فقح يَفى كى عالم بينا زوالى تنابُ

الرام الرام المعالمة المعالمة



EN DEN DEN DEN DEN DEN DEN

صدرالشريعه بدرالطبقه عمر، عمر على عظمي المستوحة مدرالشريعه بدرالطبقه عمر، عمر على عظمى المستوحة عظمى المستوحة المستوحة







| صفحہ | مضامين                 | صفحه 🏿 | مضامين               |
|------|------------------------|--------|----------------------|
| 569  | وقف میں شرا ئط کا بیان |        | حصددہم (10)          |
| 575  | توليت كابيان           | 467    | لقطكابيان            |
| 587  | اوقاف کے اجارہ کا بیان | 471    | لقطه كابيان          |
| 593  | دعوى اورشهادت كابيان   | 484    | مفقودكابيان          |
| 604  | وقف مریض کابیان        | 487    | شركت كابيان          |
|      | حصد یازدجم (11)        | 509    | شركت فاسده كابيان    |
| 608  | تمهيدكتاب              | 521    | وقف كابيان           |
| 646  | خيارشرطكابيان          | 540    | مصارف وقف كابيان     |
| 661  | خياررويت كابيان        | 557    | مسجد كابيان          |
| 672  | خيار عيب كابيان        | 565    | قبرستان وغيره كابيان |

| ۳ |
|---|
|   |

| 15 | (a) de l   | -11- | 1.6.1 | -11  |
|----|------------|------|-------|------|
| 1  | للردوم (2) | 100  | ٧٧    | 1.30 |

| 927  | گواہی کا بیان                         | 692 | بیج فاسد کا بیان اوراس کے متعلق حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 956  | شهادت ميس اختلاف كابيان اور إسكے اصول | 720 | بيع مكروه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 965  | شهادت على الشهادة كابيان              | 726 | ئىچ فىنسولى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 969  | گواہی ہے رجوع کرنے کابیان             | 734 | ا قاله کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 973  | وَ كالت كابيان                        | 738 | مرابحه وتوليه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 981  | خريدوفروخت مين توكيل كابيان           | 747 | مبيع وثمن ميں تصرف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1001 | وكيل بالخضومة اوروكيل بالقبض كابيان   | 754 | قرض کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1010 | وكيل كومعزول كرنے كابيان              | 765 | سود کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | حسيرويم (13)                          | 779 | حقوق كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1015 | دعو ہے کا بیان                        | 781 | التحقاق كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1032 | حلف كابيان                            | 794 | بع سلم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1038 | تحالف كابيان                          | 807 | استصناع كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1047 | دعویٰ دفع کرنے کابیان                 | 808 | ر العام العا |
| 1053 | دو صحفول کے دعویٰ کرنے کابیان         | 820 | يع صرف كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1068 | ه و المواين المان                     | 834 | بيع الوفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1072 | اقراركابيان                           |     | حصددوازدام (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1092 | استثناءاوراس كے متعلقات كابيان        | 836 | گفاکت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1111 | اقرارمریض کابیان                      | 874 | خواله کابیان<br>خواله کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1130 | صلح كابيان                            | 884 | قَصا كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1144 | دعوائے دَين ميں صلح كابيان            | 908 | إفائےمسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1150 | تخارج كابيان                          | 913 | متحكيم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| صفحه | مضامین                            | صفحه | مضامین                                |
|------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
| 497  | ہرایک شریک کے اختیارات            |      | دسوال حصد (١٠)                        |
| 498  | شرکتِ عِنان کے مسائل              | 467  | لقیط کا بیان                          |
| 505  | شرکت بالعمل کے مسائل              | 471  | لقطه کا بیان                          |
| 509  | شرکتِ فاسد ہ کا بیان              | 484  | مفقود کا بیان                         |
| 514  | شرکت کے متفرق مسائل               | 487  | شرکت کا بیان                          |
| 521  | وَقُفُ كَا بِيانِ                 | 490  | شرکت مِلک کے احکام                    |
| 524  | وقف کے الفاظ                      | Dawa | شرکت عقد کے اقسام اور شرکتِ مفاوضہ کی |
| 534  | س چیز کا وقف سیح ہے اور کس کانہیں | 491  | تعریف وشرا نط                         |
| 538  | مثاع کی تعریف اوراس کا وقف        | 493  | شرکت مفاوضه کے احکام                  |
|      |                                   | 496  | شرکت مفاؤضہ کے باطل ہونے کی شرطیں     |

| تغصيل فيهر |   | (r)= | بهَارِشْ نِعَتْ بِعلددةُ (2)ب |
|------------|---|------|-------------------------------|
| A. 67      | 3 |      |                               |

|                                                           | -   |                                                        | 100 |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| تف میں شرکت ہوتو تقسیم کس طرح ہوگی                        | 539 | بازارمیں داخل ہوتے وفت کی دعا                          | 614 |
| مصارفِ وقف کا بیان                                        | 540 | خریدوفروخت میں زی جاہیے                                | 615 |
| نف تین قتم کا ہوتا ہے                                     | 547 | نیع کی تعریف اور اِس کے اُرکان                         | 615 |
| ولا دېرياا پني ذات پروقف كابيان                           | 549 | ن کے شرائط                                             | 616 |
| مسجد کا بیان                                              | 557 | [ بع كاهم                                              | 617 |
| قبرستان وغيره كابيان                                      | 565 | يح بزل و پچ مکر ه                                      | 617 |
| وقف میں شرائط کا بیان                                     | 569 | إيجاب وقبول                                            | 618 |
| قف میں تباولہ کا ذکر نہ ہوتو تباولہ کی شرطیں              | 573 | ر سن الفاظ                                             | 618 |
| تولیت کا بیان                                             | 575 | مثمن بدل کردوا یجاب کیے                                | 620 |
| اوقاف کے اجارہ کا بیان                                    | 587 | ایجاب وقبول کی مجلس                                    | 621 |
| دعویٰ اور شھادت کا بیان                                   | 593 | خيار قبول                                              | 621 |
| وقف مریض کا بیان                                          | 604 | ( مع تعاطی                                             | 623 |
| گیارهوان حصه (۱۱)                                         |     | هبيع وثمن                                              | 624 |
| تمهيد كتاب                                                | 608 | مثمن كاحال ومؤجل ہونا                                  | 626 |
| جائز طور پر مال حاصل کرنے کی ممانعت                       | 609 | جہال مختلف تتم کے سکے چلتے ہوں دہاں کونساسکہ مراد ہوگا | 627 |
| لىب حلال كے فضائل                                         | 609 | ماپ اور تول اور تخمینہ سے رہیے                         | 628 |
| نجارت کی خوبیاں اور برائیاں<br>خارت کی خوبیاں اور برائیاں | 611 | جومقدار بتائی ہےاس ہے کم یازیادہ نکلی                  | 630 |
| بارت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹی فتم کھانے ک                 |     | کیاچیز بیج میں مبعاً داخل ہوتی ہے؟                     | 631 |
| مانعت                                                     | 613 | ز مین خریدی جس میں زراعت ہے یا درخت خریدا              |     |
| فجارت میں اِنہاک اور یا دِخدا سے غفلت                     | 614 | جس میں پھل ہیں                                         | 634 |

| (2)   | ئ بىلددۇم | رشونك | 28   |
|-------|-----------|-------|------|
| • '-' | -200      | ~     | 7-30 |

تَفْصِيْلِ فِيهِ مِنْت

| 640 | قبل قبضه مشترى كاتصرّ ف                                          | 634 | درخت خریدااس کوکس طرح کا ٹاجائے                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 641 | امانت وربن وعاریت سے قبضہ ہوگایانہیں                             |     | درخت کا شنے کے بعد پھر جڑیں شاخیں لگلیں                                         |
| 641 | غله بوری میں مجرنے ہے قبضہ ہوگا یانہیں                           | 634 | يەس كى بىي                                                                      |
| 641 | روتل میں تیل ڈالنا قبضہ ہے یانہیں                                | 635 | ورخت کی بھی میں زمین داخل ہے مانہیں                                             |
| 641 | تخلیہ سے قبضہ ہوگا یانہیں                                        | 635 | زراعت چوی پیکب کافی جائے گ                                                      |
| 642 | مکان خریدا جو کرایہ پر ہے                                        | 635 | ز مین بیچ کی تو درخت وغیره بیچ میں داخل ہیں یانہیں                              |
| 642 | سرکہ، تیل بوتل میں بحر کربائع کے بہاں چھوڑ دیا                   | 636 | حچىوثاسادرخت خريدا تقاده بزا ہوگيا                                              |
| 642 | سنجی دیے سے قبضہ ہوگا یانہیں                                     | 636 | زمین ایک شخص کی ہے درخت دوسرے کے                                                |
| 642 | بائع نے مبع کی طرف اشارہ کر کے کہا قبضہ کرلو                     | 636 | چھل اور بہار کی اٹھ                                                             |
| 643 | گھوڑے پرمشتری کوسوار کرلیایا پہلے سےسوارتھا                      |     | نے پھل پیدا ہو تکے یا پھلوں کی مقدار میں اضافہ ہوگا                             |
| 643 | الگوشی کے نگینہ پر قبضہ                                          | 637 | اس کے جواز کا حیلہ                                                              |
| 643 | ر بڑے منکے اور گولی پر قبضہ                                      | 637 | تع میں استثنا ہوسکتا ہے یانہیں                                                  |
|     | تیل برتن میں ڈال رہاتھا برتن ٹوٹ گیایا پہلے ہے                   | 638 | حمل كالشثناكس عقد مين بوسكتا ہے اور كس مين نبيس                                 |
| 643 | برتن نو نا ہوا تھا                                               | 638 | ناہے، تولنے، پر کھنے کی اجرت کس کے ذمہ ہے                                       |
| 643 | رِتن اُو ٹا ہوا ہاور معلوم ہے تو نقصان کس کے ذمہ ہے              | 639 | ولالی کس کے ذمہ ہے                                                              |
|     | بالغے ہے کہامیرے آ دی کے ہاتھ یاا پنے آ دی کے                    | 639 | مبيع اورثمن پر قبضه اور پہلے کس پر قبضه ہو                                      |
| 644 | <i>باتھ بھیج</i> دینا                                            | 639 | قبضہ سے پہلے بیتے ہلاک ہوگئ                                                     |
| 644 | بائع سے کہدیاگل لےجاؤ نگااور مبیع ہلاک ہوگئ                      | 640 | دوچیزیں ایک عقد میں خریدیں ان پر قبضه                                           |
| 644 | تیسرے کے بیہاں چیز رکھوادی کددام دے کرلے<br>جائے گااور ضائع ہوگئ | 640 | بعدیج اُدائے ثمن کی مدت مقرر کی اس کا قبضہ<br>اور بلا اِجازت بالع مشتری کا قبضہ |

|            | 71 | - | 1 |
|------------|----|---|---|
| تفصيلي مرس | 31 |   |   |

| شتری نے مبیع ہلاک کردی یاعیب دار کردی                | 644 | بائع کے لیے خیار ہوتو مجیع ملک سے خارج نہیں ہوئی اور |     |
|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| كُع نے مشترى كے تھم سے مبدكيا يا اجاره پر ديايا كوئى |     | مشترى كے ليے خيار ہوتو مبتى مِلك باكع سے خارج ب      |     |
| ور تصرف کیا                                          | 645 | اور مبع بلاك بوگئ تو كس صورت مين ثمن واجب بوگا       |     |
| شتری نے بغیرا جازت ِ ہائع قبضہ کر لیا                | 645 | اور کب قیت                                           | 649 |
| یے سے پہلے ہی وہ چیزمشتری کے قبضہ میں تھی            | 645 | خیار مشتری کی صورت میں مجھے میں عیب پیدا ہو گیا تو   |     |
| ہضہ ٔ امانت و قبضہ کھنان میں ایک ، دوسرے کے          |     | کیا تھم ہے                                           | 650 |
| ائم مقام ہوگا یانہیں                                 | 645 | بائع ومشترى دونول كوخيار بتو كياهم ب                 | 651 |
| خیار شرط کا بیان                                     | 646 | صاحب خیارنے تھ کوشخ کرکے پھرجائز کیا                 | 652 |
| چ میں کب برکت ہوتی ہےاور کبنیں<br>س                  | 646 | فنخ بھی قول ہے ہوتا ہے بھی فعل ہے                    | 652 |
| فيارشرط كاتعريف اوراس كي ضرورت                       | 646 | إجازت كالفاظ                                         | 652 |
| نیارشرط با نُع ومشتری اور ثالث سب کے لیے             |     | صاحب خيارمر كيا تؤوارث كي طرف خيار مثقل مذہوگا       | 653 |
| ومكثاب                                               | 647 | مبيع متعدد چيزيں ہوں تو صاحب خيار کل ميں عقد         |     |
| مقدين اور بعدعقد خيار موسكتا بي فيل عقد نبيس موسكتا  | 647 | جائز کرے یاضخ کرے                                    | 653 |
| فيارشرط كهال موسكتا باوركهال نبيس                    | 647 | خيار کی صورت میں ثمن وہيع کا مطالبہ                  | 653 |
| دری مبیع میں بھی خیار ہوسکتا ہے اور اس کے جزمیں بھی  | 648 | اجنبی کوخیار دیا تو دونوں جائز وضح کر سکتے ہیں       | 653 |
| ائع ومشترى كاخيار مين اختلاف                         | 648 | دوچیزوں کی بیچ ہوئی ان میں ایک میں خیار ہے           | 653 |
| فیار کی مدت کیا ہے                                   | 648 | وكيل ہے كہا تھا كەخيار شرط كے ساتھ ق كرے             |     |
| خيار بلامدت ہو يامدت مجہول ہو                        | 648 | یاخریدے اور اس نے ایسانہیں کیا                       | 654 |
| نین دن سے زیادہ کی مدت<br>م                          | 649 | دو فحضوں نے ایک چیز خریدی اور دونوں نے خیار شرط کیا  | 654 |
| نین دن کی مدت تقی پھرمدت کم کردی                     | 649 | خیار باطل کرنے کوشرط پر معلق کیا                     | 654 |

| 658 | خیارتعیین میں میراث جاری ہوگی                                  | 654  | لَع نے اندرون مدت خیار مبیع کوغصب کیا                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 658 | خیارتعین میں دونوں چیزیں ہلاک ہوگئیں یاایک                     |      | ئع كوخيار تفااور بيع فنخ كردى مشترى مبيع كوتاوا پسي    |
| 659 | خیارتعین میں دونوں چیزیں عیب دار ہوگئیں یا ایک                 | 655  | ن روک سکتا ہے                                          |
| 659 | مشترى نے ایک میں تصرف کرایا                                    |      | یارسا قط کرنے کے لیے پچھرو پیددیایا شمن میں کمی        |
| 659 | وام طے کرنے کے بعد مجھ پر قبل تھ مشتری نے قبضہ کیا             | 655  | ما مبيع مين اضافه كياميه جائز ب                        |
|     | دام طے کر کے مؤکل کو دکھانے کے لیے وکیل                        |      | و ہے سے چیز خریدی اور اشرفیاں دیں پھر پھے فنح          |
| 659 | چیز کولا بیااور ہلاک ہوگئی                                     |      | وگئی تو اشرفیاں واپس کرنی ہو گئی ان کی جگہ             |
|     | کی چزیں دام طے کر کے لے گیاان میں ایک کے                       | 655  | و پنہیں دے سکتا                                        |
| 660 | لینے کا ارادہ ہے وہ سب ہلاک ہوگئیں یا بعض                      |      | شتری کے لیے خیار ہے اور بغرض امتحان مجع                |
| 660 | خریدنے کے ارادہ سے ندلے گیا ہوتو تاوان نہیں                    | 655  | ل تصرف کیا                                             |
| 661 | چے بلاک نیس ہوئی بلکہ اس نے خود ہلاک کی                        | T    | گھوڑے پرسوار ہوا مگر پانی بلانے کیلئے یا واپس          |
| 661 | قرض مانگااورچیزراین رکھدی قرض دینے سے پہلے ہی وہ چیز ہلاک ہوگئ | 655  | رنے کے                                                 |
| 661 | خیار رویت کا بیان                                              | 656  | مین میں کاشت کی مکان میں سکونت کی                      |
| 662 | مشترى كے ليے خيار رويت ہوتا ہے بائع كے ليے بيں                 | 656  | یع میں مشتری کے پاس زیادتی ہوئی                        |
|     | مجلس عقد میں مبیع موجود ہے مگر دیکھی نہیں خیار حاصل            | Dawa | منه کرنے کے بعدوالیس کے وقت بائع ومشتری میں            |
| 662 | ہےاگر چہوہ ویسی ہی ہوجیسی بائع نے بتائی                        | 656  | فتلاف ہوا کہ بیوہی ہے یا دوسری                         |
| 662 | مشتری نے دیکھنے ہے بل خیار باطل کر دیاباطل نہ ہوگا 🏿           | 657  | یع میں جس وصف کی شرط تھی وہ نہیں ہے                    |
| 663 | خیاررویت کے لیےوقت کی تحدید نہیں                               | 657  | نیار تعیین اوراس کے شرائط<br>نیار تعیین اوراس کے شرائط |
| 663 | خیاررویت کہاں ثابت ہوتا ہے اور کہاں نہیں                       |      | یا تعیین با نع کے لیے بھی ہوسکتا ہے اور بائع جو        |
| 664 | خياررويت كل تصرف سي ماقط موتا ب اوركس فييس                     | 658  | یے کامشتری پراسکالینالازم ہے                           |
| 664 | خیاررویت میں میراث جاری نہیں                                   | 658  | یار تعین میں مشتری نے دونوں پر قبضہ کیا اس کے احکام    |

يش كن: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

| <i>y</i> —• | ٨ 🗨 تفصيل في المانت 🖈                                     |     | بهركارش زيحت علددة (2)ب                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 668         | كيڑے كوكس طرح ديكھا جائے                                  | 665 | تع سے پہلم بیج کود مکھ چکا ہے تو خیار حاصل ہے یانہیں |
| 669         | قالین ودری ودیگر فروش میں کیا چیز دیکھی جائے              |     | با کع کہتا ہے و لی ہی ہے جیسے دیکھی تھی مشتری کہتا   |
|             | کھانے کی چیز میں کھا نا اور سونگھنے کی چیز میں سونگھنا    | 665 | ہےولین نبیں تو کس کی بات مانی جائیگی                 |
| 669         | ضرورہ                                                     | 666 | کلجی خریدی جوابھی پیٹ چیر کر تکالی نہیں گئی ہے       |
| 669         | عددیات متقار بہیں بعض کا دیکھنا کافی ہے                   |     | دو کپڑے خریدے دونوں کودیکھنے کے بعدا یک کے           |
|             | جوچیزیں زمین کے اندر ہوں وزنی ہوں تو بعض کا دیکھنا        | 666 | متعلق پیندیدگی کااظهار کیا                           |
| 669         | کافی ہےاورعددی متفاوت ہوں او کل کادیکھناضروری ہے          | eid | دو فخصوں نے ایک چیز خریدی جس کو دونوں نے             |
|             | شيشي مين تيل ديكهايا آئينه مين مجيع كي صورت ديكهي         | 666 | نېيں ديکھا ہے                                        |
| 670         | يا مچھلى كو پانى ميں ديكھا                                | 666 | كئ تفان خريد سان مين ايك وديكه لياباتي كوبين ديكها   |
|             | وكيل بالشراياوكيل بالقبض كاد مكيه لينا كافي ہے قاصد       | 666 | خیاررویت سے بیچ کوشیح کرنے میں قضاور ضاور کارٹیس     |
| 670         | كاد مكينا كافي نهيں                                       |     | مشترى نے ايما تصرف كياجس مين عين نقصان               |
|             | مشتری اندھاہے اس کے لیے بھی خیار ہے اور شولنا             | 667 | پيراهوگيا                                            |
| 671         | بمنزله و مکھنے کے ہے                                      |     | مجیع کوبائع نے مشتری کے پاس یامشتری نے بائع کے       |
| 671         | خریدنے کے بعدا ندھا انکھیارا ہوگیایا انکھیارا اندھا ہوگیا | 667 | پاس امانت رکھدیااور ہلاک ہوگئ                        |
| 672         | ائتے مقایضہ میں دونوں کوخیار حاصل ہے                      | 667 | مرفی نے موتی نگل لیااس کی تھے                        |
| 672         | خیار عیب کا بیان                                          | 667 | بع فنخ کرے توبائع کو خبر کردینا ضروری ہے             |
| 673         | ( مبع کاعیب ظاہر نہ کرنا حرام ہے                          | 667 | مبيع ميں كيا چيز ديكھى جائے گ                        |
| 673         | عيب س كو كهتية بين                                        |     | مشتری نے نمونہ دیکھ لیاہے مگر مجع کی نسبت کہتا       |
| 673         | مبع وثمن دونوں کاعیب ظاہر کرنا واجب ہے                    | 668 | ہو کی نہیں                                           |
|             | عیب معلوم ہونے بروالی کرسکتا ہے قیت میں کمی               |     | سواری کے جانوراور پالنے کے جانوراور ذی               |
| 673         | نبیں کرسکتا                                               | 668 | کے جانور میں کیا چیز دیکھی جائے گی                   |

|     | - 1 | مهركوش عَتْ مِلددد (2)ب      |
|-----|-----|------------------------------|
| · 7 |     | المرار الربعات المدار (١١) ب |
|     |     |                              |

| نبل قبضه عبد برمطلع ہوتو عقد ننخ کرنے کے لیے نہ قضا کی       |     | کافریابدندہب ہوناعیب ہے                               | 678 |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| مرورت بهندرضا كي اور بعد قبضه بغير قضايار ضافع نبيس كرسكتا   | 674 | جوان لونڈی کو حیض نہآ نایا استحاضہ ہونا عیب ہے        | 678 |
| حد قبضہ ہائع کی رضامندی ہے شخ ہوا توان دونوں کے              |     | شراب خواری، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا عیب ہے | 679 |
| فق میں فنح ہے اور ثالث کے حق میں تھے جدیداور                 |     | جانورول کے بعض عیوب                                   | 679 |
| نضائے قاضی ہے ہوتو سب کے حق میں فنخ ہے                       | 674 | گدھے کانہ بولنا مامرغ کاناوقت بولناعیب ہے             | 679 |
| فيارعيب كي صورت مين مشترى ما لك موجاتا ہے اور                |     | كرى يا قربانى كے جانوركا كان كثا ہوناعيب ہے           | 679 |
| اس میں ورافت بھی جاری ہوتی ہے                                | 674 | جانور کانجاست کھانا یا کھی کھاناعیب ہے                | 679 |
| خیار عیب کے شرا لط                                           | 674 | جانور کے دونوں پاؤں قریب قریب ہونا، گھوڑے             |     |
| عيب كي صور تين                                               | 675 | کاسرکش ہوناعیب ہے                                     | 680 |
| <u>بھا گناچوری کرناپیثاب کرناعیب ہے</u>                      | 675 | دوسری چیز ول کے عیوب                                  | 680 |
| کنیز کا ولدالزنا ہونااورزنا کرنااور بچہ پیدا ہوناعیب ہے      | 676 | موزه ما جوتا پاؤں میں نہیں آتا بیا عیب ہے             | 680 |
| غلام کا دوبارے زیادہ زنا کرناعیب ہے                          | 676 | کپڑانجس ہے بیعض صورتوں میں عیب ہے                     | 680 |
| غلام کا برے افعال کرانا اور مخنث ہوناعیب ہے                  | 677 | مكان پر لكھا ہوا ہے كہ بيروقف ہے                      | 680 |
| لونڈی کا حاملہ ہونا یا شوہر والی ہونا یا غلام کا شادی شدہ    |     | جس مكان ماز مين كولوگ منحوس كہتے ہوں واپس             |     |
| ہوناعیب ہے                                                   | 677 | ارسکا ہے                                              | 681 |
| بذام وغیرہ امراض یاخصی ہوناعیب ہے اور بالغ کا                | 0 1 | كيبول كھنے يالة دار مول بيعيب ہے                      | 681 |
| عتنه شده نه ہونا بھی عیب ہے                                  | 677 | کھل یا تر کاری کی ٹو کری میں نیچے گھاس بھری ہوئی      |     |
| مردخریدااوراس نے داڑھی منڈائی ہے یابال نوچ                   |     | انگلی پیویب ہے                                        | 681 |
| الے ہیں بیعیب ہے                                             | 678 | مکان کاپرنالہ دوسرے مکان میں گرتا ہے                  | 681 |
| مونه ما بغل ميس بو هو نا پيڙو پھو لا ہو نا ، لو تڈ ي کا مقام |     | كتاب ياقرآن مجيدكي كتابت مين يجه الفاظ لكصف           |     |
| بند ہونایااس میں ہڈی یا گوشت پیدا ہوجاناعیب ہے               | 678 | ےرہ گئے                                               | 681 |

|      |         | 4    |    | - |
|------|---------|------|----|---|
| _(2) | بحلددؤم | 11   | 21 | - |
|      | 1       | يهجب | 1/ | 1 |

سے واپس کردی

مشترى اول نے اپنى رضامندى سے چيزوالس كرلى

مشترى في عيب كا دعوى كيا توادائي شمن يرمجبور نبيس

|     | ١٠ كفينياج مرست ا                                   | )=  | بهارش نعَتْ بعلددا (2)ب                              |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
|     | جن عيوب پرطبيب ہي کواطلاع ہوتی ہےان ميں             | 681 | موانع رد کیا ہیں اور کس صورت میں نقصان لے سکتا ہے    |
|     | طبیب کی ضرورت ہے اور جن پرعورتوں بی کواطلاع         | 681 | عیب پراطلاع ہونے کے بعد پیج میں مالکانہ تصرف کرنا    |
| 686 | ا<br>اہوتی ہےان میں عورت کے بیان سے عیب ثابت ہوگا   | 681 | جانور کاعلاج کرنا،اس پرسوار ہونا                     |
|     | جوعیب ظاہر ہے اوراتنی مدت میں پیدانہیں ہوسکتا       | 682 | جانور پرواپس کرنے کے لیے سوار ہوا                    |
| 686 | ہاں میں گواہ یا حلف کی حاجت نہیں                    | 682 | بکری خریدی اورعیب برمطلع ہونے ہے بل یا بعد دودھ دوہا |
| 686 | مبع کے جزیر کسی نے اپناحق ٹابت کیا                  | 682 | کنیزے وطی کی ،عیب پرمطلع ہونے سے پہلے یا بعد۔        |
|     | بعد قبضه بيع ميں اختلاف ہوا يا مقدار مقبوض ميں      | 682 | غلہ خریدااس میں سے کچھ کھالیا یا چھوریا              |
| 887 | اختلاف مواتو قول مشترى معترب                        | 683 | كير اخريد كرقطع كراياياسلوايا                        |
|     | بالغ كہتا ہے كه بيدوه عيب نہيں ہے جوميرے يہال       | 683 | كير اخريد كرنابالغ بچدك ليقطع كرايا                  |
| 887 | تفاوہ جا تار ہابید وسراعیب ہے                       | 683 | مبيع مين جديدعيب بيدا مو گيا                         |
| 687 | ووليزين ايك عقد مين خريدي بين ايك مين عيب نكلا      | 683 | واپسی کی مزدوری مشتری کے ذمہ ہے                      |
|     | مبیع میں نیاعیب بیدا ہوگیا تھا مگر جاتار ہاتو پرانے |     | جانور کوذ نج کردیا اب معلوم ہوا کہاس کی آئنتی خراب   |
| 687 | عیب کی وجدے واپس کرسکتاہے                           | 683 | <i>ہوگئ تھیں</i>                                     |
|     | فلام نے جرم کیا تھاجس کی وجہ سے قبل کیا گیا مااس    | 684 | میع میں زیادتی کردی                                  |
| 886 | كاباته كانا كيا                                     | 684 | انڈا گندہ نگلایاخر برہ،تر بر،بادام،اخروٹ خراب نکلے   |
| 688 | بائع نے عیب ہے براءت کرلی ہے تو واپسی نہیں ہو عتی   | 684 | غلەخرىداجس ميس خاك ملى موئى ہ                        |
|     | مشتری نے خریدار سے کہا کہاس میں عیب نہیں ہے         | 685 | غله کاوزن خاک اُڑ جانے یا خٹک ہوجانے ہے کم ہوگیا     |
| 688 | پھرعیب پرمطلع ہوا تو واپس کرسکتا ہے یانہیں          |     | مشتری نے بع کردی مچرمشتری ٹانی نے عیب کی وجہ         |

يَّيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) 💽

685

685

685

جانورمين زياده دووه بتايا تفااور لكلاكم

أمبيع كوواليس كرنا جإ بإاوركم دامون ميس مصالحت

ہوگئی یابائع نے واپس کرنے سے انکار کیامشتری

|     | ا 🗨 تغصِيْلِين هرسُت 📜                          |     | بهركوش نعت المعددة (2)ب                                     |
|-----|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 692 | کچھنے لگانے کی اجرت مکروہ ہے                    | 688 | نے اوے اس لئے پچھ دیا کہ واپس کرلے                          |
|     | سود دینے والے لینے والے اور گودنے والی اور      | 689 | بیل نے عیب دیکھ کررضامندی ظاہر کی                           |
| 692 | گود وانے والی اور مصور پرلعنت                   | 689 | یک چیزخریدی اوس کی بیچ کا کسی کودکیل کیا پھرعیب پر مطلع ہوا |
| 692 | مردارجانور کی چربی استعال کرنے سے ممانعت        | 689 | نقصان کینے کا کیا مطلب ہے                                   |
| 693 | بچے ہوئے پانی سے لوگوں کو منع نہ کرے            | 689 | جانورواپس کرنے جار ہاتھاراستہ میں مرگیا                     |
| 693 | مزابنه کی ممانعت اوراس کی تفییر                 |     | گا بھن گائے ، بیل کے بدلے میں خریدی ، گائے کے               |
| 694 | ( پھل اور زراعت کی ایچ                          | 690 | پہ پیدا ہونے کے بعد بیل میں عیب معلوم ہوا                   |
| 694 | وسيع ملامسه ومنابذه ہے ممانعت اور انکی تفسیر    | 690 | زمين خريد كرمسجد بنائى ياوقف كى پھرعيب پرمطلع ہوا           |
| 694 | نيح الحصاة وبيع غرركى ممانعت                    | 690 | كپژاخرىد كرمرده كاكفن كيا                                   |
| 694 | استثنائ مجبول کی ممانعت                         |     | رخت خریدا تھا کہاس کی لکڑی کی چیزیں بنائے گااور             |
| 695 | (بیعاندے ممانعت                                 | 690 | بلانے کے سواد وسرے کام کے لائق لکڑی نہیں نکلی               |
| 695 | ربيع ميں اکراہ کی ممانعت                        | 690 | جس چیز کانرخ مشہورہے بائع نے اس سے کم دی                    |
| 695 | جوچیز ملک میں نہ ہواس کی تیع ممنوع ہے           | 691 | نین فاحش اورغین یسیر کا فرق اوراس کے احکام                  |
| 695 | ایک نے میں دو بھے ہے ممانعت                     |     | نَع كودهوكا د كركم وامول مين مكان خريداا ورشفيع نے          |
| 695 | نیع میں قرض کی شرط سے ممانعت                    | 691 | نفعه كرك لياتو شفيع بائع كوئي مطالبنيين كرسكتا              |
| 696 | وسيع بإطل وفاسد كى تعريف اور فرق                | 691 | مبن فاحش کے ساتھ چیز خریدی اور پکھ خرج کرنے کے بعد علم ہوا  |
| 696 | مال کی تعریف                                    |     | يک شخص نے لوگوں ہے کہا کہ بیمیراغلام یالڑ کا ہے،اس          |
| 696 | تھوڑی می می یا گیہوں کے ایک داند کی تیج باطل ہے |     | مے خرید وفر وخت کر و بعد کومعلوم ہوا کہ اس نے دھوکا دیا ہے  |
| 696 | انسان کے پاخانہ پیٹاب کی تھے باطل ہے            | 691 | و لوگ اپنے مطالبے اس سے وصول کر سکتے ہیں                    |
| 697 | اوپلے کا خریدنا بیچنااستعال میں لانا جائز ہے    | 692 | بیج فاسد کا بیان اور اس کے                                  |
| 697 | مردار کس کو کہتے ہیں                            | 092 | متعلق حديثين                                                |

|     | فلام کوایے کے ہاتھ بیچاجس کی نسبت معلوم ہے کہ     | 697 | معدوم کی بھے باطل ہے                                  |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 702 | آ زادکردےگا                                       | 697 | چھیی ہوئی چیز کی تھے                                  |
|     | غلام پیچااورشرط میکی کدایک ماه بائع کی خدمت کریگا | 698 | کھجور میں گھلی،روئی میں بنو لے بھن میں دودھ کی بھے    |
|     | یامکان بیچااورایک ماه سکونت کی شرط کی یامشتری     | 698 | کوئیں اور نبرکے پانی کی بیج                           |
| 702 | ِ بِائعَ کوقرض دے                                 | 698 | مینه کا یانی جمع کرنے کے بعد بعد کھ کرسکتاہے          |
| 702 | ر پیچ میں ثمن مذکورہ نہ ہوا                       | 698 | ہشتی سے پانی کی مشک خریدنا                            |
|     | جومچھلی تالاب یا دریا میں ہےاس کی بھے اور جوشکار  | 698 | مبیع میں کھی موجود ہے کھی معدوم ، یہ بھی باطل ہے      |
| 703 | ابھی قبضہ میں نہیں آیا ہاس کی تھ                  | 699 | حمل ما نطفه کی بیع                                    |
|     | مچھلی کوشکار کر کے گڑھے میں ڈال دیااور شکار کب    | 699 | اشارہ اور نام دونوں ہوں تو کس کا اعتبار ہے            |
| 703 | مِلك مِين آتا ہے؟                                 | 699 | يا قوت كهاا ورشيشه لكلا                               |
| 704 | شکاری جانور کے انڈے، بچہ کا تھم                   | 699 | دوچيزوں کو پچ ميں جمع کياان ميں ايک قابل پچ نه ہو     |
| 704 | مكان كا ندرشكار جلاآياس كاما لككون ب؟             | 700 | مكان مشترك كوايك شريك نے دوسرے كے ہاتھ واتع كيا       |
| 63  | مکان کی محاذات میں شکار ہویااس کے درخت پر         | 700 | زمین یامکان مشترک میں سے ایک نے معین کلرائی کیا       |
| 704 | موتوبيه ما لكنبيس، پكڑنے والا مالك ہے             | 700 | مُسلَّم گا وَل بَيْع كيا جس مِين مسجد وقبرستان بھي ہے |
| 133 | روپے، پیسے یاشادی میں شکر، چھوہارے لٹائے گئے      | 700 | انسان کے بال کی بیچ درست نہیں                         |
| 704 | اورا سکے دامن میں گرے                             |     | موے مبارک لے کر ہدیے پیش کرنا اور موے مبارک           |
| 1.0 | اس کی زمین میں شہد کی تھیوں نے مہار لگائی تو یہی  | 700 | ہے برکت حاصل کرنا                                     |
| 704 | الکہ                                              | 700 | جو چیز ملک میں نہ ہواس کی تھے باطل ہے                 |
|     | تالا بوں جھیلوں کا مچھلیوں کے شکار کے لئے ٹھیکہ   | 701 | ي باطل كانتكم                                         |
| 704 | وينا ناجائز ٢                                     | 701 | يع ميں شرط                                            |
| 704 | پرندجو ہوا میں اڑر ہاہاس کی تھے                   | 702 | فلام کواس شرط پر تھے کیا کہ مشتری آزاد کردے گا        |

|              | 1          |
|--------------|------------|
| _(2) (3) L = | بهكارش يعت |
| - 121 2300   | TON TON    |

|           |    | _     |
|-----------|----|-------|
| 1 2.4     | ** | 10 22 |
| ( washing | ٠, | لقصنا |
| -         |    | 77    |

| یع فاسد کی دیگرصورتیں                                                           | 705 | روپے قرض لئے پھران کواشر فی کے بدلے میں خریدا                                 | 709           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| س مرتبہ کے جال میں جومجھلیاں آئیں گی یا اس غوطہ<br>میں جوموتی نکلے گا اس کی اٹھ | 705 | مشتری نے مبیع کو بیع کر دیا پھر بیع کے فتح ہونے<br>کے بعد ہائع نے اس سے خریدا | 709           |
| دو کپڑوں میں سے ایک یا دوغلاموں میں ایک کو بیچنا                                | 705 | مشتری نے ہبہ کر کے واپس لیا پھر بالگع نے خریدا                                | 709           |
| چرا گاه کی گھاس کا بیچنااور چرا گاه کا ٹھیکد دینا                               | 705 | مشتری نے بیج کے ساتھ دوسری چیز ملا کر دونوں کو                                | $\overline{}$ |
| کچی کھیتی کی بچ کی تین صورتیں ہیں                                               | 706 | بائع کے ہاتھ پیچا                                                             | 709           |
| نمایاں ہونے ہے بل کھل کی بھ                                                     | 706 | تیل بیچااور پیمشهرا که برتن سمیت تولا جائے گا                                 | 710           |
| ریشم کے کیڑے اور ان کے انڈول کی آئے                                             | 706 | برتن سميت تولا گيامشتري برتن لايا مگر باكع كهتاب                              | े             |
| ریشم کے کیڑوں میں شرکت                                                          | 706 | پیمبرابرتن نبیں                                                               | 710           |
| جانورکو بٹائی پردینایاز مین کو پیژنگانے کے لئے دینا                             | 706 | راسته کی بیچ و مهبه                                                           | 710           |
| بھا گے ہوئے غلام کی تھے                                                         | 707 | مکان کی نیج میں راستہ کاحق مرور حبعاً داخل ہے                                 | 711           |
| عاصب کے ہاتھ مغصوب کی بیچ سیجے ہے                                               | 707 | مكان يا كھيت كى نالى كا بيچنا                                                 | 711           |
| فزرے بال ماکسی جزکی تھے باطل ہے،مردارے                                          | 4   | ایک کے ہاتھ فی کردوسرے کے ہاتھ بیچنا                                          | 711           |
| ہڑے کی ت <sup>خ</sup> د باغت ہے جل باطل ہے                                      | 707 | مبيع ياثمن مجهول موتو بيع فاسدب                                               | 711           |
| ناپاک تیل کی تیج اوراس کا استعال اور ناپاک دوا کا استعال                        | 707 | ادائے شن کے لئے بھی مدت مقرر ہوتی ہے بھی                                      | 9             |
| مردار کی چربی کا بیخااوراس کا استعال کرنا                                       | 708 | نہیں مدت مجبول ہوتو بھے فاسد ہے                                               | 712           |
| مردارکے بال، پٹھا بڈی وغیرہ کا تھم اور ہاتھی کے                                 |     | بع کے بعد نامعلوم اوقات کومدت مقرر کیا                                        | 712           |
| انت اور ہڈی کا تھم                                                              | 708 | العج فاسد کے احکام                                                            | 713           |
| جس چیز کو پیچا قبل وصولی شمن اس کو کم دام میں خریدنے کی صور تیں                 | 708 | بيع فاسد ملك خبيث موتى بالبذااس ميس مِلك                                      |               |
| من بھر گیہوں قرض لیے پھر قرضدار نے قرض خواہ                                     |     | وعدم مِلك دونول كے احكام پائے جاتے ہيں                                        | 713           |
| ے پانچ روپے میں خرید لیے                                                        | 709 | بیج فاسدکو نشخ کرنا دونوں پرلازم ہے                                           | 714           |

|            |         |   |         | _   |
|------------|---------|---|---------|-----|
| (2)ب       | 4.1     |   | 1. 4. 1 | - 0 |
| <b>(2)</b> | بالدروا | S | رسون    | 000 |
|            |         |   | ~/      | -   |

| 1 . 2 . 4 | * 1 | ina! |
|-----------|-----|------|
| المرسيت   |     | ىعص  |
| - 0       | Ο.  |      |

| 717 | (مبع میں نقصان پیدا ہو گیا                                                                          | 714 | کراہ کے ساتھ بھے ہوئی تو مُکْرِہ پر فنٹخ کرناواجب ہے                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 718 | و الله المريم من الله الله الله الله الله الله الله الل                                             | 714 | ع فاسد ميں بلاا جازتِ بائع قبضه کياما لک نه ہوا                              |
| 719 | مری نے دعویٰ کیامدی علیہ نے چیز دیدی اور مدی نے<br>اس سے نفع حاصل کیا اب معلوم ہوا کہ دعویٰ غلط تھا | 714 | س کے فننج میں قضاور ضا کی ضرورت نہیں اور خود<br>ننخ نہ کریں تو قاضی فنخ کردے |
| 719 | حرام مال کوکیا کرے؟                                                                                 |     | شتری مبع کو ہائع کے پاس چھوڑ گیا بری الذمہ                                   |
| 0   | مشتری پربیلازم نبیں کہ بائع سے دریافت کرے                                                           | 715 | وگیااور بائع کےا نکار کے بعدواپس کیجانا جائز نہیں                            |
| 719 | كهيدمال حرام بياحلال؟                                                                               | ei. | عے فاسد میں ہبہ،صدقہ ، و ِ بعث وغیر ہا کے ذریعہ                              |
| 719 | مكان خريداجس كى كريوں ميں روپے فكلے                                                                 | 715 | ہے میں بائع کے پاس پہنے گئی تھ کامتار کہ ہو گیا                              |
| 720 | بیج مکروہ کا بیان                                                                                   |     | ناعدہ کلیہ،جس وجہ ہے کی چیز کا استحقاق ہے اگر                                |
|     | ہیچ مکروہ بھی ممنوع ہے اِس میں اور بیچ فاسد میں                                                     | 715 | وسرى وجهدے حاصل موئى تو كيا تھم ہے؟                                          |
| 722 | فرق                                                                                                 | 715 | موانع فنخ بير بين                                                            |
| 723 | اذان جعہ ہے ختم نماز تک بیع منع ہے                                                                  |     | لراہ کے ساتھ رکتے ہوئی،مشتری نے قبضہ کرکے                                    |
|     | نجش مکروہ ہے یعنی قیمت بڑھانااورخر بداری کاارادہ                                                    | 716 | مرفات کئے اب بھی فننخ کا تھم باتی ہے                                         |
| 723 | نہ ہو۔نکاح واجارہ میں بھی اس کی ممانعت ہے                                                           | 716 | ي كوكرايه پرديايالونڈى كا نكاح كرديا، أي شخ كر سكتے ہيں                      |
|     | ایک شخص کے دام چکانے کے بعدد وسرے کودام                                                             | 716 | س وجہ سے منتج ممتنع ہو گیا تھاوہ جاتی رہی تو کیا تھم ہے؟                     |
| 723 | کرنامنع ہے۔نکاح واجارہ میں بھی بیمنوع ہے                                                            | 716 | کع یامشتری مرگیاجب بھی تھم فنخ باتی ہے                                       |
| 724 | تلقی جلب منع ہے                                                                                     |     | ہے فنخ ہوگئی تو جب تک بائع ثمن واپس نہ کرے                                   |
| 724 | شہری آ دی دیہاتی کے لئے تھے کرے مکروہ ہے                                                            | 716 | یع واپس نہیں لےسکنا                                                          |
| 725 | احتکار لیعنی غلہ رو کنامنع ہے                                                                       | 717 | بل واپسی شن بائع مرگیا جب بھی ہیتے کاحق دار مشتری ہے                         |
| 725 | فلدکانرخ مقرر کرنامنع ہے                                                                            | 717 | مادت متصله غير متولده ما نع نسخ ہے<br>- يادت متصله غير متولده ما نع نسخ ہے   |
| 725 | دومملوك جوذى رحم محرم هول ان مين تفريق جائز نهيس                                                    | 717 | بیج یازیادت ہلاک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟<br>'                                  |

| _    |                 |     | -       |
|------|-----------------|-----|---------|
| (2)  | فالملادو        | 113 | 1-5     |
| -(2) | المرادد المرادد |     | Mark to |
|      |                 |     |         |

|                     | 10 22 |
|---------------------|-------|
| ( " Lucial District | تعصيد |
|                     | 2     |

|               | فضولی نے دوسرے کے لئے چیز خریدی اور عقد میں        | 725 | ن میں سے ایک کوآ زاد کرنایا مکاتب بنانایا ام ولد بنانامنع نہیں |
|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 728           | اسكانام ليا                                        |     | ن میں ہے ایک کوکسی نے دعویٰ کرکے لے لیایا ؤین                  |
|               | فضولی نے تیج کی ، مالک کوخبر ہوئی اس نے کہاا گراہے | 725 | یں بک گیامین خبیں                                              |
|               | میں ہے کی ہے اجازت ہے اتنے ہی میں یازیادہ          | 726 | راسته پردکان لگانے والے کا حکم                                 |
| 729           | میں بیچ کی ہے اجازت ہے ورنہ بیں                    | 726 | بیع فضولی کا بیان                                              |
|               | کپڑارنگ دینے کے بعدا جازت ہوسکتی ہےاور قطع         |     | نضولی نے جوعقد کیا اگر بوفت عقد کوئی مجیز ہوتو                 |
| 729           | كريحى لياتواجازت نبيس ہوسكتى                       | 726 | منعقد ہوجا تا ہےاور إجازت پرموقوف ہوتا ہے                      |
| 729           | ووفضولیوں نے دوفخصوں کے ہاتھ تھ کی                 |     | بالغة مجھوال الركى نے نكاح كياس كاكوئى ولى نه ہوتو اجازت       |
| 729           | عاصب نے مغصوب کوئیج کیااجازت پرموتوف ہے            | 727 | اضى پرموتوف ہاور قاضى بھى ند ہوتو نكاح منعقد نہيں              |
|               | عاصب نے تیج کرنے کے بعد تا وان دے دیا تیج          | 727 | بالغ عاقل غير ماذون نے تع وشرا کيا تواجازت ولي پر موقوف ہے     |
| 729           | جائز ہوگئی                                         |     | بالغ نے طلاق دی یا آزاد کیایا ہبہ یاصدقہ کیا ہے                |
|               | عاصب نے صدقہ کر دیا اس کے بعد مالک ہے              | 727 | مرفات باطل بين                                                 |
| 729           | خيدلى                                              | 727 | Y                                                              |
| 730           | ( ثمن لے لینا یاثمن طلب کرناا جازت ہے              | 727 | چ فضولی کو جائز کرنے کی شرطیں                                  |
| 730           | اجازت کے الفاظ                                     | 727 | چ فضولی میں اگر کسی طرف نفذنه ہوتو تھے لازم ہے                 |
|               | ایک چیز کے دومالک ہیں ایک نے جائز کی دوسرے         | 728 | لك في اجازت ديدي توثمن فضولي كي باته يس امانت ب                |
| 730           | نے نیں                                             |     | شتری نے فضولی کے ہاتھ میں ثمن دیا اور اجازت                    |
|               | ما لک نے بغیر مقدار ثمن معلوم کئے اجازت دے         | 728 | ہوگیا                                                          |
| 730           | وی ثمن معلوم کرنے کے بعدر دنہیں کرسکتا             | 728 | جازت سے پہلے فضولی بیچ کوشخ کرسکتا ہے اور نکاح کونہیں          |
| $\overline{}$ | فضولی نے کسی کا غلام نیج ڈالا پھرمشتری نے آزاد     | 728 | جازت ہے پہلے مالک مرگیا تو پہنچ باطل ہوگئ                      |
|               | کر دیا یا بیج کر دیااس کے بعد اجازت دی آزاد        |     | یک شخص نے دوسرے کے لئے چیز خریدی تواس کی                       |
| 730           | کرنامیج ہے، بھے صحیح نہیں                          | 728 | جازت يرموقوف نبين                                              |

يش ص : مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

|             |        | 4 |        | - |
|-------------|--------|---|--------|---|
| <b>_(2)</b> | بملددة | 1 | اردسور | - |
|             | 1-2    | - | 11     | 7 |

|           |    | _     |
|-----------|----|-------|
| 1 2.4     | ** | 10 22 |
| ( washing | ٠, | لقصنا |
| -         |    | 77    |

|     | را ہن نے بغیرا جازت دو شخصوں کے ہاتھ بھے گی         | 730 | دوسرے کا مکان چ دیا اور مشتری کو قبضہ دے دیا            |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 733 | مرتبن جس کوجائز کردے جائز ہے                        |     | بالغ غصب كااقرار كرتاب اورمشترى الكاركرتاب              |
| 733 | مبيع پرجو قيمت لکسي موئي ہاں سے ما بيجك پرخريدنا    | 731 | الك كے سامنے تع كى اس نے سكوت كيابيا جازت نہيں          |
| 733 | عتنے میں فلاں نے خریدی یا بیچی ہے میں نے بھی بیچی   | 731 | دوسرے کی چیزاہے تابالغ لڑکے ماغلام کے ہاتھ ﷺ دی         |
| 734 | اقاله کا بیان                                       |     | ٹریک نے نصف کی تھے کی تواس کا حصہ مراد ہے اور           |
| 734 | ا قاله کی تعریف اوراس کے الفاظ                      | 731 | ضولی نے بیع کی تو مطلقاً نصف مراد ہے                    |
|     | دوسرے کا قبول کرنااور قبول کا ای مجلس میں ہونا      | e i | کیلی باوزنی چیزوں میں دو شخص شریک ہیں شریک کے           |
| 734 | ضروری ہے                                            |     | تھ بھے بہر حال جائز ہے اور اجنبی کے ہاتھ بعض            |
|     | ولال نے چیز جی دی مالک نے کہااتنے میں نہیں دوں گا   | 731 | مورتول میں جائز ہے                                      |
|     | ولال نے مشتری ہے کہا اس نے کہا میں بھی لینا         | 731 | میں مجور یا غلام مجور یا بو ہرے کی تیج                  |
| 734 | نہیں چاہتاا قالہ نہ ہوا                             | 731 | مر ہون یا متا جر کی رہی                                 |
|     | گھوڑا واپس کرنے آیا بائع نہیں ملا اصطبل میں         | 732 | كرابيدارك باتھ أي اجازت برموقوف نبيس                    |
| 735 | باندھ گیابائع نے علاج وغیرہ کیاا قالہ نہ ہوا        | A   | و چیز کرایه پر ہے مشتری نے دانستہ خریدی توجب            |
| 735 | ا قالہ کے شرائط                                     | 732 | تك مدت اجاره بورى نه موقضه كامطالبة بين كرسكتا          |
|     | ا قالہ کے وقت مبیع موجودتھی واپسی سے پہلے ہلاک      |     | كاشت كاركوايك مدت كے لئے كھيت ديا ہے اندرون             |
| 735 | ہوگئی،ا قالہ باطل                                   | 732 | رت نے اس کی اجازت پر موقوف ہے                           |
|     | ا قالہای ثمن پر ہوگا کم وہیش کی شرط باطل ہے مگر     |     | رکان ﷺ دیا کرایددارراضی نبیس مگراس نے کراید بڑھا        |
| 735 | مبیع میں نقصان ہو گیاہے تو کمی ہو سکتی ہے           | 732 | يا، بيع صحيح ہوگئ                                       |
|     | ا قاله میں دوسری جنس کانٹمن مذکور ہوا جب بھی        | 2   | کراید کی چیز کسی کے ہاتھ بچی پھر کرایددار کے ہاتھ می کی |
| 735 | پہلے ہی ثمن پر اقالہ ہوگا                           | 733 | پہلی باطل ہوگئی دوسری صحیح ہوگئی                        |
|     | مبيع ميں نقصان كى وجہ ہے ثمن ہے كم پرا قاله ہوا پھر |     | کرایددارکایدکہنا کہ جب تک جوکرایددے چکا ہوں وصول        |
| 736 | نقصان جا تار ہا کمی واپس لے گا                      | 733 | نہ ہوجائے مجھے مکان چھوڑ دو، بداجازت ہے                 |

|     | مِهَارِشْ يُعَتْ بِعلدُومُ (2)ب |
|-----|---------------------------------|
|     | المارسون والمراد الكاب          |
| 140 |                                 |

| 744        | جو بھے غلام اور آقا یا اصول وفروع یا زن وشو کے<br>مابین ہوئی اس میں مرابحہ                 | <b>738</b> 739 | مرابحه و تولیه کا بیان<br>ن کے جواز کی دلیل                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 743        | مرابح کرنا چاہتا ہے                                                                        | _              | قاله كا قاله موسكتا ہے اور اب تي لوث آئے گ                                                                     |
|            | چند چیزیں ایک عقد میں خریدیں ان میں ایک کا آ                                               | 738            | كنير پرمشترى نے قبضه كيا پھرا قالدہ وامبائع پراستبراء واجب                                                     |
| 743        | صلح کے طور پرجو چیز حاصل ہوئی اس میں مرابحہ نبیں ہوسکتا                                    | 737            | قاله حق ثالث مين بيع جديد ہے اس كى تفريعات                                                                     |
| 743        | ایک چیزخرید کردوسری جنس شمن کے ساتھ بیچی پھر<br>خرید کرمرا بحد کرنا چاہتا ہے               | 737            | شرط فاسدے اقالہ فاسد نہیں ہوتا، بعد اقالہ<br>فبل قبضہ بیچ کو بیچنا                                             |
| 743        | كرنا حيابتا ب                                                                              | 737            | ريادت متصله ما نع اقاله ب                                                                                      |
| 742        | نے خیانت کی ہے<br>خریدنے کے بعد مرابحہ کیا پھر خریدی اور مرابحہ                            | 737            | کع نے مشتری کو دھوکا دیا ہے تو اقالہ کی ضرورت<br>ہیں تنہامشتری فنخ کرسکتا ہے                                   |
|            | مرا بحدیا تولیه میں مشتری کومعلوم ہوا کہ با کع                                             | 737            | کیل بالشراءا قالنہیں کرسکتا وکیل بالبیع کرسکتا ہے                                                              |
| 741<br>742 | کون ہے مصارف کا راس المال پراضا فہ ہوگا<br>کیا چیز اضافہ ہوگی اور کیانہیں اس کا قاعدہ کلیہ | 737            | لام ماذ ون اور وصی اور متولی نے گراں بیچی ہے<br>ارز ال خریدی ہےان کوا قالہ کاحق نہیں                           |
| 740        | دوسری جگہ کے سکول سے قیمت قرار پائی                                                        | 736            | یع مقایضہ میں ایک کا باقی رہنا کا فی ہے<br>ایع مقالیضہ میں ایک کا باقی رہنا کا فی ہے                           |
| 740        | ده، یاز ده یا آنه دو آنه کے نفع پر نکع کرنا                                                | 736            | يع مِن كِه باقى بِ كِهْرَج مِوكَى باقى مِن اقاله موسكما ب                                                      |
| 740        | شمن مرادوہ ہے جو طے پایا ہے نہ وہ جس کومشتری نے دیا                                        | 736            | كير اوالي كرنے كوكها بائع فرور أإے كاث ديا اقاله موكيا                                                         |
| 740        | مرابحهیں جونفع قرار پایا ہاں کامعلوم ہوناضروری ہے                                          | 736            | ي من ع جديد                                                                                                    |
| 739        | مرابحه وتوليه كي شرط                                                                       |                | افتدین کے حق میں اقالہ شخ اپنے ہے اور دوسروں                                                                   |
| 739        | روپیداوراشرفی میں مرابحہ بیں ہوسکتا                                                        | 736            | یں میں موسک میں موردوہ چیزے حس کی قصدا کیے ہوئی<br>سے باق ہے یا کم ہوگئی اس سے مرادوہ چیزے حس کی قصدا کیے ہوئی |
| 739        | اس کے مرابحہ وتولیہ کی صورت                                                                | 736            | کھیت مع زراعت بیچا تھاز راعت کا شنے کے بعدا قالہ ہوا<br>م                                                      |
|            | مرابحه وتوليه كي تعريف، جو چيز بغيريج كے ہاتھ آئى ]                                        | 736            | نازہ صابون بیچاتھا خٹک ہونے کے بعدا قالہ ہوا                                                                   |

يش كن: مطس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

|                       | _   |
|-----------------------|-----|
| بارش نعت المعددة (2)ب | - 5 |
| - (2)                 | 7   |

| 0.70000000000000 | 1     |
|------------------|-------|
| (manage          | تغصئذ |
|                  | 7     |

IA

| 749                             | الشمن بهی معین ہوتا ہے اور بھی نہیں                                                                                                                                                        | 744               | شریک سے چیزخریدی اس کامرا بحد کرنا جا ہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750                             | ۔<br>اثمن کے سوادیگر دیون میں قبضہ ہے قبل تصرف کرنا                                                                                                                                        | 744               | رب المال نے مضارب ہے حریدی اور مرابحہ جا ہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 750                             | بدل صرف اور بدل سلم میں تضرف                                                                                                                                                               |                   | مبيع مين عيب معلوم هوايا مرابحة خريدي تقى اور بالع                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 750                             | مبيع وثمن ميس كمي بيشي                                                                                                                                                                     | 745               | کی خیانت پرمطلع ہوا،اس کا مرابحہ چاہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 750                             | ثمن یامبیع میں اضافہ کرنے کے شرائط                                                                                                                                                         | 745               | ہیچ میں عیب پیدا ہو گیااس کا بیان کرنا ضروری ہے یانہیں<br>مجھے میں عیب پیدا ہو گیااس کا بیان کرنا ضروری ہے یانہیں                                                                                                                                                                                                       |
| 751                             | ثمن میں بائع کی کرےاسکے لیے بقاءِ بیع شرط ہیں                                                                                                                                              | 746               | گران خریدی ہے یا جیجے سے نفع اٹھایا ہے اس کابیان کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 751                             | کی زیادتی جو کچھ ہواصل عقدے کتے ہے                                                                                                                                                         | 746               | اودھارخریدی اور مرابحہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر کرنا ضرور ہے                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | کی بیشی کواصل عقد میں شار کرنے پر کیا اثر ات                                                                                                                                               | 746               | بيكها كدجتنة مين خريدي ہاتنے مين اوليد كيااور ثن ظاہر ندكيا                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 751                             | مرتب ہو نگے                                                                                                                                                                                | 746               | مثن میں سے بائع نے کچھ کم کردیا ہاب مرابحہ چاہتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 752                             | ثمن میں غیرنقو د کواضا فہ کیا                                                                                                                                                              | 746               | نصف نصف کر کے دومرتبہ میں چیز خریدی                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 752                             | ة ين كى تا جيل<br>قرين كى تا جيل                                                                                                                                                           | 747               | مبیع و ثمن میں تصرف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 752                             | وَين كى ميعاد معلوم ہوا گرمجہول ہوتو زیادہ جہالت نہو                                                                                                                                       | 747               | جائدادغيرمنقوله كوتبل قبضه بيع كرسكتة بي                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | _                                                                                                                                                                                          |                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 753                             | ميعادة ين كوشرط برمعلق كرسكت بين                                                                                                                                                           | 747               | منقول کی بیج قبل قبصه ناجا ئز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 753<br>753                      | میعاد و مین کوشرط پر معلق کر سکتے ہیں<br>بعض وہ و مین ہیں جن میں میعاد مقرر کرناضیجے نہیں                                                                                                  | 747<br>747        | منقول کی بیج قبل قبضہ ناجائز ہے<br>مبیع میں مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع نے تصرف کیا                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\overline{}$                   |                                                                                                                                                                                            | _                 | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 753                             | بعض وه دَين ٻين جن ميں ميعاد مقرر کرنا صحيح نہيں                                                                                                                                           | _                 | میع میں مشتری کے بعندے پہلے بائع نے تصرف کیا                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 753<br>753                      | بعض وہ وَ مِن ہیں جن میں میعاد مقرر کرنا سیجے نہیں<br>بعض صورتوں میں قرض میں بھی میعاد سیجے ہے                                                                                             | 747               | مبیع میں مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع نے تصرف کیا<br>مشتری نے بائع سے کہا فلاں کے پاس رکھ دو ثمن                                                                                                                                                                                                                          |
| 753<br>753<br><b>754</b>        | بعض وہ دَین ہیں جن میں میعاد مقرر کرنا سی خنیں<br>بعض صور توں میں قرض میں بھی میعاد سی ہے<br>قرض کا بیان                                                                                   | 747               | مبیع میں مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع نے تصرف کیا<br>مشتری نے بائع سے کہا فلاں کے پاس رکھ دو مثن<br>دے کر وصول کرلوں گا                                                                                                                                                                                                   |
| 753<br>753<br><b>754</b><br>754 | بعض وہ دَین ہیں جن میں میعاد مقرر کرنا سی خنیں<br>بعض صور توں میں قرض میں بھی میعاد سی ہے<br>معاد سی میں قرض میں بھی میعاد سی ہے<br>قرض دار کا ہدیة بول کرنا ناجائز ہے                     | 747               | مہیے میں مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع نے تصرف کیا<br>مشتری نے بائع سے کہا فلاں کے پاس رکھ دوشن<br>دے کر وصول کرلوں گا<br>بائع نے قبل قبضہ مشتری دوسرے کے ہاتھ زیجے دی                                                                                                                                                     |
| 753<br>754<br>754<br>756        | بعض وہ دَین ہیں جن میں میعاد مقرر کرنا سیح نہیں<br>بعض صور توں میں قرض میں بھی میعاد سیح ہے<br>قرض میں میں قرض کا بدیان<br>قرض دار کا ہدیہ قبول کرنا ناجائز ہے<br>مثلی چیز قرض دے سکتے ہیں | 747<br>748<br>748 | میج میں مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع نے تصرف کیا<br>مشتری نے بائع سے کہا فلاں کے پاس رکھ دوشمن<br>دے کر وصول کرلوں گا<br>بائع نے قبل قبضہ مشتری دوسرے کے ہاتھ چی دی<br>ناپ تول عدد سے کوئی چیز خریدی جائے تو جب تک<br>ناپ تول عدد سے کوئی چیز خریدی جائے تو جب تک                                                         |
| 753<br>754<br>754<br>756<br>756 | بعض وہ دَین ہیں جن میں میعاد مقرر کرنا سی خنیں<br>بعض صور توں میں قرض میں بھی میعاد سی ہے<br>قرض دار کا ہدیہ قبول کرنا ناجا کڑے<br>مثلی چیز قرض دے سکتے ہیں<br>قرض کا تھم                  | 747<br>748<br>748 | مہیے میں مشتری کے قبضہ سے پہلے بائع نے تصرف کیا<br>مشتری نے بائع سے کہا فلاں کے پاس رکھ دوشن<br>و سے کر وصول کرلوں گا<br>بائع نے قبل قبضہ مشتری دوسرے کے ہاتھ بھے دی<br>ناپ تول عدد سے کوئی چیز خریدی جائے تو جب تک<br>ناپ تول نہ لی جائے شارنہ کر لے تصرف نا جائز ہے<br>ناپ تول نہ لی جائے شارنہ کر لے تصرف نا جائز ہے |

| 762 | تنگ وست کومہلت وینے یا معاف کرنے کی<br>فضیلت اور دَین ندادا کرنے کی فدمت | 757 | یک شهر میں قرض لیا ، قرض خواہ دوسرے شہر میں<br>مول کرناچا ہتا ہے |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 765 | سود کا ہیان                                                              | 757 | بوے قرض لئے اوراً داسے پہلے میوے ختم ہو گئے                      |
| 765 | سودى برائى كے متعلق آيات واحاديث                                         | 758 | رض پر قبضه کرنے ہے مالک ہوجا تا ہے                               |
| 768 | سودحرام ہے اس کامتکر کا فراور حرام مجھ کر لینے والا فاسق                 | 758 | رض کی چیز کا می کرنا                                             |
| 769 | سود کی تعریف اوراس کی صورتیں                                             | 758 | ام ومكاتب ونابالغ اور بو ہراييسب قرض نبيں دے سكتے                |
| 769 | (جنس كااتحاد واختلاف                                                     | 758 | ہاور مجنون اور بوہرے کو قرض دینا                                 |
| 769 | قدروجنس دونول بمول يائك بهوياكونى ندبهو إن كاحكام                        | 759 | تنقرض نے مقرض سے کہارو پہیے پھینک دو                             |
| 770 | کیا چز کیلی ہےاور کیا وزنی؟                                              | 759 | رض میں شرطیں بریکار ہیں                                          |
| 770 | تلوار کولو ہے کی چیز ہے بیچنا                                            |     | ض ما نگنے والوں نے اپ میں سے ایک کے                              |
| 770 | ر برتن جوعدد سے مکتے ہوں ان میں تبادلہ درست ہے                           | 759 | لئے کہددیا کداسے وے دینا                                         |
| 770 | منصوصات ميس كس وقت عرف كالإعتبار نبيس                                    | 759 | رض میں زیادہ لینے کی شرط سود ہے                                  |
|     | وزنی چیز کو ماپ سے برابر کرنایا کیلی کووزن سے                            |     | رض لینے والے نے دینے والے کو ہدید کیایا                          |
| 770 | برابر کرنا برکار ہے                                                      | 759 | عوت کی اس کا کیا تھم ہے؟                                         |
| 771 | یتیم اور وقف کے مال میں جودت کا اعتبار ہے                                |     | ین جیسا تھا اس سے بہتر یا کمتر یا دوسری جنس                      |
| 771 | سونے چاندی کےعلاوہ وزنی چیزوں میں سلم درست ہے                            | 760 | ہے قبل میعاداً داکرنا                                            |
| 771 | فف صاع ہے کم میں اور عددی چیزوں میں کی بیشی جائز ہے                      |     | ض دار کی چیز ای جنس کی ال جائے تو بغیر رضامندی                   |
|     | جن كاكيلى مونامنصوص ہان ميں وزن كے ساتھ                                  | 760 | مول کرسکتا ہے                                                    |
| 771 | سلم جائز ہے                                                              | 760 | رض دارنے مقرض کوکوئی چیز عاریت دی                                |
| 772 | <u> </u>                                                                 | 761 | وسرے کی معرفت قرض منگوانے کی صورتیں                              |
|     | سوتی کیڑے کوسوت اور سوت کوروئی کے بدلے میں                               | 761 | مض صورت میں قرض عاریت ہے                                         |
| 772 | ریشم اوراون کے عوض ان کے کپڑے بیچنا جائز ہے                              |     | ٹ یا اشر فی دی کہاس میں سے قرض کے روپے                           |
| 772 | تر پھل کوخٹک کے بدلے میں برابری کے ساتھ بیچناجائز ہے                     | 761 | لےلواورضائع ہوگئے                                                |

| 779 | ینچیک منزل رقع کی اس میں بالاخاندداخل ہے یانہیں؟   | 773 | ز گیہوں کوخشک کے بدلے میں بیخا                             |
|-----|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 780 | مكان كى تع ميس كيا چيزيں داخل بيں؟                 | 773 | فنلف قتم کے گوشت میں کمی بیشی جائز ہے                      |
| 780 | راستداور پانی کی نالی کب داخل ہوگی؟                |     | فتلف فتم کے دودھا ورسر کہ اور چربی اور چکی اور             |
|     | مکان کا راسته بند کرکے دوسرا راسته نکالا وہ پہلا   | 773 | إل اوراون كى ئىچ                                           |
| 780 | راسته بيع مين داخل نهين                            | 773 | ہنداور مرغی ومرغا لی کے گوشت میں کمی بیشی ہوسکتی ہے        |
|     | مکان کاراسته دوسرے مکان میں ہے بیلوگ مشتری         | 773 | ل کے تیل اور روغن گل وروغن چھیلی وروغن زیتون کی ہے         |
|     | کوآنے سےروکتے ہیں تو واپس کرسکتا ہے اوراس          | 773 | ودھ کو پنیریا کھوئے کے بدلے میں بیچناجائز ہے               |
| 780 | پردوسرے مکان کی کڑیاں ہوں تو کیا تھم ہے؟           | 773 | أفي اورستوكي آپس ميس أيت                                   |
|     | ایک مکان کی حصت کا پانی دوسرے کی حصت پرسے          | 774 | ل اورسرسوں کوتیل کے بدلے میں بیچنااورسونار کی را کھ کی بیچ |
|     | گزرتا ہے یا ایک باغ میں سے دوسرے باغ کا            | 774 | بَهال برابری شرط ہے وہاں وقتِ عقداس کاعلم ضروری ہے         |
| 781 | راستہ ہےتو کیا تھم ہے؟                             | 775 | مله كى بيع ميں تقابضِ بدلين شرطنبيں جبكه عين ہوں           |
|     | مكان يا كھيت اجاره پرليا توراستداور نالى داخل ہيں، |     | ہولی اور غلام کے مابین اور شرکت مفاقہ ضدو شرکت             |
| 781 | وقف ورہن کا بھی یہی حکم ہے                         | 775 | منان والول کے مابین سودنہیں                                |
| 781 | مکان کا قرار یا وصیت نیچ کے حکم میں ہے             |     | سلم وحربی کے مابین سو ذہیں ہوتاان کے اموال                 |
| 781 | مکان کی تقسیم ہوئی ایک کی نالی دوسرے میں پڑی       | 775 | عہدی کےعلاوہ جس طرح حاصل کرے جائز ہے                       |
| 781 | استحقاق کا بیان                                    | 775 | نقدفاسد کے ذریعہ سے کا فرحر بی کا مال حاصل کرنا جائز ہے    |
| 782 | استحقاق مثبطل وناقل اوردونوں کی مثالیں             |     | شدوستان کے کفار سے عقد فاسد کے ذریعیہ مال                  |
| 782 | التحقاق ناقل كاحكم                                 | 776 | ماصل کرنا جائز ہے                                          |
| 782 | محض فیصلہ ہے بیع ضخ نہیں ہوتی                      | 776 | مودے بیخے کی صورتیں                                        |
|     | تبھی فیصلہ سب کے مقابل میں ہوتا ہے اور بھی         | 777 | واز حیلہ کے دلائل                                          |
| 782 | صرف قابض کے مقابل میں                              | 778 | ملانے جواز کی بیصور تیں بیان کی ہیں                        |
|     | بعض صورتوں میں مشتری کے مقابل جو فیصلہ ہواوہ       | 779 | يع عِينَه كي صورت اوراس كاجواز                             |
| 783 | اس كے مقابل نه ہوگاجس سے اس نے خريدا ب             | 779 | حقوق کا بیان                                               |

| تَغْصِيْلِ فِي هُرسُت |  | بهكارش زيحت بالدود (2)ب |
|-----------------------|--|-------------------------|
|                       |  |                         |

|                                                                                                               | _   |                                                                                                | _   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ب چیز مستحق نے لے لی تو مشتری بائع سے ثمن<br>سے لدہ سمجت میں میں ا                                            | 700 | وکیل پالبیج سے خریدا ہے تو وکیل سے ثمن واپس<br>اسکت                                            | 707 |
| پس کینے کاحق دار ہو گیا                                                                                       | 783 | اليستام المستام                                                                                | 787 |
| ئنتری و ہا گئع کے مابین تمن سے کم مقدار پر<br>ملمہ گؤیت کو میں گئی میں بثمری ا                                |     | قاضی کے علم سے قبل مستحق کے پاس چیز پہنچ گئی تو                                                |     |
| ملح ہوگئ تو ہائع اپنے بائع سے پورائمن لے گا                                                                   |     | مشتری واپس کے سکتاہے یاوہ اپنی ہونا ثابت کرے                                                   | 787 |
| ورمشتری نے شمن معاف کردیا تو کیا حکم ہے؟                                                                      | 784 | مشتری کے بہاں جانور کے بچہ پیدا ہوایا مجع میں                                                  |     |
| تحقاق فمبطِل كانحكم                                                                                           | 784 | زیادتی ہوئی تومستحق بچہ یازوائد کو کب لے سکتا ہے؟                                              | 787 |
| یت اصلیه کا فیصله ہونے کے بعد کوئی شخص اس                                                                     | o i | دعوے میں تناقض کہاں معتبر ہے کہاں نہیں؟                                                        | 788 |
| لے غلام ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا ، جتق اور اِس کے                                                            |     | تناقض معتر ہونے کے شرائط                                                                       | 788 |
| الع کا بھی یہی تھم ہے                                                                                         | 784 | لونڈی کومنکوحہ بتایا پھر ملک کا دعویٰ کیابیتناقض ہے                                            | 788 |
| ک مورخ میں تاریخ ہے قبل عتق ثابت ہو گیا تو اس تاریخ<br>لے بعد سے ملک کا دعویٰ نہیں ہوسکتا ،اس ہے قبل کا دعویٰ |     | پہلے ایک شخص کی ملک بتائی پھرد وسرے کی ، بیہ<br>تناقض ہے                                       | 789 |
| سکتا ہے، وقف کا حکم تمام لوگوں کے مقابل نہیں ہوتا                                                             | 785 | تناقض کی چندمثالیں                                                                             | 789 |
| شتری اس وقت بالع سے شمن واپس لے سکتا ہے<br>مستحق نے گواہوں سے مِلک ثابت کی ہو                                 | 785 | تناقض وہاں معتبر ہے جہاں سبب ظاہر ہواور سبب<br>مخفی ہوتو تناقض مانع دعویٰ نہیں اوراس کی مثالیں | 789 |
| ئتری نے مِلک متحق کا إقرار کرلیااں کے بعد گوا ہوں                                                             | 8 8 | نسب وطلاق وحريت ميس تناقض مفنز بيس اوران كي مثاليس                                             | 789 |
| ہے ملک متحق ثابت کرنا چاہتا ہے بیرگواہ نامسموع ہیں                                                            | 786 | غلام في خريدار سے كها مجھے خريدلويس فلال كاغلام                                                |     |
| ئع سے تمن اس وقت واپس لے سکتا ہے جب                                                                           |     | ہوں،اس کوخریدلیا پھرمعلوم ہوا کہ وہ آ زادہے                                                    | 790 |
| تحق نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو بائع کے یہاں تھی                                                                |     | مرتبن سے کہار بمن رکھ لومیں فلاں کا غلام ہوں بعد                                               |     |
| راگر چیز بدل گئی تو واپس نہیں لے سکتا                                                                         | 786 | میں ثابت ہوا کہ آزاد ہے بیا جنبی نے کہاا سے خرید                                               |     |
| نتری نے کہددیا ہے کہاستحقاق ہوگا تو مثمن واپس                                                                 |     | لوبيفلام ہےاور نکلا آزاد                                                                       | 791 |
| وں گا، جب بھی واپس لے سکتاہے                                                                                  | 786 | جائدادغیرمنقوله بیچ کردی پھردعویٰ کیا کہوقف ہے                                                 | 791 |
| ئع مر گیااوروارث کوئی نہیں تو قاضی وَصی مقرر کرے گا                                                           | 787 | مشترى نے ابھی قبضنہیں کیا ہےاور استحقاق کادعویٰ ہوا                                            | 791 |

يش ص : مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

| تَفصِيْلِ فِيهِ إِ | <b></b> | <br>بهارشون عَنْ علددوم (2)ب |
|--------------------|---------|------------------------------|
|                    | J4      |                              |

| 797 | پیانداییا ہوجو سمٹنا پھیلتا نہ ہو             | 791 | ملک مورخ وملک غیرمورخ میں کس کے گواہ مقبول ہوں گے           |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 797 | سلم کی میعادایک ماہ ہے کم نہ ہو               |     | نشتری کووقت بیج معلوم ہے کہ چیز دوسرے کی ہے                 |
| 797 | مسلم فيهال وقت فيتم ميعادتك بازاريس موجود مو  | 792 | جب بھی ثمن واپس لے سکتا ہے                                  |
|     | میعاد پوری ہونے پررب السلم نے قبضہ ہیں کیا    |     | مشتری نے ملک بائع کا قرار کیا مگر مستحق نے اپنی ثابت کر کے  |
| 798 | ا وراب وه چیز نبیس ملتی                       | 792 | لے لی چرکی وجہ سے وہ چیز مشتری کو کمی اقوبائع کو واپس کرے   |
| 798 | بع سلم كاعكم                                  | 792 | منع کلیک جزرمشتق نے دفون کیا توباق کے ق میں کیا تھم ہے      |
| 798 | بع سلم س چیز میں درست ہاور س میں نہیں؟        | e i | مجع کے ایک جز پر مشتری نے بصنہ کیا مستحق نے ای جزیا         |
|     | کپڑے میں سلم ہوا تو اس کے تمام اوصاف          | 793 | ومرے جزیر حق ثابت کیا                                       |
| 799 | بیان کرنے ہوں گے                              |     | رکان کے متعلق حق مجبول کا دعویٰ ہواا ورمصالحت ہوئی یا       |
| 799 | نے گیہوں میں سلم پیدا ہونے ہے تبل ناجائز ہے   | 793 | درے کا دعویٰ ہوااور مصالحت ہوئی اس کا کیا تھم ہے؟           |
| 799 | گیہوں ، بُو میں وزن کے ساتھ سلم ہوسکتا ہے     |     | یک فخص کی دوسرے پراشر فیاں تھیں اورروپے پر                  |
| 799 | عددی چیزوں میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے        | 793 | ملح ہوئی پھرانبیں روپوں پرمستحق نے اپناحق ثابت کیا          |
|     | وووه، دېي، گهي، تيل ميں ناپ اور تول دونو ں    | 793 | مكان خريدااورجد يدتغميركي يامرمت كرائي ياكوآ ل كھودا        |
| 800 | سے سلم درست ہے                                | 793 | غلام کومال کے بدلے میں آ زاد کیا پھر کسی نے حق ثابت کیا     |
| 800 | کھوسہ میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے             |     | ر کان کوغلام کے بدلے میں خریدامکان شفعہ میں                 |
|     | عددی متفاوت میں گنتی ہے نا درست ہے وزن        | 794 | لے لیا گیا اور غلام میں کسی کاحق ثابت ہوا                   |
| 800 | ے جائز ہے                                     | 794 | بیج سلم کا بیان                                             |
|     | مچھلی میں وزن کے ساتھ سلم درست ہے جبکہ قِسم   | 794 | بيع كي صورتين اور بيع سلم كي تعريف                          |
| 800 | بیان کردی ہو                                  | 795 | يچسلم کی چودہ شرائط                                         |
|     | حیوان میں سلم درست نہیں، جانوروں کے سری پایوں | 796 | مجلس میں قبضه کی صورتیں                                     |
|     | میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ جنس ونوع کا      | 796 | کچھروپےای مجلس میں دیئےاور پچھسلم الیہ پر دَین ہیں <u> </u> |
| 800 | بیان ہوجائے                                   | 797 | وزن یا پیانداییا ہوجوعام طور پراوگ جانتے ہوں                |

| ۳ | )=  | بهارش نعَتْ عِلددة (2)ب                                                           |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 200 | کنڑی کے گھوں میں اور تر کاری کی گڈیوں میں                                         |
| 1 | 300 | سلم درست نہیں اوروزن کے ساتھ درست ہے<br>جواہراور پوت میں درست نہیں مگر چھوٹے موتی |
|   | 801 | میں وزن کے ساتھ درست ہے                                                           |
|   | 801 | گوشت میں وزن کے ساتھ درست ہے جبکہ<br>نوع وصفت کا بیان ہو                          |
| È | i   | ققمہ اور طشت، موزے اور جوتے میں درست                                              |
| 1 | 801 | ہے جبکہ تعین ہوجائے                                                               |

فلاں گاؤں کے گیہوں اور فلاں درخت کے کھل کومعتین كر كے ملم درست نہيں مگر جبكه نسبت سے مقصود بيان صفت ہو،ای طرح کیڑے کوسی جگہ کی طرف نسبت کرنا 801

> تیل میں سلم درست ہے جبکہ قسم بیان کردی مواور خوشبودارتیل کی قتم بیان کرنا بھی ضروری ہے اون،ٹسر،ریشم،روئی میں جائز ہے

> بنیر بکھن، شہتر، کڑیوں اور لکڑی کے دیگر سامان میں درست ہے

راس المال ومسلم فيه يرقبضها وران ميس تصرفات

راس المال وسلم فيرك بدليس دوسرى جزيرتاديناناجائزب جو مخبرا تحااس ہے بہتر یا گھٹیایا کم یازیادہ دیتا ہےاورروپیہ

مانگتا ہے یا پھیرنے کو کہتا ہے ان سب کا کیا تھم ہے؟

مسلم فید کے مقابل میں رہن رکھنا جائز ہے مسلم فیدکی وصولی کے لئے رب اسلم ضامن لےسکتا ہے اور حوالہ بھی جائز ہے

| تعصيلي الرست | 3            |     |
|--------------|--------------|-----|
| 11312        | بمسلم: مدينة | فيا |

| W4  |                                                     |   |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
|     | رب السلم كى عدم موجودگى ميس بوريوں ميں غله          | 8 |
| 804 | بجراتو قبضه نه موااورموجودگ مين بحرتاتو قبضه موجاتا |   |
| 804 | رب السلم كے تلم سے آٹا پسوایا قبضہ ندہوا            |   |
| r   | V                                                   |   |

gnu

806

806

806

807

مسلم اليدنے گيہوں خريدے باقرض لئے اور رب السلم سے کہاتم جا کر قبضہ کر لوتو قبضہ کب ہوگا؟ 805

بیج سلم میں جس جگہ دینا قرار پایااس کے سوادوسری جگه دیتا ہے اور جومز دوری صرف ہوگی وہ بھی

دين كوكبتا إس كاكياتكم ي؟ 805 يعسلم كاإقاله 805

> مجلسا قاله ميس راس المال كووايس ليناضروري نهيس اور بعدا قالدراس المال يرقبضه سے پہلے اس

802 کے عوض میں مسلم الیہ ہے کوئی چزخرید نا جائز نہیں سلم کے جزمیں قبل میعاد وبعد میعادا قالہ کا حکم

راس المال چزمعین تھی اس کے ہلاک ہونے کے

802 بعد بھی اقالہ ہوسکتا ہے 806

> رب السلم في مسلم فيكومسلم اليدك باتحدراس المال کے عوض نیچ دیا

راس المل سے ممازیادہ میں مصالحت ہوئی اس کا کیا تھم ہے 806

> مسلم اليدكبتا بخراب مال دينا قراريا يا تفااوررب السلم كہتاہے كەاجھاياخراب اس كى شرط نەتھى يامىعاد 804 میں اختلاف ہواان کے احکام

> > ﴾ بين ش: مطس المدينة العلمية (دوت اسلام)

802

802

| ئونى تىن بىلددۇم (2)ب | //  |
|-----------------------|-----|
| (2) (3) 11 2/ 19      | 00  |
|                       | 10% |

|    |     |      |      | -   |
|----|-----|------|------|-----|
| 16 |     | . ** | مئذ  | :   |
| C  | رست | 46   | مبيو | pt. |

rr

| 813 | حرام مال سے کوئی چیز خریدی اس کی پانچ صورتیں ہیں   | 807 | سلم کے لئے وکیل کرنا درست ہے                                   |
|-----|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | جابل كومضارب كياتو نفع مين حصه كے سكتا ہے جب       | 807 | استصناع کا بیان                                                |
| 813 | تك بينة معلوم موكداس في ناجائز طور ريفع حاصل كياب  | 808 | استصناع بيع به نه كه وعده اس مين معقو دعليه وه چيز ب نه كمل    |
| 813 | کپڑا پھینک دیااور کہدیاجس کاجی جاہے لے             | 808 | جو چیز فرمائش سے بنوائی گئی وہ بنوانے والے کی کب ہوگ           |
| 814 | باپ نے نابالغ اولاد کی زمین بھے کرڈالی             | 808 | بیع کے متفرق مسائل                                             |
| 814 | ماں نے بچہ کے لئے کوئی چیز خریدی                   | 808 | مٹی کے تھلونوں کی تیج                                          |
| 814 | مکان میں چڑا لگا تاہے یا چڑے کا گودام بنایا        | 809 | كتا، بلى، ہاتھى، چيتا، باز بشكرا، ئبرى، بندركى ﷺ               |
| 814 | جس چیز کا گوشت کهه کرخریدااس کانبیں ہے             | e į | کتے کا پالنا کس صورت میں جائز ہے اور کس میں                    |
| 814 | شیشه دیکی رمانها اتھ سے چھوٹ کر گرا اور سب ٹوٹ گئے | 809 | نا جائز اوراس کے متعلق احادیث                                  |
| 814 | كيهول مين بوملادياس كى اوراسكة في يجع              | 810 | پانی کے جانوراور حشرات الارض کی بھے                            |
|     | کیا چیز شرط فاسد سے فاسد ہوتی ہے اور کس کوشرط      | 811 | نع میں ذمی کے لئے وہی تھم ہے جومسلم کا ہے                      |
| 815 | ر معلق کر سکتے ہیں؟اس کا قاعدہ کلیہ                | 811 | كا فرنے مصحف شريف خريدا                                        |
|     | جوچیزیں شرطِ فاسد ہے فاسد ہوتی ہیں اور شرط پر      |     | یک خض نے دوسرے سے کہاتم اپنی چیز فلال کے ہاتھ ہزار             |
| 819 | معلق نبیں کی جاسکتیں اوران کی مثالیں               | 811 | و پے میں تھے کر دو ہزار کے علاوہ پانسورو پے ٹمن کا ٹی ضامن ہوں |
| 819 | وہ چیزیں جوشرط فاسدے فاسدنہیں ہیں                  | 811 | مشتری نے نہ قبضہ کیا نہ من ادا کیا اور عائب ہو گیا             |
| 819 | وه چیزیں جن کوشرط پرمعلق کر سکتے ہیں               | 811 | وفخصوں نے چیز خریدی اور قبل قبضدان میں ایک عائب ہو گیا         |
|     | وه چیزیں جن کی اضافت زمانه مستقبل کی طرف           |     | چند چیزیں ذکر کیس تو وزن یا ناپ یاعد دسب کے مجموعہ             |
| 819 | ہوسکتی ہے                                          | 812 | ہے بورا کریں                                                   |
| 819 | جن چیزوں کی اضافت زمانهٔ متقبل کی طرف صحیح نہیں    | 812 | مکان بیچ کیااس کی دستاویز لکھنی ضرورہے مانہیں                  |
| 820 | بیج صرف کا بیان                                    | 813 | وِرانی دستاویز با لُغ مشتری کودے گایانہیں؟                     |
| 821 | مثمن دونتم ہے خلقی واصطلاحی                        | 813 | تُوہر نے روکی خریدی اس کا سوت عورت نے کا تابسوت شوہر کا ہے     |
| 821 | تبادلة بن كے ساتھ ہوتو برابرى اور قبضه شرط ب       |     | مورت یا ور شدنے کفن دیا تو تر کہے لے <del>عکت</del> ے ہیں ،    |
| 821 | قضداور برابری سے کیا مراد ہے؟                      | 813 | جنبی نے دیاوہ تبرع ہے                                          |

بين كن: مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

| _          |       |         |    |
|------------|-------|---------|----|
| 1-1        | 4.1.4 | بهارش   | 7  |
| <b>(2)</b> | 2724- | -Juny w | Ю  |
|            | 1-2   | A 1 A   | 34 |

| a second and a second |      |
|-----------------------|------|
| وبمرست                | 1    |
| Carried Control       | للحص |
| -6                    | -    |

| 826 | چاندی کامکراخر بدااوراس میں استحقاق ہوا             | 821 | اتحادجنس میں کھرے کھوٹے میں فرق نہیں                    |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
|     | ووروپياورايك اشرفى كوايك روپيددواشر فيول            | 821 | اس میں صنعت وسکہ کا بھی اعتبار نہیں                     |
|     | کے بدلے میں یا ایک من گیہوں دومن بُو کودومن         | 822 | زیورغصب کیا تواس کا تاوان غیرجنس سے دلایا جائے          |
|     | گیہوں ایک من بُو کے عوض میں یا گیارہ روپے           |     | لختلف جنسوں میں وزن میں برابری ضرور نہیں تقابض          |
| 827 | کودس روہے اور ایک اشرفی کے بدلے میں بیچنا           | 822 | بدلین ضرورہ، جاندی کس طرح خریدی جائے؟                   |
|     | اتحادجنس کی صورت میں ایک طرف کمی ہے اور             | 822 | یہاں مجلس بدلنے کے معطے کیا ہیں؟                        |
| 827 | اِس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل کر لی               | 822 | يہ کہلا بھيجا كەتم سےاتنے روپے كى جائدى ياسوناخريدا     |
| 827 | ( سونار کی را کھٹریدنے کا کیا تھم ہے؟               | 823 | يع صرف ميں منع وثمن متعين نہيں مگرز يورو برتن متعين ہيں |
| 828 | مدیون پرروپے ہیں اس سے سوناخریدا                    | 823 | خیارشرط اور مدت سے بیع صرف فاسد ہوتی ہے                 |
|     | سونے جا ندی میں کھوٹ ہوا ورمغلوب ہوتو سونا          |     | تسى طرف او دھار ہوئیج فاسد ہے اورمجلس میں               |
| 828 | چاندی ہے                                            | 823 | گراس میں سے کچھادا کیا جب بھی فاسد بی ہے                |
| 828 | اگر کھوٹ غالب ہوتو کیا تھم ہے؟                      | 823 | ع صرف میں خیار عیب وخیار رویت حاصل ہے<br>**             |
| 828 | جس میں کھوٹ عالب ہاں کی نیٹا ی جس کے ماتھ           | 823 | فقد سیح کے بعد شرط فاسد پائی گئی عقد فاسد ہو گیا        |
|     | روپے میں کھوٹ غالب ہےان میں عددووزن                 | 824 | و پے کے بدلے میں اشرفی خریدی الک مدیبے خراب تھا پھیردیا |
| 829 | دونول جائز ہیں                                      | 824 | رل صرف پر قبضدے پہلے تصرف                               |
|     | جس روپیدین کھوٹ غالب ہے جب تک اس کا                 | Daw | کنیرجوز یور پہنے ہوئے ہے مع زیور کے خریدی یا            |
| 829 | چلن ہے شن ہاورچلن بند ہونے کے بعد متاع ہے           | 824 | نگوارخریدی جس میں جا ندی یا سونے کا کام ہے              |
| 830 | روپىيەمىن چاندى اوركھوٹ دۈول براير بول تو كياتھم ہے | 825 | جس چیز میں سونے یا جا ندی کا کام ہواس کی بھے            |
|     | روپید میں کھوٹ غالب ہے، اس سے یا بیسہ سے            | 825 | گوٹا، کچکا،لیس وغیرہ کی تھے                             |
|     | چیز خریدی اور دینے سے پہلے ان کا چلن بند ہو گیا     | 825 | ئس كيڑے ميں زرى كا كام ہو                               |
| 830 | یاان کی قیمت میں کمی بیشی ہوئی                      | 826 | مع کی چیز کا بیچنا<br>مع کی چیز کا بیچنا                |
|     | پییوں کا جب تک چلن ہے تمن ہیں اور معین نہیں کئے     |     | عا ندى كى چيز بيع كى ، كچھدام پر قبضه ہوااورافتر اق     |
| 830 | جاسكة بين                                           | 826 | ہو گیا یا اس میں استحقاق ہوا                            |

| 341     | كفالت كأحكم                             | 831 | عیلن جاتے رہنے کے بعد غیر معین سے بیچ درست                  |
|---------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 842     | کفالت میں خیار                          | 831 | ہے خریدے تھے یا قرض لئے تھے اور قبضہ یااواسے چلن جاتار ہا   |
| 843     | [مكفول عنه غائب ہوگیا                   | 831 | روپے یا اٹھنی کے پیسوں سے چیز خریدی                         |
| 843     | كفيل يامكفول به يامكفول لهمر كيا        | 831 | روپید کی ریز گاری اور پیے خریدے                             |
| 843     | كفالت بالنفس مين كفيل كب برى موگا       | 831 | وٹ بھی شمن اصطلاحی ہے                                       |
| 845     | اگرمیں حاضر نہ لایا تو مال کا ضامن ہوں  | 832 | كوڑيال ثمن اصطلاحي ہيں                                      |
| 846     | چنداشخاص نے کفالت کی                    | 832 | یع تلجیداور فرضی بیع اوراس کی صورتیں                        |
| 846     | وعوى صحيح موناصحت كفالت كيلئة شرطنبين   | 833 | يع تلجد بع موقوف ہے                                         |
| 847     | کفالت پالمال کی دوصورتیں ہیں            | 833 | مع کا غلط اقر ارکریں تو بھے نہیں، اجازت سے بھی جائز نہ ہوگی |
| 847     | کفالت کے لیےالتزام ضروری ہے             | 834 | ونول كااختلاف مواكة لمجيد تفاما ندتفا                       |
|         | كسى وجها الميل مطالبهاس وقت ندموسك      | 834 | فرار داد کےموافق عقد ہوایا خلاف اس کی صورتیں                |
| 347     | جب بھی گفیل سے مطالبہ ہوگا              | 834 | بيج الوفا                                                   |
| 848     | مال مجهول کی کفالت                      | 835 | یے الوفاحقیقت میں رہن ہے                                    |
|         | وَينِ مشترك ميں ايك شريك دوسرے كى كفالت |     | حصد بارهوال (۱۲)                                            |
| 348     | نېين کرسکتا                             | 836 | كفالت كا بيان                                               |
| 848     | انفقهٔ زوجه کی کفالت                    | 836 | گفالت کے معنی اوراس کا اِستحباب                             |
| 848     | وَ يَنِ مُهرِ كَى كَفَالت               | 837 | كفالت كاجواز                                                |
| 849     | ہمیشہ کے لیے نفقہ کا ضامن ہوا           | 837 | کفالت کے رکن ایجاب وقبول ہیں                                |
| <u></u> | روزاندایک روپهیدیا کرومیں ضامن ہوں یااس | 837 | رَ ثه با اجنبی نے مریض کی کفالت کی                          |
| 349     | کے ہاتھ بیچ کردومیں ضامن ہوں            | 838 | کفالت کے اقسام                                              |
| 849     | قرض دیدومیں ضامن ہوں                    | 838 | کفالت کے شرائط<br>ا                                         |
|         |                                         |     | O                                                           |

يش ش: مطس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

|      |        |      |        | _    |
|------|--------|------|--------|------|
| (a)  | ملددؤم | 1.1. | 160    | - 12 |
| -(2) | بيردد  | وحث  | אכייענ | di   |
|      |        |      |        | 3.0  |

| تغصيل فيهرست | 6 9 |
|--------------|-----|
| موتي         | 34  |

| فصب کرے تو میں ضامن ہوں                                            | 850 | فلال كوقرض دے دوميرا كفاره اداكر دوميرى زكا ة    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| پنا کلام واپس لیا                                                  | 850 | ادا كردوميراج بدل كرادو                          | 858 |
| بانور یاغلام کرایه پرلیااس کی صانت                                 | 850 | مجھ کواتنے روپے ہبہ کر دو، فلال شخص اس کاضامن ہے | 858 |
| بع کی کفالت صحیح نہیں<br>بع                                        | 850 | مدیون نے کسی ہے کہا دین ادا کر دواس نے اد        |     |
| ہے۔<br>ہفنہ کی صور تیں اوراس میں کہاں کفالت ہو <sup>سک</sup> تی ہے | 850 | كرويادائن اداكرني سے الكاركرتا ہے                | 859 |
| مُن کی کفالت                                                       | 851 | فلال مخض کے مجھ پر ہزار روپے ہیں تم اپنی چیز     |     |
| ہی مجور کی طرف سے کفالت نہیں ہوسکتی                                | 852 | اُس کے ہاتھ اُن روپیوں کے عوض بیچ کردو           | 859 |
| کیل ووصی و ناظر ومضارِب کفالت نہیں کر سکتے                         | 852 | کفیل کب مطالبه کرسکتا ہے                         | 859 |
| كفالت كوشرط برمعلق كرنا                                            | 852 | حبس وملازمه<br>عب وملازمه                        | 860 |
| لالب وكفيل مين اختلاف                                              | 853 | کفیل کے بری الذمہ ہونے کی صورتیں                 | 860 |
| كفالت مين ميعاد مجهول كأحكم                                        | 854 | اصل ہے دین معاف کر دیا کفیل بری ہوگیا            | 860 |
| لفیل نے اوا کر دیا تو کس صورت میں مکفول عنہ                        | TE  | اصل کے مرنے کے بعد معاف کیا                      | 861 |
| ہے وصول کرسکتا ہے                                                  | 854 | اصیل کومہلت دی کفیل کے لیے بھی مہلت ہوگئ         | 861 |
| ئع نے فیل کوشن ہبہ کر دیا                                          | 856 | کفیل سے معاف کیا میاس کومہلت دی اصیل سے          |     |
| س چیز کی صفانت کی کفیل نے وہی دی یا دوسری                          |     | ندمعاف موانداس كومهلت مبوئي                      | 861 |
| يز دى دونول كي هم                                                  | 856 | کفیل کومعاف کرنے میں قبول کی ضرورت نہیں          | 861 |
| کفیل نے طالب ہے کم پر مصالحت کر لی                                 | 857 | فوری دَین کی میعادی کفالت                        | 861 |
| اجب الا دا ہونے سے پہلے ادا کر دیا واپس نہیں لے سکتا               | 857 | میعادی وَ بِن کی کفالت تھی کفیل یا اصیل مر گیا   |     |
| لالب مر گیااور کفیل اس کا دارث ہوااس کا حکم                        | 857 | تومرنے والے کے حق میں میعادساقط                  | 862 |
| فیل ثمن ادا کر کے عائب ہو گیا اور مبیع میں استحقاق ہوا             |     | میعادی دین کوکفیل نے قبل میعادادا کردیا          | 862 |
| مشتری ثمن واپس لے سکتا ہے یانہیں                                   | 857 | ہزارروپے دین تھاکفیل سے پانسو میں صلح ہوئی       |     |
| سلمان دارالحرب مين مقيد تفارو پييدے كر چھڑايا                      | 858 | اس کی چارصورتیں ہیں                              | 862 |
| لال شخص کواتنے روپے دیدو بیکس کی طرف ہے ہبہ ہے                     | 858 | کفیل سے ملے ہوئی کہا تنادے دوتو کفالت سے تم بری  | 863 |

يش ص : مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

| _          |             |       |        |
|------------|-------------|-------|--------|
|            | ئى بىلىددۇم | 1 - 2 | 1 - 17 |
| <b>(2)</b> | 2714 201    | -140  | 1      |
|            | -24-10      | ~~    | -      |

| 1 . 2 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | أفصنا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| The same of the sa | ٠. | تعصب  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v  | -     |

۲A

|     | جو کچھ فلال کے ذمہ ہے میں ضامن ہوں گوا ہوں       | 863 | طالب نے کہااُس پرمیراکوئی حق نہیں                               |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 868 | ے ہزار ثابت ہوئے تو ہزار کا ضامن ہے              |     | کفالت کی تھی مگرمکفول عند کہتا ہے کہ میں نے کفالت               |
|     | کفیل نے کہا تھا جو کچھ فلاں اقرار کرے میں اُس    | 863 | ے ملے دین اوا کردیا                                             |
| 868 | كاضامن ہوں پھرکفیل بیارہوگیا                     | 863 | کفیل نے اداکرنے سے پہلے اصیل کو بری کردیا                       |
|     | اس شرط پر کفالت کی کہ مکفول عند فیل کے پاس اپنی  |     | طالب نے کفیل سے کہا توبری ہے یامیں نے تجھے                      |
| 868 | چيز رائن رکھے                                    | 863 | بری کر دیایااس مضمون کی دستاویز بکھی                            |
|     | کفالت کی کہ مکفول عند کی امانت سے بااس چیز کے    | 864 | مَمر کی کفالت کی پھر مَمر ساقط ہو گیایا شوہرنے قبل دخول طلاق دی |
| 868 | مثمن ہے دین اوا کرے گا                           | 864 | عورت نے خلع کرایا اور بدل خلع کی کفالت کی                       |
|     | سوروپیدی کفالت کی کہ پچاس مہاں اور پچاس دوسرے    | 864 | براءت کوشرط پرمعلق کیا                                          |
| 869 | شهر میں اوا کرے گا                               | 864 | براءت کوموت پر معلق کیا                                         |
|     | کفیل سے طالب نے کہا اگرتم اے کل نہ لائے          | 865 | كفالت بالنفس ميس براءت كوشرط يرمعلق كيا                         |
| 869 | تواس چیز کی میہ قیمت ہے تم ہے وصول کروں گا       | 865 | اصل نے کفیل کودین ادا کرنے کے لیے رو پیددیا                     |
|     | اس راستہ میں اگر مال چھین لیا جائے یا درندہ بھاڑ | 865 | كفيل فياس عدوبي مافي عين كرنفع أشاماس كاحكم                     |
| 869 | کھائے میں ضامن ہوں ،اس کا کیا تھم ہے             | 866 | اصيل نے گفیل کو بیع عینه کا حکم دیا اور خسارہ اپنے ذ مدر کھا    |
| 869 | اس شرط پر کفالت کی که فلال وفلال بھی کفالت کریں  | 866 | جو کچھفلاں کے ذمہ لازم یا ثابت ہوگااس کا کفیل ہوں               |
|     | کفیل کہنا ہے جس رو پیدی میں نے کفالت کی تھی      | 866 | کفیل کے مقابل میں شہادت اصیل کے مقابل میں ہے یائییں             |
| 870 | وه حرام قفا                                      | 867 | کفالت بالدرک یا بیج نافذ کی شهادت ملک با نع کا اقرار ہے         |
|     | کفیل نے اداکرنے کے بعدر جوع کرنا جا ہامکفول      |     | کفالت بالدرک میں محض استحقاق ہے کفیل سے مواخذ و نہ              |
| 870 | عنه كبتا ہوه مال حرام تھا                        | 867 | ہوگا جب تک نیچ ند کر دی جائے                                    |
| 871 | خراج ومطالبة حكومت كى كفالت                      | 867 | استحقاق مُبطِل مِين بغير فيصلهُ قاضى بهي كفيل مده واخذه بهوگا   |
| 871 | ولال سے تاوان لیا جاسکتا ہے یانہیں               |     | تم اپنی چیز بزار میں ﷺ دومیں بزار کا ضامن ہوں دو بزار           |
| 872 | روپیدوصول کرنے والے کی اجرت                      | 867 | میں بیچ ہوئی جب بھی ہزار ہی کا ضامن ہے                          |

|      |       |     |     | -    |
|------|-------|-----|-----|------|
| (2)ب | Conto | 34- | 160 | - P  |
|      |       | ,   | 1   | 7.35 |

| 0.70000000000000 | 1     |
|------------------|-------|
| (manage          | تغصئذ |
|                  | 7     |

|   |   | ú |   |
|---|---|---|---|
|   | v |   | • |
| п | г | ٠ |   |
|   |   |   |   |

|            | حواله ثمن كے ساتھ مقيد تھااور بيج فنخ ہوگئي تو حوالہ ہاتی                     | 872           | دوخض کفالت کریں اس کی صورتیں                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 881<br>881 | رہے گایاباطل ہوجائے گا<br>کفیل نے کسی پرحوالہ کردیا اصل کفیل دونوں بری ہو گئے | 873           | دو مخصوں نے مدیون کی کفالت کی پھر ہرایک نے<br>دوسرے کی کفالت کی          |
|            | ت میں شرط کی کہ بائع اپنے قرض خواہ کومشتری پر                                 | $\rightarrow$ | شرکت مفاؤضہ میں علیحدہ ہونے کے بعد قرض خواہ                              |
| 882        | حوالدكرے كا                                                                   | 873           | ہرایک ہے دین وصول کرسکتا ہے                                              |
| 882        | حواليهٔ فاسده كاحكم                                                           | 873           | غلام کی کفالت کی تو مولے سے وصول نہیں کرسکتا                             |
| 882        | حواله بشرط عدم براءت يا كفالت بشرط براءت كاحكم                                | 874           | حواله کا بیان                                                            |
|            | آ ڑھت میں چیز رکھ دیتے ہیں اور آ ڑھتی ہے                                      | 875           | حواله کے شرائط                                                           |
| 882        | روپے لے لیتے ہیں اس کا کیا تھم ہے                                             | 876           | فخال عليه دوسر بي رحواله كرسكتا ب                                        |
| 883        | حواله میں شرط خیار                                                            |               | غازى نے دائن كو بادشاہ پرحوالدكر ديا كفنيمت ميں ميرے حصه                 |
| 883        | عقدحواله بيس ميعادنبيس موسكتي                                                 |               | ت دين اداكرد ياجائيا موقوف عليه في متولى برحوالدكرد يايا لمازم           |
| 883        | مُنڈی کے احکام                                                                | 876           | نے اس پر حوالہ کیا جس کا نوکر ہے بیرحوالے جی جیں                         |
| 884        | قضا کا بیان                                                                   |               | حوالہ مجے ہونے کے بعد مدیون بری ہو گیا، مدیون کو                         |
| 886        | فیملہ کرنے سے بچنا                                                            | 876           | ندة ين بهدكرسكما ب ندأس ب معاف كرسكما ب                                  |
| 886        | قضا کی طلب وخواہش نہ کی جائے                                                  | 877           | دّین ہلاک ہونے کی صورتیں                                                 |
| 887        | ۔<br>حاکم کا دروازہ اہل حاجت کے لیے کھلارہے                                   | 877           | محيل ومختال ومختال عليه ميس اختلا فات                                    |
| 888        | فیصله کس طرح کیا جائے                                                         | 878           | حواله دوسم ہے مُطْلقه ومقيَّد ہ                                          |
| 889        | قاضى كيسا شخص ہونا جاہيے                                                      | 878           | حوالہ میں میعاد ہوتی ہے مانہیں                                           |
| 890        | غصه کی حالت میں فیصلہ نہ کرے                                                  | 879           | نابالغ كادَين ہديون نے حواله كردياباپ ياوسى نے قبول كرليا                |
| 890        | فیصله میں غور دخوض کرنے پر ثواب                                               | 879           | فتال عليه محيل سے كب وصول كرسكتا ہے                                      |
| 890        | قاضى تين بي ايك جنت ميں دوجہنم ميں                                            | 879           | مختال عليه نے اوا کر دیا تو وہ وصول کرے گاجوا دا کیا ہے یاوہ جو دَین تھا |
| 890        | قاضى عادل وظالم                                                               | 880           | حوالية مقتيده كأهكم                                                      |

| بهارش نعت علددا (2)ب                                        |
|-------------------------------------------------------------|
|                                                             |
| عاکم کابغیراجازت کوئی چیزلیناخیانت ہے                       |
| رشوت لینے والے اور دینے والے اور اس کے دلال کی              |
| ندمت حاکم کومدیددینا بھی رشوت ہے                            |
| سفارش کرنے والے کو ہدیہ بھی ممنوع ہے                        |
| قضافرض كفاميب                                               |
| سس کوقاضی بنایا جائے                                        |
| قاضی کےشرائط                                                |
| قاضی مقرر کرنابادشاہ اسلام کا کام ہے                        |
| فاسق كوقاضى بإمفتى بنانا                                    |
| قاضی کے اوصاف                                               |
| اس عبدہ کے متعلق ائمہ وعلما کی رائیں                        |
| اس كى طلب وسؤال                                             |
| نااہل کوقاضی بنایا توسب گنهگار ہوئے                         |
| قضا کوشرط پرمعلق کرنایا وقت محدود کے لیے قاضی بنانا جائز ہے |
| شهر کے لوگوں نے کسی کو قاضی بنادیا پیة قاضی نبیس ہوا        |
| قاضی نے کسی کواپنانائب بنایا                                |
| بادشاہ نے قاضی کومعزول کردیاوہ کبمعزول ہوگا                 |
| بادشاہ کے مرنے سے حکام بدستورا پے عہدہ پر ہیں               |
| قاضى ميںشرا ئطمفقو دہو گئےمعزول ہوگیا                       |

فریقین مقدمہ کے ساتھ قاضی کے برتاؤ 891 899 ہدیہ وقرض وعاریت لینا قاضی کونا جائز ہے 892 900 واعظ و مدرس ومفتی مدید لے سکتے ہیں مگرمفتی کے 892 کیے بھی بعض صورتوں میں منع ہے 892 900 بعض لوگوں کے ہدیے قبول کرنا قاضی کو جائز ہے 900 892 قاضى كودعوت خاصة بول كرنانا جائز يبدعوت عامه جائز ي 901 893 جو فیصلہ کتا ئِ اللہ یا سنت مشہورہ یا اجماع کے 893 خلاف ہےنافذہیں 901 893 يومموت تحت فيصله داخل نهين 893 902 بيع وبهيه ونكاح وغير باجمله عقو دتحت قضا داخل بي 894 903 قضاء قاضي عقو دونسوخ ميں ظاہراً وباطناً نا فذہ 895 903 اوران كےعلاوہ ظاہراً نافذے باطنانہیں 903 895 بعض صورتول میں نہ ظاہراً نا فذہبے نہ باطنا 895 904 مدعى عليد كے حلف ير فيصله ہوا به باطناً نا فذنہيں 896 904 قاضى نے اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کیا 904 897 غائب کےخلاف فیصلہ درست نہیں 905 897 مدى عليه غائب ب مراس كانائب موجود ب فيصله بوسكتاب 905 897 میت کے ذمہ حق ہویامیت کا دوسرے برحق ہواس 897 میں ایک دارث دیگر در شرکے قائم مقام ہوسکتا ہے 905 897 جن لوگوں پر جا کداد وقف ہان میں ایک بقیہ کے قاضى نے اپنے کومعزول کیا تو ہوایانہیں 897 898 قائم مقام ہوسکتا ہے قاضى كس عموافق فيصله كرسكنا ب اوركس عموافق نبيس كرسكنا 906 المجي حاف شرع كى كورى عليكقاتم مقام بناياجاتاب 898 اجلاس کہال کرنا بہتر ہے 906

كَفْصِيْلِ فِيهِ هِرسُت

| ا تفصیلی مست                                                                              | 7        | بهارش نعت علدد (2)ب                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| سؤال کا کاغذ ہاتھ میں لیاجائے اور جواب لکھ کر ہاتھ<br>میں دیاجائے                         | 906      | عائب پر دعوی حاضر پر دعوے کے لیے سبب ہوتو<br>حاضر حکماً نائب ہاورشرط ہوتو نیابت نہیں         |
| مفتی کے اوصاف واخلاق                                                                      | 907      | میت کاتر کہ چھ کرؤین ادا کرنا قاضی کا کام ہےور شہیں                                          |
| ایسے دفت فتو کی نددے جب غلطی کا اندیشہ ہو<br>بہتریہ کہ سائل سے اجرت ندلے ہدیدا ور دعوت    | 907      | كريجة مال وقف يا مال غائب يا مال ينتيم كو قاضى<br>ا مانت دار څخص كو قرض دے سكتا ہے           |
| قبول کرنا جائز ہے                                                                         | 908      | باپ یاوسی نابالغ کامال قرض نہیں دے سکتے                                                      |
| تحکیم کا بیان                                                                             | 908      | مُلتَقِط لُقط كُوترض نبيس د اسكتا                                                            |
| محکیم کےشرائط<br>نامعلوم شخص کوځگم نہیں بنا سکتے                                          | 908      | اگر قرض دینے کے سواحفاظت کی کوئی صورت نہ ہو کے<br>توباپ یا وَصی بھی قرض دے سکتے ہیں          |
| بعض صورتوں میں حکم باتی نہیں رہتا<br>حکم فریقین میں ہے کسی کاوکیل بالخصومة ہو گیا حکم ندر | 908      | باپ یا وصی فضول خرچ ہوں تو نا بالغ کا مال ان<br>کے ہاتھ سے لےلیاجائے                         |
| طَكُم كافيصلة فريقين برلازم ب                                                             | 908      | افتا کے مسائل                                                                                |
| ایک شریک نے علم بنایادوسرے پربھی علم کافیصله نافذ                                         | 909      | مفتی کیسا ہونا چاہیے                                                                         |
| حَمَّم نے مبع واپس کرنے کاخکم دیا تو ہائع اپنے ہاراً<br>کوواپس نہیں کرسکتا                | 909      | مفتی پرلازم ہے کہ واقعہ کی تحقیق کر کے جس کے ساتھ<br>حق پائے اسے فتواے دے                    |
| تھم نے فیصلہ کے وقت گوا ہوں کا عا ول ہو نا                                                | 910      | قاضی بھی فتؤے دے سکتا ہے                                                                     |
| مدى عليه كااقرار كرنابيان كياتواس كى بات معترب                                            | 910      | مفتی او نچاسنتا ہوتو تحریری سؤ ال وجواب ہو                                                   |
| بعد میں کے گاتو نامعتبر<br>جن کے لیے گواہی نہیں دے سکتاان کے موافق                        | 910      | ا ما ماعظم کے قول پر فتوی و یا جائے مگر جب کہ<br>اصحاب فتوی و موجومین نے دوسرے کوتر جے دی ہو |
| فيصله بهمی نهبین کرسکتا                                                                   | $\vdash$ | جونوّے دینے کا اہل ہو وہ فتوّے دے اور نا اہل کو                                              |

🚅 پش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت املاي)

اس کام ہے روکا جائے 910 دوفحض حَکَم ہوں تو فیصلہ میں دونوں کا ہونا اور مشفق مفتی کو چاہیے کہ سائلین کی ترتیب کا لحاظ رکھے 911 ہونا ضرور ہے

كتاب كوعزت سے اٹھائے اور ر كھے اور سؤال كوخوب سمجھے | 911 كمكم كے فيصله كا قاضى كے يہاں مرافعہ ہوا

|               | ایک نےدوسرے سے کہامیر عدم تمہار سدویے ہیں                                                    | 916 | فکم ہونے کو قاضی نے جائز کر دیا                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 922           | اس نے انکار کردیا پھر کہتا ہے، ہیں۔ تو پھینیں لےسکتا                                         | 917 | یک کوشگم بنایا پھردوسرے کو بنایا                                                                  |
| 922           | تناقض کی صورتیں                                                                              | 917 | فَكُم كوبدا فتنيار نبيس كَهُكُم بنائ                                                              |
|               | کا فرکی عورت اس وقت مسلمان ہے وہ میراث کا دعویٰ                                              | 917 | بغيرضكم بنائے كسى نےخود ہى فيصله كرديا                                                            |
|               | کرتی ہے کہتی ہے اُس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی                                               | 917 | ہرایک نے اپنے آ دمی کو حَلَّم بنایا                                                               |
|               | ہوں یامسلمان کی عورت کا فرہ بھی کہتی ہے میں اُس کی<br>مدگ مدید اس کے سروی مدید سے رہر        |     | ومنزله مکان مشترک ہے تو ہرا یک ایسے تصرف<br>مندیں میں مصد                                         |
| 923           | زندگی میں مسلمان ہوئی ہوں ورث منکر ہیں ان کے احکام                                           | 917 | ے منع کیا جائے گا جو دوسرے کومفٹر ہو<br>کے مدا گا تھا ہے تھا ہے نہ                                |
| 923           | میت کے کفرواسلام میں اختلاف ہے اس کا قول معتبر<br>ہے جومد عی اسلام ہے                        | 918 | و پر کی عمارت گر چکی ہے اب ینچے والے نے خود<br>گرادی میدعمارت بنوانے پرمجبور کیاجائے گا           |
| 0             | پن چکی ٹھیکہ پڑھی مالک اور ٹھیکہ دار میں اختلاف ہے کہ                                        | 918 | يك منزله مكان مشترك تفااوركل كركيا                                                                |
| 923           | پانی جاری تھایانہیں اس وقت جو ہاس کا اعتبار ہے                                               | 919 | قاعدهٔ کلیدکہال شریک ہے معاوضہ لےسکتا ہے اور                                                      |
| 924           | ا بین کے پاس امانت رکھ کرمر گیاا بین ایک شخص کو<br>اُس کا دارث بتا تا ہے                     | 919 | کہاں نہیں بالا خانہ والے نے بنچے کی عمارت بنوائی<br>قرجب تک معاوضہ وصول نہ ہوسکونت سے روک سکتا ہے |
| $\overline{}$ | امین نے کہا کہ جس نے امانت رکھی ہے بیاس کا<br>وکیل پالقبض یا وصی یامشتری ہے تو دیدینے کا تھم | 919 | ایک دیوار پر دو مخصول کے چھپر ہیں دیوار خراب ہوگئ<br>اس کو بنوانے کی صورت                         |
| 924           | خبیں دیا جائے گا اور مدیون نے ایساا قرار کیا تو دیے<br>کا حکم دے دیا جائے گا                 | 920 | کوچۂ سربستہ میں وولوگ راستہ نہیں نکال سکتے جن کے<br>درواز سےاس میں نہیں ہیں                       |
|               | ورثه یا قرض خواه کا ثبوت گوا ہوں سے ہواتر کدان کو                                            | 920 | راستہ میں گول صحن ہے                                                                              |
| 924           | دے دیاجائے اور ضامن نہ لیاجائے                                                               | 921 | فی ملک شرایا تفرف نبین کرسکناجس سے پروس والول کو ضرر ہے                                           |
|               | دعویٰ کیا کہ بیدمکان میرااور میرے بھائی کا ہےاس کا                                           | 921 | الاخانه میں کھڑکی بنا تاہے جس ہے پردگی ہوں دک دیاجائے                                             |
|               | حصہ اے دے دیا جائے اور اس کے بھائی کا حصہ                                                    | 921 | پرده کی د بیوارگر گئی                                                                             |
| 925           | قابض کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے                                                               | 921 | ہبہ کا دعویٰ کیا اور بیچ کے گواہ پیش کرتا ہے                                                      |
| 1             | کسی نے بیکہا کہ میرا مال صدقہ ہے یا جو کچھ میری                                              | 922 | وقف کا دعویٰ کیا بھر کہتا ہے میراہے                                                               |

يش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

| 935 | تنها چارعورتوں کی گواہی نامعتبر                      | 925 | مِلک میں ہے صدقہ ہے                                     |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 936 | ( موابی واجب القبول ہونے کے لیے عدالت شرط ہے         | 925 | وصی بنایااورائے خبر نہ ہوئی بیا بیصاصیح ہے              |
| 936 | مدى ومدى عليه ومشهود به كى طرف اشاره كرنا جاہيے      |     | قاضی میامینِ قاضی نے بغرض اوائے وَ بن کسی کی چیز        |
| 936 | گواہوں کے حالات کی تحقیق                             |     | یجی اورثمن پر قبضه کیا مگرثمن ضائع ہو گیااور میچ ہلاک   |
| 936 | گواہی دینے کے لیے مشاہدہ کی ضرورت اور اس کی صورت     | 926 | ہوئی مشتری ان ہے تا وان نہیں لے گا بلکہ دائن سے لے گا   |
| 937 | آ وازی مگرصورت نبیس دیمهی آو گوای درست ہے یانبیں     | 8   | ثلث مال کی وصیت بھی وہ نکالا گیا گرفقرا کو دینے         |
|     | كى عورت سے بات ئى مگرىيخوداسے بېچانتانېيساس          | 926 | ہے پہلے ہلاک ہو گیا فقرا کاحق ہلاک ہو گیا               |
| 937 | کے متعلق گواہی دے سکتا ہے                            | 926 | قاضی نے سزایا حدقائم کرنے کا حکم دیا توبیا فعال کب کرنے |
|     | عورت کے متعلق نام ونب کے ساتھ گواہی دی مگر           | 927 | گواهی کا بیان                                           |
| 37  | اس کو پیچا نتانبیں                                   | 927 | گواہی کے متعلق احادیث                                   |
| 9   | مِلك وما لك دونول كو پېچانتا بے يا ايك كو پېچانتا ہے | 930 | گوابی دیناکس وقت ضروری ہے                               |
| 938 | يا کسی کونبيس پيچانتا                                | 931 | گواہی کےشرائط                                           |
|     | ا بعض چیزوں میں من کرشہادت جائز ہے جب کس کر          | 932 | گواہوں کا تزکیہ ہوجائے تواس کے موافق فیصلہ کرنا واجب ہے |
| 38  | اس بات کا میچے ہوناذ ہن میں آئے                      | 932 | ادائے شہادت واجب ہونے کے شرائط                          |
| 939 | تحريكا ثبوت كوابول بيءوكا تحض مشابهت فيبس بوكا       | 933 | گواہ کا مدعی کے بہال کھانا یا اس کی سواری پر پھھری جانا |
| 939 | دستاویز پراس کی گواہی کھی ہےاس کی چند صور تیں ہیں    | 933 | حقوق الله میں بغیرطلب گواہی دیناواجب ہے                 |
| 939 | وستخط پیچانتا ہے یائیس واقعہ یاد ہے یائیس            | 934 | طلاق کی گواہی                                           |
| 939 | وستاویز میں جو پیچیلکھاہاں کی گوائی دینا کب جائزہے   | 934 | ہلال رمضان وعید کی گواہی واجب ہے                        |
|     | شمجمی بغیرگواه بنائے شہادت دینا جائز ہےاوربعض        | 934 | حدود میں اختیار ہے گوائی دے بیان دے                     |
| 940 | چيزول ميں جائز نہيں                                  | 934 | نصاب شہادت کیا ہے                                       |
| 940 | بعض وہ چیزیں ہیں جن کوئ کرشہادت ویناجا ئزہے          | 935 | عورتوں کی مخصوص ہاتوں پرایک عورت کی گوائی معتبر ہے      |
| 941 | کس کی گواھی جائز ھےاور<br>کس کی نھیں                 |     | مکتب کے بچوں کے معاملہ میں تنہا مُعلِّم کی شہادت        |
| 941 | کس کی نہیں                                           | 935 | معتبرب                                                  |

يش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

| 950 | غاصب وستنقرض وشترى وبائع ومديون وستاجري كواهيال                                         | 944 | اصل کی گواہی فرع کے لیے اور فرع کی اصل کے لیے ناجا زہے                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 951 | وکیل بالخصومة اوروصی اور خصم کی گواہیاں اور گواہوں<br>کے لیے مدعیان نے شہادت دی قبول ہے | 944 | شریک کی گواہی شریک کیلئے اور گاؤں کے زمینداروں کی<br>بید گواہی کہ زمین اس گاؤں کی ہے نامقبول ہے |
| 952 | وصی نے وارث کے لیے گوائی دی تامقبول ہے                                                  |     | اہلِ محلّہ نے او قاف مجدمحلّہ بااہل شہرنے وقفِ                                                  |
| 952 | جرح مجرد پر گواہی نہیں لی جائے گ                                                        |     | جامع مسجد کی گوا ہی دی پامسافروں نے مسافرخانہ کے                                                |
|     | فت کے علاوہ گواہ پر کوئی طعن ہواس کے متعلق گواہی                                        | 945 | متعلق باامل مدرسه نے مدرسہ کے متعلق گوائی دی میمقبول ہے                                         |
| 953 | لىجائے گ                                                                                | 945 | کام سکھنے والے اور اجیر خاص کی گواہی نامقبول ہے                                                 |
| 953 | موذی کے متعلق گواہی دینا جائز ہے                                                        |     | مخنث اورگویا اورنو حدکرنے والی یازیادہ متم کھانے                                                |
| 953 | جرح کے ساتھ فت کا مطالبہ بھی ہے تو گواہی کی جاسکتی ہے                                   | 946 | والے یا گالی دینے والے کی شہادت مقبول ہے یانہیں                                                 |
|     | گواہی دینے کے بعد گواہ کا بیہ کہنا کہ مجھ سے پچھلطی                                     | 946 | شاعراوراس کی گواہی جس کا پیشہ گفن بیچنے یا گور کنی کا ہے                                        |
| 954 | ہوگئ ہےاس کی صورتیں                                                                     | 947 | ولال اوروكيل ومخاروشراب خوارا ورجانور سے كھيلنے والوں كى                                        |
| 955 | صدود یانب میں غلطی کی                                                                   |     | گواہی مرتکب کبیرہ حمام میں برہند نہانے والے، جوااور                                             |
| 955 | شهادت قاصره جس میں بعض ضروری بات روگئی                                                  | 948 | پچپیی، چوسر یا شطرنج کھیلنے والے کی شہادت                                                       |
|     | ووسرے گواہ کا کہنا کہ جو پہلے نے گواہی وی وہی                                           | 948 | فرائض كے تارك ياان ميں تاخير كرنے والوں كى كوائى                                                |
| 955 | میری گواہی ہے نامقبول                                                                   | 948 | جعدو جماعت کے تارک کی گوائی نا جائز ہے                                                          |
| :3  | نفی کی گواہی نہیں ہوسکتی                                                                | 948 | فاسق نے توبیکی تو تبول شہادت کیلئے آٹار یو بدظا ہر ہونا ضرور ہے                                 |
| 956 | شهادت كالك جزباطل موتو بورى شهادت باطل                                                  | 949 | جو بزرگانِ دین کو برا کہتا ہواس کی گواہی نامقبول                                                |
| 956 | شھادت میں اختلاف کا بیان                                                                | 949 | جوذ کیل افعال کرتا ہواس کی گواہی نامقبول                                                        |
|     | اور اس کے اصول                                                                          |     | اس کی گواہی کہ میت نے فلال کووسی کیا ہے بیاغائب                                                 |
|     | دعویٰ ملکِ مطلق کا ہے اور گواہوں نے ملکِ مقید کی                                        | 949 | نے فلاں کووکیل کیا ہے                                                                           |
| 56  | گوا بی دی یااس کا <sup>غل</sup> س                                                       | 950 | امین نے گوائی دی کہانت اس کی ملک ہے جس نے اس کودی ہے                                            |

| 965 | شهادة علَى الشهادة كا بيان                               | 958 | دونوں گواموں کے لفظ و معنے ایک بوں اس کے معنے اور اس کی مثالیں    |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | حدود وقصاص کےعلا وہ جملہ حقوق میں شہارۃ علی              | 958 | ا یک نے قول بیان کیادوسرے نے فعل تو کہال مقبول کہاں نہیں          |
| 965 | الشهادة جائز ہے                                          | 959 | يع ميں اگرميع ياثمن كااختلاف ہو گيا گواہى مردود                   |
| 965 | شہادة علی الشہادة جائز ہونے کی صورتیں                    | 959 | پانسوکا دعویٰ تھااورایک ہزاری شہادت گزری                          |
| 965 | شاہد فرع میں عدد بھی شرط ہے                              | 959 | رہن میں گواہوں کا اختلاف ہے تو رہن ثابت نہیں                      |
| 966 | شاہداصل شاہد فرع نہیں ہوسکتا                             | 960 | اجاره میں گواہوں کا اختلاف ہوتو چارصور تیں ہیں                    |
|     | گواہ بنانے کا طریقہ اور قاضی کے پاس فرع کس طرح           | 960 | ووائد مناحين كوبيول في مقدار مُيرين اختلاف كياتو نكاح داسته وكا   |
| 966 | گوابی دے                                                 | 960 | میراث کے دعوے میں گواہوں کو کیا ثابت کرنا ہوگا                    |
| 967 | بعض وه امور ہیں جن سے شہادت فرع باطل                     |     | دعوا ميراث ميں سبب وراثت بھی بتانا ہوگا اور پیھی                  |
| 967 | گواه نا قابلِ شهادت ہوگیا تھا پھر قابلِ شہادت ہوگیا      | 960 | بنائے کہاس کے سوامیت کا کوئی وارث ہے مانبیں                       |
|     | گواہ کہتے ہیں ہم مدعی علیہ کو پہچانے نہیں تو مدعی کے     | 961 | دول میراث میں گواہوں نے بتایا کہ بیزوج یازوجہ ہے                  |
| 967 | و مہ بیربیان ہے ک <sup>ھخ</sup> ض حاضرو ہی ہے            | 961 | مِلك ما قبضه كل شهادت                                             |
| 968 | حجوثے گواہ کی تشہیر کی جائے                              | 961 | مدعیٰ علیہ نے مدعی کے قبضہ کا اقرار کیا                           |
| 968 | ید کیونکر معلوم ہوگا کہ گواہ نے جھوٹی گواہی دی           | 962 | گواہوں کے بیانات میں وقت وتاریخ کا ختلاف ہے                       |
| 969 | گواھی سے رجوع کرنے کا بیان                               |     | ایک زوجہ کے طلاق دینے کے گواہ پٹن ہوئے اور قاضی نے عکم دے دیا پھر |
| 969 | رجوع كشرائط                                              | 963 | اى تارىخ شى دومرى زوجه كودوسر يشرش طلاق دينے كے كوا و جيش بوئے    |
| 969 | فیصلہ کے بعدرجوع کرنے سے اس گواہ پر تاوان لازم           | 963 | دونوں جانب سے گواہ پیش ہوئے تو کس کے گواہ معتبر ہیں               |
|     | تاوان کے بارے میں باقی کا اعتبار ہے رجوع کرنے            | 964 | گائے چوری ہوئی گواہ اُس کامختلف رنگ بتاتے ہیں                     |
| 970 | والے کانبیں                                              | 964 | بیگوائی دی کہ فلاں کے ذمہ اتناؤین تھا                             |
| 970 | ( تکاح و بھنے کی گوائی دے کر رجوع کرنے کی صورت میں تاوان |     | مدعی نے دعویٰ کیا کہ میری ملک تھی اور گوا ہوں                     |
|     | بج بالخيار ميں گوا ہوں نے رجوع كيا جب بھى صان            | 964 | نے بیان کیا کہ اس کی ملک ہے یابانعکس                              |
| 971 | واجبہے                                                   | 964 | مکان جودستاویز میں لکھاہے بیان کیااور صدود نہیں ذکر کیے           |

يُثِي شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت الماي)

|     |                                                           | 7)= | بهركارش نعت المعددة (2) ب                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | وكيل بالخصومة مين خصم كاراضي موناشرط به مربعض             | 972 | طلاق کے گواہوں نے رجوع کیا تو کس صورت میں تاوان ہے           |
| 977 | صورتوں میں                                                | 972 | فروع نے رجوع کیا یا اصول نے                                  |
| Ĭ   | لبعض عقد میں موکل کی طرف ا ضا فت ضرور ہے                  | 972 | تزكيرك والدجوع كر كي توايك صورت بي ناوان ب                   |
| 978 | بعض میں نہیں                                              |     | دوگوا ہوں نے تعلیق کی گواہی دی اور دونے وجو دشرط             |
|     | فتم اول میں حقوق کا تعلق وکیل سے ہے اور دوم میں           | 972 | کی اورسب رجوع کر گئے تو گواہانِ تعلیق پر تاوان ہے            |
| 978 | موکل ہے                                                   |     | دو نے تفویضِ طلاق کی شہادت دی اور دو نے طلاق                 |
| Ĩ   | موکل نے کہا حقوق کا تعلق وکیل سے نہ ہوگا پیشرط            | 972 | کی چرر جوع کر گئے                                            |
| 978 | ياطل ب                                                    | e i | عورت نے دس روپے ما ہوار نفقہ پرصلح ہونا گوا ہوں              |
| 978 | ملک ابتدائی سے موکل کی ہوتی ہے                            | 973 | ے ثابت کیا پھر گواہ رجوع کر گئے                              |
| Ĩ   | جن عقو دمیں موکل کی طرف اضافت ضروری ہے                    |     | عورت کہتی ہے نفقہ مقررہ نہیں ملتا شوہرنے گوا ہوں             |
| 979 | اُن میں حقوق کا تعلق موکل ہے ہوگا                         | 973 | ے ثابت کیا کہ ماہ بماہ برابر دیا جاتا ہے                     |
|     | وكيل سے چيزخريدى موكل ثمن كا مطالبة بيس كرسكنا            | 973 | وكالت كا بيان                                                |
| 979 | مرموکل کودے دیا توضیح ہے                                  | 974 | طلاق دینے کاوکیل کیا                                         |
| 979 | وكيل مركيا تووسى اس كا قائم مقام ب موكل نبيس              | 974 | وكيل بنانے كےشرائط                                           |
| 979 | وكيل كوخريدنے سے پہلے ثمن ديد بااوروه ضائع ہوگيا          | 975 | سمجھوال بچےنے وکیل کیااس کی تین صورتیں ہیں                   |
| 980 | وكيل ياموكل كذمه شترى كادين بمقاصه وسكتاب                 | 975 | مرتدنے وکیل کیا                                              |
| 980 | وصى كوكيل في چيزي كردام يتيم كوي يدي بيناجائز ب           | 975 | مرتدہ نے اپنے نکاح کاوکیل کیایا بعدتو کیل مرتدہ ہوگئی        |
| Ĭ   | قرض لانے کا وکیل نہیں ہوسکتا اور قرض پر قبضہ کے           | 975 | ملمان کویدنہ چاہے کہ شراب کے نقاضے کاوکیل ہے                 |
| 980 | ليے وكيل ہوسكتا ہے                                        | 976 | باپ یاوسی نے نابالغ کے لیے خرید نے یا بیچنے کاکسی کووکیل کیا |
| 980 | وكيل وكام كرني يرمجوزنيس كياجاسكنا مكر بعض صورت ميس       | 976 | وكيل كاعاقل موناشرط ہے                                       |
| 980 | وكيل كووكيل بنانا درست نبيس محرجبكه موكل في اختيار ديابهو | 976 | وقت توكيل وكيل وكلم موناشر طانيس مخرجب تك علم نه مووكيل نبيس |
| 7   | وكالت مين تفوزي ي جهالت بوسكتي ب اورشرط فاسد              | 976 | حقوق کے اقسام اور کس فتم میں تو کیل ہو عتی ہے                |

977

مباحات مين توكيل جائز نبين

ے فاسد نہیں ہوتی

981

|   | بهركارش فعت بعلددوم (2)ب |  |
|---|--------------------------|--|
| - | المار ريحت المار الماب   |  |

| 984 | وکیل عیب سے اٹکار کرتا ہے اور موکل اقر ار کرتا ہے چیز<br>واپس نہیں ہوسکتی اور وکیل اقر ار کرتا ہے تو واپس ہوگی | 981 | وکیل کاعزل بغیر دوسرے کی موجودگی کے درست ہے<br>گر جب تک علم نہ ہومعزول نہیں                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 984 | وكل نے تي فاسد سے خريدى يا بچى عقد كوفنخ كرسكتا ہے                                                             | 981 | و کیل امین ہے اس پر تا وان نہیں ہوسکتا                                                                    |
|     | جب تک موکل ہے ثمن وصول نہ کر لے پیچ کورو کئے کا                                                                | 981 | خرید وفروخت میں توکیل کا بیان                                                                             |
| 984 | حق وکیل کوہے                                                                                                   | 981 | خریدنے میں و کالت عامہ و خاصہ                                                                             |
| 985 | بائع نے وکیل کوشن کل یاجز ہبہ کردیا                                                                            |     | عبن وصفت یاجنس وثمن بیان کرنا ضروری ہےاورجنس                                                              |
|     | وکیل نے مبیع روکی اور ہلاک ہوگئی تو وکیل کا نقصان ہوا                                                          | 982 | کے نیچ مختلف نوعیں ہول تو حمن بیان کرنا کافی نہیں                                                         |
| 985 | اوررو کی نہیں تھی تو موکل کا نقصان ہوا                                                                         | 982 | گھوڑاخریدنے کوکہایا تنزیب کا تفان خریدنے کوکہا تو کیل سیح ہے                                              |
|     | بيع صرف وسلم مين مجلس عقد مين وكيل كا قبضه ضروري                                                               | 982 | طعام میں عرف کا لحاظ ہوگا                                                                                 |
| 985 | ہے موکل کانبیں                                                                                                 | 982 | موتی مایا قوت کا نگینه خریدنے کو کہاا ورشن بتادیا تو کیل صحیح ہے                                          |
| 0   | وکیل کوموکل نے روپے دیے تھے مگروکیل نے خرچ کر                                                                  | 982 | گیبول وغیرہ غلی خرید نے میں مقدار یا شمن ذکر کرنا ضروری ہے                                                |
| 985 | ڈالےاوراپنے روپے سے چیز خریدی<br>وکیل بالشرانے موکل ہے شن نہیں لیا ہے تو پنہیں کہ سکتا                         | 982 | گاؤں والے نے کپڑ اخریدنے کو کہااییا کپڑ اخریدے جس<br>کوگاؤں والے استعمال کرتے ہوں                         |
| 985 | کے مؤکل سے ملے گا تب دوں گا اور وکیل بالبیع کو مشتری<br>سے نہیں ملاہے قوموکل سے کہ سکتاہے کہ ملے گا تب دوں گا  | 983 | دلال کوروپیددیا کہ چیزخریدلاؤاگر کسی خاص چیز کا دلال ہے<br>تو کیل صحیح ہےور نہیں                          |
| 985 | وكيل بالعين في موكل سے كها دام نہيں ملے بيں ميں<br>اپنے پاس سے دیتا ہوں بیر شبرع ہے                            | 983 | و کل نے جو کہا ہاں کی پابندی ضروری ہاں کے خلاف<br>کیا اور بہتر کیا تو موکل پر نافذہ ہور نہبیں             |
|     | آ ڑھتی نے اپنے پاس سے دام دے دیے اور مشتری                                                                     | 983 | وكيل بائع نے ثمن كى جنس يا مقدار ميں خلاف كيا                                                             |
| 986 | مفلس ہوگیا تو دام واپس لے سکتا ہے                                                                              |     | کیل نے چیزخریدی اس میں عیب ظاہر ہوا توجب تک چیز                                                           |
| 986 | موکل نے خرید نے سے پہلے روپ دیادر ضائع ہوگئے                                                                   |     | کیل کے پاس ہووالیس کرنے کاحق ای کوہے موکل کونبیں                                                          |
|     | توموكل كي وعادر بعدين دياتوكيل كضائع موع                                                                       | 983 | کیل بالبیع کا بھی بہی حکم ہے<br>م                                                                         |
| 986 | روپے بھی ضائع ہو گئے اور چیز بھی تلف ہوگئی تو موکل<br>دوبارہ دے                                                | 984 | دیمل نے چیز بیجی اور مشتری نے عیب کی وجہ سے واپس کردی<br>اگر ثمن وکیل کو دیا ہے میکل کو دیا ہے موکل سے لے |

يُشُ ش: مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

| (2)  | إيملدوه  | 1-21 | 31- | n  |
|------|----------|------|-----|----|
| -(2) | المحاورة | ريحد | 7   | ٧, |

| 0.00 | 10.00   | 100 | V   |     |
|------|---------|-----|-----|-----|
| 4    | لانستده | ۰   | سند | لقد |
| -    | -0      |     |     | -   |

| , | _ | , | ٠. | L |  |
|---|---|---|----|---|--|
|   |   |   |    |   |  |

| 1001 | وكيل بالخصومةاور وكيل<br>بالقبض كا بيان                                                                          | 992 | وکیل کاکفیل لینایار بمن رکھنا درست ہے<br>وکیل نے ثمن کی خود بھی کفالت کی سیجے نہیں                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 | نابالغ کے مال کا کون ولی ہے                                                                                      | 992 | کیل پرکوئی شرط نگادی ہے                                                                                            |
| 1000 | جس پرولایت نه ہواس کے حق میں تصرف جائز نہیں                                                                      | 992 | لے جانا درست نہیں                                                                                                  |
| 999  | و کالت عامدوخاصہ، وکیل عام کیا کرسکتاہے کیانہیں                                                                  |     | ش چیز میں بار بر داری صرف ہوگی اس کو دوسرے شہر میں                                                                 |
| 999  | شامل ہوگئی تو موکل پر نافذ ہے                                                                                    | 991 | کیل ہے کہافلاں کی معرفت چیز خریدو                                                                                  |
| Ŷ    | وكيل الوكيل نے تصرف كيا أس ميں وكيل كى رائے                                                                      | 991 | کالت کوزمان یا مکان کے ساتھ مقید کرنا درست ہے                                                                      |
| 999  | وكيل نے حقوق عقد ميں دوسرے كودكيل كيابيجائز ہے                                                                   | 991 | پوکل نے ادھار بیچنے کو کہا تھا وکیل نے نقذ بیج دی                                                                  |
| 998  | وكيل دوسر بي كووكيل بناسكتا ہے يانبيں                                                                            | 991 | كهان ادهاري كرسكنا باوركهان نيس                                                                                    |
| 997  | وكيل كام كرنے يركهال مجبور ہے كہال نہيں                                                                          | 990 | کیل کن لوگوں سے عقد نہیں کرسکتا                                                                                    |
| 997  | اوردونوں نے کے دی                                                                                                | 989 | کیل وموکل میں اختلاف ہوا کہ کتنے میں خریدی ہے                                                                      |
| 997  | کاوکیل کیااوردونوں نے خرید لی<br>ایک سے کہامیری میہ چیز ﷺ دو پھردوسرے سے یہی کہا                                 | 989 | ائن نے مدیون سے کہادین کی رقم صدقہ کردو یا مشاہرے<br>کہا کراید کی رقم سے مرمت کرالویہ تو کیل سیح ہے                |
| Ĩ    | یہ کہا کہتم دونوں میں ہے ایک کوفلاں چیز خریدنے                                                                   | 989 | لال چیزیافلال سے فلال چیز خریدلاؤیو کیل سیح ہے<br>م                                                                |
| 995  | ووصحضول كوكيل كياان مين تنباايك تصرف كرسكتا بيانبين                                                              |     | ریون سے کہاتمہارے ذمہ جومیرے روپے ہیں ان سے                                                                        |
| 994  | وكيل كبتاب چيز نج دى اورشن پر قبضه كرليا مكر بلاك موكيا                                                          | 988 | وچزی خریدنے کے لیے کہا تھاد کیل نے ایک خریدی                                                                       |
| 993  | کی صورتیں<br>وکالت میں خصوص اصل ہے اس کے تفریعات                                                                 | 988 | زیدارنے کہایہ چیز زید کے لیے پیچو پھر کہتا ہے کہ زید نے<br>فدے نہیں کہاتھا                                         |
|      | مشتری نے عیب کی وجہ ہے جیج کووکیل پرردکر دیااس<br>کے مستد                                                        | 988 | کیل وموکل میں اختلاف ہوا کہ کس کے لیے خریدی ہے<br>میں مند کی حدث کی ایم می کا ایم کا ایک اس کے ایک اس کے ایک اس کے |
| 993  | چزیجے یاخریدنے کاوکیل تھا آ دھی بچی یاخریدی                                                                      | 987 | ں کے لیے ہوگی اور کب موکل کے لیے                                                                                   |
| 993  | وکیل داجی قبت یا کچھزا کد پرخریدسکتاہے                                                                           |     | يزخريدنے كاوكيل بواپ ليخريد سكتا بيانبيں كب                                                                        |
| 993  | وکیل نے ثمن وصول کرنے میں تاخیر کی مامعاف کردیا یا حوالہ<br>قبول کیلیاخراب دوپے لے لیلڈوکیل پرلازم ہے موکل پڑمیں | 986 | یک روپیدکا پانچ سیر گوشت منگایا و کیل و بی گوشت روپیدکا<br>بن سیرلایا                                              |

| للردوم (2)ب | _,6  | , | 31   | 7 |
|-------------|------|---|------|---|
| علادوا (2)ب | تابع | æ | برسر | 1 |
|             | -    | _ |      |   |

تَفْصِيُلِ فِيهِ مِهْتَ

| 1004 | کی چند صورتیں ہیں                                                       |      | وكيل بالخضومة قبضه نبين كرسكتا اور تقاضے كا وكيل            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|      | وین اوا کرنے یا ز کا ۃ وینے یا کفارہ میں کھلانے کوکہا                   | 1001 | كرسكنا بي جبكة عرف هو                                       |
| 1005 | اوراس نے کردیا                                                          | 1001 | خصومت وتقاضے کا وکیل صلح نہیں کرسکتا                        |
| 1005 | پیکها که فلاں کواتنے روپے دے دو                                         | 1001 | صلح کاوکیل دعویٰ نہیں کرسکتا                                |
| 1005 | ایک بی شخص دائن و مدیون دونوں کا وکیل نہیں ہوسکتا                       | 1001 | كل دين پر قبضة كوكها تفااس نے ايك روپية كم پر قبضة كيا      |
| 1005 | مدیون نے کسی کورو پے دیے کہ فلال کودیدواوررسید کھھوالیٹا                | 1002 | ہردین اور تمام حقوق وصول کرنے کے لیے وکیل کیا               |
| 1005 | وَين اداكرنے كوكهااس نے بہتر ياخراب اداكيا                              | 1002 | قبض دين كاوكيل حواله وغيره نبيس قبول كرسكنا                 |
|      | وكل بالقبض ووكيل بالخصومة سے كهدديا ہے كه مجھ پرجو                      | 1002 | وكيل سے كہا كەفلال سادىن دصول كركے فلال كوہبدكردے           |
| 1005 | دعویٰ ہواس کا تو و کیل نہیں                                             | 1002 | ا يك وكيل في دين وصول كياد ومراوكيل أس ينبيل السكل          |
| 1006 | وکیل بالحضومة کوا قراروا نکاردونوں کا اختیار ہے                         | 1002 | مخال لدنے محیل کو کیل کیادائن نے مدیون کو کیل کیا پیچے نہیں |
| 1006 | تو کیل پالاقرار سیج ہے                                                  | 1002 | كفيل بالمال وكيل نبيس موسكنا                                |
| 1006 | وكيل دائن كوچيز ديدى كه زيج كردين وصول كري حيح نبيس                     | 1003 | دو خصول پر ہزارروپے ہیں دونوں باہم کفیل ہیں                 |
|      | کفیل بالنفس وقا صدو وکیل بالنکاح قبض کے وکیل                            |      | وکیل ہے کہاتھا کہ فلال ہے وصول کرنا اُس نے دوسرے            |
| 1007 | ہوسکتے ہیں                                                              | 1003 | ہے وصول کیا میچے ہے                                         |
| 1007 | وكيل بالقبض كفيل موسكتاب مكروكالت باطل موكئ                             | 1003 | مدیون سےروپے کی جگہ وکیل نے سامان لیا                       |
| 1007 | وكل أيّا في بالع ك ليتمن كي صانت كي بيناجا تزب                          | 1003 | مدیون نے دائن کو چیز دی کہا ہے ﷺ کرشمن وصول کراو            |
|      | وكيل بالقبض نے مال طلب كيا، مديون نے كہا موكل                           |      | ایک نے دوسرے سے کہا جو کچھ تمہارے ذمہ فلال کا دّین          |
| 1007 | کودے چکا ہوں یا وہ معاف کرچکاہے                                         | 1003 | ہے میں اس کے لینے کاوکیل ہوں اس کی تین صور تیں ہیں          |
|      | مشتری نے عیب کی وجہ ہے مبیع واپس کرنے کے<br>مشتری نے عیب کی وجہ ہے مبیع |      | ید کہا کہ میں امانت وصول کرنے کا وکیل ہوں امین کو دینے کا   |
| 1007 | ليے سی کووكيل كيا بائع كہتاہے مشتری عیب پرراضی تھا                      | 1004 | حکم نہیں دیا جائے گا                                        |
|      | کی کوروپے دیے کہ میرے بال بچوں پرخرچ کردینایا                           |      | وائن نے مدیون سے کہافلال کودے دینا پھردوسرے موقع پر کہا     |
|      | میرا دّین ادا کردینا یا صدقه کردینا اُس نے بیروپ                        | 1004 | مت دینامدیون کہتا ہے میں دے چکااوروہ بھی مقرب دینا میجے ہے  |
| 1008 | ر کھ لیے اور اپنے پاس سے میکام کردیے                                    |      | دائن نے مدیون کے پاس کہلا بھیجا میراروپید بھیج دواس         |

|      | ٥ كَفْوِيْلِ فِي هُرَاسُتُ اللهِ اللهُ | • )= | بهركارش نعت المعددة (2)ب                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 1012 | ہوکر دارالحرب کو چلا گیا و کالت باطل ہوگئ                                                                      |      | وکیل ہے کہافلال پرمیرے دویے ہیں وصول کر کے خیرات             |
| 1012 | را ہن نے وکیل کیا تھااور مرگیا و کالت باطل نہیں ہوئی                                                           |      | كردوأس نے اپنے پاس سے خيرات كرديے كدوصول                     |
| 1012 | امر باليديائي بالوفاك وكيل كاموكل مركياه كالت باطل نبيس                                                        | 1008 | کر کے لے اوں گا                                              |
| 1012 | دوشریکوں نے وکیل کیا تھا پھرجدائی ہوگئ                                                                         | 1008 | وصی یاباپ نے بچہ پراپنامال خرچ کیااس کی دوصور تیں ہیں        |
|      | مكاتب نے وكيل كيا تھااور عاجز ہو گيايا ماذون نے                                                                | 1009 | شے معین کے قبضہ کا جو و کیل ہے اُس کے احکام                  |
| 1013 | وكيل كيا تفامجور موگيا وكالت باطل موگئ                                                                         |      | وکیل سے امانت پر قبضہ کے لیے کہااور وکیل سے پہلے             |
|      | موکل کے کام کر لینے ہے وکالت اُس وقت باطل ہوتی ہے                                                              | 1009 | خود قبضنه کرلیا پھرامانت رکھی تو دکیل ندر ہا<br>             |
| 1013 | كى موكل كرنے كے بعدد كيل ندكر سكے درنه باطل نہيں                                                               | e 13 | وكيل سے كہاآج قبضة كروياكل قبضة كرنايافلان كى موجودگى        |
| 1013 | ہبدکاوکیل تفاموکل نے ہبدکر کے واپس لیا                                                                         | 1009 | میں یا گواہوں کے سامنے قبضہ کرنا                             |
| 1013 | اجارہ کاوکیل تھاموکل نے اجارہ دے کرفٹنج کردیا                                                                  | 1010 | گھوڑالانے کوکہا تو وکیل اُس پرسوار ہوسکتا ہے یانہیں          |
| 1014 | مکان تیج کرنے کا وکیل تھااس میں جدید تغییر کی                                                                  | 1010 | وکیل کومعزول کرنے کابیان                                     |
| 1014 | ستومين تھی مل دیا، تِل کوپیل ڈالا                                                                              | 1010 | وكالت كابالقصد حكم نهيس ہوتا                                 |
| 1014 | موکل نے تھ کی ،وکیل کوخبر نہ ہوئی اس نے بھی تھ کردی                                                            |      | موکل معزول کرے یا خودو کیل اپنے آپ کومعزول کرے               |
| 1014 | و کیل نے وکیل کیااس کومعزول کرسکتاہے یانہیں                                                                    | 1010 | ببرحال دوسرے وعلم ہونا ضروری ہےاور معزولی کی صورتیں          |
|      | مديون سے كهدد يا جو مخص بينشاني لائے اسے دين دے                                                                | 1011 | وكالت كساتهون غير متعلق بوجائية موكل معزول نبيس كرسكتا       |
| 1014 | وينابيتو كيل صحيح نهين                                                                                         | 1011 | بعض وکیل اپنے کو بغیرعلم موکل معزول کر سکتے ہیں <sup>ہ</sup> |
|      | حصه تيرهوال (١٣)                                                                                               |      | قبض وّین کے وکیل کومعزول کرنے میں مدیون کا موجود             |
| 1015 | دعویے کا بیان                                                                                                  | 1011 | ہونا ضرور ہے یانہیں                                          |
| 1016 | دعوے کی تعریف اور مدعی و مدعی علیہ کا تعین                                                                     |      | را بن نے وکیل کیا کہ مرہون کو بھے کرکے دین اوا کرے           |
| 1017 | صحت دعویٰ کےشرائط                                                                                              | 1011 | وکیل نے وکالت رو کردی                                        |
| 1018 | جواب دعویٰ                                                                                                     | 1012 | توكيل كوشرط برمعلق كريكت بين اورعز ل كونبين كريكته           |
|      | لبعض صورتوں میں مدعی علیہ و قابض دونوں کی حاضری                                                                | 1012 | جس كام كى وكالت تقى أس كوكرليا وكالت بإطل ہوگئى              |
|      |                                                                                                                | V 3  | دونوں میں ہے کوئی مرگیایا اُس کوجنون مطبق ہوگیایا مرتد       |

|            |             |        | _      |
|------------|-------------|--------|--------|
| (0)        | ئى بىلددۇم  | 1.3    | 1-1    |
| <b>(2)</b> | الم المرادد | الإيحد | March. |
|            |             | -      |        |

|      |       | _     |
|------|-------|-------|
| 4000 |       | 10 22 |
| ( m. | فسفات | لغمشا |
|      |       | -     |

M

|      | بغيرحكم قاضى مدعى كىطلب يرمدعى عليه في محالي اس                                                     | 1019 | منقول شے کے حاضر کرنے میں دشواری نہ ہوتو حاضر کی جائے                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1026 | كاعتبارنبين                                                                                         | 1019 | دعواے غصب میں چیز کی قیمت بیان کرنا ضرور نہیں                            |
| 1026 | بعض صورتوں میں مدی پرفتم ہےا در گواہوں سے<br>ثبوت کے بعد بھی بعض صورتوں میں فتم ہے                  | 1019 | مخلف قتم کی چیزوں کا دعویٰ ہے تو مجموعہ کی قیت بیان<br>کردینا کافی ہے    |
|      | مدعی نے اپنا دعویٰ گوا ہوں سے ٹابت کر دیا اب<br>مدعیٰ علیہ درخواست کرتا ہے کہ مدعی یا اُس کے گواہوں | 1020 | د دیعت کا دعویٰ ہوتو میہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فلاں جگہ<br>مانت رکھی تھی |
| 1027 | پرحلف دیا جائے یہ بات نامسموع ہے                                                                    | 1020 | جائداد غیر منقوله میں حدود کا بیان کرنا ضروری ہے                         |
|      | مغصوب مندا پی چیز کی سوروپے قیت بتا تا ہے اور                                                       | 1020 | تین حدیں بیان کیں ایک چھوڑ گیا یا اس میں غلطی کی                         |
| 1027 | غاصب انکار کرتا ہے دونوں پرقتم ہے                                                                   | 1021 | كيا چيز حد ہوسكتی ہے اور حدود كوكس طرح لكھا جائے                         |
|      | گواہ شہر میں موجود ہیں مگر پچبری میں نہیں آئے                                                       | 1021 | غير منقول چيزول ميں مدعى عليه كا قبضه ثابت كرنا ہوگا                     |
| 1027 | تومدعیٰ علیه پرحلف نہیں                                                                             | 1022 | پىنالىدىانالى يا آبىكىكاد عوى ئ                                          |
|      | گواه شبرے عائب ہیں یا بیار ہیں تو مدعیٰ علیہ پرحلف                                                  | 1022 | یہ دعویٰ کہ میری زمین میں مکان بنالیایا درخت لگائے                       |
| 1027 | دیا جاسکتا ہے                                                                                       | 1022 | دوسرے کامکان تیج کر دیا اور قبضہ بھی دے دیا                              |
| 1027 | ملک مطلق میں خارج کے گواہ معتبر ہیں                                                                 |      | إلَع كرشة داروقت أيع حاضر تضائس وقت يجونبيس بولے                         |
|      | مدعیٰ علیہ حلف سے منکر ہے یا خاموش ہے تو اُس کے                                                     | 1023 | ایک مدت کے بعدا پی ملک کا دعوے کیا                                       |
| 1028 | خلاف فیصله کردیا جائے                                                                               | 1023 | مکان کا دعوے کیا کہ یہ مجھے میراث میں ملاہے                              |
| 1028 | مدعیٰ علیہ گونگا ہے توسب کام اشارہ سے ہوگا                                                          | 1023 | ا قرار کو دعویٰ کی بنا کیا بید عویٰ صحیح نہیں                            |
|      | ۔<br>قطعی قرائن سے جو بات معلوم ہواُس کی گواہی دینا                                                 | 1024 | ا قرار مدعی ہے دعوے دفع ہوسکتا ہے                                        |
| 1029 | درست ہے                                                                                             | 1024 | دَین کے دعوے میں کیا کیابیان کرنا ہوگا                                   |
| 1029 | من عليه كويد شبه بيدا مو كياكه ثايد من تحيك كهنا موتو كياكرك                                        | 8    | ہیچ کے ثمن کا دعویٰ کیا تو مبیع کیا چیز تھی اس کا بیان ضروری             |
|      | مدعیٰ علیہ ندا قرار کرتا ہے ندا لکاراور کہتا ہے مدعی نے                                             | 1025 | ۽ ڀاڻين                                                                  |
| 1029 | مجھےدعویٰ سے بری کردیا                                                                              | 1025 | وعویٰ میچے ہونے کے بعد قاضی کیا کرے گا                                   |
| 1029 | لعض دعویٰ میں منکر پرفتم نہیں                                                                       | 1026 | مدئ عليدنے مدعی پرحلف ديايينا جائز ہے                                    |

| 1039          | یا قاضی منبخ کرے                                                                 |      | ورت نے نکاح کا دعوے کیا مرد مشرہ دہ قاضی سے طلاق                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1039          | مجع ہلاک ہوگئ یا ملک مشتری سے خارج ہوگئ یا اُس<br>میں زیادتی ہوگئی تو تحالف نہیں | 1029 | کی درخواست کرتی ہے یا مرد مدمی ہے عورت منکر اور<br>پاہتاہے کہاسکی بہن سے نکاح کرے                         |
| 1039          | مینی کاایک جز بلاک ہوگیاتو تحاف نبیں مرایک صورت میں                              | 1030 | چن صورتوں میں منکر رہتم نہیں اگر وہاں مال مقصودہ و تو حلف ہے                                              |
| $\overline{}$ | بعض صورت میں تحالف موافق قیاس ہے اور بعض                                         | 1030 | حدود میں چوری کے سوامنکر پر حلف نہیں                                                                      |
| 1040          | میں خلاف قیا <i>س</i>                                                            | 1030 | علف میں نیابت نہیں ہو سکتی ، استحلاف میں ہو سکتی ہے                                                       |
| 1040          | تحالف كاطريقه                                                                    |      | علف میں مجھی قطعی طور پر ا نکار کرنا ہوتا ہے اور بھی یوں کہ                                               |
| 1040          | اگرشن میں اختلاف ضمنی طور پر ہوتو تحالف نہیں                                     | 1031 | مجھےاس کاعلم نہیں ان دونو ں صورتوں کی تفصیل                                                               |
| 1040          | ثمن یامبع کے سواد وسری چیز ول میں اختلاف سے<br>تحالف نہیں                        |      | مر علیہ نے حلف کے بدلے کوئی چیز مدعی کو دے دی یا<br>ونوں نے صلح کرلی میہ جائز ہے اور اگر مدعی نے حلف ساقط |
| 1041          | لفس عقد أيع مين اختلاف موتحالف نبين                                              | 1031 | كرديا توساقط نه موگا                                                                                      |
| 1041          | جنس ثمن میں اختلاف سے تحالف ہے اگر چیفتی ہلاک<br>ہوچکی ہو                        | 1032 | مدی علیہ نے دعوے سے اٹکار کیا مجرحلف سے بھی اٹکار کیا<br>اس کی تاویل                                      |
|               | حثمن ومیعاد، دونوں میں اختلاف ہاور دونوں نے                                      | 1032 | حلف کا بیان                                                                                               |
| 1041          | گواہ پیش کیے                                                                     | 1032 | فتم کے الفاظ اور اس میں تغلیظ کی صورتیں                                                                   |
| 1041          | بيسلم ميں اقاله كے بعدراس المال ميں اختلاف ہوا                                   | 1033 | يبود ونصاري وديكر كفاركوكن لفظوں سے قتم دى جائے                                                           |
| 1041          | بيع ميں اقالہ کے بعد مقدار ثمن میں اختلاف ہوا                                    | 1034 | مجھی سبب پرنتم دیتے ہیں اور مجھی حاصل پر دونوں کی تفصیل                                                   |
| 1042          | زوجین میں مَبر کی کمی بیشی میں اختلاف ہوا                                        | 1037 | مدعى عليه كهتا ب مدعى بساقتم كھلا چكا ہاب نبيس كھاؤں گا                                                   |
|               | موجرومتاجر میں اختلاف ہے تو کس صورت میں                                          | 1038 | مدى عليه كہتا ہے ميں حلف كرچكا موں كر بھى قتم ندكھاؤں گا                                                  |
| 1043          | تخالف ہے                                                                         | 1038 | تحالف کا بیان                                                                                             |
| 1043          | ووضحصوں نے دعویٰ کیا ایک نے بیٹے کا دوسرے نے اجارہ کا                            | 1038 | تحالف کی صورتیں                                                                                           |
|               | سامان خانه داری میں زوجین یا باپ بیٹے وغیرہم                                     | 1039 | پہلے کس کو حلف دیا جائے<br>پہلے کس کو حلف دیا جائے                                                        |
| 1044          | میںاختلاف                                                                        |      | محض تحالف ہے تع صح نہیں ہوگی ، بلکہ دونوں ننج کریں ]                                                      |

| 7 | and the second                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ام الاسلام و العبلال (2) إلى العبلال العبلال (2) إلى العبلال العبلال العبلال العبلال العبلال العبلال العبلال ا |
| 0 | بهركرشون عَنْ بعلدددُ (2)ب                                                                                     |

| 1056 | کے نیچ بٹھائے کھا پی مرفی کے نیچ ،اس کا کیا تھم ہے    |      | کس کومدعیٰ علیہ بنایاجاسکتاھے                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1056 | ایک جانورکودونوں اپنے گھر کا بچیناتے ہیں اس کی صورتیں | 1046 | اورکس کی حاضری ضروری ھے                                                                                                                                          |
| 1057 | ایک عورت کے متعلق دو مخصوں نے نکاح کا دعوے کیا        | 1047 | دعویے دفع کرنے کا بیان                                                                                                                                           |
|      | مردنے دعوے کیا کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا          | 1052 | جواب دعویئے                                                                                                                                                      |
|      | اورعورت کی بہن دعوے کرتی ہے میں نے اس مردے            | 1053 | وشخصوں کے دعویے کرنے کا بیان                                                                                                                                     |
| 1058 | نکاح کیامرد کے گواہ معتبر ہیں                         | 1053 | کہاں ذوالید کے گواہ معتبر ہونگے اور کہاں خارج کے                                                                                                                 |
|      | مردنے نکاح کادعوے کیاعورت نے انکار کردیا مجراس        |      | د ونو ل مدعیوں نے اپنی ملک گوا ہوں سے ثابت کر دی                                                                                                                 |
| 1059 | عورت نے قاضی کے پاس تکاح کا اقر ارکرلیا سیجے ہے       | 1054 | وونوں کونصف نصف دیدی جائے                                                                                                                                        |
|      | ایک بزار پرنکاح کادعوے کیااور دو بزار پرنکاح ہونا     |      | یدنے پورے مکان کا دعوے کیاا ور بکرنے آ دھے کا                                                                                                                    |
| 1059 | گواہوں سے ثابت کیا گواہ معتبر ہیں                     |      | فین چوتھائی زیدکواورایک چوتھائی بکر کودی جائے اور                                                                                                                |
| 1059 | ایک چیز کے متعلق دو محف خریدنے کا دعوے کرتے ہیں       | 1054 | رکان انہیں دونوں کے قبضہ میں ہے،تو کل زید کو ملے گا<br>                                                                                                          |
|      | ائع و بهبه وصدقه وربن ومُهر وغصب وامانت ميس کس کو<br> |      | ن فخضوں کے قبضہ میں مکان ہلک نے کل کا دوے کیا دورے                                                                                                               |
| 1061 | ريء                                                   | 1054 | نے نصف کا تیسرے نے مکث کا اے کیوں کرتھیم کیا جائے<br>                                                                                                            |
|      | ايك طرف كواه كم بين دوسرى طرف زياده ياايك طرف         | 1054 | قف کا دعوے للک مطلق کے تھم میں ہے                                                                                                                                |
| 1062 | اعدل موں دوسری طرف عادل تو کسی کوتر جے نہیں           |      | وگواہوں سے ثابت ہوا کہاولا دِزید پر وقف کرنے کا قرار                                                                                                             |
| 1063 | قبضه کی بنا پر فیصله                                  | 1055 | لیا ہےاور دو سےاولا دِعمرو پر وقف کرنے کا اقرار<br>میں میں میں میں اس میں اس کے انسان کا اقرار کے اس |
| 1063 | خودروغلّه ما لک زمین کا ہے                            |      | ونوں مدعیوں نے گواہ پیش نہیں کیے تو ذوالید پر دونوں کے                                                                                                           |
|      | نہرکے کنارے پر بندا ہاں میں اختلاف ہے تو کس           | 1055 | قابل میں حلف دیا جائے<br>                                                                                                                                        |
| 1063 | كاقرار دياجائ                                         |      | مارج نے ملک مطلق کا دعویٰ کیاا ور ذوالیدنے اُسی ہے کا                                                                                                            |
| 1064 | مِثْ جس کی زمین میں جمع ہوگئ اُس کی ہے                |      | زیدناہتایایادونوں نے ملک کاالیاسب بیان کیاجس میں تکرار<br>                                                                                                       |
| 1064 | پن چکی میں آٹا اُڑتا ہے ہی س کا ہے                    | 1055 | ہیں ہوتی تو ذوالید کے گواہ معتبر ہیں<br>                                                                                                                         |
| 1064 | ڈلاؤپررا کھاورگوبرچینکتے ہیں جو لیجائے اُس کا ہے      | 1056 | ایساسبب بیان کیا جو مکرر ہوسکتا ہوتو خارج کوتر چے ہے                                                                                                             |
| 1064 | كيڑے اور جانور وغيره پر كيونكر قبضه ثابت ہوگا         |      | مرغی غصب کی اُس نے انڈے دیے کچھانڈے ای مرغی                                                                                                                      |

بين كن: مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

| ٣ كَفْصِيْلِ فَعْمِينَتِ                                         | r )= | بهركوش نعت المعددة (2)ب                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرط بيب كدمقربه كالتليم واجب بو                                  | 1065 | د یوار میں دو مخصوں نے اختلاف کیا تو کس کی قرار پائے                                      |
| مقریامقرله کی جہالت                                              |      | ویوار مشترک چھک گئی جس کی طرف جھکی ہے وہ دوسرے                                            |
| مجهول چیز کااقرار کیاتواس کو بیان کرنے پر مجبور کیاجائے گ        |      | ہے کہتا ہے سامان اُ تارلوور نہ دیوار گرنے سے نقصان ہوگا                                   |
| مقرله كومعلوم ب كد مقراب قرار مين جهوناب وليناجا رنبير           | 1067 | أس نے نبیں اُ تارا تو نقصان دینا ہوگا                                                     |
| اقرار کے الفاظ                                                   | 1067 | پرده کی د یوارمشترک تھی گرگئی تو دونوں بنوائیں                                            |
| اشاره کا کہاں اعتبار ہے کہاں نہیں                                | 1067 | مكان مشترك مين صحن كى كس طرح تقسيم ہو                                                     |
| وَين مؤجل يا كرابيه پرمكان مونے كا قرار                          | 0:   | پانی میں نزاع ہوتو اُس کی تقسیم کھیتوں کی تمی بیشی                                        |
| فلال کے اس قتم کے روپے میرے ذمہ ہیں                              | 1068 | کے حماب پر ہوگی                                                                           |
| ایک چیز کے اقرار میں دوسری چیز کہاں داخل ہے کہال نہیر            | 1068 | غیر منقول میں گواہوں سے قبضہ ثابت ہوگایا تصرف مالکانہ سے                                  |
| حمل کا قرار یا حمل کے لیے اقرار سی ہے                            |      | ملک فی الحال کا دعوے ہے اور گواہوں سے زمانۂ گزشتہ کی                                      |
| حمل کے لیے اقرار کیا بیاس وقت سیج ہے کہ سبب ایہ                  | 1068 | مِلك ثابت بهوكي                                                                           |
| بیان کرے جوہو سکے                                                | 1068 | دعواہے نسب کا بیان                                                                        |
| بچدکے لیے اقرار اور آزاد مجور کا اقرار                           | 1071 | مدعى عليه كومعلوم موكه مدعى كادعوب درست بإوا زكار جائز نبيس                               |
| اقرار میں خیار شرط                                               | 1072 | حق مجهول پر حلف نبیس دیاجا تا مگر چندمواقع میں                                            |
| تحريرىاقرار                                                      | 1072 | چند چیزیں مانع دعوا بے ملک ہیں                                                            |
| چندمر تبدا قرار کیا توایک اقرار بے یا متعدد                      | 1072 | اقرار کا بیان                                                                             |
| اقراركے بعد كہتا ہے ميں نے جھوٹا ا قرار كيا تھا                  | 1074 | اقرار خبرب مراس میں انشا کے مصنے بھی پائے جاتے ہیں                                        |
| اقرار وارث بعد موت مورث                                          | 1074 | اقرار کے خبر ہونے کے شواہد                                                                |
| استثنااور اس کے متعلقات کا بیان                                  | 1075 | اس کے انشاہونے کے احکام                                                                   |
| اقراركے بعدان شاءاللہ کہایا اُس کوشرط پرمعلق کم                  | 1075 | مقرله کی ملک نفس اقرارے ثابت ہوجاتی ہے                                                    |
| اقرار باطل ہوگیا                                                 | 1075 | اقرار میں شرط خیار باطل ہے                                                                |
|                                                                  | 4075 | رق المرادين والمرادية المرادية المرادية                                                   |
| توالع کااشتثاضی نہیں<br>اپنے ذمہ ثمن کا قرار کیااس کی چند صورتیں | 1075 | اقرار کے شرا نطاورغلام ونابالغ اورنشہ والے کا اقرار<br>مقربہ مجہول ہو جب بھی اقرار صحح ہے |

| (2)  | إيملدوه  | 1-21 | 31- | n  |
|------|----------|------|-----|----|
| -(2) | المحاورة | ريحد | 7   | ٧, |

| C 100 C 100 C 100 | V. 15 |
|-------------------|-------|
| ( manual          | لقصشا |
|                   | 2     |

| _    |                                                          |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
|------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 1113 | کیااوراُس کے پاس ایک ہزار بی ہیں                         |      | یا قرار کیا کہ مید چیز مجھے زیدنے دی ہے اور میر عمروکی       |
|      | مریض نے اپنے باپ کے ذمہ د ین کا اقر ارکیا اور اس         | 1097 | ہے تو کس کو واپس دے                                          |
| 1113 | کے قبضہ میں باپ کا مکان ہے                               | 1097 | روپ کاافرار کیااں کے بعد بیکھا کہ بیرام کے ہیں آو کیا تھم ہے |
| 1113 | مریض نے ودِ بعت یاعاریت وصول پانے کا اقرار کیا           | 1098 | روپے کا اقر ارکیااس کے بعد کہتا ہے وہ کھوٹے ہیں              |
| 1114 | مریض نے دَین معاف کردیا میچ ہے یانہیں                    | 1098 | تع تلجد کا قرار کیایا کہتاہے تلجہ کے طور پراقرار کیا         |
| 1114 | پاقرارکیا که به چیز صحت میں پچودی تھی اور ثمن وصول پالیا | 1099 | نکاح و طلاق کا اقرار                                         |
| 1114 | پیاقرار کیافلاں کے ذمہ دّین تھاوہ وصول پالیا             | 1099 | طلاق وظبهاروا يلاوخلع نكاح كااقرار ہے                        |
| 1114 | بدل خلع وصول پانے کا قرار                                | 1100 | خريد وفروخت كے متعلق اقرار                                   |
| Ŷ    | عنین فاحش کے ساتھ صحت میں بشرط خیار چیز خریدی            | 1103 | وصی کا اقرار                                                 |
| 1114 | اورمرض مين ربيع كوجائز كيا                               | 1105 | ودیعت و غصب وغیرہ کا اقرار                                   |
| 1114 | عورت نے تم وصول پانے کا قرار کیا اور مہر معاف کردیا      | 1107 | دّين كي وصولي كااقرار                                        |
| Ŷ    | مریض نے اموال کثیرہ کا دعوے کیا تھا، مدعی علیہ سے        | 1111 | اقرارمریض کا بیان                                            |
|      | کھے لے کوسلے کرلی اوراقر ارکرلیا کدمیرا کچینیں جاہیے،    | 7    | مریض نے دّین صحت کا اقرار کیایا ایسے دّین کا جس کا           |
| 1115 | ورشہ کہتے ہیں جمیں محروم کرنے کے لیے بیصورت کی گئی       |      | سېمعروف ب                                                    |
| 1115 | وارث كبتاب كدمير ب ليصحت مين اقرار كياتها                | 1111 | مریض نے اجنبی کے لیے اقرار کیا یا دارث کیلئے دونوں کے احکام  |
| 1115 | وارث سے مراد وقتِ موت وارث، ند کہ وقتِ اقرار             | Day  | ریف کو بیا ختیار نبیں کہ بعض دائن کا ؤین ا دا کرے            |
| Ĭ    | مریض نے اجنبیہ کے لیے وصیت کی یا ہبہ کیا پھر             | 1112 | حض کا نہ کر <u>ہے</u>                                        |
| 1116 | أس الماح كيا                                             |      | ریض نے قرض لیا ہے یا کوئی چیز خریدی ہے تو دَین وثمن          |
| Ŷ    | مریض نے اجنبی کے لیےاقرار کیا اُس اجنبی نے کہا           | 1112 | وا کرسکتا ہے                                                 |
| 1116 | کے مریض کے وارث کی ہے                                    | × 1  | چیز خریدی اور بغیر دام دیے مرگیا                             |
| 1116 | مریض نے دارث کے لیے اقرار کیا یہ باطل ہے                 |      | ریض نے دین کا قرار کیا مجردوسرے دین کا قرار کیا، دونوں       |
| 1116 | وارث کے لیے وصیت باطل ہے                                 | 1112 | رابر بین                                                     |
| 1117 | وقف کا قرار کیااس کی دوصورتیں ہیں                        |      | مریض نے ایک ایک ہزاررویے کا تین شخصوں کے لیے اقرار           |

| -    | بهَارِشْ نِعَتْ بِعلدِدوُ (2) ب |
|------|---------------------------------|
| - MY | بهارسريعت بعلداد (2)ب           |

| 9        |                                                    |         | (3                                                      |
|----------|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 1120     | باپ كہتا ہے كہ خرچ كرؤالے ياضا كع ہو گئے ياد سدي   | 1117    | مریض نے وین کا اقرار کیا اور مرانہیں بیا قرار مریض نہیں |
|          | مریض ہے اُس کی زوجہ نے طلاق ما تگی اُس نے          | 1117    | مریض نے دارث کی امانت ہلاک ہونے کا اقرار کیا            |
| 1120     | وے دی پھراس کے لیے مریض نے اقرار کیا               |         | مریض کی اڑی مرچکی ہے اُس سے وَین وصول یانے              |
| 1120     | مریض نے اقرار کیا کہ بیدو پے لقطہ بیں              | 1117    | کا قرار تھے ہے                                          |
|          | مریض کے تین بیٹے ہیں ایک پردین ہے، مریض نے         |         | مریض نے زوجہ کے لیے اقر ارکیا جواولا دچھوڑ مری ہے یا    |
|          | وَ مِن وصول پانے کا اقرار کیا اور باقی دومیں ہے    |         | مریض نے بیٹے کے لیےاقرار کیاجومریض سے پہلے اولاد        |
| 1121     | ایک اقرار کرتا ہے ایک اٹکار                        | $\succ$ | <b>—</b>                                                |
| 365,6300 | مجبول النب کے لیے مال کا اقرار کیا پھراس کے مے     |         | ایک مخص دوچار روز کے لیے بیار ہوجاتا ہے پھر دو چار      |
| 1121     | ہونے کا اقرار کیا                                  | 1118    | روزکواچھاہوجا تاہاں کے اقرار کا کیا حکم ہے              |
| 1121     | عورت کوبائن طلاق دی چراس کے لیے دین کا اقرار کیا   | 1118    | مریض نے حق کا اقرار کیااور بیان نہیں کیااس کا حکم       |
| 1122     | اقرار نسب                                          |         | مریض نے معین چیز کاوارث کے لیے اقر ارکیااوروارث         |
| 1122     | بھائی کے اقرار کرنے ہے نب ثابت نہیں ہوگا           | 1118    | اجنبی کی وہ چیز بتا تاہے                                |
|          | مردکن لوگوں کا اقر ارکرسکتا ہے اورعورت کن لوگوں کا |         | مریض نے غاصب سے مغصوب مند کی قیمت وصول پانے             |
| 1122     | اوراس اقرار کے شرائط                               | 1118    | كااقراركيا                                              |
| 1122     | ان اقراروں کے مجے ہونے کا مطلب                     |         | مریض نے ایک چیز بیجی اوراس کے پاس کوئی مال نہیں ہے      |
|          | غلام كازمانه وصحت يامرض ميس ما لك بهوااور حالت مرض | Daw     | اور بکثرت دّین ہے اُس کا بیاقرار کہ چیز کی قیمت وصول    |
| 1123     | میں کہتا ہے بیمرابیٹا ہاقرار سی کے                 | 1119    | پائی سی نہیں                                            |
| 1123     | مقر کے مرنے کے بعد بھی مقرال اس کی تقدیق کرسکتا ہے |         | ایک مخص نے صحت میں چیز بیچی اُس کے مرنے کے بعد          |
|          | نسب کااس طرح اقرار جس کا بوجھ دوسرے پر پڑے<br>م    | 1119    | مشتری بوجه عیب چیز کووا پس کرنا جا ہتا ہے               |
| 1123     | يه سيخ نبيل                                        | 1       | مریض نے وین اوا کرنے کے لیے وارث کوروپے                 |
| - 13     | جس اقرار مين تحميل نب غير پر موقى إس مين           | 1119    | ديه وه كهتا ب دري مردائن الكاركرتاب                     |
|          | احكام جارى ہونے كے ليے شرط بيب كدا قرارے           | 1119    | مریض نے اپنی چیز بیچنے کے لیے دارث کو وکیل کیا          |
| 1124     | رجوع نه کیا ہو                                     |         | گواہوں کے سامنے باپ کے پاس ہزاررو پیامانت رکھے          |

|       |           |     | _    |
|-------|-----------|-----|------|
| (2)   | فيحلدوهم  | 1-2 | 31-1 |
| - (2) | المرادد ا |     | 200  |

| D. Gara | 44.1 |       |
|---------|------|-------|
| هرست    | ی    | تغصيا |

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| باپ کے مرنے کے بعد کسی کے بھائی ہونے کا قرار کیاوہ<br>اس کے حصہ میں نصف کا شریک ہے                                                          | 1124          | اقرار کیا کہ میرے والد نے فلاں کے لیے وصیت کی<br>بلکہ فلاں کے لیے تو پہلے ہی کے لیے وصیت ہے                        | 1128          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| تنہا پھو پی وارث بھی اُس نے اپنے سے مقدم کسی وارث کا<br>اقرار کیا                                                                           | 1124          | یہ کہتاہے کہ نابالغی یا حالتِ سرسام میں اقرار کیا مقر کا<br>قول معتبرہے                                            | 1128          |
| اقرار کی بعض صورتوں میں اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے                                                                                     | 1125          | مردکہتا ہے کہ میں نے نابالغی میں نکاح کیا عورت کہتی                                                                | $\overline{}$ |
| عورت مجبولة النب نے اپنے لونڈی ہونے کا اقر ارکیا<br>بیاقراراس کے تق میں معتبرہے شوہراوراولاد کے حق میں نہیں                                 | 1125          | ہے تم بالغ تھے یامر د کہتا ہے کہ وقتِ نکاح مجوی تھاعورت<br>کہتی ہے تم مسلمان تھے                                   | 1128          |
| مجیول النب نے غلام کو آزا د کیااس کے بعدا پے                                                                                                | e i           | شرکت مفاوضہ میں ایک شریک نے دوسرے کے ذمہ                                                                           |               |
| غلام ہونے کا قرار کیا عنق باطل نہ ہوگا                                                                                                      | 1125          | قبلِ شركت دَين كا قراركيا دوسراا نكاركر تا ہے اور                                                                  |               |
| اقرار کے بعض الفاظ                                                                                                                          | 1126          | طالب زمانة شركت كارَين بتاتا ہے تورّین دونوں پرہے                                                                  | 1128          |
| جن الفاظ سے یکارنایا گالی دینا مقصود ہوتا ہے وہ اقرار عیب نہیں                                                                              | 1126          | اس چیز میں ممیں اور فلاں شریک ہیں تو دونوں کی نصف                                                                  |               |
| چندالیے اقرار بیں کہ مقرلہ کے درکرنے ہوتے                                                                                                   | 1126          | نصف قراردی جائے گ                                                                                                  | 1129          |
| وارث نے اقر ارکیا کہ وصی ہے میں نے کل تر کہ وصول پایا<br>یا جن لوگوں پر میرے باپ کے دیون تقے میں نے سب                                      |               | سیا قرار کیا کہ فلاں کے ذمہ میرا کوئی حق نہیں تو حقوق مالیہ<br>اور غیر مالیہ سب سے براءت ہے                        | 1129          |
| وصول پائے ،اس کے بعد دعوے کرسکتا ہے یاوسی سے سلح<br>کر لی پھراس کے پاس ایسی چیز دیکھی جو بوقت صلح ظاہر<br>نہیں کی گئی اس کا دعویٰ کرسکتا ہے | 1127          | مری نے گواہوں سے ہزاررو پے ثابت کیے مرحیٰ علیہ<br>نے ہزاررو پے کی معافیٰ گواہوں سے ثابت کی اس<br>کی چندصور تیں ہیں | 1129          |
| دخول کے بعد إقر ارکیا کہ قبل دخول طلاق دے دی تھی                                                                                            |               | صلح کا بیان                                                                                                        | 1130          |
| پورا مَهر اورنصف مهر لا زم ہے                                                                                                               | 1127          | صلح میں ایجاب و تبول ضروری ہیں یانہیں اور سلح کے شرائط                                                             | 1132          |
| وقف کی آمدنی کامیں مستحق نبیں ہوں فلاں ہے بیا قرار سیجے ہے                                                                                  | 1127          | بدل صلح بهی مال ہوتا ہے بھی منفعت                                                                                  | 1134          |
| ا قرار کیا کہ ہم نے خصب کیا پھر کہتا ہے کہ ہم دس شخص تھے<br>پورا منان اس پر لازم ہے                                                         | 1127          | صلح کا تھم<br>صلح کی تین صورتیں ہیں اگر مال سے مال پرصلے ہوتو ہیچ                                                  | 1134          |
| پ مفتی کے غلط فتو کی کی بنا پر طلاق کا اقر ار کیا بیعذر دیایئ <sup>ہ</sup>                                                                  | $\rightarrow$ | کا حکام جاری ہول گے                                                                                                | 1135          |
| مسوع ہے                                                                                                                                     | 1128          | جول نے کے کم میں ہائی میں دوباتوں میں بھے کا حکم ہیں                                                               | 1135          |

| <b>(2)</b> | وينحث بملددوم | 3-1-6 |
|------------|---------------|-------|
|            | - Marie Code  | 100   |

|           | -     |
|-----------|-------|
| 1-2000    | تفصئا |
| Carbon Co | -     |

| _ |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | , |   |  |
| m | r |   |  |
|   | • | • |  |

| _    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                       |      | ما يې ده ما                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | فلام مشترک کوایک شریک نے آزاد کیااور بیمال دار ہے                                                             | 1135 | صلح تا کے علم میں اُس وقت ہے کہ غیر جنس پر سلے ہو                                                                     |
|      | أس نے دوسرے شریک سے نصف قیمت سے زیادہ پرسکے                                                                   | 1136 | أس صلح ميں ميعاد مجهول ہوناصلح كونا جائز كرديتا ہے                                                                    |
| 1141 | ک سینا جائز ہے                                                                                                | 1136 | ال کے دعوے بیں منفعت پرسلح ہوئی بیاجارہ کے تھم بیں ہے                                                                 |
| 1141 | مغصوب چیز کوغاصب کے سوائسی اور نے ہلاک کردیا تو مالک<br>اُس غاصب ماہلاک کرنے والے ہے کم قیمت پرسلتے کرسکتا ہے | 1136 | منفعت کا دعویٰ تھااور مال پرصلح ہوئی یاا بیک منفعت کا دعویٰ<br>تھاد دسری منفعت پرصلح ہوئی ہیں جسی اجارہ کے تھم میں ہے |
| 1141 | جنایت عمر میں دیت سے زیا وہ پر صلح ہو سکتی ہے اور<br>جنایت خطامیں زیادہ پرنہیں ہو سکتی                        | 1136 | ا نکار وسکوت کے بعد جوسلے ہوئی حق مدی میں معاوضہ ہے<br>اور حق مدعیٰ علیہ میں مشم کا فد میہ                            |
|      | صلح کے لیے وکیل کیا اُس نے سلح کی تو حقوق اُس                                                                 | e i  | نکار یاسکوت کے بعد صلح ہوئی اور مدعی کومعلوم ہے کہ                                                                    |
| 1141 | کی طرف راجع ہوں کے یانہیں                                                                                     |      | عوے تلط ہے توبدل صلح لینا مدی کونا جائز ہے اور مدعی علیہ                                                              |
| 1142 | فضولي كالملح كأهم                                                                                             | 1137 | بھوٹا ہے توسلے کے ذرابعد حق مدی سے بری شہوگا                                                                          |
| 1142 | ز مین کے وقف کا دعوے کیا مدعی علیہ منکر ہے اُس میں<br>صلح ہوسکتی ہے یانہیں                                    | 1137 | سلح کے بعداُس چیز میں بابدل سلے میں کسی نے فق ٹابت<br>کردیا تو کیا تھم ہے                                             |
| 1142 | صلح کے بعد دوسری صلح ہوئی تو پہلی کا اعتبار ہے یا دوسری کا                                                    | 1138 | مراصلے شلیم ہے قبل ہلاک ہو گیا                                                                                        |
| 1142 | امین سے کے ہوسکتی ہے بانہیں                                                                                   | 1138 | ركان كا دعوي تفاا ورصلح بموكن كجرمكان بيس استحقاق بهوا                                                                |
| 1143 | صلح کی خواہش کرنا دعوے کا اقر ارنہیں                                                                          | 1138 | مین کے دعویٰ میں اُس کے ایک جزیر سلح ناجا کز ہے                                                                       |
|      | عيب كا دعوى تفاصلح مولى مجرمعلوم موا كدعيب تفاهي نبيل ما                                                      | 1139 | ین کے دعویٰ میں ایک جزیر شلح جائز ہے                                                                                  |
| 1143 | زائل ہو چکا تھا میں باطل ہے                                                                                   | 1139 | عوائے مال ومنفعت میں صلح مطلقاً جائز ہے                                                                               |
| 1144 | دعوانے دَین میں صلح کا بیان                                                                                   | 1139 | یک شخص پر غلام ہونے کا دعو لے کیااور سلح ہوگئی بیعت ہے <u> </u>                                                       |
| 1144 | دعواے دَین میں اُسی جنس پرصلے ہوتو بعض حق کوچھوڑ نا کہا<br>جائے گااور غیر جنس پرصلے ہوئی تو معاوضہ ہے         |      | لورت پرنکاح کا دعوی تھامال دے کراُس نے سلح کی ہیہ<br>ملع کے حکم میں ہے اور عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا مرد              |
|      | ہزارروپے ہاقی ہیں صلح ہوئی کہ پانچ سوروپے کل دے                                                               | 140  | نے مال دے کرملے کی مینا جائز ہے                                                                                       |
| 1144 | گااس کی پانچ صورتیں ہیں                                                                                       |      | لام ماذوں نے عمراً قتل کیااور مال پر سلح کی مینا جائز ہے مگر                                                          |
|      | ایک سوروپے اور دس اشرفیاں باتی ہیں ایک سودس روپیہ                                                             | 140  | ضاص ساقط اور ماذون کے غلام نے تل کیا توصلے ہو عتی ہے                                                                  |
| 1145 | رسلح ہوئی پہ جائز ہے پانہیں                                                                                   | 1140 | ل مغصوب ہلاک ہوگیا، مالک وغاصب نے صلح کی اس کی صورتیں 🛚                                                               |

| بهر الرشوني عن بعلددد (2)ب                                                                                    | 1    | ٣ كفينيا المست المستا                                                                                                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| یو بین صلح ہوئی کداگرایک ماہ میں دو گے تو سورو پے و                                                           |      | رېمصالحت کی په قبضه نېيس                                                                                                           | 1148 |
| دوسوروپي، سيل ناجائز ۽                                                                                        | 1145 | شریک نے دیون کے لیے میعاد مقرر کردی اس کی صورتیں                                                                                   | 1148 |
| روپے ہاتی ہیں گیہوں پرصلح ہوئی یا گیہوں ہاتی ہیر<br>روپے پرصلح ہوئی ان کے احکام                               | 1145 | دو محضوں نے شرکت کے ساتھ سلم کی تھی ان میں سے ایک نے<br>مسلم الیہ سے سلح کر لی میں دوسرے کی اجازت پر موقوف ہے                      | 1149 |
| روپے کا دعویٰ ہے اور صلح ہوئی کہ مدیون اس مکال<br>اتنے دِن رہ کر دائن کو دے دے گابینا جائز ہے                 | 1146 | دو خصوں کے دوسم کے دّین ایک شخص پر ہیں دونوں نے<br>مل کرائس سے سلح کی میہ جائز ہے                                                  | 1149 |
| وائن مديون سے اقر اركرانا جا بتا ہے مديون كبتا۔                                                               |      | تخارُج کا بیان                                                                                                                     | 1150 |
| كچهم كردوياميعا دمقرر كردوورندا قرارنه كروا                                                                   | e i  | ال كامطلب اوربيك كس صورت بين جائز باوركبين                                                                                         | 1150 |
| أس في الياكروياييجائز ب                                                                                       | 1146 | خارج ہونے والے کوسونا یا جاندی دے کرجدا کیا اس                                                                                     |      |
| وَين مشترك مين جو پھھاليك شريك وصول كرے گا                                                                    |      | ے جوازے شرائط                                                                                                                      | 1150 |
| میں سے دوسرا شریک بقدرا پے حصہ کے لےسکتا<br>اور دَین مشترک کی صورتیں                                          | 1146 | عروض دے کرجدا کیا بید مطلقاً جائز ہے یا درشاس کی دراشت<br>سے منکر ہیں تو جو پچھ دے کر نکالیس مطلقاً جائز ہے                        | 1151 |
| ایک شریک نے غیرجنس پرصلے کی تو دوسراشریک الا<br>سے نصف لے لے ماپہلاشریک نصف وّین کا دوس<br>کے لیے ضامن ہوجائے | 1147 | ترکہ میں ڈین ہے اور خارج یوں کیا کہ ڈین وصول<br>کر کے ہم لیں گے تھے نہیں دیں گے بیٹا جائز ہے اس<br>کے جائز ہونے کی تین صور تیں ہیں | 1151 |
| شریک نے اپنے نصف دَین کے عوض میں مدیون<br>کوئی چیز خریدی تو چہارم دَین کا ضامن ہوگیا                          | 1147 | تر کہ میں دین نہیں ہے مگر جو چیزیں ہیں وہ کل معلوم نہیں تو<br>صلح ہو عتی ہے                                                        | 1151 |
| شریک نے اپنا حصد معاف کر دیا تو اس سے مطالبہ<br>ہوسکتا ہو ہیں اگر اس کے ذمتہ مدیون کا پہلے سے دَ ہ            |      | میت پراتناؤین ہے کہ کل تر کہ کومتغزق ہے تو مصالحت<br>اور تقسیم درست نہیں                                                           | 1152 |
| أس سےمقاصه کیا تو مطالبہ نہیں ہوسکتا                                                                          | 1148 | اگردَین منتغرق نه ہوتو مصالحت تقتیم ہوسکتی ہے                                                                                      | 1152 |
| شریک نے اپنے حقہ کا دَین جدیدے مقاصہ کیا تو دہ<br>اس سے وصول کرسکتا ہے                                        | 1148 | تخارج کے بعدا یک چیز ظاہر ہو ئی جومعلوم نہتھی تو<br>مصالحت درست ہے پانہیں                                                          | 1153 |
| مدیون کی چیز کرایه پرلی اوراُ جرت دّین کا حصه قرار<br>دّین پر قبصنه ہے اور قصداً اس کی چیز تلف کر کے حصه      |      | اجنبی نے تر کہ میں دعویٰ کیاا ورایک وارث نے اُس<br>سے سلح کرلی                                                                     | 1153 |

يش ص : مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

| 1158 | را ہن ومرتبن میں صلح                                                                                    | 1153 | عورت نے میراث کا دعوے کیا ورشہ نے اُس سے کک ک                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1159 | غصب و سرقه واکراه میں صلح                                                                               | 1153 | مَهرو تكاح وطلاق ونفقه مين صلح                                                                               |
| 1159 | عاصب کے پاس کسی نے چیز ہلاک کردی مالک عاصب<br>سے بھی سلح کرسکتا ہے اور ہلاک کنندہ سے بھی                | 1154 | نفقہ کا دعویٰ تھا ایک مقدار پرصلح ہوگئی اس کے بعد<br>اُس میں کمی بیشی ہوسکتی ہے یانہیں                       |
| 1159 | گیہوں غصب کیے اور سلح روپے پر ہوئی اس کی صور تیں                                                        |      | مدت اگر دنوں سے ہے تو نفقہ میں مقدار معین پر سلح ہوسکتی                                                      |
|      | ایک من گیہوں اور ایک من بوغصب کیے اور خرچ کر                                                            | 1154 | ہور نہیں                                                                                                     |
| 1159 | ڈالنے کے بعدا یک من جو پر صلح ہوئی                                                                      | 1155 | معتدہ کے لیے سکنے کی جگدرو پیہے پڑسلے ہوئی سینا جائز                                                         |
| 1160 | گیہوں غصب کیےاور انہیں کے نصف پرسلے ہوئی یا جانور<br>غصب کیااور نصف پرسلے ہوئی                          | 1155 | ودیعت و هبه و اجاره و مضاربت<br>ورهن میں صلح                                                                 |
| 1160 | ایک ہزار غصب کیے اور ان کے نصف پر سلح ہوئی قضاءً<br>جائز ہے مگر بقیہ کو واپس دے دینا دیا نتا واجب ہے    |      | جس کے پاس دوسرے کی چیزیں تھیں اُس نے کسی کے<br>پاس دو بعت رکھی پھراُس سے لے کرکسی اور کے پاس رکھی            |
| 1160 | چاندی کابرتن غصب کیا قیمت پرسکے ہوئی یا قاضی نے تھم<br>دیا قبل قبضہ جدا ہونے سے نہ فیصلہ باطل ہوگانہ کے | 1155 | پھراُس ہے واپس لی اور اس میں کی کوئی چیز کم ہوگئ ہے<br>ورمعلوم نہیں کس کے پاس گی ہوسلح ہوسکتی ہے یانہیں      |
|      | موچی کی دوکان پرلوگوں کے جوتے رکھے تھے کسی کا جوڑا<br>چوری گیاچور سے موچی نے سلح کرلی بغیراجازت مالک    | 1156 | ایک شخص نے دعوے کیا مدعی علیہ کہتا ہے یہ چیز میرے<br>پاس امانت ہے اس میں صلح جائز ہے                         |
| 160  | جائز ۽ يانيين                                                                                           | 1156 | ستعير وما لك بين صلح                                                                                         |
| 1160 | صلح کرنے پرمجور کیا گیامی ٹاجائزے                                                                       | 1156 | مضارب ورب المال مين صلح                                                                                      |
| 1161 | کام کرنے والوں سے صلح                                                                                   | 1156 | وابب وموبهوب لهين صلح                                                                                        |
| 1161 | د حولی نے کپڑے کوزورے پڑگا ور پھٹ گیا اُس بیں سلح کی صور تیں                                            | 1157 | معین گیہوں پراجیررکھااورروپیہ پرشلح ہوئی بینا جائز ہے                                                        |
| 1161 | دھونی کہتاہے کپڑادے دیاما لک کہتاہے نہیں دیایا وُ حلائی<br>دی انہیں اس میں اختلاف ہے سلح ہوسکتی ہے      | 1158 | ما لک اور کرایددار میں مدت اور اجرت میں اختلاف ہے<br>زیادہ پر سلح ہو عتی ہے                                  |
| 1161 | اجیر مشترک یا اجیر خاص کے پاس سے چیز ہلاک ہوگئی<br>توصلے نہیں ہوسکتی                                    | 1158 | گھوڑ اکرایہ پرلیاما لک اور کرایہ دار میں مقدار کرایہ اور<br>جہاں تک جانا ہے دونوں میں اختلاف ہے کے ہوسکتی ہے |

يش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

| ۵ کفینایی میست ۵                                                                                      | <u>-</u> | بهركارش نعت المعددة (2) ب                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دو خصوں نے دعوے کیا کہ بیدمکان ہمارے باپ کامتر وکہ<br>ہے اُن میں سے ایک نے مدعیٰ علیہ سے سلح کی اس کی |          | پڑا بنے والے کوسوت دیا مگر جتنا چوڑ المبابنے کو کہا تھا اُس سے<br>م یا زیاد و کر دیا یہاں کیا حکم ہے اور سلح ہو سکتی ہے یانہیں |
| چندصورتیں ہیں<br>درواز ہ یاروشندان کے متعلق پڑوی سے صلح                                               | 1162     | پٹرار تگنےکودیااور جتنارنگ ڈالنےکو کہاتھا اُس سے زیادہ<br>ل دیااس کا حکم کیا ہے؟ اور صلح کس طرح ہوگی                           |
| ز مین کے مالک پر دعویٰ کیا کہ اُس میں زراعت میری                                                      | 1162     | بيج ميں صلح                                                                                                                    |
| ہاور کے ہوگئی                                                                                         | 1162     | ہ میں استحقاق ہوا مشتری نے مستحق سے کے میدجائز ہے                                                                              |
| شارع عام پرسائبان لاکا یااس کے ہٹانے کا دعوے کیا گیا<br>صلح ہو عتی ہے یانہیں                          | 1162     | وے کرتا ہے کہ بی فاسد ہوئی مگر گواہ نہیں ہیں بائع سے سلح<br>رلی سینا جائز ہے                                                   |
| and for all sent.                                                                                     | 1        | لما بريادا صلحات مرتبدا                                                                                                        |

1170

1171

1171

1171

1174

1174

باكيا سلم میں رأس المال رسلح ہوسکتی ہدوسری چیز پر ہیں درخت کی شاخ کسی کے مکان میں آگئی، وہ کا شاجا بتا 1163

1163 ہے اس میں اور مالک درخت میں سلح ناجائزے بيحتلم مين صلح كي صورتين 1171

#### یمین کے متعلق صلح صلح میں خیار 1165 1172 دوسریے کی طرف سے صلح

جوسل نے کے ملم میں ہے، اُس میں خیار شرط جائز ہے 1165 1173 جس چزيرخيار كساتھ لم بوئى دەضائع بوگئال كاكياتكم ب فضولی نے صلح کی میں ملح مدی علیہ کی اجازت برموقوف ہے 1165 1173

مدعیٰ علیہ منکر ہاوراس نے کسی کوسلے پر مامور کیا ہے میں کے صاحب خیار کہتا ہے میں نے فنخ کر دیاد وسرا منکرے تو

1166 مركى عليه يرنافذ ہوگی کس کی بات معتبر ہے اور گواہ کس کے 1173

اجنبی نے ملح کی اضافت اپنے مال کی طرف کی یا بدل دو خض مدعی تھے اور دونوں نے خیار کے ساتھ مدعیٰ علیہ صلح کاضامن ہوگیا میلی مدی علیہ پر نافذ ہے مگر پہلی صورت ہے کے کی تناایک شخ نہیں کرسکتا 1166

میں اجنبی کو بدل صلح دینا ہوگا ،اور دوسری میں مدعی کواختیار جس چزیر سلح ہوئی اوس میں عیب نکلا یا استحقاق ہوا یا خیاررویت کی وجہ سے واپس کردی 1166 ے، مرکا علیہ کے بااجنبی ہے

اجنبی نے سلح کی پھربدل سلح دینے سے انکار کرتا ہے مبع میں عیب نکلاء اور ہائع ومشتری نے سکے کی 1167 1174

اجنبی نے بدل سلح دے دیا گرعیب کی وجہ سے مدعی نے تھان خرید کر دھونے کے لیے دے دیا دھوکر آیا تو پھٹا ہوا نکلامشتری کومعلوم نہیں کہ بائع کے یہاں پھٹا تھایا دھولی واپس کرد ماتواب اس سےمطالے نہیں ہوسکتا

فضولی نے اس شرط پر صلح کی کہ جس چیز کا دعویٰ ہے نے بھاڑا یہاں صلح کی کیاصورت ہے 1168

جاندادغير منقوله مين صلح يه لے گا 1169 1174

### نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ ط

# لقيط كا بيان

ایک پڑا ہوا بچہ پایا۔ کہتے ہیں میں اُسے اُٹھالا یا اور حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ کے داخیس نے حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک پڑا ہوا بچہ پایا۔ کہتے ہیں میں اُسے اُٹھالا یا اور حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا، اُٹھوں نے فرمایا: تم نے اِسے کیوں اُٹھایا؟ جواب دیا، کہ میں نہ اُٹھا تا تو ضائع ہوجا تا پھران کی قوم کے سردار نے کہا، اے امیر الموشین! بیمردصالح ہے یعنی بیغلط نہیں کہتا۔ فرمایا: اِسے لے جاؤ، بیآ زاد ہے، اس کا نفقہ ہمارے ذمہ ہے یعنی بیت المال سے دیا جائے گا۔ (1)

خلابت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لقیط لا یا جاتا تو اُس کے مناسب حال پھھ مقرر فرما دیتے کہاُس کا ولی (ملتقط) ماہ بماہ لیجایا کرے اور اُس کے متعلق بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے اور اُس کی رضاعت کے مصارف<sup>(2)</sup>اور دیگر اخراجات بیت المال سے مقرر کرتے۔<sup>(3)</sup>

<u> خلینٹ سی</u> جمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لقیط پایا ، اُسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیاس لائے ، اُنھوں نے اُسے اپنے ذمہ لیا۔<sup>(4)</sup>

خلینٹ سی گئی۔ امام محمد رض اللہ تعالی عنہ نے حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کدایک شخص نے لقیط پایا ، اُسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا اُنھوں نے فر مایا: بیآ زاد ہے اور اگر میں اس کا متولی ہوتا یعنی میں اُٹھانے والا ہوتا تو مجھے فلاں فلال چیز سے بیزیادہ محبوب ہوتا۔ (5)

عرف شرع (6) میں لقیط اُس بچے کو کہتے ہیں جس کواس کے گھروالے نے اپنی تنگدتی یابدنامی کے خوف سے پھینک دیا ہو۔(7)

- € ..... "الموطأ"، للإمام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في المنبوذ، الحديث: ١٤٨٢ ، ج٢، ص ٢٦٠.
  - اخراجات۔
  - 3 ..... "نصب الراية"، كتاب اللقيط، ج٣، ص٤٠٠.
  - ..... "المصنف"،لعبدالرزاق، باب اللقيط، الحديث: ٦ ١ ٣٩١ ، ج٧، ص ٣٦٠.
    - ۵..... "فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٣٤٣.
      - ایعنی شریعت کی اصطلاح۔
    - 😵 🕡 ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص١١.

## مسائل فقهيّه

مَسَنَا لَيْلَ اللَّهِ جَسِ كوابِيا بِحِه ملے اور معلوم ہوكہ نه أشالا عَ توضائع وہلاك ہوجائيگا تو أشالا نافرض ہے اور ہلاك كاغالب گمان نه ہوتومتنج بـ <sup>(1)</sup> (ہدابیہ)

مسئلین کے انقط آزاد ہے اس پرتمام احکام وہی جاری ہوں گے جو آزاد کے لیے ہیں اگر چداُس کا اُٹھالانے والا غلام ہو ہاں اگر گواہوں سے کوئی شخص اسے اپناغلام ثابت کردے تو غلام ہوگا۔ (2) (ہداید، فنخے)

مسئائیں ایک مسلمان اورایک کافر دونوں نے پڑا ہوا بچہ پایا اور ہرایک اُس کواپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو مسلمان کو دیا جائے۔<sup>(3)</sup> (فتح)

مستان کی کے لقیط کی نسبت کسی نے بیدوی کیا کہ بیمیرالڑ کا ہے تو اُسی کالڑ کا قرار دیدیا جائے اورا گرکوئی شخص او سے اپنا غلام بتائے تو جب تک گواہوں سے ثابت نہ کر دے غلام قرار نہ دیا جائے۔(<sup>4)</sup> (ہدایہ)

سستان و المارد مرافعی است که دعوی کرنے کے بعد دوسرافی وی کرتا ہے تو وہ پہلے ہی کا لڑکا ہو چکا دوسرے کا دعوی باطل ہے بال اگر دوسرافی گا ہوں سے اپنا دعوی ثابت کرد ہے تو اس کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ دوشخصوں نے بیک وقت اُس کے متعلق دعویٰ کیا اور ان میں ایک نے اُس کے جسم کا کوئی نشان بتایا اور دوسرانہیں تو جس نے نشانی بتائی اُس کا ہے مگر جبکہ دوسرا گواہوں سے ثابت کر دے کہ میر الڑکا ہے تو بہن مستحق ہوگا اور اگر دونوں کوئی علامت بیان نہ کریں نہ گواہوں سے ثابت کریں یا دونوں گواہوں سے ثابت کریں یا دونوں گواہوں تا کہ کی میں تو تھے دونوں میں مشترک قرار دیا جائے اور اگر ایک نے کہا لڑکا ہے دوسرا کہتا ہے لڑکی تو جوضح کہتا ہے اُس کا ہے۔ جہول النہ برقامی اس علم میں لقیط کی شارے دی وی اللہ ہے دوسرا کہتا ہے اُس کا ہے۔ (۲) (ہدایہ وغیر ہا) میں تاریخ کی اس علم میں لقیط کی شبت دوشخصوں نے دعویٰ کیا کہ یہ میر الڑکا ہے اون میں ایک مسلمان ہے ایک کا فر تو مسلمان کا لڑکا کی سے میر الڑکا ہے اون میں ایک مسلمان ہے ایک کا فر تو مسلمان کا لڑکا کہ سے میر الڑکا ہے اون میں ایک مسلمان ہے ایک کا فر تو مسلمان کا لڑکا

- 1 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٥١٠.
- الهداية "، كتاب اللقيط، ج١، ص ١٥.

و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٣٤.

- € ..... "فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٤٤ ٣.
  - € ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٢١٤.
- 6 .... یعن جس کاباپ معلوم ندہو۔
  - 😵 🗗 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص ٥ ١٤، وغيرها.

يش ش : مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

قراردیاجائے۔ یوبیں اگرایک آزادہاورایک غلام تو آزاد کالڑکا قراردیاجائے۔(1)(ہدایہ)

سَنَانَةُ ك ﴾ خاوندوالى عورت لقيط كى نسبت دعوى كرے كه بيرمبرا بچه ہے اوراً س كے شوہر نے تصديق كى يا دائى نے شہادت دی یا دومرد یا ایک مرداور دوعورتوں نے ولا دت پر گواہی دی تو اُسی کا بچہ ہے اور اگریہ باتیں نہ ہوں تو عورت کا قول مقبول نہیں ۔اور بے شوہروالی عورت نے دعویٰ کیا تو دومردوں کی شہادت سے اُس کا بچے قراریائیگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مَسْتَلَةً ﴾ مُلتقِط (یعنی أٹھالانے والے) سے لقیط کو جبراً کوئی نہیں لےسکتا قاضی و بادشاہ کوبھی اس کاحق نہیں ہاں اگر کوئی سبب خاص ہو تولیا جاسکتا ہے مثلاً اُس میں بچہ کی نگہداشت کی صلاحیت نہ ہو یاملتقط فاسق فاجر مخص ہے اندیشہ ہے کہاس کے ساتھ بدکاری کرے گاایسی صورتوں میں بچہ کو اُس سے جدا کرلیا جائے۔<sup>(3)</sup> (ہدایہ، فتح القدیر)

مستالہ و اللہ ملتقط کی رضامندی ہے قاضی نے لقیط کو دوسر شخص کی تربیت میں دیدیا پھراس کے بعد ملتقط واپس لینا جا ہتا ہے تو جب تک میخص راضی نہ ہووا پس نہیں لے سکتا۔ (<sup>4)</sup> (خلاصة الفتاویٰ)

مستان المال کے ذمہ ہے اور لقیط کے جملہ اخراجات کھانا کپڑا رہنے کا مکان بیاری میں دوایہ سب بیت المال کے ذمہ ہے اور لقیط مرجائے اور کوئی وارث نہ ہوتو میراث بھی بیت المال میں جائے گی۔(5) (درمختار)

مستالہ ایک مخص ایک بچہ کو قاضی کے پاس پیش کر کے کہتا ہے پہ لقیط ہے میں نے ایک جگہ پڑا پایا ہے تو ہوسکتا ہے کہ (6) محض اُس کے کہنے سے قاضی تقیدیق نہ کرے بلکہ گواہ مائگے اس لیے کیمکن ہے خوداُسی کا بچہ ہواورلقیط اس غرض سے بتاتا ہے کہ مصارف (7) بیت المال سے وصول کرے اور پیشوت بہم پہنچ جانے کے بعد کہ لقیط ہے نفقہ وغیرہ بیت المال سے مقرر کردیا جائے۔(8) (عالمگیری)

- 1 ....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٢١٤.
- الدرالمحتار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص ٢٥ ٦ ٤ ٢ ٩٠٤ ٥ ٥ ٢ ٧٠٤ ٥ ٥ ٥ ١٠٠٠
  - الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٥١٤.
  - و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٣٤٣.
  - ٤٣٤ ---- "خلاصة الفتاوى"، كتاب اللقيط، ج٤، ص٤٣٤.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص٢١٣،٤١.
- این عالبًا" ہوسکتا ہے کہ "کتابت کی قلطی کی وجہ ہے زائد ہے، کیونکہ اس مقام پر عالمگیری میں اصل عبارت یوں فہ کور ہے" ، تو محض اُس ك كني سے قاضى تقىدىق نەكرى ... إلىن "... عِلْمِيە
  - 🗗 .....یعنی پرورش کے اخراجات۔
  - 😵 🔞 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب اللقيط، ج٢، ص٢٨٦.

و و المدينة العلمية (ووت الاي)

مستان ۱۷ کے اور پر کچھ مال ہے یا لقط کے ہمراہ کچھ مال ہے یا لقط کی جانور پر بلااوراُس جانور پر کچھ مال بھی ہے تو مال لقط کا ہے، لہذا یہ مال لقط پر صرف کیا جائے مگر صرف کرنے کے لیے قاضی سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور وہ مال اگر لقیط کے ہمراہ نہیں بلکہ قریب میں ہے تو لقیط کا نہیں بلکہ لقط ہے (جس کا بیان آ گے آتا ہے)۔ (در مختار وغیرہ)

ستان سان اورقاضی نے تھم قاضی جو کچھ لقیط پرخرچ کیااس کا کوئی معاوضہ نہیں پاسکتااور قاضی نے تھم دے دیا ہو کہ جو کچھ خرچ کرے گا وہ دَین پڑے گا ورنہ بالغ ہونے جو کچھ خرچ کرے گا وہ دَین پڑے گا ورنہ بالغ ہونے کے بعد لقیط دے گا۔ (فتح ، عالمگیری)

سَمَعَ اللهُ اللهِ الله

مسئانی استان استان کے استان کے تعلیم دلائیں اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت اس میں نظر ندآئے تو کام سِکھانے کے لیے صنعت وحرفت <sup>(7)</sup> کے اُستادوں کے پاس بھیج دیں تا کہ کام سیکھ کر ہوشیار ہواور کام کا آدمی ہے، ورند بریاری میں نکتا ہوجائے گا۔ <sup>(8)</sup> (ردالحتاروغیرہ)

ستان کا ایک ملتقط کویداختیار نبیس که لقیط کا تکاح کردے اور اصح بیہ کہ اے اجارہ پر بھی نبیس دے سکتا۔ (9) (ہدایہ)

- الدرالمختار"، كتاب اللقيط، ج٦، ص٨١٤، وغيره.
  - € .... قرض -
  - ۳٤٢ ص ١ القدير "، كتاب اللقيط، ج٥، ص ٣٤٢.
     و"الفتاوى الهندية"، كتاب اللقيط، ج٢، ص ٢٨٦.
    - ⊕ "الهداية"، كتاب اللقيط، ج١، ص٤١٦.
       و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٤٤٧.
      - 🗗 ..... تخفے میں دی۔
    - ⊕....."الهداية"، كتاب اللقيط، ج ا، ص ٢ ١٦.
       و"فتح القدير"، كتاب اللقيط، ج ٥، ص ٣٤٧.
      - 🗗 ..... ہنرودستکاری وغیرہ۔
- €..... "ردالمحتار"، كتاب اللقيط ، مطلب في قولهم: الغرم بالغنم، ج٦ ، ص ١٩ ، وغيره.
  - ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى ١٠ عَلَى اللَّهِ عِلَى ال

القيط اگر سمجھ وال ہونے سے پہلے مرجائے تو اُس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اُس کومسلمان اُٹھالا یا ہو یا کافر (1) (خلاصہ) ہاں اگر کافرنے اسے ایسی جگہ پایا ہے جوخاص کافروں کی جگہ ہے مثلاً بُت خانہ میں تواس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے۔<sup>(2)</sup> (فتح)

## لقطه كا بيان

خلینٹ 👚 مسیح مسلم شریف ومسندامام احمد میں زید بن خالد رہنی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، که رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:'' جو مخص کسی کی گم شدہ چیز کو پناہ دے (اوٹھائے )، وہ خود گمراہ ہےا گرتشہیر کاارادہ نہ رکھتا ہو۔''(3)

خلیت ۲ ارمی نے جارود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: "مسلمان کی هم شده چیزآ گ کاشعلہ ہے''<sup>(4)</sup> یعنی اس کا اٹھالینا سب عذاب ہے، اگر بیقصود ہو کہ خود مالک بن بیٹھے۔

سوال ہوا؟ ارشاد فرمایا: ''لقط حلال نہیں اور جو تخص پڑا مال اٹھائے اُسکی ایک سال تک تشہیر کرے، اگر ما لک آ جائے تو اسے دیدے اور نہ آئے توصد قد کردے \_''(5)

خلینٹ 💎 👚 امام احمد وابو داود و دارمی عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے را وی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں:''جوشخص پڑی ہوئی چیزیائے تو ایک یا دوعادل کو اُٹھاتے وفت گواہ کرلے اور اسے نہ چھیائے اور نہ غائب کرے پھراگر ما لک مل جائے تو اُسے دیدے، ورنداللہ (عزوجل) کا مال ہے، وہ جسکو جا ہتا ہے دیتا ہے۔''(6) اس حدیث میں گواہ کر لینے کا حکم اس مصلحت سے ہے کہ جب لوگوں کے علم میں ہوگا تو اب اس کانفس بیٹم جنہیں کرسکتا کہ میں اِسے ہضم کر جا وَں اور ما لک کو نہ دوں اورا گراس کا اجا تک انتقال ہو جائے یعنی ورثہ ہے نہ کہد سکا کہ بیلقطہ ہے تو چونکہ لوگوں کولقطہ ہونا معلوم ہے تر کہ میں شار

٤٣٤ من ٤٣٤.

٣٤٦ - ٥٠٠٠ القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٣٤٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، الحديث: ٢ ١-(٥ ٢٧١)، ص ٥٠٠.

<sup>..... &</sup>quot;سنن الدارمي"، كتاب البيوع، باب في الضالة، الحديث: ١٠١، ٢٦٠ ج٢، ص٤٤٣.

<sup>5 ..... &</sup>quot;سنن الدارقطني"، كتاب الرضاع، الحديث ٤٣٤، ج٤، ص٥١٥.

<sup>😵 🙃 ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب اللقطة، [باب] التعريف باللقطة، الحديث: ٩٠١١، ج٢، ص٠٩٠.

نہیں ہوگی اور میجی فائدہ ہے کہ مالک اس سے میمطالبہ ہیں کرسکتا کہ مید چیز اتنی ہی نہتی بلکہ اس سے زیادہ تھی۔

خلابت فی بین البی طالب رضی الله تعالی عند الدر می الله تعالی عند سے روایت کی ، کی علی بین البی طالب رضی الله تعالی عند نے ایک مرتبه ایک و بینار پایا۔ اُسے فاطمہ زبرارضی الله تعالی عنها کے پاس لائے اور رسول الله صلی الله تعالی علیه و بیار تعنی اس وقت ان کو ضرورت تھی میہ پوچھا کہ صرف (1) کرسکتا ہوں یانہیں؟) ارشاد فرمایا: بیالله (عزوجل) نے رزق و یا ہے خود رسول الله صلی الله تعالی علیه و بلم نے بھی اس سے کھایا اور علی و فاطمہ رضی الله تعالی عنها نے بھی کھایا پھرایک عورت و بینار ڈھونلہ تی آئی ، حضور (صلی الله تعالی علیه و بلم نے بھی اس سے کھایا اور علی و فاطمہ رضی الله تعالی عنها نے بھی کھایا پھرایک عورت و بینار ڈھونلہ تی آئی ، حضور (صلی الله تعالی علیه و بلم نے بھی اس سے کھایا اور علی و فاطمہ رضی الله تعالی عنها نے بھی کھایا پھرایک عورت و بینار ڈھونلہ تی آئی ، حضور (صلی الله تعالی علیه و بلم نے بھی اس سے کھایا وہ و دینارا سے دیدو۔ "(2)

خلابت المحلی الله تعالی علیه و بال کیا؟ ارشاد فر مایا: "أس کے ظرف ( ایسی تحف رسول الله صلی الله تعالی علیه و با کم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے لقطہ کے متعلق سوال کیا؟ ارشاد فر مایا: "اُس کے ظرف ( ایسی تھیلی ) اور بندش ( 3 ) کوشنا خت کرلو پھرا یک سال اس کی تشمیر کرو، اگر ما لک مل جائے تو دیدو، ورنہ تم جو چا ہوکرو۔ "اُس نے دریافت کیا، گم شدہ بحری کا کیا تھم ہے؟ ارشاد فر مایا: " وہ تمھارے کہ کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیے کے لیے۔ " ( یعنی اس کالینا جائز ہے کہ کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیا لے جائے گا ) اُس نے دریافت کیا، گم شدہ اُونٹ کا کیا تھم ہے؟ ارشاد فر مایا: " تم اُسے کیا کرو گے، اُس کے ساتھا اُس کی مشک اور جو تا ہے، وہ پانی کے پاس آئر پانی فی لے گا اور درخت کھا تارہے گا یہاں تک اُس کا مالک پا جائے گا۔ " ( 4) یعنی اُس کے لینے کی اجازت نہیں۔

کے لینے کی اجازت نہیں۔

خلینٹ کی ہے۔ ابوداود نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، وہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے عصا اور کوڑے اور رسی اور اس جیسی چیز وں کواُٹھا کراہے کا م میں لانے کی رخصت دی ہے۔ <sup>(5)</sup>

خلایت (م) کہ سیجے بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا: کہ'' بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسرے سے ایک ہزار دینار قرض مائیگے ، اس نے کہا گواہ لاؤ جن کو گواہ بنالوں۔ اُس نے کہا، کفی باللّٰہ شہیدًا اللہ (عزوجل) کی گواہی کافی ہے۔اس نے کہا،کسی کوضامن لاؤ۔اُس نے کہا کفلی باللّٰہ کفیالا

<sup>🗗 .....</sup>استعال بخرچ۔

<sup>◙ .....&</sup>quot; سنن أبي داود"، كتاب اللقطة، [باب] التعريف باللقطة، الحديث: ١٧١٠، ج٢، ص ١٩١.

<sup>🗗</sup> يعن خيلي کي گانھ۔

<sup>₫ .....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب في اللقطة باب اذا لم يوحد صاحب اللقط... إلخ، الحديث: ٢٤ ٢ ، ج٢ ، ص ١٢١.

ى ..... تسنن أبي داود"، كتاب اللقطة، [باب] التعريف باللقطة، الحديث: ١٧١٧، ج٢، ص٢٩٢.

🥌 الله (عزوجل) کی صفانت کافی ہے اس نے کہا، تُو نے کچ کہااورا یک ہزار دیناراُ سے دیدیے اورا دا کی ایک میعاد مقرر کردی۔ اُس خص نے سمندر کا سفر کیااور جو کام کرنا تھاانجام کو پہنچایا پھر جب میعاد پوری ہونے کا وقت آیا تو اُس نے کشتی تلاش کی کہ جا کراُس کا دّین <sup>(1)</sup>ادا کرے مگر کوئی کشتی نہلی ، نا جاراُس نے ایک لکڑی میں سوراخ کرکے ہزارا شرفیاں بھردیں اورایک خط کھے کراُس میں رکھاا ورخوب اچھی طرح بند کر دیا پھراس لکڑی کو دریا کے پاس لایا اور بیکہاءاے اللہ! (عزوجل) تو جانتا ہے کہ میں نے فلال مخص سے قرض طلب کیا، اُس نے کفیل ما نگامیں نے کہا کفی باللّٰه کفیلا وہ تیری کفالت پرراضی ہو گیا پھراس نے گواہ مانگامیں نے کہا کفی بالله شهیدًا وہ تیری گواہی برراضی ہوگیا اور میں نے بوری کوشش کی کہوئی کشتی مل جائے تو اُس کا وَ بِن پہنچا دوں،مگرمیسر نہ آئی اوراب بیاشر فیاں میں تجھ کوسپر دکرتا ہوں۔ بیہ کہہ کر وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور واپس آیا مگر برابر کشتی تلاش کرتار ہا کہ اُس شہر کو جائے اور دَین ادا کرے۔اب وہ مخص جس نے قرض دیا تھا ایک دن دریا کی طرف گیا کہ شاید کسی کشتی پراس کا مال آتا ہو کہ دفعہ (2) وہی لکڑی ملی جس میں اشرفیاں بھری تھیں۔ اُس نے بیخیال کر کے کہ گھر میں جلانے کے کام آئے گی اُس کو لے لیا، جب اُس کو چیرا تو اشرفیاں اور خط ملا پھر کچھ دنوں بعدوہ مخص جس نے قرض لیا تھا، ہزار دینارلیکر آیا اور کہنے لگا،خدا کی نتم! میں برابر کوشش کرتار ہا کہ کوئی کشتی ال جائے تو تمھا رامال تم کو پہنچا دوں مگر آج سے پہلے کوئی کشتی نہ ملی۔اُ س نے کہا، کیاتم نے میرے یاس کوئی چز بھیجی تھی؟اس نے کہا، میں کہ تورہا ہوں کہ آج سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔اُس نے کہا، جو کچھتم نے لکڑی میں بھیجاتھا،خدانے اُس کوتمھاری طرف سے پہنچادیا، بداینی ایک ہزاراشر فیال کیکر بامرادوا پس ہوا۔(3)

#### مسائل فقهيه

لقطائس مال كوكتية بين جويزا مواكهين مل جائے۔(4)

<u> سَسَنَا لِمُنْ اللّٰ ﷺ برِا ہوا مال کہیں ملا اور بیہ خیال ہو کہ میں اس کے ما لک کو تلاش کر کے دیدوں گا تو اُٹھالینامتحب ہےاورا گر</u> اندیشه ہوکہ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کونہ تلاش کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے اور اگرخن غالب (5) ہوکہ مالک کونہ دونگا تو اُٹھا نا نا جائز ہےاورا پے لیے اُٹھا ناحرام ہےاوراس صورت میں بمنز لہ غصب کے ہے<sup>(6)</sup>اورا گربیظن غالب ہو کہ میں نہ

<sup>∞…</sup>اجا تك۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض... إلخ، الحديث: ١٩١، ٢٢٠ - ٢٠ص٧٧.

۵..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٢١.

چ ق سیعن غالب گمان۔ 6 سیعن غصب کرنے کی طرح ہے۔

اُٹھا ؤں گا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی تو اُٹھالیٹا ضرور ہے کیکن اگر نہ اٹھاوے اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں ۔<sup>(1)</sup> ( درمختار، ردالمحتار )

مسئل المرنان والمرنان والمرنان و المرنان و المرنان و المرنان و المربوا كم المحصال المرنان و المربوا كم المحصال المرنان و المر

مسئائیں ہوتم کی پڑی ہوئی چیز کا اُٹھالا نا جائز ہے مثلاً متاع <sup>(4)</sup> یا جانور بلکہ اُونٹ کوبھی لاسکتا ہے کیونکہ اب زمانہ خراب ہے بینہ لائے گا تو کوئی دوسرالے جائے گا اور مالک کونیدے گا بلکہ ضم کر جائیگا۔ <sup>(5)</sup> (فتح وغیرہ)

مسئلہ وہ اللہ کرتا ہے اور تاوان ما نگاہے کہتا ہے کہ اللہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مطالبہ کرتا ہے اور تاوان ما نگتا ہے کہتا ہے کہ تم نے بدنیتی سے اپنے صرف میں لانے کے لیے اُٹھایا تھا، لہذاتم پرتاوان ہے بیہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے لیے نہیں اُٹھایا تھا بلکہ اس نیت سے لیا تھا کہ مالک کودول گا تو محض اس کہنے سے ضان سے بری نہیں جب تک بصورت امکان گواہ نہ کرے۔ (10) (ہدایہ)

- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٢٢٤.
  - استعال۔
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٢٢.
    - 🗗 .....سامان وغيره۔
  - القدير"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٤٥٣، وغيره.
- - ٣٠٠٠ تبيين الحقائق"، كتاب اللقطة، ج٤، ص٩٠٠.
     و"البحر الرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٤٥٢.
    - 🧽 🐠 ....."الهداية"، كتاب اللقطة، ج١، ص٤١٧.

يُشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

مسئانی آگ و دونوں ہے اقط کو اُٹھایا تو دونوں پرتشہیر (1) لازم ہے اور لقط کے جمیع احکام دونوں پر ہیں اور اگر دونوں جارہے تھا یک نے کوئی چیز دیکھی اس نے دوسرے سے کہا اُٹھالا وَ اُس نے اپنے لیے اُٹھائی تو بیدذ مددارہے اور لقطہ کے احکام اس پر ہیں تھم دینے والے پڑئیں۔(2) (جو ہرہ)

مسئان کے ہما کہ اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ بیدت پوری ہونے کے بعداً ساختیار ہے کہ لقط کی حفاظت کرے یا کئی مسکین عالب ہوجائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ بیدت پوری ہونے کے بعداً ساختیار ہے کہ لقط کی حفاظت کرے یا کئی مسکین پرتصد ق کردے۔ گاہ مسکین کو دینے کے بعداً گر مالک آگیا تو اسے اختیار ہے کہ صدقہ کو جائز کردے یا نہ کرے اگر جائز کردیا تو اب پائے گا اور جائز نہ کیا تو اگر وہ چیز موجود ہے اپنی چیز لے لے اور ہلاک ہوگئ ہے تو تا وان لے گا۔ بیا ختیار ہے کہ ملتقط سے تا وان لے یا مسکین سے ،جس سے بھی لے گاوہ دوسرے سے رجوع نہیں کرسکتا۔ (ق) (عالمگیری)

مسئائی (۱) کیدنے پڑامال اُٹھایااور گواہ نہ بنایا تو ضائع ہونے کی صورت میں اسے بھی تاوان دینا پڑیگا۔ (6) (بحر) مسئائی (9) کی بچرکوکوئی پڑی ہوئی چیز ملی اور اُٹھالایا تو اُس کا ولی یاوسی (7) تشہیر کرے اور مالک کا پتانہ ملااور وہ بچہ خود فقیر ہوگا۔ (8) (بحرالرائق)

مسئل ان استان المحالی المرملتظ تشہیر سے عاجز ہے مثلاً بوڑھا یا مریض ہے کہ بازار وغیرہ میں جا کراعلان نہیں کرسکتا تو دوسرے کو اپنا نائب بناسکتا ہے کہ بیداعلان کر دے اور نائب کو دینے کے بعد اگر واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لےسکتا اور نائب کے پاس سے وہ چیز ضائع ہوگئی تو اُس سے تا وان نہیں لےسکتا۔ (9) (بح الرائق منحة الخالق)

- 🗗 .....اعلان كرنا\_
- الجوهرة النيرة"، كتاب اللقطة ،الجزء الاول، ص٩٥٠.
  - € ....عام راسته و .... صدقه کردے۔
  - 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٢٨٩...
    - 6 ..... "البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٤٥٢.
      - ایعن بچ کے باپ نے جس کووصت کی ہے۔
  - البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥ ٢٥ ٦، ٢٥ ٦.
  - البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٥٥ ٢٥٦،٢٥٦.

و"منحة الخالق على البحرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٢٥٦.

سر الدار المراد المرد المرد

ست المستان الله الم الم القط کو قرض دے سکتا ہے جا ہے خود ملتقط کو قرض دیدے یا دوسرے کو۔ یو ہیں کسی کو بطور مضارّ بت بھی دے سکتا ہے۔ (4) (فتح القدیر ، بحر)

ستانیں کے باس دیکھا تو یہ دعویٰ کر کے نہیں لے سکتا۔<sup>(5)</sup> (شلمی، جوہرہ)

سر الله المراق الله المراسة على برا المواجا وراس كاكوئى كبرا بھى و بيں گرا ہے اس كو حفاظت كى غرض سے جو كوئى أشائ كا تا وان دينا برك كا كدا گرچه وہ نشد ميں ہے اُس كى چيز وں كے حفظ (7) كى ضرورت نہيں كيونكہ ايسوں سے لوگ خود ڈرتے ہيں ان كى چيزيں نہيں اُٹھاتے۔(8) (شلمى)

مسئلی ای جوچزین خراب ہوجانے والی ہیں جیسے پھل اور کھانے ان کا اعلان صرف اتنے وقت تک کرنالازم ہے کہ خراب نہ ہوں اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو تومسکین کو دیدے۔ (<sup>9)</sup> (درمختار وغیرہ)

- € ....استعال،خرج-
- الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٢٧.
- ۵..... "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٢٢.
- "قتح القدير"، كتاب اللقيط، ج٥، ص٢٥٢.
   و"البحر الرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٧٥٧.
- 5 ..... "حاشية الشلبي على التبيين"، كتاب اللقطة، ج٤، ص٤ ٢١.
  و"الحوهرة النيرة"، كتاب اللقطة، الحزء الاول، ص٩٥.
  - 6 ....نشريس دهت و المستفاظت
- ٣٠٠٠... حاشية الشلبي على التبيين"، كتاب اللقطة، ج٤، ص٤١٢.
  - 🔬 🗿 ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦ ،ص ٥ ٢ ٤ ،وغيره.

مستان کی اشیاء میں اعلان کی حاجت نہیں کہ کیونکہ معلوم ہوتا ہے اِسے چھوڑ کا ایک اشیاء میں اعلان کی حاجت نہیں کہ کیونکہ معلوم ہوتا ہے اِسے چھوڑ دینا اباحت ہے کہ جو چاہے لے اور اپنے کام میں لائے اور بید چھوڑ نا تملیک (1) نہیں کہ مجبول (2) کی طرف سے تملیک جی بہذا وہ اب بھی مالک کی ملک میں باقی ہے۔ (3) (روالحتار) اور بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بیکم اُسوقت ہے کہ وہ متفرق (4) ہموں اورا گراکھٹی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مالک نے کام کے لیے جمع کررکھی ہیں ، للبذا محفوظ رکھے خرج نہ کر کے ایر بھور اورا گراکھٹی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ مالک نے کام کے لیے جمع کررکھی ہیں ، للبذا محفوظ رکھے خرج نہ کرے۔ (5) (بح الرائق)

سَنَا الله الله الله الله الله الله المعلوم ہے کہ بید ذمی کی چیز ہے تو اِسے بیت المال میں جمع کردے خود اپنے تصرف <sup>(6)</sup>میں ندلائے ندمساکین کودے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلی واست کرمالک کے پیتہ چلنے کی اُمید ہے اور ملتقط کے مرنے کا وقت قریب آگیا تو وصیت کرجانا لینی پیرظا ہر کردینا کہ پیلقطہ ہے واجب ہے۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار )

سَمَعَ اللهُ وَ اللهِ مَلْمُ اللهِ اللهِ

مسئلی اس جو پچھ حاکم کی اجازت ہے خرچ کیا ہے اسے وصول کرنے کے لیے لقطہ کو مالک ہے روک سکتا ہے مصارف دینے کے بعد وہ لے سکتا ہے اور نہ دے تو قاضی لقطہ کو پچ کر مصارف ادا کردے اور جو پچے مالک کو

<sup>0 .....</sup> دوسر ہے کو مالک بنانا۔ 🛛 ..... نامعلوم۔

<sup>🗗 .....</sup> بگھری ہوئی۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٢٥٦.

**ئ**۔۔۔۔استعال۔۔۔

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٢٨.

المرجع السابق.

اخراجات۔

<sup>•</sup> ٢٦٠...."البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٢٦٠.

ویدے۔(1)(ورمختار)

مسئائی استان کرائی ہے۔ انقط اگرائی چیز ہوجس سے منفعت حاصل ہوسکتی ہے مثلاً بیل گدھا گھوڑا کہان کوکرایہ پردیکراُجرت حاصل کرسکتا ہے تو حاکم کی اجازت سے کرایہ پردے سکتا ہے اور جواُجرت حاصل ہواسی میں سے اُسے خوراک بھی دیجائے اور اگرائی چیز لقط ہوجس سے آمدنی نہ ہواور سردست (5) مالک کا پتانہیں چلتا اور اس پرخرچ کرنے میں مالک کا نقصان ہے کہ گچھ دنوں میں اپنی قیمت کی قدر (6) کھا جائے گا تو قاضی اس کونچ کراسکی قیمت محفوظ رکھے کہاسی میں مالک کا نفع ہے اور قاضی نے تھے کی یا قاضی کے تھم سے ملتقط نے ، تو یہ بچے نافذہے مالک اس بچے کورونہیں کرسکتا۔ (7) (بح، درمختار)

و"الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦ ،، ص ٤٣٢.

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٣.

کری ہوئی چیز اٹھانے والا۔
 کری ہوئی چیز اٹھانے والا۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب اللقطة، ج١٠ص١١٨ ١٩٠٤.

<sup>5 ....</sup> فی الحال ،اس وقت \_ برابر \_

٣٠٠٠ البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص ٢٦١.

<sup>🐠 .....</sup> يعني بيج مين جورو پيه وصول ہواوہ۔

<sup>🕡 .....&</sup>quot;فتح القدير"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥٣.

ی مسئانی ۲۵﴾ لقطه کامدی پیدا ہوگیا<sup>(1)</sup>اوروہ نشان اور پتابتا تا ہے جولقطہ میں موجود ہے یا خود ملتقط اُس کی تصدیق کرتا ہے تو دیدینا جائز ہے اور قاضی نے تھم کر دیا تو دینالازم اور بغیر تھم قاضی دیدیا تو اُس کا کفیل یعنی ضامن لے سکتا ہے۔(2) (درمختار) اورعلامت بتانے کی صورت میں اگر دینے سے انکار کر ہے تو مدعی کوگواہ سے ثابت کرنا ہوگا کہ بیائسی کی ملک ہے۔(3) (ہدایہ) مَسْعَانَةُ ٢٦﴾ مدى نے علامت بيان كى ياملتقط نے اُس كى تصديق كى اور لقطەديدياس كے بعد دوسرا مدعى پيدا ہوگیااور بیگواہوں سے اپنی ملک ثابت کرتا ہے تو اگر چیز موجود ہا ہے دلا دی جائے اور تلف ہوچکی ہے تو تاوان لے سکتا ہے۔ اوربیا ختیارہ کرملتقط سے تاوان لے یاری اول سے۔(4) (ردالحار)

#### لقطه کے مناسب دوسریے مسائل

آ کراس کا مطالبہ کرے تو لے سکتا ہے اور اگر اُس کی کھال نکال کر پکالی اور مالک لینا جاہے تو لے سکتا ہے مگر پکانے کی وجہ سے جو کھے قیت میں اضافہ ہواہد ینایزے گا۔(5) (عالمگیری)

مستان ۲۸ ﷺ خربزہ <sup>(6)</sup>اور تربز <sup>(7)</sup> کی یالیز <sup>(8)</sup> کولوگوں نے لوٹ لیاا گراُس وفت لوٹی جب مالک کی طرف سے اجازت ہوگئی کہ جس کا جی جاہے جائے جیسا کہ عام طور پر جب فصل ختم ہو جایا کرتی ہے تھوڑے سے خراب پھل باتی رہ جاتے ہیں مالک اجازت دیدیا کرتے ہیں تولوشنے میں کوئی حرج نہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مستال وس الله المستال دوصورتیں ہیں جس کے دامن میں گرے تھے اگر اُس نے اس غرض سے دامن پھیلائے تھے تو دوسرے کو لینا جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔(10) (عالمگیری)

- اس العنی کسی نے اس کے متعلق دعویٰ کیا کہ یہ میراہے۔
- ١٤٣٣ مس٣١ الدرائمختار"، كتاب اللقطة، ج٦ ، ص٣٣٤.
  - 3 ..... "الهداية" كتاب اللقطة، ج١، ص٩١٤.
- ₫ ..... "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٤٣٤.
- ۳۹۳۰۰۰۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب اللقطة، ج٢، ص٣٩٣.
- 3 ...... گھیت۔۔۔
- الرياد مير الإراد مي
- 🕦 ..... المرجع السابق.
- 🕞 🔞 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٣٩٣.

مسئلی و سات شادیوں میں روپے پیپے لٹانے کے لیے جس کودیے وہ خود لٹائے دوسرے کولٹانے کے لیے نہیں دے سکتا اور کچھ بچا کراپنے لیے رکھ لے یا گراہوا خوداُٹھالے یہ جائز نہیں۔اور شکر چھوہارے لٹانے کودیے تو بچا کر پچھ رکھ سکتا ہے اور دوسرے کوبھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے اور دوسرے نے لٹائے تواب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔ (1) (خانیہ)

مسئان سر کہ اُجرت پر چنوائی جا کیں تیموں کا کھیت ہے اور بالیاں (4) اتنی زائد ہیں کہ اُجرت پر چنوائی جا کیں (<sup>5)</sup> تو معقول مقدار (<sup>6)</sup> میں بچیں گی تو چھوڑ نا جا کزنہیں اوراتنی ہیں کہ چنوائی جا کیں تو اُتنی ہی مزدوری بھی دینی پڑے گی یا مزدوری دینے کے بعدقد رقلیل (7) بچیں گی تو چھوڑ دینا جا کزنہے۔ (8) (عالمگیری)

مسئائیر ۳۳ گاہ اخروٹ وغیرہ کے متعدد دانے ملے یوں کہ پہلے ایک ملا پھر دوسرا پھراورایک وعلیٰ ہذالقیاس استے ملے کہ اب ان کی قیمت ہوگئی تواحوط (9) میر ہے کہ بہر صورت ان کی حفاظت کرے اور مالک کو تلاش کرے اور سیب ،امرود پانی میں پڑے ہوئے ملے تولینا جائز ہے اگر چہ زیادہ ہوں ورنہ پانی میں خراب ہوجائیں گے۔ (10)

سَمَانَ ٣٨ ﴾ بارش ميں اس ليے برتن ركھ ديئے كہ ان ميں پانی جمع ہوتو دوسرے كوبغيرا جازت أن برتنوں كا پانی لينا

۳۵۸س. "الفتاوى الخانية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٣٥٨.

<sup>🗨</sup> سکینگی، گھٹیا پن۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٥.

و"تبيين الحقائق"، كتاب اللقطة، ج٤ ، ص ١٥ ٢ ، وغيرهما.

<sup>● .....</sup>گندم، چاول، جوار کی نصل وغیرہ کے خوشے۔ 💿 .....اکٹھی کروائی جائیں۔

اسب مقدار وسیب مقدار میں۔

الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٠...

<sup>🔞 ....</sup>زیاده مختاط بات۔

<sup>🧓 🐠 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٦.

جائز نہیں اور اگراس لیے نہیں رکھے ہیں توجائز ہے۔ یو ہیں اگر شکھانے کے لیے جال پھیلایا اس میں کوئی جانور پھنس گیا توجس نے پکڑا اُس کا ہے اور جانور پکڑنے کے لیے جال تانا تو جانور جال والے کا ہے۔ (1) (عالمگیری)

مستائی (۳۵) کے اس کی زمین میں محلّہ والے را کھ کوڑا وغیرہ ڈالتے ہیں اگر مالک زمین نے اُس کوائی لیے چھوڑ رکھا ہے

کہ جب زیادہ مقدار میں جمع ہوجائے گی تو اپنے کھیت میں ڈالوں گا تو دوسرے کو اُٹھانا جائز نہیں اور اگر زمین اس لیے نہیں
چھوڑی ہے تو جو پہلے اُٹھا لے اُس کی ہے۔ یو ہیں اُونٹ والے کس کے مکان پر کرایہ کے لیے اپنے اونٹ بٹھاتے ہیں کہ جس کو
ضرورت ہو یہاں سے کرایہ پر لیجائے اور یہاں بہت میں مینگنیاں جمع ہوگئیں اگر مالک مکان کا خیال ان کے جمع کرنے کا تھا تو
اسکی ہیں دوسرانہیں لے سکتا ورنہ جس کا جی جائے۔ (ع) (بحرالرائق ،عالمگیری)

مسئائی سی جنگلی کبور نے کسی کے مکان میں انڈے دیے اگر مالک مکان نے پکڑنے کے لیے درواز ہ بھیڑا تھا<sup>(3)</sup> کہ دوسرے نے آکر پکڑلیا تو بیر مالک مکان کا ہے ورنہ جو پکڑلے اُس کا ہے ایک کی کبوری سے دوسرے کے کبور کا جوڑا لگ گیا اور انڈے بیچے ہوئے تو کبوری والے کے ہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئلی سے اس جنگی کبوتروں میں پلاؤ<sup>(5)</sup> کبوتر مل گیا تو اس کا پکڑنا جائز نہیں اور پکڑلیا تو مالک کو تلاش کرکے دیدے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئائی (۳۸) بازیاشکراوغیرہ پکڑا جس کے پاؤں میں جُھنُے جھنی (۲۰ بندھی ہے جس سے گھریلومعلوم ہوتا ہے توبیلقط ہے (8) اعلان کرنا ضروری ہے۔ یو ہیں ہرن پکڑا جس کے گلے میں پٹایا ہار پڑا ہوا ہے یا پالتو کبوتر پکڑا تواعلان کرے

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٢٩٤.
- البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٥٠.
   و"الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٤.
  - ₃....بند کیا تھا۔
- → ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤ ٢٩.
  - €.... يالتو\_
  - الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٣٦.
- 🗗 ....جمانجھن، پازیب،چھوٹے تھنگھروجو پاؤں میں ڈالتے ہیں۔
  - 🚭 🗗 گری پڑی چز کے علم میں ہے۔

يِين كن: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

اور مالك معلوم موجائے تو أے واپس كرے \_(1) (عالمكيرى، بحر)

مسئ ان اس کے حکان پر کوئی اجنبی مسافر آیا اور مر گیا جمیز و تکفین <sup>(4)</sup> کے بعد اُس کے ترکہ میں کچھ رو پہیہ بچا تو مالک مکان اگر چہ فقیر ہوان رو پول کواپنے صرف <sup>(5)</sup> میں نہیں لاسکتا کہ بیالقط نہیں۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

سَمَّنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُورِقَصِداً حِيُورُ ديا اور کهديا جس کا جی چاہے پکڑلے جیسے تو تاميناوغيرہ پالتو جانورا کثر حچوڑ ديا کرتے جيں اور کهديتے جيں جس کا جی چاہے پکڑلے تواب جو پکڑے گا اُس کا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگيری)

مسئائیں سے دریا میں لکڑی بہتی ہوئی آئی اگر اُس کی قیمت ہونقط ہے ورنہ لینے والے کے لیے حلال ہے۔(8) (درمختار)

ستان سے اور دیکی کے یہاں میں اور مرگیا اگر اُس کا ترکہ پانچ درہم تک ہے تو صاحبِ خانہ ور ثہ کو تلاش کرے پتانہ چلے تو مساکین کو دیدے اور خود فقیر ہو تو اپنے صرف میں لائے اور پانچ درہم سے زیادہ ہے اور ور ثہ کا پتانہ چلے

۱۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤ ٩٢.

و"البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٧٥٧.

**2**....جان بوجھ کر۔

۵ ..... "البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥،ص٢٦٥.

استعال، خرج۔
 استعال، خرج۔

شالفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٥ ٩٠.

۲۹۰۰۰۰۰ "الفتاوى الهندية"، كتاب اللقطة، ج٢، ص ٢٩٥.

🚱 🔞 ....."الدرالمختار"،كتاب اللقطة، ج٦،ص ٤٣٥.

توبیت المال میں داخل کردے۔(1) (درمختار)

مسئل المراح كردام جو كچھ ملے ورثة كو كينچاديں جبكہ خودسامان لا دكر ليجانے ميں استے مصارف ہوں جوسامان كی قیمت كو پہنچ جائیں كہاس صورت میں ورثة كا فائدہ نچ والنے میں ہے۔ (4) (درمختار، ردالحتار)

<u> مسئات سے سے سے سے سے سے دید اور اُس کی دیوراوغیرہ میں روپے ملے اگر بائع کہتا ہے سیمیرے ہیں تو اُسے دیدے ور نہ</u> لقطہ ہے۔<sup>(7)</sup> (روالحتار)

سَنِعَالِیَ الله الله الله الله الله علی الله علی کوئی شخص روپے کی تھیلی رکھ کرچلا گیا توبیدو ہے اس کے ہیں اپنے خرج میں لاسکتا ہے۔(8) (روالمحتار)

مَسِعَلَیْ وَصِی اِسْ اِسْ کِی کُوئی چیز گم ہوگئ ہے اُس نے اعلان کیا کہ جواُس کا پتابتائے گا اُس کواتنا دوں گا تو اجارہ باطل ہے۔(<sup>9)</sup> (بحرمنحة الخالق)اوربطورانعام دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

<u> مستان کوں کے دین یا حقوق اس کے ذمہ ہیں مگر نداُن کا پتا ہے نداُن کے ورشد کا تو اُتنا ہی اپنے مال میں سے فقرا پر</u>

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٤٣٥.
- 🗗 ..... یعنی پر دلیں میں ، سفر کی حالت میں ، دورانِ سفر۔ 🔹 🕙 ..... ہمسفردوست احباب ، ساتھیوں۔
- ◘ ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب اللقطة ،مطلب: فيمن مات في سفره... إلخ، ج٦، ص٥٣٥.
  - € ....روک توک ب
  - الدرالمختار"، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٣٦، وغيره.
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب اللقطة، مطلب: فيمن و حددراهم... إلخ، ج٦، ص٤٣٧.
    - 🚯 .....المرجع السابق.
    - ۱۱ البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٩٥٠.
    - و"منحة الخالق على البحرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٩٥٠.

تقدق کرے آخرت کے موّاخدہ (1) سے بری ہوجائے گا اور اگر قصد اُ غصب کیا ہے تو توبہ بھی کرے اور اگر کسی کا مطالبہ اس کے ذمہ ہے اور اس کے پاس مال نہیں کہ اوا کرے اور مالک کا پتا بھی نہیں کہ معاف کرائے تو توبہ واستغفار کرے اور مالک کے لیے دعا کرے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ بری کروے۔ (2) (ورمختار، روالحتار)

مستان (۵) جورنے اگر کسی کوکوئی چیز دیدی اگر ما لک معلوم ہے تو ما لک کو دیدے ورنہ تصدق کر دے خود اُس چور کو واپس نندے۔ (3) (بحرالرائق)

فاكده: جبكونى چيزهم موجائ توبيدعا راه:

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْم لَّا رَيُبَ فِيُهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخُلِفُ الْمِيْعَادَ اِجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَ ضَالَّتِي.

ضَالَّتِی کی جگہ پراُس چیز کا نام ذکر کرے وہ چیز ال جائے گی۔امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اسکومیں نے آزمایا ہے گی ہوئی چیز جلد ال جاتی ہے۔<sup>(4)</sup>

دوسری ترکیب بیہ کہ بلند جگہ قبلہ کومونھ کر کے کھڑا ہواور فاتخہ پڑھ کراُسکا تواب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کونذر کرے پھرسیدی احمد بن علوان کو ہدیہ کرکے بیہ کہے۔

يَا سَيِّدِي أَحْمَدُ يَا ابْنَ عَلُوانَ رُدَّعَلَى ضَالَّتِي وَإِلَّا نَزَعْتُكَ مِنْ دِيُوان الْاَوْلِيَاءِ.

ان کی برکت سے چیزل جائیگی۔

## مفقود کا بیان

خلابت الشرائي المنظم مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه سے راوى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا: ''مفقو دكى عورت جب تك بيان نه آ جائے (يعنی أسكی موت يا طلاق نه معلوم ہو) أسى كى عورت ہے۔'' (5) عبدالرزاق نے اپنے مصنف ميں روايت كى ، كه حضرت على رضى الله تعالى عنه نے مفقو دكى عورت كے متعلق فر مايا: كه وہ ايك عورت ہے جومصيبت ميں مبتلاكى گئى ،

<sup>🕡 .....</sup> یعنی صاب کتاب،الله کی پکڑ، پوچھ گھھ۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب اللقطة،مطلب:فيمن عليه ديون...إلخ، ج٦، ص٤٣٤.

٣٠٠٠٠٠ البحرالرائق"، كتاب اللقطة، ج٥، ص٢٦٦.

<sup>◘ ...... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب اللقطة، مطلب: سرق مكعبه ووجد مثله او دونه، ج٦، ص٤٣٨.

<sup>🚙 🗗 ..... &</sup>quot;سنن الدار قطني"، كتاب النكاح، الحديث: ٤ ، ٣٨، ج٣، ص ٣٧١.

اُس کوصبر کرنا چاہیے، جب تک موت یا طلاق کی خبر نہ آئے۔ (1) اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی ایسا ہی مروی ہے، کہاُس کو ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے (2) اور ابوقلا بہوجا ہر بن بیزید وقعمی وابرا ہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نہ ہب ہے۔ (3)

## مسائل فقهيّه 🏲

مفقوداً ہے کہتے ہیں جس کا کوئی پتانہ ہو رہجی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مرگیا۔(4)

سن المراس کا اجارہ فنخ نہ ہوگا اور قاضی کسی شخص کو وکیل مقرر کر دیگا ، البذا اُس کا مال تقسیم نہ کیا جائے اور اُسکی عورت نکاح نہیں کرسکتی اور اُس کا اجارہ فنخ نہ ہوگا اور قاضی کسی شخص کو وکیل مقرر کر دیگا کہ اُس کے اموال کی حفاظت کرے اور اُسکی جا کداد کی آمد نی وصول کرے اور اگر وہ شخص اپنی موجود گی میں کسی شخص کو وصول کرے اور اگر وہ شخص اپنی موجود گی میں کسی شخص کو ان امور (5) کے لیے وکیل مقرر کر گیا ہے تو یہی وکیل سب پچھ کرے گا قاضی کو بلاضرورت دوسراوکیل مقرر کرنے کی حاجت نہیں ۔ (6) (ورمختار)

ستان و المحمقة من المحمقة و يركس في جيم وكيل كيا ہے أسكا صرف اتنا بى كام ہے كة بفل كرے اور حفاظت ميں ركھے مقد مات كى بيروى نہيں كرسكتا يعنى اگر مفقو د پركسى نے وَين (<sup>7)</sup> يا ود يعت (<sup>8)</sup> كا دعوىٰ كيا يا اُسكى كسى چيز ميں شركت كا دعوىٰ كرتا ہے تو بيد وكيل جوابد بى نہيں كرسكتا اور نہ خودكسى پر دعوىٰ كرسكتا ہے ہاں اگر ايسا وَين ہوجوا سكے عقد سے لازم ہوا ہوتو اس كا دعوىٰ كرسكتا ہے۔ (<sup>9)</sup> (ہدايد، درمختار)

مستار سی مفقود کا مال جسکے پاس امانت ہے یا جس پر دین ہے بید دونوں خود بغیر حکم قاضی ادانہیں کر سکتے اگرامین نے

- ۱۲۳۷۸: "المصنف" العبد الرزاق، باب التي لا تعلم مهلك زوجها ، الحديث: ۱۲۳۷۸، ۲۳۷۸.
  - ١٢٣٨١. المرجع السابق الحديث: ١٢٣٨١.
  - 3 ..... "فتح القدير"، كتاب المفقود، ج٥، ص٣٧٢.
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٢، ص٤٤٨.
    - اسمعاملات،ان كامول\_
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٢ ، ص ٤٤.
    - 🗗 قرض۔ 🔞 امانت۔
  - ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٠٥٠.
    - و"الهداية"، كتاب المفقود، ج١، ص٤٢٣.

خوددیدیا تو تاوان دیناپڑیگا ورمدیون نے دیا تو دین سے بری نہ ہوا بلکہ پھردیناپڑیگا۔(1) (بحرالرائق)

مسئانی کے مفقود پر جن لوگوں کا نفقہ واجب ہے بینی اُسکی زوجہ اور اصول (2) وفروع (3) اُن کونفقہ اُسکے مال ہے دیا جائیگا بینی روپیہ اور اشر فی بیاسونا چاندی جو کچھ گھر میں ہے یا کسی کے پاس امانت بیاؤین ہے اِن سے نفقہ دیا جائے اور نفقہ کے لیے جائداد منقولہ یا غیر منقولہ بچی نہ جائے ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو قاضی اُسے بچ کرشن محفوظ رکھے گا اور اب اس میں سے نفقہ بھی دیا جاسکتا ہے۔ (4) (عالمگیری، در مختار، ردالحتار)

مسئلی هم مفقو داوراُسکی زوجه میں تفریق اُس وفت کی جائیگی که جب ظن غالب بیه وجائے کہ وہ مرگیا ہوگا اوراُسکی مقدار بیہ ہے کہ اُسکی عمر سے سنتر برس گزرجا ئیں اب قاضی اُسکی موت کا تھم دیگا اور عورت عدت وفات گزار کرنکاح کرنا چاہے تو کرسکتی ہےاور جو پچھاملاک ہیں اُن لوگوں پرتقسیم ہو تگے جواس وفت موجود ہیں۔(5) (فتح القدیر)

سنتائیں کی دوسروں کے حق میں مفقو دمردہ ہے بعنی اس زمانہ میں کسی کا وارث نہیں ہوگا مثلاً ایک شخص کی دولڑ کیاں ہیں اورا یک لڑ کا اورا سکے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں لڑ کا مفقو دہو گیاا سکے بعدوہ شخص مرا تو آ دھامال لڑ کیوں کو دیا جائے اورآ دھامحفوظ رکھا جائے اگر مفقود آجائے تو بیدنصف اُسکا ہے ورنہ حکم موت کے بعد اس نصف کی ایک تہائی مفقود کی بہنوں کو دیں اور دو تہائیاں مفقود کی اولا دیرتقسیم کریں۔ (<sup>6)</sup> (فتح القدیر)

یعنی دوسروں کے اموال لینے کے لیے مفقو دمر دہ تصور کیا جائے مورث کی موت کے وقت جولوگ زندہ تھے وہی وارث ہو نگے مفقو دکو وارث قر اردیکراسکے ورثہ کو وہ اموال نہیں ملیں گے۔ (7) ( درمخار ) بیا سوفت ہے کہ جب ہے گم ہوا ہے اُسکا اب تک کوئی پنہ نہ چلا ہوا وراگر درمیان میں بھی اُسکی زندگی کاعلم ہوا ہے تو اس وقت سے پہلے جولوگ مرے ہیں اُن کا وارث ہے بعد میں جومریں گے اُن کا وارث نہیں ہوگا۔ (8) ( بحرالرائق )

- 1 ..... "البحرالرائق"، كتاب المفقود، ج٥، ص٢٧٦\_٢٧٤.
- 🗨 ..... یعنی مال، باپ، دادا، دادی وغیره، 🔻 🚳 ..... یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ۔
  - ◘..... "الفتاوى الهندية"، كتاب المفقود، ج٢، ص ٣٠٠.

و"الدرالمحتاروردالمحتار"، كتاب المفقود،مطلب:قضاء القاضي ثلاثة اقسام، ج٦، ص ١ ٥٠.

- 6-.... "فتح القدير"، كتاب المفقود، ج٥، ص٤٧٤.
  - 6 ....المرجع السابق.
- الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٢٥٦.
- 🔊 🔞 ..... "البحر الرائق"، كتاب المفقود، ج٥، ص٢٧٨.

مستان کے کہ مفقود کے لیے کوئی شخص وضیت کر کے مرگیا تو مال وصیت محفوظ رکھا جائے اگر آگیا تو اسے دیدیں ور نہ موصی کے در شدکودینگے اسکے وارث کوئیں ملے گا۔ (1) (درمختار)

مستانی (۱) مفقو داگر کسی وارث کا حاجب (2) ہوتو اُس مجوب (3) کو پچھ نہ دینگے بلکہ محفوظ رکھیں گے مثلاً مفقو د کا باپ مرا تو مفقو د کے بیٹے مجوب ہیں اور اگر مفقو د کی وجہ ہے کسی کے حصہ میں کسی ہوتی ہے تو مفقو د کو زندہ فرض کر کے سہام (4) نکالیس پھر مردہ فرض کر کے نکالیس دونوں میں جو کم ہووہ موجو د کو دیا جائے اور باقی محفوظ رکھا جائے۔ (5) (درمختار)

## شرکت کا بیان

المحلیت السلامی کی پڑگی، لوگوں نے حضورا قدس ملی اللہ تعالی عدید ملی علیہ میں الدت اللہ عزوہ میں لوگوں کے لوشہ (6) میں کی پڑگی، لوگوں نے حضورا قدس ملی اللہ تعالی عدید کم خدمت میں حاضر ہوکرا وضد فراح کرنے کی اجازت طلب کی اجازت ویدی۔ پھر لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدی ملاقات ہوئی، اُنھوں نے جردی (کہاونٹ فرکی کرنے کی ہم نے اجازت ویدی۔ پھر لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدی ملاقات ہوئی، اُنھوں نے جردی (کہاونٹ فرکی کرنے کی ہم نے اجازت حاصل کرلی ہے) حضرت عمر نے مایا، اونٹ فرکی کر ڈالے کے بعد تمھاری بقاکی کیاصورت ہوگی یعنی جب سواری ندرہے گی اور پیدل چلو گے، تھک جاؤگے اور کمزور ہوجاؤگے پھر دشنوں سے جہاد کیونکر کرسکو گے اور بیہ ہلا کت کا سبب ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عد حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ بلم کی خدمت میں حاضر ہوگے اور عوض کی ، یارسول اللہ! (صلی اللہ! (صلی اللہ تعالی عدیہ کہ کہ اور نے باس بچا ہے، وہ حاضر لا کیں۔ 'ایک دسترخوان بچھا دیا گیا، لوگوں کے پاس بچا ہے، وہ حاضر لا کیں۔ 'ایک دسترخوان بچھا دیا گیا، لوگوں کے پاس بچا ہے، وہ حاضر لا کیں۔ 'ایک دسترخوان بچھا دیا گیا، لوگوں کے پاس جو بچھ تو شہ بچا ہوا تھا لاکر اُس دسترخوان پر جمع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بلم کھڑے ہوگئے اور دعا کی پھر لوگوں سے فرمایا: ''اپنے برتن لاؤ۔'' سب نے اپنے برتن تجر لیے پھر حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) نے فرمایا: کہ 'میں

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٦، ص٥٥.

ایعنیاس کی وجدے کسی وارث کومیراث سے حصد نظر رہا ہو یا مقررہ حصے کے مل رہا ہو۔

اسدوہ وارث جو کی دوسرے وارث کی وجہ سے میراث سے محروم ہوجائے یاا سے مقررہ حصے سے کم طے۔

<sup>-2....0</sup> 

الدرالمختار"، كتاب المفقود، ج٢، ص٢٥٤.

<sup>🔬 🙃 ....</sup>زادراه، کھانے پینے کی وہ اشیاجوسفر میں ساتھ رکھتے ہیں۔

گواہی دیتا ہوں کہ اللہ (عزوجل) کے سواکوئی معبور نہیں اور بیشک میں اللہ (عزوجل) کارسول ہوں۔''(1)

المحاریث الله می الله میں الوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه و بیل الله علی الله علیه و بیل الله علی الله علیه و بیل الله علی الله و بیل و بیل الله و بیل و بیل الله و بیل و

خلایت سے عبداللہ بن ہشام رض اللہ تعالی عنہ کو اُنکی والدہ زینب بنت مُمیْد رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہم کی خدمت میں عاضر لائیں اور عرض کی ، یارسول اللہ! (سلی اللہ تعالی علیہ وہم ) اسکو بیعت فرما لیجئے فرمایا: ''بیچھوٹا بچہ ہے۔'' پھر اِن کے سر پر حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہم ) اسکو بیعت فرما لیجئے فرمایا: ''بیچھوٹا بچہ ہے۔'' پھر اِن کے سر برحضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہم بن معبد کہتے ہیں ، کہ میرے وا واعبداللہ بن ہشام محصے بازار لیجاتے اور وہاں غلہ خرید تے تو ابن عمر وابن زبیر رض اللہ تعالی عنہ اُن سے ملتے اور کہتے ہمیں بھی شریک کرلو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے محصارے لیے دعائے برکت کی ہے ، وہ اُخیس بھی شریک کر لیتے اور بسا اوقات ایک مسلم اونٹ (3) نفع میں مل جا تا اور اُسے گھر بھیجے و یا کرتے ۔ (4)

خار بنٹ سے سیح بخاری شریف میں ہے، کہا گرایک شخص دام تھہرار ہاہے دوسرے نے اُسے اشارہ کر دیا تو حضرت عمر رض اللہ تعالی عنہ نے اسکے متعلق میں تھم دیا کہ میہ اُسکا شریک ہو گیا <sup>(5)</sup> بعنی شرکت کے لیے اشارہ کافی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

خلابش ه ابوداود وابن ماجه وحاکم نے سائب بن الی السائب رضی اللہ تعالی عندسے روایت کی ، اُنھوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہم کی میرے شریک تضاور (صلی اللہ تعالی علیہ وہم) بہتر میں اللہ تعالی علیہ وہم) بہتر شریک تضے اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہم) بہتر شریک تضے کہ نہ مجھ سے مدافعت (6) کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ (7)

- ❶ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنّهد... إلخ، الحديث: ٢٤٨٤، ٢٠-٢٠ من ١٤٠
  - ٢٤٨٦: ٢٤٨٦. المرجع السابق، الحديث: ٢٤٨٦.
    - ◙..... پورااونث\_
  - ..... "صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره، الحديث: ١٠٥٠، ج٢، ص٥٤٠.
    - 6 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره، ج٢، ص٥٤٠.
      - ئاسىمزاحمت،روك ئوك ـ
    - ى وسست "سنن ابن ماحة"، كتاب التجارات، باب الشركة... إلخ، الحديث: ٢٢٨٧، ج٣، ص٧٩.

ابوداودوحا کم ورزین نے ابو ہریرہ رض اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: کہ''دوشر یکوں کا میں ثالث رہتا ہوں ، جب تک اُن میں کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے اور جب خیانت کرتا ہے تو ان سے جدا ہو جاتا ہوں۔''(1)

امام بخاری وامام احمد نے روایت کی ، که زید بن ارقم و براء بن عازب رضی الله تعالی عہمادونوں شریک تھے اور انھوں نے چاندی خرید کے فقد خریدی ہے، وہ جائز اور انھوں نے چاندی خریدی تھے اور جوائز ہے اور جوائد میں میں کہ دور ہے۔ وہ جائز ہے اور جوا دھار خریدی ، اس کے دور جائز ہے اور جوا دھار خریدی ، اسے واپس کر دور ''(2)

## شرکت کے اقسام اور اُن کی تعریفیں

مستانا کا شرکت دوشم ہے: شرکت ملک۔ شرکت عقد۔

شرکت ملک کی تعریف ہیہ ہے، کہ چند شخص ایک شے کے مالک ہوں اور باہم عقد شرکت نہ ہوا ہو۔ شرکت عقد ہیہ ہے، کہ باہم شرکت کا عقد کیا ہو مثلاً ایک نے کہا میں تیرا شریک ہوں، دوسرے نے کہا مجھے منظور ہے۔ شرکت ملک دونتم ہے کہ ﴿جری۔﴿افتیاری۔

جبری بید کہ دونوں کے مال میں بلا قصد واختیار <sup>(3)</sup>ایسا خلط ہو جائے <sup>(4)</sup> کہ ہرایک کی چیز دوسرے سے متمیّز <sup>(5)</sup> نہ ہو سکے یا ہو سکے گرنہایت دفت ودشواری سے مثلاً وراثت میں دونوں کوتر کہ ملا کہ ہرایک کاھتے دوسرے سے ممتاز نہیں یا دونوں کی چیز ایک قتم کی تھی اور مل گئی کہ امتیاز نہ رہایا ایک کے گیہوں تھے دوسرے کے بجو اورمل گئے تو اگر چہ یہاں علیحدگی ممکن ہے گر دشواری ضرور ہے۔

اختیاری بیر که ان کے فعل واختیار سے شرکت ہوئی ہو مثلاً دونوں نے شرکت کے طور پر کسی چیز کوخریدایا ان کو ہبداور صدقہ میں ملی اور قبول کیا یا کسی نے دونوں کو وصیت کی اور انھوں نے قبول کی یا ایک نے قصداً اپنی چیز دوسرے کی چیز میں ملادی کہ امتیاز جاتار ہا۔ (6) (عالمگیری، درمختار وغیر ہما)

- €.... "منن أبي داود"، كتاب البيوع، باب الشركة، الحديث: ٣٣٨٣، ج٣، ص٠٥٥.
- ..... صحيح البخاري"، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب... إلخ ، الحديث: ٩٧ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ م ٢ ١ ٥ ١ ١ .
- ایعنی خود بخو د، بغیر کی ارا دہ کے۔
   کی میں اس طرح مل جائے۔
   میں ارا دہ کے۔
- ۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الأوّل في بيان انواع الشركة... إلخ، الفصل الأوّل، ج٢، ص ٢٠١. و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٢، ص ٤٦٠ ع. وغيرهما.

## 🗼 شرکت ملک کے احکام

مستانی سے اندوں سے ملک میں ہرایک اپنے حصہ میں تھڑ ف (۱) کرسکتا ہے اور دوسرے کے حصہ میں بمز لئا اجنبی (2) ہے،

لہذا اپنا حصہ تیج کرسکتا ہے اس میں شریک ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اُسے اختیار ہے شریک کے ہاتھ تیج کرے یا دوسرے

کے ہاتھ مگر شرکت اگر اِس طرح ہوئی کہ اصل میں شرکت نہتی مگر دونوں نے اپنی چیزیں ملادیں یا دونوں کی چیزیں ٹل گئیں اور غیر
شریک کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو شریک سے اجازت لینی پڑے گی یا اصل میں شرکت ہے مگر بیج کرنے میں شریک کو ضرر (3) ہوتا

ہوتو بغیرا جازت شریک غیر شریک کے ہاتھ بیج نہیں کرسکتا مثلاً مکان یا درخت یا زراعت مشترک ہوتو بغیرا جازت تیج نہیں کرسکتا

کہ مشتری تقسیم کرانا چاہے گا اور تقسیم میں شریک کا نقصان ہے ہاں اگر ذراعت طیار ہے یا درخت کا شخے کے لائق ہوگیا اور پھلدار
درخت نہیں ہے تو اب اجازت کی ضرورت نہیں کہ اب کٹو انے میں کسی کا نقصان نہیں۔ (4) (درمختار وغیرہ)

<mark>سَسَنَانَہُ س</mark>ُ مُشترک چیز اگر قابل قسمت <sup>(5)</sup>نہ ہو جیسے حمام، چکی،غلام، چوپایہ اسکی ت<sup>جے</sup> بغیر اجازت بھی جائز ہے۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

## 🥌 شرکت عقد کے شرائط 🥻

مَسْتَلْمُ اللّٰ شَرِکت عقد میں ایجاب وقبول ضرور ہے خواہ لفظوں میں ہوں یا قرینہ سے ایساسمجھا جاتا ہومثلاً ایک نے ہزار رو پے دیے اور کہاتم بھی اتنا نکالواور کوئی چیز خرید ونفع جو کچھ ہوگا دونوں کا ہوگا ، دوسرے نے روپے لے لیے تواگر چہ قبول لفظانہیں گرروپیہ لے لینا قبول کے قائم مقام ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

مَسْعَلْهُ ﴾ شركت عقد ميں پيشرط ہے كہ جس پرشركت ہوئى قابل وكالت ہو، للبذا مباح اشياء (8) ميں شركت نہيں

- 📭 عمل وظل 🗗 فيرى طرح 🔞 أقصان -
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٦٨ وغيره.
    - € ....تقيم كة ابل\_
    - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦،ص٢٦.
    - الدرالمختار "كتاب الشركة، ج٦، ص٤٦٨.
- 🚭 📧 ....یعنی ایسی چیزیں جن کے لینے وینے میں کوئی مما نعت نہیں ہوتی ،مثلاً گری پڑی گھلیاں ، جنگل کی لکڑیاں وغیرہ۔

ہوسکتی مثلاً دونوں نے شرکت کے ساتھ جنگل کی لکڑیاں کا ٹیس کہ جنتی جمع ہونگی دونوں میں مشترک ہونگی بیشرکت سیجے نہیں ہرایک اُسی کا ما لک ہوگا جواُس نے کا ٹی ہےاور یہ بھی ضرور ہے کہ ایسی شرط نہ کی ہوجس سے شرکت ہی جاتی رہے مثلاً یہ کہ نفع وس روپیہ میں اوں گا کیونکہ ہوسکتا ہے کی وی ہی رویے نفع کے ہوں تواب شرکت کس چیز میں ہوگی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری) <u> تستان کی ایک</u> نفع میں کم وہیش کے ساتھ بھی شرکت ہو سکتی ہے مثلاً ایک کی ایک تہائی اور دوسرے کی دوتہائیاں اور نقصان جو کچھ ہوگا وہ راس المال کے حساب سے ہوگا اسکے خلاف شرط کرنا باطل ہے مثلاً دونوں کے رویے برابر برابر ہیں اور شرط یہ کی کہ جو کچھ نقصان ہوگا اُسکی تہائی فلال کے ذمہ اور دوتہائیاں فلال کے ذمہ بیشرط باطل ہے اور اس صورت میں دونوں کے ذمہ نقصان برابر ہوگا۔<sup>(2)</sup> (ردامختار)

### شرکتِ عقد کے اقسام اور شرکتِ مفاوضہ کی تعریف و شرائط

مَسِيّالُةُ ﴾ شركت عقد كى چندتسميں ہيں: ﴿ شركت بالمال \_ ﴿ شركت بالعمل \_ ﴿ شركت وجوه \_

پھر ہرایک دوسم ہے۔ 🕥 مفاوضہ۔ 🐑 عنان۔

یگل چوشمیں ہیں شرکت مفاوضہ میہ ہے کہ ہرایک دوسرے کا وکیل وگفیل ہویعنی ہرایک کا مطالبہ دوسرا وصول کرسکتا ہے اور ہرایک پر جومطالبہ ہوگا دوسرا اُسکی طرف سے ضامن ہے اور شرکتِ مفاوضہ میں بیضرورہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں اور نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں اور تصرف و دَین (3) میں بھی مساوات ہو، لبذا آزا دوغلام میں اور نا بالغ و بالغ میں اورمسلمان و کا فرمیں اور عاقل ومجنون میں اور دو نا بالغوں میں اور دوغلاموں میں شرکت مفاوضه نہیں ہوسکتی ۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری، درمختار)

سَمَانَةُ ٨ ﴾ شركت مفاوضه كي صورت بيه ہے كه دو هخص با جم بيكہيں كه جم نے شركت مفاوضه كي اور جم كوا ختيار ہے کہ یکجائی خرید وفروخت کریں یاعلیحد ہ علیحد ہ ، نقذ بچیں خریدیں یا اُدھاراور ہرایک اپنی رائے ہے عمل کریگااور جو کچھ

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الاول في بيان انواع الشركة، الفصل الاول، ج٢،ص١٠٠٠. ٣٠٠.
  - 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: اشتراط الربح متفاو تأ... إلخ، ج٦، ص٩٦٠.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة، الباب الاول في بيان انواع الشركة ، الفصل الأول، ج٢ ، ص ٢ ٣٠٧. و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٦٩ ٢٠٠٤.

نفع نقصان ہوگا اُس میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔(1) (عالمگیری)

ستائوں ہیں ہے کی کے مال میں شرکت مفاوضہ جائز ہے اُس تنم کا مال علاوہ اس راس المال کے جس میں شرکت ہوئی ان دونوں میں ہے کی کے پاس کچھاور نہ ہواگر اسکے علاوہ کچھاور مال ہو تو شرکت مفاوضہ جاتی رہیگی اور اب بیشرکت عنان ہوگی ، (2)جس کا بیان آگے آتا ہے۔ (عالمگیری)

مسئلین استان استا

مستان الله المراق المر

<sup>■ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص٨٠٣.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص٨٠٣.

شرکت کاعقد کرتے ہوئے۔

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿</sup> الدرالمختار "، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧١ .

اور کسی نے کم اور کوئی دانائی و ہوشیاری سے کام کرتا ہے اور کوئی ایبانہیں اور اگران شرکا میں سے بعض نے کوئی چیز خاص اپنے لیے خریدی اور اُس کی قیمت مال مشترک سے اداکی توبید چیز اُس کی ہوگی گر چونکہ قیمت مال مشترک سے دی ہے، لہذا بقیہ شرکا کے حصہ کا تاوان دینا ہوگا۔ ((ردالحتار)

سر ابری اور ایک نوع کی مفاوضہ میں اگر دونوں کے مال ایک جنس (2) اور ایک نوع (3) کے ہوں تو عدد میں برابری ضرور ہے۔ مشرور ہے۔ مثلاً دونوں کے روپے ہیں یا دونوں کی اشرفیاں ہیں اور اگر دوجنس یا دونوع کے ہوں تو قیمت میں برابری ہومثلاً ایک کے روپے ہیں دوسرے کی اشرفیاں یا ایک کے روپے ہیں دوسرے کی اٹھتیاں چوتیاں۔ (4) (عالمگیری)

سن ای ده ہوگیا مثلاً اشر فی عقد مفاوضہ کے وقت دونوں مال برابر تھے گرابھی اس مال ہے کوئی چیز خریدی نہیں گئی کہ ایک کا مال قیمت میں زیادہ ہوگیا مثلاً اشر فی عقد کے وقت پندرہ روپے کی تھی اور اب سولا کی ہوگئی تو شرکت مفاوضہ جاتی رہی اور اب بیشرکت عنان ہے۔ یو ہیں اگر ان میں کسی ایک کاکسی پر قرض تھا اور بعد شرکت مفاوضہ وہ قرض وصول ہوگیا تو شرکت مفاوضہ جاتی رہی۔ (5) (عالمگیری)

## ﴿ شرکت مفاوضه کے احکام

€ .... "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: فيما يقع كثيراً في الفلاحين. . . إلخ، ج٦، ص٤٧٢.

۵ ....نىل،زات \_ 3 ....تم ـ

● ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الاول، ج٢، ص٨٠٣.

الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثانى في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص٨٠٣.

€.....گھریلوضروریات۔

🤿 🗗 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧١.

ستان ۱۵ ان میں ہے ایک کواگر میراث ملی یا شاہی عطیہ یا جبہ یا صدقہ یا ہدیہ میں کوئی چیز ملی تو پیرخاص اسکی ہوگی شریک کا اس میں کوئی حق نہ ہوگا۔ (۱) (عالمگیری)

سکائی ایک جنرکت سے پہلے کوئی عقد کیا تھا اور اِس عقد کی وجہ سے بعد شرکت کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں بھی شریک حقد ارنہیں مثلاً ایک چیز خریدی تھی جس میں بائع نے اپنے لیے خیار لیا تھا ( یعنی تین دن تک مجھے کو اختیار ہے کہ ربح قائم رکھوں یا توڑ دوں ) اور بعد شرکت بائع نے اپنا خیار ساقط کر دیا اور چیز مشتری کی ہوگئی مگر چونکہ یہ ربح پہلے کی ہے اس لیے یہ چیز تنہا اس کی ہے شرکت کی نہیں۔(2) (عالمگیری)

مَسْتَلْهُ کا ﷺ اگرایک کے پاس مال مضاربت ہے، اگر چہ عقد مضاربت پہلے ہوا ہے اور اب اس مال سے خرید و فروخت کی اور نفع ہوا تو جو پچھ نفع ملے گا اُس میں سے شریک بھی اینے حصہ کی مقدارسے لے گا۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

سکتانی (۱) پرجودین لازم آیا دوسرے کا گفیل ہے، لہذا ایک پرجودین لازم آیا دوسرااسکا ضامن ہے دوسرے پرجھی وہ دین لازم ہے اور اِس دوسرے ہی دائن (۱) مطالبہ کرسکتا ہے اب وہ دین خواہ تجارت کی وجہ سے لازم آیا ہویا اُس نے کسی سے قرض (دستگر وان) لیا ہویا کسی کی کوئی چیز خصب کرکے ہلاک کردی ہویا کسی کی امانت اپنے پاس رکھ کر قصداً اُسے ضائع کر دیا ہویا امانت سے انکار کر دیا ہویا کسی کی اسنے اُسکے کہنے سے ضانت کی ہواور بید دین خواہ گواہوں کے ذریعہ سے وائن نے اسکے ذمہ ثابت کیے ہوں یا خوداس نے ان دیون (5) کا اقرار کیا ہو ہر حال میں اسکا شریک بھی ضامن ہے گر جبکہ اسنے ایسے خص کے دین کا اقرار کیا ہو جسکے حق میں اسکی گوائی مقبول نہ ہو مثلاً اپنے باپ وادا وغیرہ اصول یا بیٹا پوتا وغیرہ فروع یا زوج یا زوج سے حق میں تو اس اقرار سے جودین ثابت ہوگا اُسکا مطالبہ شریک سے نہیں ہوسکتا۔ (۱) (درمختار وغیرہ)

2 .....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق.

€ ....قرض خواه - 6 ....قرضول -

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٣، وغيره.

💸 🗗 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧٤.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثاني، ج٢، ص٩٠٩.

ستانی اگر دائن نے ایک پرجودین لازم آیا وہ دوسرے پر بھی لازم ہوان میں اگر دائن نے ایک پردوی کیا ہے اور گواہ پیش نہ کرسکا تو جس طرح اس بدقی علیہ (۱) پر حلف دے سکتا ہے (۱) اسی طرح اسکے شریک ہے بھی حلف لے سکتا ہے اگر چہ شریک نے وہ عقد نہیں کیا ہے مگر دونوں سے حلف کی ایک ہی صورت نہیں بلکہ فرق ہے وہ بیہ حس پردوی کی ہے اس ہے یون تم کھلائی جا نیگی کہ میں نے اس بدقی ہے یہ عقد نہیں کیا ہے مثلاً اگرائس کا بیدوی کی ہے کہ اس نے فلاں چیز جھے خریدی ہے اورائس کا تمن اسکے ذمہ باقی ہے اور بیہ شکر ہے (۱۵ قوضم کھائے گا کہ میں نے اس نے فلاں چیز جھے حزیدی ہے اورائس کا تمن اسکے ذمہ باقی ہے اور بیہ شکر ہے (۱۵ قدشم کھائی جا میرے ذمہ تمن باقی نہیں ہے اور شریک سے عدم فعل کی (۱۹ قدشم کھائے گا کہ میں نے اس نے خود عقد کیا نے ان کہ ہیں ہے دہ میں خود کہ کہ اس سے عدم علم (۱۵ کے خود عقد کیا نہیں ہے وہ قسم کھا جائے گا کہ میں نے نہیں خریدی پھر قسم کھلائی جائے کی کہ اس سے عدم علم (۱۵ کھائی جائے ہے دونوں نے مقد کیا ہے بعنی ایک ایک نے قسم کھائے ہے دونوں پر عدم فعل ہی گس ہے کہ اس صورت میں فقط ایک نے تقد کیا ہے بعنی ایک ایک تو دونوں پر عدم فعل ہی گسم ہے کہ اس صورت میں فقط ایک نے تنہیں بلکہ دونوں نے خریدا ہے میں دونوں شریک ہے تھو دونوں پر عدم فعل ہی گسم ہے کہ اس صورت میں فقط ایک نے تنہیں بلکہ دونوں نے خریدا ہے اور اس کا شریک علی میں انکار کیا تو وہ تو تھی ہے ۔ یو ہیں مدی (۱۵ نے جس پر دوئوں کیا ہے غائب ہے اور اس کا شریک عاصف دے سکتا ہے حاضر ہے تو مدی ان کا رہے مقال دے سکتا ہے جو جب وہ غائب آ جائے تو آئس بر بھی مدی طف دے سکتا ہے۔

مستان اس ان دونوں شریکوں میں ہے ایک نے کسی پر دعویٰ کیا اور مدعی علیہ سے تسم کھلائی تو دوسرے شریک کو دوبارہ پھراُس برحلف دینے کاحق نہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

مستایا ۲۲ 💝 ان دونوں میں ہے ایک نے کسی شے کی حفاظت کرنے کی نوکری کی یا اُجرت پرکسی کا کپڑا سیایا کوئی کام

● جس پردموی کیاجائے۔ ﴿ ﴿ اِسْتُمْ لِسُلَّا ہِ۔ ﴿

€ .... یعنی انکار کرتا ہے۔ 🕒 .... یعنی عقد نہ کرنے کی۔

السامعلوم ندہونے۔ 6 ..... وعویٰ کرنے والا۔

٣١٠ ---- "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثالث، ج٢، ص ٣١٠.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،مطلب:فيما يقع كثيرًا في الفلاحين...إلخ،ج٦،ص ٤٧٤،٤٧٣.

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ كَتَابُ السَّرِكَةَ البَّالِ الثَّالِي فِي المفاوضة الفصل الثالث، ج٢٠ص٠٣٠.

اُجرت پرکیا توجو کھا ُجرت ملے گی وہ دونوں میں مشترک ہوگی۔(1)(عالمگیری) مسئلٹہ (۲۳) اگرایک نے کسی کونوکر رکھا یا اُجرت پر کسی سے کوئی کام کرایا یا کرایہ پر جانور لیا تو مواجر ہرایک سے اُجرت لے سکتا ہے۔(2)(عالمگیری)

#### شرکت مفاوضہ کے باطل ھونے کی صورتیں

مستان سس میں ان دونوں میں سے ایک ملک میں اگر کوئی ایسی چیز آئی جس میں شرکت ہوسکتی ہے خواہ وہ چیز اسے کسی نے ہیدی یا میراث میں ملی یا وصیت سے یا کسی اور طریق پر حاصل ہوئی تو اب شرکت مفاوضہ جاتی رہی کہ اس میں برابری شرط ہوا دراب برابری نہ رہی اور اگر میراث میں ایسی چیز ملی جس میں شرکت مفاوضہ نہیں مثلاً سامان واسباب ملے یا مکان اور کھیت وغیرہ جا کداد غیر منقولہ ملی یا دین ملامثلاً مورث کا کسی کے ذمہ دین ہے اور اب بیا سکا وارث ہوا تو شرکت باطل نہیں مگر دین سونا چاندی کی قتم سے ہوتو جب وصول ہوگا شرکت مفاوضہ باطل ہو جائیگی اور مفاوضہ باطل ہو کر اب شرکت عنان ہو جائیگی۔ (در مخاروغیرہ)

سَنِعَانِیُ ۲۵﴾ ایک نے اپنا کوئی سامان وغیرہ اس تھم کی چیز نکی ڈالی جس میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوتی یا ایسی کوئی چیز کرایہ پردی توخمن یا اُجرت وصول ہونے پرشرکت مفاوضہ باطل ہوجائیگی۔(4) (عالمگیری)

سرکت عنان کے باطل ہونے کے جواساب ہیں اُن سے شرکت مفاوضہ بھی باطل ہوجاتی ہے۔ <sup>(5)</sup> (بدائع)

سَمَعَ اللّٰهِ ٢٥﴾ شركت مفاوضه وعنان دونوں نقو د (روپيها شرفی) ميں ہوسكتی ہيں يا ايسے پييوں ميں جن كا چلن ہو<sup>(6)</sup>اور اگر جاندى سونے غيرمضروب ہوں (سكه نه ہوں) گران سے لين دين كا رواج ہوتو اسميں بھی شركت

- €....."الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثالث، ج٢، ص٠٣١.
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الثالث، ج٢، ص٠٣١.
  - الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٤، وغيره.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الرابع، ج٢، ص١٣١.
  - المفاوضة، ج٥، ص٨٥.
     الشركة، حكم شركة المفاوضة، ج٥، ص٨٥.
    - 🐙 🙃 .....رائج الوقت ہولیعنی جس سے خرید وفر وخت ہوتی ہو۔

ہوسکتی ہے۔ (1) (درمختار)

سَمَعَانَ ٢٨ ﴾ اگردونوں كے پاس روپياشر فى نه ہوں صرف سامان ہواور شركت مفاوضه يا شركت عنان كرنا چاہتے ہوں تو ہرا يك اپنے سامان كے ايك حصه كودوسرے كے سامان كے ايك حصه كے مقابل ياروپے كے بدلے بچ ڈالے اسكے بعد اِس يجے ہوئے سامان ميں عقد شركت كرليں۔ (2) (درمجتار)

سَمَعَانَهُ ٢٩﴾ اگردونوں میں ایک کا مال غائب ہو ( یعنی نہ وقت عقداً س نے مال حاضر کیا اور نہ خرید نے کے وقت اُس نے اپنا مال دیا اگر چہ وہ مال جس پرشر کت ہوئی اُسکے مکان میں موجود ہو ) تو شرکت سیحے نہیں۔ یو ہیں اگر اُس مال سے شرکت کی جواُسکے قبضے میں بھی نہیں بلکہ دوسرے پر دین ہے جب بھی شرکت سیحے نہیں۔ (3) (درمخار)

مسئلی سے جو چیز چاہے جس متم کا مال شرکت مفاوضہ میں اسکے پاس موجود ہے اُس جنس سے جو چیز چاہے خریدے بی خریدی ہوئی چیز شرکت کی قرار پائیگی اگر چہ جتنا مال موجود ہے اُس سے زیادہ کی خریدے اور اگر دوسری جنس سے خریدی تو بید چیز شرکت کی نہ ہوگی بلکہ خاص خرید نے والے کی ہوگی مثلاً اسکے پاس روپیہ ہے تو روپیہ سے خرید نے میں شرکت کی ہوگی اور اشرفی سے خریدے تو خاص اسکی ہے، یو ہیں اسکاعکس۔ (4) (عالمگیری)

#### ھرایک شریک کے اختیارات

مستان اس میں ہے ہرایک کو بیجائز ہے کہ شرکت کے مال میں ہے کسی کی دعوت کرے یا کسی کے پاس ہدیہ وتحذ بھیجے مگرا تنا ہی جسکا تا جروں میں رواج ہوتا جرائے اسراف (5) نہ بھیتے ہوں، لہذا میوہ، گوشت روٹی وغیرہ ای قتم کی چیزیں تحذ میں بھیج سکتا ہے رو پیدا شرفی ہدیے بین کرسکتا نہ کپڑا دے سکتا ہے نہ غلّہ اور متاع دے سکتا ہے۔ یو بیں اسکے یہاں دعوت کھانا یا اسکا ہدیے تبول کرنا یا اس سے عاریت لینا (6) بھی جائز ہے اگر چہ معلوم ہو کہ بغیرا جازت شریک مال شرکت

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٥.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق، ص٤٧٦.

<sup>€ ....</sup>المرجع السابق، ص٤٧٧.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢، ص١٣١.

چ 6 ....فنول خرچ ۔ 6 ....عارضی طور پر کوئی چیز لینا۔

ے بیکام کررہاہے مگراس میں بھی رواج ومتعارف (1) کی قیدہے۔(2) (عالمگیری)

مسئل استان استوقرض دینے کا اختیار نہیں ہے ہاں اگر شریک نے صاف لفظوں میں اسے قرض دینے کی اجازت دے دی ہو تو قرض دے سکتا ہے اور بغیر اجازت اس نے قرض دیدیا تو نصف قرض کا شریک کے لیے تاوان دینا پڑے گا مگر شرکت بدستور باقی رہے گی۔(3) (عالمگیری)

مسئل سے سرف اسے صدی قدرمعاف ہوگا دورایک شریک نے معاف کردیا تو صرف اسکے صدی قدرمعاف ہوگا دوسرے شریک کا حصد معاف نہ ہوگا اوراگردین کی میعاد (5) پوری ہو چکی ہے اورایک نے میعاد میں اضافہ کردیا تو دونوں کے حق میں اضافہ ہوگیا اوراگر ان شریکوں پر میعادی دین ہے جسکی میعاد ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اورایک شریک نے میعاد ساقط کردی تو دونوں سے ساقط ہوجائے گی۔ (6) (عالمگیری)

### 🥻 شرکت عنان کے مسائل

سی ایک استان سے شرکت عنان میہ ہے کہ دو قض کسی خاص نوع کی تجارت یا ہر قتم کی تجارت بیں شرکت کریں مگر ہرایک دوسرے کا ضامن نہ ہو صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہونگے ، للذا شرکت عنان میں میشرط ہے کہ

- 0.....9
- ٣١٠ ٢٠٠٠ الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢، ص٢٢.
  - 3 .....المرجع السابق، ص٣١٣.
  - ◘ ....."البدائع الصنائع"، كتاب الشركة، دين التحارة، ج٥،٩٨ ٩٠٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢، ص٣١٣.

- ----دت--
- ﴿ وَ السَّالِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السَّرِكَةِ البَّابِ الثَّانِي فِي المِفَاوِضَةِ الفَصِلِ السادس، ج٢ ، ص ١٤ ٣٠.

ہرایک ایہاہوجودوسرے کووکیل بناسکے۔(1) (درمختار، عالمگیری)

سرکت عنان مردوعورت کے درمیان ، مسلم و کا فر کے درمیان ، بالغ اور نا بالغ عاقل کے درمیان جبکہ نا بالغ کواسکے ولی نے اجازت دیدی ہواور آزادوغلام ماذون کے درمیان ہوسکتی ہے۔ (2) (خانیہ)

سنگانی کسی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال کم ویش (3) ہوں برابر نہ ہوں اور نفع برابر یا مال برابر ہوں اور نفع کم ویش اور کل کرتے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال کم ویش (3) ہوں برابر نہ ہوں اور نفع برابر یا مال برابر ہوں اور نفع کم ویش اور ایم بھی شرکت ہوسکتا ہے کہ دونوں کے مال دوشم کے ہوں مثلاً ایک کا مور یہ بھی شرکت ہوسکتا ہے کہ صفت ہیں اختلاف ہو مثلاً ایک کے کھوٹے روپے ہوں دوسرے کی اشر فی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صفت ہیں اختلاف ہو مثلاً ایک کے کھوٹے روپے ہوں دوسرے کے کھرے اگر چہدونوں کی اشر فی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صفت ہیں اختلاف ہو مثلاً ایک ہیں خلط کر دیے جائیں۔ (6) (درمختار) اگر چہدونوں کی قیمتوں ہیں تفاوت (4) ہوا ور یہ بھی شرط ہے (5) کہ دونوں کے مال ایک ہیں خلط کر دیے جائیں۔ (6) (درمختار) کی تھیم مال کے حماب ہو گی ایرابر لیس کے یا کام کرنے والے کوزیادہ ملے گا تو جائز ہا درا گرکام نہ کرنے والے کوزیادہ ملے گا تو جائز ہا درا گرکام نہ کرنے والے کوزیادہ ملے گا تو شرکت ناجائز ہو ہیں اگر پی شہرا کہ کل نفع ایک خص لے گا تو شرکت نہ ہوئی اورا گرکام دونوں کریں گے گرایک زیادہ کی کہ اور دونوں کریں گے گرصرف ایک نے کیا دوسرے نے بوجہ عذریا بلا عذر بچھ نہ کیا تو دونوں کا کرنا تر اربائے گا۔ (8) (عالمگیری) دونوں کریں گے گرصرف ایک نے کیا دوسرے نے بوجہ عذریا بلا عذر بچھ نہ کیا تو دونوں کا کرنا تر اربائے گا۔ (8) (عالمگیری)

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الأول، ج٢، ص ٩ ٣١.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٤٧٧.

الفتاوى الحانية "،كتاب الشركة، فصل في شركة العنان، ج٢، ص ٩٩.

<sup>€ ....</sup> كم زياده - • .... فرق -

<sup>•</sup> بہارشریعت کے بعض شخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی ندکورہے، غالباً یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ'' درست عبارت درمختار میں پھھ یوں ہے " اور یہ بھی شرطنبیں ہے کہ دونوں کے مال ایک میں خلط کر دیے جا کمیں "۔...عِلْمِیه

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٧٨ ـ ٤٨٠.

۳۲۰ س. "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثالث في العنان، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣٢٠.
 و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: في توقيت الشركة، ج٦، ص ٤٧٨.

۱۳۲۰ - ۱۳۹۰ الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة، الباب الثالث في العنان، الفصل الثاني، ج٢٠ ص ٣٢٠.

ستانی استانی استانی کی بید خریدی توبائع شن کا مطالبدای سے کرسکتا ہے اسکے شریک سے نہیں کرسکتا کیونکہ شریک سے بقدر نہ عاقد ہے نہ ضامن پھرا گرخر بدار نے مال شرکت سے شمن ادا کیا جب تو خیراورا گرا ہے مال سے شمن ادا کیا جب تو خیراورا گرا ہے بال سے شمن ادا کیا جب تو خیراورا گرا ہے بال سے شمن ادا کیا ہے جو تھے تھا وہ ماسے خرید کے اور بیچھ آئی وقت ہے کہ مال شرکت نفذی صورت میں موجود ہواورا گرشرکت کا مال جو چھے تھا وہ سامان تجارت خرید نے مل صرف کیا جاپ کا ہے اور نفذہ کھے باتی نہیں ہے تو اب جو پھے خرید یکا وہ خاص خرید اردو گئی روزا گئی اردو تکار، دوالحمار)

پیزئیس اور اسکا شمن خرید ارکوا پنے پاس سے دینا ہوگا اور شریک سے رجوع کرنے کا حقد ارنہیں ۔ (۱) (در مقار، دوالحمار)

خریدی اور شرکت سے پہلے کی خریدی ہوئی ہوئے تو تم کے ساتھ اسکا قول معتبر ہے اور انگر عقد شرکت کے بعد خریدی اور بید چیز اُس فوع میں سے جب کی تجارت پرعقد شرکت ہوئے ہوئے ہوئے اور انگر عقد شرکت کے بعد خرید اور انگر بیداری میں اپنی فرار پائیگی اگر چہ خرید تے وقت کی کو گواہ بنالیا ہو کہ میں اپنی نیا ہوں کے خوریداری میں اپنی خورید کی میں ہوگا اورا گروہ چیز اُس جن تجارت سے نہ ہوئی اس کے لیے ہوگی۔ (درالمی) میں اپنی خریداری بیا نز بی نہیں جو پھی خرید تا ہوں کیونکہ جب اِس نوع تجارت پرعقد شرکت کی دوکان سے چیز سے خرید تا ہوئی۔ (درالمی) میں اگر کرت کی دوکان سے چیز سے خرید تا ہوئی۔ (درالمی) روزائی نہی چیز خرید تا ہوئی۔ (درالمی) روزائی شرکت کی دوکان سے چیز سے خرید تا ہوئی۔ (درالمی) روزائی از ہوئی شرکت کی دوکان سے چیز سے خرید تا ہوئی۔ (درالمی) روزائی اُس کے اندرائی جیز خرید تا ہوئی۔ (درائمی) ایک ہوئی ہوئی خرائی بی خرائی شرکت کی دوکان سے چیز سے خرید تا ہوئی۔ (درائمی) روزائی اگر جو کا ہے تو سے خرید اور خرید تا ہوئی۔ (درائمی) روزائی ترکی کی شرکت کی دوکان سے چیز سے خرید تا ہوئی دوگار درائمی کا درائمی کی دوکان سے چیز سے خرید کی دوکان کے دوکان کے خرید کی دوکان کے دوکان کے خرید کی دوکان کے دوکان کو کو دوکان کے دوکان کو کو دوکان کے دوکان کے دوکان کی دوکان کے دوک

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: في دعوى الشريك أنه ادى... إلخ، ج٦، ص ٤٨١.

۳۰۰۰۰۰ (دالمحتار"، کتاب الشرکة، مطلب: ادعی الشراء لنفسه، ج٦، ص ٤٨٢.

<sup>🔞 .....</sup>المرجع السابق.

چ ٥٠٠٠٠٠٠٨ اوا - اسمريح طور ير، واضح طور ير -

مشترک ہوگی کہ اُسکے حصہ کی قدر چیز دیدے اور اِس حصہ کانٹمن لے لے اور اگر صراحة وکیل نہیں کیا ہے تو اِس چیز میں دوسرے کی شرکت نہیں کہ مال ہلاک ہونے سے شرکت باطل ہو چکی ہے اور اُسکے شمن میں جو دکالت تھی وہ بھی باطل ہے اور وکالت کی صراحت نہیں کہ اسکے ذریعہ سے شرکت ہوتی ۔ (1) (درمختار)

اس میں بھی ہر شریک نے کہ اور مضار بت کے طور پر بھی دے سکتا ہے کہ وہ کام کردے اور نفع اس کو پچھ نہ دیا جائے دوسرے شریک نے منع نہ کیا ہواور رہے بھی اختیار ہے کہ کس سے مفت کام کرائے کہ وہ کام کردے اور نفع اس کو پچھ نہ دیا جائے اور مضار بت کے طور پر بھی دے سکتا ہے کہ وہ کام کرے اور نفع میں اُس کو نصف یا تہا اُن وغیرہ کا شریک کیا جائے اور جو پچھ نفع ہوگا اس میں سے مضارب کا حصہ نکال کر باتی دونوں شریکوں میں تقسیم ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دیشر یک دوسرے سے مضار بت کے طور پر مال لے پھر اگر یہ مضار بت ایسی چیز میں ہے جو شرکت کی تجارت سے علیدہ ہو شرکت کی تجارت سے علیدہ ہو شرکت کی تجارت میں ہو گا اور اگر یہ مضار بت کی دوسرے کے گھر شریک وہ خاص اس کا ہوگا شریک گواس میں شرکت کی ہے گھر شریک کی موجودگی میں مضار بت کی جب بھی مضار بت کا نفع خاص اس کا ہوادرا گر شریک کی غیرت (درمختار)

کی موجودگی میں مضار بت کی جب بھی مضار بت کا نفع خاص اس کا ہوادرا گر شریک کی غیرت (3) میں ہو یا مضار بت میں کی موجودگی میں مضار بت کی جب بھی مضار بت کا نفع خاص اس کا ہوادرا گر شریک کی غیرت (3) میں ہو یا مضار بت میں کی موجودگی میں مضار بت کی جب بھی مضار بت کا نفع خاص اس کا ہوادرا گر شریک کی غیرت (3) میں ہو یا مضار بت میں شریک ہے۔ (4) (درمختار)

مستان (۳۷) شریک کو بیا ختیار ہے کہ نفذیا اُدھار جس طرح مناسب سمجھے خرید وفروخت کرے مگر شرکت کا روپیہ نفذ موجود نہ ہوتو اُدھار خریدنے کی اجازت نہیں جو کچھاس صورت میں خریدے گا خاص اسکا ہوگا البتہ اگر شریک اس پر راضی ہے تواس میں بھی شرکت ہوگی اور یہ بھی اختیار ہے کہ ارزاں (5) یا گرال (6) فروخت کرے۔ (6) (درمختار، ردالمحتار)

۱۵..... "الدرالمحتار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٨٣.

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٨٤.

<sup>🗗 .....</sup>یعنی شریک کی غیر موجودگی۔

<sup>₫ .....&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الشركة، ج٦،ص ٤٨٥.

<sup>6</sup> ستا۔ 6 مبنگا۔

چ ◘ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:اشتركاعلى ان مااشتر يا...إلخ، ج٦،ص ٤٨٦.

مسئل سے کہ شریک کو بیاختیارہ کہ مال تجارت سفر میں ایجائے جب کہ شریک نے اسکی اجازت دی ہویا ہے کہ دیا ہو کہ تم اپنی رائے سے کام کرواور مصارف سفر مثلاً اپنا یا سامان کا کرا ہے اور اپنے کھانے پینے کے تمام ضروریات سب اُسی مال شرکت پر ڈالے جائیں یعنی اگر نفع ہوا جب تو اخراجات نفع سے مجرا دیکر (1) باتی نفع دونوں میں مشترک ہوگا اور نفع نہ ہوا تو ہے اخراجات راس المال میں سے دیئے جائیں۔ (2) (عالمگیری، درمخار)

مسئلی (سیستانی (سیسی) ان میں سے کسی کو میدا ختیار نہیں کہ کسی کو اِس تجارت میں شریک کرے، ہاں اگراس کے شریک نے اجازت ویدی ہوتو شریک کرنا جائز ہے اوراس وقت اس تیسرے کے خرید وفر وخت کرنے سے پچھ نفع ہوا تو میشخص خالث اپنا حصہ لے گا اور اسکے بعد جو پچھ بچے گا اُس میں وہ دونوں شریک ہیں اور ان دونوں میں سے جس نے اُس تیسرے کوشریک نہیں کیا ہے اسکی خرید وفر وخت سے پچھ نفع ہوا تو بیاضیں دونوں پرمنقسم (3) ہوگا خالث (4) کواس میں سے پچھ نند ہیں گے۔ نددیں گے۔ (درمختار، روالمختار)

<sup>€.....</sup>نكالكر-

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل الخامس، ج٢، ص٢٢.

و"الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٨٧.

<sup>🛭</sup> تتيم - 🐧 تيرافرد-

<sup>🚭 😘 .... &</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:اشتركاعلى ان مااشتريا...إلخ، ج٦، ص٤٨٧.

ر کھنجیں سکتا اُس میں رہن کا اقرار بھی نہیں کرسکتا یعنی اگراقرار کریگا تو تنہا اسکے حق میں وہ اقرار نافذ ہوگا شریک سے اسکوتعلق نہ ہوگا اورا گرشر کت دونوں نے توڑ دی تو اب رہن کا اقرار شریک کے حق میں صحیح نہیں۔<sup>(1)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مسئلی و اسکون کے مطابہ اسکا شرکت عنان میں اگر ایک نے کوئی چیز تھے کی ہے تو اسکے ثمن کا مطالبہ اسکا شریک نہیں کرسکتا یعنی مدیون (2) اسکودینے ہے انکار کرسکتا ہے۔ یو ہیں شریک نہ دعویٰ کرسکتا ہے نہ اس پر دعویٰ ہوسکتا ہے بلکہ دین کے لیے کوئی میعاد بھی نہیں مقرر کرسکتا جبکہ عاقد (3) کوئی اور شخص ہے یا دونوں عاقد ہوں اور خود تنہا یمی عاقد ہے تو میعاد مقرر کرسکتا ہے۔ (درمختار، ردالمحتار)

مسئائی اگریہ کہتا ہے کہ تجارت میں نقصان ہوایا کل مال یا تنافیاں ہوایا ہوایا ہوایا کہ تجارت میں نقصان ہوایا کل مال یا اتناضائع ہوگیایا اِس قدرنفع ملایا شریک کو میں نے مال دیدیا توقتم کے ساتھ اس کا قول معتبر (5) ہے اورا گرنفع کی کوئی مقدار اس نے پہلے بتائی پھر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگئ اُتی نہیں بلکہ اتنی ہے مثلاً پہلے کہا دین روپے نفع کے ہیں پھر کہتا ہے کہ دین نہیں بلکہ پانچ ہیں تو چونکہ اقر ارکر کے رجوع کر رہا ہے ، لہذا اسکی بچھلی بات مانی نہ جا گیگی کہ اقر ارسے رجوع کرتا ہے اوراسکا اسے جی نہیں۔ (6) (ورمیتار)

سَمَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فِيزِ يَجِي تَضَى اوردوسرے نے اس تَنِعَ کا اقالہ (فنغ) کردیا توبیا قالہ جائز ہے اورا گرعیب کی وجہ سے اس انتخا کا اقالہ (فنغ) کردیا توبیا قالہ جائز ہے اورا گرعیب کی وجہ سے تمن سے پچھ کم کردیا کی وجہ سے وہ چیزخریدار نے واپس کردی اور بغیر قضاء قاضی (<sup>7)</sup> اُس نے واپس لے لی یاعیب کی وجہ سے تمن سے پچھ کم کردیا یا تمن کومؤخر کردیا تو بہ تصرفات دونوں کے حق میں جائز ونا فذہوں گے۔(8) (عالمگیری)

سَنَالَةُ ١٣٥٥ ايك نے كوئى چيز خريدى ہاوراس ميں كوئى عيب لكلا تو خود بيدواپس كرسكتا ہے اسكے شريك كوواپس

● ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الشركة ، مطلب: اشتركاعلى ان مااشتريا . . . إلخ، ج٦ ، ص٤٨٧ .

2 .....عقد كرنے والا۔

● ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشركة ،مطلب: يملك الاستدانة باذن شريكه، ج٦ ،ص٩٠٩ .

🗗 .....قابل اعتبار، قابلِ قبول ـ

الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٩٠،٤٨٩.

🗗 .... قاضی کے نیملے کے بغیر۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثانى في المفاوضة، الفصل السادس، ج٢، ص٤ ٣١٥،٣١.

کرنے کا حق نہیں یا ایک نے کسی سے اُجرت پر پچھ کام کرایا ہے تو اُجرت کا مطالبہ اِی سے ہوگا شریک سے مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔(1)(عالمگیری)

مسئانی ۵۵ گورے میں کامنہیں کرتا ہے کہ اسکان خریدا تھا پھرا کیا نے کہا میں تیرے ساتھ شرکت میں کامنہیں کرتا ہے کہ کر غائب ہوگیا دوسرے نے کام کیا تو جو کچھ نفع ہوا تنہا اس کا ہے اور شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہے بعنی اُس مال کی اُس روز جو قیمت تھی اُسکے حساب سے شریک کے حصہ کا روپید مید نفع نقصان سے اِسکو کچھ واسط نہیں۔(3) (خانیہ)

مسئلی وجہ سے مال ہلاک ہوگیا تو تاوان دینا پڑیکا مثلاً اسکے شریک نے کہد دیا تھا کہ مال کیکر پر دیس کو نہ جانا یا فلاں جگہ مال لے کرجاؤ مگر وہاں سے آگے دوسرے شہر کو نہ جانا اور بیہ پر دلیس مال کیکر چلا گیا یا جو جگہ بتائی تھی وہاں سے آگے چلا گیا یا کہا تھا اُدھار نہ بیچنا اُسے اُدھار بی دیا تو اِن صورتوں میں جو پچھ نقصان ہوگا اس کا ذمہ داریہ خود ہے شریک کواس سے تعلق نہیں۔ (4) (درمختار، ردالمحتار)

مسئائیر ۵۵ گئی اسکے پاس جو پچھٹر کت کامال تھا اُسے بغیر بیان کیے مرگیا یالوگوں کے ذمہ شرکت کی بقایاتھی اور بیان بہر بیان کیے مرگیا تو تاوان و بنا پڑے گا کہ بیا بین تھا اور بیان نہ کرجا نا امانت کے خلاف ہے اور اسکی وجہ سے تاوان لازم ہوجا تا ہے مگر جبکہ ور شہ جانتے ہوں کہ بیہ چیزیں شرکت کی جیں یا شرکت کی تجارت کا فلاں فلاں شخص پرا تنا اتنا باقی ہے تواس وقت بیان کر نیکی ضرورت نہیں اور تاوان لازم نہیں۔ اور اگر وارث کہتا ہے جھے علم ہے اور شریک منکر ہے اور وارث تمام اشیا کی تفصیل بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ چیزیں تھیں اور ہلاک وضائع ہوگئیں تو وارث کا قول مان لیا جائے گا۔ (5) (درمختار، درالحتار)

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الثاني في المفاوضة، الفصل السادس، ج٢، ص ٢ ٢.

<sup>◘.....&</sup>quot;المبسوط"،للسرخسي،كتاب الشركة،باب خصومة المفاوضين فيمايينهما، ج٦٠ص٢٢٢.

الفتاوى الخانية "، كتاب الشركة، فصل في شركة العنان، ج٢، ص٤٩٢.

<sup>.....&</sup>quot;الدرالمختار"و" ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: في قبول قوله... إلخ، ج٢، ص٠٩٠.

<sup>🚱 🙃 ....</sup>المرجع السابق،ص ٩٠٤٩٠٠.

سر کے اور سرکے جو اور علی ہے اُور مار بیجے سے منع کردیا تھا اور اُس نے اُدھار نیج وی تو اسکے حصہ میں بیج نافذ ہے اور شریک کے حصہ کی بیج موقوف ہے اگر شریک نے اجازت دیدی کل میں بیج ہوجا کیگی اور نفع میں دونوں شریک ہیں اور اجازت نہ دی تو شریک کے حصہ کی بیچ باطل ہوگئی۔(1) (درمختار)

سر المستال و المربی الم الم التجارت ایجانے سے منع کردیا تھا مگر بینہ مانا اور لے گیا اور وہاں نفع کے ساتھ فروخت کیا تو چونکہ شریک کی مخالفت کرنے سے عاصب ہو گیا اور شرکت فاسد ہوگئی، لہذا نفع صرف اس کو ملے گا اور مال ضائع ہوگا تو تاوان دینا پڑیگا۔ (2) (درمختار)

مسئلی و شریک پرخیانت کا<sup>(3)</sup> دعویٰ کرے تو اگر دعویٰ صرف اتناہی ہے کہ اُس نے خیانت کی بینہیں بتایا کہ کیا خیانت کی تو شریک پرحلف نہ دینگے ہاں اگر خیانت کی تفصیل بتا تا ہے تو اُس پرحلف دینگے اور حلف کے ساتھ اُس کا قول معتبر ہوگا۔ ((ردالحتار)

#### شرکت بالعمل کے مسائل

- ۱ سس"الدرالمحتار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٩٩.
  - 🗗 .....المرجع السابق.
    - € ....بددیانتی کا۔
- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب: فيما لوادعي على شريكه خيانة مبهمة، ج٦ ، ص ٢٩٢.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٢٩٢.
    - 🚱 🙃 اجارے کے عقد کی وجہ سے۔

پرواجب ہواوراگروہ کام ایسانہ ہومثلاً حرام کام پراجارہ ہواجیسے دونو حدکرنے والیاں کداُجرت کیکرنو حدکرتی ہوں ان میں باہم شرکت عمل ہوتو ندان کا اجارہ سجے ہے ندان میں شرکت سجے ۔ (1) (درمخار)

سیستان ساسی تعلیم قرآن وعلم دین اوراذ ان وامامت پر چونکه بنابر قول مفتی به اُجرت لینا جائز ہے اس میں شرکت عمل مجمی ہوسکتی ہے۔ <sup>(2)</sup> (درمخار)

مسئل المراس نه ہویہ شرکت عمل میں ہرایک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، للذا جہاں تو کیل درست نہ ہویہ شرکت بھی سی خمیس مثلاً چند گدا گروں نے باہم شرکت عمل کی توبیع خبیں کہ سوال کی تو کیل درست نبیں۔(3) (درمخار)

اورباہم جو پچے شرط کرلیں اُسی میں میضرور نہیں کہ جو پچے کما ئیں اُس میں برابرے شریک ہوں بلکہ کم وبیش کی بھی شرط ہو تکتی ہو اور باہم جو پچے شرط کرلیں اُسی کے موافق تقیم ہوگ ۔ یو ہیں کمل میں بھی برابری شرط نہیں بلکہ اگر میشرط کرلیں کہ وہ زیادہ کام کریگا اور بھی جائز ہے۔ (4) (در مختار ، در المحتار )

کریگا اور میکم جب بھی جائز ہے اور کم کام والے کو آمد نی میں نیادہ حصد دینا تھم الیاجب بھی جائز ہے۔ (در مختار ، در المحتار )

مریگا اور میکم جب بھی جائز ہے اور کم کام والے کو آمد نی میں سے میں دو تہائی لوں گا اور تھے ایک تہائی دوں گا اور اگر پچھ نقصان و تا وان دینا پڑے تو دونوں برابر برابر دینگے تو آمد نی اُسی شرط کے بموجب تقیم ہوگی اور نقصان میں برابری کی شرط باطل ہے اس میں بھی اُسی حساب سے تا وان دینا ہوگا لیعنی ایک تہائی والا ایک تہائی تا وان دے اور دوسرا دو تہائیاں۔ (5) (عالمگیری)

میں بھی اُسی حساب سے تا وان دینا ہوگا لیعنی ایک شخص لائیگا وہ دونوں پر لازم ہوگا، لہذا جس نے کام دیا ہوہ ہرایک سے کام کام طالبہ کرسکتا ہے شریک بینیں کہ سکتا ہے کہ کام وہ لایا ہے اُس سے کہو مجھے اس سے تعلق نہیں۔ یو ہیں ہرایک اُجرت کام کام طالبہ کرسکتا ہے شریک بینیں کہ سکتا ہے کہا م وہ لایا ہے اُس سے کہو مجھے اس سے تعلق نہیں۔ یو ہیں ہرایک اُجرت

کام کا مطالبہ ترسکتا ہے سریک میر بیل ہے مسلماہے کہ کام وہ لایا ہے اس سے ہو بھے اس سے مسی بیس۔ یو ہیں ہرایک اجرت کامطالبہ بھی کرسکتا ہے اور کام والا ان میں جس کو اُجرت دیدیگا کری ہوجائیگا، دوسرا اُس سے اب اُجرت کا مطالبہ ہیں کرسکتا میہ نہیں کہہ سکتا کہ اُس کوتم نے کیوں دیا۔ (6) (درمختاروغیرہ)

مستان ١٨ ١٠ ونول ميں سے ايك نے كام كيا ہے اور دوسرے نے كچھ ندكيا مثلاً بھارتھا يا سفر ميں چلا گيا تھاجسكى وجه

- الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٩٣.
- المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق، ص ٤٩٤....
- ◘....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب:في شركة التقبُّل، ج٦، ص٤٩٤.
- ۳۲۸س۳ الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة ، الباب الرابع في شركة الوجوه و شركة الأعمال، ج۲، ص٣٢٨.
  - 🔬 🙃 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٤٩٤، وغيره.

ے کام نہ کرے کا بلاوجہ قصداً (1) اُس نے کام نہ کیا جب بھی آمدنی دونوں پرمعاہدہ کے موافق تقسیم ہوگی۔ (2) (درمختار)

مستان 19 استان 19 استیار 19 استیار کے جی کہ شرکت عمل کبھی مفاوضہ ہوتی ہے اور کبھی شرکت عنان، لہذا اگر مفاوضہ کا لفظ یا
استے معنے کا ذکر کر دیا یعنی کہدیا کہ دونوں کام لا کمینگے اور دونوں برابر کے ذمہ دار جیں اور نفع نقصان میں دونوں برابر کے شریک
جیں اور شرکت کی وجہ سے جو بچھ مطالبہ ہوگا اُس میں ہرایک دوسرے کا گفیل ہے تو شرکت مفاوضہ ہے اور اگر کام اور آمدنی یا
نقصان میں برابری کی شرط نہ ہویا لفظ عنان ذکر کر دیا ہوتو شرکت عنان ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئان کی کے مطلق شرکت ذکری ندمفاوضہ ذکر کیا ندعنان نہ کسی کے معنے کابیان کیا تو اس میں بعض احکام عنان کے ہونگے مثلاً کسی ایسے دین (4) کا اقرار کیا کہ شرکت کے کام کے لیے میں فلال چیز لایا تھااور وہ خرچ ہوچگی اورا سکے دام (5) دینے ہیں یا فلال مزدور کی مزدور کی مزدور کی باقی ہے یا فلال گزشتہ مہینہ کا کرائے دو کان باقی ہے تو اگر گواہوں سے ثابت کرد ہے جب تو اسکے شریک کے ذمہ بھی ہے ورنہ تنہا اس کے ذمہ ہوگا اور بعض احکام مفاوضہ کے ہول کے مثلاً کسی نے ایک کو یا دونوں کو کوئی کام دیا ہے تو ہر ایک سے وہ مطالبہ کرسکتا ہے اورا گرایک پرکوئی تا وان لازم ہوگا تو دوسر سے بھی اس کا مطالبہ ہوگا۔ (6) (عالمگیری)

مسئان کی ایک سے وہ مطالبہ کرسکتا ہے اورا گرایک پرکوئی تا وان لازم ہوگا تو دوسر سے بھی اس کا مطالبہ ہوگا۔ (6) (عالمگیری)

مسئانی ایک سے وہ مطالبہ کرسکتا ہے اورا گرایک پرکوئی تا وان اور بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہو تو جو کھی آمد نی ہوگی وہ باپ ہی کی ہے بیٹا

مستان کی ایک جو جو تھا مدنی ہوئی وہ باپ بیٹے ملر کام کرتے ہوں اور بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہو تو جو چھا مدنی ہوئی وہ باپ بی کی ہے بیٹا شریک نہیں قرار پائے گا بلکہ مددگار تصور کیا جائے گا یہاں تک کہ بیٹا اگر درخت لگائے تو وہ بھی باپ بی کا ہے۔ یو ہیں میاں بی بیٹل کریں اور انکے پاس کچھ نہ تھا مگر دونوں نے کام کر کے بہت کچھ جمع کرلیا تو بیسارا مال شوہر بی کا ہے اور عورت مددگار مجھی جائے گئی۔ ہاں اگر عورت کا کام جدا گانہ ہے مثلاً مرد کتابت کا کام کرتا ہے اور عورت سلائی کرتی ہے تو سلائی کی جو پچھ آمدنی ہے اُسکی مالک عورت ہے۔ (عالمگیری)

- 🗨 ....جان بوجھ کر۔
- الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٢، ص ٥٩٥.
- ۱۳۲۷ الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة ، الباب الرابع في شركة الوجوه و شركة الأعمال ، ج٢ ، ص ٣٢٧.
  - € تيت۔
- ٣٢٩ من الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة ، الباب الرابع في شركة الوجوه و شركة الأعمال ، ج٢ ، ص ٣٢٩.
  - 🥱 🗗 ....المرجع السابق.

میں شرکت مفاوضہ ہے تو کپڑادینے والا ان دونوں میں جس سے جاہے مطالبہ کرسکتا ہے اورا گرشرکت ٹوٹ گئی یا جس کو اُسنے کپڑا دیا تھا مرگیا تو اب دوسرے سے سینے کا مطالبہ نہیں کرسکتا اورا گرینہیں کہا تھا کہتم خود ہی سینا تو مرنے اور شرکت جاتی رہنے کے بعد بھی دوسرے سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ اُسے تی کردے۔ (1) (عالمگیری)

مستان سے اورشریک ہیں اُن پر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اُن کو سینے کے لیے کپڑا دیا تھا اُن میں ایک اقرار کرتا ہے دوسراا نکار تو وہ اقرار دونوں کے حق میں ہوگیا۔ (2) (عالمگیری)

مسئ ان سے کام ایا کہ ہم سب اس کام کوریئے گروہ کام تنہاں کے سے کام لیا کہ ہم سب اس کام کوریئے گروہ کام تنہا ایک نے کیا باقی دونے نہیں کیا تو اسکو صرف ایک تہائی اُجرت ملے گی کہ اس صورت بیں ایک تہائی کام کا بیذ مہ دار تھا بقیہ دوتہائیوں کا نہ اِس سے مطالبہ ہوسکتا تھا نہ اسکے اجارہ بیں ہے تو جو پچھا سے کیا بطور تطوع (3) کیا اور اُسکی اُجرت کامستحق نہیں۔ (4) (عالمگیری) بیتھم کہ صرف ایک تہائی اُجرت ملے گی قضاءً ہے اور دیانت کا تھم بیہ ہوری اُجرت اسے دیدی جائے کیونکہ اس نے پوراکام بی خیال کر کے کیا ہے کہ مجھے پوری مزدوری ملے گی اور اگر اسے معلوم ہوتا کہ ایک ہی تہائی ملے گی تو ہرگز پوراکام انجام نہ دیتا۔ (5) (ردالمجتار)

مسئائی 20 گئی۔ اکثر ایبا ہوتا ہے کہ جوکسی کام کا اُستا دہوتا ہے وہ اپنے شاگر دوں کو دوکان پر بٹھالیتا ہے کہ ضروری کام اُستاد کرتے ہیں باقی سب کام شاگر دوں سے لیتے ہیں اگر اِن اُستادوں نے شاگر دوں کے ساتھ شرکت عمل کی مثلاً درزی نے اپنی دوکان پرشاگر دکو بٹھالیا کہ کپڑوں کو اُستاد قطع کر یگا (6) اور شاگر دسے گا اور اُجرت جو ہوگی اس میں برابر کے دونوں شریک ہونگے یا کار بگرنے اپنی دوکان پرکسی کو کام کرنے کے لیے بٹھالیا کہ اُسے کام دیتا ہے اور اُجرت نصفانصف (7) بانٹ لیتے ہیں بیجائز ہے۔ (8) (عالمگیری)

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢، ص ٣٣٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🕙 .....</sup>احسان، بخشش۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب الرابع في شركة الوجوه و شركة الأعمال، ج٢،ص ٣٣١.

المحتار"، كتاب الشركة، مطلب: في شركة التقبل، ج٦، ص٤٩٤.

العن آدھا آدھا۔

ك الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢، ص ٣٣١.

سَنَعَانَدُ ٧٤﴾ اگریوں شرکت ہوئی کہ ایک کے اوز ارہونے اور دوسرے کا مکان یا دوکان اور دونوں ملکر کام کریے تو شرکت جائز ہے اوریوں ہوئی کہ ایک کے اوز ارہونے اور دوسرا کام کریگا تو بیشرکت ناجائز ہے۔ (1) (ردالحتار)

### شرکت وجوہ کے احکام

وہ ہے اور آبرو<sup>(3)</sup> کی وجہ سے کہ دونوں بغیر مال عقد شرکت کریں کہ اپنی وجاہت (2) اور آبرو<sup>(3)</sup> کی وجہ سے دوکا نداروں سے اُدھار خرید لا کمنٹے اور مال نے کراُن کے دام دید یئے اور جو پچھ بچے گا وہ دونوں بانٹ لینے اور اسکی بھی دوسمیس مفاوضہ وعنان ہیں اور دونوں کی صور تیں بھی وہی ہیں جو او پر فہ کور ہو تیں اور مطلق شرکت فہ کور ہو تو عنان ہوگی اور اس میں بھی اگر مفاوضہ ہے تو ہرایک دوسر کا وکیل بھی ہے اور گفیل بھی اور عنان ہے تو صرف و کیل ہی ہے گفیل نہیں۔ (4) (در مختار وغیرہ) مفاوضہ ہے تو ہرایک دوسر کا وکیل بھی ہے اور گفیل بھی اور عنان ہے تو صرف و کیل ہی ہے تو نفع میں برابری یا کم وہیش جو چاہیں شرط کر لیس گریہ ضرور ہے کہ نفع میں وہی صورت ہو جو خرید کی ہوئی چیز میں ملک کی صورت میں ہو مشلاً اگر وہ چیز ایک کی دو تہائی ہوگ اور ایک کی ایک تبائی تو نفع بھی اس حساب سے ہوگا اور اگر ملک میں کم وہیش ہے گر نفع میں مساوات یا نفع کم وہیش ہوا در ایک کی ایک تبائی تو نفع بھی اس حساب سے ہوگا اور اگر ملک میں کم وہیش ہوگا۔ (5) (در مختار ، عالمگیری)

## ﴿ شرکت فاسده کا بیان

- ۱۰۰۰۰۰ (دالمحتار"، کتاب الشرکة، مطلب: في شرکة التقبل، ج٦، ص٤٩٣.
  - - الدرالمحتار"، كتاب الشركة، ج٦، ١٠٠٠ ١٩ ١٠ غيره.
      - الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص ٩٩٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال، ج٢، ص٣٢٧.

چ 🕝 ..... دفن کیا ہوا مال۔

حاصل کیا ہے اُس کا ہے اور اگر دونوں نے ایک ساتھ حاصل کیا اور معلوم نہ ہو کہ کس کا حاصل کر دہ کتنا ہے کہ جو پچھ حاصل کیا وہ ملا دیا ہے اور پیچان نہیں ہے تو دونوں برابر کے حصد دار ہیں چاہے چیز کی تقییم کرلیں یا بیچ کر دام برابر برابر بانٹ لیں اِس صورت میں اگر کوئی اپنا حصہ زیادہ بتا تا ہوتو اِسکا اعتبار نہیں جب تک گوا ہوں سے ثابت نہ کر دے۔ (1) (در مختار، عالمگیری) میں اگر کوئی اپنا حصہ زیادہ بتا کہ مٹی کسی کی ملک ہے اور دو مخصوں نے اِس سے اینٹ بنانے یا پکانے کی شرکت کی تو سے جے کہ اسکا مطلب سے کہ اُس سے مٹی خرید کرا بنٹ بنا کینگے اور اُسکو پکا کیس گے اور اینٹیں بیچ کر مالک کو قیمت دیدیں گے اور جو فقع ہوگا وہ ہما را ہے اور اس صورت میں بیشرکت وجوہ ہوگا۔ (2) (عالمگیری)

مسئائی سے اور دوسرااس کا میں دوسراجع کرتار ہا سکے گھے باندھے اُسے اُٹھا کر بازار وغیرہ لے گیا اور دوسرااس کا معین و مددگار ہا مثلاً ایک نے کرٹیاں کا ٹیس دوسراجع کرتار ہا سکے گھے باندھے اُسے اُٹھا کر بازار وغیرہ لے گیا یا ایک نے شکار پکڑا دوسرا جال اوٹھا کر لے گیا یا اور کام کیے تو اِس صورت میں بھی چونکہ شرکت صحیح نہیں مالک وہی ہے جس نے حاصل کیا یعنی مثلاً جس نے ککڑیاں کا ٹیس یا جس نے شکار پکڑا اور دوسرے کو اسکے کام کی اُجرت مثل دی جائیگی اور اگر جال تا نے میں شریک نے مدد کی اور شکار ہاتھ نہیں آیا جب بھی اُسکی اُجرت مثل ملے گی۔ (در مختار، عالمگیری)

مسئلین کتابیہ شکار کرنے میں دونوں نے شرکت کی اور دونوں کا ایک ہی کتا ہے جس کو دونوں نے شکار پرچھوڑ ایا دونوں نے ملکر جال تا نا(4) تو شکار دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا اور اگر گتا ایک کا تھا اور اُس کے ہاتھ میں تھا مگر چھوڑ ادونوں نے تو شکار کا مالک وہی ہے جس کا گتا ہے مگر اس نے اگر دوسرے کو بطور عاریت گتا دیدیا ہے تو دوسرا مالک ہوگا اور اگر دونوں کے دوگتے ہیں اور دونوں نے ملکرایک شکار پکڑ اتو جس کے گئے نے جو دوگئے ہیں اور دونوں نے ملکرایک شکار پکڑ اتو جس کے گئے نے جو شکار پکڑ اا اُس کا وہی الک ہے۔ (5) (عالمگیری)

€ ..... "الدرالمختار "كتاب الشركة ،فصل في الشركة الفاسدة، ج٢ ، ص ٢٩٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.

- "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الحامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٩٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٢.

- يعنى ملكرجال پھيلايا۔
- 🤿 🗗 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٣.

مسئانی ہوگا ہے گداگروں نے عقد شرکت کیا کہ جو کچھ ما نگ لائیں گے وہ دونوں میں مشترک ہوگا ہے شرکت سیجے نہیں اور جس نے جو کچھ ما نگ کرجمع کیاوہ اُس کا ہے۔(1) (عالمگیری)

کرنی اُجرت نہیں ملے گی، مثلاً دونوں نے ایک ایک ہزار کے ساتھ شرکت کی ہے توہرایک کونفع بقدر مال کے ملے گااور کام کی کوئی اُجرت نہیں ملے گی، مثلاً دونوں نے ایک ایک ہزار کے ساتھ شرکت کی اور ایک نے بیشرط لگادی ہے کہ میں دن روپییفع کے لوں گا، اِس شرط کی وجہ سے شرکت فاسد ہوگئی اور چونکہ مال برابر ہے، لہذا نفع برابر تقسیم کرلیں اور فرض کرو کہ صورت مذکورہ میں ایک ہی نے کام کیا ہوجب بھی کام کامعاوضہ نہ ملے گا۔ (درمختار)

مسئلی کے گرت دی جائیگی مثلاً ایک شخص نے اپنا جانور دوسرے کو دیا کہ اس کو کرایہ پر چلاؤاور کرایہ کی آمدنی آدھی کو کام کی اُجرت دی جائیگی مثلاً ایک شخص نے اپنا جانور دوسرے کو دیا کہ اس کو کرایہ پر چلاؤاور کرایہ کی آمدنی آدھی آدھی دونوں لینگے بیشرکت فاسد ہے اور کل آمدنی مالک کو ملے گی اور دوسرے کو اجرمثل (3)۔ یو جی کشتی چند شخصوں کو دیدی کہ اس سے کام کریں اور آمدنی مالک اور کام کرنے والوں پر برابر برابر تقسیم ہوجا کیگی تو بیشرکت فاسد ہے اور اسکا حکم بھی وہی ہے۔ (4) (در مختار ، ردالمختار)

کسٹائی کی ایک مخض کے پاس اونٹ ہے دوسرے کے پاس خچر، دونوں نے انھیں اُجرت پر چلانے کی شرکت کی میرکت کی میرکت کی میرکت فاسد ہے اور جو کچھا اُجرت ملے گا اُس کو خچراور اونٹ پر تقسیم کر دینگے اونٹ کی اُجرت مثل اونٹ والے کو اور خچر کی اُجرت مثل خچروا کے کو اور اونٹ کو کرا میہ پر چلانے کی جگہ خودان دونوں نے بار برداری (5) پر شرکت عمل کی اُجرت مثل خچروا کر بوجھا کہ بار برداری کریں گے اور آمدنی بحصہ مساوی بانٹ لیس کے (6) تو میرشرکت صحیح ہے اب اگر چدا کی نے خچر لاکر بوجھا لا دااور دوسرے نے اونٹ پر بارکیا دونوں کو حسب شرط برابر حصہ ملے گا۔ (7) (عالمگیری، ردالحتار)

ستان و ایک نے دوسرے کواپناجانور دیا کہاس پڑتم اپناسامان لا دکر پھیری کروجونفع ہوگا اُس کو بحصہ مساوی تقسیم

- الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة ، الباب الخامس في الشركة الفاسدة ، ج٢ ، ص٣٣٢.
  - الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٩٨.
    - اجرت ہے اُتنی ہی اجرت ہے اسکام کی جواجرت ہے اُتنی ہی اجرت ہے۔
- ◘....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة،فصل في الشركة الفاسدة،مطلب:يرجح القياس،ج٦،ص٩٨.
  - ایعنی بوجھ اٹھانے۔ ﴿ اِسْ آمدنی برابر برابر حصوں کے ساتھ قشیم کریں گے۔
  - ٣٣٣ من الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٣.
  - و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، ج٦، ص٩٩.

کرلینگے بیشرکت بھی فاسد ہے نفع کا مالک وہ ہے جس نے پھیری کی اور جانوروالے کو اُجرت مثل دینگے۔ یو ہیں اپنا جال دوسرے کو مچھلی پکڑنے کے لیے دیا کہ جو مچھلی سلے گی اوسے برابر بانٹ لیں گے تو مچھلی اُسی کو ملے گی جس نے پکڑی اور جال والے کو اُجرت مثل ملے گی۔ (درمختار، عالمگیری)

الک کے گھر پنچانے گا اور مزدوری جو پھے ملے گی أسب بحقہ مساوی تقیم کر لینگے تو پیٹر کت بھی فاسد ہے۔ (2) (عالمگیری)

الک کے گھر پنچانے گا اور مزدوری جو پھے ملے گی أسسب بحقہ مساوی تقیم کر لینگے تو پیٹر کت بھی فاسد ہے۔ (2) (عالمگیری)

میستان (ا) کے ایک شخص کی گائے ہا س نے دومرے کودی کہ دواسے پالے چارہ کھلائے گہداشت کر اور جو بچہ پیدا

مواس میں دونوں نصف نصف کے شریک ہو نگے تو پیٹر کت بھی فاسد ہے، بچراس کا ہوگا جنگی گائے ہا ور دوسرے کو اُسی کہ مثل چارہ دلا یا جائیگا، جو اُسے کھلا یا اور گہداشت و غیرہ جو کام کیا ہے اسکی اُجرت مثل ملے گی۔ یو بین بکریاں چرواہوں کو جو اسطر ح دیتے بین کہ دوج چرائے اور گہداشت (3) کرے اور پچریئل دونوں شریک ہو نگے بیا جرت بھی فاسد ہے بچراس کا اجراس کو دیدیتے بین کہ انڈے جو ہو نگے وہ نصف نصف دونوں کے ہونگے یا مرفی اور انڈے بھی خراس کی اور جروائی کو دیدیتے بین کہ انڈے جو ہو نگے وہ نصف نصف دونوں کے ہونگے یا مرفی اور انڈے بھی فاسد ہے اور اِس کا بھی وہی تھی ہے۔ اس کے جواز کی بیصورت ہو بو ایکنگے تو دونوں بحصلے دونوں کے ہونا کی اور انگلی ہو وہ کی اسلام کی بھی مرجائے اُسکی مرجائے اُسکی موجائے گی بی تھی مشرک ہو نگے۔ اُس کی موجائے گی بی تھی مشرک ہو نگے۔ اُس کی موجائے گی بی تھی مشرکت عقد کا ہے اور شرکت ملک اگر چہ موت سے باطل نہیں ہوتی گر رہجائے میت اب اُسکے ور شرک بوطنے کی بی تھی مشرک ہوتی کے میت اب اُسکے ور شرک بوطنے کی بی تھی مشرک ہونے کے میت اب اُسکے ور شرک بوطنے کی بی تھی مشرکت عقد کا ہے اور شرکت ملک اگر چہ موت سے باطل نہیں ہوتی گر رہجائے میت اب اُسکے ور شرک بوطنے کی بی تھی مشرکت عقد کا ہے اور شرکت ملک اگر چہ موت سے باطل نہیں ہوتی گر رہجائے میت اب اُسکے ورث شرک بوطنے کی بی تھی مشرکت عقد کا ہے اور شرکت ملک اگر چہ موت سے باطل نہیں ہوتی گر رہجائے میت اب اُسکے ورث کی بوطن کی بی تھی میں دونوں شرکت کا میک اور کی جو موجائے گی بیتے کی میت اب اُسکے ورث کی ہونگی ہوئے کی بیتے کر انگر کی ہوئی کی کی بھی مرجائے اُسکی کی ہوئی گر رہجائے میت اب اُسکے ورث کی ہوئی ہوئی کی دوئر کے دوئر کی موجائے گرائے کی ہوئی ہوئی کی کر بیا کے میت اب اُسکے ورث کی موجائے کی بھورت کی باطر کی ہوئی ہوئی کی کر بھور کی کر بیا کے میت اب اُسکے ورث کی موجائے کی کر بیا کے میت اب اُسکی کی کر بھور کیا کی موجائے کی کر بیا کے میت اب اُسکے کر بھور

<sup>■ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٤٩٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص ٣٣٤.

٣٣٤ الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة ، الباب الحامس في الشركة الفاسدة ، ج٢ ، ص ٣٣٤.

<sup>🕙 .....</sup> پرورش، دیکھ بھال۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الشركة،الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢،ص ٣٣٥.

و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، ج٦، ص٩٩.

<sup>🤿 🗗 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة،مطلب:يرجح القياس، ج٦،ص٩٩.

مسئانی اورقاضی نے اُسکے دارالحرب میں کوئی مرتد ہوکردارالحرب کو چلا گیا اورقاضی نے اُسکے دارالحرب میں لحوق کا حکم (2) بھی دیدیا تو یہ حکماً موت ہے اور اُس سے بھی شرکت باطل ہوجاتی ہے کہ اگروہ پھرمسلم ہوکر دارالحرب سے واپس آیا تو شرکت عود نہ کر گئی (3) اوراگر مرتد ہوا مگر ابھی دارالحرب کونہیں گیا یا چلا بھی گیا مگر قاضی نے اب تک لحوق کا حکم نہیں دیا ہے تو شرکت باطل ہو نیکا حکم نہ دینگے بلکہ ابھی موقوف رکھیں گے اگر مسلمان ہوگیا تو شرکت بدستور ہے اور اگر مرگیا یا قتل کیا گیا تو شرکت بدستور ہے اور اگر مرگیا یا قتل کیا گیا تو شرکت باطل ہوگئی۔ (4) (عالمگیری)

مسئائی (۱۵) و دونوں میں ایک نے شرکت کوفٹخ (۵) کر دیا اگر چہ دوسرا اِس فٹخ پر راضی نہ ہو جب بھی شرکت فٹخ ہوگئی بشرطیکہ دوسرے کوفٹخ کرنے کاعلم ہوا ور دوسرے کومعلوم نہ ہوا تو فٹخ نہ ہوگی اور بیشر طنہیں کہ مال شرکت روپیہ اشر فی ہو بلکہ اگر تجارت کے سامان موجود ہیں جو فروخت نہیں ہوئے اور ایک نے فٹخ کر دیا جب بھی فٹخ ہو جائے گی۔ (۵) (درمیتار)

مسئالی ایک اور جو کچھ شرکت کا مال اُسکے پاس ہے اُس میں شریک کے حصد کا تاوان وینا ہوگا کہ شریک امین ہوتا ہوائی رہی اور جو کچھ شرکت کا مال اُسکے پاس ہے اُس میں شریک کے حصد کا تاوان وینا ہوگا کہ شریک امین ہوتا ہوا دارا من ہوتا ہوا اُسکے پاس ہے اُس میں شریک کے حصد کا تاوان وینا ہوگا کہ شریک امین ہوتا ہوا دارا گرشرکت سے انکار نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کا م نہ کرونگا تو یہ بھی فنخ ہی ہے شرکت جاتی رہیگی اور اموال شرکت کی قیمت اپنے حصد کے موافق شریک سے لیگا اور شریک نے اموال کونچ کر کچھ منافع حاصل کیے تو منفعت سے اسے کچھ نہ ملے گا۔ (7) (درمخار،عالمگیری)

<sup>€ .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٥، ص٨٠٣.

ایعنی دارالحرب میں چلے جانے کا تھم۔
 العرب میں چلے جانے کا تھم۔

<sup>₫ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس فيالشركة الفاسدة، ج٢، ص٥٣٥.

<sup>🗗 .....</sup>باطل جُتم۔

الدرالمختار "، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٠٠٥.

الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص٠٠٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص ٣٣٩.

سَمَّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعَالَمُ مَعَاوضه ہان میں دوشرکت کو تو ژنا چاہتے ہوں تو جب تک تیسرا بھی موجود نه ہوشرکت تو ژنہیں کتے۔(1)(عالمگیری)

کستانی (۱) ہو کچھ تقرف کیا یعنی شریک پاگل ہو گیا اور جنوں بھی مُمتد ہے (2) تو شرکت جاتی رہی اور دوسرے شریک نے بعد امتداد جنون (3) جو کچھ تقرف کیا یعنی شرکت کی چیزیں فروخت کیس اور نفع ملاتو سارا نفع اسی کا ہے مگر مجنون کے حصہ میں جو نفع آتا استداد جنون (3) کردینا چاہیے کہ مِلک غیر (5) میں بغیرا جازت تقرف کر کے نفع حاصل کیا ہے اور بطلان شرکت کی دوسری صورتوں میں بھی ظاہریہی ہے کہ شریک کے حصہ کے مقابل میں جو نفع ہے اُسے تقیدت کردے۔ (6) (درمختار ،ردالحتار)

# ﴿ شرکت کے متفرق مسائل

المستانی است المراد کا قاداند ہوگی اور اگر ہرا یک نے دوسرے کوز کا قادیے کی اجازت دی ہے اپنی اور شریک دونوں کی زکا قادیدی پڑے گا اور زکا قاداند ہوگی اور اگر ہرایک نے دوسرے کوز کا قادیے کی اجازت دی ہے اپنی اور شریک دونوں کی زکا قادیدی تواگر بید بینا ہوگا اور دونوں باہم مقاصد (ادلا بدلا) کر سکتے ہیں کہ نہ میں تم کو تا وان دوں ندتم مجھ کو جبکہ دونوں نے ایک مقدار سے زکا قادا کی ہولیتی مثلاً اس نے اُسکی طرف سے دن اُروپ دیے اور اُس نے اسکی طرف سے دن اُروپ دیے اور اُس نے اسکی طرف سے دن اُروپ دیے اُسکی طرف سے دن اُروپ دیے اور اگر ایک نے دوسرے کی طرف سے زیادہ دیا ہے اور دوسرے نے اسکی طرف سے کم تو زیادہ کو واپس لے اور باقی ہیں مقاصہ کرلیں اور اگر بیک وقت دینا نہ ہوا ایک نے پہلے دیدی دوسرے نے بعد کو تو پہلے والا کچھ نہ دیگا اور بعد والا تا وان دے بعد والے کو معلوم ہو کہ اس نے خود زکا قادیدی ہے یا معلوم نہ ہو بہر حال تا وان اُسکے ذمہ ہے۔ یو ہیں علاوہ شریک کے کئی اور کوز کا قایا گفارہ کے لیے اس نے مامور (۲۰ کیا تھا اور اس نے خود اس تا وان اُسکے ذمہ ہے۔ یو ہیں علاوہ شریک کے کئی اور کوز کا قایا گفارہ کے لیے اس نے مامور (۲۰ کیا تھا اور اس نے خود اس کے پہلے یا بیک وقت ادا کر دیا تو مامور کا ادا کرنا شیخ نہ ہوگا اور تا وان دینا پڑیگا۔ (۱۵) (درمخار مرد الحکار تبیدین)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفاسدة، ج٢، ص٣٣٦.

<sup>2 ....</sup> طویل ہے۔ 3 .... یعنی جنون کے طویل ہونے کے بعد۔

<sup>◘ .....</sup>صدقه \_ \_ \_ ....دوسرے کی ملکیت۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة،مطلب:يرجح القياس، ج٦،ص٠٠٥٠٠.

<sup>🗗 .....</sup> عقرر-

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب: يرجح القياس، ج٦، ص١٠٥.

و"تبيين الحقائق"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٢،ص١٠٥٠١.

مسئالہ 👣 – دو شخصوں میں شرکت مفاوضہ ہے ایک نے دوسرے سے وطی کرنے (1) کے لیے کنیز (2)خریدنے کی اجازت مانگی دوسرے نے صرح لفظوں میں اجازت دیدی اُس نے خرید لی توبیائیز مشترک نہ ہوگی بلکہ تنہا اُسی کی ہے اورشریک کی طرف سے اسکو ہبہ مجھا جائےگا مگر ہائع ہرا یک ہے ثمن کا مطالبہ کرسکتا ہے اورا گرشریک نے صاف لفظوں میں اجازت نہ دی مثلاً سکوت کیا<sup>(3)</sup> توبیا جازت نہیں اور وہ خریدے گا تو کنیز مشترک ہوگی اور وطی جائز نہیں ہوگی۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مسئلہ سے یہ کہا مجھے اس میں شریک کرلے مشتری نے کہا شریک کرلیاا گریہ باتیں اُسوفت ہوئیں کہ مشتری نے مبع <sup>(5)</sup> پر قبضہ کرلیا ہے تو شرکت صحیح ہے اور قبضہ نہ کیا ہوتو شرکت سیجے نہیں کیونکہ اپنی چیز میں دوسرے کوشریک کرنا اُسکے ہاتھ تھے کرنا ہے اور بچے اُسی چیز کی ہوسکتی ہے جو قبضہ میں ہوا ور جب شرکت صحیح ہوگی تو نصف ثمن <sup>(6)</sup> دینالا زم ہوگا کہ دونوں برابر کے شریک قراریا <sup>نمیں</sup> گےالبتہ اگر بیان کر دیا ہے کہ ایک تہائی یا چوتھائی یا اتنے حصہ کی شرکت ہے تو جو کچھ بیان کیا ہے اُتنی ہی شرکت ہوگی اور اُس کے موافق ثمن وينالازم بوگا\_(7) (درمخار،ردامحار)

ستانیں ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے دوسرے نے کہا مجھے اس میں شریک کرلے اُسنے منظور کرلیا پھر تیسرا شخص أسے ملااسنے بھی کہا مجھے اس میں شریک کرلے اور اسکوشریک کرنا بھی منظور کیا تواگراس تیسرے کومعلوم تھا کہ ایک شخص کی شرکت ہوچکی ہے تو تیسرا ایک چوتھائی کا شریک ہے اور دوسرانصف کااور اگرمعلوم نہ تھا تو یہ بھی نصف کا شریک ہوگیا یعنی دوسرا اورتيسرادونوں شريك بيں اور پہلا محض اب أس چيز كاما لك ندر مااور بيشركت شركت ملك ہے۔(8) (درمختار)

مَسِعَانَةُ ﴾ ایک شخص نے دوسرے سے کہا جو پچھآج یااس مہینے میں میں خریدوں گا اُس میں ہم دونوں شریک ہیں یا کسی خاص قتم کی تجارت کے متعلق کہا مثلاً جتنی گا ئیں یا بکریاں خریدوں گا اُن میں ہم دونوں شریک ہیں اور دوسرے نے منظور کیا توشرکت سیح ہے۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

- اسمامعت کرنے ہمستری کرنے۔
   اونڈی۔
   ہمستری کرنے۔
   اونڈی۔
   اورٹری۔
   <l
  - ۵۰۱ س."الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٢، ص١٠٥.
    - **ئ**ىگى چىز -🙃 ..... آرهی قیت ـ
- ◘ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة،مطلب: يرجح القياس، ج٦،ص١٠٥٠١.
  - ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦ ،ص١٠٥٠٠.
- 🕥 🐠 "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الاول في بيانج انواع الشركة وأركانها... إلخ، الفصل الثاني، ج٢، ص٢٠، وغيره.

مستان کی جائے ہے۔ دو محضوں کا دین (1) ایک شخص پرواجب ہوااور ایک ہی سبب ہے ہوتو وہ دین مشترک ہے مثلاً دونوں کی ایک مشترک چیز تھی اور اسے کی کے ہاتھ اُدھار پیچا یا دونوں نے اپنی چیز ایک عقد کے ساتھ کی کے ہاتھ ہے گی تو بید ین مشترک ہے ماتھ کی کی تو بید ین مشترک ہے یا دونوں نے اُسے ایک ہزار قرض دیایا دونوں کے مورث کا (2) کسی پردین ہے بیسب دین مشترک کی صور تیں ہیں اسر کا حکم بیہ ہے کہ جو بچھ اس دین مشترک کی صورتیں ہیں اسر کا حکم بیہ ہے کہ جو بچھ اس دین مشترک کی صورتیں ہیں اور جو چیز وصول کی ہے اُسکی جائے جھے کہ وافق تقیم کرلیں اور جو چیز وصول کی ہے اُسکی جگھ پراسے شریک کو دوسری چیز دینا چا ہتا ہے تو بغیراُسکی مرضی کے نبیں دے سکتا یا بید وسری چیز لینا چا ہتا ہے تو ابغیراُسکی مرضی کے بغیر نہیں لیندہ (3) سے نہ لے بلکہ تو اسکی مرضی کے بغیر نہیں کرسکتا بلکہ شریک ہی مطالبہ ادا کردیا ہے تو اب مدیون سے وصول نہیں کرسکتا بلکہ شریک ہی مدیون سے وصول نہیں کرسکتا بلکہ شریک ہی سے لے گا۔ (5) (عالمگیری)

مسئان کی ۔ ورخصوں کاوین کی پرواجب ہے مگر دونوں کا ایک سب نہ ہوبلکہ دوسب خواہ حقیقۂ دوہوں یاحکما تو بیدین مشترک نہیں مثلاً دونوں نے اپنی دوچیزیں ایک شخص کے ہاتھ بیچیں اور ہرایک نے اپنی چیز کا ثمن علیحد ہیان کر دیایا دونوں کی ایک مشترک نید ہا اور ایک نے مشتری (6) سے پچھ کی ایک مشترک چیز تھی وہ بیچی اور اپنے اپنے حصہ کا ثمن بیان کر دیا تو اب دین مشترک ندر ہا اور ایک نے مشتری (6) سے پچھ وصول کیا تو دوسرا اس سے اپنے حصہ کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ (7) (عالمگیری)

مسئائی آگ ایک خص پر ہزارروپیدؤین تھا دو خصوں نے اسکی صانت کی اور ضامنوں نے اپنے مشترک مال سے ہزار اداکردیے پھرایک ضامن نے مدیون سے پچھوصول کیا تو دوسرا بھی اس میں شریک ہے اوراگر ضامن نے اُس سے روپیہ وصول منہ نہیں کیا بلکہ اپنے حصہ کے بدلے میں مدیون سے کوئی چیز خرید لی تو دوسرا اُس چیز کا نصف شمن اُس سے وصول کرسکتا ہے اوراگر دونوں چاہیں تو اُس چیز میں شرکت کرلیں اوراگر ایک ضامن نے چیز نہیں خریدی بلکہ اپنے حصہ کریں کے مقابل میں اُس چیز پر مصالحت (8) کی اور چیز لے لی اب دوسرا مطالبہ کرتا ہے تو پہلے کو اختیار ہے کہ آدھی چیز دیدے یا اُسکے حصہ کا آدھادین اوا

<sup>● ....</sup>قرض \_ \_ وارث بین اس کالیعنی مرنے والے کا۔

<sup>€ .....</sup>وصول كرنے والا۔ ﴿ اللہ مقروض۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٦.

<sup>5 .....</sup> خريدار

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٧..

<sup>-</sup> to 0 @

کردے اور مال مشترک ہے اوانہ کیا ہو تو دوسرا اُس میں شریک نہیں اور اب جو کچھا پناحق وصول کریگا دوسرے کو اُس سے تعلق نہیں۔ (1) (عالمگیری)

مسئان و دورہ ہے۔ دو خصوں کے ایک خص پر ہزار روپے دین ہیں اُن میں ایک نے پورے ہزار سے سورو پید میں سلح کر لی اور بیسورو پے اُس سے لیجی لیے اسکے بعد شریک نے جو کچھ اُس نے کیا جائز رکھا تو سومیں سے پچاس اُسے ملیں گے اور اگر قابض کہتا ہے کہ وہ روپے میرے پاس سے ضائع ہوگئے تو شریک کو اسکا تا وان نہیں سلے گا کہ جب اُس نے سب پچھ جائز کردیا تو بیامین ہوا اور امین پر تا وان نہیں اور اگر شریک نے صلح کو جائز رکھا مگریز ہیں کہا کہ جو پچھ اُس نے کیا میں نے سب جائز رکھا تو بیشریک مدیون سے اپنے حصد کے بچاس وصول کرسکتا ہے اور مدیون بیر پچاس اُس سے واپس لے گا جس کو صورو ہے دیے ہیں کہاں صورت میں صلح کی اجازت ہے قبضہ کی نہیں تو امین نہ ہوا۔ (2) (عالمگیری)

مسئل المسئل المسئل المسلم المسلم مسترك ہے ايك شريك غائب ہو گيا تو دوسرا بقدرا پنے حصہ كے أس مكان ميں سكونت <sup>(3)</sup> كرسكتا ہے اور اگر وہ مكان خراب ہو گيا اور اسكى سكونت كى وجہ سے خراب ہوا ہے تو اسكا تا وان دينا پڑے گا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگيرى ، درمختار)

مستان الله الله مكان دو خصول مين مشترك تفااور تقسيم ہوچكى ہے اور ہرايك كا حصد ممتاز (5) ہے اور ايك حصد كا ما لك عائب ہوگيا تو دوسرا أس مين سكونت نہيں كرسكتا اور نہ بغير اجازت قاضى أے كرايد پر دے سكتا ہے اور اگر خالى پڑار ہے مين خراب ہونے كا انديشہ ہے تو قاضى أسكوكرايد پر ديدے اور كرايد ما لك كے ليے محفوظ ر كھا ور دو شخصوں مين مشترك كھيت ہونے اور ايك شريك غائب ہوگيا تو اگر كاشت كرنے ہے زمين اچھى ہوتى رہے گى تو پورى زمين ميں كاشت كرے جب دو سراشريك آجائے تو جتنى مدت أس نے كاشت كى ہے وہ كرلے اور اگر كاشت سے زمين خراب ہوگى يا كاشت نہ كرنے ميں اچھى ہوگى تو گول زمين ميں كاشت نہ كرنے ميں اچھى ہوگى تو گل زمين ميں كاشت نہ كرے بلكدا ہے ہى حصد كى قدر ميں ذراعت كرے ۔ (6) (عالمگيرى)

الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة ، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣-٣٣٧.

<sup>🗗 .....</sup>المرجع السابق، ص ٢٤.

<sup>€ ....</sup>ربائش۔

 <sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية "، كتاب الشركة ، الباب السادس في المتفرقات، ج٢ ، ص ٢ ٤٣.
 و"الدرالمختار"، كتاب الشركة ، فصل في الشركة الفاسدة ، ج٦ ، ص ٦ ٠ ٥

أيان، ظاہر، معلوم۔

<sup>﴿</sup> وَ السَّاوِي الهندية "، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص ٢ ٣٤٢-٣٤٢.

سَمَعَانُ الله على على ماروپيمشترک ہاورايک شريک غائب ہاور جوموجود ہے اُسے ضرورت ہے تواپنے حصہ کے لائق (1) لے کرخرچ کرسکتا ہے۔(2) (عالمگيری)

كرنااورأس يرخرچ كرناضرورى مو، اگر بغيرا جازت شريك خرچ كريگا توييخرچ كرنا تبرع (3) موگا اوراسكا معاوضه كچهند ملےگا، مثلًا چکی دو شخصوں میں مشترک ہے اور عمارت خراب ہوگئی مرمت کی ضرورت ہے اور بغیرا جازت ایک نے مرمت کرادی تو اُس کا خرچہ شریک سے نہیں لے سکتا یا شریک سے اس نے اجازت طلب کی اُس نے کہہ دیا کہ کام چل سکتا ہے مرمت کی ضرورت نہیں اوراس نے صرف کردیا تو کچھنیں پائیگایا کھیت مشترک ہے اوراُس پرخرچ کرنے کی ضرورت ہے باغلام مشترک ہے اُس کونفقہ وغیرہ دینا ضروری ہے ان میں بھی بغیرا جازت صرف کرنے پر پچھنہیں یائے گا کیونکہ ان سب شریکوں کوخرچ کرنے پرمجبور کیا جاسکتا ہےا گروہ اجازت نہیں دیتا قاضی کے پاس دعویٰ کردے قاضی اُسے خرچ کرنے پرمجبور کریگا پھر اسے خرچ کرنے کی کیا حاجت رہی ،البذا تبرع ہے۔اورا گرخرچ کرنے پرمجبورنہیں کیا جاسکتا اور یہ بغیرخرچ کیے اپنا کام نہیں چلاسکتا تو بغیرا جازت خرچ کرنا تبرع نہیں مثلاً دومنزلہ مکان ہےاو پر کا ایک شخص کا ہےاور نیچے کا دوسرے کا ، نیچے کا مكان گر گياا وربيا پنا حصة بين بنوا تاكه بالا خانه والا اسكے او ربتغير كرائے اور ينچے والا بنوانے يرمجبور بھى نہيں كيا جاسكتا ،للذا اگر بالا خانہ والے نے بنچے کے مکان کی تغییر کرائی تو متبرع <sup>(4)</sup>نہیں۔ یو ہیں مشترک دیوار ہے جس پرایک شریک نے کڑیاں <sup>(5)</sup> ڈال کراینے مکان کی حجبت یائی ہے اور بید دیوار گرگئی شریک جب تک بید دیوار تغییر نہ کرائے اُسکا کام نہیں چل سکتا تو دیوار بنانا تبرع نہیں اور اگر شریک کواس کام کا کرنا ضروری نہ ہواور بغیر اجازت کریگا تو تبرع ہے۔ جیسے دو مخصول میں مکان مشترک ہےاور خراب ہور ہا ہے اسکی تغمیر ضروری ہے مگر بغیر اجازت جو صرفہ (<sup>6)</sup> کر ہے گا اُس کا معاوضہ نہیں ملے گا کہ ہوسکتا ہے مکان تقسیم کرا کے اپنے حصہ کی مرمت کرالے بورے مکان کی مرمت کرانے کی اسکو کیا ضرورت ہے۔ (<sup>7)</sup> (درمختار، ددالمحتار) مَستَالِمَةُ اللهِ ﷺ تین جگہوں میں شریک کومرمت وتغییر پرمجبور کیا جائے گا۔ ۞ وصی و ۞ ناظرِاوقاف <sup>(8)</sup>۞ اور أس

<sup>🕡</sup> سمطابق۔

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٢٤٣.

احسان۔ ۵ سان کرنے والا۔ 5 سفیتر۔ 6 سفرچہ۔

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الشركة مطلب مهم: فيما اذا امتنع الشريك من العمارة ... إلخ ، ج٦ ، مص ٥٠٨.

<sup>🔊 🔞 .....</sup> مال وقف كي محراني كرنے والا۔

چیز کے قابل قسمت (1) نہ ہونے میں ۔وصی کی صورت ہیہے کہ دونا بالغ بچوں میں دیوارمشترک ہے جس پر حیت پٹی ہے (2) اور دیوار کے گرنے کا اندیشہ ہےاور دونوں نا بالغوں کے دووصی ہیں ایک وصی مرمت کرانے کو کہتا ہے دوسراا نکار کرتا ہے قاضی ایک امین بھیجے گا اگر یہ بیان کرے کہ مرمت کی ضرورت ہے تو جوا نکار کرتا ہے اُسے مرمت کرانے پر قاضی مجبور کرے گا۔ یو ہیں اگر مکان دو وقفوں میں مشترک ہےجسکی مرمت کی ضرورت ہے اور ایک کا متولی ا نکار کرتا ہے تو قاضی اُ ہے مجبور کر ریگا۔اورغیر قابل قسمت مثلاً نہر یا کوآں یا کشتی اور حہام اور چکی کہان میں مرمت کی ضرورت ہوگی تو قاضی جبراً مرمت كرائ كا\_(3) (در مخار، روالحار)

سَمَا اللهُ ١٥﴾ ايك شخص نے دوسرے كو إس طور بر مال ديا كهاس ميں كا آ دھا اُسے بطور قرض ديا ہے اور دونوں نے اس روپیہ سے شرکت کی اور مال خریدااور جس نے روپید ماہے وہ اپنے قرض کاروپیطلب کررہاہے اورابھی تک مال فروخت نہیں ہوا كدروپييهوتا اگر فروخت تك انظار كرے فيها (4) ورنه مال كى جواس وقت قيمت ہواً سكے حساب سے اپنے قرض كے بدلے ميں مال لے لے۔(5)(ورمختار)

سَمَانَ ١٦ ﴾ مشترك سامان لا دكرايك شريك لے جارہا ہے اور دوسرا شريك موجود نہيں ہے راستے ميں بار بردارى كا جانور(6) تھک کرگریڈااور مال ضائع ہونے یا نقصان کا اندیشہ ہےاس نے شریک کی عدم موجود گی میں بار برداری کا دوسرا جانور کرایہ پرلیا تو حصہ کی قدرشریک ہے کرایہ لے گا اورا گرمشترک جانورتھا جو بیار ہو گیا شریک کی عدم موجود گی میں ذیح کر ڈالا اگر اُسکے بچنے کی اُمید تھی تو تاوان لازم ہے ورنہ ہیں اور شریک کے علاوہ کوئی اجنبی شخص ذبح کردے تو بہر حال تاوان ہے۔ یو ہیں چرواہے نے بیار جانور کو ذیح کر ڈالا اوراچھے ہونے کی اُمیدنہ تھی تو چرواہے پر تاوان نہیں ورنہ تاوان ہے۔اوراجنبی پر بہر حال تاوان ہے۔(7) (خانیہ، در مختار، روالحتار)

<sup>🛈</sup> سنقيم كة تابل - 🔞 سنزالي مولَى ہے-

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدوالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشركة، مطلب مهم فيما اذا امتنع الشريك من العمارة...إلخ، ج٦، ص٨٠٥.

**ھ**۔۔۔۔۔توسیح ہو ٹھیک۔۔

<sup>6. .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، ج٦، ص٥٠٥.

الاجانور۔

الفتاوى الخانية "، كتاب الشركة، فصل في شركة العنان، ج٢، ص٩٩.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشركة،مطلب: دفع الفاً على أنَّ نصفه قرض... إلخ، ج٦،ص٦٠٥.

<u> مسئالۃ کا ﷺ</u> مشترک جانور بیارہوگیااور بیطار(جانور کےعلاج کرنے والے )نے داغنے کوکہااور داغ دیااس سے جانورمر گیا تو کچھیں اور بغیر بیطار کی رائے کے خود کرے تو تاوان ہے۔ (1) (درمختار، روالمحتار)

سی ای ای استان ۱۸ 💮 کھیت مشترک تھاا سکوایک شریک نے بغیراجازت بودیا دوسرا شریک نصف جی دینا چاہتا ہے تا کہ زراعت مشترک رہے اگر جمنے (2) کے بعد دیا ہے جائز ہے اور پہلے دیا تو ناجائز اور دوسرا شریک کہتا ہے کہ میں اپنا حصہ پلی زراعت کااوکھاڑلوں گا(3) توتقسیم کردی جائے اسکے حصہ میں جتنی کھیتی پڑے اوکھڑ والے۔(4) (درمختار)

مستانہ (9) ایک شریک نے مدیون کی کوئی چیز ہلاک کردی اوراسکا تاوان لازم آیااس نے مدیون سے مقاصہ (<sup>5)</sup> کرلیا تو اس کا نصف دوسرا شریک اِس شریک سے وصول کرسکتا ہے کیونکہ مقاصہ کی وجہ سے نصف دین وصول ہوگیا۔ یو ہیں ا یک شریک نے اپنے حصہ دَین کے بدلے میں مدیون کی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھی اوروہ چیز ہلاک ہوگئی تو دوسرا شریک اس کا نصف اس شریک ہے وصول کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر مدیون نے ایک شریک کو اُسکے حصہ کے لائق کسی کوضامن دیایا کسی بر حواله كرديا توضامن ياحواله والے سے جو كچھ وصول ہوگا دوسراشريك اس ميں سے اپنا حصہ لے گا۔(6) (عالمگيري) المستانی ۲۰ از دوشر یکوں کے ایک هخص پر ہزار روپے باقی ہیں اور ایک شریک دوسرے کے لیے مدیون کی طرف سے

ضامن ہوا توبیضان باطل ہےاور اِس صان کی وجہ سے ضامن نے دوسرے کو اُسکا حصدادا کردیا تواس میں سے اپنا حصدوالیس لےسکتا ہےاورا گر بغیرضامن ہوئے شریک کوروپیا دا کردیا تو ادا کرناضیح ہےاور اِس میں سے اپنا حصہ واپس نہیں لےسکتا اور فرض کیا جائے کہ مدیون ہے وصول ہی نہ ہوسکا جب بھی شریک ہے مطالبہ ہیں کرسکتا اورا گرمدیون خودیا اجنبی نے اسکے شریک کا حصدادا کردیا ہے اور اُس نے برقر ار رکھا اپنا حصہ اُس میں سے نہ لیا اور مدیون سے اسکا حصہ وصول نہیں ہوسکتا ہے تو شریک کو جو کچھ ملاہے اُس میں سے اپنا حصہ واپس لے سکتا ہے۔(7) (عالمگیری)

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشركة ،مطلب: دفع الفاً على ان نصفه قرض و نصفه... إلخ، ج٦، ص ٥٠٦.

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، ج٦، ص١١٥.

ادلابدلا۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٩.

<sup>🕡 📆 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة،الباب السادس في المتفرقات، ج٢، ص٣٣٦.

# وقف کا بیان

خاریت سی این جربرمحمد بن عبدالرحمٰن قرشی سے راوی ، که حضرت عثمان بن عفان و زبیر بن عوام وطلحه بن عبیدالله رضی الله تعالی عنبم نے اپنے مکانات وقف کیے تھے۔ (3)

خلایت سی این عسا کرنے ابی معشر سے روایت کی ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے اپنے وقف میں بیشرط کی تھی ، کہا گئی اکا براولا دسے جودین داراورصا حبِ فضل ہو، اُسکودیا جائے۔ (4)

خلین هس ابوداود و نسائی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، انھوں نے عرض کی ، یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) سعد کی ماں کا انتقال ہوگیا ( میں ایصال تو اب کے لیے پچھ صدقہ کرنا چا ہتا ہوں ) تو کون سا صدقہ افضل ہے؟

<sup>■ ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، الحديث: ١٤ - (١٦٣١)، ص٨٨٦.

٢٠٠٠٠ صحيح مسلم"، كتاب الوصية، باب الوقف، الحديث: ١٥ - (١٦٣٢)، ص٨٨٦.

<sup>..... &</sup>quot;كنز العمال"، كتاب الوقف، قسم الافعال، الحديث: ٣٤ ٦١ ٤ ، ج٦١ ، ص ٢٧٠.

<sup>﴿ ﴿ ﴿</sup> ٢٧٠ مَالُ \* ، كتاب الوقف قسم الافعال ، الحديث: ٤ ٢ ٦ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ م ٠ ٢٧ .

ارشاد فرمایا: '' یانی۔'' ( کہ یانی کی وہاں کمی تھی اوراسکی زیادہ حاجت تھی ) اُنھوں نے ایک کوآں کھودوا دیا اور کہد دیا کہ بیسعد کی ماں کے لیے ہے (1) بعنی اس کا ثواب میری مال کو پہنچے۔ اِس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مُر دوں کوایصال ثواب کرنا جائز ہے اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کونا مزدکر دینا کہ بیفلال کے لیے ہے یہ بھی جائز ہے، نامز دکرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوجاتی۔ 🕹 💨 🤻 ترندی ونسائی و دارقطنی ثمامه بن حزن قشیری سے راوی ، کہتے ہیں میں واقعهٔ دار میں حاضرتھا ( یعنی جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصر ہ کیا تھا جس میں وہ شہید ہوئے ) حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بالا خانہ سے سرنکال کرلوگوں سے فرمایا: میں تم کواللہ (عزوجل) اور اسلام کے حق کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیاتم کومعلوم ہے کہ جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ججرت كر كے مدينه مين تشريف لائے تو مدينه مين سوابير رومه (2) كے شيرين (3) ياني نه تھا، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم ) نے ارشا دفر مایا: '' کون ہے جو بیر رومہ کوخر پد کراُس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے ( یعنی وقف کروے کہ تمام مسلمان اُس سے یانی بھریں ) اور اُس کواسکے بدلے میں جنت میں بھلائی ملے گی۔ " تومیں نے اُسے این خالص مال سے خریدااور آج تم نے اُسی کوئیں کا یانی مجھ پر بند کر دیا ہے یہاں تک کہ میں کھاری (4) یانی بی رہاموں ۔لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں یہ بات سیجے ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فر مایا: میں تم کواللہ (عزوجل) اور اسلام کے حق کا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں ، کیاتم جانتے ہو کہ مسجد تنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ پسلم نے فر مایا: '' کون ہے جوفلاں شخص کی زمین خرید کرمسجد میں اضافہ کرے، اسکے بدلے میں اُسے جنت میں بھلائی ملے گی۔ "میں نے خاص اپنے مال سے اُسے خریدااور آج اُسی مجدمیں دو رکعت نماز پڑھنے سے تم مجھے منع کرتے ہو۔ لوگوں نے جواب میں کہا، ہاں ہم جانتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا: کہ اللہ (مزوجل) اور اسلام کے حق کا واسطہ دے کرتم سے یو چھتا ہوں، کیاتم جانتے ہو کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کو و تمبیر (5) پر تھے اورحضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے ہمراہ ابو بکر وعمر تھے اور میں تھا کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک پھرٹوٹ کرنے گرا، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے پائے اقدس پہاڑیر مارے اور فرمایا: ''اے قبیر! تھم جااس لیے کہ تجھ پر نبی (صلی الله تعالی علیه وسلم) اورصديق اور دوشهيدين -" لوگول نے كها، بال جم جانتے ہيں -حضرت عثمان نے تكبير كهى اوركها كد كعيد كے رب كى قتم! ان لوگوں نے گواہی دی کہ میں شہید ہوں۔(6)

<sup>● ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الزكاة، باب في فضل سقى الماء الحديث: ١٨١، ٢٦٩، ٢٠٠٠ . ١٨٠.

<sup>€</sup> ایک کنویں کا نام۔ 🔞 میٹھا۔

<sup>💣 🚳 ..... &</sup>quot;جامع الترمذي "، ابواب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان ، الحديث: ٣٧٢٣، ج٥، ص٣٩٣،٩٣.

"جوالله (عزوجل) کے لیے متجد بنائے گا ،الله (عزوجل) اُسکے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔"(1)

ابوداود ونسائی ودارمی وابن ماجهانس رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:

"قیامت کی علامات میں ہے بیہ، کہلوگ مساجد کے متعلق تَفَا کُر (<sup>2)</sup> کریں گے۔"(<sup>3)</sup>

خلابت و کی درسول الله صلی الله تعالی علیه و بخاری و تیج مسلم میں ابو ہر ہرہ و منی الله تعالی عند سے مروی ، کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه و کا له حضرت عمر رضی الله تعالی عند و کو کا قا وصول کرنے کے لیے بھیجا پھر حضور (صلی الله تعالی علیه و بلم ) ہے کسی نے عرض کی ، کہ ابن جمیل و خالد بن و لیدوع باس رضی الله تعالی عند و کی قا قرنبیں وی ۔ ارشاد فر مایا: که '' ابن جمیل کا انکار صرف اس وجہ سے کہ وہ فقیر تھا ، الله (عزوج) ورسول (صلی الله تعالی علیه و بلم ) نے اُسے غنی کر دیا یعنی اُسکا انکار بلاسب ہے اور قابل قبول نہیں اور خالد پرتم ظلم کرتے ہو (کہ اُس سے زکا قاما نگتے ہو ) اُسے اپنی زر ہیں اور تمام سامان حرب (<sup>(4)</sup>) الله (عزوج) کی راہ میں وقف کر دیا ہے یعنی وقف کے سواکیا ہے جس کی زکا قاتم ما تکتے ہوا ورعباس کا صدقہ میرے ذمہ ہے اور اتنا ہی اور یعنی دوسال کی زکا قائن کی طرف سے میں اداکروں گا پھر فرمایا: اے عمر اِ تصحیص معلوم نہیں کہ پچا بمنز لہ باپ کے ہوتا ہے''۔ (<sup>(5)</sup>)

### مسائل فقهيه

وقف کے بیمعنی ہیں کہ کسی شے کواپنی ملک ہے خارج کر کے خالص اللہ عزوجل کی ملک کردینااسطرح کہ اُسکا نفع بندگانِ خدامیں ہے جس کوجا ہے ملتار ہے۔ <sup>(6)</sup>

مَستَانَهُ اللَّهِ وقف کونه باطل کرسکتا ہے نہاس میں میراث جاری ہوگی نہاسکی بیچ ہوسکتی ہے نہ ہبہ ہوسکتا ہے۔ (عالمگیری وغیرہ) مستَانِهُ اللّٰ وقف میں اگر نیت انچھی ہواور وہ وقف کنندہ (8) اہل نیت یعنی مسلمان ہو تومستحق ثواب ہے۔ (9) (درمختار)

- .... "صحيح مسلم"، كتاب المساحد . . إلخ، باب قضل بناء المساحد . . . إلخ، الحديث: ٢٥ ـ (٣٣٥)، ص ٢٧٠.
- - € ..... "سنن نسائي"، كتاب المساحد، باب المباهاة في المساحد، الحديث: ٦٨٦، ص ١٢٠.
    - 🗗 ....جنگی سامان۔
  - ➡ و"صحيح البخاري"، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى ﴿ وَفِيالرِّقَابِ وَالْغُومِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ الحديث: ٦٨ ٤ ٢ ١ ج ١ ، ص ٤٩٦.
    و"صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، الحديث: ١١ (٩٨٣)، ص ٤٨٩.
    - الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفة وركنه و سببه... إلخ، ج٢، ص٠٥٥.
      - 7 ....المرجع السابق،وغيره.
      - الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٢، ص١٩٥.

مستان سے دون ایک صدقہ جارہہ ہے کہ واقف ہمیشہ اس کا ثواب پاتارہ گا اورسب میں بہتر وہ وقف ہے جس کی مسلمانوں کوزیادہ ضرورت ہواور جس کا زیادہ نفع ہو مثلاً کتا ہیں خرید کرکتب خانہ بنایا اور وقف کردیا کہ ہمیشہ دین کی باتیں اسکے ذریعہ ہے معلوم ہوتی رہیں گی۔ (1) (عالمگیری) اوراگر وہاں مجدنہ ہواور اسکی ضرورت ہوتو مجد بنوانا بہت ثواب کا کام ہاور تعلیم علم دین کے لیے مدرسہ کی ضرورت ہوتو مدرسہ قائم کردینا اور اسکی بقاء کے لیے جائداد وقف کرنا کہ ہمیشہ مسلمان اس سے فیض یاتے رہیں نہایت اعلی درجہ کا نیک کام ہے۔

مسئائی سے اگراپ بھن میں رکھا جب بھی وقف کی مقولی مقرر کرے اور اپ بقضہ سے نکال کرمتولی کا قبضہ ولا دے بلکہ واقف نے اگراپ بھی بھند میں رکھا جب بھی وقف سے جا ورمشاع کا وقف بھی سے جہ ۔ (عالمگیری) مسئائی ہے ۔ وقف کا تھم بیہ کہ شے موتوف (3) واقف کی ملک سے خارج ہوجاتی ہے مگر موتوف علیہ (یعنی جس پر وقف کیا ہے اُسکی) مملک میں واخل نہیں ہوتی بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی مملک قراریاتی ہے۔ (4) (عالمگیری)

### وقف کے الفاظ 🏿

مسئان کی ہے۔ وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف سیح ہوتا ہے مثلاً میری بیہ جا کدا وصدقہ موقو فہ (<sup>5)</sup> ہے کہ ہمیشہ مساکیین پراس کی آمدنی صرف ہوتی رہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اسے وقف کیا۔مجد یا مدرسہ یا فلاں نیک کام پر میں نے وقف کیا یا فقرا پر وقف کیا۔اس چیز کومیں نے اللہ (عزوبس) کی راہ کے لیے کر دیا۔ (<sup>6)</sup>

مسئان کی میری بیز مین صدقہ ہے یا میں نے اُسے مساکین پرتقدق کیا (<sup>7)</sup>اس کہنے سے وقف نہیں ہوگا بلکہ بیا یک منت ہے کہ اُس شخص پروہ زمین یا اُسکی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے صدقہ کردیا تو بری الذّمہ (<sup>8)</sup> ہے، ورنہ مرنے کے بعد بیہ چیز ورثہ (<sup>9)</sup> کی ہوگی اور منت نہ پورا کرنے کا گناہ اُس شخص پر۔ (<sup>10)</sup> (فتح القدری)

- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص ١ ٨١-٢٨٦.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفة وركنه وسببه... إلخ، ج٢، ص١٥٥.
  - 🔞 .....وقف کی گئی چیز۔
  - ۳۵ ۲۰۰۰ "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٢٥٣.
    - 6 .....وقفشده صدقه۔..
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، فصل في الالفاظ ... إلخ، ج٢، ص٧٥٣.
  - 🕡 صدقہ کیا۔ 🔞 یعنی منت پوری ہوگئے۔ 💿 ورثاء،میت کے وارثین۔
    - 🧽 📵 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص١٨.

مسئلی کی اس زمین کومیں نے فقرا کے لیے کر دیا، گرید لفظ وقف میں معروف ہوتو وقف ہے ور نہ اُس سے دریا فت کیا جائے اگر کیے میری مراد وقف تھی تو وقف ہے یا مقصود صدقہ تھا یا پھھ ارادہ تھا ہی نہیں تو ان دونوں صورتوں میں نذر ہے گر فرض کرواُس شخص نے نذر پوری نہیں کی یعنی نہ وہ چیز صدقہ کی نہ اُسکی قیمت، اور مرگیا تو اُس میں وراثت جاری ہوگی ور شہر منت کا پورا کرنا ضرور نہیں۔ (1) (فتح القدیر)

سَمُنَا اللهِ اله

مستان الله المستان الله المراد وقف كى ميرى طرف سے جج وعمره ميں اسكى آمدنى صرف ہوگى تو وقف سيح ہے اورا گريد كہا كہ مير كا وقف كى ميرى طرف سے جج وعمره ميں اسكى آمدنى صرف ہوگى تو وقف سيح ہے اورا گريد كہا كہ صدقہ ہے جس كوند تع اورا گريد كہا كہ بيد جاكداد صدقہ ہے جس كوئ نه كيا جائے تو وقف نہيں بلكہ صدقہ كى منت ہے اورا گريد كہا كہ صدقہ ہے جس كوند تع كيا جائے ، نہ به كيا جائے ، نه اس ميں ميراث جارى ہو تو فقرا پر وقف ہے۔ (5) (بحرالرائق)

سین ای استان استان استان کردیا اس کہنے ہے دہ مکان وقف ہوگیا۔ (<sup>6)</sup> (بحرالرائق)

## وقف کے شرائط

سر الطاجوتبرعات میں ہیں یہاں بھی معتبر ہیں اوران کے علاوہ بھی شرطیں ہیں۔وقف کے شرائط یہ ہیں:

- € ....."فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٨١٤.
  - ٢٠٠٠٠٠المرجع السابق.
    - 🚱 .....واضح طور پر۔
- ₫....."فتح القدير"،كتاب الوقف،ج٥،ص٩١٤.
- ๑ ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٨١٨...
  - ۵ .....المرجع السابق، ص ۹ ۳۱.
  - 😨 🗗 ....نفلی عبادت ،صدقه ،خیرات \_

(۱)واقف كاعاقل ہونا۔

(٢) بالغ ہونا۔ نابالغ اور مجنون نے وقف کیا پیچے نہیں ہوا۔

(۳) آزاد ہونا۔غلام نے وقف کیا صحیح نہ ہوا۔ اسلام شرط نہیں ،لہذا کا فرذ می کا وقف بھی صحیح ہے۔ مثلاً یوں کہ اولا د پر جا کدا دوقف کی کہ اُس کی آمدنی اولا دکونسلاً بعدنسل (۱) ملتی رہے اور اولا دمیں کوئی ندرہے تو مساکین پر صرف کی جائے یہ
وقف جائز ہے اور اگر اُس نے اپنے ہم ندہب مساکین کی تخصیص (2) کی یا بیشرط لگادی کہ اُس کی اولا دسے جوکوئی مسلمان ہو
جائے اُسے اس کی آمدنی نددی جائے تو جس طرح اُس نے کہایا لکھا ہے اُس کے موافق کیا جائے۔ اور اگر اولا د پر اُس نے وقف
کیا اور ہم ندہب ہونے کی شرط نہیں کی ہے تو اُسکی اولا دمیں جوکوئی مسلمان ہوجائے گا اُسے بھی ملے گا کہ اِس صورت میں
اُس کی شرط کے خلاف نہیں۔

(۴) وہ کام جس کے لیے وقف کرتا ہے فی نفسہ ثواب کا کام ہولیعنی واقف کے زدیک بھی وہ ثواب کا کام ہواور واقع میں بھی ثواب کا کام ہوا گرثواب کا کام نہیں ہے تو وقف سجے نہیں مثلاً کسی نا جائز کام کے لیے وقف کیاا وراگر واقع میں ثواب کا کام نہوتو وقف سجے نہیں اوراگر واقع میں ثواب کا کام ہے مگر واقف کے خیال میں وہ نیکی کا کام ہو محرحقیقت میں ثواب کا کام نہ ہوتو وقف سجے نہیں اوراگر واقع میں ثواب کا کام ہے مگر واقف کے واقف کے اعتقاد میں کارثواب (3) نہیں جب بھی وقف سجے نہیں ، لہذا اگر نصرانی نے بیت المقدس پر کوئی جا کدا ووقف کی کہ ہرسال کہ اس کی آمد نی ہے گئے ہوئے نے ایک مرمت کی جائے یا اُسکے تیل بی میں صرف کیا جائے بیجا نز ہے یا یوں وقف کیا کہ ہرسال ایک غلام خرید کرآ زاد کیا جائے یا مساکین اہل ذمہ یا سلمین پرصرف کیا جائے بیجا نز ہے اوراگر گر جا (4) یابُت خانہ کے نام وقف کیا کہ اُس کی مرمت یا چراغ بی میں صرف کیا جائے یا حریوں پرصرف کیا جائے تو یہ باطل ہے کہ بی ثواب کا کام نہیں اوراگر نصرانی نے جے وعمرہ کے لیے وقف کیا جب بھی وقف سجے نہیں کہ اگر چہ بیکارثواب ہے مگر اس کے اعتقاد میں نواب کا کام نہیں ۔ (5) (درمی کی ردالی کیار، در الحق رد عالمیکیری ، بدائع وغیر ہا)

مَسْتَلَةُ اللهِ ﴿ كَافِرِنْ كُرْجَا يَابُت خَانِهُ كَ لِيهِ وقف كيا اوربيهي كهدديا كدا كربير كرجايابُت خانه ويران موجائة تو

یعن سل درسل۔ عن این نے مساکین کے لئے خاص کیا۔

السيثواب كاكام - السيسائيون كى عبادت گاه -

€ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:لووقف على الاغنياء...إلخ، ج٦،ص١٥٥. ٢٢\_٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٢٥٣-٣٥٣.

و"بدائع الصنائع"، كتاب الوقف والصدقة، ج٥،ص ٣٢٨-٣٢٩ غيرها.

فقراومساکین پراُسکی آمدنی صَرف کی جائے تو گرجایا بُت خانہ پر آمدنی صرف نہ کی جائے بلکہ فقراومساکین ہی پرصرف کریں \_<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مَسْعَالَةُ ١٥﴾ اگر کافر ذمی نے امور خیر (2) کے لیے وقف کیا اور تفصیل نہ کی تو اگر چہ اُسکے اعتقاد میں گر جاو بُت خانہ و مساکین برصرف کرناسب ہی امور خیر ہیں مگرمساکین ہی برصرف کی جائے دیگرامور میں صرف نہ کریں اورا گراہیے پڑوسیوں پرصرف كرنے كے ليے اس شرط سے وقف كيا كما كركوئى يروس والا باقى ندر ب تو مساكين يرصرف كيا جائے توبيدوقف جائز ہے۔اوراُ سکے بروس میں یہود ونصاری وہنود (3) ومسلمان سب ہوں تو سب برصرف کیا جائے اور مُر دوں کے کفن وفن کے ليے وقف كيا توان ميں صرف كيا جائے۔(4) (عالمكيرى)

مستان الاستان السنان المراسي على المركوم عد بنايا اورأسكي شكل وصورت بالكل مسجدى كردى اورأس ميس نماز يرصن كى مسلمانوں کواجازت بھی دیدی اورمسلمانوں نے اُس میں نماز پڑھی بھی جب بھی محدنہیں ہوگی اوراُسکے مرنے کے بعد میراث جاری ہوگی۔ یو ہیں اگر گھر کو گر جاوغیرہ بنا دیا جب بھی اُس میں میراث جاری ہوگی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

(۵)وقف کے وقت وہ چز واقف کی ملک ہو۔

مسئلة كا ﴾ اگروقف كرنے كے وقت اُسكى مِلك نه ہو بعد ميں ہوجائے تو وقف صحيح نہيں مثلاً ايك شخص نے مكان یاز مین غصب کر لی تھی اُسے وقف کر دیا پھر ما لک ہے اُس کوخر پدلیاا ورثمن بھی ادا کر دیایا کوئی چیز دے کر ما لک ہے مصالحت کر لی تواگر جداب مالک ہوگیا ہے مگر وقف سیح نہیں کہ وقف کے وقت مالک نہ تھا۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسئالہُ 🕩 🖟 ایک شخص نے دوسرے شخص کے لیےا پنے مکان کی وصیت کی اوراُس موضی لہ<sup>(7)</sup> نے ابھی ہے اُسے وقف کردیا پھرموسی (8) مرا تو بیدوقف سیحے نہ ہوا کہ وقف کے وقت موسی لہ اُس کا مالک ہی نہ تھا۔ یو ہیں کسی سے زمین خریدی تھی اور ہائع کوخیار شرط تھامشتری نے وقف کردی پھر ہائع نے بیچ کو جائز کردیا بیدوقف جائز نہیں اورا گرمشتری کوخیار تھااور بعد وقف

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٣.

 \_ نیکی، بھلائی کے کام۔ 🗗 ..... ہندوؤل ــ

◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفة وركنه...إلخ،ج٢،ص٣٥٣.

6 .....المرجع السابق.

البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٤ ٣١.

﴿ وصيت كَالْنَا -🚯 .....وصيت كرنے والا \_

يُشُ صلى المدينة العلمية (ووت اسلام)

مشتری نے خیار (1) ساقط کردیا تو وقف جائز ہے۔موہوب لہ (2) نے قبضہ سے پہلے وقف کردیا پھر قبضہ کیا تو وقف جائز نہیں اور اگر مہد فاسد تھا مگر قبضہ کے بعد موہوب لہ نے وقف کیا تو وقف سچے ہے اور موہوب لہ پر اُسکی قبت واجب ہے۔(3) (فتح القدیر)

مسئل کو گری دیدی یا اس پر شفعه کا دعوی کیا اور شفیع (<sup>7)</sup> کے حق میں فیصلہ ہوا تو وقف شکست ہوجائیگا (<sup>8)</sup>اور وہ مکان اصلی مالک یا شفیع کو ل جائے گا اگر چہ خریدارنے اُسے مسجد بنادیا ہو۔ (<sup>9)</sup> (درمختار)

<mark>سَسِیّانُهُ ۲۱﴾</mark> مرتد نے زمانۂ ارتداد <sup>(10)</sup>میں وقف کیا تو یہ وقف موقوف ہےاگراسلام کی طرف واپس ہوا وقف صحیح ہے ور نہ باطل ۔ <sup>(11)</sup> (عالمگیری)

(٢) جس نے وقف کیاوہ اپنی کم عقلی یاؤین (12) کی وجہ ہے ممنوع التصرف نہ ہو۔ (13)

سَمَالَةُ ٢٢﴾ ایک بیوتوف شخص ہے جسکی نسبت قاضی کواندیشہ ہے کہا گراس کی روک تھام نہ کی گئی تو جا کداد تباہ و برباد کر دیگا

0 افتیار۔ و کے لیے ہدکیا۔

3 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ١٤٤.

٢٠٠٠ قيت - (١٥٠٥ قيل الحال ال بروقف كالحكم نبيس لكايا جائے گا۔

الفتاوى الحانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المريض، ج٢، ص٢٢ ٣١.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه وسببه... إلخ، ج٢، ص٤٥٥.

استشفعه کا دعوی کرنے والے۔ 3 ..... یعنی وقف ندرےگا۔

الدرالمختار"،

سمرتد ہونے کی حالت میں۔

■ .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٤٥٣.

🔞 ..... لین دین و دیگرمعاملات سے روکانه گیا ہو۔

😨 🔞 📆 📆

قاضی نے تھم دیدیا کہ پیخض اپنی جا کدادیمی تصرف نہ کرے،اس نے پچھ جا کدادوقف کی تو وقف تھے نہ ہوا۔ (1) (فتح القدیر) مسکانی سسکانی سسکانی سے مخص نہ کورنے اپنی جا کداداسطرح وقف کی کہ میں جب تک زندہ رہوں اسکے منافع اپنی ذات پرصرف کرتا رہوں اور میرے بعد مساکین یا مجدیا مدرسہ میں صرف ہوں تو محققین کے نزدیک وقف تھے ہے اوراس وقف کی صحت کا عاکم نے تھم دیدیا جب تو سبھی کے نزدیک تھے ہے۔ (2) (فتح القدیر)

مسئلة (<sup>3)</sup> ہماسی پراتناؤین ہے کہ اُسکی تمام جا کداوؤین میں مستغرق (<sup>3)</sup> ہے اُسکا وقف سیح نہیں۔ (<sup>4)</sup> (روالحتار) (2) جہالت نہ ہونا یعنی جسکو وقف کیایا جس پر وقف کیا معلوم ہو۔

مسئائی میں اپنی جا کداد کا ایک حصہ وقف کیا اور یقیمین نہیں کی کہ وہ کتنا ہے مثلاً تہائی ، چوتھائی وغیرہ تو وقف صحیح نہ ہوا اگر چہ بعد میں اُس حصہ کی تعیین کروے <sup>(5)</sup>۔ وقف میں تر دید کرنا کہ اِس زمین کو یا اس زمین کو وقف کیا بیہ وقف بھی صحیح نہیں ۔ <sup>(6)</sup> (بحر)

سین این استان ۲۷ کی استان کا معلوم ہونا ضروری ہے اسکے حدود ذکر کرنا شرط نہیں۔(7)(ردالحمار)

مستان کے سے اگر چہ اس مکان مین جتنے سہام (8) میرے ہیں اُن کو میں نے وقف کیا اگر چہ معلوم نہ ہو کہ اسکے کتنے سہام ہیں بیہ وقف صحیح ہے کہ اگر چہ اسے اسوقت معلوم نہیں مگر هیقة و متعین ہیں مجہول نہیں۔ یو ہیں اگر یوں کہا کہ اِس مکان میں میرا جو پچھ حصہ ہے اُسے وقف کیا اور وہ ایک تہائی ہے مگر هیقة اِس کا حصہ تہائی نہیں بلکہ نصف ہے جب بھی وقف صحیح ہے اورگل حصہ یعنی نصف وقف ہوجائے گا۔ (9) (خانیہ بحر)

- ١٧٥٥، ١٧٥٥ القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص١١٥.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - اله المحرى جولى -اله المحرى جولى -
- - **⑤....خ**صیص کردے۔
  - 6 ..... "البحرالراتق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٥١ ٣١.
- → ..... ودالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٣٢٥.
  - ₾.......................
  - ◙ ....."الفتاوي الحانية "،كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع، ج٢، ص٤٠٣.
    - و"البحرالراثق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٥٠ ٣١.

کہ اِس صورت میں درخت مع زمین کے متنیٰ ہو تگے تو ہاتی زمین وقف کی جس میں درخت ہیں اور درختوں کو وقف ہے متنیٰ کیا یہ وقف صحیح نہ ہوا کہ اِس صورت میں درخت مع زمین کے متنیٰ ہو تگے تو ہاتی زمین جس کو وقف کر رہا ہے مجہول ہوگئی۔ (۱) (بحر)

مسکانی (۲) ہے۔ موقوف علیہ (2) اگر مجبول ہے (3) مثلاً اس کو میں نے اللہ (عزوجل) کے لیے وقف مؤ بد(4) کیا یا پی قرابت والے پر وقف کیا ، یا یہ کہا کہ زید یا عمر و پر وقف کیا اور اسکے بعد مساکین پر صرف کیا جائے یہ وقف صحیح خبیں۔ (5) (عالمگیری)

(۸) وقف کوشرط پر معلق نه کیا ہو۔

مسئل است اگرشرط پر معلق کیا<sup>(6)</sup> مثلاً میرا بیٹا سفرے واپس آئے تو بیز مین وقف ہے یا اگر میں اِس زمین کا مالک ہوجاؤں یا اسے خریدلوں تو وقف ہے بیروقف سیح نہیں بلکہ اگروہ شرط ایسی ہوجس کا ہونا بقینی ہے جب بھی سیحے نہیں مثلاً اگر کل کا دن آ جائے تو وقف ہے۔<sup>(7)</sup> (روالمحتار)

مسئائی اسی میری بیز مین وقف ہے اگر میں چاہوں اسکے بعد فوراً منصلاً (8) بیکہا کہ میں نے چاہا اوراس کو وقف کر دیا تو وقف صحیح ہے اور نہ کہا تو وقف صحیح نہیں اور اگر بیکہا کہ میری زمین وقف ہے اگر فلاں چاہے اور اُس شخص نے فورا کہا میں نے عاہا تو وقف صحیح نہیں۔(9) (عالمگیری)

مستان سر الکی شرط پر معلق کیا جونی الحال موجود ہے تو تعلیق باطل ہے اور وقف سیح مثلاً بیکہا کہ اگر بیز مین میری مِلک میں ہویا میں اسکاما لک ہوجاؤں تو وقف ہے اور اِس کہنے کے وقت زمین اسکی ملک میں ہے تو وقف سیح ہے اور اس وقت ملک میں نہیں ہے تو سیحے نہیں۔ (10) (خانیہ)

مستان سستان سستان سی کھی کا مال کم ہوگیا ہے اُس نے بیکھا کہ اگر میں گمشدہ مال کو پالوں تو مجھ پراللہ (عزوجل) کے لیے

1 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٣٣٥.

۔...جس پروقف کیا گیا۔ ⑤ ....یعنی معلوم نہیں۔ ۔ ⑥ ..... ہمیشہ کے لئے وقف۔

۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٣.

€....مشروط کیا۔

٣٠٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ١٠٠٠٠ .

اسساتھ ہی، بغیر وقفہ کئے۔

◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٥٥٣.

🦔 🐠 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف... إلخ، ج٢، ص٥٠٣.

إس زمين كا وقف كردينا به بيروقف كى منت به يعنى اگر چيزمل كئى تو أس پرلازم ہوگا كه زمين كوا پسے لوگوں پروقف كرے جنھيں زكاة دے سكتا ہے اورا گرايسوں پروقف كيا جن كوزكاة نہيں دے سكتا مثلاً اپنى اولا دپر تو وقف صحيح ہوجائے گا مگرنذر (1) بدستور أسكے ذمه باقى ہے۔ (2) (عالمگيرى،خلاصه)

مرین اوراگریہ کہا کہ مریض نے کہا اگر میں اس مرض سے مرجاؤں تو میری پیز مین وقف ہے بیدوتف سی نہیں اورا گریہ کہا کہ میں مرجاؤں تو میری اس زمین کو وقف کر دینا بیدوقف کے لیے وکیل کرنا ہے اس کے مرنے کے بعد وکیل نے وقف کیا توضیح ہو گیا کہ وقف کے لیے توکیل (3) درست ہے مثلاً بیکہا کہا گر میں اس گھر میں جاؤں تو میرامکان وقف ہے بیدوقف سی نہیں اورا گریہ کہتا کہ میں اس گھر میں جاؤں تو تم میرے مکان کو وقف کر دینا تو وقف سی ہے ہے۔ (جو ہرہ نیرہ و نیرہ فلاصہ) اس صورت میں سی ہے کہ وہ زمین اس کے ترکہ کی تہائی کے اندر ہو یا ورشہ اِس وقف کو جائز کر دیں اور ورشہ جائی وقف کو جائز کر دیں اور ورشہ جائی دیکہ جاری ہوگی بغیر اجازت ورشہائی سے زیادہ میں وصیت جاری ہوگی بغیر اجازت ورشہائی سے زیادہ میں وصیت جاری ہوگی بغیر اجازت ورشہائی سے زیادہ میں وصیت جاری ہیں ہو سی ۔

مسئان سی بلکہ وصبت ہے ہیں وہ خض اگر میں مرجاؤں تو میرامکان فلاں پروقف ہے بیدوقف نہیں بلکہ وصبت ہے بینی وہ خض ا اگراپنی زندگی میں باطل کرنا چاہے تو باطل ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد بیدوصیت ایک تہائی میں لازم ہوگی ورثداس کور ذہیں کرسکتے اگر چہوارث ہی پروقف کیا ہو مثلاً بیکہا کہ میں نے اپنے فلاں لڑکے اور نسلاً بعد نسل اُسکی اولا دیروقف کیا اور جب سلسلۂ نسل منقطع ہو جائے تو فقرا و مساکین پر صرف کیا جائے تو اس صورت میں دو تہائی ورثہ لینگے اور ایک تہائی کی آمدنی تنہا موقوف علیہ لے گائس کے بعداس کی اولا دلیتی رہے گی۔ (قر) (درمختار، روالحتار)

(9) جائدادموقو فہ کوئیچ کر کے ثمن (6) کومَر ف (7) کرڈالنے کی شرط نہ ہو۔ یو ہیں بیشرط کہ جس کومیں چا ہوں گا ہبہ کردوں گایا جب مجھے ضرورت ہوگی اے رہن رکھدوں گاغرض ایسی شرط جس سے وقف کا ابطال ہوتا ہو (8) وقف کو باطل کردیتی

<sup>0 .....</sup> منت ـ

 <sup>&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٥٥٥.
 و"خلاصة الفتاوى"، كتاب الوقف، الفصل الثالث، ج٤، ص٤١٤.

وكيل بنانا، وكيل كرنا۔

 <sup>♣ ..... &</sup>quot;الجوهرة النيرة"، كتاب الوقف، الحزء الاول، ص٤٣٣.
 و"خلاصة الفتاوى"، كتاب الوقف، الفصل الثالث، ج٤، ص٤١٢.

<sup>•</sup> الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الوقف ، مطلب: شرائط الواقف معتبر... إلخ، ج٦، ص ٢٩....

ہے ہاں وقف کے استبدال کی شرط صحیح ہے۔ یعنی اس جائداد کو تھے کرکے (1) کوئی دوسری جائداد خرید کراہے قائم مقام کردی جائے گی اورا سکاذ کرآگے آتا ہے۔

مسئان سر المحصافة الرمسجد ہے اور اس میں اس تنم کی شرطیں لگائیں مثلاً اسکومسجد کیا اور مجھے اختیار ہے کہ اسے بنج کر ڈالوں یا ہبہ کردوں تو وقف سیح ہے اور شرط باطل۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

سین ایک سین اور امام اور میداند تعالی کے نز دیک وقف میں خیار شرطنہیں ہوسکتا اور امام ابو یوسف رمہ اللہ تعالی کے نز دیک ہوجائے گااور نزدیک ہوسکتا ہے مثلاً میرکہ میں نے وقف کیا اور تین دِن تک کا مجھے اختیار ہے کہ تین دن گز رجانے پر وقف سیح ہوجائے گااور مسجد خیار شرط کے ساتھ وقف کی ہے تو بالا تفاق شرط باطل ہے اور وقف سیح ہے ۔ (3) (عالمگیری)

(۱۰) تا بید یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا گرصح بیہ کہ وقف میں ہیشگی کا ذکر کرنا شرطنہیں یعنی اگر وقف مؤہد نہ کہا جب بھی مؤہد ہی ہے اور اگر مدت خاص کا ذکر کیا مثلاً میں نے اپنا مکان ایک ماہ کے لیے وقف کیا اور جب مہینہ پورا ہوجائے تو وقف باطل ہوجائیگا توبیہ وقف نہ ہوااور ابھی سے باطل ہے۔ <sup>(4)</sup> (خانیہ)

مسئلہ ۳۸ اگرید کہا کہ میری زمین میرے مرنے کے بعد ایک سال تک صدقة موقوفہ (<sup>6)</sup> ہے تو بیصدقد کی وصیت ہےاور ہمیشہ فقرا پراسکی آمدنی صرف ہوتی رہے گی۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

سر المراہ و تے ہو وقت اگر میں ایک سال تک فلاں شخص پرصدقہ موقو فد ہے اور سال پورا ہونے پر وقت باطل ہے توایک سال تک فلاں شخص کودی جائے گی اور ایک سال کے بعد مساکین پرصرف ہوگی اور اگر صرف اتنا ہی کہا کہ ایک سال تک اس کی تعدمیا کین پرصرف ہوگی اور اگر صرف اتنا ہی کہا کہ ایک سال تک اُس کی آمدنی اُس شخص کودی جائے گی۔ اور سال پورا ہونے پرور شکاح تی ہے۔ (<sup>7)</sup> (خانیہ)

(۱۱) وقف بالآخراليي جہت كے ليے ہوجس ميں انقطاع (8) نه ہومثلاً كسى نے اپنى جاكدادا پنى اولا د پر وقف كى

-√€····••

- المحتار"، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٥.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ ، ج٢، ص٢٥٦.
  - ₫ ..... "الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٠٠٣.
    - العنى وقف شده صدقه -
- الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الاول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٢، ص٣٥٦...
- ٣٠٠٥ الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٥٠٣.
  - چ افتتام۔

اور بید ذکر کردیا کہ جب میری اولا دکا سلسلہ نہ رہے تو مساکین پر یا نیک کا موں میں صرف کی جائے تو وقف سیح ہے کہ اب منقطع (1) ہونے کی کوئی صورت نہ رہی۔

مسئائی سس و وقف محیح ہونے کے لیے بیضرور نہیں کہ جائداد موقو فد کے ساتھ حق غیر کا تعلق نہ ہو بلکہ حق غیر کا تعلق ہو جب بھی وقف محیح ہے۔ مثلاً وہ جائدادا گر کسی کے اجارہ میں ہے اور وقف کر دی تو وقف میں (5) عرف ہوگا۔ برحی ہوجائے یا دونوں میں کسی کا انتقال ہوجائے تو اب اجارہ ختم ہوجائے گا اور جائداد مَصرف وقف میں (5) صَرف ہوگی۔ (6) (بحر)

## وقف کے احکام

مسئلی استان استواقع استان است

سَنِیَا بَیْرِسِمِی کی ان موقوف کوئیج کردیایار بمن رکھ دیااور مشتری یا مرتبن نے اُس میں سکونت <sup>(9)</sup> کی بعد کومعلوم ہوا کہ بیہ وقف ہے تو جب تک اِس مکان میں رہے اس کا کراہید بینا ہوگا۔ <sup>(10)</sup> ( درمختار )

- العنی میاں کے لوگوں کی عادات ورسوم کے مطابق ، عام بول چال کے مطابق۔
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: قديثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٢٢٥.
  - ◘....."ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب:قديثبت الوقف بالضرورة، ج٦، ص٧٢٥.
    - العنى جن كامول ميں مال وقف خرج ہوتا ہے ان ميں۔
      - البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٧١٧...
        - 🗗 📆 سکتاہ۔۔
    - الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص١٦٥، ١٥٠٨.
      - 🗨 ....ر ماکش۔
      - 😵 🐠 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص ٤١.

المدينة العلمية (ووت الاي) 🛴 🚉

ستان هم وقف کوستحقین (بعنی موقوف علیهم (1)) پرتقسیم کرنا جائز نہیں مثلاً کسی شخص نے جا کدادا پنی اولا دیر وقف کی تو پنہیں ہوسکتا کہ بیہ جا کداداولا دیرتقسیم کردی جائے کہ ہرایک اپنے حصد کی آمدنی سے متعظے ہو<sup>(2)</sup> بلکہ وقف کی آمدنی ان پر تقسیم ہوگی۔ (3) (درمختار، ردالحتار)

مسئائی سے جن لوگوں پرزمین وقف ہے وہ لوگ اگر ہاہم رضا مندی کے ساتھ ایک کلڑاز راعت کے لیے لے لیس پھر دوسرے سال بدل کر دوسرے دوسرے کلڑے لیس تو ہوسکتا ہے گرالی تقسیم جو ہمیشہ کے لیے ہو کہ ہرسال وہی کھیت وہ مخص لے دوسرے کونہ لینے دے بنہیں ہوسکتا۔ (ردالمحتار)

#### کس چیز کا وقف صحیح ھے اور کس کا نھیں

جائدادغیر منقولہ (5) جیسے زمین ، مکان ، دوکان ان کا وقف صحیح ہاور جو چیزیں منقول ہوں (6) گرغیر منقول کے تابع ہوں اُن کا وقف غیر منقول کا تابع ہو کر صحیح ہے ، مثلاً کھیت کو وقف کیا توبل بیل اور کھیتی کے جملہ آلات اور کھیتی کے غلام بیسب پچھ مبعاً (7) وقف ہوسکتے ہیں یاباغ وقف کیا توباغ کے جملہ سامان بیل اور چرسا (8) وغیرہ کو جبعاً وقف کرسکتا ہے۔ (9) (خانیہ) مبدت کے ساتھ ساتھ بل بیل وغیرہ بھی وقف کیے تو انکی تعداد بھی بیان کردین چاہیے کہ اتنے غلام اور استے بیل اور اتنی آئی گئی ای جا کداد موقو فہ سے دیا جائے اور اور سے بھی ذکر کر دینا چاہیے کہ بیل اور غلام کا نفقہ بھی ای جا کداد موقو فہ سے دیا جائے اور اگر بیشر ط نہ بھی ذکر کر دینا چاہیے کہ بیل اور غلام کا نفقہ بھی ای جا کداد موقو فہ سے دیا جائے اور اگر بیشر ط نہ بھی ذکر کرے جب بھی ایکے مصارف (10) اُسی سے دیے جا کیں گے۔ (11) (عالمگیری)

- 🕡 جن پروقف کیا گیا۔ 🛛 💇 نفع اٹھائے۔
- الدرالمختار "و"رد المحتار "، كتاب الوقف، مطلب: سكن داراً ثم ظهر... إلخ ، ج٦، ص ١٤٥.
- € ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في التهايؤ في ارض الوقف بين المستحقين، ج٦ ، ص ٢ ٤ ٥.
  - ایک جا کداد جودوسری جگذشتن نه کی جا سکتی ہو۔
     ایک جگہ سے دوسری جگذشتن کی جا سکتی ہوں۔
    - 🗗 ۔۔۔ جنرے کا برداؤول۔۔
    - ◙ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المنقول، ج٢، ص٩٠٩.
      - 🐠 .....اخراجات۔
    - ٣٦٠ من ٢٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوزوقفةً... إلخ، ج٢، ص ٣٦٠.
      - 😵 🔞 .....وتف كرنے والا\_

رہے وقف سے خوراک ملتی رہے تو اب بھی دی جائے اوراگر واقف نے کہد دیا ہو کہ اِس سے کام لیا جائے اور کام کے مقابل
کھانے کو دیا جائے تو اب وقف سے نہیں دیا جاسکتا اورائی صورت میں کہ وہ کام کا نہ رہا تھ کراً سکے بدلے میں دوسرائیل خرید نا
جائز ہے اوراگران داموں (1) میں دوسرانہ ملے تو وقف کی آمدنی میں سے پچھٹا مل کر کے دوسراخر پدا جائے۔ یو بیں ویگر آلات
زراعت چرسا، رسا، الل وغیرہ خراب ہوجا کیں تو اُٹھیں تھ کر دوسر نے خرید لیے جا کیں جو وقف کے لیے کار آمد ہوں اور اِس قتم
کے تصرفات (2) وقف کامتولی کرے گا۔ (3) (عالمگیری، روالحقار)

مست این اور منظا (۱) مست این اور جائی اور اسلی کا وقف جائز ہا اور اسلی کا وہ دوسری منقولات جنگے وقف کا رواح ہائن کو مستقلاً (۱) وقف کرنا جائز ہے۔ بیس تو نہیں ۔ رہا بیعاً وقف کرنا وہ ہم پہلے بیان کر بھے کہ جائز ہے۔ بعض وہ چیزیں جن کے وقف کا رواح ہے یہ ہیں: مردہ لے جانے کی چار پائی اور جنازہ پوش (۱) ہمیت کے شل دینے کا بخت ، قرآن مجید ، کتا ہیں ، ویگ ، دری ، قالین ، شامیا نہ ، شادی اور برات کے سامان کہ ایس چیز وں کولوگ وقف کردیتے ہیں کہ اہل حاجت ضرورت کے وقت اِن چیز وں کوکام میں لائیں پھر متولی (۱) کے پاس واپس کر جائیں۔ یو ہیں بعض مدارس اور بیتیم خانوں میں سرمائی کپڑے (۲) اور لحاف گدے وغیرہ وقف کرکے دیدیے جاتے ہیں کہ جاڑوں (۱) میں طلبہ اور بیتیموں کو استعمال کے لیے دیدیے جاتے ہیں اور جاڑے نگل جانے کے بعد واپس لے جاتے ہیں۔ (۱۹) (تبیمین ، عالمگیری ، در مختار)

مسئان و مرک اللہ معجد پر قرآن مجید وقف کیا تو اِس معجد میں جس کا جی جا ہے اُس میں تلاوت کرسکتا ہے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت نہیں کہ اسطرح پر وقف کرنے والے کا منشاء (10) یہی ہوتا ہے اور اگر واقف نے تصریح کر دی ہے کہ اِسی معجد

🗨 سيخى اتنى قيت \_ 📗 معاملات ـ

٣٦١-٣٦٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثانى فيما يحوز وقفة ... إلخ، ج٢، ص ٢٥-٢٦١.
و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: لايشترط التحديد في وقف العقار، ج٢، ص٥٥٥.

€ ....رویوں کے کیڑے۔ ہ۔ سرویوں۔

• ٢٦٥ س٠٠ "تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج٤، ص ٢٦٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوزوقفةً ... إلخ، ج٢، ص ٣٦١.

و"الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٢، ص٧٥٥\_٥٩.

🛈 ..... مقصد ـ

میں تلاوت کی جائے جب تو بالکل ظاہر ہے کیونکہ اُسکی شرط کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔(1)(عالمگیری،ردالحتار)

سرائی کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوتی ہیں ایس مورت میں وہ کتا ہیں دوسرے مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس مدرسہ میں وقف کی جاتی ہیں اُس کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ہوتی ہیں ایس صورت میں وہ کتا ہیں دوسرے مدرسہ میں نہیں یجائی جاسکتیں۔اور اگر اِس طرح پر وقف کی ہیں کہ جن کو دیکھنا ہووہ کتب خانہ میں آکر دیکھیں تو وہیں دیکھی جاسکتی ہیں اپنے گھر پر دیکھنے کے لیے نہیں لاسکتے۔ (روالمحتار)

مسئائی ۵۳ ﴾ بادشاہِ اسلام نے کوئی زمین یا گاؤں مصالح عامہ (3) پروقف کیا مثلاً مجد، مدرسہ، سرائے (4) وغیرہ پر تو وقف جائز ہے۔اور ثواب پائے گااورا گرخاص اپنے نفس یا پنی اولا و پروقف کیا تو وقف ناجائز ہے جب کہ بیت المال (5) ک زمین ہوکہ اس کو مصلحت خاص کے لیے وقف کرنے کا اُسے اختیار نہیں ہاں اگراپی مِلک مثلاً خرید کروقف کرنا چاہتا ہے تو اسکا اُسے اختیار ہے۔ (6) (درمختار، روالمحتار)

سر المراق المرا

مسئالی اس کے لیے زمین میں مکان بنایا اور اُسی کام کے لیے مکان کو وقف کر دیا جس کے لیے زمین وقف تھی تو یہ وقف تھی و یہ وقف تھی تو یہ وقف بھی درست ہاور دوسرے کام کے لیے وقف کیا تو اضح میہ ہے کہ بیدوقف سیح نہیں۔ (9) (عالمگیری) بیاس صورت میں ہے کہ زمین مختمر نہ ہو، ورنہ سیح میہ ہے کہ وقف سیح ہے۔

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوز وقفة . . . إلخ، ج٢ ، ص ٣٦١.

و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً لابدأن يكون... إلخ، ج٦، ص٠٦٥.

٣٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في نقل كتب الوقف من محلَها، ج٦، ص ٢٥٥.

اسام اوگوں کی فلاح و بہبود۔
 اسلامی حکومت کاخزاند۔

€ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في اوقاف الملوك والأمراء، ج٦،ص٣٠٠.

🕡 .....ورخت.

الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثانى فيما يجوز وقفة ... إلخ، ج٢، ص٣٦٢.
و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في زيادة اجرة الارض المحتكرة، ج٢، ص٩٨٥.

﴿ وَاللَّهُ الفِتَاوِي الهِندية "، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوز وقفةً... إلخ، ج٢، ص٣٦٢.

مسئائی ۵۵ ﷺ پیڑلگائے اور انھیں مع زمین وقف کردیا تو وقف جائز ہے اور اگر تنہا درخت وقف کیے زمین وقف نہ کی تو وقف حیح نہیں اور زمین موقو فہ میں درخت لگائے تو اس کے وقف کا وہی تھم ہے کہ ایسی زمین میں مکان بنا کر وقف کرنے کا ہے۔ (۱)(عالمگیری)

مسئلی (۵۲) استان وقف کی اورائس میں زراعت طیار (۲) ہے یا اُس زمین میں درخت ہیں جن میں پھل موجود ہیں تو زراعت اور پھل کے میں نے زمین وقف کی البتہ وقف کے بعد جو زراعت اور پھل کے میں نے زمین وقف کی البتہ وقف کے بعد جو پھل آئیں گے وہ وقف میں داخل ہو نگے اور وقف کے مصرف میں صرف کیے جائیں گے۔اور زمین وقف کی تو اُسکے درخت بھی وقف میں داخل ہیں اگر چہ مکان کو ذکر نہ وقف میں داخل ہیں اگر چہ مکان کو ذکر نہ کیا ہو۔ (۵) (عالمگیری)

مسئان ۵۸ اس میں وقف کی اُس میں گئے ہوئے ہوئے ہیں بیوقف میں واخل ندہو نگے اور گلاب، بیلے (10) پھیلی کے درخت داخل ہوئے۔ (12) (خانیہ)

- ۱۳٦٢ من الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثاني فيمايحوز وقفةً... إلخ، ج٢، ص٢٦٣.
  - €....تار۔
- € .... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل فيمايد خل في الوقف . . . إلخ، ج٢، ص٧٠٧.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيمايحوز وقفةً... إلخ، ج٢، ص٢٦٢.
  - ایک شم کامر کنڈا۔
     ایک شم کامر کنڈا۔
- ایک تم کا درخت جس کی شاخیس نہایت کیک دار ہوتی ہیں ،اس کی لکڑیوں سے ٹو کریاں اور فرنیچر بنایا جاتا ہے۔
- ہ..... تپلی شاخوں کی ایک خودروجھاڑی جوعمو ما دریاؤں کے کناروں پر ہوتی ہےاس کی شاخیںعمو ماٹوکریاں بنانے میں کام آتی ہیں۔
  - ◙ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف،فصل في مايدخل في الوقف، ج٢،ص٨٠٣.
    - **ہ**۔۔۔۔چنبیل کی قتم کے بودے۔
  - 😥 🐠 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مايد خل في الوقف، ج٢، ص٨٠٣.

سَسَعَانَ کَ اِنْ ہِ اِنْ اور پانی آنے کی نالی جس سے آبپاشی کی جاتی ہےاوروہ راستہ جس سے کھیت میں جاتے ہیں بیسب وقف میں داخل ہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

#### مشاع کی تعریف اور اس کا وقف

سین از اور کرا میر مراب میں اور کہتے ہیں جسکے ایک جز وغیر متعین کا بیدما لک ہولیتی دوسر احض بھی اس میں شریک ہو

یعنی دونوں حصوں میں امتیاز نہ ہو۔ اسکی دوشمیں ہیں۔ ایک قابل قسمت (3) جوتشیم ہونے کے بعد قابل انفاع (4) باتی

رہے جیسے زمین، مکان۔ دوسری غیر قابل قسمت کہ تقسیم کے بعداس قابل نہ رہے جیسے جمام، چکی، چھوٹی کی کوٹھری کہ تقسیم

کردیئے ہے ہرایک کا حصہ برکارسا ہوجا تا ہے۔ مشاع غیر قابل قسمت کا وقف بالا نفاق جائز ہے اور قابل قسمت ہوا ور

تقسیم سے پہلے وقف کرے توضیح ہیہ کہ اسکا وقف جائز ہے اور متاخرین نے ای قول کو اختیار کیا۔ (5) (عالمگیری)

کوٹکہ مشترک ومشاع میں مہایا تا ہوسکتی ہے کہ دونوں باری باری ہے اس چیز سے انتفاع حاصل کریں مثلاً مکان میں

ایک سال شریک سکونت (6) کرے اور ایک سال دوسرا رہے یا وقف ہے تو وہ شخص رہے جس پر وقف ہوا ہے یا کرا یہ پر

دیا جائے اور کرا ہی مصرف وقف میں صرف کیا جائے مگر مبحد و مقبرہ الی چیزیں نہیں کہ ان میں مہایا تا ہو سکے بینہیں ہوسکتا

دیا جائے اور کرا ہی مصرف وقف میں صرف کیا جائے مگر مبحد و مقبرہ الی چیزیں نہیں کہ ان میں مہایا تا ہو سکے بینہیں ہوسکتا

کو ایک سال تک اُس میں نماز ہوا ور ایک سال شریک اُس میں سکونت کرے یا ایک سال تک قبرستان میں مردے وَئی ہوں اور ایک سال شریک اس میں زراعت کرے اِس خرانی کی وجہ سے اِن دونوں چیزوں کے لیے مشاع کا وقف ہی

۳٦٤ الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثانى فيما يحوزوقفه... إلخ، ج٢، ص٤ ٣٦٠.

٣٦٤ .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثانى فيما يحوزوقفه... إلخ، ج٢، ص ٣٦٤.

<sup>€ ...</sup> تقسيم بونے كے قابل۔ ﴿ .... نفع الحانے كے قابل۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يجوزوقفه... إلخ، فصل، ج٢، ص٥٦٥.

چ ⊕سربائش۔

#### (فتح القدير، جو بره) (متنبيل \_ (1) (فتح القدير، جو بره)

#### وقف میں شرکت هو تو تقسیم کس طرح هوگی

مسئلی سال کے انتقال ہوگیا ہوتو متولی کا کام ہاوراگرا پی نصف زمین وقف کردیا تو اسکا ہوارہ (2) شریک سے خود بیروا قف کرائے گا اور واقف کا انتقال ہوگیا ہوتو متولی کا کام ہاوراگرا پی نصف زمین وقف کردی تو وقف وغیر وقف میں تقسیم یوں ہوگی کہ وقف کی طرف سے قاضی ہوگا اور غیر وقف کی طرف سے بیخود یا یوں کرے کہ غیر وقف کوفر وخت کردے اور مشتری کے مقابلہ میں وقف کی تقسیم کرائے۔(3)(ہدایہ)

مسئائی 10 ایش فراد دونوں نے ایک فراد میں وقف کردی تھی اس پر کسی نے نصف کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مدعی کونصف زمین دلوادی تو باتی نصف برستور وقف رہے گی اور واقف اِس فخص سے زمین تقسیم کرا لےگا۔ (5) (عالمگیری) کونصف زمین دلوادی تو باتی نصف برستور وقف رہے گی اور دونوں نے اپنے تھے وقف کردیۓ خواہ دونوں نے ایک ہی مقصد کے لیے وقف کے یا دونوں کے دومرے نے مدرسہ یا مجد کے لیے وقف کے یا دونوں کے دوم نے مدرسہ یا مجد کے لیے اور دونوں نے الگ الگ اپنے وقف کا متولی مقرر کیا یا ایک ہی شخص کو دونوں نے متولی بنایا یا ایک شخص نے اپنی کل جا کدا دونون کے گرفصف ایک مقصد کے لیے اور نصف دوسرے مقصد کے لیے بیسب صور تیں جائز ہیں۔ (6) (عالمگیری وغیرہ) جا کدا دونون کے گرفصف ایک مقصد کے لیے بیسب صور تیں جائز ہیں۔ (6) (عالمگیری وغیرہ) کے بیاس سے بھی کم تو گل وقف نے اپنی زمین سے ہزارگز زمین وقف کی بیائش کرنے پر معلوم ہوا کہ کل زمین ہزار ہی گز میں ہزارگز وقف ہے باتی غیر وقف اور اگر اِس زمین میں درخت

القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٢٦.

و"الحوهرة النيرة"، كتاب الوقف،الحزء الاول،ص ٤٣١.

🛭 تقتیم۔

۱۸س۳ الهدایة "، کتاب الوقف، ج۲، ص۱۸.

◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الثاني فيما يحوز وقفه... إلخ،فصل، ج٢،ص٥٣٥.

😵 🗗 .....المرجع السابق. 🔻 🗗 .....المرجع السابق، ص٣٦٦،٣٦٥ وغيره.

ستان ۱۸ استان ۱۸ استان میں اپنا حصہ وقف کیاجسکی مقدارا یک جریب (<sup>2)</sup> ہے مگرتقسیم میں اُس زمین کا احیا کلڑا اسکے حصہ میں آیا اِس وجہ سے ایک جریب ہے کم ملایا خراب کلوا ملا اس وجہ سے ایک جریب سے زیادہ ملابیدوونوں صورتیں جائز س-(3)(عالمگيري)

مَسْعَلَيْ 19 ﴾ چندمكانات ميں اسكے مصے ہيں اس نے اپنے كل مصے وقف كرديئے ابتقسيم ميں بيرچاہتا ہے كہ ايك ایک جزندلیا جائے بلکہ سب حصول کے عوض میں ایک پورامکان وقف کے لیے لیا جائے ایسا کرنا جائز ہے۔(4) (عالمگیری) مَسْتَانَةُ ٤٠﴾ مشترك زمين وقف كي اورتقسيم يوں ہوئي كدا يك حصه كے ساتھ كچھرو پر پھي ملتا ہےا گروقف ميں پير حصدمع روپیه کےلیا جائے کہ شریک اتناروپیہ بھی دیگا تو وقف میں بیرحصہ لینا جائز نہ ہوگا کہ وقف کو بھے کرنالا زم آتا ہے اور اگر وقف میں دوسرا حصہ لیا جائے اور واقف اپنے شریک کو وہ روپہید دے تو جائز ہے اور نتیجہ بیہ ہوا کہ وقف کے علاوہ اُس رویے سے کچھز مین خرید لی اوراس رویے کے مقابل جتنا حصہ ملے گاوہ اسکی ملک ہے وقف نہیں۔(5) (خانیہ، فتح القدير)

# مصارف وقف کا بیان

مَستَانَةُ اللَّهِ وقف كي آمدني كاسب ميں بردامصرف<sup>(6)</sup>يہ ہے كہوہ وقف كى عمارت برصرف كى جائے اسكے ليے بيہ بھی ضرور نہیں کہ واقف نے اس برصرف کرنیکی شرط کی ہولیعنی شرائط وقف میں اسکونہ بھی ذکر کیا ہو جب بھی صرف کریں گے کہ اسکی مرمت نہ کی تو وقف ہی جاتا رہے گا عمارت پرصرف کرنے سے بیمراد ہے کہ اُسکوخراب نہ ہونے دیں اُس میں اضافہ کرنا عمارت میں داخل نہیں مثلاً مکان وقف ہے یامسجد پر کوئی جائداد وقف ہے تو اولاً آمدنی کوخود مکان یا جائداد پر صرف کریں گےاورواقف کے زمانہ میں جس حالت میں تھی اُس پر باقی رکھیں۔اگراُ سکے زمانہ میں سپیدی<sup>(7)</sup> یارنگ کیا جاتا تھا

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوز وقفه. . . إلخ، فصل، ج٢٠ص٣٦٦.
  - 2 ---- جار کنال، ای مرلے۔
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني فيما يحوز وقفه... إلخ، فصل، ج٢، ص٣٦٦-٣٦٧.
  - ٣٦٧ ..... المرجع السابق، ص٣٦٧.
  - ۵..... "الفتاوى الحانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع، ج٢، ص٤٠٣. و"الفتح القدير"، كتاب وقف، ج٥، ص٤٣٣.
    - چ 🙃 ۔۔ خرچ کرنے کامقام، جس میں خرچ کیا جائے۔ 🛛 ۔۔۔ سفیدی، چونا۔

تواب بھی مال وقف ہے کریں ورنہ ہیں۔ یو ہیں کھیت وقف ہےاوراس میں کھاد کی ضرورت ہے ورنہ کھیت خراب ہوجائے گا تو اسكى درسى مستحقين سے مقدم ہے۔(1) (عالمگيرى، درمخار، روالحار)

ستان کا کارت کے بعد آمدنی اس چیز پرصرف ہوجو عمارت سے قریب تر اور باعتبار مصالح (2)مفیدتر ہوکہ بیمعنوی عمارت ہے جیسے متجد کے لیے امام اور مدرسہ کے لیے مدرس کدان سے متجد و مدرسہ کی آبادی ہے ان کو بقدر کفایت (3) وقف کی آمدنی ہے دیا جائے۔ پھر چراغ بتی اور فرش اور چٹائی اور دیگر ضروریات میں صرف کریں جواہم ہواُ ہے مقدم رکھیں اور بیاُ س صورت میں ہے کہ وقف کی آمدنی کسی خاص مصرف کے لیے معین نہ ہو۔اورا گرمعین ہے مثلاً ایک شخص نے وقف کی آمدنی چراغ بتی کے لیمعین کردی ہے یا وضو کے یانی کے لیے عین کردی ہے تو عمارت کے بعداً سی مدمیں صرف کریں جسکے لیمعین ہے۔(4)(عالمگیری،ردالحار)

مستانی سی است میں صرف کرنے کی ضرورت تھی اور ناظراو قاف<sup>(5)</sup>نے وقف کی آمدنی عمارت وقف میں صرف نہ کی بلکہ دیگرمستحقین کودے دی تو اس کو تا وان دینا پڑیگا یعنی جتنامستحقین (6) کو دیا ہے اُسکے بدلے میں اپنے پاس سے عمارت وقف رصرف کرے۔(7) (درمخار)

مستان کے است کا مسابق میں میں میں ان کا ان مانہ کا حق ہیں ساقط مستحقین کونہ ملاتو اس زمانہ کاحق ہی ساقط ہوگیا پنہیں کہ وقف کے ذمہ اٹکا تنے زمانہ کاحق باقی ہے یعنی بالفرض آئندہ سال وقف کی آمدنی اتنی زیادہ ہوئی کہ سب کو دیکر کچھ نچ گئی تو سال گزشتہ کے عوض میں مستحقین اسکا مطالبہ نہیں کر سکتے۔<sup>(9)</sup> ( درمختار ، روالحتار )

■ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٨\_٣٦٨.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:عمارة الوقف على صفة الذي وقفه، ج٦، ص٦٢٥ - ٦٣.٥.

عسانی ہو سکے۔
 مصلحت کے اعتبارے۔
 اتنی مقدار جس سے گزربسر باسانی ہو سکے۔

◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٨.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الوقف،مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو اقرب اليها، ج٦،ص٦٣ ٥-٤٠٥.

اوقاف کی گرانی کرنے والا۔
ویسیستی کی جمع لیعنی وقف میں جن کاحق ہو۔

7 ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٧٥.

-i-yr&j.....8

◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في قطع الحهات لاحل العمارة، ج٦،ص٦٥.

مَسْتَالَةُ ﴾ ﴿ خود واقف نے بیشرط ذکر کردی ہے کہ وقف کی آمدنی کواولاً عمارت میں صرف کیا جائے اور جو بجے مستحقین یافقراکودی جائے تو متولی پرلازم ہے کہ ہرسال آمدنی میں سے ایک مقدار ممارت کے لیے نکال کر باقی مستحقین کودے اگر جہاس وقت تغمیر کی ضرورت نہ ہو کہ ہوسکتا ہے دفعۃ (1) کوئی حادثہ پیش آ جائے اور قم موجود نہ ہو، لبذا پیشتر ہی ہے (2)اس کا ا تظام رکھنا جا ہے اوراگریہ شرط ذکر نہ کرتا تو ضرورت سے قبل اسکے لیے محفوظ نہیں رکھا جاتا بلکہ جب ضرورت پڑتی اُس وقت عمارت كوسب يرمقدم كياجا تا\_(3) (درمخار)

مستان کی ایک واقف نے اس طور پر وقف کیا ہے کہ اسکی آمدنی ایک یا دوسال تک فلاں کو دی جائے اس کے بعد فقرا پرصرف ہواور بیشرط بھی ذکر کی ہے کہ اسکی آمدنی ہے مرمت وغیرہ کی جائے تو اگر ممارت میں صرف کرنے کی شدید ضرورت ہو کہ نہ صرف کرنے میں عمارت کوضرر <sup>(4) پہنی</sup>ے جانا ظاہر ہے جب تو عمارت کومقدم کریں گے، ورنہ مقدم اُس شخص کودیناہے۔ (<sup>5)</sup>(عالمگیری)

مستان کے اوقف کی آمدنی موجود ہے اور کوئی وقتی نیک کام میں ضرورت ہے جسکے لیے جائدادوقف ہے۔مثلاً مسلمان قیدی کو چھوڑانا(6) ہے یاغازی کی مدد کرنی ہے اورخود وقف کی دُرتی کے لیے بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے اگر اسکی تاخیر میں وقف کوشد پرنقصان پہنچ جانے کا اندیشہ (7) ہے جب تو اس میں خرچ کرنا ضرور ہے اور اگر معلوم ہے کہ دوسری آمدنی تک اس کو مؤخرر کھنے میں وقف کونقصان نہیں پہنچے گا تو اُس نیک کام میں صرف کر دیا جائے۔(8) (خانیہ)

مَستَالَةُ ﴿ ﴾ اگروقف كى عمارت كوقصداً <sup>(9)</sup> كسى نے نقصان پہنچایا تو جس نے نقصان پہنچایا اُسے تاوان دینا پڑے ( cet ( cet 2) (10) - 8

مَستَالِيَّ ﴿ ﴾ اپنی اولا د کے رہنے کے لیے مکان وقف کیا تو جواس میں رہے گا وہی مرمت بھی کرائے گا اگر مرمت

🕕 احاک۔ 🛮 💇 سیلے ہی ہے۔

€ ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٦٨٥.

€....فقصان۔

€..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٨.

6 .....يعني آزاد كروانا \_ 🕡 ....خوف،خطره،ڈر۔

الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٣٠٣.

🗗 ..... جان بوجھ کر۔

• التعمير من الغلة... إلخ، ج٦، على ١٠٠٠.

المدينة العلمية (ووت الاي) ألم بين مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

کی ضرورت ہے وہ مرمت نہیں کراتا یا اُسکے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس سے مرمت کرائے تو متولی یا حاکم اِس مکان کو کرایہ پر دے دیگا۔اور کرایہ سے اسکی مرمت کرائے گا اور مرمت کے بعد اسکووا پس دے دیگا اور خود میخض کرایہ پڑئیس دے سکتا اور اُسکو مرمت کرانے پرمجبور نہیں کر سکتے۔(1) (ہدایہ)

ترستان اس مکان کی مرمت اسکے ذمہ ہے بلکہ اسکی آ مدنی فلال صحف کودی جائے تو بیٹے خص اُس میں سکونت نہیں کرسکا اور نہ اِس مکان کی مرمت اسکے ذمہ ہے بلکہ اسکی آ مدنی اولاً مرمت میں صرف ہوگی اِس ہے بیچ گی تو اُس صحف کو سلے گی اورا گرخود اُس صحف موقوف علیہ نے اس میں سکونت کی اور تنہا اس پر وقف ہے تو اس پر کرایہ واجب نہیں کہ اِس سے کرایہ لے کر پھر اِس کو دینا ہے فائدہ ہے اورا گرکوئی دوسرا بھی شریک ہے تو کرایہ لیا جائے گا تا کہ دوسرے کو بھی دیا جائے۔ یو بیں اگراس مکان میں مرمت کی ضرورت ہے جب بھی اِس سے کرایہ وصول کیا جائے گا تا کہ اُس سے مرمت کی جائے۔ (درمخار)

مسئل السلام الرایسے مکان کا موقوف علیہ خودمتولی بھی ہے اوراُس نے سکونت بھی کی اور مکان میں مرمت کی ضرورت ہے تو قاضی اسے مجبور کریگا کہ جو کراہیاُس پر واجب ہے اُس سے مکان کی مرمت کرائے اور قاضی کے علم دینے پر بھی مرمت نہیں کرائی تو قاضی دوسرے کومتولی مقرر کرے گا کہ وہ تغییر کرائے گا۔(3) (درمختار)

ستان السال المستان المستورة المسكورة الم

<sup>1 --- &</sup>quot;الهداية"، كتاب الوقف، ج٢، ص١٩-١٩.

② ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦ ، ص٧٧٥\_٥٧٥.

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٧٧٥.

إرتول - (مسافهتر - (مسافهتر - (مسافهتر - (مسافهتر - (مسافه متر - (مسافه - (مسافه متر - (مسافه متر - (مسافه - (مسافه متر - (مسافه - (مسافه متر - (مسافه - (مسافه - (مسافه - (مسافه - (مسافه - (مسافه - (مس

<sup>🥏 🕡 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٣٦٩ ـ ٣٦٩.

مسئانی سال سرورت کے وقت مثلاً وقف کی عمارت میں صرف کرنا ہے اور صرف نہ کریں گے تو نقصان ہوگا یا کھیت بونے کا وقت ہے اور وقف کے پاس ندر و پید ہے نہ نی اور کھیت نہ ہو کیں تو آمدنی ہی نہ ہوگی ایسے اوقات میں وقف کی طرف سے قرض لینا جا کڑے مگر اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک بید کہ قاضی کی اجازت سے ہو، دوم بید کہ وقف کی چیز کو کر اید پر دیکر کر اید سے ضرورت کو پورانہ کر سکتے ہوں۔ اور اگر قاضی وہاں موجو دنہیں ہے دوری پر ہے تو خود بھی قرض لے سکتا ہے خواہ رو پید قرض لے یا ضرورت کی کوئی چیز اُدھار لے دونوں طرح جا کڑنے۔ (درمختار وغیرہ)

مسئل المراق الم

€ .... "الدرالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٦٧٤-٦٧٢.

ھ....گر گئے۔

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص ٣٦٩.

€....معمولیاضافه۔

الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٢، ص٦٨٥.

السيجماڑودينے والا۔ ﴿ السيدريال بَحِهانے والا۔ ﴿ السيجوكيدار۔ ﴿ الله كَافَانُوس الله عَلَم كَافَانُوس ۔

₩....."الدرالمختار"،كتاب الوقف،ج٦،ص٩٦٥

😡 🛈 مليع في اليطيق م

🐉 قالین کافرش بچھا کتے ہیں۔(1)(بحر)

#### مسجد ومدرسه کے متعلقین کے وظائف

سرت الله الله الله الله الله الله وقف كى تومدرس كى تخواه ،طلبه كى خوراك ، وظيفه ، كتاب ،لباس وغير ہا ميں جا كداد كى آمدنى صرف كى جاسكتى ہے۔ وقف كے تكران ،حساب كا دفتر اور محاسب (2) كى تنخواه ، يہ چيزيں بھى مصارف ميں داخل ہيں۔ بلكه وقف كے متعلق جتنے كام كرنے والوں كى ضرورت ، وسب كو وقف سے تنخواه دى جائے گى۔

اوقاف ہے جو ماہوار وظائف مقرر ہوتے ہیں بیمن وجہ اُجرت ہے اور من وجہ سلم اُجرت تو بیل ہے کہ اور من وجہ سلم اُجرت تو بیل ہے کہ امام وموذن کی اگر اثنائے سال میں وفات ہوجائے تو جتنے دن کام کیا ہے اُسکی تخواہ ملے گی اور محض صلہ ہوتا تو نہ ملتی اور اگر پیشگی تخواہ ان کو دیجا چکی ہے بعد میں انقال ہو گیا یا معزول کردیے گئے تو جو کچھ پہلے دے چکے ہیں وہ واپس نہیں ہوگا اور محض اُجرت ہوتی تو واپس ہوتی ہے (درمختار)

مسئان و و مدرسہ میں تعطیل کے جوایام ہیں مثلاً جمعہ، منگل یا جمعہ، ماہ رمضان اور عید بقر عید کی تعطیلیں، جوعام طور پرمسلمانوں میں رائج ومعمول ہیں ان تعطیلات کی تنخواہ کا مدرس مستحق ہے اوران کے علاوہ اگر مدرسہ میں نہ آیا یا بلاوجہ تعلیم نہ دی تو اُس روز کی تنخواہ کا مستحق نہیں۔ (۵) (درمختار، ردالحتار)

مسئان و المستحق نہیں اگر چدا سکی سکونت مدرسہ ہی میں ہواور اگر اپنے پڑھنے کے لیے کتاب لکھنے میں مشغول ہواور اگر دوسرا کام کرنے لگایا بیکار رہتا ہو وظیفہ کامستحق نہیں اگر چدا سکی سکونت مدرسہ ہی میں ہواور اگر اپنے پڑھنے کے لیے کتاب لکھنے میں مشغول ہوگیا جس کا لکھنا ضروری تھا اس وجہ سے پڑھنے نہیں آیا تو وظیفہ کامستحق ہے اور اگر وہاں سے مسافت سفر پر چلا گیا تو واپسی پر وظیفہ کامستحق نہیں اور اس وقط نہیں آیا تو وظیفہ کامستحق ہوں وہاں رہ گیا جب بھی مستحق نہیں اور اس سے کم تظہرا مگر جانا سیر وتفر تک اور مسافت سفر سے کم فاصلہ کی جگہ پر گیا ہے اور پندرہ ون وہاں رہ گیا جب بھی مستحق نہیں اور اس سے کم تظہرا مگر جانا سیر وتفر تک کے لیے تھا جب بھی مستحق نہیں تھا اِس خرض سے گیا کہ وہ سے گیا مثلاً کھانے کے لیے اُسکے پاس پچھنیں تھا اِس غرض سے گیا کہ وہاں سے بچھ چندہ وصول کرلائے تو وظیفہ کامستحق ہے۔ (5) (خانیہ)

البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٩٥٩.

الساحاب وكتاب كرنے والا۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٩٦٥ ـ ٥٧٠.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في استحقاق القاضي....إلخ، ج٦،ص ٧٠-٧١.

<sup>😵 🗗 ..... &</sup>quot;الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف، ج٢، ص ٣٢١.

ستانی ۱۱ ﴾ مدرس یاطالبعلم هِ فرض کے لیے گیا تواس غیرحاضری کی وجہ ہے معزول کیے جانے کامستحق نہیں بلکہ اپنا وظیفہ (۱)بھی یائے گا۔ (2) (درمختار)

سر المراحت کی وجہ سے امام اپنے اعز ہ<sup>(3)</sup> کی ملاقات کو چلا گیا اور ایک ہفتہ یا پچھ کم وہیش امامت نہ کرسکا یا کسی مصیبت یا استراحت کی وجہ سے امامت نہ کرسکا تو حرج نہیں اِن دنوں کا وظیفہ لینے کامستحق ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردالمحتار)

ستائی ۳۳ امام نے اگر چندروز کے لیے کسی کواپنا قائم مقام مقرر کردیا ہے توبیا س کا قائم مقام ہے مگروقف کی آمدنی سے اسکو پچھ نہیں دیا جاسکتا کیونکہ امام کی جگہ اس کا تقریبیں ہے اور جو پچھ امام نے اسکو پچھ نے مقرر کیا ہے وہ امام سے لے گا اور خود امام نے اگر سال کے اکثر حصہ میں کام کیا ہے توکل وظیفہ پانے کامستحق ہے۔ (5) (روالحتار)

مسئلہ اس اللہ ومودن کا سالانہ مقرر تھا اورا ثناء سال (6) میں انقال ہوگیا تو جتے دنوں کام کیا ہے اُسے دنوں کی تخواہ کے ستحق ہیں انتقال ہوگیا ہو۔ اور مدرس کا انتقال ہوگیا تو جتنے دنوں کام کیا ہے یہ بھی اسے دنوں کی تخواہ کا مستحق ہا اور دوسر بے لوگ جن کو وقف سے وظیفہ ملتا ہے وہ اثناء سال میں فوت ہو جا کیں اور وقف کی آمدنی ایمی نہیں آئی ہے تو وظیفہ کے ستحق نہیں اور فقر اپر جا کداد وقف تھی اور جن فقیروں کو دیتا ہے اُن کے نام کھے لیے گئے اور دقم بھی برآمد کرلی گئی تو بیلوگ جنگے نام پر قم برآمد ہوئی ستحق ہوگئے ، لہذا دینے سے پہلے ان میں سے کسی کا انتقال ہوگیا تو اُسے وارث کو دیا جا کہ وسری جگہ کی معین شخص کے نام جور تم بھیجی گئی اگر وہاں چہنچنے ہوگئے اور خود کے دوسری جگہ کی معین شخص کے نام جور تم بھیجی گئی اگر وہاں چہنچنے سے پہلے اُس کا انتقال ہوگیا تو اُسکے ور شاس قم کے مستحق ہیں۔ جو شخص اس قم کو لے گیا وہ اُنھیں ور شہود سے دوسرے لوگوں کو نہ

• بہارشر بعت کے تمام تنحوں میں یہاں عبارت ایسے ہی فدکور ہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ '' در مختار میں اس مقام پراصل عبارت یوں ہے '' وظیفہ بھی نہ پائے گا'' اعلی حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحن فرماتے ہیں'' ہمارے انکہ نے صیفہ تعلیم میں تصریح فرمائی کہ مدرس معمول کے علاوہ غیر حاضری پر تنخواہ کا مستحق نہیں اگر چہوہ غیر حاضری جج فرض اداکرنے کے لیے ہو''۔ (ملحصاً متاوی دضویہ مجہ ۲۰ مصرف کی خواہ کا مطالبہ جائز نہیں اور ایسے مطالبہ کا منظور کرنا بھی جائز نہیں اس کے کہ مدرس ان ایام کی تخواہ کا مطالبہ جائز نہیں اور ایسے مطالبہ کا منظور کرنا بھی جائز نہیں اس کے کہ مدرس ان ایام کی تخواہ کا مطالبہ جائز نہیں اور ایسے مطالبہ کا منظور کرنا بھی جائز نہیں اس کے کہ مدرس ان ایام کی تخواہ کا مستحق نہیں''۔

(فناوى فيض الرسول ،ج٣، ص١٣٧) .... عِلْمِيه

- ٢٤٢٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٢، ص٢٤٢.
  - 🕙 .....رشته دارول 🕳
- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: فيما اذاقبض المعلوم... إلخ، ج٦٠ ص ٦٤١.
  - 5 .....المرجع السابق، ص٦٤٣.
    - چ 📵 سسمال کےدوران۔

دے۔(1)(ردالحتار) امام ومؤذن میں سالانہ کی کوئی شخصیص نہیں بلکہ ششماہی یا ماہوار تخواہ ہو (جبیبا کہ ہندوستان میں عموماً ماہوار شخواہ ہوتی ہے سالانہ یاششماہی اتفا قاہوتی ہے اور درمیان میں انتقال ہوجائے تواتنے دنوں کی شخواہ کامستحق ہے۔

### وقف تین قسم کاھوتاھے 🥤

مَسِعًا ﴾ ٢٥﴾ وقف تين طرح ہوتا ہے صرف فقرا کے ليے وقف ہومثلاً اس جائداد کی آمدنی خيرات کی جاتی رہے يااغنياء کے لیے پھرفقراکے لیے۔مثلاً نسلاً بعدنسل پنی اولا دیروقف کیا اور بیذ کر کردیا کہ اگر میری اولا دمیں کوئی نہ رہے تو اسکی آمدنی فقرایر صرف کی جائے یا اغنیا وفقرا دونوں کے لیے جیسے کوآں،سرائے،مسافر خانہ،قبرستان، یانی پلانے کی سبیل، پل،مسجد کہان چیزوں میں عرفاً فقرا کی شخصیص نہیں ہوتی ،لہٰذااگراغنیا کی تصریح نہ کرے جب بھی ان چیزوں سے اغنیا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں اور ہسپتال پر جائداد وقف کی کہاسکی آمدنی ہے مریضوں کو دوائیں دی جائیں تواس دوا کواغنیا اس وقت استعمال کرسکتے ہیں جب واقف نے تعلیم کر دی ہوکہ جو بیارآئے اُسے دوادی جائے یا اغنیا کی تصریح کردی ہوکہ امیر وغریب دونوں کودوا ئیں دی جا کیں۔(2) (درمختار) مَستَلَيَّ ٢٦﴾ صرف اغنیایر وقف جائز نہیں ہاں اگراغنیایر ہوائے بعد فقرایراور جن اغنیایر وقف کیا جائے ان کی تعداد

معلوم ہوتو جائز ہے۔(3) (عالمگیری) مَنْدِينًا وَ ٢٧﴾ مسافروں پر وقف کیا یعنی وقف کی آمد نی مسافروں پرصرف ہویہ وقف جائز ہےاورا سکے مستحق وہی مسافر

بي جوفقير مون جومسافر مالدار مون وه حقدار نہيں \_<sup>(4)</sup> (عالمگيري)

مستانہ ۲۸ﷺ فقیروں یامسکینوں پر وقف کیا تو بیروقف مطلقاً صحیح ہے جاہے موقوف علیہ محصور ہوں یاغیرمحصور اورا گراپیا مصرف ذکر کیا جس میں فقیروغنی دونوں پائے جاتے ہوں مثلاً قرابت والے پر وقف کیا تواگر معین ہوں وقف سیح ہے ورنہیں، ہاں اگروہ لفظ استعمال کے لحاظ سے حاجت پر دلالت کرتا ہوتو وقف صحیح ہے، مثلاً بتائ پر یا طلبہ پر وقف کیا کہ فقیروغنی دونوں میتیم ہوتے ہیں اور دونوں طالبعلم ہوتے ہیں مگر عرف میں بیدونو ں لفظ حاجت مندوں پر بولے جاتے ہیں تو ان ہے بھی وقف سیح ہے اور وقف کی آمدنی صرف حاجت مندیتیم اور طلبہ کو دی جائے گی مالدار کونہیں۔ یو ہیں ایا بھ<sup>(5)</sup> اور اندھوں پر وقف بھی سیجے ہے

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: في امام والمؤذن... إلخ، ج٦، ص٦٣٨ - ٠٦٠.

۱۱-۱۱-۳۱ الدرالمختار "، كتاب الوقف، ج٢، ص ١٠٦١- ٢١.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص ٩ ٣٦.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص ٩ ٣٦.

<sup>😴 🗗 ۔۔۔۔</sup> چلنے مجرنے سے معذور۔۔

اور صرف مختاجوں کو دیا جائے گا۔ یو ہیں بیوگان (1) پر بھی وقف صحیح ہے اگر چہ بیلفظ فقیر وغنی دونوں کو شامل ہے مگر استعال میں اس سے عموماً احتیاج سمجھ آتی ہے۔ یو ہیں فقہ وحدیث کے شغل رکھنے والوں پر بھی وقف صحیح ہے کہ بیلوگ علمی شغل کی وجہ سے کسب میں مشغول نہیں ہوتے اور عموماً صاحب حاجت ہوتے ہیں۔ (2) (فتح القدیر)

سَمَعَانَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مسئانی اس اگرامور خیر (6) کے لیے وقف کیا اور بیر کہا کہ آمدنی سے پانی کی سبیل لگائی جائے (7) یا لڑکیوں اور یامی (8) کی شادی کا سامان کردیا جائے یا کپڑے خرید کرفقیروں کودیے جائیں یا ہرسال آمدنی صدقہ کردی جائے یا زمین وقف کی کہ اسکی آمدنی جہاد میں صرف کی جائے یا مجاہدین کا سامان کردیا جائے یائر دوں کے گفن وفن میں صرف کی جائے یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ (9) (عالمگیری)

مسئائی سے کہ اسکے کرایہ سے امام وموذن کی تم ہے کہ جس مقصد سے جا کداد وقف کی ہے وہ مقصد پورانہیں ہوتا مثلاً جا کداد وقف کی کہ اس کے کرایہ سے امام وموذن کی تخواہ نہیں دی جاسکتی وقف کی کہ اس کے کرایہ سے امام وموذن کی تخواہ نہیں دی جاسکتی کہ اتنی کم تخواہ پرکوئی رہتا ہی نہیں تو دوسر سے وقف کی آمدنی اس پرصرف کی جاسکتی ہے، جبکہ دوسرا وقف بھی اِسی شخص کا ہواور اُسی چیز پر وقف ہو مثلاً ایک مجد کے متعلق اس شخص نے دو وقف کیے ایک کی آمدنی عمارت کے لیے اور دوسر سے کی امام و مؤذن کی تخواہ کے لیے اور اگر واقف مؤذن کی تخواہ کے لیے اور اگر واقف

📭 .... يوه مورتول \_

۵....ثروط۔

② ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص٥٥.

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٦٦٨.

<sup>6 .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٢٠ص ٢٧١.

این پلانے کا بندوبست کیا جائے۔
 سینیلی کے کا مول۔
 سینیلی

ى ﴿ وَالْفَتَاوِي الْهَندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الاول، ج٢، ص٩ ٣٧٠، ٣٧.

🐔 دونوں وقفوں کے دو ہوں مثلاً دو هخصوں نے ایک معجد پر وقف کیا یا واقف <sup>(1)</sup> ایک ہی ہومگر جہت وقف مختلف ہومثلاً ایک ہی مخص نے مسجد و مدرسہ بنایا اور دونوں پرالگ الگ وقف کیا توایک کی آمدنی دوسرے بر مُرف (2) نہیں کر سکتے۔(3) (درمختار) مستانہ سے کہ اِس کا کرایہ میری اولاد کے رہنے کے لیے اور دوسرااس لیے کہ اِس کا کرایہ میری اولاد پر صرف ہوگا توایک کودوسرے برصرف نہیں کر عکتے۔(4) (روالحتار)

مستالة ٣٣ ﴾ وقف ہام کی جو پچھنخواہ مقرر ہے اگروہ نا کافی ہوتو قاضی اُس میں اضافہ کرسکتا ہے اور اگراتنی تنخواه پر دوسراامام ل رہاہے مگریدامام عالم پر ہیز گارہے اُس ہے بہتر ہے جب بھی اضافہ جائز ہے اورا گرایک امام کی تنخواہ میں اضافہ ہوااسکے بعد دوسراا مام مقرر ہوا تو اگر امام اول کی تنخواہ کا اضافہ اُسکی ذاتی بزرگی کی وجہ سے تھا جو دوسرے میں نہیں تو دوسرے کے لیے اضافہ جائز نہیں اور اگر وہ اضافہ کسی بزرگی وفضیلت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ضرورت وحاجت کی وجہ سے تھا تو دوسرے کے لیے بھی تنخواہ میں وہی اضافہ ہوگا یہی علم دوسرے وظیفہ یانے والوں کا بھی ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اُنکی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ (<sup>5)</sup> (درمختار،ردالحتار)

## اولاد پر یا اپنی ذات پر وقف کا بیان

مسئان<u>ہ کا کہ ا</u>یوں کہا کہ اِس جائداد کو میں نے اپنے اوپر وقف کیا میرے بعد فلاں پراُسکے بعد فقرا پریہ وقف جا مُزہے۔ یو ہیں اپنی اولا دیانسل پر بھی وقف کرنا جائز ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مَسْتَالَةً ٢﴾ اپنی اولا دیروقف کیاا نکے بعدمساکین وفقرایر توجواولا دآمدنی کے وقت موجود ہےاگر چہوقف کے وقت موجونتھی اُسے حصہ ملے گا اور جو وقف کے وقت موجو دھی اور اب مرچکی ہے اُسے حصہ نہیں ملے گا۔(7) (عالمگیری) سَمَانَةُ ٣﴾ اولا دنہیں ہے اور اولا دیریوں وقف کیا کہ جومیری اولا دیپدا ہووہ آمدنی کی مستحق ہے بیہ وقف سیح ہے اور إس صورت ميں جب تک اولا دپيدانه ہووقف کی جو کچھ آمدنی ہوگی مساكين پرصرف ہوگی اور جب اولا دپيدا ہوگی تو اب جو کچھ

- € .....وقف كرنے والا۔
- € ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ، ص٥٥.
- ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في نقل انقاض المسجدونحوم، ج٦، ص٤٥٥.
- € ..... "الدرالمحتار" و "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: في زيادة القاضي... إلخ، ج٦٩ ، ص٦٦٩.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثانى، ج٢، ص ٢٧١.
    - 😵 🗗 ....المرجع السابق.

#### آمدنی ہوگی اس کو ملے گی۔(1)(خانیہ)

مسئلی اوراژکوں پروقف کیا تو اڑ کے اوراژکیاں اورخنثی (2)سب اس میں داخل ہیں اوراژکوں پروقف کیا تو اڑکیاں اور خنثی واخل نہیں اور اور کیوں پروقف کیا تو اٹر کے اور اور کیاں اور کیوں کہا کہ اور کیوں پروقف کیا تو خنثی داخل ہے کہوہ هیقتۂ اور کا ہے یا اور کیا ہیں اور کیا ہیں ہو۔(3) (عالمگیری)

مستانی کی اولاد پر وقف کیا تو اُس اولاد کو حصہ ملے گا جومعروف النب (5) ہواور اگر اُسکا نسب صرف واقف کے اقرار سے ثابت ہوتا ہوتو آمدنی کی مستحق نہیں اِسکی صورت میہ ہے کہ ایک شخص نے جا کداد اولا د پر وقف کی اور وقف کی آمدنی آئے نے بعد چھ مہینے سے کم میں اسکی کنیز سے بچہ بیدا ہوا اس نے کہا مید میر ایچہ ہے تو نسب ثابت ہوجائے گا۔ گراس آمدنی سے اسکو پچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر منکوحہ (6) یا ام ولد سے چھ مہینے سے کم میں بچہ بیدا ہوا تو اپنے حصہ کا مستحق ہے۔ اور آمدنی سے چھ مہینے یازیادہ میں بیدا ہوتو اِس آمدنی سے اس کو حصہ نہیں۔ (7) (عالمگیری)

سَمَعَانُهُ کی ایک نابالغ اولا و پروتف کیا تو وہ مراد ہیں جووقف کے وقت بچے ہوں اگر چہ آمدنی کے وقت جوان ہوں یا اندھی یا کانی (8) اولا و پروقف کیا تو وقف کے دن جواندھے اور کانے ہیں وہ مراد ہیں اگر وقف کے دن اندھانہ تھا آمدنی کے دن اندھا ہوگیا تو مستحق نہیں اور اگریوں وقف کیا کہ اسکی آمدنی کی مستحق میری وہ اولا دہے جو یہاں سکونت رکھے تو آمدنی کے وقت یہاں جس کی سکونت ہوگی وہ مستحق ہے وقف کے دن اگر چہ یہاں سکونت نہیں۔ (9) (عالمگیری، فتح القدیر)

● ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد... إلخ، ج٢، ص٢١٦.

-0%......@

..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢ ، ص ٢٧١.

₫ .....المرجع السابق، ص٣٧٥.

جس کانب اوگوں کومعلوم ہو۔
 شبیوی۔

7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢ ، ص ٢٧١ ـ ٣٧٢.

ایک آئےوالی۔

◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٧٢.

و"فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص٤٥٣.

مستان کی اولاد پروتف کیا اورشرط کردی کہ جو یہاں سے چلاجائے اُسکا حصہ ساقط تو جانے کے بعد واپس آ جائے تو بھی حصہ نہیں ملے گاہاں اگر واقف نے یہ بھی شرط کی ہو کہ واپس ہونے پرحصہ ملے گا تواب ملے گا۔ یو بیں اگر بیشرط کی ہے کہ میری اولاد میں جولڑ کی بیوہ ہوجائے اُس کو دیا جائے تو جب تک بیوہ ہونے پر نکاح نہ کر گی ملے گا اور نکاح کرنے پر نہیں ملے گا اگرچہ نکاح کے بعد اُسکے شوہر نے طلاق دیدی ہو گرجب کہ واقف نے بیشرط کردی ہو کہ پھر بے شوہر والی ہوجائے تو دیا جائے تو اب کے تواب دیا جائے گا۔ (فتح القدیر)

مستانی و اولا دِزکور<sup>(2)</sup>اور ذکور کی اولا د<sup>(3)</sup> پروقف کیا تو اِسی کے موافق تقسیم ہوگی اورا گراولا دِ ذکور کی اولا دِ ذکور پر نسلاً بعد نسل وقف کیا تو لڑکیوں کواس میں سے پچھ نہ ملے گا بلکہ اِس نسل میں جتنے لڑکے ہوئے وہی حقدار ہوئے ۔ اور ذکور کا سلسلہ ختم ہونے پرفقرا پرصرف ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئلیں ۔ اولاد میں جو حاجت مند ہوں اُن پر وقف کیا تو آمدنی کے وقت جوایسے ہوں وہ مستحق ہونگے ،اگر چہوہ پہلے مالدار تصاور جو پہلے حاجت مند تصاوراب مالدار ہوگئے تومستحق نہیں۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

<u> مسئانی (ا) ﴾</u> محتاج اولا دیروقف کیا تھااور آمدنی چندسال تک تقسیم نہیں ہوئی یہاں تک کہ مالدارمحتاج ہوگئے اورمحتاج مالدار توتقسیم کےوقت جومحتاج ہوں اُن کودیا جائے۔<sup>(6)</sup> (فتح القدیر)

مسئائی ایک اولاد میں جوعالم ہوائس پروقف کیا تو غیرعالم کونہیں ملے گااور فرض کروچھوٹا بچہ چھوڑ کرمر گیا جو بعد میں عالم ہو گیا تو جب تک عالم نہیں ہوا ہے اسے نہیں ملے گا۔اور نہاس زمانہ کی آمد نی کا حصدا سکے لیے جمع رکھا جائے گا بلکہ اب سے حصد یانے کامستحق ہوگا۔ (7) (عالمگیری)

. مستانی اس اگراولا د<sup>(8)</sup> پروقف کیا مگرنسلاً بعدنسل نه کہا تو صرف صلی (<sup>9)</sup> کو ملے گا اور صلی اولا دختم ہونے پرائلی

- ❶....."فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص٣٥٦.
  - 🗗 🚅 😅 🔞 🚾 يعنى بينوں كى اولاد 🕳
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٧٣.
  - المرجع السابق.
  - القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص٤٥٣.
- "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٧٣.
- ۔۔۔۔۔اُردومیں ایک کواولا و بولتے ہیں اور بیلفظ ہمارے یہاں کےمحاورے میں ایک جگہ بولا جاتا ہے جہاں عربی میں ولد بولتے ہیں ورنہ عربی میں اولا دکے لفظ کوسلمی کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ ۱۲ منہ حفظہ ربہ
  - 🚭 🚳 .....گاولاد، یعنی بیٹے، بیٹیاں۔

اولا دمستحق نہیں ہوگی، بلکہ حق مساکین ہے اور اس صورت میں اگر وقف کے وقت اُس شخص کی صلبی اولا دہی نہ ہواور پوتا موجود ہے تو پوتا ہی صلبی اولا دکی جگہ ہے کہ جب تک بیزندہ ہے حقد ارہے اور نواسہ سلبی اولا دکی جگہ نہیں اور وقف کے بعد صلبی اولا دپیدا ہوگئی تو اب سے پوتانہیں پائے گا، بلکہ صلبی اولا دمستحق ہے اور فرض کروپوتا بھی نہ ہو گر پر پوتا اور پر پوتے کا لڑکا ہوتو بید دنوں حقد اربیں۔ (1) (خانیہ وغیرہ)

مسئل المستحق اولا داوراولا دکی اولا دیروقف کیا تو صرف دو ہی پشت تک کی اولا دحقدار ہے پوتے کی اولا دمستحق نہیں اوراس میں بھی بیٹی کی اولا دیجرا کی اولا دیجی اولا دیجی اوراس میں بھی بیٹی کی اولا دیجرا کی اولا دیجرا کی اولا دیجی اولا دیجی اولا دیجی تیسل اور بطناً بعدبطن کہتا کہ جب تک سلسلہ اولا دمیں کوئی باقی رہے گا حقدار ہے اورنسل منقطع (2) ہوجائے تو فقرا کو ملے گا۔ (3) (خانیہ وغیر ہا)

المدنی میں نصف اے دیں گاور نصف فقرا کو اور اگر بیٹے اور بیٹے کی اولا داور اسکی اولا دکی اولا دیر نسلاً بعد نسل وقف کیا تو اللہ میں نصف اے دیں گاور نصف فقرا کو اور اگر بیٹے اور بیٹے کی اولا داور اسکی اولا دکی اولا دیر نسلاً بعد نسل وقف کیا تو بیٹے کی تمام اولا و ذکوروانا ث پر (4) برابر اتقتیم ہوگا اور اگر وقف میں مر دکوعورت ہے دونا (5) کہا ہوتو برابر نہیں دیں گے بلکہ اُس کے موافق دیں جیسا وقف میں فہ کور ہے۔ پوتے اور پر پوتے دونوں کو برابر دیا جائے گا ہاں اگر واقف نے وقف میں یہ ذکر کردیا ہو کہ بطن اعلی (6) کو دیا جائے وہ نہ ہوں تو اسفل (7) کوتو پوتے کہ ہوتے ہوئے پر پوتے کوئیس دیں گے بلکہ اگرایک ذکر کردیا ہو کہ بطن اعلی (6) کو دیا جائے وہ بعد تمام پوتے کی اولا دکو بیا اور جو پوتے اس سے بہلے مرچکے ہیں اُن کی اولا دوں کو بھی اور اگر یہ کہد دیا ہو کہ بطن اعلیٰ میں جو مرجائے اُسکا حصد اُسکی اولا دکو دیا جائے تو جو پوتا موجود ہے اُسکا حصد اُسکی اولا دکو دیا جائے تو جو پوتا موجود ہے اُسے ملے گا اور جو مرگیا ہے اُوسکا حصد اُسکی اولا دکو دیا جائے تو جو پوتا موجود ہے اُسے ملے گا اور جو مرگیا ہے اُوسکا حصد اُسکی اولا دکو ملے گا۔ (8) (عالمگیری)

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد... إلخ، ج٢، ص١٣ وغيرها.

<sup>&</sup>lt;u>- جُمْ</u>

<sup>◙ .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد... إلخ، ج٢، ص١٤ ٣٠ وغيرها.

<sup>🗗</sup> يعنى بيۇل - 🔞 ..... ۇ گنا، ۋېل -

بطن اعلی سے مراد قریبی نسل جیسے بیٹوں اور پوتوں کے ہوتے ہوئے بیٹے بطن اعلی ہوں گے۔

اسداسفل سے مرادیہ ہے کہ قریبی نسل کے اعتبار سے دوری پر ہوں جیسے پوتے ، بیٹوں کے ہوتے ہوئے اسفل ہوں گے۔

<sup>﴿</sup> الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٢٧٦-٣٧٦.

سَمَعَانَهُ اللهِ ﴿ آمدنی آگئ ہے مگرا بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے کہ ایک حفد ارمر گیا تو اسکا حصہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اسکے ورشہ کو ملے گا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ کا کہ ایک شخص نے کہا میرے مرنے کے بعد میری بیز مین مساکین پرصدقہ ہاور بیز مین ایک تہائی کے اندر ہے تو مرنے کے بعد اسکی آمدنی اس کی اولا دکونہیں دی جاسکتی اگر چہ فقیر ومختاج ہواورا گرصحت میں وقف کرے اور ما بعد موت کی طرف مضاف نہ کرے پھر مرجائے اورا سکی اولا دمیں ایک یا چند مسکین ہوں تو ان کو دیتا بہ نسبت دوسرے مساکین کے زیادہ بہتر ہے گر ہرایک کونصاب ہے کم ویا جائے۔ (فاوی قاضی خال)

سی ای کا کاظ ضروری ہے کہ کل مال انھیں کو نہ دیا جائے بلکہ کچھ اِن کو دیا جائے اور کچھ غیروں کو اورا گرکل دیا جائے تو ہمیشہ نہ دیا جائے کہ کہیں لوگ بیانہ بچھے لگیں کہ انھیں پر وقف ہے۔(3) (خانیہ)

مسئلی استان است محت میں جو وقف فقرا پر کیا گیا اُس کامصرف اولاد کے بعدسب سے بہتر واقف<sup>(4)</sup> کی قرابت والے <sup>(5)</sup> ہیں پھراسکے آزاد کردہ غلام پھراُسکے پروس والے پھراُسکے شہر کے وہ لوگ جو واقف کے پاس اُٹھنے ہیٹھنے والے اُسکے دوست احباب تھے۔<sup>(6)</sup> (خانیہ)

مسئل وقف اپنی اولا دیروقف کیا اورائے بعد فقرا پراوراُسکی چنداولا دیں ہیں ان میں ہے کوئی مرجائے تو وقف کی آندنی باقی اولا دیر تقسیم ہوگی اور جب سب مرجا ئیں گے اُس وقت فقرا کو ملے گی۔اورا گر وقف میں اولا د کا نام ذکر کر دیا ہو کہ میں نے اپنی اولا دفلاں وفلاں پروقف کیا اورائے بعد فقرا پر تو اِس صورت میں جومرے گا اُس کا حصہ فقرا کو دیا جائے گا۔اب با قیوں پرگل تقسیم نہیں ہوگا۔ (7) (خانیہ)

مسئانی السنانی اولا دیرمکان وقف کیا ہے کہ بیلوگ اُس میں سکونت رکھیں تواس میں سکونت (<sup>8)</sup>ہی کر سکتے ہیں کراپیہ

- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٧٦.
  - ◙ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على الاولاد... إلخ، ج٢، ص٥ ٣١.
    - المرجع السابق، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢٠.
      - ₫ .....وقف کرنے والا۔ ⑤ .....قریبی رشتہ دار۔
    - ۵ ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢٠.
      - 7 .....المرجع السابق،فصل في الوقف على الاولاد....إلخ، ج٢،ص٣١٦.
        - 😨 🔞 ۔۔۔۔رہائش۔

پرنہیں دے سکتے۔اگر چداولا دھیں صرف ایک بی شخص ہے اور مکان اسکی ضرورت سے زیادہ ہے۔اور اگر اسکی اولا دھیں بہت سے اشخاص ہوں کہ سب اس میں سکونت نہیں کر سکتے جب بھی کرا میہ پرنہیں دے سکتے بلکہ با جمی رضامندی سے نمبر وار ہر ایک اس میں سکونت کر سکتا ہے۔ اور اگر مکان موقوف بہت بڑا ہے جس میں بہت سے کمرے اور چجرے ہیں تو مردوں کی عور تیں اور عورتوں کے شوہر بھی رہ سکتے ہیں کہ مردا پنی عورت اور نوکر چاکر کے ساتھ علیٰجدہ کمرہ میں رہے اور دوسرے لوگ دوسرے کمروں میں اور اگر اتنے کمرے اور چرے نہوں کہ ہرایک علیٰجدہ سکونت کرے تو صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن پروقف ہے یعنی اولاد میں اور اگر اتنے کمرے اور چرے نہوں کہ ہرایک علیٰجدہ سکونت کرے تو صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن پروقف ہے یعنی اولاد فرک کی بیاں اور اولا دانا ث کے خاوند نہیں رہ سکتے۔ (1) (فتح القدری، ردالحتار)

سن اوربعض نہیں تو نہ رہنے والے میں اولاد کے لیے ناکافی ہے بعض اس میں رہتے ہیں اور بعض نہیں تو نہ رہنے والے ساکنان سے (2) کرا نہیں لے سکتے نہ یہ کہ سکتے ہیں کہ اِسٹے دِن تم رہ چکے ہواوراب ہم رہیں گے۔ بلکہ اگر چاہیں تو انھیں کے ساتھ رہ لیں۔ (3) (درمختار، روالمحتار)

مسئلی ۳۳ ہے۔ اولا د کی سکونت کے لیے مکان وقف کیا ہے اِن میں سے ایک نے سارے مکان پر قبضہ کررکھا ہے دوسرے کو گھنے نہیں دیتا تو اس صورت میں ساکن <sup>(4)</sup> پر کرا بید دینالازم ہے کہ بیدغاصب ہے اور غاصب کو ضان دینا پڑتا ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئل المرابر كرد المراب والول پر وقف كيا تو وقف هي به اور مرد وعورت دونول برابر كے حقدار ہيں۔مرد كوعورت سے زيادہ حصنہيں ديا جائے گا اور قرابت والول ميں واقف كى اولا د بيٹے پوتے وغيرہ يا اُسكے اصول باپ دا داوغيرہ كا شار نہ ہوگا يعنی ان كو حصنہيں ملے گا۔ (6) (خانيہ )

مسئل کے بھی اور ماموں بھی تو بھیا کی اور واقف کے بھیا بھی ہیں اور ماموں بھی تو بھیا دل کو ملے گا مامووں کونہیں اور ایک بھیا اور دو ماموں ہوں تو آ دھا بھیا کواورآ دھے میں دونوں مامووں کو بیجبکہ لفظ جمع ( قرابت والوں ) ذکر

القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٦٦.

و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: فيما اذاضاقت الدارعلي المستحقين، ج٦، ٥٤٣٠٠.

- 🗨 ..... مكان مي رہنے والوں ہے۔
- 3 ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:فيما اذاضاقت الدارعلي المستحقين، ج٦،ص٤٥-٥٥٥.
  - € ..... مكان مين رہنے والے۔
  - الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ١٠٥٥.
  - الفتاوى الحانية "، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص١١٧...

كيا جوا ورا گرلفظ واحد قرابت والا كها تو فقظ چچا كو ملے گا\_<sup>(1)</sup> (عالمگيرى)

سینان ۲۷ ﴾ اپنی قرابت کے مختاجین وفقرا پر وقف کیا تو وقف صحیح اور قرابت والوں میں اُنھیں کو ملے گا جو مختاج وفقیر ہوں۔ <sup>(2)</sup> (خانبیہ)

سن المستان المستان وقف كيا اور شرط بيردى كه ميرى فلال بيوه جب تك نكاح نه كرے اس ميں سكونت كرے۔ واقف كے مرنے كے بعد أسكى بيوه نے نكاح كرليا تو سكونت كاحق جاتار ہااور نكاح كے بعد پھر بيوه ہوگئى يا شوہر نے طلاق ديدى جب بھى حق سكونت عود نه كرے گا<sup>(3)</sup>۔ (4) (درمختار)

مسئائی (۲۸) منولی (۵) کو وقف نامه مِلا جس میں بیکھا ہے کہ اِس محلّہ کے مختاجوں اور دیگر فقرامسلمین پرصرف کیا جائے تو اِس محلّہ کے ہرسکین کوایک ایک حصد دیا جائے اور دوسرے مسکینوں کا ایک حصد اور محلّہ والا کوئی مسکین مرجائے تو اسکا حصد ساقط۔ اور وہ حصد باقیوں پرتقسیم ہو جائے گا۔ بیائی وقت تک ہے کہ وقف نامہ جب لکھا گیا اُس وقت محلّہ میں جو مساکین تھے وہ جب تک زندہ رہیں اور وہ سب کے سب نہ رہے تو جیسے اس محلّہ کے مسکین ہیں ویسے ہی دوسرے مساکین کو ملے گا مساکین کو ملے گا اُس کے تعدار نہیں ہیں بلکہ جتنا دیگر مساکین کو ملے گا اُتناہی اُن کو بھی طے گا۔ (خانیہ)

مسئائی اس محلہ کی مجد میں نے فقرار وقف کیا تو پروی ہے مراد وہ لوگ ہیں جوائس محلہ کی مجد میں نماز پڑھتے ہیں،
اگر چہاُن کا مکان واقف کے مکان ہے متصل نہ ہوا ورا کی شخص اُس محلّہ میں رہتا ہے مگر جس مکان میں رہتا ہے اُس کا مالک
دوسرا شخص ہے جو یہاں نہیں رہتا تو مالک مکان پروسیوں میں شار نہ ہوگا بلکہ وہ جس کی یہاں سکونت ہے۔ وقف کے وقت
جولوگ محلّہ میں متھے وہ مکان نے کر چلے گئے تو وہ پروی نہ رہے بلکہ یہ ہیں جواب یہاں رہتے ہیں۔ (<sup>7)</sup> (خانیہ)

مسئانات پروسیوں پر وقف کیا تھا اورخود واقف دوسرے شہر کو چلا گیا اگر وہاں مکان بنا کرمقیم ہو گیا (8) تو وہاں

- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٧٩.
  - ۳۱۷س۳۱ الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص٣١٧...
    - ❸.....يعنى دوباره ر ہائش كاحق حاصل ند ہوگا۔
    - ₫ .... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٩٣.
      - ئىسسوقف كانگران۔
  - € ..... "الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢٠ص٠ ٣٢.
    - 7 ....المرجع السابق.
    - 🧓 🔞 سيعنى متقل رہائش اختيار كرلى۔

يش ص : مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

کے پروس والے مستحق میں پہلی جگہ جہاں تھا وہاں کے لوگ اب مستحق ندر ہے۔اورا گروہاں مکان نہیں بنایا ہے تو پہلی جگہ والے بدستورمستحق میں۔(1) (خانیہ)

سَمُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

مستان الراس المراق الم

مسئل اس المسئل المرابيس موقوف عليه نے پہلے روکر دیا تواب قبول کر کے وقف کو واپس نہیں لےسکٹا اور جب ایک سال اس نے قبول کرلیا تو پھر رونہیں کرسکٹا اورا گریہ کہا کہ ایک سال کا قبول نہیں کرتا ہوں اور اُسکے بعد کا قبول کرتا ہوں تو اِس سال کی آمدنی دیگر مستحقین کو ملے گی پھر اِس کو ملے گی۔(10) (فتح القدیر)

- ۱ سس "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢١.
  - ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ الله والعامر المنتقد
- ٣٢١، "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢١.
  - جس پر وقف کیا۔
     اللہ موجود لوگ، حاضرین۔
  - €..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص١٥٥.
    - ہ...نیل درنس۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولايةالوقف...إلخ،فصل في كيفية...إلخ،ج٢،ص٠٣٠.
  - ⑩ ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الموقوف عليه، ج٥، ص ١٥٥.

· مسئلیّا ۳۵﴾ واقف ہی متولی بھی ہے وہ آمدنی کواینے ہاتھ سے اپنی قرابت والوں پرصرف کرتا ہے کسی کو کم کسی کوزیادہ جواً سکے خیال میں آتا ہے اُسکے موافق ویتا ہے۔اب وہ فوت ہوا اُس نے دوسرے کومتولی مقرر کیا اور بیربیان نہیں کہ س کوزیادہ دیتا تھا تو بیمتولی دوم اُنھیں لوگوں کودے اور زیادتی کی رقم کامصرف معلوم نہیں ، لہذا اے فقرا پر صرف کرے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

# مسجد کا بیان

مستانہ 🔰 مجد ہونے کے لیے بیضرور ہے کہ بنانے والا کوئی ایسافعل کرے یا ایسی بات کیے جس ہے مجد ہونا ثابت ہوتا ہو محض مسجد کی محارت بنادینا مسجد ہونے کے لیے کافی نہیں۔

مَسْعَانَةُ اللَّهِ مسجد بنائی اور جماعت ہے نماز پڑھنے کی اجازت ویدی مسجد ہوگئی اگرچہ جماعت میں دوہی شخص ہوں مگریہ جماعت على الاعلان يعنى اذان وا قامت كے ساتھ ہو۔اورا گر تنہاا يک شخص نے اذان وا قامت كے ساتھ نماز يڑھى اس طرح نماز یر هناجهاعت کے قائم مقام ہے اور مسجد ہوجائے گی۔اورا گرخود اِس بانی نے تنہااس طرح نماز پڑھی تو یہ سجدیت (2) کے لیے کافی نہیں کہ سجدیت کے لیے نماز کی شرط اِس لیے ہے تا کہ عامیہ سلمین کا قبضہ ہوجائے اوراس کا قبضہ تو پہلے ہی ہے ہے، عامیہ مسلمین کے قائم مقام یہ خور نہیں ہوسکتا۔(3) (خانیہ، فتح القدیر، درمختار، ردامحتار)

مستالی سی سیکها کہ میں نے اس کومبور کردیا تواس کہنے ہے بھی مبعد ہوجائے گی۔(4) (تنویر)

مَستَانَةُ ﴾ ﴿ مكان ميں مسجد بنائي اورلوگوں كوأس ميں آنے اورنماز پڑھنے كى اجازت ديدى اگر مسجد كاراسته عليحد ه كرديا ہے تو مسجد ہوگئی۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مستان ۵ اسمحدے لیے بیضرور ہے کہ اپنی املاک ہے اُسکو بالکل جدا کردے اسکی ملک اُس میں باقی نہ رہے، للنزاینچایی دوکانیں ہیں یار ہے کا مکان اور او پرمسجد بنوائی تو یہ مسجد نہیں۔ یا او پراپنی دوکانیں یار ہے کا مکان اور ینچے مسجد

- € ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الوقف على القرابات، ج٢، ص ٣٢٠.
  - 🗨 ..... مجد ہونے۔
- €....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارةً مسجدًااو خاناً... إلخ، ج٢، ص٢٩٦. و"فتح القدير"، كتاب الوقف، فصل اختص المسجد باحكام، ج٥، ص٤٤-٤٤.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في احكام المسحد، ج٦،ص٤٦.٥٤.

- € ..... "تنوير الأبصار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٤ م.
- ﴿ 5 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجد،الفصل الاول، ج٢،ص٤٥٤.

بنوائی تو یہ مجدنہیں بلکہ اُسکی ملک ہے اور اُسکے بعد اُسکے ور شرکی ، اور اگرینچ کا مکان مجد کے کام کے لیے بہوا پے لیے نہ بہوتو مجد ہوگئی۔ (1) (ہدایہ بہین وغیر ہما) یو ہیں مجد کے بنچ کرایہ کی دکا نیس بنائی گئیں یا اوپر مکان بنایا گیا جن کی آمدنی مجد میں میں مرف ہوگی تو حرج نہیں یا مجد کے بنچ ضرورت مجد کے لیے تہ خانہ بنایا کہ اُس میں پانی وغیرہ رکھا جائے گا یا مبحد کا سامان اُس میں رہے گا تو حرج نہیں۔ (2) (عالمگیری) گریہ اُس وقت ہے کہ بل تمام مجد دکا نیس یا مکان بنالیا ہوا ور مبحد ہوجانے کے بعد نہ اُسکے بنچ دکان بنائی جاسمتی نہ اوپر مکان۔ (3) (درمخار) یعنی مثلاً ایک مجد کو منہدم کر کے (4) پھر سے اُسکی تغیر کرانا چا ہیں اور بہلے اُسکے تغیر میں دکان بنوانا چا ہیں تو نہیں بناسکتے کہ بہتو پہلے ہیں سے مجد ہے اب دکان بنانے کے بیمعنی ہو نگے کہ مجد کو دکان بنایا جائے۔

مسئلی کی مجد کے لیے بھارت ضرور نہیں یعنی خالی زمین اگر کوئی شخص مجد کردے تو مجد ہے، مثلاً مالک زمین نے لوگوں سے کہدیا کہ اس میں بمیشہ نماز پڑھا کروتو مجد ہوگئی اورا گر بمیشہ کا لفظ نہیں بولا مگر اُس کی نیت یہی ہے، جب بھی مجد ہواؤں سے کہدیا کہ اس کی نیت یہی ہے، جب بھی مجد ہواؤں اور اگر نہ لفظ ہے اور نہ نیت، مثلاً نماز پڑھنے کی اجازت ویدی اور نیت کچھ نہیں یا مہینہ یا سال بحرایک دن کے لیے نماز پڑھنے کو کہا تو وہ زمین مجد نہیں بلکہ اُسکی ملک (5) ہے، اُسکے مرنے کے بعداً سکے ورثہ کی ملک ہے۔ (6) (عالمگیری)

میں تاری کی گئی گے ۔ ایک مکان مجد کے نام وقف تھا متولی نے اُسے مجد بنا دیا اور لوگوں نے چندسال تک اُس میں نماز

مستان کے بھر نماز پڑھنا چھوڑ دیااباً سے کرا میکا متولی نے اسے سجد بنادیا اور لولوں نے چندسال تک اس میں نماز بھی پڑھی پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیااباً سے کرا میکان کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ متولی کے محبد کرنے سے وہ مسجد نہیں ہوا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئلی کے اندر ہے تو مسجد بناناصیح ہے مسجد ہوگیا اور اگر تہائی سے زائد ہے اور ورثہ نے اجازت دے دی جب بھی مسجد ہے اور ورثہ نے اجازت نہیں دی تو گل کاگل میراث ہے۔اورمبحد نہیں ہوسکتا کہ اُس میں ورثہ بھی حقدار ہیں اورمبحد کوحقوق العباد سے جدا ہونا ضروری ہے۔ یو ہیں ایک شخص

۱۲۰۰۰۰۰۰۳ الهدایة "، کتاب الوقف، ج۲، ص ۲۰.

و"تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، وغيرهما.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشرفي المسجد،الفصل الاول، ج٢، ص٥٥ ٤.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦،ص٤٩\_٥٤٩.

العنی شہید کرکے۔
 طلبت۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٥٥٥.

<sup>🔊 🗗 .....</sup>المرجع السابق،ص٥٥ ـ ٤٥٦.

نے زمین خرید کر مسجد بنائی بائع کے علاوہ کوئی دوسر المحض بھی اُس میں حقدار نکلا تو مسجد نہیں رہی اور اگر یہ وصیت کی کہ میر بے مرح نے کے بعد میر اتبائی مکان مبحد بنادیا جائے تو وصیت بھی ہے مکان تقسیم کر کے ایک تبائی کو مبحد کردیں گے۔ (۱) (عالمگیری) مرخے کے بعد میر اتبائی مکلہ بیر چاہتے ہیں کہ مبحد کو تو ڈر کر پہلے ہے عمدہ وصحکم (2) بنا کیں تو بنا سکتے ہیں بشر طیکہ اپنے مال سے بنا کیں مبحد کے روپ سے تعمیر نہ کریں اور دوسر بے لوگ ایبا کرنا چاہتے ہوں تو نہیں کر سکتے اور اہل محلہ کو یہ بھی اختیار ہے کہ مبحد کو وسیع کریں اُس میں حوض اور کوآں اور ضرورت کی چیزیں بنا کیں وضواور پینے کے لیے منکوں میں پانی رکھوا کیں، جھاڑ، (3) ہانڈی، (4) فانوس وغیرہ لگا کیں ۔ بانی مبحد (6) کے ورثہ کومنع کرنے کاحق نہیں جب کہ وہ اپنے مال سے ایبا کرنا چاہتے ہوں اور اگر بانی مبحد اپنی مبحد بنبست اہل مجلہ کے زیادہ حقدار ہے ۔ حوض اور کوآں بنوانے میں بیشر طے کہ اُن کی وجہ ہے مبحد کوکئی تنم کا نقصان نہ پہنچے۔ (6) (ردالحتار) اور بیجی ضرور ہے کہ پہلے جتنی مبحد مشی اُسکے علاوہ دو سری زمین میں بنائے جا کیں مبحد میں نہیں بنائے جا کیں مبحد میں نہیں بنائے جا سے ایس کی جا سے جسم کوکئی تو مبال نے جا سکتے۔

مستان و المحلّه کے زیادہ ہے گر جب کہ اہل محلّہ کے اہل محلّہ کے اللہ کے نیادہ ہے گر جب کہ اہل محلّہ کے دیادہ ہے گر جب کہ اہل محلّہ نے جس کو مقرر کر یہ اللہ محلّہ ہی کا مقرر کر دہ امام ہوگا۔ (7) (درمختار)

مستان (۱) الله محلّه کویہ بھی اختیار ہے کہ معجد کا دروازہ دوسری جانب نتقل کردیں اوراگر اِس باب میں را کیں مختلف ہوں تو جس طرف کثرت ہواورا چھےلوگ ہوں اُ کئی بات پڑمل کیا جائے۔<sup>(8)</sup> (ردالحتار، عالمگیری)

مستان السنام عبدی حیت پرامام کے لیے بالا خانہ بنانا چاہتا ہے اگر قبل تمام مسجدیت <sup>(9)</sup> ہوتو بنا سکتا ہے اور مسجد ہو

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٥٦.
  - 2 ....خوبصورت اورمضبوط ..
  - 3 .....ا یک متم کا فانوس جومکانات میں روشنی اور زیبائش کے لئے اٹکا یا جاتا ہے۔
    - ایک قتم کاشیشے کا برتن جس میں شمع جلا کرروشی کرتے ہیں۔
      - السيم حدث شير كرانے والے۔
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج٦، ص٤٥.
  - ۱۲-۱۰-۳۰ الدر المختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٩٥٦-٠٦٠.
    - المحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في احكام المسجد، ج٦، ص٤٨٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٥٦. في

🚙 💿 مجدے ممل ہونے سے پہلے۔

جانے کے بعد نہیں بناسکتا، اگر چہ کہتا ہو کہ مسجد ہونے کے پہلے ہے میری نیت بنانے کاتھی بلکہ اگر دیوار مسجد پر حجرہ بنانا چاہتا ہوتو اسکی بھی اجازت نہیں میے تم خود واقف اور بانی مسجد کا ہے، لہٰذا جب اے اجازت نہیں تو دوسرے بدرجہ اولی نہیں بناسکتے، اگر اس قتم کی کوئی نا جائز عمارت حجبت یا دیوار پر بنادی گئی ہوتو اُسے گرادینا واجب ہے۔ (1) (درمخار)

مسئالی ال المجازی ال المجازی الماسی الماسی آمدنی معجد پر صرف (2) ہوگی حرام ہا گرچہ معجد کو ضرورت بھی ہو۔

یو ہیں معجد کو مسئن (3) بنانا بھی ناجا نز ہے۔ یو ہیں معجد کے سی جز کو جرہ میں شامل کر لینا بھی ناجا نز ہے۔ (در مختار، فتح القدیر)

مسئولی (1) مسئولی (2) کی کثر تکی وجہ ہے مجد نگ ہوگئی اور معجد کے پہلو میں کی شخص کی زمین ہے تو اُسے خرید کر
معجد میں اضافہ کریں اور اگروہ فید بیتا ہوتو وا جبی قیمت دیکر جبرا اُس سے لے سکتے ہیں۔ یو ہیں اگر پہلوئے معجد میں کوئی زمین یا

مکان ہے جواس معجد کے نام وقف ہے یا کسی دوسرے کام کے لیے وقف ہے تو اُسکوم مجد میں شامل کر کے اضافہ کرنا جا نز ہے

البتہ اسکی ضرورت ہے کہ قاضی ہے اجازت حاصل کر لیں۔ یو ہیں اگر معجد کے برابر وسیح راستہ ہوائی میں ہے اگر کچھ جز معجد
میں شامل کرلیا جائے جا نز ہے۔ جبکہ دراستہ نگ نہ ہوجائے اور اُس کی وجہ سے لوگوں کا حرج نہ بہو۔ (6) (عالمگیری) در الحجار)

میں مربیع اور بہتر زمین جہیں دیتا ہوں تو معجد کو بدلنا جا نز نہیں۔ (8) (عالمگیری)

سی ای اور وہ مجد ہوگئی اور شرط کردی کہ مجھے اختیار ہے کہ اسے مجدر کھوں یا نہ رکھوں تو شرط باطل ہے اور وہ مجد ہوگئی ایسی مجد ہوگئی مجد بہت کے ایسی کا ایسی مجد بیت کے ابطال کا (9) اُسے حق نہیں۔ یو ہیں مجد کو اپنے یا اہل محلّہ کے لیے خاص کردے تو خاص نہ ہوگی دوسرے محلّہ

- - ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٥٥.

و"فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٤٢٢.

- €....غازيول۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف الباب الحادى عشر في المسجد الفصل الاول، ج٢ ، ص ٥٦ ٤٥٧.
   و "رد المحتار"، كتاب الوقف ، مطلب: في جعل شئ من المسجد طريقاً، ج٢ ، ص ٥٧٨ ٥٨١.
  - 🗗 .... بدلے۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٧٥٤.
    - 😡 🗨 مجدیت کے فتم کرنے کا۔

<sup>1 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسحد، ج٦، ص ٤٩ ٥٠٠٥.

والے بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اے روکنے کا کچھا ختیار نہیں۔(1) (عالمگیری)

مسئان کا ہے۔ مسجد کے آس پاس جگہ ویران ہوگئ وہاں لوگ رہے نہیں کہ سجد میں نماز پڑ ہیں (2) لیعنی مسجد بالکل بیار ہوگئ جب بھی وہ بدستور مسجد ہے کسی کو بیرتق حاصل نہیں کہ اُسے تو ڑپھوڑ کر اُسکے اینٹ پھر وغیرہ اپنے کام میں لائے یا اُسے مکان بنالے لیعنی وہ قیامت تک مسجد ہے۔ (3) (درمختار وغیرہ)

مستان المراق مجدی چٹائی جانماز وغیرہ اگر بیکارہوں اور اِس مجد کے لیے کارآ مدنہ ہوں توجس نے دیاہے وہ جو چاہے کرے اُستان دوسری معجد کو نتقل کردیا جائے بلکہ ایسی چاہے کرے اُسے اختیار ہے اور معجد ویران ہوگئی کہ وہاں لوگ رہے نہیں تو اُس کا سامان دوسری معجد کو نتقل کردیا جائے بلکہ ایسی منہدم ہوجائے اور اندیشہ ہو کہ اِس کاعملہ (4) لوگ اوٹھالے جا کیں گے اور اینے صرف میں لا کیں گے تو اسے بھی دوسری معجد کی طرف منتقل کردینا جائز ہے۔ (5) (درمختار، ردالحتار)

مسئائی ۱۱ ﷺ مجدی اشیامثلاً لوٹا چٹائی وغیرہ کوکسی دوسری غرض میں استعال نہیں کر سکتے مثلاً لوٹے میں پانی بھر کرا پنے گھرنہیں لیجا سکتے اگر چہ میارادہ ہوکہ پھروا پس کر جاؤں گا اُسکی چٹائی اپنے گھریاکسی دوسری جگہ بچھانا نا جائز ہے۔ یو ہیں مجد کے

- .....الفتاوي الهندية "، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج٢، ص٧٥٤ ـ ٥٨ ـ ٤٠٨.
  - € .... پڑھیں۔
  - ۵....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٥٠ وغيره.
    - ₫..... ملبه،سامان۔
  - € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطب: فيما لو خرب المسجدأوغيرة،ص١٥٥.
    - الله الماري الماري الماري المحل المستحل الماري الماري
- 7 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ج ٢ ، ص ٥٩ ٤٥٩ .
  - 😸 🔞 ۔۔۔ مجد میں پانی گرم کرنے کابرتن وغیرہ۔ 🍳 🚭 ۔۔۔ حقد۔

ڈول ری سے اپنے گھر کے لیے پانی بھرنا یاکسی چھوٹی ہے چھوٹی چیز کو بے موقع اور بے کل استعمال کرنا نا جائز ہے۔

مسئل ۱۳ و دوسرے دِن کام میں اور اگرخاص دِن کے لیے دی اور نگی رہی تو دوسرے دِن کام میں لائیں اور اگرخاص دِن کے لیے دی اور نگی رہی تو دوسرے دِن کام میں لائیں اور اگرخاص دِن کے لیے دی ہوئی ما لک کوواپس دی جائے امام مؤذن کو بغیرا جازت لینا جائز نہیں ، ہاں اگروہاں کاعرف (1) ہوکہ بچی ہوئی امام ومؤذن کی ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ (2) (ردالحتار)

سَمَعُ اللهِ اللهُ الله

مرائی ایک است ایک محض نے اپنی جا کداداس طرح وقف کی ہے کہ اس کی آمدنی مسجد کی عمارت ومرمت میں لگائی جائے اور جونج رہے نقر اپر صرف کی جائے۔ اور وقف کی آمدنی موجود ہے اور مسجد کواس وقت تغییر کی حاجت بھی نہیں ہے اگریہ گان ہوکہ جب مجد میں تغییر ومرمت کی ضرورت ہوگی اُس وقت تک ضرورت کے لائق اسکی آمدنی جمع ہوجائے گی تو اس وقت جو بچھ جمع ہوجائے گی تو اس وقت جو بچھ جمع ہے فقر اپر صرف کردیا جائے۔ (5) (خانیہ)

مسئلہ ۲۵ ﴾ مجدمنہدم ہوگئ <sup>(6)</sup>اوراسکےاوقاف کی آمدنی اتنی موجود ہے کہ اِس سے پھرمجد بنائی جاسکتی ہے تو اِس آمدنی کوتغیر میں صرف <sup>(7)</sup> کرنا جائز ہے۔ <sup>(8)</sup> (خانیہ)

مسئلی ۲۷ کے سے دیدیا اگران کومعلوم ہے تو اس میں رہنا مکروہ وممنوع ہے۔ یو ہیں مسجد پر جو مکان اس لیے وقف ہیں کہ اُن کا کرایہ مسجد میں صرف ہوگا یہ مکان بھی امام ومؤذن کور ہے کے لیے ہیں دے سکتا اور دے دیا تو ان کور ہنا منع ہے۔ (9) (خانیہ)

<sup>🚯 .....</sup>رسم ورواج ،لوگون کی عادت۔

<sup>◘.....&</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب: في الوقف اذا خرب ولم يمكن عمارته، ج٦،ص٥٧٨.

اسمرف آرائش وخوبصورتی۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص٢٩٧.

<sup>🗗 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6 ....</sup>شهید ہوگئ۔ ۖ 🗗 ...خرچ-

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارةً مسجداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص٧٩٧.

<sup>🤿 🔞 .....</sup>المرجع السابق.ص٢٩٨.

مستان الرواقف نے متولی نے اگر مجد کے لیے چٹائی، جانماز، تیل وغیرہ خریدااگرواقف نے متولی کو بیسب اختیارات دیے ہوں یا کہد دیا ہوکہ متجد کی مصلحت کے لیے جو چا ہوخرید و یا معلوم نہ ہو کہ متولی کو ایسی اجازت دی ہے مگراس سے پہلامتولی بید چیزیں خرید تا تھا تو اسکا خرید نا، جا کڑ ہے اوراگر معلوم ہے کہ صرف ممارت کے متعلق اختیار دیا ہے تو خرید نا، ناجا کڑ ہے۔ (خانیہ) مسجد بنائی اور پچھ سامان لکڑیاں اینٹیں وغیرہ نج گئیں تو بید چیزیں عمارت ہی میں صرف کی جا کیں انکو فروخت کر کے تیل چٹائی میں صرف کی جا کیں انکو فروخت کر کے تیل چٹائی میں صرف نہیں کر سکتے ۔ (ک) (خانیہ)

مسئل المسئل المستحديد المدرسه پركوئى جائدادوقف كى اور بنوز (4) وہ مجديا مدرسه موجود بھى نہيں گراس كے ليے جگہ تجويز كرلى ہے تو وقف سچے ہے اور جب تك اُس كى تغيير نه ہووقف كى آمدنى فقرا پرصرف كى جائے اور جب بن جائے تو پھراس پر صرف ہو۔ (5) (فتح القدیر)

مستان سر هود اجبی طور پر مونی و جاروب کش (8) وغیره کومتولی اُسی تنخواه پرنو کرر کھ سکتا ہے جو واجبی طور پر ہونی چاہئے اورا گراتنی زیادہ تنخواہ مقرر کی جود وسر بےلوگ نہ دیتے تو مال وقف سے اس تنخواہ کا ادا کرنا جائز نہیں اور دیگا تو تا وان دینا پڑیگا بلکہ اگر مؤذ ن

- ۱۳۰۰ سنة الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، باب الرجل يحعل دارة مسجداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص٠٠٣.
  - ◘ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الفاظ الوقف، ج٢، ص٥٩٠.
- ۵ ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يحعل دارة مسحداً او خاناً... إلخ، ج٢، ص ٢٠٣٠.
  - €....انجمی۔
  - 6..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٩.
    - 6 ..... في تبيل الله وي\_
- ٤٦٠ سـ "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢٠ص٠٤٠.
  - 🧽 🔞 .....جماڑو دینے والا۔

وغیرہ کومعلوم ہے کہ مال وقف ہے یتخواہ دیتا ہے تولینا بھی جائز نہیں۔(1) (فتح القدير)

مسئل المستال المسال متولی مسجد بے پڑھ المحض ہے اُس نے حساب کتاب کے لیے ایک شخص کونو کررکھا تو مال وقف ہے اُس کو تخواہ دینا جائز نہیں۔(2) (عالمگیری)

مسئائی ۳۳ استان سرورت ہوگی تو بھے کردیا جائے گابیجائز ہے جبکہ متولی کے لیے اس کی اجازت ہو۔ (3) (عالمگیری)

مسئان سے ایک شخص اس کی دیچہ بھال اور کام کرکوئی متولی نہیں اہل محلّہ میں سے ایک شخص اس کی دیکھ بھال اور کام کرنے کے لیے کھڑا ہوگیا اور اِس وقف کی آمدنی کو ضرور بات مسجد میں صرف کیا تو دیائة اس پر تا وان نہیں۔ (5) (عالمگیری) اور ایک صورت کا تھم بیہ ہے کہ قاضی کے پاس درخواست دیں وہ متولی مقرر کردیگا مگر چونکہ آجکل یہاں اسلامی سلطنت (6) نہیں اور نہ قاضی ہے اِس مجبوری کی وجہ سے اگرخو داہل محلّہ کی کو منتخب (7) کرلیں کہ وہ ضروریات محبد کو انجام دے تو جائز ہے کیونکہ ایسانہ کرنے میں وقف کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

سر المستان المراق وغيره كوكرابيد المراق الم

مسئل میں سے کوئی مکان خریدا مسجد کے اوقاف چ کراسکی ممارت پرصرف کردینا ناجائز ہے اور وقف کی آمدنی ہے کوئی مکان خریدا تھا تواہے چ سکتے ہیں۔ <sup>(11)</sup> (عالمگیری)

- € ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٥.
- ◘..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٦١.
  - € .....المرجع السابق، ص٢٦٤.
  - 🗗 .....وقف کی جائیداداورد مگر مال وقف وغیره۔
- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسحدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢، ص٣٦.
- اسلامی حکومت۔ عمرر۔ ق عمل دخل کرنا۔ ق تعمیر ومرمت مصلحتوں۔
- ₩....."الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الحادي عشر في المسجدوما يتعلق به،الفصل الثاني، ج٢، ص٣٦ ك.
  - 🔊 🛈 .....المرجع السابق،ص ٤٦١.

سیکانے ۳۸ ﴾ مسجد کے نام ایک زمین وقف تھی اوروہ اب کاشت کے قابل نہ رہی یعنی اُس ہے آمدنی نہیں ہوتی کسی نے اُس میں تالاب کھود والیا کہ عامہ سلمین (1) اِس سے فائدہ اُٹھا ئیں اُس کا پیغل ناجائز ہےاوراُس تالاب میں نہانا اور دھونا اوراس کے یانی سے فائدہ اُٹھانا ناجائز ہے۔(2)(عالمگیری)

مَسْعَالَةً ٣٩﴾ مسلمانوں پر کوئی حادثہ آپڑا جس میں روپیپزچ کرنے کی ضرورت ہےاوراس وقت روپیہ کی کوئی سبیل (3) نہیں ہے مگراوقاف مسجد کی آمدنی جمع ہے اور مسجد کو اس وقت حاجت بھی نہیں تو بطور قرض مسجد سے رقم لی جاسکتی ہے۔(4) (عالمگیری)

### قبرستان وغيره كابيان

مسئلہ السلام اللہ ہے۔ قبروں کے لیے زمین وقف کی تو وقف سیج ہے اوراضح یہ ہے کہ وقف کرنے ہے ہی واقف کی ملک سے خارج ہوگئی اگر چہندا بھی مردہ دفن کیا ہواور ندایے قبضہ ہے نکال کر دوسرے کو قبضہ دلالیا ہو۔(5)

مستان کی سی تو درخت وقف میں داخل نہیں واقف کی اور اس میں بڑے بڑے درخت ہیں تو درخت وقف میں داخل نہیں واقف یا اُسکے ورشکی ملک ہے۔ یو ہیں اُس زمین میں عمارت ہے تو یہ بھی وقف میں واخل نہیں۔(6) (خانیہ)

مستان سے گاؤں والوں نے قبرستان کے لیے زمین وقف کی اور مردے بھی اس میں وفن کیے پھرای گاؤں کے مستحض نے اس زمین میں اس لیے مکان بنایا کہ تنختے وغیرہ قبرستان کے ضروریات اُس میں رکھے جا نمینگے اور وہاں حفاظت کے لیے کسی کومقرر کر دیا اگر بیسب کام تنہا اُسی نے دوسروں کے بغیر مرضی کیے یا بعض دوسرے بھی راضی تھے تو اگر قبرستان میں وسعت ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی جبکہ بیر مکان قبروں پر نہ بنا ہواور مکان بننے کے بعد اگر اِس زمین کی مردہ دفن کرنے کے لیے ضرورت پڑگئی تو عمارت اُٹھوا دی جائے۔<sup>(7)</sup> (خانیہ)

مَسْتَلْنَهُ ﴾ وقفی قبرستان میں جس طرح غریب لوگ اینے مردے وفن کرسکتے ہیں، مالدار بھی وفن کرسکتے ہیں فقرا کی

- 🕡 .....عام مسلمان۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الحادى عشرفي المسحدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢، ص ٤٦٤.
  - 🕝 ..... كوئى ۋرايعە ـ
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحادي عشرفي المسجدوما يتعلق به، الفصل الثاني، ج٢، ص ٢٦٤.
  - € .... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسحداً... إلخ، ج٢٠ص ٢٩٦.
    - الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في المقابرو الرباطات، ج٢، ص٠٣٠.
      - 😵 🗗 ....المرجع السابق.

#### تخصيص نهيں <sub>- (1)</sub> (تبيين )

مسئلی (مان کے نشانات من چے ہیں ہڈیاں ہی ہیں تو کھود کر پھینک دیں اور اب اسے قبرستان بنا سکتے ہیں۔ (2) (عالمگیری)

گل گئی ہیں تو حرج نہیں اور اگر ہڈیاں ہاتی ہیں تو کھود کر پھینک دیں اور اب اسے قبرستان بنا سکتے ہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسٹائی ( ) مسلمانوں کا قبرستان ہے جس میں قبر کے نشان بھی مٹ چکے ہیں ہڈیوں کا بھی پیتنہیں جب بھی اس کو کھیت بنانایا اس میں مکان بنانا ناجا کز ہے اور اب بھی وہ قبرستان ہی ہے، قبرستان کے تمام آ داب بجالائے جا کیں۔ (3) (عالمگیری)

مسٹمانی کے سے قبرستان میں کس نے اپنے لیے قبر کھود وار کھی ہے اگر قبرستان میں جگہ موجود ہے تو دوسرے کو اُس قبر میں دفن کر ناخہ چا ہے اور جگہ موجود نہ ہوتو دوسرے لوگ اپنا مردہ اس میں دفن کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مجد میں جگہ گھیر نے کے لیے دن کر ناخہ چا ہے اور جگہ موجود نہ ہوتو دوسرے لوگ اپنا مردہ اس میں دفن کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مجد میں جگہ گھیر نے کے لیے جوتو بیٹھ سکتا ہے۔ (عال کیا جانماز ہٹا کر بیٹھ نانہ چا ہے اور جگہ نہ ہوتو دوسرے کا رومال یا جانماز ہٹا کر بیٹھ نانہ چا ہے اور جگہ نہ ہوتو دوسرے کا رومال یا جانماز ہٹا کر بیٹھ نانہ چا ہے اور جگہ نے ایس میں خال ہوتو دوسرے کا رومال یا جانماز ہٹا کر بیٹھ نانہ چا ہے اور جگہ نے دومال کی جانماز ہٹا کر بیٹھ نانہ چا ہے اور جگہ نے دومال کیا خال کی جانماز ہٹا کر بیٹھ نانہ چا ہے اور جگہ نے دومال کا خال کیا خال کیا تو کی نان کی خال کرنے کے خال کی خال کے خال کی خ

## 🦉 قبرستان وغیرہ میںدرخت کے احکام

منس<u>تان و آگ</u> قبرستان میں کسی نے درخت لگائے تو یہی شخص ان درختوں کا مالک ہے اور درخت خودرو<sup>(7)</sup> ہیں یا معلوم نہیں کس نے لگائے تو قبرستان کے قرار پائیں گے یعنی قاضی کے علم سے بچ کراسی قبرستان کی درسی میں صُر ف کیا جائے۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

- ٣٠٠٠٠ تبيين الحقائق"، كتاب الوقف، ج٤، ص٢٧٣.
- "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثانى عشر في الرباطات والمقابر... إلخ، ج٢، ص ٦٩.
  - € .... المرجع السابق، ص ٤٧١ ـ ٠ ٤٧ .
  - ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات ، ج٢، ص٠٣٠.
    - اس جوز مین کی کی ملکت میں ہواس میں۔
  - شافتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في المقابرو الرباطات، ج٢، ص٠٣٠.
    - ☑ بیداہونے والےدر دعت،اپنے آپاگے ہوئے۔۔

مسئانی اور زمین موقوفه میں کسی نے درخت لگائے تو درخت مجد کا ہے لگانے والے کانہیں اور زمین موقوفه میں کسی نے در خت لگائے اگر پیخض اس زمین کی تکرانی کے لیے مقرر ہے یا واقف نے درخت لگایا اور وقف کا مال اس پرصرف کیا یا اپنا ہی مال صرف كيا مكر كهدديا كدوقف كے ليے بيدرخت لكا يا تو ان صورتوں ميں وقف كا ہے در ندلكانے والے كا۔ درخت كاث ۋالے جڑیں باقی رہ گئیں اِن جڑوں سے پھر درخت نکل آیا توبیاً سی کی مِلک ہے جسکی مِلک میں پہلاتھا۔(1) (خانیہ، فتح القدير،عالمگيری) مَسْعَانَةُ اللَّهِ ﴿ وَقَلَى زَمِينَ كُرَامِهِ بِرِلَى اوراس مِين درخت بھي لگاديے تو درخت إسى كے بين اسكے بعد اسكے ورثہ كے اور اجاره فنخ ہونے یر (2)اس کواپنا درخت نکال لینا ہوگا۔(3) (خانیہ)

مستان ال المرود وغیرہ مجلدار درخت ہے مصلیوں (4) کواسکے کھل کھانا جائز نہیں بلکہ جس نے بویاہے وہ بھی نہیں کھاسکتا کہ درخت اُسکانہیں بلکہ مسجد کا ہے، کھل چے کرمسجد پرصرف کیا جائے۔<sup>(5)</sup> (خانیہ)

مَسِعَانَةُ اللهِ ﴾ مسافر خانہ میں پھلدار درخت ہیں،اگرایسے درخت ہوں جن کے پھلوں کی قیمت نہیں ہوتی تو مسافر کھا سکتے ہیں اور قیت والے پھل ہوں تو احتیاط یہ ہے کہ نہ کھائے۔(6) (عالمگیری) پیسب اُس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہوکہ درخت لگانے والے کی کیا نیت تھی یا معلوم ہوکہ مجدیا مسافر خانہ کے لیے لگایا ہے اور اگر معلوم ہو کہ عام مسلمانوں کے کھانے کے لیے لگایا ہے توجس کاجی جاہے کھالے۔(7) (درمختار)

مسئانی ۱۳ 💨 وقلی مکان میں وقلی درخت ہو تو درخت نیج کر مکان کی مرمت میں لگانا جائز نہیں بلکہ مکان کی مرمت خوداس مکان کے کرایہ ہے ہوگی \_(8) (روالحتار)

مَسْتَالِيَّا 🕒 🤻 وَقَلَى مِكَانِ مِينِ كِعِلدار درخت ہوتو كرايد داركواً سكے كِعِل كھانا جائز نہيں جبكہ وقف كے ليے درخت

■ ..... "الفتا وي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في الأشحار، ج٢، ص٨٠٣. و"فتح القدير"، كتاب الوقف، فصل اختص المسجد بأحكام، ج٥، ص ٩ ٤ .

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر... إلخ، ج٢، ص٤٧٤.

- العرص المحمد المحمد
- €....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الأشحار، ج٢، ص٨٠٣.
- €..... "الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الأشحار، ج٢، ص٨٠٣.
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر...إلخ، ج٢، ص٤٧٣.
  - الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته، ج٦٠ص٤٦.
- 💸 🔞 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته، مطلب: استأجر داراً فيهاأ شجار، ج٦٠ ص ٦٦٤.

لگائے ہوں یا درخت لگانے والے کی نیت معلوم نہ ہو۔(1) (بحرالرائق)

سَمَعَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ستان اس السام و مین خرید کرراستہ کے لیے وقف کردی کہ لوگ چلیں گے یاس کی بنوادی بیدوقف سی ہے۔ اُس کے ورثہ دعوی نہیں کر سکتے۔ یو ہیں بل بنا کروقف کیا تو یہ بل کی عمارت وقف ہے۔ (9) (خانیہ)

- € ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥،ص١٤٢،٣٤١.
  - 2 .....المرجع السابق، ص ٢٤٣.
  - الله يانى ــ على مفت بلاياجائے والا يانى ــ
- .... "الفتا وي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في الأشحار، ج٢، ص٨٠٣.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الر باطا ت والمقابر... إلخ، ج٢، ص٥٦٥.

  - 🕡 ...... "ردالمحتار"،
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر... إلخ، ج٢، ص ١٥ ٢ ٦،٤٦.
  - ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# وقف میں شرائط کا بیان

واقف<sup>(1)</sup> کواختیارہ جس قتم کی چاہے وقف میں شرط لگائے اور جوشرط لگائے گا اُس کا اعتبار ہوگا۔ ہاں ایسی شرط لگائی جوخلاف شرع<sup>(2)</sup> ہے تو بیشرط باطل ہے۔اور اِس کا اعتبار نہیں۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

ستانا الله کے ہیں۔ جا میں واقف کی شرط کا اعتبار نہیں بلکہ اُس کے خلاف عمل کیا جائے گا مثلاً اُس نے بیشرط لکھدی کہ جا کداوا آر چہ بیکار ہو جائے اُس کا جا دلہ نہ کیا جائے قا آر قابل انتفاع (4) ندر ہے جا ولہ کیا جائے گا اور شرط کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط ہے کہ متولی کو قاضی معزول نہیں کر سکتا یا وقف میں قاضی وغیرہ کوئی مداخلت نہ کرے کوئی اس کی گرانی نہ کرے بیشرط بھی باطل ہے کہ نااہل کو قاضی ضرور معزول کردے گا۔ وقف کی قاضی کی طرف ہے گرانی ضرور ہوگی یا بیشرط ہے کہ وقف کی زمین بھی باطل ہے کہ نااہل کو قاضی ضرور معزول کردے گا۔ وقف کی قاضی کی طرف ہے گرانی ضرور ہوگی یا بیشرط ہے کہ وقف کی زمین اوگ یا سال سے زیادہ کے لیے کہ کو کرامیہ پر تبدو یا جائے اور ایک سال کے لیے کرامیہ پر کوئی لیتانہیں ، زیادہ ونوں کے لیے اوگ مائی ہی سال کے لیے دیا جائے تو زیادہ شرح ہے گا کہ قال کوگ مائی کہ جائی ہے ہوں گا ہوں کہ جائی ہے ہوں گا ہوں کہ ہوں اور ہی ہوں اور ہی ہوں کہ ہوں اور ہور کی جائے گا ہوں کہ ہوں اور ہوگی ہونے کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہور کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہوں اور ہوگی ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونے کہ ہون کہ ہونے کہ ہون کہ ہونے کہ ہونے کہ ہونہ کہ ہون

€ .....وقف کرنے والا۔ ﴿ ﴿ .....ثریعت کےخلاف۔

€ .... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في نقل كتب... إلخ، ج٦، ص٦١ه.

ضل کرنے کے قابل۔ ق ۔...مقدار، بھاؤ۔ 6 ....معدے باہر۔

٣٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في اشتراط الإدخال والإخراج، ج٦، ص ٩٩٥ - ٩٩٥.

جس برمکان وقف کیااس کے۔

﴿ وَ السَّمَارِ "، كتاب الوقف، مطلب: من له إستغلال... إلخ، ج٦، ص٥٧٦.

سیسب صورتیں جائز ہیں۔(1)(عالمگیری)

ستائیں فقط اتنا ہی کہا کہ اللہ (عزومل) کے لیے بیصد قد موقو فد ہے، اِس شرط پر کہ جب تک میں زندہ رہوں آمدنی میں اوں گا تو وقف صحیح ہے کہا گرچاس میں تابید (2) نہیں ہے، نہ فقرا کا ذکر ہے مگر لفظ صدقہ سے تابیدا وربعد میں فقرا ہی کے لیے ہونا سمجھا جا تا ہے۔ (3) (عالمگیری)

مَسْتَلْهُ ﴿ ﴾ واقف نے اپنے لیے شرط کی کہ اسکی آمدنی میں خود بھی کھاؤں گااور دوست احباب مہمانوں کو بھی کھلاؤں گا اِس سے جو بچے فقرا کے لیے ہے اور اِسی طرح اپنی اولا دکے لیے نسلاً بعد نسل یہی شرط لگائی تو وقف وشرط دونوں جائز۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلی کی اور وقف کا غلم آیا اے آج و اور اور اپنی اولا دوخدام (5) پرخرج کروں گا اور وقف کا غلم آیا اے آج و الا اور ثمن پر قبضہ بھی کرلیا مگرخرج کرنے سے پہلے مرگیا تو بیر قم تزکہ (6) ہے وار توں کاحق ہے فقر ااور وقف والوں کاحق نہیں۔(7) (فتح القدیر) مسئلی کے استان کی مصارف اُس کے ساتھ شار ہو تھے۔(10) (عالمگیری)

#### وقف میںتبادلہ کی شرط

مسئلی کی ہے۔ واقف جا کدادموقو فد کے تبادلہ کی شرط لگا سکتا ہے کہ میں یا فلال شخص جب مناسب جانیں گاس کودوسری جا کداد سے بدل دیں گے اِس صورت میں بیدوسری جا کداد اُس موقو فد کے قائم مقام ہوگی اور تمام وہ شرا لکط جووقف نامہ میں تھے وہ سب اس میں جاری ہونگے اگر چہ وقف نامہ میں بینہ ہوکہ بدلنے کے بعد دوسری پہلی کے قائم

- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف، ج٢، ص٩٨.
  - ہیشہ کے لیے ہونا۔
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢،ص٣٩٨.
  - € .....المرجع السابق .

🗗 ..... نوكرجا كريه

- السيميت كاح چور اجوامال ، وراثت كامال \_
- 7 ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٤٣٩.
- عنی اتنی مقدار جس سے ضروریات پوری ہوسیں۔
   ساخراجات۔
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف، الفصل الثامن، ج٢، ص٧٩٧.

مقام ہوگی اورا سکے تمام شرا نظاس میں جاری ہوں گے۔(1) (عالمگیری وغیرہ)

مسئائی و بارد کی شرط وقف نامه میں تھی اِس بنا پر تبادلہ کرلیا تو اب دوبارہ اِس جائداد کے بدلنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر شرط کے ایسے الفاظ ہوں جن سے عموم سمجھا جاتا ہے مثلاً میں جب بھی چاہوں گا تبادلہ کرلیا کروں گا تو ایک بار کے تبادلہ سے حق ساقط نہیں ہوگا۔ (فتح القدیر)

سین از اسکے داموں سے دوسری زمین خرید لے تو بیشرط جائز ہے ادرایک دفعہ تبادلہ کاحق حاصل ہے۔ (6) (درمختار)

مسئائی اس سے تبادلہ کروں ہے مکان سے تبادلہ ندکور ہے مینیں ہے کہ مکان یا زمین سے تبادلہ کروں گا تو اختیار ہے مکان سے تبادلہ کر سے یا دلہ کرے یاز مین سے اورا گر مکان کا لفظ ہے تو زمین سے تبادلہ نہیں کرسکتا اور زمین ہے تو مکان سے نہیں ہوسکتا اورا گرید ذکر نہ ہوکہ فلاں جگہ کی جا کداد سے جا کہ اور محین کردیا ہے تو وہیں کی جا کداد سے جا جادلہ ہوسکتا ہے اور محین کردیا ہے تو وہیں کی جا کداد سے تبادلہ ہوسکتا ہے دوسری جگہ کی جا کداد سے نہیں۔ (7) (عالمگیری، خانیہ، فتح القدیر)

1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٩٩ ٣٩، وغيره.

٤٣٩ من "فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٤٣٩.

آیت۔ ﴿ اللّٰ اللّٰ

€ ....."الفتا وي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٦٠٦.

الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٠٩٥.

الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٠٤.
 و"الفتا وى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٣٠٦.

و"فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٠ ٣٤.

🦔 🔞 ..... "البحرالراثق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٧٣.

سین ایست ایست ایست می میں تبادلہ کروں گا اورخود نہ کیا بلکہ وکیل ہے کرایا تو بھی جائز ہے اور مرتے وقت وصیّت کرگیا تو وصیّ تبادلہٰ بیں کرسکتا اور ایستان اور ایستان کرسکتا اور بیہ تنہا کرسکتا ہور سے تنہا کرسکتا ہور سے تنہا کرسکتا ہور ہے۔ تنہا کرسکتا ہے۔ (فتح القدیر)

مستان الم الروق نامد میں بیہ و کہ جوکوئی اِس وقف کا متولی ہو وہ تبادلہ کرسکتا ہے تو ہرا کیہ متولی کو بیا ختیار عاصل رہے گا۔ اورا گرواقف نے بیٹر طاکر دی کہ فلال خض کواس کے تبادلہ کا اختیار ہے واقف کی زندگی تک اُس کواختیار ہے۔ بعد میں نہیں ہاں اگر بیہ فہ کور ہے کہ میری و فات کے بعد بھی اُسے اختیار ہے تو بعد میں بھی رہے گا۔ (فانیہ) متولی کے بعد میں نہیں ہاں اگر بیہ فہ کور ہے اور فود واقف نے اپنے لیے ذکر نہیں کی جب بھی واقف تبادلہ کرسکتا ہے۔ (فار اُختیالہ متولی کے لیے تبادلہ کی شرط فہ کور ہے اور فود واقف نے اپنے لیے ذکر نہیں کی جب بھی واقف تبادلہ کرسکتا ہے۔ (فتی القدیم) میں ایک کیا ہوا ور انتیاں کی جب بھی واقف تبادلہ کرسکتا ہے۔ (فتی القدیم) میں ایک کیا ہوا ور انتیاں کی بھی تو تع بھی است کی گیا ہوا تو تع بھی کی اور اور گا گیری کی کہ اور لوگ ایسی چیز اتنی قیت پر نہیں کیا کہ کیا ہوا تو بیع اس کے بعد مرکبیا اور شمن کی نبست بیان نہیں کیا کہ کیا ہوا تو بیع اگر اُس نے خود نہیں ہلاک کیا ہے بلکہ اُس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو تا وان نہیں اور اب وقف باطل ہوگیا۔ (فار عالمگیری) میں تاری کیا ہے بلکہ اُس کے پاس سے ضائع ہوگیا تو تا وان نہیں اور اب وقف باطل ہوگیا۔ (فار عالمگیری) میں تو دوبارہ پھر کھی کرسکتا ہے اورا گر چر اِس نے اُس کی کہ اُس میں کوئی عیب ظاہر کو دوبارہ پھر کھی کرسکتا ہے اورا گر چر اِس کے اُسے خرید لیا کہ کہ کہ کہ کہ کوئی اُس میں کوئی عیب ظاہر کر جوز میں تھی کہ گئی اُس میں کوئی عیب ظاہر کر میں تھی کر گیا گر ہوز میں تھی کہ گئی اُس میں کوئی عیب ظاہر کر سے دوسری ز میں خریدی مگر جوز میں تھی کوئی اُس میں کوئی عیب ظاہر کر سے دوسری ز میں خریدی مگر جوز میں تھی کوئی اُس میں کوئی عیب ظاہر

القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٠٤٤.

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الحانية "كتاب الوقف،فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٧٠٣.

السام ال وقف كي تكراني كرنے والا۔
وضاحت، واضح طور يربيان ہو۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص٤٣٩...

الستفورى ى كى۔

آلفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الرابع فيمايتعلق با لشرط، ج ٢ ، ص ٠٠٠.

ى ....المرجع السابق. ص ٤٠١. ق....المرجع السابق.

🛎 ہوا جس کی وجہ سے قاضی نے واپس کرنے کا حکم دیا تو یہ بدستور وقف ہے۔اور جو دوسری زمین خریدی تھی وہ وقف نہیں اُسے جو عاہے کرے اور اگر قاضی نے واپسی کا تھکم نہیں و یا تھا بلکہ اس نے خود اپنی مرضی سے واپس کر لی توبید وقف نہیں ہے بلکہ اس کی ملک ہےاور وقفی زمین وہی ہے جواسے نے کرخریدی تھی۔(1) (خانیہ)

مستانہ (۲) ﷺ قفی زمین کوکسی نے غصب کرلیااور غاصب ہی کے ہاتھ میں زمین تھی کدوریا برد<sup>(2)</sup> ہوگئی اور غاصب سے تاوان لیا گیا تو اِس رویے سے دوسری زمین خریدی جائے گی۔اور بیز مین وقف قرار پائے گی اوراس وقف میں تمام وہ شرائط ملحوظ ہو نگے جو پہلی میں تھے۔(3) (خانیہ)

مسئانی ۲۲ ﴾ وقف کوکسی نے غصب کرلیا ہے اور اسکے پاس گواہ نہیں کہ وقف کو ثابت کرے اور غاصب اُسکے معاوضہ میں روپیدے کوتیارہے توروپیے لے کردوسری زمین خرید کروقف کے قائم مقام کردیں۔(4) (روالحتار)

#### وقف میںتبادلہ کاذکرنہ هوتوتبادلہ کی شرطیں

مستان ٢٣ ﴾ واقف نے وقف میں استبدال (5) کوذکرنہیں کیا یاعدم استبدال (6) کوذکرکر دیا ہے مگر وقف بالکل قابل انفاع (7) ندر ہالیعنی اتن بھی آمدنی نہیں ہوتی جووقف کے مصارف کے لیے کافی ہوتو ایسے وقف کا تبادلہ جائز ہے مگراسکے لیے چندشرطیں ہیں۔

- ① نعبن فاحش کے ساتھ ن<sup>ھ (8)</sup> نہ ہو۔
- تبادلہ کرنے والا قاضی عالم باعمل ہوجس کے تصرفات (9) کی نسبت لوگوں کواطمینان ہوسکے۔
  - © تبادله غير منقول (10) سے ہورو بے اشر فی سے نہ ہو۔
  - ایسے سے تبادلہ نہ کرے جس کی شہادت اس کے حق میں نامقبول ہو۔
  - € ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٦٠...
    - 🗗 .....دریابها کرلے گیالیعنی ڈوب گئی۔
  - €....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٥٠٠.
    - ٢٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: لا يستبدل العامرالا في أربع، ج٦، ص٤٥٥.
      - 🗗 ..... تبادله کرنے۔ 🕝 ..... تبادله ندكر نے۔
      - 🗗 ۔۔۔ نفع حاصل کرنے کے قابل ہے 📵 ۔۔۔ خرید وفروخت ۔
    - 🐠 .....یعنی ایسی چیز جوایک جگه سے دوسری جگه نتقل نه کی جاسکے۔
- چ و ....معاملات

ایسے خص سے تبادلہ نہ کرے، جس کا اس پر دَین ہو۔

© دونوں جا کدادیں ایک ہی محلّہ میں ہوں یاوہ ایسے محلّہ میں ہوکہ اِس محلّہ سے بہتر ہے۔(1) (ردالحتار)

مسئل المرت المرقابل انفاع ہے یعنی اُسکی آمدنی ایسی ہے کہ مصارف (2) سے نیج رہتی ہے اور اُس کے بدلے میں ایسی زمین ملتی ہے جس کا نفع زیادہ ہے تو جب تک واقف نے تبادلہ کی شرط نہ کی ہو تبادلہ نہ کریں۔(3) (ردالحتار)

مسئلی کا کہ وقف نامہ میں پہلے یہ لکھا کہ میں نے اسے وقف کیا اِس کو نہ ہے کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ پھرآخر میں یہ لکھا کہ متولی کو یہ اختیار ہے کہ اسے بھی کر دوسری زمین خرید کر اِس کی جگہ پر وقف کردے تو اگر چہ پہلے لکھ چکا ہے کہ بچے نہ کی جائے مگراس کی ہے جائز ہے کہ آخر کلام اول کلام کا ناسخ (4) یا موضح (5) ہے اورا گرمکس کیا یعنی پہلے تو یہ لکھا کہ متولی کو بچے واستبدال (6) کا اختیار ہے گر آخر میں لکھ دیا کہ بچے نہ کی جائے تو اب بدلنا جائز نہیں۔(7) (عالمگیری)

مسئائی ۲۷ ﷺ واقف<sup>(8)</sup>نے بیشرط کردی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں متولی کواسکے تبادلہ کا اختیار ہے تو واقف کے انقال کے بعد تبادلہ نہیں ہوسکتا۔<sup>(9)</sup> (بحرالرائق)

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في اشتراط الإدخال والإخراج، ج٦، ص ٩١٠.
  - 🕢 .....اخراجات۔
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في شروط الإستبدال، ج٦ ، ص ٩ ٢ ٥٠.
- منسوخ کرنے والا۔ ق .....وضاحت کرنے والا۔ ق .....خرید وفروخت اور تبادلہ کرنے۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف، ج٢، ص٢٠٤.
  - الله والله وال
  - ۲۷۲ ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٣٧٢.
- ⑩ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٢٠٤.
  - 🧊 🕕 ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢،ص٥٠٣.

مسئلی و این جا کداد اولاد پروقف کی اور بیشرط کردی کہ جوکوئی ند بب امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہوجائے گاوہ وقف سے خارج ہوگا تو اس شرط کی پابندی ہوگی اور فرض کروا یک نے دوسر سے پردعو سے کیا کہ اس نے ند ہب حنی سے خروج کیا اور مدعی علیہ (1) انکار کرتا ہے تو مدعی (2) کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا اور گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو مدعی علیہ کا قول معتبر ہاورا گریہ شرط ہے کہ جو فد جب اہلسنت سے خارج ہووہ وقف سے خارج اور اُن میں کوئی رافضی، خارجی، وہابی وغیرہ ہوگیا تو وقف سے نکل گیا۔ یو بیں اگر کھلم کھلا مرتد ہوگیا جب بھی خارج ہے۔ اگر تو بہ کر کے پھر فد بب اہلسنت کو تبول کیا تو اب بھی وقف سے محروم ہی رہے گاہاں اگر واقف نے بیشرط کردی ہوکہ اگر تا بہ ہوکر فد ہب اہلسنت کو تبول کر ہے تو قف کی آ مدنی کا مستحق ہوجائے گا تو اب اسے ملے گا۔ (3) (عالمگیری)

مسئائی سے اپنی اولا دیر جائدا دوقف کی اور شرط بیکی کہ جس کوچا ہوں گا وقف سے خارج کردوں گا تو بموجب شرط (4) خارج کرسکتا ہے اور خارج کرنے کے بعد پھر داخل کرنا چاہے تو داخل نہیں کرسکتا ہے جی بیشر ط کی کہ جس کوچا ہوں گا حصہ زیادہ دوں گا تو شرط کے موافق بعض کو بعض سے زیادہ دے سکتا ہے۔ (5) (عالمگیری)
مسئتائی سے وقف نا مہ میں دوشرطیں متعارض (6) ہوں تو آخر والی شرط پڑھل ہوگا۔ (7) (ردالحتار)

# تولیت کا بیان

مسئلی ایک جوفخص اوقاف کی تولیت کی (8) درخواست کرے ایسے کومتولی نہیں بنانا چاہیے اور متولی ایسے کومقرر کرنا چاہیے جوامانت دار ہواور وقف کے کام کرنے پر قادر ہوخواہ خود ہی کام کرے یا اپنے نائب سے کرائے اور متولی ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔(9) (فتح القدیر، روالحتار)

- 1 .....جس پردمویٰ کیا۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٦٠. ٤٠
  - 🗗 .... شرط کی وجہ ہے۔
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق با لشرط في الوقف، ج٢، ص٥٠٤.
  - 🕝 .....خالف،متضاویه
  - 7 ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص ١٦٨.
    - المنتظم بنے کی ، مال وقف کی گرانی کی۔
    - القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٢، ص ٤٤.
       و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في شروط المتولى، ج٦، ص ٤٨٥.

مسئلی استان کی دورے واقف نے وصبت کی کہ میرے بعد میر الڑکا متولی ہوگا اور واقف کے مرنے کے وقت لڑکا نابالغ ہے توجب
تک نابالغ ہے دوسر مے شخص کو متولی کیا جائے اور بالغ ہونے پرلڑ کے کوتولیت دی جائے گی اور اگر اپنی تمام اولا دول کے لیے
تولیت کی وصیت کی ہے اور ان میں کوئی نابالغ بھی ہے تو نابالغ کے قائم مقام بالغین (1) میں سے کسی کو یا کسی دوسر مے شخص کوقاضی
مقرر کردے۔ (2) (روالمحتار)

سَمَعَ اللّهُ هِ اللّهِ صورتِ مذکورہ میں اُسکی اولا دمیں جوسب میں بہتر تھاوہ فاسق ہوگیا تو متولی وہ ہوگا جو اُسکے بعد سب میں بہتر تھاوہ فاسق ہوگیا تو متولی وہ ہوگا جو اُسکے بعد سب میں بہتر ہے۔ یو ہیں اگر اُس افضل نے تولیت سے انکار کر دیا تو جو اُسکے بعد بہتر ہے وہ متولی ہوگا۔اور اگر سب بی اچھے ہوں تو جو بڑا ہے وہ ہوگا۔اگر چہوہ عورت ہواور اگر اُسکی اولا دمیں سب نا اہل ہوں تو کسی اجنبی کو قاضی متولی مقرر کریگا اُس وقت تک کے لیے کہان میں کا کوئی اہل ہوجائے۔ (6) (بحرالرائق)

سر استان کی است است است است می بهتر کو قاضی نے متولی کر دیا اسکے بعد دوسرا اس سے بھی بهتر ہوا تو اب سے متولی ہوگا اورا گراسکے اورا گراسکے اورا گراسکے اورا گراسکے متولی ہوگا اورا گراسکے اورا گراسکے اورا گراسکے متولی ہوگا اورا گراسکے متولی ہوگا اورا گراسکے اورا گراسکے دوسرا کم مگرید دوسرا وقف کے کام کو پہلے کی بہنبست زیادہ جانتا ہوتواسی کومتولی کیا جائے جب کہ اس کی طرف سے خیانت کا اندیشہ نہ ہو۔ (7) (عالمگیری)

مستان کے استان کے اپنے ہی کومتولی کررکھا ہے تواس میں بھی اُن صفات کا ہونا ضروری ہے، جودوسرے متولی میں

- 🕡 .....بالغول ــ
- ۳۰۰۰۰ (دالمحتار"، کتاب الوقف، مطلب: في شروط المتولى، ج٦، ص٤٨٥.
  - 🗗 .... یعنی جے تہمت زنا کی شرعی سزامل چکی ہو۔
- ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في شروط المتولى، ج٦، ص ٨٤٥.
- المحتار"، كتاب الوقف، مطلب: فيما شاع في زماننا من تفويض... إلخ، ج٦، ص٥٨٥.
  - 6 ..... "البحر الرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٩،٣٨٧.
  - 🕢 🗗 ..... الفتاوي الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١١.

ضروری ہیں یعنی جن وجوہ ہے متولی کومعزول کر دیا جاتا ہے اگروہ وجوہ خوداس میں پائی جائیں تواہے بھی معزول کر دینا ضرور ہوگا اس بات کا خیال ہرگزنہیں کیا جائے گا کہ یہ تو خود ہی واقف ہے۔ (1) (درمختار)

مسئلة ( من ما بنیاجوا کھیلتا یا کوئی دوسرافسق علانیہ شراب پنیاجوا کھیلتا یا کوئی دوسرافسق علانیہ شراب پنیاجوا کھیلتا یا کوئی دوسرافسق علانیہ کرتا ہو یا اے کیمیا بنانے کی وَ ہت ( عن اسکومعزول کردینا واجب ہے کہ اگر قاضی نے اُسکومعزول نہ کیا تو قاضی بھی گنہگار ہے اورجس میں بیصفات پائے جاتے ہوں ،اُسکومتولی بنانا بھی گناہ ہے۔ (درمختاروغیرہ)

مسئانی و اقف نے اپنی کومتولی کیا ہے اور وقف نامہ میں بیشر طلکھ دی ہے کہ '' مجھے اس کی تولیت سے جدانہیں کیا جاسکتا یا مجھے قاضی یا بادشاہ اسلام بھی معزول نہیں کر سکتے'' اِس شرط کی پابندی نہیں کی جاسکتی اگر خیانت وغیرہ وہ امور (4) ظاہر ہوئے جن سے متولی معزول کر دیا جا تا ہے تو یہ بھی معزول کر دیا جائے گا۔ یو ہیں واقف نے دوسر سے کومتولی کیا ہے اور بیشر طرکر دی ہے کہ اسے میں معزول نہیں کرسکتا تو بیشر طبحی باطل ہے۔ یو ہیں ایک شخص نے دوسر سے کووسی کیا ہے اور شرط کر دی ہے کہ وسی کہی رہے گا گرچہ خیانت کر ہے تو اس وسی کو خیانت ظاہر ہونے یرمعزول کر دیا جائےگا۔ (درمختار، عالمگیری)

الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٨٢.

است سانی سے روزی کمانے کی یُری عادت ، دولت زیادہ سے زیادہ کمانے کا جنون ، تا نے کوسونا بنانے کا جنون ۔

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٨٣، وغيره.

**<sup>⊘</sup>**.....کام،معاملات\_

الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٥٨٢...

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٩٠٠.

<sup>💣 🚳 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:في عزل الناظر، ج٦،ص٥٨٦.

سَنالَةُ الله الله واقف کو اختیار ہے کہ متولی کومعزول کرکے دوسرا متولی مقرر کردے یا خود اپنے آپ متولی بن عائے\_<sup>(1)</sup> (فتح القدير)

مستان السرائي الله واقف نيس كومتولى نبيس كياب اور قاضى في مقرر كرديا تو واقف اب اس كوجُد انبيس كرسكتا اورمتولى موجود ہےخواہ واقف نے اُسے مقرر کیایا قاضی نے توبلاوجہ قاضی بھی دوسرامتولی نہیں مقرر کرسکتا۔(ردالحتار) مسئالة السنام المرين توليت كم متعلق م يحد مذكور نبين تو توليت كاحق واقف كو ب خود بهي متولى موسكتا ب اور دوسرے کو بھی کرسکتا ہے۔(3) (عالمگیری)

مستان ایک ایک وقف کے متعلق دو وقف نامے ملے ایک میں ایک شخص کومتولی بنا نالکھا ہے اور دوسرے میں دوسر ہے شخص کواگر دونوں کی تاریخیں بھی آ گے پیچھے ہیں جب بھی بیدونوں اُس وقف کے متولی ہیں شرکت میں كام كرير\_(4) (ورمخار)

مسئلہ 😘 📲 واقف نے کسی کومتو لی نہیں کیااور مرتے وقت کسی کووسی کیا تو یہی شخص وصی بھی ہےاوراوقاف کا نگران بھی اورا گرخاص وقف کے متعلق اُسے وصی کیا ہے تو علاوہ وقف کے دوسری چیزوں میں بھی وہ وصی ہے۔(5) (عالمگیری) مستان ۱۷ 💨 دوزمینیں وقف کیں اور ہرایک کامتولی علیجد ہ علیجد ہ دوشخصوں کو کیا توالگ الگ متولی ہیں آپس میں شریک نہیں اورا گرایک مخص کومتولی کیا اسکے بعد دوسرے کووسی کیا توبیہ وسی بھی تولیت میں متولی کا شریک ہے ہاں اگر واقف نے بیرکہا ہوکداُس کومیں نے این اوقاف کا متولی کیا ہے اور اسکوایے ترکات (6) اور دیگر امور<sup>(7)</sup> کا وصی کیا ہے تو ہرایک اپنے اپنے کام میں منفر دہوگا۔<sup>(8)</sup> (بح الرائق)

- القدير"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٢٤.
- ② ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: في عزل الناظر، ج٦، ص٥٨٦.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٨٠٤.
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٧٤٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٩٠٤.
- السيخ يحصي حميراث، وه مال واسباب جومرنے والا اسے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔۔۔ 🕡 ..... معاملات ، کاموں۔
  - 🚱 ....."البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٨٧.

مرنے کے بعد متولی نہیں۔ ہاں اگر میہ کہہ دیا ہے کہ میری زندگی میں اور مرنے کے بعد کے لیے بھی میں نے جھے کو متولی کیا تو واقف کے مرنے پراسکی ولایت (1) ختم نہیں ہوگی۔ قاضی نے کسی کو متولی بنایا اسکے بعد قاضی مرگیا یا معزول ہو گیا تو اس کی وجہ سے متولی پر کچھا اڑ نہیں پڑے گاوہ بدستور متولی رہے گا۔ (2) (عالمگیری)

رونوں کی مجموعی رائے سے انجام پائیں گے اور اِن میں تنہا ایک شخص وقف میں کوئی تصرف (3) نہیں کرسکتا جینے کام ہو نگے وہ دونوں کی مجموعی رائے سے انجام پائیں گے اور اِن میں سے اگر ایک نے کوئی کام کرلیا اور دوسرے نے اُسے جائز کر دیا ایک نے دوسرے کووکیل کر دیا اور اس نے اُس کام کو انجام دیا تو جائز ہے کہ دونوں کی شرکت ہوگئی۔(4) (عالمگیری)

مسئلہ وہ ایک وقف کے دووصی تھان میں ایک نے مرتے وقت ایک جماعت کووسی کیا تو یہ جماعت اُس وسی کے قائم مقام ہوگی اور اگر اُس نے مرتے وقت دوسرے وسی کووسی کیا تواب تنہا یہی پورے وقف پر متصرف (5) ہوگا۔ (6) (خانیہ) مسئلہ وہ مسئلہ وہ اُسٹالہ وہ میں کووسی کر دیا (7) ہے اور بیشر ط کر دی ہے کہ وسی کووسی کرنے کا اختیار نہیں تو یہ شرط سمجے ہے اِس وسی کے بعد قاضی اپنی رائے ہے کسی کومتولی مقرر کرے گا۔ (8) (عالمگیری)

مستان ۱۱ استان ۱۱ استان الله علی کداس کا متولی عبدالله بوگا اور عبدالله کے بعد زید بوگا گرعبدالله نے اپنا بعد کے ایس کا متولی بوگا وہ نہ بوگا جس کوعبدالله نے بعد نیار یو بیں اگر واقف نے بیشر طک کے علاوہ زید کے دوسرے کو منتخب کیا تو زید ہی متولی بوگا مرکسی متولی نے اپنا بعد اپنا داماد کو متولی کیا جو واقف کی اولا دمیں نہیں تو بیمتولی نہیں ہوگا بلکہ واقف کی اولا دمیں جو مستحق ہے وہ بوگا۔ (ردامحتار)

مستان (۲۲) دو مخصوں کو واقف نے متولی کیا ہے ان میں ایک نے قبول کیا اور دوسرے نے تولیت سے (10) اٹکار کر دیا تو قاضی اپنی رائے ہے اُس اٹکار کرنے والے کی جگہ کسی کومقرر کرے گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس نے قبول کیا قاضی

- انسة مدداري ،گرانی -
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٩٠٠ ٢٠٤.
  - 🗗 ..... عمل دخل ،معامله۔
  - ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف...إلخ، ج٢،ص٠١٤.
    - FE 6
    - € ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في إحارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٣٢٣.
      - 🗗 ..... يعنى مال وقف كانتظام كى وصيت كردى \_
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٠١٠.
- ◙ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف ... إلخ، مطلب: شرط الواقف النظر لعبدالله ... إلخ، ج٦، ص٣٥٦.
  - 💣 🐠 .... متولی بننے ہے، مال وقف کا منتظم بننے ہے۔

شی اُسی کوتمام و کمال اختیارات (1) دیدے۔(2) (عالمگیری)

سر المستال المستال المستحض کو وصیت کی که اتن جا کدادخرید کرفلال کام کے لیے وقف کردینا تو پہی شخص اِس وقف کامتولی بھی ہوگا اور اگر ایک شخص کو وقف کا متولی بنایا پھر ایک دوسر اوقف کیا جسکے لیے کسی کومتولی نہیں کیا ہے تو پہلامتولی اس دوسر بے وقف کا متولی نہیں گرجب کہ اُس شخص کو وصی بھی کردیا ہو تو دوسر بے وقف کا بھی متولی ہے۔ (3) (بحرا کرئق)

مسئ ایک مرد ہا ایک مرد ہا اور ایک سے دو کے لیے تولیت (4) رکھی ہا اوراُس کی اولاد میں ایک مرد ہا اورا یک عورت تو یکی دونوں متولی ہونگے تو عورت متولی نہیں موسکتی۔ (5) (بحرالرائق)

مسئائی ۲۵ ﷺ متولی مرگیااور واقف زندہ ہے تو دوسرامتولی خود واقف ہی مقرر کرے گااور واقف بھی مرچکا ہے تو اُس کا وصی مقرر کرے گااور وصی بھی نہ ہو تو اب قاضی کا کام ہے، بیاپی رائے سے مقرر کرے۔ (6) (عالمگیری)

الله تقاور دوسرے کومتولی کردیا گیا اسکے بعد اُن میں کوئی تولیت بھی رکھتے ہوں تواضیں کومتولی کیا جائے اورا گریہ لوگ نااہل تقے اور دوسرے کومتولی کردیا گیا اسکے بعد اُن میں کوئی تولیت کے لائق ہوگیا تو اس کی طرف تولیت منتقل ہوجائے گی اور اگرخاندان والے اس خدمت کومفت نہیں کرنا چاہتے اور غیر شخص مفت کرنے کوطیار (7) ہے تو قاضی وہ کرے جووقف کے لیے بہتر ہو۔ (8) (عالمگیری) بیا کس صورت میں ہے کہ واقف نے اپنے خاندان کے لیے تولیت مخصوص نہ کی ہواور اگر مخصوص کردی تو دوسرے کومتولی نہیں بنا سکتے مگر اُس صورت میں کہ خاندان والوں میں کوئی امین نہ ماتا ہو۔

مسئل کے لیے تولیت کی وسید متولی کو میر بھی اختیار ہے کہ مرتے وقت دوسرے کے لیے تولیت کی وصیت کر جائے اور بید دوسرا اُسکے بعد متولی ہوگا مگر متولی کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ اسے نہیں ملے گا اسکے لیے بیضر ور ہے کہ قاضی کے پاس درخواست کرے قاضی اسکے کام کے لحاظ سے وظیفہ مقرر کرے گابیضر ورنہیں کہ پہلے متولی کو جو کچھ ملتا تھا وہی اسکو بھی ملے۔ ہاں اگر واقف نے ہرمتولی کے لیے

<sup>🗨 ....</sup> تمل اختیارات۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"،كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف....إلخ، ج٢،ص٠١٤.

<sup>€ .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٨٧.

<sup>🗗 .....</sup> مال وقف کی نگرانی ،سر براہی۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٨٨...

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١١٤.

<sup>🗗</sup> ستيار ـ

الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢١٤.

ایک رقم مخصوص کررکھی ہے تواب قاضی کے پاس درخواست دینے کی ضرورت نہیں بلکہ متولی سابق کی وصیت ہی کی بنا پر بیمتولی ہوگا اور واقف کے ہوگا اور واقف کے ہوگا اور واقف کے مقرر کردہ متولی کو متاتھا۔ (1) (فتح القدیر)

سَمَعَانَ ٢٨ ﴾ متولى اپنى حيات وصحت ميں دوسرے كواپنا قائم مقام كرنا چاہتا ہے بيہ جائز نہيں مگر جب كه عموماً تمام اختيارات أے سپر دہوں توبير كسكتا ہے۔ (2) (عالمگيرى)

مسئلی ۲۹ ﴾ چندا شخاص معلوم پرایک جائداد وقف ہے تو خود بیلوگ اپنی رائے سے کسی کومتولی مقرر کر سکتے ہیں قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ (3) (عالمگیری)

سے کہ شخص متو کی بہر مان کے متو کی مقرد کرنا قاضی کا کام ہے گر اس متو کی نے وقف کی آمد نی اگر عمارت میں صرف کی ہے تو ضامن نہیں جب کہ شخص متو نی بین کہ متو کی مقرد کرنا قاضی کا کام ہے گر اس متو لی نے وقف کی آمد نی اگر عمارت میں صرف کی ہے تو ضامن نہیں جب کہ وقعی جا کداد کو کرایہ پر دیا ہواور کرایہ وصول کر کے خرج کیا ہو۔ اور فتح القدیم میں فرمایا: بہر حال تا وان دینا پڑے گا کہ مضع ہو تھے ہو (5) ہیے ہے کہ وقف کو غصب کر کے اُس سے جو پھھ اُجرت حاصل کر سے گا اُس کا تا وان دینا پڑتا ہے۔ (6) ظاہر بیہ ہے کہ بی عظم سلطنت اسلام کے لیے ہے جہال قاضی ہوتے ہیں اور وہ ان امور کو انجام دیتے ہیں اور چونکہ اس وقت ہندوستان میں نہ تو قاضی ہے نہ اسلامی سلطنت الی حالت میں اگر اہل محلّہ کا متولی مقرد کرنا صحح نہ ہوتو اوقاف (7) بغیر متولی رہ کر ضائع ہو جا کہ کہ جو اُن متولی مقرد کرنا جا کہ جو کی دینا جا ہے لیعن ہو جا کہ کہ کا متولی مقرد کرنا جا کہ خون کی دینا جا ہے لیعن کہ کہ کا متولی مقرد کرنا جا کرنے ہوئے دوسرے قول پر جس کو غیرا صح کہا جا تا ہے فتو کی دینا جا ہے لیعن اہل محلّہ کا متولی مقرد کرنا جا کرنے ہوئے دوسرے قول پر جس کو غیرا صح کہا جا تا ہے فتو کی دینا جا ہے لیعنی کھرائی کو ضرورت میں صرف کرنا سب جا کرنے ہوئے مقرد کریں گے وہ جا کرنمتولی ہوگا اور اُس کے تصرفات مثلاً کرا ہے وغیرہ پر دینا کھرائی کو شرورت میں صرف کرنا سب جا کرنے ہوئا لؤ ملے۔

مسئلی سے دوسر فی مقرر کیا اور دوستولی ہوگئے اِس طرح کہ ایک شہر کے قاضی نے ایک کومتولی مقرر کیا اور دوسرے شہر کے قاضی نے دوسر فی کی مقرر کیا اور دوسرے شہر کے قاضی نے دوسر فی کھنے کی کیا تو ایسے دومتولیوں کو بیضر ورنہیں کہ اجتماع وا تفاق رائے سے تصرف کریں (8) ہرایک متولی تنہا بھی تصرف کرسکتا ہے اور ایک قاضی کے مقرر کر دومتولی کو دوسرا قاضی معزول بھی کرسکتا ہے جب کہ اس مصلحت ہو۔ (9) (خانیہ)

- € ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٥.
- ◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢١٤.
  - € .....المرجع السابق.
  - السيح ترين قول العن محورين العن محورين العن محورين العن محورين العن محورين الع
  - المتولى، ج٥٠ص٠٥٠.
    - 🗗 وقف کی ہوئی چزیں۔ 🔞 معاملات طے کریں۔
  - ﴿ وَ ﴿ اللَّهُ مِنْ النَّاوِ وَيَ النَّالِيةِ "، كِتَابِ الوقف، فصل في مسائل الشرط في الوقف، ج٢، ص٧٠٣.

معزول نہیں کرسکتا بلکہ واقف یا قاضی أے معزول کریگا۔(1)(عالمگیری)

قاضی کے حکم سے متولی مال وقف کواپنے مال میں ملاسکتا ہے اور اس صورت میں اُس پر تا وان - Patens نبيں\_<sup>(2)</sup>(بر)

مسئلی سی اوردوسرا اُسکی جگرایه پردی اسکے بعدوہ متولی معزول ہوگیااوردوسرا اُسکی جگہ مقرر ہوا تو کرایہ دوسرا شخص وصول کرے گاپہلے کواب حق ندر ہااورا گرمتولی نے وقف کے مال ہے کوئی مکان خریدا پھراُسے بڑھ کرڈالا تو بیمتولی مشتری (3) ہے اس بیچ کا اقالہ (4) کرسکتا ہے جب کہ واجبی قیمت سے زیادہ پر نہ پیچا ہوا وراگر اس کومعزول کر کے دوسرامتولی مقرر کیا گیا توبید دوسرا بھی اُس کا قالہ کرسکتا ہے۔ (5) (بحرالرائق)

مَسْعَانَةُ ٣٥﴾ وقفى زمين ميں درخت ہيں اوران كےخراب ہونے كا انديشہ ہے كہ يہ پرانے ہوگئے تو متولى كوچا ہے كہ نے بودے نصب کرتارے تا کہ باغ باقی رہے۔ (6) (خانیہ)

مَسْعَالَةُ ٣٧﴾ واقف نے متولی کے لیے حق تولیت جو پچھ مقرر کیا ہے اگر بلحاظ خدمت وہ کم مقدار ہے تو قاضی اُجرت مثل تك اضافه كرسكتا ب\_-(7) (ردالحتار)

مستان سے اور مقرر ہوتے ہیں ان میں نذرانہ ورسوم وغیرہ لگان<sup>(8)</sup> کےعلاوہ کچھاورمقرر ہوتے ہیں ان میں جو چیزیں عرف کے لحاظ سے متولی کے لیے ہوں مثلاً جب کارندہ (9) گاؤں میں جاتے ہیں تو اُن کو پچھ ملتا ہے اور مالک کے علم میں بیربات ہوتی ہے مگراس پر باز پُرس (10) نہیں کرتا توالی رقمیں وغیرہ متولی کوملیں گی اورا گروہ چیزیں بطور رشوت دی گئی ہیں تا کہ دینے والوں کے ساتھ رعایت کرے مثلاً انڈے، مرغی وغیرہ تو اس کالینا نا جائز اور لیا ہوتو واپس کرے اور اگروہ آمدنی اِس فتم کی ہے کہ اس کو

- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٣٠.
  - البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٢٠٤.
  - خریدار۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ ... فخ، والهي۔
  - البحرالراثق"، كتاب الوقف، ج٥، ص١٠٤٠٠.....
- € ..... "الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارةٌ مسحداً... إلخ، ج٢، ص٢٠٢.
  - 779..... (دالمحتار"، كتاب الوقف، مطلب: المراد من العشر... إلخ، ج٦٠ص ٩٦٩.
  - ى قىسىزىلىن كاخراج \_ قىسىكاركن \_ قىسىپوچى گچە \_

ملا کر گویاوقف کے محاصل پورے ہوتے ہیں مثلاً وقف کی زمین زیادہ حیثیت کی ہے اور کا شتکارلگان کے نام سے زیادہ وینانہیں چاہتا مگر نذرانہ وغیرہ کسی اور نام سے وہ رقم پوری کردیتا ہے تو ایسی آمدنی کو وقف کی آمدنی قرار دینا چاہیے اور محاصل وقف (1) میں اسے شار کیا جائے۔ (2) (ردالحتار)

مسئائی وہ وقف کی آمدنی سے کھاسکتا ہے اور اپنے دیدی ہے کہ خود بھی وقف کی آمدنی سے کھاسکتا ہے اور اپنے دوست احباب کو کھلاسکتا ہے ورنہ بیں۔(4) (خلاصہ)

مسئانی اسکے متولی کو اختیار ہے کہ زمین وقف کوآباد کرنے کے لیے گاؤں آباد کرائے رَعایا (8) بسائے اس لیے کہ جب تک مزارعین (9) نہیں ہول گے زمین نہیں اُٹھے گی اورآ مدنی نہیں ہوگی ،الہذا اگر ضرورت ہوتو گاؤں آباد کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگر وقتی زمین شہر سے مصل ہواورد کھتا ہے کہ مکانات بنوانے میں آمدنی زیادہ ہوگی اور کھیت رکھنے میں آمدنی کم ہےتو مکانات بنواکر کرایہ پردے سکتا ہے اوراگر مکانات میں بھی اوتنا بی نفع ہو جتنا کھیت رکھنے میں تو مکان بنوانے کی اجازت نہیں۔ (10) (فتح القدیر) مرسکتا ہے اوراگر مکانات میں بھی اوتنا بی نفع ہو جتنا کھیت رکھنے میں تو مکان بنوانے کی اجازت نہیں۔ شورز مین (11) کو درست کرانے کے لیے وقف کا روپینے خرچ کرسکتا ہے مسافر خانہ کی کوئی آمدنی نہیں ہے اوراس میں ملازم رکھنے کی ضرورت ہے تا کہ صفائی رکھے اورائس کے کمروں کو کھولے بند کرے تو اُسکے کی حصہ کوکرایہ پردے کر

- السام وقف سے حاصل ہونے والی آمدنی ، وقف کی آمدنی۔
- ٣٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: في تحرير حكم... إلخ، ج٦، ص ١٩١.
  - € .... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٩٩٠.
  - ₫....."خلاصة الفتاوي"،كتاب الوقف،الفصل الثاني في نصب المتولى، ج٤، ص١١٤.
    - ایعنی سومیس دس رو بے، دس فیصد۔
       اخراجات۔
  - المتولى، ج٤، ص١١٤.
    - الوگ۔
      الوگ۔
    - ₩ ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص١٥٤.
      - 🥏 🛈 ....نا قابل زراعت زمین۔

ا أسكى آمدنى سے ملازم كى تخواہ دے سكتا ہے۔(1)(عالمكيرى)

سَسَنَا لَدُ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَى عَمَارت جَعَكَ مِّى ہِ جَس سے پروس (2) والوں کو اپنی عمارت کے خراب ہونے کا ڈرہے، وہ لوگ متولی (3) سے درست کرانے کو کہتے ہیں مگر متولی درست نہیں کرتا انکار کرتا ہے اور وقف کا روپیہ موجود ہے تو متولی کو درست کرانے پرمجبور کر سکتے ہیں اور اگر وقف کا روپیہ ہیں ہے تو قاضی کے پاس درخواست کریں، قاضی تھم دیگا کہ قرض لے کراہے ٹھیک کرائے۔ (4) (خانیہ)

سر المستان میں اللہ میں میں متولی نے مکان بنایا جا ہے وقف کے روپے سے بنایا یا اپنے روپے سے بنایا مگر وقف کے لیے بنایا اور اس پر گواہ کے بنایا یا کہ بنایا اور اس پر گواہ کیے بنایا اور اس پر گواہ بھی کرلیا تو خوداس کا ہے اور دوسر افتحض بناتا اور کچھ نیت نہ کرتا جب بھی اُس کا ہوتا۔ (5) (عالمگیری)

مسئان میں کے سکتا ہے اوراگر وقف کا روید اوغیرہ میں اپناذاتی روپد صرف کردیا اور بیشرط کر کی تھی کہ واپس لے لول گا تو واپس لے سکتا ہے اوراگر وقف کا روپد اپنے کام میں صرف کردیا پھراً تناہی اپنے پاس سے وقف میں خرچ کردیا تو تا وان سے بری ہے۔ (6) (عالمگیری، فتح القدیم) مگراییا کرنا جا کر نہیں اوراگر وقف کے روپ اپنے روپ میں ملادیے تو گل کا تا وان دے۔

متولی یا مالک نے کراید دار کو محارت کی اجازت دیدی اُس نے اجازت سے تقیم کرائی تو جو کچھ خرچ ہوگا کراید دار متولی یا مالک سے لے گا جب کہ اُس محارت کا بیشتر نفع مالک کو پہنچتا ہواور اِس نئی تقیم سے مکان کو نقصان نہ پہنچا۔ (7) (عالمگیری)

مستان کس است باقی کی مرمت کرائے تو اُس کواختیار نہیں اورا گروشی مکان کا ایک ایسا حصہ بھے دیا جومنہدم (8) نہ تھااور مشتری (9) اُسے منہدم کرائے گایا درخت تازہ بھے دیا

- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٤.
  - کے جمال کرنے والا۔
     کا گلران ، دیکھ بھال کرنے والا۔
- ◘ ....."الفتا وي الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل دارة مسجداً... إلخ، ج٢، ص٢٠٢.
- 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ١٦،٤١٥.
  - ⑥ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٤.
    و "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص٠٤.
  - → "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٦.
    - 🔊 🛭 .....رُاہوا۔ 🕦 ..... فریدار۔

توبیئے باطل ہے پھراگرمشتری نے مکان گرواد بایا درخت کواد یا تو قاضی ایسے متولی کومعزول کرے کہ خائن ہے اوراُس مکان یا درخت کا تاوان لے اورا ختیار ہے کہ بائع سے تاوان لے یامشتری سے اگر بائع سے تاوان لے گا بھے نافذ ہوجائے گی اورمشتری سے لے گا تو باطل رہے گی۔(1) (عالمگیری)

مستان وسی از دوروں ہے متولی کے لیے حق تولیت رکھا ہے تو تولیت کی خدمت انجام دینے پروہ ملتارہے گا اور متولی کو وہ کا مرکز نے ہونگے جو متولی کیا کرتے ہیں مثلاً جا کداد کو اجارہ پر دینا وقف میں پھھ کام کرانے کی ضرورت ہے تو اسے کرانا محاصل وصول کرنا مستحقین پر تقسیم کرنا وغیرہ متولی کو بیضر ور ہوگا کہ امور تولیت (6) میں بالکل کو تا ہی نہ کرے اور جو کام عادۃ متولی کے ذمہ نہیں ہوتے بلکہ مزدوروں سے متولی کام لیا کرتے ہیں ایسے کام کامطالبہ متولی سے نہیں کیا جاسکتا کہ اُس نے خود کیوں نہیں کیا بلکہ اگر ورت متولی ہو ہو تو تی کام کر بگی جو مورتیں کیا کرتی ہیں مردوں کے کام کابارائس پر نہیں ڈالا جاسکتا۔ (7) (عالمگیری) اگر موردوروں کے ساتھ وہ کام کیا جو مزدور کرتے ہیں اور اسکے فرائض سے بیکام نہ تھا تو اِسکی اُجرت متولی نہیں لیا ساتھ اُلی کے ساتھ وہ کام کیا جو مزدور کرتے ہیں اور اسکے فرائض سے بیکام نہ تھا تو اِسکی اُجرت متولی نہیں لیا ساتھ اُلیا گا

مَسِيَّالُهُ (۵) ﴿ مَتُولَى پِراہِل وقف نے دعویٰ کیا کہ یہ کچھ کا منہیں کرتا اور واقف نے حق تولیت اسکے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ کام کے مقابلہ میں ہے، لہٰذا اسکونہیں ملنا چاہیے تو حاکم متولی پرایسے کام کا بارنہیں ڈالے گا جومتولی نہ کرتے ہوں۔ (9) (بحرالرائق)

مستارً ۵۲ استان متولی اگراندها بهرا گونگا ہوگیا مگر اِس قابل ہے کہ لوگوں سے کام لےسکتا ہے تو حق تولیت ملے گاورنہ

- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٧.
  - ایک شیم کا درخت جس کی شاخیس کیلدار ہوتی ہیں اوراس کی لکڑی سے ٹو کریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٤٠.
  - انظامی معاملات۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الحامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٥٤٥.
  - البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٩٠٤.
    - 🧽 😗 ....المرجع السابق.

نہیں۔ متولی پر کسی نے طعن کیا کہ مثلاً خائن (1) ہے تو فقط لوگوں کے کہددیے ہے اُس کاحق تولیت (2) باطل نہیں ہوگا اور ندائے تولیت سے جدا کیا جائے گا بلکہ واقع میں خیانت ثابت ہوجائے تو برطرف کیا جائے گا۔ اور حق بھی بند ہوجائے گا اورا گر پھراُسکی حالت درست وقابل اطمینان ہوجائے تو پھراُ وسے متولی کر دیا جائے اور حق تولیت بھی دیا جائے۔ (3) (عالمگیری)

مستان سال کریں او شامل کرسکتا ہے اور قاضی اس کو مناسب جانتا ہے کہ متولی کے ساتھ ایک دوسر افتحض شامل کردے کہ دونوں مل کرکام کریں او شامل کرسکتا ہے اور آگر قل اور سے کہ دوسر کو اُس کریں او شامل کرسکتا ہے اور آگر قل اور سے کہ دوسر کو اُس کی ہوجائے گی او دوسر کے وقف کی آمدنی سے بھی دے سکتا ہے۔ (عالمگیری) اور دوسر کے فوض کو اس وجہ سے شامل کیا کہ متولی کی نبیت کی خیانت کا شہر تھا او تنہا متولی کو تصرف کرنے کا (5) حق ندر ہا اور اگریہ وجہ بیس او متولی تنہا تقرف کرنے کا (6) حق ندر ہا اور اگریہ وجہ بیس تو متولی تنہا تقرف کرسکتا ہے۔ (6) (در مختار)

سَمَعَ اللهُ هَا اللهِ اللهِ

سر المستان هم الله المراب المراب المراب المراب المرابي المراب

سر المستان (۵۷) متولی وقف کے کام کے لیے ملازم نو کرر کھ سکتا ہے اور ان کی تنخواہ دے سکتا ہے اور اُن کوموقوف کرکے اُن کی جگہ دوسرے رکھ سکتا ہے۔ (9) (فتح القدیر)

مَسِمَانَةُ ٥٤﴾ متولى كوجنون مطبق ہوگيا يعني ايك سال جنون كوگزر گيا تو توليت سے عليحد ه مرديا جائے اورا گرييخص

- السنات كرنے والا۔
   وقف كافت ظم ہونے كاحق۔
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢٥.
  - ₫ .....المرجع السابق.
  - انظامی معاملات طے کرنے کا۔۔۔۔۔وقف کے انظامی معاملات طے کرنے کا۔۔
  - ۵ ..... "الدوالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٢٠٢.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٥٢٥.
  - ۵.....المرجع السابق. ص٤٢٦.

ﷺ اچھاہوگیااورکام کےلائق ہوگیا تواہے تولیت پر مامور (1) کیاجاسکتا ہے۔ (2) (فتح القدیر)

مستان ۵۸ است واقف نے ایک شخص کومتولی کیااور بیشرط کردی کداگر چه قاضی اُسے معزول کردے مگر جو وظیفہ میں نے أسكے ليے مقرر كيا ہے معزولى كے بعد بھى أسے ديا جائے يا أسكے بعد أسكى اولا دے ليے بعد نسلاً بعد نسل جارى رہے بيشر طفيح ہے اورای کےموافق عمل ہوگا۔(3)(عالمگیری)

سَمَانَةُ ٥٩﴾ وقف كرنے كے بعد مركبا قاضى نے بياوقاف ايك فخص كوسپر دكرديئے اورآمدنى كا دسوال حصه اس کا رندہ کے لیےمقرر کیااوراوقاف میں ایک پن چکی ہے جو بالمقطع ایک شخص کے کرایہ میں ہےاسکے لیے کا رندہ کی ضرورت نہیں وہ وقف والےخود ہی اسکا کرایہ وصول کر لیتے ہیں تو چکی کی آید نی کا دسواں حصہ کا رندہ کونہیں ملے گا۔<sup>(4)</sup> (خانیہ ) مسئانہ 👣 🥕 متولی نے مدتوں تک کام ہی نہیں کیا اور قاضی کواطلاع بھی نہیں دی کہاہے معزول کر کے دوسرے کومتولی کرتا پھر بھی وہ متولی ہے بغیر معزول کیے معزول نہ ہوگا۔ (5) (عالمگیری)

## اوقاف کے اجارہ کا بیان

<u>سَسَعَانُہُ ا ﴾</u> متولی نے وقفی مکان یا زمین کوا جارہ پر دیا پھر مرگیا توا جارہ بدستور باقی رہےگا۔ یو ہیں واقف نے کرا بیہ یردیا ہو پھر مرگیا جب بھی یہی عظم ہے۔ جومتولی ہے وقف کی آمدنی بھی خوداً سی پرصرف<sup>6)</sup>ہوگی اُس نے وقف کوا جارہ پر دیا اور مدت اجارہ پوری ہونے سے پہلے فوت ہوگیا جب بھی اجارہ نہیں ٹوٹے گا۔ یو ہیں اگر قاضی نے مکانات موقو فہ (7) کوکرایہ پردیدیا ہے اسکے بعد معزول ہو گیا تواجارہ باقی ہے۔(8) (عالمگیری)

مستانی کی کرایددارے پیشگی کرایدیکرمشحقین پرتقسیم کردیا گیا پھرمدت اجارہ پوری ہونے سے پہلےان میں سے كوئى مركيا توتقسيم توژى نبيس جائے گى-(9) (عالمكيرى)

- ◙ ..... "فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص١٥٠.
- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢٢٤.
- ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، باب الرجل يحعل دارة مسحداً... إلخ، ج٢، ص٣٠٣.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢٢٤.
- ❸ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص١٤.
  - 😵 🔞 .....المرجع السابق.

مَسْتَلْنُوسِ وقف کا مال کاشتکارنے کھالیا متولی نے اُس سے پچھ کم پرسلح کی اگر کاشتکارغنی ہے توصلح نا جائز ہے اور فقیر ہے تو جائز ہے ، جبکہ وہ وقف فقرا پر ہوا وراگر وقف کے مستحق مخصوص لوگ ہوں تو اگر چہ کاشتکار فقیر ہو کم پر مصالحت جائز نہیں ۔ یو ہیں اِس صورت میں وقفی زمین یا مکان کو کم کرایہ پر فقیر کو بھی وینا نا جائز ہے اور فقرا پر وقف ہو تو جائز ہے ۔ (1) (خانیہ ، بحرالراکق)

سَمَانَ اللهِ اللهِ وَقَى مَكَانَ كُوتِينَ سَالَ كَ لِيهِ سورو پيرسال كرابيه پر ديا اور تين هخض إس وقف كي آمدني كے حقدار بين ايك سال گزرنے پران بين كا ايك فوت ہو گيا پھرايك سال اورگزرنے پر دوسر افتض مرگيا اور تيسرا باقى ہے تو پہلے سال كى رقم پہلے كے ور شاور دوسرے اور تيسر في خض كے درميان برابر تين حصه پرتقيم ہوگى اور دوسرے سال كى رقم دوسرے كے ور شاور تيسرے بيس نصفا نصف تقيم ہوگى۔ پہلى ميت كے ور شاس بيس سے نہيں پائيس گے اور تيسرے سال كى رقم مِر ف إس تيسرے كو ملے گى۔ (ع) (عالمگيرى)

مسئائی (3) (فتح القدیر) اوراگر واقف نے کراید کی کوئی مدت بیان کردی ہے تین سال سے زیادہ کے لیے کراید پر دینا جائز
نہیں۔ (3) (فتح القدیر) اوراگر واقف نے کراید کی کوئی مدت بیان کردی ہے تو اُسکی پابندی کی جائے اور نہ بیان کی ہو
تو مکانات کو ایک سال تک کے لیے اور زمین کو تین سال تک کے لیے کراید پر دیا جائے گر جب کہ مصلحت اسکے خلاف کو
مقتضی ہو (4) تو جو تقاضائے مصلحت ہو (5) وہ کیا جائے اور بیز ما نہ اور مواضع (6) کے اعتبار سے فتلف ہے۔ (7) (در مختار)
مقتضی ہو کہ تو جو تقاضائے مصلحت ہو (5) وہ کیا جائے اور بیز ما نہ اور مواضع (6) کے اعتبار سے فتلف ہے۔ (7) (در مختار)
کے لیے کراید پر کوئی لیتا ہی نہیں زیادہ مدت کے لیے لوگ ما نگتے ہیں تو متولی شرطِ واقف کے خلاف کر کے ایک سال سے
زیادہ کے لیے کراید پر کوئی لیتا ہی نہیں زیادہ معاملہ قاضی کے پاس پیش کرے اور قاضی سے اجازت حاصل کر کے ایک سال سے
زیادہ کے لیے دے اوراگر وقف نامہ ہیں یوں ہو کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے نہ دیا جائے مگر جب کہ اس میں نفع ہو
زیادہ کے لیے دے اوراگر وقف نامہ ہیں یوں ہو کہ ایک سال سے زیادہ کے لیے نہ دیا جائے مگر جب کہ اس میں نفع ہو

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في إحارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص ٣٢٥.

و "البحرالر اثق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٦٠٠.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢،ص١٨.

<sup>€ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الوقف، الفصل الاول في المتولى، ج٥، ص١٥٠.

<sup>🗗</sup> سیعنی اس کے خلاف میں بہتری ہو۔ 🗗 سیعنی جس میں بھلائی ہو۔ 📵 سیوفت اور علاقوں۔

<sup>🤿 🗗 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٢، ص٦١٣.

توخود واقف <sup>(1)</sup> بھی دے سکتا ہے، قاضی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسئلی کے سیار کی ہے۔ اوقاف کواجرمثل کے ساتھ کرایہ پر دیا جائے بعنی اس حیثیت کے مکان کا جوکرایہ وہاں ہویااس حیثیت کے کھیت کا جولگان <sup>(3)</sup> اُس جگہ ہواُس سے کم پر دینا جائز نہیں بلکہ جس شخص کواوقاف کی آمدنی ملتی ہے وہ خود بھی اگر جا ہے کہ کرایہ یالگان کم لے کر دے دوں تو نہیں دے سکتا۔ <sup>(4)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مسئائی کی ۔ قبی دوکان واجی کرایہ (5) پر کرایہ دارکودے دی اسکے بعد دوسر افخص آتا ہے اور زیادہ کرایہ دیتا ہے توپہلے اجارہ کو فنخ نہیں کیا جاسکتا۔ (6) (عالمگیری)

مسئانی و تین سال کے لیے زمین اجارہ پردی ایک سال پورا ہونے پر کرایہ کا نرخ کم ہوگیا تو اجارہ فنخ نہیں ہوگا۔ یو ہیں اگرایک سال کے بعد زیادہ لوگ اسکے خواہشند ہوئے اور کرایہ کا نرخ (۲) بڑھ گیا جب بھی اجارہ فنخ نہیں ہوسکتا۔ (8) (خانیہ) مسئانی اسکے خواہشند ہوئے اجارہ پرزمین دی تھی اور متولی فوت ہوگیا پھر مستاجر (9) بھی مرگیا اور اسکے ورثہ کے اجارہ پرزمین دی تھی اور متولی فوت ہوگیا پھر مستاجر کی موت سے نے کا شت کی تو غلہ ان لوگوں ( یعنی مستاجر کے ورثہ ) کو ملے گا اور ان سے زمین کا لگان نہیں لیاجائے گا ، کہ مستاجر کی موت سے اجارہ فنخ ہوگیا بلکہ زمین میں ان کی زراعت سے جو نقصان ہوا ہے وہ لیاجائے گا اور پیر مصالح وقف میں صرف ہوگا (10) ، جن پر وقف ہوگیا بلکہ زمین دیاجائے گا۔ (خانیہ)

<mark>مَسْعًا لِمُوْلِ ﴾</mark> متولی نے اجرمثل ہے کم کراہ یہ پراجارہ دیا تو لینے والے کواجرمثل دینا ہوگا اوراُ جرت کا ذکر نہ کیا جب بھی بھی تھم ہے۔ یو ہیں پیتم کی جائدا دکو کم کراہ یہ پر دیدیا تو واجی کراہ ید بینا ہوگا۔ <sup>(12)</sup> (خانبہ)

- بہارشریعت کے تمام شخوں میں یہاں عبارت ایسے ہی فدکورہے، غالبًا یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ "روالحتار میں اس مقام پر" واقف" کا ذکر نہیں بلکہ "متولی" فدکورہے"۔... عِلْمِیہ
  - - اشتكارى كى اجرت بھيكە۔
- ◘ ....."الدرالمختاروردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: استئحار الدار... إلخ، ج٦٠ ، ص٦١٦.
  - ارائح کرایہ جوعمو مالیا جاتا ہے۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٩ ٤١.
    - 🕡 ..... جُعا ؤ۔
  - ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٣٢ ٣.
  - ❶....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢٠ص٣٢٣. ٣٢٣.
    - 😵 🗗 .....المرجع السابق، ص٣٢٢.

مَسَعَلَمُ اللهِ اللهِ

مسئ ای سال موقوف (3) میں کومتولی خودا ہے اجارہ میں نہیں لے سکتا کہ خود مکان موقوف (3) میں رہے اور کرابید دے یا کھیت

بوئے اور لگان دے البتہ قاضی اسکواجارہ پر دے تو ہوسکتا ہے۔ (4) (خانیہ) اورا جرمشل سے زیادہ کرابیہ پر لے تو ہوسکتا ہے۔

یو جیں اپنے باپ یا بیٹے کو بھی کرابیہ پر نہیں دے سکتا گرجب کہ بہ نبیت دوسروں کے ان سے زیادہ کرابیہ لے۔

وقتی زمین کرابیہ پر کیکر کی نے اس میں مکان بنایا اور اب زمین کا کرابیہ پہلے سے زیادہ ہوگیا تو اگر مالک مکان

زیادہ کرابید دینے کے لیے طیار ہے تو زمین اُسی کے کرابیہ میں رہنے دیں ورندائس سے کہیں اپنا عملہ (6) اُٹھا لے اور زمین کو خالی کردے

(7) (عالمگیری) اورا گراجارہ کی مدت پوری ہو چکی ہے تو اختیار ہے چاہے اُسی کو زیادہ کرابیہ لے کردیں یا دوسر ہے کو (والحجار)

پڑیگا۔ یو ہیں جو خفی متولی کی بغیرا جازت رہنے لگا اُسے بھی جو کرابیہ ہونا چاہے دینا ہوگا۔ (9) (عالمگیری)

پڑیگا۔ یو ہیں جو خفی متولی کی بغیرا جازت رہنے لگا اُسے بھی جو کرابیہ ہونا چاہے دینا ہوگا۔ اور دوسر ااسکی حگر متولی ہوا مالی مقد متولی کی بغیرا جازت رہنے لگا اُسے بھی جو کرابیہ ہونا چاہے دینا ہوگا۔ (9) (عالمگیری)

سر اسکان اور دوسرا اسکی جگه متولی ہے ہیچ کردیا (10) پھر بیمتولی معزول ہو گیا اور دوسرا اسکی جگه متولی ہوا، اس نے مشتری پردعویٰ کیا اور قاضی نے ہیچ باطل ہونے کا تھم دیا تو مشتری (11) کواتنے دنوں کا کرا یہ بھی دینا ہوگا۔ (12) (خانیہ) مسکان کی اسکان کی سے اشر فی یعنی شمن کے علاوہ مثلاً اسباب (13) کے بدلے میں اجارہ کیا تو جائز ہے اور اس وقت اس سامان کو بیچ کروقف کی آمد نی میں داخل کرے۔ (14) (عالمگیری)

- اوا ئیگی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنے والا۔
- البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٠٤٠.
  - 🗗 .....و تف شده مكان ـ
- ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٢٢٣.
  - 5 ..... "البحرالراثق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٤٩٩.
    - گاستهارت کی تغییر کاتمام سازوسامان \_
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص٢٢٤.
- € ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب مهم: في معنى قولهم... إلخ، ج٦، ص٩٦٠.
  - ◙ ..... "الفتاوي الهندية "، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢٠ص ٠ ٢٠.
    - ا استخدار۔
    - ۳۲ مس" الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في الإحارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٥٣٣.
      - B ..... سامان ،اشاء۔
  - ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ، ج٢، ص ٤٢١.

سینان ۱۸ استان ۱۸ وقتی زمین کوخودمتولی بھی وقف کی طرف سے کاشت کرسکتا ہے اور اس صورت میں مزدوروں کی اُجرت وغیرہ وقف سے اداکرےگا۔ (۱۰) (عالمگیری)

مسئلی ایک و قبی مکان کرایه پردیااور شکست ریخت (2) وغیره کرایددار کے ذمه رکھی تواجاره باطل ہے، ہاں اگر مرمت کے لیے کوئی رقم معین کردی کدانے روپے مرمت میں صرف کرنا توجا ئز ہے۔ (3) (عالمگیری)

مستان و بایک مکان وقف ہے کہ اس کی آمدنی فقرا کودی جائے گی اس مکان کوایک فقیرنے کرایہ پرلیا تو کرایہ چونکہ فقیری کودیا جاتا ہے، لہذا جتنا اسکودینا ہے اُتنا کرایہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلة (١) المستلكة (١) جس شخص پرمكان وقف ہے وہ خود إس مكان كوكرايد پزيين دےسكتا جبكه بيه متولى نه ہو۔ (5) (درمختار)

مستان سستان سستان سر کے خرج کرنے کا شکار پر ہاور خراج وقف کی آمدنی ہے وقائی ہے۔ والے گا۔ (8) مستان سر کی خرج کرنے کی ضرورت پیش آئی اور آمدنی کا روپید موجود نہیں ہے تو قاضی ہے اجازت کستان سر کرنے کی ضرورت پیش آئی اور آمدنی کا روپید دینا ہے تو اسکے لیے بھی باجازت قاضی کیکر قرض لیا جاسکتا ہے۔ بطورخود متولی کو قرض لینے کا اختیار نہیں ۔ یو ہیں خراج کا روپید دینا ہے تو اسکے لیے بھی باجازت قاضی قرض لیا جائے گا یعنی جبکہ اس سال آمدنی ہی نہ ہوئی اور اگر آمدنی ہوئی گرمتولی نے ستحقین پر تقسیم کردی خراج کے لیے نہیں رکھی تو خراج کی قدر متولی کوتا وان دینا ہوگا۔ (9) (عالمگیری)

مسئلة ٢٥﴾ وقف كى طرف سے زراعت كرنے كے ليے تم (10) وغيره كى ضرورت ہے اور روپية خرچ كے ليے موجود

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢ ، ص ٤٢١.
  - گاس. ٹوٹ کھوٹ کی تعمیر ومرمت۔
- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢، ص ٢٢.
  - ٤٢١ .....المرجع السابق، ص ٤٢١....
  - 6 .... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦٠ص٦٢٢...
    - استکرایددار، کاشتگار۔
- - € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢ ، ص ٢٤.
    - 📵 .....المرجع السابق.
      - -& O Q

نبیں ہے تو قاضی سے اجازت لے کراسکے لیے بھی قرض لے سکتا ہے۔(1)(عالمگیری)

ست ان ۲۷ است ان کان کے متصل دوسرامکان ہے نیج میں ایک دیوار ہے جود وسرے مکان والے کی ہے وہ دیوار گرگئی پھر مالک مکان نے دیواراُ ٹھوائی (2) مگر وقف کی حدمیں اُٹھائی تو متولی اُس دیوار کو تو ڑوادیگا اور متولی بیر چاہے کہ اُسے قیمت دیکر دیوار وقف کی کرلے بیرجا ترنبیں۔(3) (خانیہ)

سے کوئی حاکم آیا جس نے کسی کولگان (<sup>7)</sup> پر کھیت دیدیافصل طیار ہونے پر متولی آیا اور حسب دستور بٹائی کرانا چاہتا ہے لگان کے سے کوئی حاکم آیا جس نے کسی کولگان (<sup>7)</sup> پر کھیت دیدیافصل طیار ہونے پر متولی آیا اور حسب دستور بٹائی کرانا چاہتا ہے لگان کے روپے نہیں لیتا توجومتولی چاہتا ہے وہی ہوگا۔ <sup>(8)</sup> (خانیہ)

€ .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الحامس في ولاية الوقف... إلخ ، ج٢، ص ٢٤.

💋 .....نوائی۔

€....."الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في الإجارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص٣٢٣.

.....انجمی تک۔

5 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الوقف، فصل في الإحارة الاوقاف ومزارعتها، ج ٢، ص ٣٢٤، ٣٢٣.

اجم المحتصيم - ﴿ المحتصيم عليه إلى المحت إلى المحت إلى المحت إلى المحت ال

■ ..... "الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في الإحارة الاوقاف ومزارعتها، ج٢، ص ٢٢٤.

؈ اضافیہ ن اللہ الکار۔

ى ا اسدورفت ۔ اللہ فصب كرنے والے ہے۔

يُشُ ش: مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

اپناعملہ(1) اُٹھالے یا پیڑ اُ کھاڑ لے اور زمین خالی کرے واپس کردے اور اگر مکان یا درخت جدا کرنے میں زمین خراب ہوجائے گی تو اُ کھڑے ہوئے درخت یا نکالے ہوئے عملہ کی قیمت عاصب کودی جائے گی اور عاصب کو بی بھی اختیار ہے کہ زمین کے اوپر سے درخت کو اسطرح کاٹ لے کہ زمین کونقصان نہ پہنچ۔(2) (خانیہ)

## 🧪 دعویٰ اور شھادت کا بیان

مران یان پراگرگواہ نہیں ہیں کردی اب کہتا ہے اُسکو میں نے وقف کردیا تھا اِس بیان پراگرگواہ نہیں پیش کرتا ہے اور مدعی علیہ (3) سے حلف (4) لینا چا ہتا ہے تو اُسکی بات نہیں ما نیس گے اور حلف نددیں گے اور گواہ سے وقف ہونا ثابت کردے تو گواہ مقبول ہیں اور بھے باطل \_(5) (عالمگیری) اور مشتری ہے اُسے دنوں کا کرایہ لیا جائے گا جب تک اُس کا قبضہ تھا اور مشتری (6) ثمن کے وصول کرنے کے لیے اِس جا کداد کوا پے قبضہ میں نہیں رکھ سکتا \_(3) (درمختار)

العنى عمارت كى تغيير كانمام ساز وسامان ، عمارت كالمبيه

٣٢٤ عنها، ج٢٠ص ٢٣٤.

<sup>3 -</sup> جس پردعوئ كياجائے۔ 4 - قتم-

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوي والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص٠٤٠.

<sup>€......</sup> خريدار\_

الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٥٥ - ٦٥٦.

<sup>3 .....</sup>وعوى كے بغير۔ • • .....متضاد۔

<sup>•</sup> ٢٢٦. الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، ج ٦٠٦ ، ٦٢٦.

<sup>👺 🛈 ....</sup>المرجع السابق، ص٦٢٧.

سَمَّنَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّ

مسئائی ہے۔ کسی جا کداد کی نببت بید دعویٰ کہ وقف ہے سُنانہیں جائے گا بلکہ اگر دعویٰ میں بیجی ہوکہ میں اُسکی آ مدنی کا مستحق ہوں جب بھی مستحق ہوں جب بھی مستحق ہوں ۔ دعویٰ مسموع نہ ہونے کے بیم عنی ہیں کہ فقط استحق ہوں جب بھی مسموع نہ ہونے کے بیم عنی ہیں کہ فقط استحد عویٰ کے بنا پر قابض پر حلف نہیں دیں گے ہاں اگر گواہ گواہی دیں تو گواہی مقبول ہوگی۔ (در مختار ، ردالمحتار)

مسئالی کی ہے بیدونف ہے جھے کو اسکے بیخ کاحق نہ جوز مین تونے میرے ہاتھ تھے کی ہے بیدونف ہے جھے کو اسکے بیخے کاحق نہ تھا بید دعویٰ مسموع نہیں بلکہ بید دعویٰ متولی کی جانب ہے ہونا چاہیے اور متولی نہ ہوتو قاضی اپنی طرف ہے کسی کو متولی مقرر کرے گا جومقد مہ کی پیروی کرے گا اور وقف ٹابت ہونے پر تھے باطل ہوجائے گی اور مشتری کوشن واپس ملے گا۔ (6) (عالمگیری)

سر المراق المرا

یو ہیں کسی بچہ کا ایک شخص سے نسب ثابت ہو گیا تو دوسرا اُسکے نسب کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اِسی طرح سے کسی جا کدا دپر

🗨 اختلاف، تضاد۔ 🛮 🗨 سنانہیں جائے گا۔

B.....غلامی-

چ 🗗 📆 زادی۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص ٤٣١.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، مطلب: المواضع التي ... إلخ، ج٦٠٩ م...

السيخ والي ير-

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعويٰ والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص ٤٣١.

ایک شخص نے اپنی ملک کا دعویٰ کیا جس کے قبضہ میں ہے اُس نے جواب دیا بیوقف ہے اور وقف ہونا ثابت کر دیا قاضی نے وقف ہونے کا حکم دیا تو اب ملک کا دوسرادعویٰ اس پر ہر گزنہیں ہوسکتا بلکہ بید فیصلہ تمام جہان کے مقابل میں ہے مگر واقف اگر حیلہ باز آ دمی ہو کہ اِس وقف کے حیلہ ہے دوسرے کی املاک پر قبضہ کرتا ہومثلاً دوسرے کی جا کداد پر قبضہ کرلیا اور تیسرے سے اپنے او پر دعویٰ کرادیا اور جواب بیدیا کہ وقف کا حکم دیدیا اگر سے ایسے حیلہ باز کے وقف کی قضاء و لی بی ہوتو بیچارے اصل مالک اپنی جا کداد ہے ہاتھ دہو بیٹھا کریں (1) اور پچھ نہ کرسکیس ، البندا اِس صورت میں بیفیصلہ سب کے مقابل میں نہیں۔ (2) (درمخار، ردالحجار)

سَمَعَالَیُهُ ﴾ وقف کے ثبوت کے لیے گواہی دی تو گواہ کو بیربیان کرنا ضرور نہیں ہے کہ کس نے وقف کیا بلکہ اگر اِس سے لاعلمی بھی ظاہر کرے جب بھی شہادت معتبر ہوسکتی ہے۔<sup>(3)</sup> (ورمختار، عالمگیری)

سری ای استان و قف میں شہادة علی الشہادة معتبر ہے اور وقف ہونامشہور ہوتو اگر چدا سکے سامنے واقف نے وقف نہیں کیا ہے محض شہرت کی بنا پر اسکوشہادت دینا جائز ہے بلکہ اگر قاضی کے سامنے تصریح کردے کہ میری شہادت سمعی ہے <sup>(4)</sup> جب بھی گواہی نامعتبر نہیں۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئانی اسکے جو ایک میں ہے دوسرے پردمونا کیا کہ بیز مین مجھ پروقف ہے زمین جس کے قبضہ میں ہے وہ کہتا ہے بیہ میری ملک ہے گواہوں نے واقف کا وقف کرنا بیان کیا اور بیر کہ جس وقت اُس نے وقف کی تھی اُس کے قبضہ میں تھی تو فقط اتن بی بات سے وقف ثابت نہیں ہوگا بلکہ گواہوں کو بیر بیان کرنا بھی ضرور ہے کہ واقف اُس زمین کا مالک بھی تھا۔ (6) (روالحتار) میں بھی سمعی شہادت معتبر ہے مسئل آل اُس بی بھی سمعی شہادت معتبر ہے اور زمانہ گزشتہ کا اگر عملدر آمد معلوم ہو سکے یا قاضی کے دفتر میں شرائط ومصارف کا ذکر ہے تو اِس کے موافق عمل کیا

- 📭 🚾 یعنی ما لک ہی ندر ہیں۔
- 2 ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص ٩ ٤ ٥ ٥ ٥ ٤ .
- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص ٤٣١.
  - و"الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، ج ٦٠ص ٦٢٩.
    - استن ہوئی بات کی گوائی ہے۔
  - الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعى شرط الواقف... إلخ، ج٦، ص٢٦-٦٣٠.
- 🚱 ....."ردالمحتار"، كتاب الوقف،فصل:يراعي شرط الواقف...إلخ،مطلب:في دعوًى الوقف بلا بيان....إلخ، ج٦،ص٦٢٩.

#### جائے۔(1)(ورمخار،روالحار)

سی آن ایک جون کیا اور جوت میں جا کداد ہے اُس پر کسی نے وقف ہونے کا دعویٰ کیا اور جوت میں ایک دستاویز (2) پیش کرتا ہے تو فقط دستاویز کی بنا پر وقف ہونا نہیں قرار پائے گااگر چہ اُس دستا ویز پر گزشتہ قاضوں کی تخریریں بھی ہوں۔ یو بیں کسی مکان کے دروازہ پر وقف کا کتبہ کندہ ہونے (3) سے بھی قاضی وقف کا حکم نہیں دے گا یعنی بخیر شہادت فقط تحریر قابل اعتبار نہیں گر جبکہ دستاویز کی نقل قاضی کے دفتر میں ہوتو ضرور قابل قبول ہے ، خصوصاً جبکہ گزشتہ قاضوں کے دشتر میں ہوتو ضرور قابل قبول ہے ، خصوصاً جبکہ گزشتہ قاضوں کے دشتی طائس برہوں۔ (4) (ردالحتار)

مسئائیں کے سی جائداد کا وقف ہونا معروف ومشہور ہے گرینہیں معلوم کہاسکامصرف کیا ہے تو شہرت کی بنا پر وقف قرار پائے گااور فقرا پرخرچ کیا جائے گا۔<sup>(5)</sup> (ردالحتار)

مسئان السلامی دادا پروقف ہے تو گواہی دی کہ بیرجا کداد مجھ پر یا میری اولا دیا میرے باپ دادا پروقف ہے تو گواہی مقبول نہیں ۔ یو ہیں اگر بیرگواہی دی کہ مجھ پراور فلاں اجنبی پروقف ہے جب بھی مقبول نہیں ندا سکے حق میں وقف ثابت ہوگا ندائس دوسرے کے حق میں اور اگر دوگواہ ہوں ایک کی گواہی بیہ ہے کہ زید پروقف ہے اور دوسرا گواہی دیتا ہے کہ عمر و پروقف ہے تو نفس وقف کے متعلق چونکہ دونوں متفق ہیں وقف ثابت ہوجائے گا، مگر موقوف علیہ میں چونکہ اختلاف ہے، البذا بیرجا کداد فقرا برصرف ہوگی، ندزید پر ہوگی، ندعمر و (6) بر۔ (7) (خانیہ)

مستان می آدهی ہی کا وقف ہونا ثابت ہوا۔<sup>(8)</sup>(عالمگیری)

● ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوقف، فصل يراعي شرط الواقف... إلخ مطلب: في الشهادة... إلخ، ج٦٠ مص ١٣٠-٦٣٠.

**⊘**....رجنز، قرينامه۔

🗗 ..... یعنی دروازے پر وقف کی مختی گلی ہونے۔

◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب الوقف فصل يراعي شرط الواقف... إلخ ، مطلب: احضر صكاً... إلخ ، ج ٦ ، ص ١٦٠-٦٣٢.

6 .....المرجع السابق،ص ٦٣١-٦٣٥.

اے "عَمُو" پڑھتے ہیں،اس میں واوپڑھانہیں جا تاصرف" عَمُوو "اور "عُمُو" میں فرق کے لیے لکھا جا تا ہے۔

٣٢٦ س٠٠٠ الفتاوى الحانية "، كتاب الوقف، فصل في دعوىٰ الوقف والشهادة، ج٢٠ص ٣٢٦.

مسئلی ای اورخود بیدونوں اُسکے پروس کے فقیروں پر وقف کی اورخود بیدونوں اُسکے پروس کے فقیر ہوں جب بھی گواہی مقبول ہے یا گواہی دی کہ فلال محبد کے بختا جوں پر وقف ہوتو گواہی مقبول ہے اگر چہ بیدونوں اُس محبد کے بختا جین (1) سے ہوں۔ یو ہیں اہل مدرسہ وقف مدرسہ کے لیے شہادت دیں تو گواہی قبول ہے۔ (2) (خانیہ) محبد کے بختا جین اور ایک دوسر اُخض دونوں گواہی دیں کہ بیرمکان فلال محبد پر وقف ہے تو گواہی مقبول ہے۔ (3) (درمختار) مسئلی کا ایک مکان ایک محفی کے قبضہ میں ہے دوسر ہے خض نے گواہوں سے ثابت کیا کہ اُس پر وقف ہوار مقول محبد پر وقف ہوار نے وقف کی تاریخین ذکر کیس تو جس کی تاریخ مقدم ہے اُسکے موافق فیصلہ ہوگا ور نہ دونوں میں نصف نصف کردیا جائے گا۔ (4) (برح الرائق)

سَسَنَ الْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

- 🛈 .....حاجت مندول۔
- ◘ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوي الوقف والشهادة، ج٢، ص٣٢٦.
  - ..... "الدرالمختار"، كتاب الوقف، فصل: يراعي شرط الواقف... إلخ، ج٢، ص٧٨٧.
    - € ..... "البحرالرائق"، كتاب الوقف، ج٥، ص٣٢.
- الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢، ص٣٢٦...
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الثاني، ج ٢ ، ص ٢ ٣٤.
  - 🗽 🗗 ....المرجع السابق.

بیہ۔<sup>(1)</sup>(خانیہ)

مسئل المراب ایک فض فوت ہوا اُس نے دولڑ کے چھوڑے اور ایک کے ہاتھ میں باپ کی جا کداد ہے وہ کہتا ہے میرے باپ نے بیجا کداد مجھ پر وقف کر دی ہے اِس کا دوسر ابھائی کہتا ہے والد نے ہم دونوں پر وقف کی ہے اور گواہ کسی کے پاس نہ ہوں تو دوسرے کا قول معتبر ہے جودونوں پر وقف ہونا بتا تا ہے۔ (4) (خانیہ)

سر ایک رست ایک رسین چند بھائیوں کے قبضہ میں ہے وہ سب بالا تفاق میہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے میہ زمین وقف کر میں وقف کی ہے گر ہرایک وقف کا مصرف کا معرف (5) علیحد وہنا تا ہے تو قاضی اسکے متعلق میہ فیصلہ کرے گا کہ زمین تو وقف قرار دی جائے اور جس نے جومصرف بیان کیااس کا حصہ اُس مصرف میں صرف کیا جائے اور قاضی اُن میں سے جس کو چاہے متولی مقرر کردے اور اگران ور شد میں کوئی نابالغ یاغا نب ہے تو جب تک بالغ نہ ہویا حاضر نہ ہوا سے حصہ کے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہوگا۔ (6) (خانبہ)

سر المستان المستان المستحض كے قبضہ ميں مكان ہے أس پركسى نے دعویٰ كيا كہ بيدمكان مع زمين كے ميرا ہے قابض نے جواب ميں كہا بيد مكان فلال مسجد پر وقف ہے مگر مدعی نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت كردى قاضى نے اُسكے موافق فيصلہ ديد يا اور دفتر ميں كھوديا اس كے بعد مدعی بيا قر اركرتا ہے كہ زمين وقف ہا ورصرف عمارت ميرى ہے تو دعویٰ بھی باطل ہوگيا اور فيصلہ بھی اور قاضى كی تحریر بھی یعنی يورامكان مع زمين وقف ہی قر اريائے گا۔ (7) (خانيہ)

مستال الم المرادي إلى ايك جاكداد جس كے قبضہ ميں ہموجود ہاوردوسرى جس كے قبضہ ميں ہے بيغائب

- ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢، ص٣٢٦.
- € ..... "الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، فصل في دعويٰ الوقف والشهادة، ج٢، ص٣٢٦.
  - ₫ .....المرجع السابق.
  - 3 ..... خرچ کرنے کامقام۔
- € ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في دعوى الوقف والشهادة، ج٢ ، ص ٣٢ ....
  - 🧽 🕖 .....المرجع السابق.

ہے جو شخص موجود ہے اُس پر کسی نے بید عویٰ کیا کہ بید دونوں جا کدادیں میرے دادا کی جیں کہ اُس نے اپنی اولاد پر نسلاً بعد نسل وقف کی ہے اگر گواہوں ہے بیٹا اور دونوں ایک ہی وقف کی تھیں اور دونوں کو ایک ساتھ دقف کیا اور دونوں ایک ہی وقف ہو تا کدادوں کے وقف کا فیصلہ دے گا اور اگر گواہوں نے ان کا دووقف ہو نابیان کیا تو جوموجود ہے اُسکے مقابل فیصلہ ہو گا اور اُس کے پاس جو جا کداد ہے وقف قرار پائے گی اور غائب کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا آنے پر ہوگا۔ (1) (عالمگیری)

سر المستان (۳۷) ومنزلد مکان مبحد سے متصل ہے مبحد میں جوصف بندھتی ہے وہ نیچے والی منزل میں متصلاً چلی آتی ہے اور نیچے والی منزل میں گرمی جاڑوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اب اہل مبحد اور مکان والوں میں اختلاف ہوا مکان والے کہتے ہیں کہ بیدمکان جمیں میراث میں ملاہے تو انھیں کا قول معتبر ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئل کے کیا۔ گواہوں نے گواہی دی کہاس مکان میں جو پچھاس کا حصہ تھایا جو پچھا سے اپنے باپ کے ترکہ سے ملاتھا وقف کردیا مگر گواہوں کو بنہیں معلوم کہ حصہ کتنا ہے بیاتر کہ میں کتنا ملا ہے جب بھی شہادت مقبول ہے اورا گرواقف کے مقابل میں گواہوں نے بیان کیا کہاس نے وقف کرنے کا اقرار کیا اور ہم کونہیں معلوم کہ وہ کونسا مکان یاز مین ہے تو قاضی واقف کومجبور کرے گا کہ جا کدادِموقو فی<sup>(3)</sup> کوبیان کرے جو وہ بیان کردے وہ یوفف ہے۔ (4) (عالمگیری)

کرون کردی ہے وہ انکارکرتا ہے مدعی نے اور وقت جو کی کیا کہ اس نے بیز بین مساکین پروقف کردی ہے وہ انکارکرتا ہے مدعی نے اقرار کے گواہ پیش کیے تو گواہی مقبول ہے اور وقت جی ہے اور اُسکے ہاتھ سے زمین نکال کی جائے گی۔ (5) (عالمگیری) کرتا ہے کہ زمین میری ہے کہ میں اور بانی (6) کہ میں جو کہ بنائی یا اپنی زمین کوقیرستان یا مسافر خانہ بنایا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ زمین میری ہے اور بانی (6) کہ میں چلا گیا ہے موجو وزمیس ہے تو اگر بعض اہل میں خوردگی میں فیصلہ ہوگیا تو سب کے مقابل میں ہوگیا اور مسافر خانہ کے بیضرور ہے کہ بانی یا نائب کے مقابل میں فیصلہ ہوا کئی عدم موجودگی میں پھونیس کیا جاسکتا۔ (7) (عالمگیری)

الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، ج٢، ص٢٣٤.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🔞 .....</sup> وقف کی ہوئی جا کداد۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، ج٢، ص٥٣٥.

<sup>6 .....</sup> بنائے والا۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص٤٣٨.

· مسئلیں سے ایک کے مقابل میں جو فیصلہ ہوگا ہے۔ اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں بعنی ایک کے مقابل میں جو فیصلہ ہوگا وہی سب کے مقابل میں نافذ ہوگا ہے جب کہ اصل وقف ثابت ہو۔ یو ہیں بعض وارث جمیع ورثہ کے قائم مقام ہیں یعنی اگر میت پر یامیت کی طرف سے دعوی ہوتو ایک وارث پر باایک وارث کا دعویٰ کرنا کافی ہے۔ یو ہیں اگر مدیون کا دیوالیا (1) ہونا ایک قرض خواہ کے مقابل میں ثابت ہوا تو ہیے جھی کے مقابل ثبوت ہو گیا کہ دوسرے قرض خواہ بھی اسے قیدنہیں کراسکتے۔

مستان اس السبح مسجد برقرآن مجید وقف کیا کہ مسجد والے یا محلّہ والے تلاوت کریں گےاورخودای مسجد والے وقف کی گواہی دیتے ہیں تو یہ گواہی مقبول ہے۔(2) (عالمگیری)

ایک استان سے ایک میں کے ہاتھ میں زمین ہے وہ کہتا ہے بیفلاں کی ہے کہ اُس نے فلاں کام کے لیے وقف کی ہے اور اُس کے ورثہ کہتے ہیں اسکوہم پر اور ہماری نسل پر وقف کی ہے اور جب ہماری نسل نہیں رہے گی اُس وقت فقرا اور مساکین پرصَر ف ہوگی اور قاضی سابق کے دفتر میں کوئی ایسی تحریر بھی نہیں ہے جس سے اوقاف کے مصارف معلوم ہوشکیں تواس وفت ورثه کا قول معتبر ہوگا۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

### وقف نامه وغيره دستاويزكے مسائل

مَسْتَ اللَّهِ ٣٣ ﴾ زمین وقف کی اور وقف نامه بھی تحریر کیا جس پر لوگوں کی گواہیاں بھی کرائیں مگر حدود کے لکھنے میں غلطی ہوگئی دوحدیں ٹھیک ہیں اور دوغلط تو جس جانب میں غلطی ہوئی ہے وہ حدیں اُودھرا گرموجود ہیں مگر اِس زمین اوراُس حد کے درمیان دوسرے کی زمین،مکان، کھیت وغیرہ ہے تو وقف جائز ہے اور اسکی جتنی زمین ہے وہی وقف ہوگی اور اگر اُس طرف وہ چیز بی نہیں جس کوحد دومیں ذکر کیا ہے نہ تصل اور نہ فاصلہ پر تو وقف سیجے نہیں ہاں اگر پیجا کدا داتنی مشہور ہے کہ حدود ذکر کرنے کی ضرورت ہی نتھی تواب وقف صحیح ہے۔ <sup>(4)</sup> (خانیہ)

مستان سر الما الماد وقف كي اور وقف نامه كلهوديا اور جو كچھ وقف نامه ميں لكھا ہے اس پر گواہياں بھي كرائيس مگر وہ واقف اب کہتا ہے کہ میں نے تو یوں وقف کیا تھا کہ مجھے بچے کرنے کا اختیار ہوگا مگر کا تب نے اِس شرط کونہیں لکھااور مجھے بینہیں

<sup>📭 ....</sup> نفذرتم ياسر مايي كاختم بوجانا ـ

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل الاول، ج٢، ص٤٣٧.

<sup>3 ....</sup> المرجع السابق، ص ٤٣٩.

<sup>😵 🐠 .....&</sup>quot;الفتاوي الحانية"، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢، ص ٣٣٧.

معلوم کہ وقف نامہ میں کیا لکھا ہے اگر وقف نامہ ایسی زبان میں لکھا ہے جس کو واقف جانتا ہے اور پڑھ کراً ہے سُنایا گیا ہے اور اُس نے تمام مضمون کا اقرار کیا ہے تو وقف حجے ہے اور اُس کا قول باطل اور اگر وقف نامہ کی زبان نہیں جانتا اور گوا ہوں سے یہ ثابت نہیں کہ ترجمہ کرکے گابت نہیں کہ ترجمہ کرکے گابت نہیں کہ ترجمہ کرکے گابت نہیں کہ ترجمہ کرکے پوراوقف نامہ سُنایا گیا اور اس نے تمام مضمون کا اقرار اکیا اور ہم کو گوا ہ بنایا جب بھی وقف صحیح ہے۔ (1) (خانیہ)

مسئان رہے۔ ایک خص نے بیچا ہا کہ اپنی کل جا کداد جواس موضع میں ہے سب کو وقف کرد ہے اور کا تب سے مرض میں وقف نامہ پڑھ کر سُنا یا کہ فلال بن فلال نے میں وقف نامہ پڑھ کر سُنا یا کہ فلال بن فلال نے میں وقف نامہ پڑھ کر سُنا یا کہ فلال بن فلال نے اپنے فلال موضع کے تمام کلا ہے وقف کر دیے جن کی تفصیل بیہ ہے اور جو ٹکڑ الکھنا بھول گیا تھا اُسے سُنا یا بھی نہیں اور واقف نے تمام مضمون کا اقرار کیا تواگر واقف نے صحت میں بی نیزر دی تھی کہ جو پچھاس موضع میں اُس کا حصہ ہے سب کو وقف کرنے کا ارادہ ہے تو سب وقف ہوگئے اور اگر واقف کا انتقال ہو گیا گرانقال سے پہلے اُس نے بتایا کہ میرا بیارادہ ہے تو جو پچھا س نے کہا ہوگیا گرانقال سے پہلے اُس نے بتایا کہ میرا بیارادہ ہے تو جو پچھا س نے کہا ہوگیا گرانقال ہوگیا گرانقال سے پہلے اُس نے بتایا کہ میرا بیارادہ ہے تو جو پچھا س نے کہا

مسئل المرات المراق المسئل المراق الم

سین از کست کے اور اگریں تامہ (4) یاوصایت نامہ (5) کسی کے نام لکھا گیااوراُس میں بنہیں لکھا گیا کہ کسی کہ جانب سے اسکومتولی یاوسی کیا گیا تو بدوستاویز بیکار ہے کیونکہ قاضی کی جانب سے متولی مقرر ہوتو اُسکے احکام جدا ہیں اور واقف نے جس کو متولی مقرر کیا ہواُ سکے احکام علیٰجد ہ ہیں۔ یو ہیں باپ کی طرف سے وصی ہے یا قاضی کی طرف سے یا ماں دا دا وغیرہ نے مقرر کیا ہے کہ ان کے احکام مختلف ہیں لہذا بی معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس نے متولی یا وصی کیا ہے کہ بیہ معلوم نہ ہوگا تو کس طرح ممل کریں گے۔ اور اگر بی تصریح کردی ہے کہ قاضی نے متولی یا وصی مقرر کیا ہے گراُس قاضی کا نام نہیں تو دستا و یوضیح ہے

۳۲۷ منائية "، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢، ص٣٢٧..

<sup>€....</sup>المرجع السابق. ﴿ ﴿ السابق.

<sup>🧟 🚳 .....</sup> وقف کے متولی کے متعلق دستاویز۔ 🛛 ..... وصیت نامہ۔

کہاولاً تو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ قاضی کا نام معلوم کیا جائے اور اگر جاننا چا ہوتو تاریخ سے معلوم کر سکتے ہو کہ اُس وقت قاضي كون تھا۔ (1) (خانيه، عالمگيري)

مستانہ ۳۸ ﴾ ایک جا کداداشخاص معلومین <sup>(2)</sup> پروقف ہے اسکے متولی ہے ایک شخص نے زمین اجارہ پر لی اور کرایہ نامه لکھا گیااس میں مستاجر (3) اور متولی (4) کا نام لکھا گیا کہ فلاں بن فلاں جوفلاں وقف کا متولی ہے مگراس میں واقف کا نام نہیں لکھا، جب بھی کرایہ نامیجے ہے۔ <sup>(5)</sup> (خانیہ)

## وقف اقرارکے مسائل

مَستَلَةً ٣٩ ﴾ جوزمین اس کے قبضہ میں ہے اُوسکی نسبت ریکہا کہ وقف ہے تو پیدکلام وقف کا اقرار ہے اوروہ زمین وقف قراریائے گی مگراسکے کہنے ہے وقف کی ابتدانہ ہوگی تا کہ وقف کے تمام شرائط اس وقت درکار ہوں۔(6) (عالمگیری) مستان ٣٠٠ الله جوز مين اسكے قبضه ميں ہے أسكے وقف ہونے كا قرار كيا مكر نہ تو واقف كا ذكر كيا كەس نے وقف كيا نہ مستحقین کو بتایا که کس برخرچ ہوگی جب بھی اقرار صحیح ہےاور بیز مین فقرا پر وقف قرار دی جائے گی اوراسکاوا قف نہ مقرکو <sup>(7)</sup> قرار دیں گےاور نہ دوسرے کو ہاں اگر گواہوں سے ثابت ہو کہ اقرار سے پہلے بیز مین خود اِسی مقر کی تقی تواب یہی واقف قرار پائے گا اور یمی متولی ہوگا کہ فقرایر آمدنی تقسیم کرے گا مگراہے بیا ختیار نہیں کہ دوسرے کوایے بعد متولی قرار دے۔(8) (عالمگیری) مستان اس المحاقرار کیااور واقف کا بھی نام بتایا مستحقین کوذکرند کیا مثلاً کہتا ہے بیز مین میرے باپ کی صدقہ موقو فہ ہےاوراس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اگراس کے باپ پردین ہے توبیا قرار سیجے نہیں، زمین دَین میں بیچ کردی جائے گی اور اگراسکے باپ نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی میں وصیت نافذ ہوگی اسکے بعد جو پچھ بچے وہ وقف ہے کہ اُسکی آیدنی فقرا پرصرف

● ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الواقف، ج٢، ص٣٢٧..

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب السابع في المسائل التي تتعلق بالصدق، ج٢، ص ١٤٤.

🕙 .....اجرت پر کینے والا۔

علوم کی جع یعنی جن پروقف مووه معلوم مول ۔

ال وقف كا انتظام سنجا لنے والا۔

- ٣٢٧ من الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل فيما يتعلق بصك الوقف، ج٢، ص٣٢٧...
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٢٤٤.
    - 🕡 ..... اقرار کرنے والے کو۔
  - ﴿ ﴾ السالفتاوي الهندية"، كتاب الوقف،الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٢.

ہوگی بیاً سصورت میں ہے کہ اسکے سواکوئی دوسرا وارث نہ ہواور اگر دوسرا وارث ہے جو وقف سے انکار کرتا ہے تو وہ اپنا حصہ لیگا اور جوجا ہے کرےگا۔ (1) (خانیہ، عالمگیری)

مسئائی سے جوز مین قبضہ میں ہے اُسکی نسبت اقرار کیا کہ یہ فلاں فلاں لوگوں پر وقف ہے یعنی چند شخصوں کے نام لیے اسکے بعد دوسر ہے لوگوں پر وقف ہتا تا ہے یا اُنھیں لوگوں میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس پچھلی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا پہلی بی بیٹمل ہوگا اور اگر ہیے کہ کر کہ بیز مین وقف ہے سکوت کیا پھر سکوت (2) کے بعد کہا کہ فلاں فلاں پر وقف ہے یعنی چند شخصوں کے نام ذکر کیے تو یہ پچپلی بات بھی معتبر ہوگی یعنی جن لوگوں کے نام لیے اُن کوآ مدنی ملے گی۔ (3) (خانیہ)

مسئان سے اور زندہ ہے تو اُس سے دریافت کی دوسر مے خص کی طرف کرتا ہے کہتا ہے کہ فلاں نے بیز مین وقف کی ہے اگر وہ کوئی معروف فحض ہے اور زندہ ہے تو اُس سے دریافت کریں گے، اگر وہ اسکی تقدیق کرتا ہے تو دونوں کے تصادق (4) سے سب پچھ ثابت ہو گیا اور اگر وہ بیکہ تا ہے کہ ملک تو میری ہے مگر وقف میں نے نہیں کیا ہے تو ملک دونوں کے تصادق سے ثابت ہوئی اور وقف ثابت نہ ہوا اور اگر وہ محض مرکبیا ہے تو اُسکے ور ثہ سے دریافت کریں گے اگر سب اُسکی تقدیق کرتے ہیں یا سب تکذیب کرتے ہیں تو جو وقف کہتا ہے کرتے ہیں تو جیسا کہتے ہیں اُسکے موافق کیا جائے اور اگر بعض ورثہ وقف مانتے ہیں اور بعض انکار کرتے ہیں تو جو وقف کہتا ہے اُس کا حصہ وقف نہیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئل المسئل المسكان المسلام واقف كواقر ارميس ذكر نهيس كيا مكر مستحقين كاذكر كيا مثلاً كهتا ہے بيز مين مجھ پراور ميرى اولا دونسل پروقف ہے تو اقر ارمقبول ہے اور اس كامتولى ہوگا پھرا گركس نے إس پروعوىٰ كيا كه بيہ مجھ پروقف ہے اوراُسى مقراول نے تقدیق كى توخودا سكے اپنے حصہ ميں تقدیق كااثر ہوسكتا ہے اوراولا دونسل كے حصوں ميں تقدیق نہيں كرسكتا۔ (6) (عالمگيرى)

مسئلی هم اقرارکیا کہ بیز مین فلال کام پروقف ہے اس کے بعد پھرکوئی دوسرا کام بتایا کہ اس پروقف ہے تو پہلے جو کہا اُسی کا عتبار ہے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مَسْتَالَةً ٣٧﴾ ایک شخص نے وقف کا اقرار کیا کہ جوز مین میرے قبضہ میں ہے وقف ہے اقرار کے بعد مرگیا اور وارث

🕦 ....."الفتاوي الخانية"،

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٢٤.

ہ....خاموتی۔

الفتاوى الخانية "، كتاب الوقف، فصل في رجل يقر بارض في يده ، ج٢، ص٢٣-٣١٣.

₫..... سياني۔

5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٣.

· £ £ 2 السابق. • • المرجع السابق، ص £ £ 2.

کے علم میں بیہ کہ بیاقر ارغلط ہے اس بنا پر عدِم وقف کا (1) دعوی کرتا ہے بید دعوی مسموع (2) نہیں۔ (3) (درمختار)

مستان کی سے ایک شخص کے قبضہ میں زمین ہے، اُسکے متعلق دوگواہ گواہی دیتے ہیں کہ اُس نے اقر ارکیا ہے کہ فلال شخص اور اُسکی اولا دونسل پر وقف ہے اور دوشحص دوسرے گواہی دیتے ہیں کہ اُس نے اقر ارکیا ہے کہ فلال شخص (ایک دوسرے کا مالیا) اور اُسکی اولا دونسل پر وقف ہے اس صورت میں اگر معلوم ہو کہ پہلا اقر ارکونسا ہے اور دوسرا کونسا تو پہلا سی ہے اور دوسرا کونسا تو پہلا سی ہے ہوں دوسرا باطل اور اگر معلوم نہ ہو کہ کون چھے تو دونوں فریق پر آدھی آدھی آمدنی تقسیم کر دیں۔ (4) (خانیہ)

مستانی کی کا میں دوسرے کی زمین کے لیے کہا کہ بیصدقہ موقو فہ ہے اسکے بعد اُس زمین کا بہی شخص ما لک ہوگیا تو وقف ہوگئی۔ (5) (عالمگیری)

- € ....."الدر المختار"، كتاب الوقف، ج٦،ص١٦.
- ₫ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في رجل يقربارض في يده انهاوقف، ج٢، ص١٣.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص٤٤٤.
    - 6 ....المرجع السابق، ص ٥٤٠.
    - بند کرنے والے نے۔
       شم سا اٹکار۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص ٤٤٥.

کیا ہے تھوڑ ہے دنوں کے بعدا کی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بید مکان میر اتھا ہیں نے ان امور پر اسکووقف کیا تھا اور تیری نگرانی ہیں دیا تھا اور چاہتا ہے کہ مکان اپنے قبضہ میں کر ہے تو آگر پہلا شخص اسکی تصدیق کرتا ہے کہ واقف یہی ہے تو قبضہ کرسکتا ہے۔ (1) (عالمگیری) مراح اسکے ایک شخص نے مکان یاز بین وقف کر کے کسی کی نگرانی ہیں دے دیا اور بیگران افکار کرتا ہے کہتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں دیا ہے تو غاصب (2) ہے اسکے ہاتھ سے وقف کو ضرور نکال لیا جائے اور اگر اُس میں پھے تقصال پہنچایا ہے تو اسکا تا وان دینا پڑے گا۔ (3) (عالمگیری)

کی آمدنی بھی واپس کرنی پڑی گی اگروہ بعینہ (4) موجود ہے اور خرچ ہوگئی ہے تو اسکا تاوان دے۔اور غاصب سے واپس کرنے کی آمدنی بھی واپس کرنی پڑی گی اگروہ بعینہ (4) موجود ہے اور خرچ ہوگئی ہے تو اسکا تاوان دے۔اور غاصب سے واپس کرنے میں جو کچھ منافع یاان کا تاوان لیا جائے وہ اُن لوگوں پر تقسیم کردیا جائے جن پر وقف کی آمدنی صرف ہوتی ہے اور خود وقف میں کچھ نقصان پہنچایا اور اسکا تاوان لیا گیا تو تیقسیم نہیں کریں گے بلکہ خود وقف کی درستی میں صرف کریں۔(5) (عالمگیری وغیرہ)

# وقف مریض کا بیان

تست الگرائی مرض الموت میں اپنے اموال کی ایک تہائی وقف کرسکتا ہے اسکوکوئی روک نہیں سکتا۔ تہائی سے زیادہ کا وقف کیا اور اسکا کوئی وارث نہیں تو جتنا وقف کیا سب جائز ہے اور وارث ہوتو ورشہ کی اجازت پرموقوف ہے اگر ورشہ جائز کردیں تو جو بچھ وقف کیا سب صحیح و نافذ ہے اور ورشا اکار کریں تو ایک تہائی کی قدر کا وقف درست ہے اس سے زیادہ کا باطل اوراگر ورشہ میں اختلاف ہوا بعض نے وقف کو جائز رکھا اور بعض نے رد کر دیا تو ایک تہائی وقف ہے اور اس سے زیادہ میں جس نے جائز رکھا اس کا حصہ وقف نہیں، مثلاً ایک شخص کی نوبیا ہہ ہے اور کل وقف کر دی اُسکے تین لڑے ہیں ایک لڑکا باپ کے وقف کو جائز رکھتا ہے اور دونے رد کر دیا تو پانچ بیگیے وقف کے ہوئے اور چار بیگیے دولڑکوں کوئر کہ ہیں ملیں گے کہ تین بیگیے تو تہائی کی وجہ سے وقف ہوئے اور دونیگیے اُس لڑکے کے حصہ کے جس نے جائز رکھا ہے دولڑکوں کوئر کہ ہیں ملیں گے کہ تین بیگیے تو تہائی کی وجہ سے وقف ہوئے اور دونیگیے اُس لڑکے کے حصہ کے جس نے جائز رکھا ہے

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الثامن في الإقرار، ج٢، ص ٢٤.

الله عصب كرنے والا۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، ج٢، ص٤٤٧.

<sup>🗗 .....</sup>یعنی وہی آ مدنی جوحاصل ہوئی۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، ج٢ ، ص ٤٤ ، وغيرةً.

چ 🙃 سيكهدزين كاليك ناپ بجوچار كنال يااى مركىكا موتاب\_

اوراگراس صورت میں چھ بیک وقف کرے تو جاربیک وقف ہو نگے۔(1) (درمخار،ردالحتار)

مریض نے وقف کو جائز کیا اور دو تہائی میں باطل کردیا اسکے بعدوا قف کے کسی اور مال کا پنة چلا کہ بیکل جائدادجس کو وقف کیا ہے اُسکی تہائی کے اندر ہے تواگروہ دوتہائیاں جو ورثہ کو دی گئی تھیں ورثہ کے پاس موجود ہوں تو کل وقف ہے اور اگر وارثوں نے تھے کرڈ الی ہے تو تھے درست ہے مگراتی ہی قیمت کی دوسری جائدا وخرید کروقف کردی جائے۔ (2) (عالمگیری، خانیہ)

مسئلیں مریض نے اپنی کل جائدا دوقف کردی اورائسکی وارث صرف زوجہ ہا گراس نے وقف کو جائز کر دیاجب تو کل جائدا دوقف ہے درندکل مال کا چھٹا حصہ زوجہ یا ئیگی ہاتی یا نچے حصے وقف ہیں۔<sup>(3)</sup> (بحرالرائق)

مسئلہ کی جاکدادوقف کردی تو وقف سی جے کہ اُسکی تمام جاکداد کو گھیرے ہوئے ہے اس نے اپنی جاکدادوقف کردی تو وقف سیح نہیں بلکہ تمام جاکداد ﷺ کردین ادا کیا جائے گا اور تندرست پر ایسا دین ہوتا تو وقف سیح ہوتا مگر جبکہ حاکم کی طرف سے اُسکے تصرفات (4)روک دیے ہوں تو اس کا وقف بھی سیح نہیں۔(5) (درمختار)

مریض نے زمین وقف کی اوراس میں درخت ہیں جن میں واقف کے مرنے سے پہلے پھل آئے تو پھل

- ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:الوقف في مرض الموت، ج٦٠٨٠٦٠.
  - الفتا وى الهندية "، كتاب الوقف الباب العاشر في وقف المريض ، ج٢ ، ص ١ ٥٥ .

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الوقف، فصل في وقف المريض، ج٢، ص٢٢.

- ٣٢٧-٣٢٦ (البحرالراثق"، كتاب الوقف، ج٥، ص ٣٢٦-٣٢٧.
  - 🗗 .....کین ، دین دغیرہ کے اختیارات۔
- € ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الوقف،مطلب:الوقف في مرض الموت، ج٦٠٥٠٨.
  - 😿 🕡 ..... "الفتا وي الهندية"، كتاب الوقف، الباب العاشر في وقف المريض، ج٢، ص٥٥ .

وقف کے ہیں اور اگر جس دن وقف کیا تھا اُسی دن پھل موجود تھے تو یہ پھل وقف کے نہیں بلکہ میراث ہیں کہ ورثہ پرتقسیم ہو نگے۔(1)(عالمگیری)

سینائی آب مریض نے بیان کیا کہ بیں وقف کا متولی تھا اورائس کی آئی آئی فی اپنے صرف بیس لایا، لہذا ہے تم میرے مال

ادا کردی جائے یا یہ کہا کہ بیس نے استے سال کی زکا ہ نہیں دی ہے میری طرف سے زکا ۃ اوا کی جائے اگرور شاکسی بات کی

تصدیق کرتے ہوں تو وقف کا روپیہ جیج آف الل سے اوا کیا جائے لیخی وقف کا روپیہ اوا کرنے کے بعد کچھ بیچ تو وارثوں کو سلے

گاور شربیس اور زکا ۃ تہائی مال سے اوا کی جائے یعنی اس سے زیادہ کے لیے وارث مجبور نہیں کیے جاسکتے اپنی خوثی سے کل مال

ادائے زکاۃ میں صرف کردیں تو کر سے ہیں اوراگر وارث اسے کلام کی تکذیب کرتے (قابیں کہتے ہیں اس نے غلط بیان کیا تو

وقف اور زکاۃ دونوں میں تہائی مال دیا جائے گا گر تکذیب کی صورت میں وقف کا متولی فیتنظم وارثوں پر صلف دے گا کوشم کھا کیں

ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جو کچھ مریض نے بیان کیا وہ بچ ہے آگرشم کھالیس کے تہائی مال تک وقف کے لیے لیا جائے گا اور شم سے

انکار کریں تو وقف کا روپیہ جمیج مال سے لیا جائے گا اور زکاۃ بہر صورت ایک تہائی سال کو دینا اور سورو پیونلال کو وینا اور سورو پیونلال کو وینا اور سورو سے فلال کو وینا اور ووسی فلال کو وینا اور سے دیمی کہدیا کہ آئی کہ کہدیا کہ آئی گیا تک میں کہدیا کہ تم جو مناسب دیکھنا کرنا اور واقف مرگیا اور اُسکا آئی آئی کی کیائی روپیہ فلال کو وینا اور وال کے اس لاکے کو وینا

<u> مسئانی ایک</u> اگر مرنے پر وقف کومعلق کیا ہے تو بیہ وقف نہیں بلکہ وصیت ہے، لہٰذا مرنے سے قبل اس میں رجوع کرسکتا ہےا درا یک ہی ثلث <sup>(6)</sup> میں جاری ہوگی۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

> ﴿ وَالله تعالَى أَعُلَم ﴾ وَعِلْمُهُ جَلَّ مَجُدُهُ آتَم وَ أَحُكُم

فقيرابو العلا محمد امجد على اعظمى عُفِي عنهُ ٥ ا رمضان المبارك ٩٣٣٥ م

1 ..... "الفتا وى الهندية"، كتاب الوقف، الباب العاشر في وقف المريض، ج٢، ص٤٥٤.

∞ تمام۔ ہیٹلاتے۔

◘ ....."الفتا وى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص٤٨٧-٤٨٨.

5..... "الفتا وى الهندية"، كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات، ج٢، ص٤٨٨.

🗗 .....تهائی۔

چ € ....."الدرالمختار"، كتاب الوقف، ج٦، ص٢٩ ٥-٤٣٥.

# نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ ط

## خرید و فروخت کا بیان

وہ خلاق عالم (1)جس کی قدرت کا ملہ کا إدراك (2) انسانی طاقت سے باہر ہے عرش سے فرش تک جدھر نظر تیجیے أسی کی قدرت جلوہ گرہے حیوانات و نیا تات و جمادات (3) اور تمام مخلوقات اُسی کے مظہر (4) میں اُس نے اپنی مخلوقات میں انسان کے سریرتاج کرامت وعزت رکھااوراُس کومدنی الطبع<sup>(5)</sup> بنایا کهزندگی بسرکرنے میں بیایے بی نوع<sup>(6)</sup> کامختاج ہے کیونکہ انسانی ضروریات اتنی زائداور اُن کی مخصیل میں اتنی دُشواریاں ہیں کہ ہرشخص اگر اپنی تمام ضروریات کا تنہا متکفل <sup>(7)</sup>ہونا جا ہے غالبًا عاجز ہوکر بیٹھ رہے گا اوراینی زندگی کے ایام خوبی کے ساتھ گز ار نہ سکے گا، لہذا اُس حکیم مطلق نے انسانی جماعت کومختلف شعبوں اور متعدد قسموں پر منقسم (8) فرمایا کہ ہرایک جماعت ایک ایک کام انجام دے اور سب کے مجموعہ سے ضروریات پوری ہوں۔مثلاً کوئی بھیتی کرتا ہے کوئی کپڑ ابُٹتا ہے،کوئی دوسری دستکاری کرتا ہے،جس طرح بھیتی کرنے والوں کو کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑا بننے والوں کوغلّہ کی حاجت ہے، نہ بیاُس ہے مستغنی (<sup>9)</sup> نہ وہ اس سے بے نیاز، بلکہ ہرایک کو دوسرے کی طرف احتیاج (10) لہذا بیضرورت پیدا ہوئی کہ اِس کی چیز اُس کے پاس جائے اور اُس کی اِس کے پاس آئے تا کہ سب کی حاجتیں یوری ہوں اور کاموں میں دُشواریاں نہ ہوں۔ یہاں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا بیج وغیرہ ہوشم کے معاملات وجود میں آئے۔اسلام چونکہ مکمل دین ہےاورانسانی زندگ کے ہرشعبہ براس کا حکم نافذہے جہاں عبادات کے طریقے بتا تا ہے معاملات کے متعلق بھی یوری روشنی ڈالتا ہے تا کہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنہ (11) باقی ندر ہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا مختاج ندر ہے۔جس طرح عبادات میں بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز اس طرح بخصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اوربعض ناجائز اورحلال روزی کی مخصیل اس پرموقوف کہ جائز و ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پڑمل کرے ناجائز سے دور

السكائات كويداكرنے والا۔

اس زمین ہے اُگئے والی چیزیں اور بے جان چیزیں۔
 اس کی شان کو ظاہر کرنے والے۔

اے جیےلوگوں کا۔ الله عاشرتی زندگی کو پیند کرنے والا۔

🕡 ..... كفالت كرنے والا۔

🚱 🛈 ..... حاجت ، ضرورت \_

يُشُ ش : مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

🥏 بھاگے،قرآن مجید میں نا جائز طور پر مال حاصل کرنے کی سخت ممانعت آئی۔

الله تعالی فرما تاہے:

# ﴿ وَلاَ تَأْكُلُو ٓ المُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُو البِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَاكُلُو افْرِيْقًا مِنْ اَمُوَالِ التَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ الْتُعْرَفُ وَ اللَّهُ مَا أَمُوالِ التَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ النَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

'' آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھا ؤاور حکام کے پاس اس کے معاملہ کواس لیے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ جانتے ہوئے کھا جاؤ۔''

اورفرما تاہے:

#### ﴿ يَا يُهَا لَذِيْنَ امَنُوْ الاِتَأْكُمُ الْمُوَالَّكُمُ بِيَنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَا آنَ تَكُوْنَ تِجَاءَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ ﴿ فَا يُعَالِلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

''اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر باہمی رضامندی سے تجارت ہوتو حرج نہیں۔'' اور فرما تاہے:

# ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوالاتُحَرِّمُوا طَيِّلْتِ مَا اَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا ۖ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِيْنَ ۞ وَكُلُوا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مُواطِّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

''اے ایمان والو! اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اُن پا کیزہ چیز وں کوحرام نہ کہواور حدے تجاوز نہ کرو۔ حد سے گزرنے والوں کواللہ دوست نہیں رکھتا اور اللہ نے جوشھیں روزی دی اُن میں سے حلال طیب کو کھا وَاور اللہ سے ڈروجس پرتم ایمان لائے ہو۔''

# 🐌 کسب حلال کے فضائل

تخصیل مال (4) کے ذرائع میں ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور غالباً روزانہ جس سے سابقہ پڑتا ہے وہ خرید وفر وخت ہے۔ کتاب کے اس جصے میں اس کے مسائل بیان ہو تگے۔ گراس سے قبل کہ فقہی مسائل کا سلسلہ شروع کیا جائے کسب و تجارت کی فضیلت میں جواحادیث وارد ہیں، اُن میں سے چند حدیثوں کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔

- 1 ۸۸۸ ، البقرة: ۱۸۸ .
- 2 ..... په ،النساء : ۲۹.
- € ..... پ٧،المائدة:٨٨،٨٧.
  - الكان- 3 · الكان-

بين ش: مطس المدينة العلمية (ووت الال)

الله پاک ہاور پاک ہی کودوست رکھتا ہے اور الله تعالی نے مؤمنین کوبھی اُس کا تھم دیا جس کا رسولوں کوتھم دیا اُس نے رسولوں الله پاک ہے اور پاک ہی کودوست رکھتا ہے اور الله تعالی نے مؤمنین کوبھی اُس کا تھم دیا جس کا رسولوں کوتھم دیا اُس نے رسولوں سے کھا وَاورا چھے سے فرمایا: ﴿ یَا یُبُھا الرُّسُلُ کُلُوْ اَصِیَ الطَّیْبِ اِسْ اَلْمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

خلین سی الدین الد

📭 باتھ کی کمائی۔۔۔۔

٢٠٠٠ صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب كسب الرجل... إلخ، الحديث: ٢٠٧٢، ٢٠ ٢٠٠١، ١١ م

<sup>🔞 .....</sup> پ ۱ ۱ ، المؤمنون: ۱ ٥ .

<sup>🗗 ....</sup> پ۲،البقرة:۱۷۲. 🐧 ..... بمحرے ہوئے۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة... إلخ، الحديث: ٦٥\_ (١٠١٥)، ص٥٠٥.

<sup>•</sup> ٧٠٠٠ تصحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، الحديث: ٩٥٠ ٢٠ ج٢٠٠٠ ٧.

<sup>🔞 .....</sup>کما کی محنت۔

الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء ان الوالد يأخذ من مال ولده، الحديث: ١٣٦٣، ج٣، ص٧٦.

ا مام احمد عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے را وى ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے قر مايا: " جو بنده مال خليث ٥ ال حرام حاصل کرتا ہے، اگراُس کوصد قد کرے تو مقبول نہیں اور خرج کرے تو اُس کے لیے اُس میں برکت نہیں اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے ( یعنی مال کی تین حالتیں ہیں اور حرام مال کی تینوں حالتیں خراب ) اللہ تعالی برائی سے برائی کو نہیں مٹا تا، ہاں نیکی سے برائی کومحوفر ما تاہے (<sup>1)</sup> بے شک خبیث کوخبیث نہیں مٹا تا۔''<sup>(2)</sup>

خلینٹ 👣 🦰 امام احمد و دارمی وہیمجتی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے را وی ،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے فر مایا:'' جو گوشت حرام ہےاُوگا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا ( یعنی ابتداءً ) اور جو گوشت حرام ہےاُوگا ہے، اُس کے لیےآگ زیادہ بہتر ہے۔ "(3) الایمان میں عبدالایمان میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے ارشاد فرمایا: ''حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعدایک فریضہ ہے۔''<sup>(4)</sup>

امام احمد وطبرانی وحاکم رافع بن خدت کیرشی الله تعالی عنه اورطبرانی ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ،کسی نے عرض کی ، پارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کونسا کسب زیادہ پا کیزہ ہے؟ فرمایا:'' آ دمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اوراچھی بیچ °°(5) (لعنی جس میں خیانت اور دھوکا نہ ہویا یہ کہوہ بیج فاسد نہ ہو)۔

طبرانی ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے را وی که ارشاد قرمایا: ''الله تعالی بندهٔ مومن پیشه کرنے والوں کومجبوب خليث ٩ رکھتاہے۔''(6)

یہ چند حدیثیں کسب حلال کے متعلق ذکر کی گئیں ،ان کے علاوہ بعض احادیث خاص تجارت کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔

## تجارت کی خوبیاں اور بُرائیاں

امام احد نے ابو بکر بن ابی مریم ہے روایت کی ، وہ کہتے ہیں مقدام بن معدیکرب رضی اللہ تعالی عند کی کنیز<sup>(7)</sup> دودھ بیچا کرتی تھی اوراُس کانمن مقدام رضی الله تعالیء زلیا کرتے تھے۔اُن سے کسی نے کہا، سبحان الله آپ دودھ بیچتے ہیں

- "المسند"للإمام احمد بن حنبل،مسند عبد الله بن مسعود،الحديث:٣٦٧٢، ٣٠- ٢٠ص٣٣.
- 3 ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الحديث: ٢٧٧٢، ج٢، ص ١٣١.
  - ..... "شعب الإيمان"، باب في حقوق الأولاد ... إلخ، الحديث: ١ ٤٧٨، ج٦، ص ٢٠٠٠.
- المسند "للإمام أحمد بن حنبل، مسند الشاميين حديث رافع بن خديج، الحديث: ٦ ٢ ٧ ٢ ١ ، ج٦، ص ٢ ١ ١ .
  - 6 ....."المعجم الكبير"، الحديث: ١ ٢٣٠٠، ٢٣٨ ، ص ٢٣٨.
    - € و الساوندي-

اوراُس کائمن (1) لیتے ہیں (گویااس نے اس تجارت کونظر حقارت سے دیکھا) اُنھوں نے جواب دیاہاں میں بیکام کرتا ہوں اور اس میں حرج ہی کیا ہے، میں نے رسول الله سلی الله تعالی علیہ وہلم ہے سُنا ہے که ' لوگوں پرایک ایساز ماند آ کے گا کہ سوار و پے اور اشر فی کے کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔' (2)

خلایت (۱۲) ترندی وابن ماجه و دارمی رفاعه رضی الله تعالی عند سے اور بیہ بی شعب الایمان میں براء رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: تنجار <sup>(5)</sup> قیامت کے دن فجار (بدکار) اُٹھائے جا کیں گے، مگر جو تاجر متقی <sup>(6)</sup> ہوا ورلوگوں کے ساتھ احسان کرے اور پیچ ہولے ۔''<sup>(7)</sup>

امام احمد وابن خزیمه و حاکم وطبرانی و بیه قی عبدالرحمٰن بن شبل اورطبرانی معاویه رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ حضور (سلی الله تعالی علیه و بلم) نے ارشا و فر مایا: '' تجار بدکار ہیں۔''لوگوں نے عرض کی ، یارسول الله! ( سلی الله تعالی علیه و بلم) کیا الله تعالی نے رہے اول نہیں کی ہے؟ فر مایا: '' ہاں! ہی حلال ہے دلیکن بیلوگ بات کرنے میں جھوٹ ہو لتے ہیں اور فتم کھاتے ہیں، اس میں جھوٹے ہوتے ہیں۔''(9)

المجان میں معاذ بن جبل رضی اللہ عندے راوی کدارشاد فرمایا: ''تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ اُن تاجروں کی کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ اُن تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں اور جب اُن کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں اور جب میں چیز کوخریدیں تو اُس کی غدمت (برائی) نہ کریں اور جب اپنی

- 🗗 .... یعنیاس کی قیمت۔
- ..... "المسند"للإمام أحمد بن حنبل،مسند الشاميين، حديث المقدام بن معد يكرب،الحديث: ١٧٢٠١، ج٦، ص٩٦.
  - العنی سی بولنے والا اور امانت دارتا جر۔
  - ..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في التجار... إلخ، الحديث: ٣١٢١، ج٣، ص٥.
    - اللہ ے ڈرنے والے۔
       اللہ ے ڈرنے والا۔
  - التحامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في التحار... إلخ، الحديث: ٢١٢٠، ٣٠٠ ص٥.
    - ③ ...... تجارت ، خرید و فروخت ۔
- المسند "للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبدالرحمن بن شبل، الحديث: ٥٣٥٥١٦٦٦١٥، ١٠٣٥، ٣٢١،٢٨٨.

چیزیں بیچیں تو اُکھی تعریف میں مبالغہ نہ کریں اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں (1) اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختي نه کريں "(2)

صحیح مسلم میں ابوقیا دہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ،حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ' بیچ خليث 10 3 میں حلف کی کثرت سے پر ہیز کرو، کہ بیا گرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کومٹا دیتا ہے۔''<sup>(3)</sup>اسی کےمثل صحیحین <sup>(4)</sup>میں ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔

<u> کارنٹ ۱۷ ﷺ میں ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور (سلی اللہ تعالی علیہ رسلم ) نے فر مایا: '' تبین شخصوں</u> ے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہان کی طرف نظر کرے گا اور نہان کو یاک کرے گا اور ان کے لیے نکلیف دہ عذاب ہوگا۔" ابو ذررضی الله تعالی عنہ نے عرض کی ، وہ خائب وخاسر (5) ہیں ، یا رسول اللہ! (صلی الله تعالی علیه وسلم) وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا که' کپڑ الٹکانے والا<sup>(6)</sup>اور دے کراحسان جتانے والا اور جھوٹی قشم کے ساتھ اپناسودا چلا دینے والا۔''<sup>(7)</sup>

ابوداود وترندی ونسائی وابن ماجه قیس ابن ابی غرز ه رضی الله تعالی عنه سے راوی که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: "اے گروہ تجار (<sup>8)</sup> انچ میں لغو <sup>(9)</sup> اور شم ہوجاتی ہے، اس کے ساتھ صدقہ کو ملالیا کرو۔ ''<sup>(10)</sup>

## فائده ضروريه

تجارت بہت عمدہ اورنفیس کام ہے، مگرا کٹر تجار کذب بیانی (11<sup>)</sup> سے کام لیتے بلکہ جھوٹی فتسمیں کھالیا کرتے ہیں اس ليا كثر احاديث ميں جہاں تجارت كاذكر آتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قتم كھانے كى ساتھ ہى ساتھ ممانعت بھى آتى ہے اور بيد

- 📭 ..... ٹال مٹول نہ کریں۔
- € ..... "شعب الإيمان"، باب في حفظ اللسان، الحديث: ٤٨٥٤، ج٤، ص ٢٢١.
- € ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب النهى عن الحلف في البيع الحديث: ١٣٣ ـ (١٦٠٨)، ص٨٦٨.
- - € ..... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار... إلخ، الحديث: ١٧١\_(١٠٦)، ص٧٠٠.
    - التحنی اے تجارت کرنے والو۔
       <l
    - ⑩ ..... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في التحارة... إلخ، الحديث: ٢٦٦، ٣٣٨، ج٣٠ص ٣٢٨.

واقعہ بھی ہے کہ اگر تا جراپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بُری باتوں سے گریز کرے۔ تا جروں کی انھیں بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعۂ زمین (1) فرمایا گیا اور بیر کہ شیطان ہر سے کو اپنا حجنڈا لے کر بازار میں پڑنے جاتا ہے اور بے ضرورت بازار میں جانے کو بُرابتایا گیا۔

قرآن كريم كابيارشاد:

﴿ سِجَالٌ الرَّتُلُويُومُ تِجَاسَ الْأَوْلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْمِ اللهِ ﴾ (2) بھى اس كى طرف اشاره كرتا ہے كہ تجارت و تع يا دِخدا ہے عافل كرنے والى چيز ہے اور اس ہے دلچيى غفلت لانے والى ہے۔اسى وجہ سے فرما يا گيا:

﴿ وَإِذَا مَا وَاتِجَامَةً اَوْلَهُ وَالنَّفَظُّوَ اللَّيْهَاوَتَوَكُّوْكَ قَالِمِمًا ﴿ ﴾ (3) لَهٰذافرض بِ كَتَجارت مِن اتنا إنهاك (4) نه بوكه يا دِخدات غفلت كاموجب (5) هو۔

صحیح بخاری شریف میں ہے، قنادہ کہتے ہیں صحابہ کرام خریدوفروخت و تجارت کرتے تھے مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آجاتا تو تجارت و کتے اُن کوذ کراللہ سے نہیں روکتی ، وہ اُس حق کوادا کرتے ۔(<sup>6)</sup>

ازار میں واخل ہونے کے وقت بیدُ عا پڑھ لیا کرو: بازار میں واخل ہونے کے وقت بیدُ عا پڑھ لیا کرو:

لَا اِلْلهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَـهُ الْحَمُدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَى لَا يَمُوتُ بِيكِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

امام احمد وترندی وحاکم وابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عہما سے روایت کی کہ حضورِ اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:''جو بازار میں داخل ہوتے وقت بید عاپڑھے گا ،اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ایک لا کھ نیکی لکھے گا اورا یک لاکھ گناہ مثادے گا اورا یک لاکھ درجہ بلند فرمائے گا اوراُس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا۔'' (7)

- ....زمین کابدترین حصد، مقام۔
  - 🗗 ..... پ ۱۸ ، النور: ۳۷.
  - € .... پ۲۸ ، الجمعة: ۱۱.
- 🚱 مشغولیت۔ 👩 سبب۔
- 6 ..... "صحيح البحاري"، كتاب البيوع، باب التحارة في البر، ج٢، ص٨.
- 🚁 🕡 ..... " جامع الترمذي "، كتاب الدعوات، باب ما يقول اذا دخل السوق الحديث : ٠ ٢٤١ ، ج٥، ص ٢٧١ .

## خرید و فروخت میں نرمی چاھیے

خرید وفروخت میں زمی وساحت (1) جا ہے کہ صدیث میں اس کی مدح وتعریف آئی ہے۔

تصحیح بخاری وسنن ابن ماجد میں جا بررضی الله تعالی عندے مروی ،حضورِ اقدس سلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں:''اللہ تعالیٰ اس مخص پررحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضے میں آسانی کرے۔''<sup>(2)</sup>اس کے مثل ترندی وحاکم وہیمجی ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور احمد ونسائی وہیہتی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے را وی۔

الحاريث ٢٠ المحيمين ميں حذيفه رضي الله تعالى عند سے مروى ،حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: '' زمانة گزشته میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا،اس ہے کہا گیا تجھے معلوم ہے کہ تونے کچھا چھا کام کیا ہے۔اس نے کہا،میرے علم میں کوئی اچھا کا منہیں ہے۔اس ہے کہا گیا ،غور کر کے بتا۔اُس نے کہا ،اس کے سوا پچھنبیں ہے کہ میں دنیا میں اوگوں سے بیچ کرتا تھااوران کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھااگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اُسے مہلت دے دیتا تھااور تنگدست ہے درگز رکرتا تھالیعنی معاف کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔''(3) اور سیح مسلم کی ایک روایت عقبہ بن عامر وابومسعود انصاری رضی الله تعالیٰ عنهاہے ہے کہ الله تعالیٰ نے فر مایا:'' میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں ،ا بے فرشتو! میرے اس بنده بدرگزر کرد-"(4)

#### مسائل فقهيه

اصطلاح شرع (5) میں بیچ کے معنے یہ ہیں کہ دو مخصوں کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا۔ بیچ بھی قول ہے ہوتی ہے اور بھی فعل ہے۔اگر قول ہے ہوتو اس کے ارکان ایجاب وقبول ہیں یعنی مثلاً ایک نے کہامیں نے بیچا دوسرے نے کہامیں نے خریدا۔اور فعل ہے ہوتو چیز کا لے لینا اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور سے فعل ایجاب وقبول کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔مثلاً تر کاری<sup>(6)</sup>وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کثر بیجنے والےرکھ دیتے ہیں اور ظا ہر کردیتے ہیں کہ پیسہ پیسہ کی گڈی ہے خریدار آتا ہے ایک پیسہ ڈال دیتا ہے اورا یک گڈی اٹھالیتا ہے طرفین <sup>(7)</sup> باہم

- ② ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة... إلخ، الحديث: ٧٦ ، ٢ ، ج٢ ، ص١٢ . و"سنن ابن ماحه"، كتاب التحارات، باب السماحة في البيع، الحديث: ٣٠ ٢٢ ، ج٣، ص٣٨.
- 3 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة... إلخ ، الحديث: ٧٦ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢٠٠٠ .
  - ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقات، باب فضل انظار المعسر، الحديث: ٢٩\_ (٥٦٠)، ص ٨٤٤.
- 🗗 ..... ييجيخ والااورخريد نے والا۔
- ﴿ وَ السَّرَى اصطلاح ۔ وَ سَبِرَى جِسِے يا لَكَ الْمِيتَى ۔

گھ کوئی بات نہیں کرتے مگر دونوں کے فعل ایجاب وقبول کے قائم مقام شار ہوتے ہیں اور اس نتم کی تھے کو بھے تعاطی کہتے ہیں ۔ بھے کے طرفین میں سے ایک کو بائع <sup>(1)</sup>اور دوسرے کومشتری <sup>(2)</sup> کہتے ہیں۔

# بیع کے شرانط 🦫

#### سَمَالُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِن اللهُ إِن اللهُ اللهُ إِن اللهُ ا

(۱) بائع دمشتری کا عاقل ہونا یعنی مجنون یا بالکل ناسمجھ بچہ کی بھے صحیح نہیں۔

(۲) عاقد کا متعدد ہونا لیعنی ایک ہی شخص بائع ومشتری دونوں ہو بینیں ہوسکتا مگر باپ یاوسی کہ نابالغ بچہ کے مال کو بھے کریں اورخود ہی خریدیں یا اپنا مال اُن سے بیچ کریں۔ یا قاضی کہ ایک بیتیم کے مال کو دوسر سے بیتیم کے لیے بیچ کر بے تواگر چہان صورتوں میں ایک ہی شخص بائع ومشتری دونوں ہے مگر بیچ جائز ہے بشر طیکہ وسی کی بیچ میں بیتیم کا گھلا ہوا نفع ہو۔ یو ہیں ایک ہی شخص دونوں طرف سے قاصد ہوتو اس صورت میں بھی بیچ جائز ہے۔ (۵) (عالمگیری ، بحرالرائق ، ردالحتار)

(۳) ایجاب وقبول میں موافقت ہونا یعنی جس چیز کا ایجاب ہے اُس کا قبول ہویا جس چیز کے ساتھ ایجاب کیا ہے اُسی کے ساتھ قبول ہوا گر قبول کسی دوسری چیز کو کیا یا جس کا ایجاب تھا اُس کے ایک جز کوقبول کیا یا قبول میں ثمن دوسرا ذکر کیا یا ایجاب کے بعض ثمن کے ساتھ قبول کیا ان سب صورتوں میں ہیچ سے نہیں۔ ہاں اگر مشتری نے ایجاب کیا اور ہائع نے اُس سے کم شمن کے ساتھ قبول کیا تو ہیچ سے ہے۔

(۴) ایجاب و قبول کاایک مجلس میں ہونا۔

(۵) ہرایک کا دوسرے کے کلام کو شنتا۔ مشتری نے کہا میں نے خریدا گر بائع نے نہیں سُنا تو زیج نہ ہوئی، ہاں اگر مجلس والوں نے مشتری کا کلام سُن لیا ہے اور بائع کہتا ہے میں نے نہیں سُنا ہے تو قضاءً بائع کا قول نامعتبر ہے۔

(۲) مبیج کاموجود ہونامال متقوم ہونا مملوک ہونا۔مقدور التسلیم ہونا (5) ضرور ہے اور اگر باکع اُس چیز کواپے لیے بیچنا ہوتو اُس چیز کا ملک باکع میں ہونا ضروری ہے۔جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے موجود نہ ہونے کا اندیشہ ہواُس کی تیج نہیں مثلاً

🛈 ..... بيجين والا \_ 🔞 ..... خريد نے والا \_ 🔞 ..... خريد وفر وخت \_

◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الاول في تعريف البيع، ج٣، ص٢.

و"البحرالرائق"، كتاب البيع، ج٥، ص ٤٣٢.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع... إلخ، ج٧، ص١٣.

🧣 🗗 سيعن حواله كرنے برقا در مونا۔

يِثْ كُن: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

حمل یاتھن میں جودودھ ہے اُس کی بھے ناجائز ہے کہ ہوسکتا ہے جانور کا پیٹ پھولا ہے اوراً س میں بچہ نہ ہواور تھن میں دودھ نہ ہو۔
پہلے نے نہیں سکتے ۔ یو ہیں خون اور مُر دار کی بھے نہیں ہوسکتی کہ بید مال نہیں اور مسلمان کے ق میں شراب و
خزیر کی بھے نہیں ہوسکتی کہ مال متقوم نہیں ۔ زمین میں جو گھاس لگی ہوئی ہے اُس کی بھے نہیں ہوسکتی اگر چہ زمین اپنی ملک ہو کہ وہ گھاس
مملوک نہیں (2) ۔ یو ہیں نہریا کو کیں کا پانی ، جنگل کی لکڑی اور شکار کہ جب تک ان کو قبضہ میں نہ کیا جائے مملوک نہیں ۔

(۷) بیج موقت نہ ہوا گرموقت ہے مثلاً اتنے دنوں کے لیے بیچا تو یہ بیج صحیح نہیں۔

(۸) مبیع وثمن دونوں اس طرح معلوم ہوں کہ نزاع<sup>(3)</sup> پیدا نہ ہو سکے۔اگر مجہول ہوں کہ نزاع ہو سکتی ہو تو ہیج صحیح نہیں مثلاً اس ریوڑ میں سےایک بکری بیجی یااس چیز کوواجبی دام <sup>(4)</sup> پر بیچا یا اُس قیمت پر بیچا جوفلاں شخص بتائے۔<sup>(5)</sup>

#### بیع کا حکم

🕒 سنظاہر۔ 🛭 سینی کوئی اس کا مالک نہیں۔ 🔞 سیجھڑا۔ 🐧 سرائج قیت۔

المحتار"، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع انواع اربعة، ج٧، ص١٠.
 و"الفتا وى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الاول فى تعريف البيع ، ج٣، ص٣.

- 6 ..... ملكيت كا ثبوت \_
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الاول في تعريف البيع، ج٣، ص٣.
- 🐒 🚳 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: في حكم البيع مع الهزل، ج٧، ص١٧ ـ ١٨.

سکائی کی دھمکی دی ٹی اُس نے ڈرکر ہے کردی تو بیزی فاسداور موقوف ہے کہ اکراہ جاتے رہنے کے بعد (2) اُس نے اجازت دیدی تو جائز ہوجائے گی۔(3) (روالحمتار)

### ايجاب وقبول

مستان ورکہ ایستان و ایستان و

مستان کی الفاظ ماضی ہوں جیے خریدا الفاظ فاری اُردووغیرہ ہرزبان کے ہوسکتے ہیں۔دونوں کے الفاظ ماضی ہوں جیے خریدا بیچا یا دونوں حال ہوں جیے خریدا بیچا ہوں دوسرے نے کہا نیچا ہوں دوسرے نے کہا خریدا مستقبل کے موال ہو مثلاً ایک نے کہا بیچا ہوں دوسرے نے کہا خریدا مستقبل کے موں یا ایک کا مثلاً خریدو نگا بیچوں گا کہ متقبل کا لفظ آئندہ عقد صادر کرنے کے ارادہ پر دلالت کرتا ہے فی الحال عقد کا اثبات نہیں کرتا۔ (درمختار)

- ایعنی جرکاڈروخوف فتم ہونے کے بعد۔
- €..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع،مطلب:في حكم البيع مع الهزل ،ج٧،ص٦٦ـ١٧.
  - @....جواب ميس\_
  - ٣٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص ٢٢.
  - ایساجلہ جس ہے متعقبل میں کسی کام کا کرناسمجھا جائے۔
    - 7 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٢٣.
      - ایساجلہ جس میں حکم دینے کامعنی پایاجا تاہے۔
- 😵 🔞 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣، ص٤.

سین کی سین کردوس کے خریدنا اور بیچنای کہیں تو تھ ہوورندندہوبلکہ بیمطلب اگردوس لفظ سے ادا ہوتا ہوتو بھی عقد ہوسکتا ہے مثلاً مشتری (1) نے کہا بیچ بین میں نے تم سے استے میں خریدی بائع (2) نے کہا ہاں ۔ میں نے کیا۔ دام لاؤ۔ لے او۔ تمھارے ہی لیے ہے۔منظور ہے۔ میں راضی ہوں۔ میں نے جائز کیا۔ (درمختار، عالمگیری)

<mark>سَسِتَانُهُ اللهِ مِن نِهِ ابنا گھوڑ اتمحارے گھوڑے ہے بدلا ، دوسرے نے کہااور میں نے بھی کیا تو بھے ہوگئ۔ بالکع نے کہا یہ چیزتم پرایک ہزار کو ہے ،مشتری نے کہامیں نے قبول کی ، بھے ہوگئی۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)</mark>

مری اگریہ ایک شخص نے کہایہ چیز تمھارے لیے ایک ہزار کو ہے اگرتم کو پہند ہو، دوسرے نے کہا مجھے پہند ہے، تھے ہوگئی۔ یو بین اگریہ کہا کہ ایک ہوا فق ہے یا ہوگئی۔ یو بین اگریہ کہا کہ ایک ہم ارادہ کرویا شمیں اس کی خواہش ہوا س نے جواب میں کہا کہ مجھے موافق ہے یا میں نے ارادہ کیایا مجھے اس کی خواہش ہے۔ (7) (عالمگیری)

سَسَعَالَةُ اللهِ الله

مسئل المرات ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام ہزار روپے میں بیجے کیا اور کہد دیا کہ اگر آج دام نہ لاؤ گے تو میرے تمھارے درمیان بیج نہ رہے گی مشتری نے اسے منظور کیا مگر اُس روز دام نہیں لایا دوسرے روز مشتری بائع سے ملا اور بیہ

- بريدار- 🔞 باج-
- € .... "الدرالمحتار"، كتا ب البيوع، ج٧، ص٢٢.

و"الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص ٤.

- €....لیعنی سوال۔
- 6....."الدرالمختار"، كتا ب البيوع، ج٧، ص٢٢.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣،ص٥.
  - 7 .....المرجع السابق.
  - 😵 😘 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، ج ١ ،ص٣٣٨.

📢 چُيُّ صُ: مجلس المدينة العلمية (ووت الاي)

کہا کہتم نے بیفلام میرے ہاتھ ایک ہزار میں پیچا اُس نے کہا ہاں مشتری نے کہا میں نے اسے لیا تو بیچے اس وفت سیجے ہوگئی کہ کل جو بیچ ہوئی تھی وہ ثمن نہ دینے کی وجہ سے جاتی رہی۔(1) (خانیہ)

ستائی اس ایک نے دوسرے کودورہ پکار کر کہا میں نے بید چیز تمھارے ہاتھاتنے میں بھ<sup>(2)</sup> کی اُس نے کہا میں نے خریدی اگراتنی دوری ہے کہان کی بات میں اشتباہ (3) نہیں ہوتا تو بھے درست ہے در نہ نا درست ۔(4) (عالمگیری)

مسئل المراق الم

مسئائی ال است نیادہ بیں دونگا ور مشتری نے تھان کے متعلق نرخ ہونے لگا (۲) بائع نے کہا پندرہ میں بیچنا ہوں مشتری نے کہا دس میں لیتا ہوں اس سے زیادہ نہیں دونگا اور مشتری اُس تھان کو لے کر چلا گیا اگر نرخ کرتے وقت تھان مشتری کے ہاتھ میں تھا جوئی ۔ اور اگر تو پندرہ میں تھے ہوئی اور اگر بائع کے ہاتھ میں تھا مشتری نے اُس سے لیا اُس نے منع نہ کیا تو دس روپے میں تھے ہوئی ۔ اور اگر تھان مشتری کے پاس ہے اور مشتری نے کہا دس سے زیادہ نہیں دونگا اور بائع نے کہا پندرہ سے کم میں نہیں ہیچوں گا مشتری نے تھان واپس کر دیا اس کے بعد پھر بائع سے کہا لاؤد و بائع نے دیدیا اور شمن کے متعلق پچھ نہ کہا اور مشتری لے کر چلا گیا تو دس میں تھے ہوئی ۔ (8) (خانبہ)

مسئلہ کا گیا۔ ایک چیز کے متعلق بائع نے ثمن بدل کر دو ایجاب کیے مثلاً پہلے پندرہ روپیہ کہا دوسرے ایجاب میں ایک گئی ثمن بتایا ان دونوں ایجابوں کے بعد مشتری نے قبول کیا تو دوسرے ثمن کے ساتھ تھ قرار پائے گی اور اگر مشتری نے پہلے

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتا وي الخانية"، كتاب البيع، ج١، ص٣٣٩..

<sup>2 ....</sup>فروخت \_ وشبه

<sup>₫ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص٦.

استعال کرنا۔

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣، ص٦.

تيت مقرر ہونے لگى، سودا ہونے لگا۔

<sup>🔊 🚯 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع ، ج ١ ، ص ٣٣٩.

ا بیجاب کے بعد بھی قبول کیا تھا پھر دوسرے ایجاب کے بعد بھی قبول کیا تو پہلی بچے فٹنخ ہوگئی<sup>(1)</sup> دوسری صحیح ہوگئی اور اگر دونوں ایجابوں میں ایک ہی قتم کانمن ہے مگر مقدار میں کم وہیش ہے مثلاً پہلے پندرہ رویے کہا تھا پھر دس یا اس کاعکس جب بھی دوسری ہیج معتبر ہے پہلی جاتی رہی اورا گرمقدار میں کمی بیشی نہ ہوتو پہلی ہی ہیج درست ہے دوسری لغو۔(2) (عالمگیری) المستانة (۱۸) الله جس مجلس میں ایجاب ہواا گرقبول کرنے والا اس مجلس سے غائب ہو تو ایجاب بالکل باطل ہوجا تا ہے بیہ نہیں ہوسکتا کہ اُس کے قبول کرنے یرموقوف ہوکہ اُسے خبر پہنچے اور قبول کرے تو بیج درست ہوجائے ہاں اگر قبول کرنے والے کے پاس ایجاب کے الفاظ لکھ کر بھیج ہیں تو جس مجلس میں تحریب پنی اُس مجلس میں قبول کیا تو بیج سے ہے اُس مجلس میں قبول نہ کیا تو پھر قبول نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگرا بجاب کے الفاظ کسی قاصد کے ہاتھ کہلا کر بھیجے تو جس مجلس میں بیقا صدا سے خبر پہنچائے گا اُسی میں قبول کرسکتا ہے،اس کی صورت رہے کہ بائع نے ایک شخص سے کہا کہ میں نے یہ چیز فلال شخص کے ہاتھ اسے میں بیجی اے ھخص تو اُس کے پاس جا کریے خبر پہنچادے اگر غائب کی طرف سے کسی اور مخص نے جومجلس میں موجود ہے قبول کرلیا تو ایجاب باطل نہ ہوا بلکہ بیابیج اُس غائب کی اجازت برموقوف ہے۔اگرایک شخص کواس نے خبر پہنچانے پر مامور (3) کیا تھا مگر دوسرے

## خيارقبول

مستانہ اوا ﷺ عاقدین <sup>(5)</sup>میں سے جب ایک نے ایجاب کیا تو دوسرے کواختیار ہے کہ مجلس میں قبول کرے یا رد کردے اس کا نام خیارِ قبول ہے۔خیارِ قبول میں وراثت نہیں جاری ہوتی مثلاً بیمرجائے تو اس کے وارث کوقبول کرنے کاحق

نے خبر پہنچادی اوراُس نے قبول کرلیا تو تیج صحیح ہوگئ۔جس طرح ایجابتحریری ہوتا ہے قبول بھی تحریری ہوسکتا ہے مثلاً ایک نے

دوسرے کے پاس ایجاب لکھ کر بھیجا دوسرے نے قبول کولکھ کر بھیج دیا تھے ہوجائے گی مگریہ ضرور ہے کہ جس مجلس میں ایجاب کی

تحریر موصول ہوئی ہے قبول کی تحریراً سی مجلس میں لکھی جائے ورندا پجاب باطل ہوجائے گا۔(4) ( درمختار، ردالمحتار، عالمگیری )

- 📭 يعن ختم ہوگئی، ٹوٹ گئے۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ ، الفصل الأول ، ج٣ ، ص٧.

  - ◘....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع ،مطلب: في حكم البيع مع الهزل،ج٧،ص٩١.
- و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣ ، ص٩٠.
  - 😵 👩 ....خرید و فروخت کرنے والوں۔

#### حاصل نه ہوگا۔ (1) (عالمگیری)

سکان ۱۰ کے بعد جاتا رہتا ہے۔ یہ کہ ایجاب کہ ایجاب کے بعد جاتا رہتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایجاب کرنے والا زندہ ہویعنی اگر ایجاب بی باطل ہو گیا قبول کرنے والا زندہ ہویعنی اگر ایجاب بی باطل ہو گیا قبول کرنے والا زندہ ہویعنی اگر ایجاب بی باطل ہو گیا قبول کس چیز کوکرے گا۔ (عالمگیری)

سَمَعَانَ الله والله وا

مسئل المراس المراس کو الله الله علی می میرور ہے کہ دوسرے نے اس کوسنا ہو، مثلاً بائع نے کہا میں نے اس کو پیچا پھرا پنا ایجاب واپس لیا مگراس کومشتری نے نہیں سُنا اور قبول کر لیا تو بھے جو گئی اور اگر موجب کا ایجاب واپس لینا اور دوسرے کا قبول کرنا مید دونوں ایک ساتھ پائے جا کیں تو واپسی درست ہے اور بھے نہیں ہوئی۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئائی سے ایجاب کولکھ بھیجا ہے یا کسی قاصد کے ہاتھ کہلا بھیجا ہے تو جب تک دوسرے کوتحریر یا پیغام نہ پہنچا ہو یا قبول نہ کیا ہواس بھیجنے والے کو واپس لینے کا اختیار ہے، یہاں اس کی ضرورت نہیں کہ قاصد کو واپس لینے کاعلم ہو گیا ہو یا خود مکتوب الیہ <sup>(7)</sup> یا مرسل الیہ <sup>(8)</sup> کوعلم ہو بلکہ اگر ان میں کسی کو بھی علم نہ ہو جب بھی رجوع سیجے ہے اور رجوع کے بعد اگر قبول یا یا جائے تو بچے نہیں ہوسکتی۔ <sup>(9)</sup> (فتح القدیر)

مَستَلْهُ ٢٣٧﴾ جب ایجاب وقبول دونوں ہو چکے تو تیج تمام ولازم ہوگئی اب کسی کو دوسرے کی رضا مندی کے بغیر رَ د

- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣، ص٧.
  - € .....المرجع السابق.
  - ایجاب کرنے والے۔
     والے۔</l
    - الهداية"، كتاب البيوع، ج٢، ص٢٢، وغيره.
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ، الفصل الأول، ج٣، ص٨.
  - جس كوخط لكها كيا • سجس كى طرف قاصد بهيجا كيا •
    - 🗽 💿 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع ، ج٥، ص٤٦٢.

کردینے کا اختیار ندر ہاالبتہ اگر ہیچ میں عیب ہو یا ہیچ کومشتری نے نہیں دیکھا ہے تو خیار عیب وخیار رویت حاصل ہوتا ہے ان کا ذکر بعد میں آئے گا۔ (1) (ہدایہ)

## بیع تعاطی 🥻

سنگائی (۲۵) کی تعاطی جوبغیر لفظی ایجاب و قبول کے مخض چیز لے لینے اور دیدیے ہے ہوجاتی ہے بیصرف معمولی اشیا ساگ ترکاری وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بیزیج ہرتئم کی چیز فیس و خسیس <sup>(2)</sup> سب میں ہوسکتی ہے اور جس طرح ایجاب و قبول سے بڑچ لازم ہوجاتی ہے یہاں بھی ثمن دیدیے اور چیز لے لینے کے بعد بڑچ لازم ہوجائے گی کہ بغیر دوسرے کی رضا مندی کے ردکرنے کاکسی کوچی نہیں۔ <sup>(3)</sup> (ہدایہ وغیرہ)

اوردام نددیایامشتری نے بائع کوشن ادا کردیااور چیز بغیر لیے چلا گیا تواس صورت میں بھی بچے لازم ہوتی ہے کہ اگران دونوں میں اوردام نددیایامشتری نے بائع کوشن ادا کردیااور چیز بغیر لیے چلا گیا تواس صورت میں بھی بچے لازم ہوتی ہے کہ اگران دونوں میں سے کوئی بھی رد کرنا چا ہے تو ردنہیں کرسکتا قاضی بچے کولازم کردے گا۔دام طے کرنے کی وہاں ضرورت ہے کہ دام معلوم نہ ہواور اگرمعلوم ہوجیے بازار میں روٹی بکتی ہے، عام طور پر ہرخض کوزرخ معلوم ہے یا گوشت وغیرہ بہت می چیزیں ایسی ہیں جن کاخمن لوگوں کومعلوم ہوتا ہے، ایسی چیزوں کے شن طے کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۵) (ردالحتار)

سر المراق المرا

سَسَعَانَهُ ٢٨ ﴾ وقع تعاطى ميس بيضرور ہے كەلىن دَين كے وقت اپنى ناراضى ظاہر نه كرتا ہواورا كرناراضى كا اظهار كرتا ہو

<sup>€ .... &</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، ج٢، ص٢٣.

<sup>🗗 .....</sup>عمده اور گشیاء انچھی اور خراب۔

الهداية "، كتاب البيوع، ج٢، ص٢٢، وغيره.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطى، ج٧، ص٢٦.

<sup>6 .....</sup> گندم - 6 .... خريد نے والا - 6 ..... بيجنے والے -

<sup>😵 🚳 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطي، ج٧، ص٢٦.

🗳 تو پیج منعقد نہیں ہوگی مثلاً خربرہ، تربز لے رہاہے بائع کو پیسے دیدیے مگر بائع کہتا جاتا ہے کہاتنے میں نہیں دونگا تو پیج نہ ہوئی اگرچہ بازار والوں کی عادت معلوم ہے کہ اُن کو دینانہیں ہوتا تو بیسے پھینک دیتے ہیں یا چیز چھین لیتے ہیں۔اوراییا نہ کریں تو دل سے راضی ہیں خالی موزھ سے مشتری کوخوش کرنے کے لیے کہتے جاتے ہیں کنہیں دوں گانہیں دوں گااس عادت معلوم ہونے کی صورت میں بھی اگر صراحة ناراضی موجود ہوتو بیج درست نہیں۔(1) (ردالحتار)

مَسْتَانَةُ ٢٩﴾ ایک بوجھایک روپیہ کوخریدا پھر ہائع ہے بیرکہا کہای دام کا ایک بوجھ یہاں اور لاکر ڈالدواُس نے لاکر ڈالدیا تواس دوسرے کی بھی بیچ ہوگئی مشتری لینے سے اٹکارنہیں کرسکتا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مستالہ سی است کہاروپیہ کے تین سیر کے حساب سے اتنے کا گوشت تول دویا اس جگہ کا پہلویاران یا سینہ کا گوشت دوأس نے تول دیا تواب لینے سے انکارنہیں کرسکتا۔ (3) (فتح القدیر)

مستانہ اس ﴾ خربزوں کا ٹوکرالا یا جس میں بڑے چھوٹے ہرتتم کے پھل ہیں مالک سے مشتری نے یو چھا کہ بیخربزے کس حساب سے ہیں اُس نے روپید کے دس بتائے مشتری نے دس کھل جھانٹ کر بائع کے سامنے نکال لیے یابائع نے مشتری كے ليے نكال دياورمشترى نے لے ليے، بيع ہوگئي۔(4) (فتح القدير)

مسئ الله سن الله الله و و کانداروں کے بیال سے خرچ کے لیے چیزیں منگالی جاتی ہیں اور خرچ کرڈ النے کے بعد شمن کا حساب موتا ہے ایما کرنا استحسانا جائز ہے۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

## مبيع وثمن

سنا کے اس کو چیز عین ہوتی ہے کہ جس کورینا کہا اُس کا دیناواجب ہے اس کو پیچ کہتے ہیں اور جو چیز معین نہ ہووہ شمن ہے۔(6)

- € ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطى، ج٧، ص٢٦.
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الثاني فيما يرجع الى انعقاد... إلخ،الفصل الأول، ج٣،ص٩.
  - القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص٠٤٠.
    - المرجع السابق.
  - 5 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع ، ج٧، ص٢٦.
  - ﴿ وَ الله الله الله الله الله الله و عناله الله و الله الله و ال

اشیا تنین قتم پر ہیں:ایک وہ کہ ہمیشه ثمن ہو، دوسری وہ کہ ہمیشہ پیج ہو، تیسری وہ کہ بھی ثمن ہو بھی مبیع ۔جو ہمیشه ثمن ہے، وہ روپیہاوراشر فی ہےان کے مقابل <sup>(1)</sup> میں کوئی چیز ہوان کو بیجنا کہا جائے یاان سے بیجنا کہا جائے ہرحال میں یہی ثمن ہیں۔ یسے بھی مثن میں کمعین کرنے سے معین نہیں ہوتے مگران کی شمنیت باطل ہوسکتی ہے (2)۔ جو ہمیشہ بیع ہوا یسی چیز ہے کہ ذوات الامثال <sup>(3)</sup> سے نہ ہو یعنی ذوات القیم <sup>(4)</sup> سے ہواور عددی متفاوت <sup>(5)</sup> کہ بیہ ہمیشہ ہونگی مگر کپڑے کے تھان کا وصف بیان کر دیا جائے اور اس کے لیے کوئی میعاد <sup>(6)</sup>مقرر کر دی جائے تو ثمن بن سکتا ہے اس کے بدلے میں غلام وغیرہ کوئی معین چیز خرید سکتے ہیں۔تیسری قتم کہ بھی ثمن اور بھی مبیعے ہو، وہ مکیل (ناپ کی چیز) وموزون (جو چیز تول کر بکتی ہے) اورعد دی متقارب (جو چیز گنتی ہے بکتی ہےاوراس کےافراد کی قیمتوں میں تفاوت نہیں ہوتا )ان چیز وں کوا گرنمن کے مقابل میں ذکر کیا تو مبیع ہیں اور اگران کے مقابل میں انھیں جیسی چیزیں ہیں یعنی مکیل وموزون وعددی متقارب تو اگر دونوں جانب کی چیزیں معین ہوں بھے جائز ہےاور دونوں چیزیں مبیع قراریا ئیں گی اورا گرایک جانب معین ہواور دوسری جانب غیرمعین مگراس غیرمعین کا وصف بیان کردیا ہے کہ اس قتم کی ہوگی اس صورت میں اگر معین کوہی اور غیر معین کوشن قرار دیا ہے تو بیچ جائز ہے اور غیر معین کوتفرق سے پہلے <sup>(7)</sup> قبضه کرنا ضروری ہےاورا گرغیر معین کوہیت اور معین کوشن بنایا تو بیچ ناجائز ہوگی اس صورت میں ہیچ اور شن بنانے کا بیہ مطلب ہے کہ جس کو بیخنا کہاوہ پیج ہےاور جس سے بیخنا کہاوہ ثمن ہےاورا گردونوں غیر معین ہوں تو بیچ ناجائز ہوگی۔(8) (عالمگیری) ناجائزے\_<sup>(10)</sup> (مدایدوغیرہ)

سینانی سے اور شن کی مقدار معلوم ہونا ضرور ہے اور شن کا وصف بھی معلوم ہونا ضرور ہے ہاں اگر شن کی طرف

- 1 ....برك العنى بطورشن ان كاجلن فتم موسكتا ب-
- .....وہ چیزیں جن کے ضائع کردینے سے تاوان میں ولی ہی چیزیں والیس کرنالازم ہوتا ہے۔
  - .....وہ چیزیں جن کے ضائع کردیئے سے تاوان میں ان کی قیمت دینالازم ہوتی ہے۔
- جوچیزیں گنتی ہے بھتی ہیں اور ان کے چھوٹے بڑے ہونے کے لحاظ سے قیمتوں میں تفاوت ہوتا ہے۔
  - الريخ، دن، وقت، مدت۔
  - 🕡 ..... یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے کے جدا ہونے سے پہلے۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثانى فيما يرجع... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص١٢.
  - وہ چیزیں جوایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاسکتی ہوں۔۔
- س..."الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل: ومن اشترى شيئًا... إلخ، ج٢، ص٩٥، وغيره.

ق اشارہ کردیا جائے مثلاً اس روپیہ کے بدلے میں خریدا تو نہ مقدار کے ذکر کی ضرورت ہے نہ وصف کے البتہ اگر وہ مال ربوی ہے (1) اور مقابلہ جنس کے ساتھ ہو مثلاً گیہوں کی اس ڈھیری کو بدلے میں اُس ڈھیری کے بیچا تو اگر چہ یہاں مبیع وثمن دونوں کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے مگر پھر بھی مقدار کا معلوم ہونا ضرور ہے کیونکہ اگر دونوں مقداریں برابر نہ ہوں تو سود ہوگا۔ (درمختار)

## ثمن کا حال ومؤجل هونا

مسئل السكان المسكان المسكر المحام المعلى المعلى المسكر ال

مسئائی کے ہے۔ میعاد کے متعلق اختلاف ہوابائع کہتا ہے میعاد تھی ہی نہیں اور مشتری میعاد ہونا بتا تا ہے تو گواہ مشتری کے معتبر ہیں اور قول بائع کا معتبر ہے اور اگر مقدار میعاد میں اختلاف ہوا ایک کم بتا تا ہے اور ایک زیادہ تو اُس کی بات مانی جائے گ جو کم بتا تا ہے اور گواہ یہاں بھی مشتری کے معتبر ہیں۔ اور اگر ایک کہتا ہے میعاد گزر چکی ہے اور ایک بتا تا ہے باقی ہے تو قول بھی مشتری ہی کامعتبر ہے اور دونوں گواہ پیش کریں تو گواہ بھی اُسی کے معتبر ہیں۔ (۵) (درمختار)

مریق کی کونکہ میعاد کا کہ میں ہوتی ہے۔ میعاد باطل ہوجاتی ہے اور دائن کے مرنے سے باطل نہیں ہوتی کیونکہ میعاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت وغیرہ کر کے اس زمانہ میں دین کی مقدار فراہم کرے گا اور اداکر دے گا اور جب وہ خود ہی نہ رہا میعاد ہونا فضول ہے، بلکہ جو پچھڑ کہ ہے وہ دین اداکرنے کے لیے متعین ہے، لہذا بچے مؤجل میں بائع کے مرنے سے اجل (6) باطل نہ ہوگی۔ (7) (درمختار، ردالحتار)

<sup>📭 .....</sup>وه مال جس میں سود ہوسکتا ہے۔

الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٤٦ ٨٠٤.

<sup>€.....</sup>المرجع السابق، ص ٤٩..... ﴿ السرجع السابق، ص ٠٠.

اسمقروض۔ قت مقرر،میعاد۔ ق

الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: في تأجيل الى احل محهول، ج٧، ص١٥.

سَنَا الله الله الله الله الله الله الرفي كي كوئي ميعاد مذكور نتهي يعني ربيع حال تقى بعد عقد بالع في مشتري كوادائي ثمن کے لیے ایک میعاد معلوم مقرر کر دی مثلاً پندرہ دن یا ایک مہینہ یا ایسی میعاد مقرر کی جس میں تھوڑی ہی جہالت ہے مثلاً جب کھیت کٹے گا اُس وفت ٹمن ادا کرنا تو ابٹمن مؤجل ہوگیا کہ جب تک میعاد پوری نہ ہو بائع کوٹمن کےمطالبہ کاحق نہیں اوراگرالیی میعادمقرر کی ہوجس میں بہت زیادہ جہالت ہو (1) مثلاً جب آندھی چلے گی اُس وقت شمن ادا کرنا توبیمیعاد باطل ہے شمن اب بھی غیرمیعادی ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار، ہدایہ)

مستان سی استان سی کا دام ایک ہزار مشتری برہ بائع نے کہدیا کہ ہر مہینے میں سوروپیددیدیا کرنا تواس کی وجہ سے دین مؤجل نہ ہوگا(3) کسی پر ہزاررو پیدؤین ہےاوردائن نے ادا کے لیے قسطیں مقرر کردی ہیں اور بی بھی شرط کردی ہے کہ ایک قسط بھی وقت پروصول نہ ہوئی تو ہاتی کل دین حال ہوجائے گایعنی فوراُوصول کیا جائے گااس فتم کی شرط سیجے ہے۔ (<sup>4)</sup> (ورمختار) مسئال السبال المستال ا میعادتھی مگرسال گزر گیااور ابھی تک مبیع ہی نہیں دی ہے تو دینے کے بعدایک سال کی میعاد ملے گی۔(5) (درمختار)

#### مختلف قسم کے سکّے چلتے ہوں اس کی صورتیں

مَستَانَةُ ٣٢﴾ حمى جگه مختلف قتم كےروپے چلتے ہوں اور عاقِد <sup>(6)</sup> نے مطلق روپ يہ کہا تو وہ روپ پيمرا دليا جائے گا جو بيشتر اس شہر میں چاتا ہے بعنی جس کا رواج زیادہ ہے جا ہے اُن سکو ں کی مالیت مختلف ہویا ایک ہواورا گرایک ہی قتم کا روپیہ چاتا ہے جب تو ظاہر ہے کہ وہی متعین ہے اورا گرچکن میسال ہے کسی کا کم اور کسی کا زیادہ نہیں اور مالیت برابر ہو تو بیچ سیجے ہے اور مشتری کو اختیار ہے کہ جو جا ہے دیدے مثلاً ایک روپید کی کوئی چیز خریدی تو ایک روپیہ یا دواٹھدیاں یا جار چونیاں یا آٹھ دوانیاں جو جا ہے دیدےاور مالیت میں اختلاف ہے جیسے حیدرآ با دی رویے اور چیرہ دار کہ دونوں کی مالیت میں اختلاف رہتا ہے اگر کسی جگہ دونوں

- ایسی مقرر کرده مدت کا وقت خاص معلوم نه ہو۔
- الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص١٥.

و"الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص٢٤.

- 🗗 ..... يعنى دين ميعادى نه ہوگا۔
- الدرالمحتار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٢٥.

  - 😵 🙃 .... خريد وفروخت كرنے والے۔

سَمَا اللَّهُ اللَّهِ الرَّسِكَةِ مُخلَف ماليت كے ہوں اور چلن (2) كيسان ہے اور مطلق روپية عقد ميں بولا مگرا بھی مجلس باقی ہے كما يك نے متعين كرديا كه فلال روپية اور دوسرے نے منظور كرليا تو عقد سے ہے۔ (3) (فتح القدير)

#### ماپ اور تول اور تخمینہ سے بیع

ست انگریستان مسل اور انگرا اور جواور برقتم کے غلہ کی بچے تول ہے بھی ہوسکتی ہواور ماپ کے ساتھ بھی مثلاً ایک روپید کا است مساع اور انگل اور تخیینہ (4) ہے بھی خرید ہے جاسکتے ہیں مثلاً بیڈھیری ایک روپید کو اگر چہ یہ معلوم نہیں کہ اس ڈھیری میں کتنے سیر ہیں مگر تخیینہ ہے اُسی وقت خرید ہے جاسکتے ہیں جبکہ غیرجنس کے ساتھ بچے ہو مثلاً روپید ہے یا گیہوں کو جو سے یا کی اور دوسر نے فلہ سے اور اگرا کی جنس ہو کتی کریں مثلاً گیہوں کو گیہوں سے خریدی تو تخمینہ ہے تھے نہیں ہو کتی کیونکہ اگر کم ویش ہوئے تو سود ہوگا۔ (5) (ہدایہ) اگرا کی جنس سے تھے کریں مثلاً گیہوں کو گئے ہوں سے خریدی تو تخمینہ بھے کیا اگرا کی مجلس میں معلوم ہوگیا کہ دونوں برابر ہیں تو تھے جائز ہوگی۔ یو ہیں اگر دونوں میں کمی بیشی کا اختال نہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ ان کی مقدار کیا ہے جب بھی تھے جائز ہے اس صورت میں تخمینہ کا صورت میں تخمینہ کا صورت میں گئے دونوں کا وزن معلوم نہیں۔ (6) (روالحمار)

<u>مستان کی سی ہوتا (7) ۔</u> جنس کے ساتھ تخمینا کیچ کی گئی مگر نصف صاع ہے کم کی کی بیشی ہے تو کیچ جائز ہے کہ نصف صاع ہے کم میں سودنہیں ہوتا <sup>(7)</sup>۔(8) ( درمختار )

مستانة ٢٠٠٠ ايك برتن ہے جس كى مقدار معلوم نہيں كداس ميں كتنا غلد آتا ہے يا پھر ہے معلوم نہيں كداس كا وزن

الدرالمختار"، كتاب البيوع ، ج٧، ص٦٥.
 و"الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص٤٢.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص٤٦٩.

- €....رواح۔
- € ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص ٤٦٩.
  - €....اعدازے۔
- آ....."الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص٢٤.
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، مطلب: مهم في حكم الشرع بالقروش في زماننا، ج٧، ص٠٥٠ ....
- سصاحب فتح القدير فرماتے بيں "والسحيح ثبوت الربا...إلخ" ترجمہ: "وضیح بيہ كہ سودہ، كيونكہ جب حرمت كى وجہ لوگوں كا مال محفوظ ركھنا ہے تواس لحاظ ہے واجب ہے كہ دوسيب كے بدلے ايك سيب اورا يك لپ كے بدلے دولپ كا پيچنا حرام ہوئ (فتح القدير، ج ٦، ص ٢٥) انظر الفتاوى الرضوية، ج ١٧، ص ٢٢) -... عِلْمِيه
  - 😵 🚳 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٠٦.

کیا ہاان کے ساتھ ہے کہ ناجائز ہے مثلاً اس برتن سے چار برتن گیہوں (1) ایک روپیدیس یااس پھر سے فلال چیز ایک روپیدی اتنی مرتبہ تولی جائے گی مگر شرط بیہ کہ دناپ تول میں زیادہ زمانہ گزرنے نددیں کیونکہ زیادہ زمانہ گزرنے میں ممکن ہے کہ برتن جا تارہے پھر گم جائے پھر کس چیز سے ناپیں تولیس گے اور بیبرتن سمٹنے اور پھیلنے والا نہ ہو،لکڑی یالوہ یا پھر کا ہواورا گرسمٹنے پھیلنے والا ہوتو تھے جائز نہیں جیسے زئیل ۔ (2) البتہ پانی کی مَشک اگر چہسمٹنے پھیلنے والی چیز ہے مگر عرف و تعامل اس کی تھے پر جاری ہے، یہ بی جائز ہے۔ (4) ہما یہ، در مختار، فتح القدیر)

مسئانی است ہوگا اوراس میں بھی مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے بانہ لے ہاں اگر اُسی مساع ایک روپیہ کوتو صرف ایک صاع کی تعظم درست ہوگا اوراس میں بھی مشتری کو اختیار ہوگا کہ لے بانہ لے ہاں اگر اُسی مجلس میں وہ ساری ڈھیری ناپ دی یا با لُغ نے ظاہر کر دیا اور بتادیا کہ اس ڈھیری میں استے صاع ہیں تو پوری ڈھیری کی بھے درست ہوجائے گی اورا گرعقد سے پہلے یا عقد میں صاع کی تعداد بتادی ہے تو مشتری کو اختیار نہیں اور بعد میں ظاہر کی ہے تو ہے۔ بیقول امام اعظم رض اللہ تعالی عند کا ہے اور صاحبین کی تعداد معلوم ہوگئی بھے سے ہوراسی قول صاحبین پر آسانی کے اور صاحبین پر آسانی کے لیے فتو کی دیا جاتا ہے۔ (5) (ہدا ہے، فتح ، در مختار)

مسئل و ایک اور میراک کا گله (6) خریدا که اس میں کی ہر بکری ایک روپید کو یا کپڑے کا تھان خریدا کہ ہرایک گز ایک روپید کو یا اسی طرح کوئی اور عددی متفاوت خریدا اور معلوم نہیں کہ گلہ میں کتنی بکریاں ہیں اور تھان میں کتنے گز کپڑ اہے مگر بعد میں معلوم ہوگیا توصاحبین کے زدیک تیج جائز ہے اور اسی پرفتو کی ہے۔ (7) (درمختار)

- € .... گندم ۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُا لَا اللَّهُ اللَّ
- ۳۱..... "الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص ٢٤.
  و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص ٦٠.
  - و"فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص ٤٧١.
    - الدتعالى مام الويوسف اورامام محدر حبما الله تعالى مـ
- آلهدایة "، کتاب البیوع، کیفیة انعقاد البیع، ج۲، ص ۲۶.
  و "فتح القدیر"، کتاب البیوع ، ج٥، ص ٤٧٢.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص ٦١.

€ ....ريوڑ۔

🕡 🗗 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٦٣.

<u> تستان ۵۰ ﴾</u> غله کی و حیری خریدی که مثلاً بینوامن ہے اور اس کی قیمت سورو پید بعد میں اُسے تولا اگر پوراننوامن ہے جب تو بالکل ٹھیک ہےاورا گرسومن سے زیادہ ہے تو جتنا زیادہ ہے بائع کا ہےاورا گرسومن سے کم ہے تو مشتری<sup>(1)</sup> کواختیار ہے کہ جتنا کم ہےاُس کی قیمت کم کرکے ہاقی لے لیے یا پچھ نہ لے۔ یہی حکم ہراُس چیز کا ہے جو ماپ اور تول ہے بکتی ہے۔البتہ اگروہ اُس قتم کی چیز ہوکہ اُس کے فکڑے کرنے میں نقصان ہوتا ہواور جووزن بتایا ہے اُس سے زیادہ نکلی تو کل مشتری ہی کو ملے گی اوراس زیادتی کے مقابل میں مشتری کو پچھ دینانہیں بڑے گا کہ وزن ایسی چیزوں میں وصف ہوتا ہے اور وصف کے مقابل میں تمن کا حصر نہیں ہوتا مثلاً ایک موتی یا یا قوت خریدا کہ بیا تک ماشہ <sup>(2)</sup> ہےاور نکلا ایک ماشہ سے کچھزیا دہ تو جوثمن مقرر ہوا ہے وہ دے كرمشترى لے لے \_(3) (درمخار،روالحار)

مستان ۵ ایستان اسی کم ناا که مثلاً بیدس گز ہے اور اس کی قیمت دس روپیہ ہے اگر بیتھان اُس ہے کم نکلا جتنا با لَع نے بتایا ہے تومشتری کوافتیار ہے کہ پورے دام میں لے یابالکل ندلے بنہیں ہوسکتا کہ جتنا کم ہے اُس کی قیمت کم کردی جائے اورا گرتھان اُس سے زیادہ نکلا جتنا بتایا ہے تو بیزیادتی بلا قیمت مشتری کی ہے بائع کو پچھا ختیار نہیں نہوہ زیادتی لے سکتا ہے نہ اُس کی قیت لےسکتا ہے نہ بچے کوفننج کرسکتا ہے۔ یو ہیں اگرز مین خریدی کہ بیننوا گز ہے اور اس کی قیمت ننوارو بے ہے اور کم یا زیادہ نکلی تو بیع صحیح ہےاور شواہی رویے دینے ہو نگے مگر کمی کی صورت میں مشتری کواختیار حاصل ہے کہ لے یا حچھوڑ دے۔ <sup>(4)</sup>

مستانہ ۵۲ ﴾ یہ کرتھان خریدا کہ دس گز کا ہے دس رویے میں اور یہ کہدیا کہ فی گز ایک روپیداب نکلا کم توجتنا کم ہے اُس کی قیمت کم کردےاورمشتری کو بیاختیار ہے کہ نہ لےاورا گرزیا دہ نکلا ،مثلاً گیارہ یابارہ گز ہے تواس زیادہ کاروپیہ بیددے، یا بیج کوفٹخ<sup>(5)</sup> کردے۔<sup>(6)</sup> (ہدایہ وغیرہ) ہے تھم اُس تھان کا ہے جو پورا ایک طرح کانہیں ہوتا جیسے چکن <sup>(7)</sup> ،گلبدن <sup>(8)</sup>اوراگر ایک طرح کا ہوتو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بائع اُس زیادتی کو پھاڑ کر دس اگر مشتری کو دیدے۔

مستانہ ۵۳ ﷺ کسی مکان یا حمام کے سوگز میں سے دس گزخریدے تو بھے فاسد ہےاورا کریوں کہتا کہ سوسہام <sup>(9)</sup> میں

€.....وحصول۔

<sup>🗨 .....</sup> آٹھ رتی کاوزن۔۔

<sup>■ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،مطلب:الضابط في كل....إلخ، ج٧،ص٦٦\_٧٠.

الهداية "، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص ٢٥ وغيره.

<sup>🗗 .....</sup> باطل جنتم۔

الهداية "، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص٢٦، وغيره.

ایسا کیراجس پرکشیده کاری یا بیل بوٹے کا کام کیا ہوا ہو۔

<sup>🚭 🚳 .....</sup>ایک قتم کا دهاری دارا در پیول دار رکیثمی اور سوتی کپڑا۔

سے دس سہام خریدے تو بیچ صحیح ہوتی اور پہلی صورت میں اگر اُسی مجلس میں وہ دس گز زمین معین کر دی جائے کہ مثلاً بیدس گز تو بیچ سیح ہوجائے گی۔(1)(ہدایہ،درمخار)

مستان من الله المستان الله المراه المراع المراه المراع المراه الم ہوگئی کہ کی کی صورت میں شمن مجہول ہے اور زیادتی کی صورت میں مبیع مجہول ہے اور اگر ہرایک تھان کا شمن بیان کر دیا تھا تو کمی کی صورت میں بیج جائز ہوگی کہ نوتھان کی قیمت دے کرلے لے مگرمشتری کواختیار ہوگا کہ بیج کوفنخ کردے اورا گر گیارہ تھان نکلے تو سے ناجائزے کہ جمع مجبول ہے اُن میں سے ایک تھان کونسا کم کیا جائے گا۔ (مرابی)

📶 😘 🗚 🚽 تھانوں کی ایک گھری خریدی اورایک غیرمعین تھان کا اشتنا کردیایا بکریوں کا ایک ریوڑ خریدااورایک بمری غیر معین کا استثنا کیا تو بچ فاسد ہوگئی کہ معلوم نہیں وہ متلئے کون ہے اور اس سے لازم آیا کہ پیج مجہول ہوجائے اورا گرمعین تھان یا بکری کااشتناہوتا تو بچ جائز ہوتی کہ بیج میں کسی قتم کی جہالت پیدانہ ہوتی۔(3) (درمختار)

مستان ۵۷ 🐣 خمان خریدا که دس گزیے فی گز ایک روپیہاور وہ ساڑھے دس گز نکلا تو دس رویے میں لینا پڑیگا اور ساڑھےنو گزنکلا تومشتری کوا ختیارہے کہنورویے میں لے بانہ لے۔(4) (ہدایہ)

مستان ۵۷ ایک زمین خریدی که اس میں استے پھل دارورخت ہیں مگرایک درخت ایسا لکلاجس میں پھل نہیں آتے تو تیج فاسد ہوئی اوراگرز مین خریدی کہاس میں اتنے درخت ہیں اور کم نکلے تو تیج جائز ہے مگرمشتری کواختیار ہے کہ جا ہے یورے حمن پرلے لےاور چاہے نہ لے یو ہیں اگر مکان خریدا کہاس میں اتنے کمرے یا کوٹھریاں ہیں اور کم تکلیں تو بھے جائز ہے مگر مشتری کواختیارے\_(<sup>(5)</sup>(درمختار،ردالحتار)

#### کیاچیزبیع میںتبعاداخل ہوتی ھے اورکیاچیزنھیں

مستانہ ۵۸ 💨 کوئی مکان خریدا تو جتنے کمرے کو گھریاں ہیں سب بھے میں داخل ہیں یو ہیں جو چیز مبیع کے ساتھ متصل ہو

- ٢٥،٠٠٠ "الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢،٠٠٠ ....
  - و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٠٧.
- ۳۱..... "الهداية"، كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج٢، ص ٢٦.
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص١٧.
- ₫ ....."الهداية"، كتاب البيوع، كيفيةانعقاد البيع، ج٢،ص٣٦.
- ﴿ وَ اللَّهُ الدَّرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب البيوع ،مطلب:المعتبرمماوقع عليه العقد وان ظن الباتع والمشتري، ج٧، ص ٧١.

اوراس کا اتصال اتصال قرار ہولیعنی اس کی وضع اس لیے نہیں ہے کہ جدا کر لی جائے گی تو یہ بھی بھے میں داخل ہوگی مثلاً مکان کا زینہ جو مکان کے ساتھ متصل ہو کیواڑ (2) اور چوکھٹ اور کنڈی اور وہ تفل (3) جو کیواڑ میں متصل ہوتا ہے اوراس کی گنجی ۔ دوکان کے سامنے جو شختے گئے ہوتے ہیں بیسب بھے میں داخل ہیں اور وہ قفل جو کیواڑ سے متصل نہیں بلکہ الگ رہتا ہے جیسے عام طور پرتا لے ہوتے ہیں بین علی داخل نہیں بلکہ یہ بائع لے لے گا۔ (درمختار، فتح القدیر)

المستان المرافع المرا

- السيرهي۔ وروازه، کھڑکی وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنے کا پٹ۔ 3 ۔۔۔۔تالا۔۔
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧٠ص٤٧.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص٥٩.

- القدير"، كتاب البيوع، ج٥، ص٥٠٥.
- 6 .... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧٠ ص٧٦.
  و "فتح القدير"، كتاب البيوع ، فصل لما ذكر ماينعقد... إلخ، ج٥، ص٤٨٣.
  - ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص٧٧.
    - المجاتا ہے۔
- ۱۱ الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧٠ ص٧٧.

<u> المستان السبح</u> گائے یا بھینس خریدی تو اس کا جھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے بچے میں داخل ہے اگر چہ ذکر نہ کیا ہواور گدھی خريدي تو أس كا دوده بيتا بحيري مين داخل نبيس\_(1) ( درمختار )

مستان ١٨٠٠ اونڈي غلام يبچے تو جو كپڑے عرف كے موافق پہنے ہوئے ہيں بچ ميں داخل ہيں اورا كران كپڑوں كوندوينا جا ہے تو ان کے مثل دوسرے کپڑے دے رہی ہوسکتا ہے اورا گر کپڑے نہ پہنے ہوں تو بائع پر بفتدرستر عورت کپڑا دینالازم ہوگا اورلونڈی زیور پہنے ہوئے ہوتو یہ بیج میں داخل نہیں، ہاں اگر بائع نے زیورسمیت مشتری کودیدی یا مشتری نے زیور کے ساتھ قبضه کیااور با نُع حیب رہا کچھنہ بولا تو زیور بھی بچے میں داخل ہوگئے۔ (ورمختار)

سَمَا اللَّهُ ١٥﴾ ﴿ مُحورُ ايا اونث بيجا تولكام اورنكيل بيع مين داخل ہے يعني اگر چہ بيع ميں مذكور نه ہوں بائع ان كودينے سے ا نکارنہیں کرسکتااورزین یا کاٹھی تھے میں داخل نہیں۔(3) (عالمگیری)

مستانہ (۲۲) استان کا کہ ایک ہے ہوری یا گائے بکری کے ساتھ بچہ بھی ہے اگر بچہ کو بازار میں لے گیا ہے جبکہ اُس کی مال کو پیچنے کے لیے لے گیا ہے تو بح بھی عرفائع میں داخل ہے۔(4) (عالمگیری)

مسئان کا 🔫 🚽 مچھلی خریدی اوراس کے شکم میں موتی نکلا اگر بیموتی سیپ<sup>(5)</sup> میں ہے تو مشتری کا ہے اورا گر بغیر سیپ کے خالی موتی ہے تو بائع نے اگر اس مچھلی کا شکار کیا ہے تو اسے واپس کرے اور بائع کے پاس میدموتی بطور لقطہ<sup>(6)</sup>امانت رہے گا کتشہیر کرے <sup>(7)</sup>اگر مالک کا پیۃ نہ چلے خیرات کر دےاور مرغی کے پیٹ میں موتی ملاتو ہائع کو واپس کرے\_(<sup>(8)</sup>(خانیہ،عالمگیری)

<u> تستالتَ ١٨﴾</u> جو چيز رکيج ميں مبعاً <sup>(9)</sup> داخل ہو جاتی ہے اس کے مقابل ميں ثمن کا کوئی حصهٰ ہيں ہوتا يعنی وہ چيز ضا لُع

- الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيما يد خل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص٧٨.
  - ◙....المرجع السابق.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع. . . إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص٣٨.
  - ٢٠٠٠٠٠المرجع السابق.
- گری بڑی چزکی طرح۔
   طرح۔ المعنى الله المعنى الله المعنى ال
- الفتاوى الخانية "، كتاب البيوع، فصل فيما يد حل في بيع المنقول من غيرذكر، ج١،ص٠٩٠. و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الحامس فيما يدخل تحت البيع. . . إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص٣٨.
  - ⊙....ضنأ\_

ہوجائے تو شمن میں کمی نہ ہوگی مشتری کو پورے شمن کے ساتھ لینا ہوگا۔(1)

سَمَانَ 19 البته اگرمشتری شرط کرلے یعنی مع اور اُس میں کھیتی ہے تو زراعت بائع کی ہے البتہ اگرمشتری شرط کرلے یعنی مع زراعت کے لیو مشتری کی ہے اسی طرح اگر درخت بیچا جس میں پھل موجود ہیں تو یہ پھل بائع کے ہیں گر جبکہ مشتری اپنے لیے شرط کرلے۔ یو ہیں چمیلی (2) مگلب، جوہی (3) وغیرہ کے درخت خریدے تو پھول بائع کے ہیں گر جبکہ مشتری شرط کرلے۔ (4) (ہدایہ، فتح القدیر)

سن المراح المراح المراح المراح المراح المراعت باور بائع بيرجا بها به كدجب تك زراعت طيار ند بو كليت بى المراح المر

مسئلی ۱۷ گی۔ کاٹنے کے لیے درخت خریدا ہے تو عادۃ درخت خرید نے والے جہاں تک بڑ کھود کر نکالا کرتے ہیں ہے بھی جڑ کھود کر نکالے گا گر جبکہ بائع نے بیشر طاکر دی ہو کہ زمین کے اوپر سے کا ٹنا ہو گا بڑ کھود نے کی اجازت نہیں تو اس صورت میں زمین کے اوپر ہی سے درخت کا ٹسکتا ہے یا شرط نہیں کی ہے گر جڑ کھود نے میں بائع کا نقصان ہے مثلاً وہ درخت دیواریا کو میں کے قرب میں ہے جڑ کھود نے میں دیوارگر جانے یا کوآں منہدم ہوجانے (<sup>7)</sup> کا اندیشہ ہوتا اس حالت میں بھی زمین کے اوپر ہے وگر سکتا ہے بھر اگر اُس جڑ میں دوسرا درخت بیدا ہوتو یہ درخت بائع کا ہوگا ہاں اگر درخت کا بچھ حصہ زمین کے اوپر چھوڑ

- .... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب البيوع، فصل فيمايدخل في البيع... إلخ، مطلب: كل مادخل... إلخ، ج٧، ص٠٨.
  - ایکمشهورخوشبودار پھول،چنیلی۔
     ایکمشهورخوشبودار پھول،چنیلی۔
     ایکمشہورخوشبودار پھول،چنیلی۔
    - ♣ .... "الهداية"، كتاب البيوع، فصل من باع دارًا دخل بناء ها... إلخ، ج٢، ص٢٦.
      و "فتح القدير"، كتاب البيوع، فصل لما ذكر ما ينعقد به البيع... إلخ، ج٥، ص٤٨٦.
      - (حسن "الهداية"، كتاب البيوع، فصل من باع دارًا دخل بناء ها... إلخ، ج٢، ص٢٧.
        و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيمايدخل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧، ص٤٨.
      - € ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيمايدخل في البيع تبعاً... إلخ، ج٧،ص٨٤.
        - 🧽 🕢 سگرجانے۔

دیا ہے۔اوراس میں شاخیں تکلیں توبیشاخیں مشتری کی ہیں۔(1) (ردالحتار)

مسئل سے ایک کا شنے کے لیے درخت خریداہاں کے ینچ کی زمین بیج میں داخل نہیں اور باقی رکھنے کے لیے خریداہے توزمین بیج میں داخل ہے اورا گر بیچ کے وقت ندید ظاہر کیا کہ کاشنے کے لیے خریدتا ہے ندید کہ باقی رکھنے کے لیے خریدتا ہے تو بھی ینچ (2) کی زمین بیج میں داخل ہے (درالمحتار)

سَمَعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرّكافِ كَى عُرْضَ سے خريدا ہے تو مشترى كوتكم ديا جائے گا كدكا ف لے جائے چھوڑر كھنے كى اجازت نہيں اور اگر باقی رکھنے كے ليے خريدا ہے تو كافئے كائكم نہيں ديا جاسكتا اور كا ف بھی لے تواس كی جگه پردوسرادرخت لگاسكتا ہے بائع كوروكنے كاحق حاصل نہيں كيونكہ زمين كا اتنا حصہ اس صورت ميں مشترى كا ہو چكا۔ (4) (عالمگيرى)

مسئائی کے پہلادرخت کا الباورائی جڑھی ساوردرخت اوگا گراییا ہے کہ پہلادرخت کا الباجائے تویددخت سوکھ جا کیں گے تو یہ بھی مشتری کے بین کدائی کے درخت ساوگ بیں ورنہ بائع کے بین مشتری کوان سے تعلق نہیں۔ (5) (عاملیری) مسئائی کی جا نہیں کہ اس کے درخت ساوگے وی اس شرط پر کہ جب تک طیار نہ ہوگی کھیت میں رہے گی یا کھیت کی زمین نہی ڈالی اورائی میں ذراعت موجود ہاور شرط یہ کہ جب تک طیار نہ ہوگی گھیت میں رہے گی یدونوں صور تیں ناجائز ہیں۔ (6) (روالحتار) کا الباورائی میں ذراعت موجود ہاور شرط یہ کی کہ جب تک طیار نہ ہوگی گھیت میں رہے گی یدونوں صور تیں ناجائز ہیں۔ (6) (روالحتار) کی سے بین جیسے درخت اور مکانات بید تھی میں داخل ہیں اگر چدان کو تھ میں ذکر نہ کیا ہواور یہ بھی نہ کہا ہو کہ ججھ حقوق ومرافق (7) کے ساتھ خرید تا ہوں البتہ اُس زمین میں سوکھا ہوا درخت ہو تاس طرح کی تھ میں داخل نہیں اور جو چیزیں باقی رکھنے کے لیے نہ ہوں جیسے بانس ، زکل (8) ، گھا س میں سوکھا ہوا درخت ہو تاس طرح کی تھ میں داخل نہیں اور جو چیزیں باقی رکھنے کے لیے نہ ہوں جیسے بانس ، زکل (8) ، گھا س یہ تی میں داخل نہیں مگر جبکہ تھ میں ان کا ذکر کر دیا جائے۔ (9) (عالمگیری)

- .... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: في بيع الثمر والزرع... إلخ، ج٧، ص٥٨.
- اسساس سے بیمراونہیں کہ جہاں تک درخت کی شاخیں پھیلی ہوں اور نہ بیا کہ جہاں تک جڑی پیچی ہوں بلکہ تھے کے وقت درخت کی جتنی موٹائی ہے۔ اس سے بیمراونہیں کہ جہاں تک کہ تھے کے بعد درخت جینا تھا اُس سے زیادہ موٹا ہو گیا تو بائع کو اختیار ہے کہ درخت چھیل کرا تناہی کردے جتنا تھے کے وقت تھا (علم گیری) 11 منہ ("الفتاوی الهندیة"، ج ۳، ص ۳۶،۳۵.)
  - .... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: في بيع الثمر و الزرع... إلخ، ج٧، ص٥٨.
  - ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الخامس فيمايدخل تحت البيع... إلخ، الفصل الثاني، ج٣،٠٠٠ ٣٦،٣٠.
    - 🗗 .....المرجع السابق.
  - € .... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: في بيع الثمر والزرع... إلخ، ج٧، ص٥٨.
    - 🗗 سیعنی زمین سے متعلق تمام مفید چیزوں مثلاً رسته، نالی، یانی وغیرہ۔ 🔞 سسرکنڈا۔
  - 🗽 💿 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الخامس فيمايدخل تحت البيع... إلخ، الفصل الثاني، ج٣،٠٠٠.

مسئ کے دمین میں لگا رہا کا ٹانہ گیا اب ورخت خریدا تھا اور بائع کی اجازت سے زمین میں لگا رہا کا ٹانہ گیا اب وہ بڑا ہو گیا تووہ پورا درخت مشتری کے ہے۔ جب چاہے کہ سکتا ہے کہ اسے پورا درخت مشتری کے جب چاہے کہ سکتا ہے کہ اسے کا اس کے اور اب مشتری کے درکھا ہے اور اب اُس میں پھل آگئے کا اس کے بائے دراب اُس میں پھل آگئے تو بھلوں کو صدقہ کردینا واجب ہے (1) (خانیہ)

### پھل اور بھار کی خریداری

المستانی ایک کے بیاں اور کتے ہیں۔ اور آئے سے پہلے آئی ڈالی (5) سیناجائز ہے۔ یو ہیں اگر پھی پھل آ بھے ہیں پچھ باتی ہیں جسبہ بھی ناجائز ہے جبکہ موجود وغیر موجود دونوں کی بھی مقصود ہواورا گرسب پھل آ بھی ہیں تو یہ بھی درست ہے گرمشتری کو یہ بھی ہوگا کہ ابھی پھل تو گر درخت خالی کردے اورا گریشر طے کہ جب تک پھل طیار نہ ہوں گر درخت پر ہیں گے طیار ہوجانے کے بعد تو ہوئی گر ہنوز (6) مشتری کا قبضہ نہ ہوا تھا کہ اور پھل پیدا ہوگئے تھے فاسد ہوگئی کہ اب ہی وغیر ہی فی طرح ہیں اخیاز باتی نہ دہا (7) اور قبضہ کے بعد دوسرے پھل پیدا ہوگئی ہوا تھا کہ اور پھل پیدا ہوگئی پیدا ہوگئی کہ اب ہی فی سر ہوگئی کہ اب ہی وغیر ہی فی مشتری کے ہیں اور انتمیاز باتی نہ دہا (7) اور قبضہ کی دونوں شرکے ہیں دہا ہوگئی ہوئی اور کتنے مشتری کے اس میں مشتری حلف ہے جو پھی کہدے اُس کا قول معتر ہے۔ (8) (فتح القدیر، روالحقار) کہوں بائع کے ہیں اور انتمیان کو کی اور خبیر ہیں گے اور بعد عقد بائع نے میں اور کتنے مشتری کے اس میں مشتری حلف ہے جو پچھ کہدے اُس کا قول معتر ہے۔ (8) (فتح القدیر، روالحقار) درخت پر ہیں گے اور بعد عقد بائع نے درخت پر ہیں گے اور بعد عقد بائع نے درخت پر ہیں گے اور بعد عقد بائع نے درخت پر بھی وہ مشتری کے لیے حلال ہے بشر طیکہ درخت پر پھوڑ نے کی اجازت ویدی تو یہ جو کی کا ہوجیسا کہ اس زمانہ میں عوبا ہندوستان میں ہی ہوتا ہے کہ درخت پر پھل چھوڑ ہے رہنے کا عرف نہ ہو کے وکھوڑ کے اور جیا ہوجیسا کہ اس زمانہ میں عوبا ہندوستان میں ہی ہوتا ہے کہ درخت پر پھل چھوڑ ہے رہنے کا عرف نہ ہو کے وکھوڑ کے اور جیا ہوجیسا کہ اس زمانہ میں عوبا ہندوستان میں ہی ہوتا ہے کہ درخت پر پھل جھوڑ ہے درہنے کا عرف نہ ہو کے وکھوڑ کے اور بعد جا ہوجیسا کہ اس زمانہ میں عوبا ہندوستان میں ہو کے کھوڑ کے درخت پر پھوڑ کے درخت کی ورخت کی واجاز ت دیدی تو یہ ہو کے اور اب چوا ہو جا ہو جو کا ہوجیسا کہ اس زمانہ میں عوبا ہندوستان میں ہو کے کھوڑ کے درخت پر پھوڑ کے درخت کی ورخت کی ورخت کے درخت کے کو کو کھوڑ کے درخت کی ورخت کی ورخت کے کھوڑ کے درخت کی ورخت کے درخت کی ورخت کے درخت کی ورخت کے درخت کی ورخت کے درخت کے درخت کی ورخت کے درخت کے درخت کے درخت کی ورخت کے درخت کے درخت کے درخت کے درخت کی ورخت کے درخت کی درخت کے درخت کے درخت کے درخت کے

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: في بيع الثمر والزرع... إلخ، ج٧، ص٨٦.

٣٨٨٥٠٠ الفتاوى الخانية "، كتاب البيع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، ج١ ، ص٣٨٨٥.

العصور قبل المعلق المعلق

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الخامس فيمايدخل تحت البيع. . . إلخ، الفصل الثاني، ج٣،٠٠٠ و٣٦،٣٠.

ایعنی پھول کھلےاور پھلوں کا سودا کرڈ الا۔ 6 ..... اہمی تک۔

نے ہوئے اور نئے پیدا ہونے والے تھلوں میں پہچان ہاتی ندر ہی۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، فصل لماذكرما ينعقدبه البيع... إلخ، ج٥، ص٤٨٨.

یہاں شرط نہ ہوجب بھی شرط ہی کا حکم ہوگا اور بیچ فاسد ہوگی البیتہ اگر تصریح<sup>(1)</sup> کردی جائے کہ فی الحال تو ژلینا ہوگا اور بعد میں مشتری کے لیے بائع نے اجازت دیدی تو یہ تج فاسدنہ ہوگی۔اوراگر تیج میں شرط ذکرند کی اور بائع نے درخت پر رہنے کی اجازت بھی نہ دی مگرمشتری نے پھل نہیں توڑے تو اگر بہ نسبت سابق پھل بڑے ہوگئے تو جو کچھ زیادتی ہوئی اسے صدقہ کرے یعنی بیچ کے دن پھلوں کی جو قیمت تھی اُس قیمت پر آج کی قیمت میں جو کچھاضا فہ ہواوہ خیرات کرے مثلاً اُس روز دس رویے قیت تھی اور آج ان کی قیمت بارہ رو ہے ہے تو دورو یے خیرات کردے اورا گر ہے ہی کے دن پھل اپنی پوری مقدار کو پہنچ کیا تھے، اُن کی مقدار اِس زمانہ میں کچھنیں بڑھی صرف اتنا ہوا کہ اُس وقت کے ہوئے نہ تھے، اب یک گئے تو اس صورت میں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں البتہ اتنے دنوں بغیرا جازت اُس کے درخت پر چھوڑے رہنے کا گناہ ہوا۔<sup>(2)</sup> ( درمختار ، روالمحتار ) مسئالہ ۸۲ ﴾ پھل خریدے اور بیرخیال ہے کہ بھے کے بعد اور پھل پیدا ہوجائیں گے یا درخت پر پھل رہنے میں تھلوں میں زیادتی ہوگی جوبغیرا جازت ِ ہائع ناجائز ہوگی اور جا ہتا ہے کہ سی صورت سے جائز ہوجائے تو اس کا بیرحیلہ ہوسکتا ہے کہ مشتری ثمن ادا کرنے کے بعد بائع ہے باغ یا درخت بٹائی پر لے لے اگر چہ بائع کا حصہ بہت قلیل قرار دے مثلاً جو پچھاس میں ہوگا اُس میں نوسونٹانوے حصے مشتری کے اور ایک حصہ بائع کا تواب جونئے پھل پیدا ہوں گے یا جو پچھ زیادتی ہوگی بائع کا وہ ہزارواں حصہ دے کرمشتری کے لیے جائز ہوجائے گی مگریہ حیلہ اُسی وقت ہوسکتا ہے کہ درخت یا باغ کسی پیتیم کا نہ ہونہ وقف ہو اورا گربیگن، مرچیں، کھیرے، ککڑی وغیرہ خریدے ہوں اور ان کے درختوں یا بیلوں <sup>(3)</sup> میں آئے دن نے کھل پیدا ہوں گے تو بیکرے کہوہ درخت یا بیلیں بھی مشتری خرید لے کہ اب جونئے پھل پیدا ہوں گے مشتری کے ہونگے ۔اورز راعت پکنے ہے قبل خریدی ہے تو بیکرے کہ جتنے دنوں میں وہ طیار ہوگی اُس کی مدت مقرر کر کے زمین اجارہ پر لے لے۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

## بیع میں استثنا ہوسکتاھے یا نھیں

مسئائی ۱۳۳۳ جس چیز پرمتنقلاً عقد وار دہوسکتا ہے<sup>(5)</sup>اُس کا عقد سے استثناضیح ہےاورا گروہ چیز ایسی ہے کہ تنہا اُس پر عقد وارد نہ ہو تو استثنا<sup>(6) تھی</sup>ے نہیں یہ ایک قاعدہ ہے اس کی مثال سُنے ۔غلہ کی ایک ڈھیری ہے اُس میں سے دس سیریا کم وہیش

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: في بيع الثمرو الزرع... إلخ، ج٧، ص٨٦.

<sup>🗗 .....</sup>وہ پودے جن کی شاخیس زمین پر پھیلتی ہیں یا کسی سہارے ہے اُوپر چڑھتی ہیں۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، ج٧،ص٥٨.

چ 🗗 ۔۔۔ یعنی تنہاخریدی یا بیٹی جاسکتی ہے۔ 🔞 ۔۔۔ یعنی الگ کرنا۔

🌯 خرید سکتے ہیں اس طرح علاوہ دس سیر کے پوری ڈھیری بھی خرید سکتے ہیں۔بکریوں کے رپوڑ میں سے ایک بکری خرید سکتے ہیں اس طرح ایک معین بکری کومتھنے کرے (1) سارار یوز بھی خرید سکتے ہیں اور غیر معین بکری کو نہ خرید سکتے ہیں نہ اُس کا استثنا کر سکتے ہیں۔ درخت پر پھل لگے ہوں اُن میں کا ایک محدود حصہ خرید سکتے ہیں اسی طرح اُس حصہ کا استثنا بھی ہوسکتا ہے مگریہ ضرور ہے کہ جس کا استثنا کیا جائے وہ اتنانہ ہو کہ اُس کے نکالنے کے بعد مبیع ہی ختم ہوجائے یعنی یہ یقیناً معلوم ہو کہ استثنا کے بعد مبیع باتی رہے گی اور اگرشبہہ ہوتو درست نہیں۔باغ خریدا اُس میں ہے ایک معین درخت کا استثنا کیا سیجے ہے۔بکری کو بیچا اوراُس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اُس کا استثنا کیا ہے بچے نہیں کہ اُس کو تنہا خرید نہیں سکتے۔ جانور کے سری ، یائے ، دُ نبہ کی چکی (2) کا استثنانہیں کیا جاسکتا نہان کو تنهاخر بداجاسكتاليعني جانوركے جزمعين كااستثنانہيں ہوسكتا اوراستثنا كياتو پيج فاسد ہےاور جزوشائع مثلاً نصف يا چوتھائى كوخريد بھى سكتے بيں اوراس كا استثنا بھى كرسكتے بيں اوراس تقدير يروه جانور دونوں بيں مشترك ہوگا۔(3) (عالمكيرى، درمختار، ردالحتار) مسئائی ۱۸۳ کے مکان توڑنے کے لیے خریدا تو اُس کی کٹڑیوں یا بنٹوں کا استثناضیح ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) مستانہ 🗥 🗝 کنیز <sup>(5)</sup> کی کسی مخص کے لیے وصیت کی اور اُس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اُس کا استثنا کیا یا پیٹ میں جو بچہ ہے اُس کی وصیت کی اورلونڈی کا استثنا کیا ، بیاستثنا سی ہے ہے۔لونڈی کوئیج کیایا اُس کوم کا تبہ کیایا اُجرت پر دیایا ما لک پر دَین (<sup>6)</sup> تھا، ؤین کے بدلے میں لونڈی دیدی اور اِن سب صورتوں میں اُس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اُس کا استثنا کیا تو پیسب عُقُو د (7) فاسد ہو گئے اور اگر لونڈی کو ہبد کیا یا صدقہ کیا اور قبضہ ولا دیا اُس کومبر میں دیا یا قتلِ عمد کیا تھا لونڈی دے کرصلے کرلی یا اُس کے بدلے میں خلع کیایا آزاد کیااوران سب صورتوں میں پیٹ کے بچہ کا استثنا کیا توبیہ سب عقد جائز ہیں اور استثناباطل۔ جانور کے پید میں بچہ ہے أسكا استثناكيا جب بھى يہى احكام بيں -(8) (عالمكيرى)

### ناپنے تولنے والے اور پرکھنے والے کی اُجرت کس کے ذمہ ھے

<u>سَمَنَا ﴾ ﴿ ٨٧﴾ ﴿ مِبِيعٍ كے ماپ يا تول يا گنتي كى أجرت ديني پڑے تووہ بائع كے ذمه ہوگى كه ماغينا ،تولنا ،گننا أسكا كام ہے كه </u> مبيع كى تتليم اى طرح ہوتى ہے كہ مانپ تول كرمشترى كوديتے ہيں اور ثمن كے تولنے يا گننے يا پر كھنے كى أجرت ديني پڑے توبيہ ایعنی ریوژیس سے ایک مخصوس بکری کےعلاوہ۔

- ۱۳۰ س٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجوزبيعه... إلخ، الفصل التا سع، ج٣، ص ١٣٠.
- و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع...إلخ،مطلب:فساد المتضمن...إلخ،ج٧،ص٠٩.
  - ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يحوز بيعه... إلخ، الفصل التا سع، ج٣٠ص ١٣٠.
  - 😵 😘 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجوزبيعه. . . إلخ، الفصل التا سع، ج٣،ص ١٣٠ .

ﷺ مشتری کے ذمہ ہے کہ پورانثمن اور کھرے دام <sup>(1)</sup> دینااتی کا کام ہے ہاں اگر بائع نے بغیر پر کھے ہوئے <sup>(2)</sup>ثمن پر قبضہ کرلیا اور کہتا ہے کہ رویے اچھے نہیں ہیں واپس کرنا جا ہتا ہے تو بغیریر کھے کیسے کہا جاسکتا ہے کہ کھوٹے ہیں واپس کیے جا کیس اس صورت میں پر کھنے کی اُجرت بالغ کودینی ہوگی۔ دین کے رویے پر کھنے کی اُجرت مدیون (3) کے ذمہے۔ (4) (ورمتار) مسئائر ۸۷ ﷺ درخت کے کل پھل ایک ثمن معین کے ساتھ تخبیناً (<sup>5)</sup>خرید لیے۔ یو ہیں کھیت میں کے بہن پیاز تخمینہ ے خریدے یا تشتی میں کا ساراغلہ وغیرہ تخمینہ سے خریدا تو کھل تو ڑنے بہن ، پیاز نکلوانے یا تشتی ہے مبیع باہر لانے کی اُجرت مشتری کے ذمہ ہے یعنی جب کہ مشتری کو ہائع نے کہدویا کہتم کھل تو ڑلے جاؤاور سے چیزیں نکلوالو۔ (6) (ورمختار، روالمحتار) سینانی ۸۸﴾ دلال<sup>(7)</sup> کی اُجرت بیعنی دلا لی با لُغ کے ذمہ ہے جب کداُس نے سامان ما لک کی اجازت ہے ت<sup>جے</sup> کیا ہواوراگر دلال نے طرفین میں بیچ کی کوشش کی ہواور بیچ اس نے نہ کی ہوبلکہ ما لک نے کی ہوتو جیسا وہاں کا عرف ہولیعنی اس صورت میں بھی اگر عرفا باکع کے ذمتہ دلالی ہوتو باکع دےاورمشتری کے ذمہ ہوتو مشتری دےاور دونوں کے ذمہ ہوتو دونوں وي \_(8) (ورمختار،روالحتار)

### مبيع وثمن پر قبضه كرنا

مَسْعَلَانَا 🐧 🐣 روپیداشر فی پیسہ ہے بیچ ہوئی اور مبیع وہاں حاضر ہے اور ثمن فوراُدینا ہواور مشتری کو خیار شرط نہ ہو تو مشتری کو پہلے تمن ادا کرنا ہوگا اُس کے بعد مجیع پر قبضہ کرسکتا ہے یعنی بائع کو بیتن ہوگا کہ ثمن وصول کرنے کے لیے مبیع کوروک لے اوراُس پر قبضہ نہ دلائے بلکہ جب تک پورائمن وصول نہ کیا ہوجیج کوروک سکتا ہےاورا گرجیجے غائب ہوتو ہائع جب تک مبیع کوحاضر نہ کردے ثمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔اورا گربیج میں دونوں جانب سامان ہوں مثلاً کتاب کو کپڑے کے بدلے میں خریدایا دونوں طرف ثمن ہوں مثلاً روپیہ یا اشر فی سے سونا جا ندی خریدا تو دونوں کو اُس مجلس میں ایک ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ (۹) (ہدایہ، درمختار) مستان و المحمد مشتری نے ابھی مبع پر قبضہ ہیں کیا ہے کہ وہ مبع بائع کے فعل سے ہلاک ہوگئی یا اُس مبع نے خودا سے کو

- 🗈 ۔۔۔ خالص نقتری۔ 🛮 🗗 ۔۔۔ 🔞 ۔۔۔ قرض دار۔
- ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، ج٧،ص٩٣.
  - .....اندازےے۔
- € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: فساد المتضمن... إلخ، ج٧، ص٩٣.
  - الكميش بربيخ والاء آڑھتى۔
- ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: فساد المتضمن... إلخ، ج٧، ص٩٣.
  - الهداية "،كتاب البيوع،فصل من باع دارًادخل بناء ها...إلخ، ج٢، ص ٢٩.
  - و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، ج٧، ص٩٣.

ہلاک کردیایا آفت ساوی سے ہلاک ہوگئ تو بھی باطل ہوگئ بائع نے شمن پر قبضہ کرلیا ہے تو واپس کر سے اورا گرمشتری کے فعل سے ہلاک ہوئی اور بھی مطلق ہو یا مشتری کے لیے شرط خیار ہوتو مشتری پرشمن دینا واجب ہے۔ اورا گراس صورت میں بائع کے لیے شرط خیار ہوتو مشتری کے ذمیش نہیں بلکہ تا وان ہے بعنی اگروہ چیز مثلی (1) ہے تو اُس کی مثل دے اور تیمی (2) ہے تو قیمت دے اور اگر کسی اجنبی نے ہلاک کردی ہوتو مشتری کو اختیار ہے چاہے بھے کو فیخ کردے اور اس صورت میں ہلاک کرنے والے ہے تا وال کرنے والا بائع کو تا وال دے اور مشتری چاہے تو کو باقی رکھے اور بائع کو شمن اداکرے اور ہلاک کرنے والے سے تا وال کرنے والے سے تا وال کے اور وہ تا وال اگر جنس شمن (3) سے نہوتو اگر چیشن سے نیادہ بھی ہو حلال ہے اور جنس شمن سے ہوتو زیادتی حلال نہیں مشلا گمن دیں روپیہ ہے اور تا وال پندرہ روپ لیا تو یہ پانچ نا جائز ہیں اور اشرفی تا وال میں کی تو جائز ہے اگر چہ یہ پندرہ روپ یا ذیادہ کی ہو۔ (4) (فتح)

مسئان او المحمد دوچیزی ایک عقد میں نج کی بیں اگر ہرایک کانٹن علیحدہ بیان کردیا مثلاً دوگھوڑے ایک ساتھ ملاکر یے یچے ایک کانٹمن پانسو ہے اور دوسرے کا چارسو جب بھی بائع کوحق ہے کہ جب تک پورانٹمن وصول نہ کر لے مبیع پر قبضہ نہ دلائے مشتری بنییں کرسکتا کہ دونوں میں سے ایک کانٹمن ادا کر کے اُس کے قبضہ کا مطالبہ کرے اورا گرمشتری نے بائع کے پاس کوئی چیز رئین رکھ دی یا ضامن پیش کردیا جب بھی مبیع کے روکنے کاحق بائع کے لیے باقی ہے اور اگر بائع نے ٹمن کا پچھ حصد معاف کردیا ہے تو جو پچھ باقی ہے اور اگر بائع نے ٹمن کا پچھ حصد معاف کردیا ہے تو جو پچھ باقی ہے اور اگر بائع ہے ٹمن کا پچھ حصد معاف کردیا

سر المجیع کے بعد بائع نے ادائے شن کے لیے کوئی مدت مقرر کردی اب جیع کے دو کئے کاحق ندر ہایا بغیر وصولی مشرق پر قبضہ دلادیا تو اب جیع کوواپس نہیں لے سکتا اور اگر بلاا جازت بائع مشتری نے قبضہ کرلیا تو واپس لے سکتا ہے اور مشتری نے بلاا جازت قبضہ کرلیا تو واپس لے سکتا ہے اور الحجتار) نے بلاا جازت قبضہ کیا گر بائع نے قبضہ کرتے دیکھا اور منع نہ کیا تو اجازت ہوگئی اور اب واپس نہیں لے سکتا ہے (ردالحجتار) مشتری نے کوئی ایسا تصرف کیا (7) جس کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے وہ نا جائز ہے اور ایسا تصرف کیا

- 🗨 .....وه چیزیں جن کےافراد کی قیمتوں میں معتد بہ تفاوت نہ ہو۔ 🔹 🗨 .....وہ چیزیں جن کےافراد کی قیمتوں میں معتد بہ تفاوت ہو۔
  - 🗗 ..... ثمن كي قسم مثلاً روپيي سونا، چا ندى وغيره 🕳
  - ₫....."فتح القدير"،كتاب البيوع،فصل لما ذكر ما ينعقد به البيع...إلخ،ج٥،ص٩٦.
- € ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع ، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ ، مطلب: في حبس المبيع بقبض الثمن... إلخ ، ج٧ ، ص ٩٤.
  - 6 .....المرجع السابق.
  - 🧽 🗗 سيعنى كوئى ايبامعامله كيا\_

جس کے لیے قبضہ ضرور ہے وہ جائز ہے۔ مثلاً مشتری نے مبیع کو ہبہ کیا (1) اور موہوب لہ (2) نے قبضہ کرلیا تو اس کا قبضہ قبضہ کم مشتری کے قائم مقام ہے اور مبیع کو بیج کر دیا یہ نا جائز ہے۔ (3) (ردالحتار)

مستان هوگاور کے خلہ خریدااور مشتری نے اپنی بوری بائع کودیدی اور کہہ دیا کہ اس میں ناپ یا تول کر مجر دے تو ایسا

کردینے ہے مشتری کا قبضہ ہوگیا بائع نے مشتری کے سامنے اُس میں مجرا ہو یا غیبت میں (6) دونوں صورتوں میں قبضہ ہوگیا اور

اگر مشتری نے اپنی بوری نہیں دی بلکہ بائع ہے کہا کہتم اپنی بوری عاریت مجھے دواور اُس میں ناپ یا تول کر مجردوتو اگر مشتری

کے سامنے مجردیا قبضہ ہوگیا ور نہیں ۔ یو ہیں تیل خریدا اور اپنی بوتل یا برتن دیکر کہا کہ اس میں تول دے اُس نے تول کر ڈال دیا

قبضہ ہوگیا۔ یہی تھم ناپ اور تول کی ہر چیز کا ہے کہ مشتری کے برتن میں جب اس کے تھم سے رکھدی جائے گی قبضہ ہوجائے

گا۔ (7) (ہدا میدوغیرہ)

کسٹائی کا استان کے اگر تخلیہ کردیا مگر قبضہ ہے کوئی شے مالع ہے مثلاً مہیج دوسرے کے حق میں مشغول ہے جیسے مکان بیچا اور اُس میں بائع کا سامان موجود ہے اگر چیلیل ہویا زمین بیچ کی اور اُس میں بائع کی زراعت ہے تو ان صورتوں میں مشتری کا قبضہ

🕽 ۔۔۔ تخدین دیا۔ 🔞 ۔۔۔۔ جس کو ہبہ کیا۔

- ◙ ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع،فصل فيما يدخل في البيع... إلخ،مطلب:فيما يكون قبضاًللمبيع، ج٧،ص٩٥.
  - احضى طور پرجیسے لکھنے کے لیے قلم دینا۔
- - 🗗 ....غیرموجودگی میں۔
  - ◘ ....."الهداية"،كتاب البيوع،فصل ومن باع دارًا دخل بناؤها في البيع...إلخ، ج٢،ص٩،٢٨ ٢،وغيره.

تنہیں ہواہاں بائع نے مکان وسامان دونوں پر قبضہ کرنے کو کہد یا اوراس نے کرلیا تو قبضہ ہو گیا اوراس صورت میں سامان مشتری کے پاس امانت ہوگا اورا گرخود ہیجے نے دوسری چیز کومشغول کررکھا ہومثلاً غلّہ خریدا جو بائع کی بوریوں میں ہے یا پھل خریدے جو درخت میں گئے ہیں تو تخلیہ کردیے سے قبضہ ہوجائے گا۔(1) (عالمگیری، دوالحتار)

مسئل 19 و اگر ہائے ہی کے یہاں چھوڑ دیا تو قبضہ ہوگیا کہ وہ اگر ہلاک ہوگامشتری کا نقصان ہوگا ہائع کواس سے تعلق نہ ہوگا اورا گرم بی بیائع ہے مہاں چھوڑ دیا سنجی دیدی اور کہد دیا کہ میں نے تخلیہ کر دیا تو قبضہ ہوگیا اور کنجی دیکر پچھ نہ کہا تو قبضہ نہ ہوا۔ (3) (عالمگیری)

مران مران میں تالا لگا سکتا ہے تو قبضہ ہوگیا۔اور مکان مبع (5) ور ہے تو قبضہ نہ ہوا، اگر چہ بائع نے کہ آسانی کے ساتھ اُس مکان میں تالا لگا سکتا ہے تو قبضہ ہوگیا۔اور مکان مبع (5) دور ہے تو قبضہ نہ ہوا، اگر چہ بائع نے کہدیا ہو کہ میں نے صحصی سپر دکر دیا اور مشتری نے کہا میں نے قبضہ کرلیا۔ (6) (عالمگیری، روالحتار)

مسئانی اس کے استان کے بیل خریدا جوچر رہا ہے بائع نے کہدیا جاؤ قبضہ کرلو، اگر بیل سامنے ہے کہ اُس کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے تو قبضہ ہوا، ورنہ نہیں۔ (7) کپڑا خریدا اور بائع نے کہد دیا کہ قبضہ کرلو، اگرا تنا نز دیک ہے کہ ہاتھ بڑھا کرلے سکتا ہے قبضہ ہوگا۔ (8) (عالمگیری)

الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ ، ج٣٠ ص ١٧.
 و "ردالمحتار" كتاب البيوع ، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ ، مطلب: في شروط التخلية ، ج٧٠ ص ٩٦.

◙ ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: اشترى داراً ماجورةً... إلخ، ج٧، ص٩٧.

€ .... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٦.

🗗 😅 يوامكان ـ 🗗 نيجا بوامكان ـ

الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٧.
 و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع... إلخ، مطلب: اشترى داراً ما حورةً... إلخ، ج٧، ص٩٧.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى السَّمِيعِ بِالشَّمْنِ . . . إِلْحَ، جَ٣٠ص ١ ١ ٨٠ ١ .

<u> تستای ۱۰۲) ﴾ گوڑاخریدا جس پر بائع سوار ہے مشتری نے کہا مجھے سوار کر لے اُس نے سوار کر لیاا گراُس پر زین (1</u> نہیں ہے تو مشتری کا قبضہ ہو گیااور زین ہےاورمشتری زین پرسوار ہواجب بھی قبضہ ہو گیااور زین پرسوار نہ ہوا تو قبضہ نہ ہوا۔ اورا گردونوں بیج سے پہلے اُس گھوڑے پرسوار تھے اور اس حالت میں عقد اُتھ ہوا تو مشتری کا بیسوار ہونا قبضہ بیں جس طرح مکان میں بائع ومشتری دونوں ہیں اور مالک نے وہ مکان تھے کیا تومشتری کا اُس مکان میں ہونا قبضہ بیں۔ (2) (فتح القدير) المستالي المالي المستاري المالية الموالكوشي مين سائع المسترى المسترى كوديدى كماس مين سے تكييز كال لے الكشترى مشتری کے باس سے ضائع ہوگئی اگرمشتری آ سانی ہے تگیبنہ نکال سکتا ہے تو قبض بھیجے ہوگیا صرف تگیبنہ کانمن دینا ہوگا اورا کر بلاضرراُ س میں سے تگینہ نہ نکال سکتا ہوتونشلیم <sup>(4) صحیح نہی</sup>ں اورمشتری کو پچھنہیں دینا پڑے گااورا گرانگوشی ضائع نہ ہوئی اور بلاضررمشتری نکال نہیں سکتا اور ضرر برداشت کرنانہیں جا ہتا تو اُسے اختیارے کہ بائع کا انتظار کرے کہ وہ جدا کرے دے یا بیج فنخ کردے۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ) مسئائی ۱۰۴ کے بڑے منکے یا گولی (<sup>6)</sup> بیع کی جوبغیر دروازہ کھودے گھر میں نے نہیں نکل سکتی اس کے قبضہ کے لیے بائع یرلازم ہوگا کہ گھرہے باہرنکال کر قبضہ دلائے اور بائع اس میں اپنا نقصان سمجھتا ہے تو بھے کوفننج کرسکتا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری) گیااور تیل یہ گیا جس کی خبر ہائع مشتری کسی کونہ ہوئی ہائع نے اُس میں پھراور تیل ڈالا اب تھم یہ ہے کہ ٹوٹنے سے پہلے جتنا ڈالااور یہ گیاوہ مشتری کا نقصان ہوااورٹو ٹنے کے بعد جوتیل ڈالااور بہایہ بائع کا ہےاوراگرٹو ٹنے کے پہلے جتنا تیل ڈالاتھا وہ سبنہیں بہا اُس میں کا پچھن کے رہاتھا کہ بائع نے دوسرااس پر ڈال دیا تو وہ پہلے کا بقیہ بائع کی ملک قرار دیا جائے اور اُس کی قیمت کا تا وان مشتری کودے۔اورا گرمشتری نے ٹوٹا ہوا برتن بائع کودیا تھا جس کی دونوں کوخبر نہتھی تو جو پچھ تیل بہہ جائے گاسارا نقصان مشتری کے ذمہ ہے۔اورا گرمشتری نے برتن بائع کونہیں دیا بلکہ خود لیے رہااور بائع اُس میں تول کر ڈالٹار ہا تو ہرصورت میں کل نقصان مشتری ہی کے ذمہے۔(8) (عالمگیری)

ست المراك الدياور برتن أو عاموا تعاجس كى من المراد بالعربي المراس من تول كرد الدياور برتن أو تا موا تعاجس كى

السيالان-

٢٩٧٥، البيع. . . إلخ، ج٥، ص ١٩٧٥. . . إلخ، ج٥، ص ١٩٧٠. . . إلخ، ج٥، ص ١٩٧٠. .

<sup>🔞 ....</sup>انگوشی - 🍪 ..... پیرد کرنا۔

٣٩٧٠٠٠٠ "الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، من مسائل التخلية، ج١، ص٣٩٧٠.

شمثی کا بناہوا پرتن جس میں غلہ رکھتے ہیں۔

الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص١٧.

<sup>🧟 💁</sup> سکھانے کا تیل بھی۔

🌯 بائع کوخبرتھی اورمشتری کوعلم نہ تھا تو نقصان بائع کے ذمہ ہےاورا گرمشتری کومعلوم تھا بائع کومعلوم نہ تھایا دونوں کومعلوم تھا تو سارا نقصان دونوں صورتوں میں مشتری کا ہوگا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

<u> سینان کو ایک ہے ۔</u> تیل خریدااور بائع کو بوتل دے کر کہا کہ میرے آ دمی کے ہاتھ میرے یہاں بھیج دیناا گرراستہ میں بوتل ٹوٹ گئی اور تیل ضائع ہوگیا تو مشتری کا نقصان ہوااور اگر بیکہا تھا کہ اپنے آ دمی کے ہاتھ میرے مکان پر بھیج وینا تو باکع کا نقصان ہوگا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مستان ١٠٨ الله كوئى چيزخريدكر بائع كے يہاں چھوڑ دى اور كبديا كەكل لے جاؤں گا گرنقصان ہوتو ميرا ہوگا اور فرض کرووہ جانورتھا جورات میں مرگیا توبائع کا نقصان ہوامشتری کاوہ کہنا بیکار ہے اس لیے کہ جب تک مشتری کا قبضہ نہ ہومشتری کو نقصان ہے تعلق نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

مستان 109 ﴾ کوئی چیز بیچی جس کانمن ابھی وصول نہیں ہوا ہے وہ چیز کسی ثالث <sup>(4)</sup> کے باس رکھدی کہ مشتری ثمن دیکر مبیع وصول کرلے گا اور وہاں وہ چیز ضائع ہوگئی تو نقصان بائع کا ہواا وراگر ثالث نے تھوڑ اٹمن وصول کرکے وہ چیز مشتری کو دیدی جس کی بائع کوخرنہ ہوئی توبائع وہ چیزمشتری ہے واپس لےسکتا ہے۔(5) (عالمگیری)

مستان ال السام کیڑاخریدا ہے جس کانمن ادانہیں کیا کہ قبضہ کرتااس نے بائع ہے کہا کہ ثالث کے پاس اسے رکھ دومیں دام دے کرلے لونگا بائع نے رکھدیا اور وہاں وہ کپڑا ضائع ہوگیا تو نقصان بائع کا ہوا کہ ثالث کا قبضہ بائع کے لیے ہے لہذا نقصان بھی بائع ہی کا ہوگا۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مستال ال المجيد (7) بائع كے ہاتھ ميں تھى اور مشترى نے أے ہلاك كرديايا أس ميں عيب بيدا كرديايا بائع نے مشترى کے حکم سے عیب پیدا کر دیا تو مشتری کا قبضہ ہو گیا۔ گیہوں (<sup>8)</sup> خریدے اور بائع سے کہا کہ انھیں پیس دے اُس نے پیس دیے تو مشتری کا قبضہ ہو گیا اور آٹامشتری کا ہے۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن. . . إلخ، ج٣، ص١٩.
  - المرجع السابق.
  - ۳۹۷ ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب البيع، من مسائل التخلية، ج١، ص٣٩٧.
    - ..... یعنی کسی تیسرے آدی۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع فى حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص٠٢٠.
  - 6 ....المرجع السابق.
  - گندم\_
- 🗗 ..... يعنى جس چيز كاسودا موا\_
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص٠٢.

مستان سال مشتری نے قبضہ ہے پہلے بائع سے کہدویا کہ بینے فلال شخص کو بہدکردے اُس نے بہدکردیااور موہوب لہ (1) کو قبضہ بھی دلادیا تو بہہ جائز اور مشتری کا قبضہ ہوگیا ہو ہیں اگر بائع سے کہدیا کہ اسے کرایہ پردیدے اُس نے دیدیا تو جائز ہاور مستاج (2) کا قبضہ پہلے مشتری کے لیے ہوگا پھراپنے لیے۔ (3) (عالمگیری)

ستان سال مشتری نے بائع ہے بیج میں ایسا کام کرنے کوکہا جس میج میں کوئی کی پیدا نہ ہوجیے کورا کیڑا (4) تھا اُسے دُھلوایا تو مشتری کا قبضہ نہ ہوا پھرا گرا جرت پر دُھلوایا ہے تو اُجرت مشتری کے ذمہ ہے ورنہ بیں اورا گروہ کام ایسا ہے جس سے کی پیدا ہوجاتی ہے تو مشتری کا قبضہ ہوگیا۔ (5) (عالمگیری)

سَمَانَةُ اللهِ اللهِ مُسْتِرَى فِي مُن اداكر في سے پہلے بغیرا جازت بائع مجیع پر قبضہ کرلیا توبائع کواختیار ہے اُس کا قبضہ باطل کر کے مجیع واپس لے لے اوراس صورت میں مشتری کا تخلیہ کردینا (6) قبضہ بائع کے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ هیفتۂ قبضہ کرنا ہوگا اوراگر مشتری نے قبضہ کرکے وہ باطل کرسکتا ہے مثلاً مجیع کو ہبہ کردیا یا بھے کردیا یا جارہ پردیدیا یا صدقہ کردیا اوراگروہ تصرف ایسا ہے جوٹوٹ نہیں سکتا تو مجبوری ہے مثلاً غلام تھا جس کو مشتری آزاد کرچکا ہے۔ (8) (عالمگیری)

سین ایک استان و بینا پڑتا ہے تھے پر مشتری کا قبضہ عقد ہے ہے ہیا ہی ہو چکا ہے۔ اگر وہ قبضہ ایسا ہے کہ تلکف (9) ہونے کی صورت میں تا وان دینا پڑتا ہے تو بھے کے بعد جدید قبضہ کی ضرورت نہیں مثلاً وہ چیز مشتری نے غصب کرر تھی ہے یا بھے فاسد کے ذریعی خرید کر قبضہ کر لیا اب اُسے عقد تھے جاتھ تھے کے ساتھ خرید اتو وہی پہلا قبضہ کا فی ہے کہ عقد کے بعد ابھی گھر پہنچا بھی نہ تھا کہ وہ شے ہلاک ہوگی تو مشتری کی ہلاک ہوئی اور اگر وہ قبضہ ایسا نہ ہوجس سے صان (10) لازم آئے مثلاً مشتری کے پاس وہ چیز امانت کے طور پڑھی تو جدید قبضہ کی ضرورت ہے یہی تھم سب جگہ ہے دونوں قبضا کی تھم کے ہوں یعنی دونوں پاس وہ چیز امانت کے طور پڑھی تو جدید قبضہ کی ضرورت ہے یہی تھم سب جگہ ہے دونوں قبضا کی تھم کے ہوں یعنی دونوں

• اجرت پر لینے والا۔ • اجرت پر لینے والا۔

€ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣،ص٠٢.

◘ ..... نیا، وه کپڑا جوابھی استعال میں نہ لایا گیا ہو۔

۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص٠٢.

🗗 يعنى صرف اپنا قبضه هذا دينا ـ 💎 🌏 معامله ـ

٣٠٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن... إلخ، ج٣، ص ٢١.

ي و سنائع۔ واستاوان۔

قی قبضہ منان (1) یا دونوں قبضہ امانت (2) ہوں تو ایک دوسرے کے قائم مقام ہوگا اور اگر مختلف ہوں تو قبضہ منان کے قائم مقام ہوگا اور اگر مختلف ہوں تو قبضہ منان کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ (3) (عالمگیری)

# خیار شرط کا بیان

امام بخاری و سلم علی بن حزام رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے فرمایا: '' با لَع ومشتری کو اختیار حاصل ہے جب تک جدانہ ہوں اگر وہ دونوں سے بولیس اورعیب کو ظاہر کر دیں، اُن کے لیے بھے میں برکت ہوگی اورا گرعیب کو چھپا نمیں اور جھوٹ بولیس، بھے کی برکت مٹادی جائے گی۔''(5)

خاریث سی سی ترفدی وابوداود ونسائی بروایت عمر و بن شعیب عن ابید عن جده راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: '' بالغ ومشتری کوخیار ہے جب تک جدانہ ہول مگر جبکہ عقد میں خیار ہواور اُن میں کسی کو بید درست نہیں کہ دوسرے کے پاس سے اس خوف سے چلا جائے کہ اقالہ کی درخواست کرے گا۔''(6)

خلابیت سی سی ایوداود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فر مایا: کہ ' بغیر رضا مند کی دونوں جدانہ ہوں۔''(7)

این عمرض الله تعالی عنها سے داوی ، ارشا وفر مایا: که مخیار تین ون تک ہے۔ '(8)

- ایا قضہ جس میں چیز کے ضائع ہونے پر ضمان واجب ہوتا ہے۔
  - یعنی امانت کی وجہ سے قبضے میں ہول۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن.... إلخ، ج٣،ص٢٣،٢٢.
- ◘ ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب البيّعان بالخيار مالم يتفرقا، الحديث: ١١١١، ٢١، ص٢٢.
  - 6 ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب اذابيّن البيّعان... إلخ، الحديث: ٧٩ ، ٢٠ ج٢ ، ص١٣.
- ۵ ..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في البيعان بالخيارمالم يتفرقا، الحديث: ١٥١، ج٣، ص٢٥.
  - € ..... "سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب في الخيار المتبايعين، الحديث: ٥٨ ٢٠ ج٣، ص٣٧٧.
- 😵 🚳 ..... "السنن الكبرى" للبيهقي، كتاب البيوع، باب الدليل على أن لايحوز شرط الخيار... إلخ، الحديث: ٢٦١ ، ١٠ ج٥، ص٥٥.

سَنَا الله الله عقد میں اوراس کی خروہ قطعی طور پر بیج نہ کریں (1) بلکہ عقد میں بیشرط کردیں کہ اگر منظور نہ ہوا تو تیج باتی نہ رہے گی اے خیار شرط کہتے ہیں اوراس کی ضرورت طرفین (2) کو ہوا کرتی ہے کیونکہ بھی بائع اپنی ناواقئی سے کم داموں میں چیز بیج دیتا ہے یا مشتری اپنی نادانی سے زیادہ داموں سے خرید لیتا ہے یا چیز کی اسے شناخت نہیں ہے ضرورت ہے کہ دوسرے سے مشورہ کر کے سیح رائے قائم کر سے اوراگراس وقت نہ خرید سے تو چیز جاتی رہے گی یا بائع کو اندیشہ ہے کہ گا کہ ہاتھ سے نکل جائے گا ایسی صورت میں شرع مطہر نے دونوں کو میہ موقع دیا ہے کہ غور کرلیں اگر نامنظور ہو تو خیار کی بنا پر بیج کو نامنظور کردیں۔

مسئاتی سے خیار شرط بائع و مشتری دونوں اپنے اپنے کے کریں یاصرف ایک کرے یاکی اور کے لیے اس کی شرط کریں سب صور تیں درست ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عقد میں خیار شرط کا ذکر نہ ہو گرعقد کے بعد ایک نے دوسرے کو یا ہرا یک نے دوسرے کو یا ہرا یک نے دوسرے کو یا کسی غیر کو خیار دیدیا۔عقد سے پہلے خیار شرط نہیں ہوسکتا یعنی اگر پہلے خیار کا ذکر آیا مگرعقد میں ذکر نہ آیا نہ بعد عقد اس کی شرط کی مثلاً نہتے سے پہلے میہ کہ دیا کہ جو ہو ہے تھ سے کروں گا اُس میں میں نے تم کو خیار دیا مگر عقد کے وقت نے مطلق واقع ہوئی تو خیار حاصل نہ ہوا۔ (در مختار ،روالحتار)

مسئ آئی سے خیار شرط ان چیزوں میں ہوسکتا ہے، ﴿ رَجِعُ ، ﴿ اجَارِهِ ، ﴿ قَسَمت ، ﴿ مَالَ سے صلح ، ﴿ کَتَابِت ، ﴿ وَخَلِع مِن جَبَد عُورت کے لیے ہو، ﴿ مال پر غلام آزاد کرنے میں جَبَد غلام کے لیے ہو آقا کے لیے نہیں ہوسکتا ، ﴿ وَخَلِع مِن جَبَد عُورت کے لیے نہیں کیونکہ یہ جب چاہے رئین کو چھوڑ سکتا ہے خیار کی کیا ضرورت ، رائین (4) کے لیے ہوسکتا ہے ، رائین کیونکہ یہ جب چاہے رئین کو چھوڑ سکتا ہے مثلاً یہ کہا کہ میں نے تجھے بری کیا ور مُحصے تین ون تک اختیار ہوسکتا ہے، ﴿ وَالدَمِن ہُوسکتا ہے۔ ﴿ وَالدَمِن ہُوسکتا ہے ، ﴿ وَالدَمِن مُوسِکتا ہے ، ﴿ وَالدَمِن مُوسِکتا ہے ، ﴿ وَالدَمِن مُوسِکتا ہے ، ﴿ وَالدَمِن مُؤْسِلُونَ وَالدَمِن مُوسِکتا ہے ، ﴿ وَالدَمِن مُؤْسِلُونَ وَالدَمِن مُؤْسِلُونَ وَالدَمُن مُؤْسِلُونُ وَاللّٰ وَالْمُوسُلُونَ وَاللّٰ وَاللّ

1 .... یعنی فی الحال بیع کونا فذنه کریں۔ ۵ .... یعنی خرید نے والا اور بیجنے والا۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيار الشرط،مطلب:في هلاك بعض المبيع قبل قبضه، ج٧،ص١٠٤.

ئن رکھے والا۔
 5 ہیں کے پاس رئین رکھا جائے۔

<sup>🙃 ....</sup>جس کی کفالت کی جائے۔ 🕡 .....خامن۔

<sup>🚭 🔞</sup> سيعني كى كواپناحق معاف كردينا۔

اوران چیزوں میں خیارنہیں ہوسکتا: ① نکاح، ② طلاق، ③ کیمین <sup>(1)</sup>، ④ نذر، ⑤ اقرارِعقد، ⑥ نیچ صرف، ⑦ سلم، ⑧ وکالت <sub>-</sub> <sup>(2)</sup> (بحر)

مستائ و اگربائع ومشتری میں اختلاف ہوا یک کہتا ہے خیار شرط تھا دوسرا کہتا ہے نہیں تھا تو مدعی خیار (6) کو گواہ پیش کرنا ہوگا اگر یہ گواہ نہ پیش کرے تو منکر (7) کا قول معتبر ہوگا۔ (8) ( درمختار )

مستان کی برد نیاری مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے اس سے کم ہوسکتی ہے زیادہ نہیں۔اگرکوئی ایسی چیز خریدی ہے جو جلد خراب ہوجانے والی ہے اور مشتری کو تین دن کا خیار تھا تو اُس سے کہا جائے گا کہ بچے کو فتح کردے یا بچے کو جائز کردے۔اور اگرخراب ہونے والی چیز کسی نے بلا خیار خریدی اور بغیر قبضہ کیے اور بغیر شمن ادا کیے چل دیا اور عائب ہوگیا تو بائع اس چیز کو دوسرے کے ہاتھ بچے کرسکتا ہے اس دوسرے خریدارکو یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی خرید ناجا کرنے۔ (فانیے، درمختار، ردالحتار) دوسرے کے ہاتھ بچے کرسکتا ہے اس دوسرے خریدارکو یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی خرید ناجا کرنے۔ (فانیے، درمختار، ردالحتار) کی دیار کے باتھ بچے کرسکتا ہے اس دوسرے ذرکر نہیں کی صرف اتنا کہا مجھے خیارے یا مدت مجبول ہے (10) مثلاً مجھے چندون کا خیار

-6-0

- البحرالرائق"، كتاب البيع، باب خيار الشرط، ج٦، ص٥.
  - 🔞 ..... چوتھا کی
  - 🛭 .... تيت۔
- ₫ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب خيار الشرط،مطلب:في هلاك بعض المبيع قبل قبضه، ج٧،ص٥٠٠.
  - افتیار کے دعویٰ کرنے والے۔
     انکار کرنے والا۔
  - ❸ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص٦٠١.
    - ◙ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، باب الخيار، ج١، ص٥٥.
- و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب خيارالشرط،مطلب:في هلاك بعض المبيع قبل قبضه،ج٧،ص٦٠٦.
  - 🐷 🕦 سیعن مرت معلوم نہیں ہے۔

ہے یا بمیشہ کے لیے خیار رکھا ان سب صورتوں میں خیار فاسد ہے بیاً س صورت میں ہے کہ نفس عقد میں خیار ندکور ہوا ور تین دن کے اندر جائز کردیا تو تھے سیحے ہوگئی اور اگر عقد میں خیار نہ تھا بعد عقد ایک نے اندر جائز کردیا تو تھے سیحے ہوگئی اور اگر عقد میں خیار نہ تھا بعد عقد ایک نے دوسرے سے کہا تصمیں اختیار ہے تو اُس مجلس تک خیار ہے مجلس ختم ہوگئی اور اس نے پچھ نہ کہا تو خیار جاتار ہا اب کچھ نہیں کرسکتا۔ (1) (عالمگیری، روالمحتار)

مسئالی این سے نیار نے بیچ کوجائز کردیا تواب بیزی درست ہاوراگر تین دن پورے ہو گئے اور جائز نہ کیا تو بیچ فاسد ہوگئ ۔(2) (ہدا بیو غیر ہا) مسئالی و اس مشتری نے بائع ہے کہااگر تین دن تک ثمن ادا نہ کروں تو میرے اور تیرے درمیان بیچ نہیں بیجی خیار شرط

مست الراس مدت تک من ادا کردیا ہے درست ہوگئ ورنہ جاتی رہی اور اگر تین دن سے زیادہ مدت ذکر کر کے یہی کے حکم میں ہے بعنی اگراس مدت تک من ادا کر دیا ہے درست ہوگئ ورنہ جاتی رہی اور اگر تین دن سے زیادہ مدت ذکر کر کے یہی لفظ کہے اور تین دن کے اندرادا کر دیا تو ہیچ ہوگئ اور تین دن پورے ہو چکے تو ہیچ جاتی رہی۔(3) (درر،غرر)

مسئل السنگران السی میں دن کی مدت تھی مگراس میں ہے ایک دن یا دودن بعد میں کم کردیا تو خیار کی مدت وہ ہے جو کمی کے بعد باقی رہی مثلاً تین دن میں ہے ایک دن کم کردیا تو اب دوہی دن کی مدت ہے بیدمدت پوری ہونے پر خیار ختم ہوگیا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اللہ ہوئی پھراگرمشتری نے اس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی پھراگرمشتری نے اُس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی پھراگرمشتری نے اُس پر قبضہ کرلیا جا ہے بید قبضہ بائع کی اجازت سے ہو یا بلا اجازت اورمشتری کے پاس ہلاک ہوگئی تو مشتری پڑھیج کی واجبی قیمت <sup>(7)</sup>

- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الأول، ج٣، ص٣٨ ـ . ٤ .
   و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في هلاك بعض المبيع قبل قبضه، ج٧، ص٢٠٦ . ١ .
  - الهداية "، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٢، ص ٢ ، وغيرها.
  - € ..... "دررالحكام" و" غر رالأحكام "،كتاب البيوع،باب خيارالشرط والتعيين،الجزء الثاني،ص٢٥١.
    - € ..... يحيخ والا \_
    - €....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب السادس في خيار الشرط،الفصل الاول،ج٣،ص٣٩.
      - 6 .....المرجع السابق،ص . ٤ .
      - 🧟 🗗 .... وه قبت جواس چیز کی بازار میں بنتی ہو،رائج قبت۔

المدينة العلمية (دوت الاي) عن مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

تاوان میں واجب ہے اورا گرمیج مثلی (1) ہے و مشتری پرائس کی مثل واجب ہے اورا گربائع نے تیج فیخ کردی ہے جب بھی بہی مشم ہے یعنی قیمت یا اُس کی مثل واجب ہے اورا گربائع نے اپنا خیار ختم کردیا اور تیج کو جائز کردیا یا بعد مدت وہ چیز ہلاک ہوگئی تو مشتری کے ذمہ ثمن واجب ہے یعنی جودام طے ہوا ہے وہ دینا ہوگا۔ اگر میج بائع کے پاس ہلاک ہوگئی تو بچ جاتی رہی کسی پر پچھ لینا دینا نہیں۔ اور میج میں کوئی عیب پیدا ہوگیا تو بائع کا خیار بدستور باقی ہے گرمشتری کو اختیار ہوگا کہ چاہے پوری قیمت پر میج کو لے لے یا نہ لے۔ اورا گربائع نے خوداُس میں کوئی عیب پیدا کردیا ہے تو ثمن میں اس عیب کی قدر کی ہوجائے گی۔ مشتری پر جس صورت میں قیمت واجب ہے اُس سے مراداُس دن کی قیمت ہے جس دن اُس نے قبضہ کیا ہے۔ (2) (در مختار ، ردانمی اور غیر ہما) کو خیار ہوتو تمن ملک مشتری ہے خیار رکھا ہے تو میج بائع کی ملک میں داخل نہیں ہوتا۔ (3) (عالمگیری) مشتری نظر کی نظر ک نے اپنے کو خیار ہوتی تعین مشتری ہوتا ہے گربائع کی ملک میں داخل نہیں ہوتا۔ (3) الرمیج مشتری میں ہوگئی تو تمن کے باس ہلاک ہوئی تو ٹیس ہلاک ہوئی تو ٹین میں ہلاک ہوئی تو ٹین مین ہلاک ہوئی یعن ٹمن دینا پڑے گا۔ (در مختار)

مسئائی (۱) معید مشتری کے قبضہ میں ہے اوراُس میں عیب پیدا ہو گیا جا ہے وہ عیب مشتری نے کیا ہو یا کسی اجنبی نے یا

آفت ساویہ (6) سے یا خود ہیج کے فعل سے عیب پیدا ہوا بہر حال اگر خیار مشتری کو ہے تو مشتری کو ثمن دینا پڑے گا اور ہا لئع کو ہے تو

مشتری پر قیمت واجب ہے اور ہائع یہ بھی کرسکتا ہے کہ بچ کو فنح کر دے اور جو پچھ عیب کی وجہ سے نقصان ہوا اُس کی قیمت لے

لے جبکہ وہ چیز تیمی (7) ہوا ور اگر وہ چیز مثلی ہے تو بچ کو فنح کر کے نقصان نہیں لے سکتا۔ (8) (درمختار)

انہو۔
 افرادی قیتوں میں معتد بے فرق نہو۔

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: خيار النقد، ج٧، ص١١١، وغيرهما.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الاول، ج٣،ص٠٤.

العنى المين ا

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧،ص١١.

<sup>6 ....</sup>قدرتی آفت جیسے جلنا، ڈو بناوغیرہ۔

افرادی قیمتوں میں معتد بفرق ہو۔

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١١٧.

ہوسکتا ہومثلاً مبیع میں بیاری پیدا ہوگئ تو اس کا تھم یہ ہے کہ اگر وہ عیب اندرون مدت زائل ہوگیا تو مشتری کا خیار بدستور ہاتی ہے مدت کے اندر مبیع کو واپس کرسکتا ہے اور مدت کے اندر عیب دور نہ ہوا تو مدت پوری ہوتے ہی مشتری پر بچے لازم ہوگئی کیونکہ عیب کی وجہ سے مشتری پوجی نہیں کہ بچے لازم ہوجانے کے بعداً س کی وجہ سے مشتری پھیر نہیں سکتا اور بعد مدت اگر چے عیب جاتار ہے پھر بھی مشتری کوخق ضخ نہیں کہ بچے لازم ہوجانے کے بعداً س

مسئان کا اور جیما گریستان کی صورت مین ثمن ملک مشتری سے خارج نہیں ہوتا (2) اور جیمی اگر چدملک بائع سے خارج ہو جاتی ہے گرمشتری کی ملک میں نہیں آتی پھر بھی اگر مشتری نے جیمی و کی تصرف کیا مثلاً غلام ہے جس کو آزاد کردیا تو بیت تصرف نافذ ہوگا اور اس تصرف کو اجازت تھے سمجھا جائے گا۔ (3) (ہدا بید غیر ہا)

مسئائی (۱) مشتری اور بالع دونوں کو خیار ہے تو نہ جج ملک بالع سے خارج ہوگی نہ ثمن ملک مشتری سے پھراگر بالع نے مبع میں تصرف کیا تو بچے فنح ہوجائے گی اور مشتری نے ثمن میں تصرف کیا اور وہ ثمن عین ہو ( یعنی از قبیل نقو دنہ ہو (۱۹) تو مشتری کی جانب سے بچے فنخ ہے۔ (5) (درمختار، روالحجتار)

مسئلی 19 اس صورت میں کہ دونوں کو خیار ہے اندرون مدت ان میں سے کوئی بھی بیج کو شیخ کرے شیخ ہوجائے گ اور جو بیچ کو جائز کردے گا اُس کا خیار باطل ہوجائے گا یعنی اُس کی جانب سے بیچ قطعی (6) ہوگئی اور دوسرے کا خیار باقی رہے گا اوراگر مدت پوری ہوگئی اور کسی نے نہ شیخ کیا نہ جائز کیا تو اب طرفین سے بیچ لازم ہوگئی۔ (7) (درمختار، ردالحتار) مسئل اُن 1) اس نے بیچ کو جائز کردیا تو بیچ مکمل ہوگئی

دوسرے کواس کاعلم ہویانہ ہوالبتہ اگر دونوں کوخیار تھا تو تنہااس کے جائز کردینے سے بھے کی تمامیت (<sup>8)</sup> نہ ہوگی کیونکہ دوسرے کو

- ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص٧١١، وغيره.
  - اسلینی چیز کی جو قیمت مقرر ہوئی خریدار ابھی اس کا مالک ہے۔
  - €....."الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج١،ص ٣٠ وغيرها.
    - 🗗 ..... مثلاً روپے، سونا، چاندی وغیرہ نہو۔
- €....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة والثمن، ج٧، ص١١٩.
  - €....ناند\_
- € ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة والثمن، ج٧، ص١١٩.
  - 🙊 🔞 تعميل ـ

خيارشرط كابيان

حق فنخ حاصل ہے اگر بیشخ کردے گا تو اُس کا جائز کرنا مفیدند ہوگا۔ (اورمختار)

سر المراق المرا

مسئائی ۳۳ گی جس کے لیے خیار ہے اُس نے کہا میں نے نیچ کو جائز کر دیایا نیچ پر راضی ہوں یا اپنا خیار میں نے ساقط کر دیایا ای تتم کے دوسرے الفاظ کہے تو خیار جاتا رہااور نیچ لازم ہوگئ اوراگر بیالفاظ کہے کہ میراقصد (6) لینے کا ہے یا مجھے بید چیز پند ہے یا مجھاس کی خواہش ہے تو خیار باطل نہ ہوگا۔ (7) (عالمگیری، روالحتار)

الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١٢٤.

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة والثمن، ج٧، ص٥٢٠.

ایس بھوسا میں ملی ہوئی مٹی جس سے دیوار پر پلستر کرتے ہیں۔

<sup>€.....</sup>رگراویا۔

⑤ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٠.
و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة و الثمن، ج٧، ص ١٠٥.

B .....اراده-

<sup>€..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٢٠.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة والثمن، ج٧، ص١٢٤.

ست المراح المرا

ستان ۲۵ از کرے اور بعض میں نہیں ہیں اور صاحب خیار بیر چاہتا ہے کہ بعض میں عقد کو جائز کرے اور بعض میں نہیں یہ بیں کرسکتا بلکہ کل کی بیچ جائز کرے یا فنخے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

سر المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع

مسئل کے کان بھرط خیار خریدا تھا، اُس کے پروس میں ایک دوسرامکان فروخت ہوا، مشتری نے شفعہ کیا خیار باطل ہو گیااور بھالازم ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (ردالحتار)

سر الله المراق المراق

مستان و ایک میں بائع یامشری نے خیار مساتھ ہے، مثلاً دوغلام یا دو کپڑے یا دو جانور، ان میں ایک میں بائع یامشری نے خیار شرط کیا اس کی چارصور تیں ہیں، جس ایک میں خیار ہے، وہ متعین ہے یانہیں اور ہر ایک کاثمن علیحد ہ بیان کر دیا گیا ہے

- € .... خریدارکومالک بنانے کے طور پر۔
- № "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٠.
  و"الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص ٢٦.
- 3 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثاني، ج٣، ص ٤٠.
  - ₫.....المرجع السابق.
- ١٣٠ سـ "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في الفرق بين القيمة و الثمن، ج٧، ص ١٣٠.
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص ١٣٠.

یانہیں اگر محل خیار متعین ہے اور ہرایک کاثمن ظاہر کر دیا گیا تو بھے سے ہاتی تین صورتوں میں بھے فاسداور اگر کیلی (1) یا وزنی (2) پین الرحل خیار تا کہ خیار کی اور اس کے نصف میں خیار شرط رکھایا ایک غلام خریدا اور نصف میں خیار رکھا تو بھے سے جمن کی تفصیل کرے یا نہ کرے۔ (3) (ورمختار، عالمگیری)

سَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مسئل السرائي المسكاني المسكاني وفي المالي المراد والمالي والمالي المراكب المراكب المراكب المراكبة المراكبة المركبي المردونون المراكبة المركبي المردونون المركبي المردونون المردونون المردونون المردونون المردونون المردونون المردونون المردونون المردونون المركبين المردوني المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكبين المراكبي المراكبين المراكبين المراكبين المراكبين المراكبي المراكبين المراكبي المراكبين المراكبين

مسئ الكرس المسئ المرابع المرا

- اپ سے فروخت ہونے والی چیز۔
   کے سے فروخت ہونے والی چیز۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١٣٢.
     الفتادي الوندية"، كتاب البيوع، بالمحاد المال الدرية عداد الشطاعال

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الخامس، ج٣، ص٢٥.

- €.....خیار کی شرط کے ساتھ۔
- 5..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٥،ص١٥ ٥٠ وغيره.
  - ۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص ١٣٥.
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الخامس، ج٣، ص٥٠.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٠.
    - 🦔 🔞 .....المرجع السابق.

مسئلی هم اندرون مدت رسی هم اندر کے ساتھ کوئی چیز رہے گی اور نقابض بدلین <sup>(1)</sup> ہو گیا پھر بائع نے اندرون مدت رہے ہنے کردی تو مشتری مبیجے کو تاوا پسی ثمن روک سکتا ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئلی سی کی کے دی کہ بائع کی کے دو ہے۔ ایک فی سے شرط خیار کے ساتھ مکان تھے کیا مشتری نے بائع کو کچھ روپیہ یا کوئی چیز دی کہ بائع کو پچھ روپیہ یا کوئی چیز دی کہ بائع کو بھار سے اور بیہ جو پچھ دیا ہے ثمن میں شار ہوگا۔ یو ہیں اپنا خیار ساقط کر دی تو میں ثمن میں اتنی کمی کرتا ہوں یا مبیع میں بیہ چیز اوراضا فہ کرتا ہوں یہ بھی جا نزے۔ (خانیہ)

<u> مسئالۂ سے ایک چیز ہزاررو پے کو پیچی تھی مشتری نے بائع کواشر فیاں دیں پھر بائع نے اندرون مدت بھ</u>ے کو فتنح کر دیا تو مشتری کواشر فیاں واپس کرنی ہوں گی اشر فیوں کی جگہ رو پینہیں دے سکتا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئانی سی اور جونوں کے لیے خیار ہاوراُس نے میچ میں بغرض امتحان کوئی تصرف کیا اور جونوں کیا ہووہ غیر مملوک میں (5) بھی کرسکتا ہوتو ایسے فعل سے خیار باطل نہیں ہوگا اورا گروہ فعل ایسا ہو کہ امتحان کے لیے اُس کی حاجت نہ ہویا وہ فعل غیر مملوک میں کسی صورت میں جائز ہی نہ ہوتو اس سے خیار باطل ہوجائے گا۔ مثلاً گھوڑ نے پرایک دفعہ سوار ہوایا کپڑے کو اس لیے بہنا کہ بدن پرٹھیک آتا ہے یانہیں یا لونڈی سے کام کرایا تا کہ معلوم ہو کہ کام کرنا جانتی ہے یانہیں تو ان سے خیار باطل نہ ہوا اور دوبارہ سواری کی یا دوبارہ کپڑ ایہنا یا دوبارہ کام لیا تو خیار ساقط ہوگیا اورا گر گھوڑ نے پرایک مرتبہ سوار ہوکرایک قتم کی رفتار کا امتحان لیادوبارہ دوبر کی رفتار کا اور اگر گھوڑ نے پرایک مرتبہ سوار ہوکرایک قتم کی رفتار کا امتحان لیادوبارہ دوبر کی رفتار کا المتحان کے لیے سوار ہوایا لونڈی سے دوبارہ دوبرا کام لیا تو اختیار باقی ہے (6) (عالمگیری)

مسئل المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابي المرابي المربي المربي

- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٤.
  - ٣٦١ ص ١٦٦٠ الخيار، ج١٠ص ١٦٦١ البيع، باب الخيار، ج١٠ص ٢٦١.
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣،ص ٥٥.
  - جوچزملک میں نداس میں۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص٩،٤٨.
  - 😿 🗗 ....المرجع السابق، ص ٩٠.

<sup>📭</sup> يعني ميغي وشمن پر قبضه۔

سَسَعَلَیْ اوربالع نے کاشت کی تو اس کی مشتری نے کاشت کی تو اس کا خیار باطل ہو گیا اور بالع نے کاشت کی تو بھے فنخ ہوگئی۔(1)(عالمگیری)

مسئلی اس بھی بشرط خیار مکان خریدا اور اُس میں پہلے سے رہتا تھا تو بعد کی سکونت (2) سے خیار باطل نہ ہوگا۔(3) (عالمگیری)

مستان سے خیار باطل نہیں ہوتا پھرا گرنج کو اضتیار کیا تو زیادت بھی اس کو حاصور تیں ہیں زیادت متصلہ ہے یا منفصلہ اور ہرا یک متولدہ ہے یا غیر متولدہ۔اگرزیادت متصلہ تولدہ ہے مثلاً جانور فربہ (6) ہوگیا یا مریض تھا مرض جا تار ہا۔ یازیادت متصلہ غیر متولدہ (7) ہے مثلاً کپڑے کورنگ دیا یا ہی دیا ستو میں گھی ملادیا۔ یازیادت منفصلہ متولدہ (8) ہومثلاً جانور کے بچہ بیدا ہوا، دودھ دوہا، اُون کا ٹی ان سب صورتوں میں مبیع کور نہیں کیا جا سکتا۔اور زیادت منفصلہ غیر متولدہ (9) ہے مثلاً غلام تھا اُس نے پچھ کسب کیا اس سے خیار باطل نہیں ہوتا پھرا گر بچ کو اختیار کیا تو زیادت بھی اس کو ملے گی اور بچ کو فنخ کریگا تو اصل وزیادت دونوں کو واپس کرنا ہوگا۔ (10) (عالمگیری)

مسئلی سس کے ساتھ مشتری کوخیار تھااور میچ پر قبضہ کرچکا تھا پھراُس کوواپس کردیابائع کہتا ہے بیدوہ نہیں ہے مشتری کہتا ہے کہ وہی ہے توقتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے اور اگر بائع کویقین ہے کہ بیدوہ چیز نہیں جب بھی بائع ہی اس کا مالک ہو گیا اور بید بائع کے طور پر بچے تعاطی ہوئی۔ (11) (عالمگیری، درمختار)

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٩ ٤ .
  - سربائش۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص ٤٩.
  - ◄ الما فد موار ق المعنى السالفاف جوميع من خود بخود بيدا موجائ اوراس كساته متصل بهي مور.
- 6 .... یعنی موٹا۔ 🕡 .... یعنی ایساا ضافہ جومبیع میں کسی اور چیز کے ملنے ہواوراس کے ساتھ متصل بھی ہو۔
  - ایسان اضافہ جوہی سے خود بخو دپیدا ہوجائے اوراس کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ جدا ہو۔
    - ایسان فہ جوہیج ہے ہواوراس کے ساتھ متصل نہ ہوبلکہ جدا ہو۔
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السادس في خيار الشرط، الفصل الثالث، ج٣، ص٤٨.
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب السادس في خيار الشرط ، الفصل السابع ، ج٣، ص٥٥.
  و"الدر المختار"، كتاب البيوع ، باب خيار الشرط ، ج٧، ص١٣٨.

#### مبیع میں جس وصف کی شرط تھی وہ نھیں ھے ۖ

ستان سے ایورے داموں میں لے لے یا جھوڑ دے۔ (1) (درمختار)
کو اُستان سے مرمعلوم ہوا کہ وہ ایسانہیں تو مشتری کو اختیار ہے کو اُسے پورے داموں میں لے لے یا جھوڑ دے۔ (1) (درمختار)

سَسَعَانَهُ هَا ﴾ بمری خریدی اس شرط کے ساتھ کہ گا بھن ہے <sup>(2)</sup> یا اتنادودھ دیتی ہے تو تھے فاسد ہے اورا گریہ شرط ہے کہ زیادہ دودھ دیتی ہے تو تھے فاسدنہیں۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مستان سی این است کی مکان خریدااس شرط پر کہ پخت اینٹوں سے بنا ہوا ہے وہ نکلا خام ، یاباغ خریدااس شرط پر کہ اُس کے کل درخت پھل دار ہیں اُن میں ایک درخت پھل دار ہیں اُن میں ایک درخت پھل دار ہیں ہے یا کپڑ اخریدااس شرط پر کہ کسم (4) کا رنگا ہوا ہے وہ زعفران کا رنگا ہوا ہے وہ زعفران کا رنگا ہوا ہے کہ لے ہوا نکلا ان سب صورتوں میں بج فاسد ہے۔ یا خچرخر بیدااس شرط پر کہ مادہ ہے وہ نرتھا تو بج جا نز ہے گرمشتری کو اختیار ہے کہ لے یا نہ ہے اور مشتری کو اختیار ہے کہ کہ خریدااور نکلی گدھی یا اونٹی تو ان صورتوں میں بج جا نز ہے اور مشتری کو خیار شخ بھی نہیں کے جن مختلف نہیں ہے اور جوشر طاتھی ہیج اس سے بہتر ہے۔ (5) (درمختار، فتح القدیر)

### خيار تعيين

مستان کی ان جستان کی ایک فیرمعین کوخریدایوں کہا کہ ان میں سے ایک کوخریدتا ہوں تو مشتری اُن میں سے ایک کوخریدتا ہوں تو مشتری اُن میں سے جس ایک کو چاہے متعین کرلے اس کو خیار تعیین کہتے ہیں اس کے لیے چندشرطیں ہیں۔ اول یہ کہ اُن چیزوں میں ایک کو خریدے یہ نہیں کہ میں نے ان سب کو خریدا۔ دوم یہ کہ دو چیزوں میں سے ایک یا تمین چیزوں میں سے ایک کو خریدے، چار میں سے ایک خریدی توضیح نہیں۔ سوم یہ کہ یہ تصریح ہوکہ ان میں سے جو تو چاہے لے لے۔ چہارم یہ کہ اس کی مدت بھی تین دن تک ہونی چاہے۔ پنجم یہ کتھی چیزوں میں ہوشلی چیزوں میں نہ ہو۔ رہا یہ امر کہ خیار تعیین کے ساتھ

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١٣٦.

❷.....طاملہہ۔

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص١٣٧.

ایک قتم کا پھول جس سے شہاب یعنی گہرا سرخ رنگ لکاتا ہے اوراس سے کپڑے دیگے جاتے ہیں۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، ج٧، ص٠٤.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، ج٥٠ ص٠٥٠.

خیار شرط کی بھی ضرورت ہے یانہیں اس میں علما کا اختلاف ہے بہر حال اگر خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی ندکور ہواور مشتری فی بھی ضرورت ہے یانہیں اس میں علما کا اختلاف ہے بہر حال اگر خیار شرط کی بھی ہوئے فنخ کر سکتا ہے (2) فی بھتھ میں بھی ہوئے فنخ کر سکتا ہے کہ اندرون مدت اُس ایک میں بھی ہوئے فنخ کر سکتا ہے (2) اور اگر مدت ختم ہوگئی اور خیار شرط کی روسے بھے کو فنخ نہ کیا تو بھے لازم ہوگئی اور مشتری (3) پرلازم ہوگا کہ اب تک متعین نہیں کیا ہے تو اب معین کر لے۔ (4) (ورمختار ، روالحتار ، وفتح)

کوخر بدااور بائع سے کہد یا کہ ان میں سے تو جو چاہے دیدے، بائع نے جس ایک کو دیدیا مشتری کو اس کالیمالازم ہوجائے گا،

ہو بال بائع وہ دے رہا ہے جو عیب دار ہے اور مشتری لینے پر راضی ہے تو خیر، ورنہ بائع مجبور نہیں کرسکتا اور اگر مشتری عیب دار کے

لینے پر طیار نہ ہوا تو اُن میں سے دوسری چیز لینے پر بھی بائع اب اُس کو مجبور نہیں کرسکتا اور اگر دونوں چیز وں میں سے ایک بائع کے

یاس ہلاک ہوگئی تو جو باقی ہے وہ مشتری پر لازم کرسکتا ہے۔ (د) (ردالحتار)

سَمَدِیَا ہُوں پر قبضہ کیا تعیین کے ساتھ بھے ہوئی اور مشتری نے دونوں چیزوں پر قبضہ کیا توان میں ایک مشتری کی ہے اور ایک بائع کی جواس کے پاس بطورا مانت ہے بعنی اگر مشتری کے پاس دونوں ہلاک ہوگئیں توالیک کا جوثمن طے پایا ہے وہی دینا پڑےگا۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مستان و بیخیار وارث کی طرف منتقل موگایی چیزخریدی تھی اور مشتری مرگیا تو بیخیار وارث کی طرف منتقل ہوگا یعنی وارث دونوں کورد کر کے بیچ فنخ کرنا چاہے ایبانہیں ہوسکتا بلکہ جس ایک کو چاہے پسند کر لے اور قبضہ دونوں پر ہو چکاہے تو دوسری اس کے پاس امانت ہے۔ (7) (عالمگیری)

- خیارتعین کےسب۔ یعنی سودے کوشم کرسکتا ہے۔
- ...... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، مطلب: في خيارالتعيين، ج٧٠ ص١٣٠.
   و "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، ج٥٠ ص ٢٢٥.
  - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في خيار التعيين، ج٧٠ ص١٣٣.
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب السادس في حيار الشرط، الفصل السادس في حيار التعيين، ج٣، ص٤٥.
  - ى € السابق، ص٥٥. المرجع السابق.
  - المدينة العلمية (دوت الاي) عن مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

مستان ۵۲ است مشتری نے دونوں پر قبضہ کرلیا ہے ایک ہلاک ہوگئی ایک باقی ہے تو جو ہلاک ہوئی وہ بیچ کے لیے متعین ہوگئی اور جو باقی ہوہ امانت ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئائی ۵۳ ﷺ خیارتعیین کے ساتھ تھ ہوئی اور ابھی تک دونوں چیزیں بائع ہی کے قبضہ میں تھیں کہ اُن میں سے ایک میں عیب پیدا ہوگیا اب مشتری کوا ختیار ہے کہ عیب والی پورے داموں سے لیے یا دوسری لے لیے یاکسی کو نہ لے۔ دونوں میں عیب پیدا ہو گیا جب بھی بہی تھم ہے۔ اور اگر مشتری قبضہ کر چکا ہے اور ایک عیب دار ہوگئی تو یہ بچ کے لیے متعین ہےاور دوسری امانت اور دونوں عیب دار ہوگئیں اگر آ کے پیچے عیب پیدا ہوا تو جس میں پہلے عیب پیدا ہوا وہ تیج کے لیے متعین ہے اور ایک ساتھ دونوں میں عیب پیدا ہوا تو بیچ کے لیے ابھی کوئی متعین نہیں جس ایک کو چاہے معین کر لے اوردونوں کورد کرنا جاہے تو نہیں کرسکتا۔ (عالمگیری) 🖯

سَمَالَةُ ١٥٥﴾ دوكير بي تضاور قبل تعيين مشترى نے ايك كورنگ ديا تو يهي تيج كے ليے تعيين ہوگيا۔ (3) (عالمكيرى)

### خریدار نے دام طے کرکے بغیر بیع کیے چیز پر قبضہ کیا

مستان ۵۵﴾ خریدار نے کسی چیز کا زخ اور ثمن طے کرلیا، مگر ابھی خریدو فروخت نہیں ہوئی اور چیز پر قبضہ کرلیا، بیہ چیزاس کی صان میں ہے ہلاک وضائع ہوجائے تواس کا تاوان دینا ہوگا اور بیتاوان اُس شے کی واجبی قیمت ہوگا۔خواہ یہ قیمت اُ تن ہی ہوجتنا ثمن قرار یایا ہے یا اُس سے زیادہ یا کم ہو۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

مَسْتَانَةُ ٥٦﴾ گا مک نے بائع سے ریٹھبرالیا ہے کہ چیز ہلاک ہوجائے گی تو میں ضامن نہیں یعنی تاوان نہیں دونگااس صورت میں بھی تاوان دینایڑے گااوروہ شرط کرنا بیکارہے۔(5) (ورمختار)

ست الله ١٥٥ الله مشترى نے كسى كو چيز خريد نے كے ليے وكيل كيا، وكيل دام طے كر كے بغير بيج كيے مؤكل (7) كودكھانے کے لیے لایا، مؤکل کودکھائی اُس نے ناپسند کی اور واپس کردی، وہ چیز وکیل کے پاس ہلاک ہوگئی وکیل پر تا وان ہوگا اور مؤکل

- ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب السادس في خيارالشرط،الفصل السادس في خيارالتعيين، ج٣،ص٥٥.
  - المرجع السابق.
     المرجع السابق.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالشرط، ج٧،ص١١١.
    - المرجع السابق، ص١١٦.
      - چ 🙃 ....وكيل كرنے والا\_

يُشُ ش: مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

سے رجوع نہیں کرسکتا، ہاں اگر مؤکل نے کہدیا تھا کہ دام طے کر کے پہند کرانے کے لیے میرے پاس لانا تو جو پچھ وکیل نے تا وان دیا ہے مؤکل سے وصول کرےگا۔ (1) (خانیہ)

مسئائی (۵) ایا جب اُس کوخرید نے کے اوان اُس وفت لازم آتا ہے جب اُس کوخرید نے کے ارادہ سے لے گیا اور ہلاک ہوگئ ورنہ بیں مثلاً وُ کا ندار نے گا کہ سے کہا یہ لے جاؤتمھارے لیے دس کو ہے خریدار نے کہا لا وَاس کودیکھوں گایا فلاں شخص کودکھا وُں گا یہ کہہ کر لے گیا اور ہلاک ہوگئ تو تا وان نہیں بیا مانت ہے اورا گریہ کہہ کر لے گیا کہ لا وَ اپند ہوگا تو لے اورا گریہ کہہ کر اُس کے گیا کہ لا وَ اپند ہوگا تو لے لونگا اور ضا کئے ہوگئ تو تا وان دینا ہوگا۔ ((ردالحتار)

مسئلی و کاندارے تھان مانگ کرلے گیا کہ اگر پہند ہوا تو خریدلوں گا وراُس کے پاس ہلاک ہوگیا تو تا وان نہیں اوراگریہ کہہ کرلے گیا کہ اگر پہند ہوا تو خریدلوں گا وہ ہلاک ہوگیا تو تا وان دینا ہوگا دونوں میں فرق بیہ کہ کہا گیا کہ پہند ہوگا تو دس روپے میں خریدلوں گا وہ ہلاک ہوگیا تو تا وان دینا ہوگا دونوں میں فرق بیہ کہ پہلی صورت میں چونکہ شمن کا ذکر نہیں یہ قبضہ بروجہ خریداری نہیں ہوا اور دوسری میں شمن مذکور ہے للبذا خریداری کے طور پر قبضہ ہے۔ (5) (فتح القدیر)

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل في المقبوض على سوم الشراء ، ج١، ص٩٩٩.

<sup>◘ .....</sup>الفتاوي الهندية ،كتاب البيوع،الباب الثاني فيما...الخ،الفصل الثاني في حكم المقبوض على سوم الشراء،ج٣ءص ١١.

<sup>🔞 .....</sup> تمت ،روپیه

<sup>◘ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: في المقبوض على سوم الشراء ، ج٧، ص١١٤.

<sup>🚙 🗗 .....</sup> قتح القدير "، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٥، ص٤٠٥.

السَمَالَةُ اللَّهِ وَامْ مُصْهِرا كَرِبغِيرِ مُعْ كِيهِ جَس چيز كولے كيا وہ ہلاك نہيں ہوئى بلكه أس نے خود ہلاك كى مثلاً كھانے كى چیزتھی اُس نے کھالی کپڑا تھا اُس نے قطع کرا کےسلوالیا تو نثمن دینا ہوگا یعنی جوٹھبرا ہے وہ دینا ہوگا ہاں اگر باکع نے مشتری کی رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے یہ کہ دیا کہ میں نے اپنی بات واپس لی اب میں نہیں ہیجوں گااس کے بعد مشتری نے صرف کر ڈالا تو قیت واجب ہے یا رضا مندی ظاہر کرنے سے پہلے مشتری مرگیا اُس کے وارث نے صرف کیا جب بھی قیت واجب ہے۔(1) (روالحتار)

مستانہ ۱۲﴾ دیکھنے یا دکھانے کے لیے لایا ہے اور پنہیں کہاہے کہ پہند ہوگا تو لے لونگا اور خرچ کرڈ الا تو قیمت دین nel \_(10/2)(10/2)

قرض اُس نے نہیں دیا ہے کہ چیز ہلاک ہوگئی یہاں دیکھا جائے گا کہ قرض اور اُس چیز کی قیمت میں کون کم ہے جو کم ہے اُس کے بدلے میں وہ چیز ہلاک ہوئی یعنی وہ چیز اگر گیارہ سو کی تھی تو ایک ہزار مرتبن کو اُس کے معاوضہ میں دینے ہوں گے اور نوسو کی تھی تو نوسو۔اورا گرراہن (3) نے بیکہا کہ بیرچیز رکھالواور مجھے قرض دیدومگر قرض کی کوئی رقم بیان نہیں کی تھی اور چیز ہلاک ہوگئی تو کھھتاوان نہیں \_<sup>(4)</sup> (روالحتار)

## خیار رویت کا بیان

مجھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز کو بغیر دیکھے بھالے خرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ چیز نا پندہوتی ہے، ایس حالت میں شرع مطہر (5) نے مشتری کو بیا ختیار دیا ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد چیز کونہ لینا جا ہے تو بیچ کو فیخ کر دے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔

دارقطنی و پہنتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فر مایا:''جس نے ایسی چیز خریدی جس کو دیکھا نہ ہو تو و یکھنے کے بعد

- 1 ١٠٠٠. "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، مطلب: في المقبوض على سوم الشراء ، ج٧، ص١١٤.
  - 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار الشرط، مطلب: المقبوض على سوم النظر، ج٧،ص٥١١.
    - المار المحواف والے۔
- ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، مطلب: المقبوض على سوم النظر، ج٧،ص١١٦-١١٦.
  - 🧣 🗗 🚾 يعنى شريعتِ اسلاميه۔

<u> مسئان ا</u> انع نے ایس چیز بیچی جس کواس نے دیکھانہیں مثلاً اُس کومیراث میں کوئی شے ملی ہےاور بے دیکھے بیچ ڈالی پیچ سیجے ہےاوراس کو بیا ختیارنہیں کہ دیکھنے کے بعد بیچ کوفنخ کردے۔<sup>(4)</sup> (درر بغرر)

مسئائی سے اگرمشتری نے دیکھنے سے پہلے اپنی رضامندی کا اظہار کیایا کہدیا کہ میں نے اپنا خیار باطل کر دیا جب بھی دیکھنے کے بعد فنٹح کرنے کاحق حاصل ہے کہ بیرخیار ہی دیکھنے کے وقت ملتا ہے دیکھنے سے پہلے خیارتھا ہی نہیں لہذا اُس کو باطل کرنے کے وقی معنے نہیں۔ (7) (ہدا بیوغیر ہا)

- € .... "منن الدارقطني"، كتاب البيوع، الحديث: ٢٧٧٧، ج٣،ص٥.
  - 🗨 ..... نقصان مگھاٹا۔
  - 3 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٢، ص٣٤.

و"تبيين الحقائق"، كتاب البيوع، باب حيار الرؤية، ج٤، ص ٣٢١.

و"دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب خيارالرؤية ، الحزء الثاني، ص٦٥٠.

- ◘ ..... "دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب خيارالرؤية، الجزء الثاني، ص٦٥٠.
  - **6** .....کنستر-
- المار الحكام شرح غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، الجزء الثاني، ص٧٥١، وغيره.
  - 🕢 📆 ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب خيارالرؤية، ج٢، ص٣٤، وغيرها.

مسئلی کے خیاررویت کے لیے کی وقت کی تحدید نہیں (1) ہے کہ اُس کے گزرنے کے بعد خیار باقی ندرہ، بلکہ یہ خیارہ کی خیرد کی خیارہ کی خی

مسئلة ۵ اجارہ - ﴿ اَجَارِهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اگرقصاص کا دعوی ہوا ورکسی شے پرمصالحت ہوئی (6) تو خیار رویت نہیں۔ ﴿ دین میں خیار رویت نہیں، لہذا مسلم فیہ چونکہ عین نہیں بلکہ دین یعنی واجب فی الذمہ ہے (جس کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا) اس میں خیار رویت نہیں۔ ﴿ روی اور اشر فیوں میں بھی کہ بیاز قبیل دین ہیں خیار رویت نہیں ہاں اگر سونے چاندی کے برتن ہوں تو خیار رویت ہے۔ نہیں لم کاراس المال اگر عین ہوتو مسلم الیہ کے لیے خیار رویت ثابت ہوگا۔ (در مخار)

مستانی کی اجناس مختلفہ کی تقسیم اگر شرکا میں ہوئی تو اس میں خیار رویت ، خیار شرط ، خیار عیب بینوں ہو سکتے ہیں۔
اور ذوات الامثال (8) کی تقسیم میں صرف خیار عیب ہوگا ہاتی دونوں نہیں ہوں گے۔اور غیر ذوات الامثال جب ایک جنس کے ہوں مثلاً ایک قتس کے کپڑے یا گائیں یا بکر یاں ان میں بھی بینوں خیار ثابت ہوں گے۔ (9) (روالحتار)

مستان کے بھوں مثلاً ایک قتم کے کپڑے یا گائیں یا بکر یاں ان میں بھی بینوں خیار ثابت ہوں گے۔ (9) (روالحتار)

مستان کے بین ہوں ان میں خیار دوقعاص کا بدل صلح اور بدل ضلع یہ چیزیں اگر چہ مین ہوں ان میں خیار رویت ثابت نہیں (10) (فتح)

- 🗗 ..... يعني مدت مقررتيين \_
- ◘ ..... "دررالحكام شرح غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب خيارالرؤية ، الحزء الثاني، ص٧٥١.
  - -5,121.....
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص ٩٠٠ .
    - آسسالمرجع السابق، ص ١٤٥.
      - 🗗 يعنى شلىخ مولى -
  - الدوالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٥٤.
    - ایسی چیزیں جن کے افراد کی قیمتوں میں معتدبہ تفاوت نہ ہو۔
  - ١٤٥ صحتار "، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٥٥٠.
  - 🕡 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٥، ص٥٣٣.

ستائی (۱) ہے ہے دیکھی ہوئی چیز خریدی ہود کھنے سے پہلے بھی اس کی نیع فننخ کرسکتا ہے کیونکہ بیان مشتری کے ذمہ لازم نہیں۔(1)(درمختار)

مسئان و کی رضامندی فاہری یا میں کے بعد کرلیااور دیکھنے کے بعد صراحة یا دلالۃ اپنی رضامندی ظاہری یا اُس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یا ایسان سے مثلاً آزاد کر دیا یا اُس میں دوسرے کاحق پیدا ہو گیا مثلاً دوسرے کے ہاتھ بلاشر ط خیار تیج کر دیا یا رہمان رکھ دیا یا اجارہ پر دیدیا ان سب صور توں میں خیار رویت جاتار ہاا ب تیج کو فنح نہیں کرسکتا اورا گرائس کو تیج کیا گر اینے کے خیار شرط کرلیا یا بیچنے کے لیے اُس کا نرخ کیا (2) یا ہم کیا گر قبضہ نہیں دیا اور سے با تیں و کیھنے کے بعد ہو کی تو دلالۃ رضامندی پائی گئی اب تیج کو فنح نہیں کرسکتا اور دیکھنے سے پہلے ہو کی تو خیار باق ہے دیکھنے کے بعد میج پر قبضہ کرلینا ہمی دلالۃ رضامندی پائی گئی اب تیج کو فنح نہیں کرسکتا اور دیکھنے سے پہلے ہو کی تو خیار باق ہے دیکھنے کے بعد میج پر قبضہ کرلینا ہمی دلیا رضامندی ہے۔ (3) (عالمگیری، روالحتار)

سَمَعَانَهُ السُّ مِبِیعِ کا کوئی جزاس کے ہاتھ سے نکل گیایا اُس میں کی یازیادتی ہوئی چاہے زیادت متصلہ <sup>(5)</sup>ہو یا منفصلہ (6) خیار باطل ہوگیا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مَسْتَانَهُ الله بعد عَلِيهِ موئے کھیت خریدااوراُس کوعاریت دے دیا ہستعیر (8) نے اُسے بویا خیاررویت باطل ہو گیااور اگر مستعیر نے اب تک بویانہیں تو خیار ساقطنہیں اوراگر اُس کھیت کا کوئی کا شتکار اجیر ہے جس نے مشتری کی رضا مندی سے

- ١٤٩ ص٠٤٦ ألدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص١٤٩.
  - ∞ تيت لگائي۔
- ③ ..... "الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب السابع فى خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص٠٠. و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٩٠.
- €..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في حيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣،ص٠٦٠
  - ایسی زیادتی (اضافه) جومیع کے ساتھ ملی ہوئی ہومثلاً کیڑا خرید کررنگ دیا۔
  - الی زیادتی (اضافه) جومیع سے متصل ند ہو یعنی جدا ہومثلاً گائے خریدی اس نے بچہ جن دیا۔
- - 😵 📵 ..... كسى سے كوئى چيز عاريباً لينے والا۔

المدينة العلمية (ووت اسلاي) على مطس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

کاشت کی بعنی مشتری نے اُسے پہلی حالت پر چھوڑ دیامنع نہ کیا جب بھی خیار ساقط ہوگیا۔ (1) کپڑوں کی ایک گھری خریدی اُن میں سے ایک کو پہن لیا خیار رویت باطل ہوگیا۔ (2) (روالحمار، عالمگیری)

مسئلی اسکے بعد بھی پہلے مکان خریدا جس کو دیکھانہیں اُس کے پروس میں ایک مکان فروخت ہوا اُس نے شفعہ میں اُسے لے لیاس کے بعد بھی پہلے مکان کے متعلق خیار رویت باقی ہے دیکھنے کے بعد جا ہے تو بھیج کوشنج کرسکتا ہے۔ (3) (درمختار) مسئل کی اس کے مطالبہ بیس کرسکتا۔ (4) (فتح)

مسئلہ 10 ﴾ مشتری خریدنے کے بعد مرگیا تو ور شاکومیراث میں خیار رویت حاصل نہیں ہوگا یعنی ور شاکو بیتن نہ ہوگا کہ بچے کو فنخ کر دیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

- 🗨 .....اختىيار ختم ہو گيا۔
- ۲۵۰۰۰۰۰ "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٠٥٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص ٦١.

- €....."الدرالمختار"،كتاب البيوع،باب خيارالرؤية،ج٧،ص٩٤٠.
  - ₫ ....."فتح القدير"،كتاب البيوع،باب خيارالرؤية،ج٥،ص٥٣٥.
- ٥٨ .....٣ الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص٥٨.
  - ہ…یعن تبدیلی آگئے ہے۔
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص٥٨.
  - 👩 🔞 .....المرجع السابق.

مستان ۱۸ استان ۱۸ اس

ستائیوں ہے ہوئی دونھان علیحد ہ دو کپڑوں میں لپیٹ کرلا یا اور مشتری سے کہتا ہے بیوبی دونوں تھان ہیں جن کوتم نے کل دیکھا تھامشتری نے کہااس تھان کودش روپے میں خرید ااوراس کودس روپے میں خرید ااور خریدتے وقت نہیں دیکھا تو خیار رویت حاصل نہیں اوراگر دونوں مختلف داموں سے خریدے تو خیار حاصل ہے۔ (2) (عالمگیری)

سنائون وکپڑے خریدے اور دونوں کو دیکھ کرایک کی نسبت کہتا ہے ہیہ مجھے پسندہاس سے خیار باطل نہیں ہوا اور ابھی خیار بدستور باقی ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئائیں آپ وضحصوں نے ایک چیز خریدی دونوں نے اُسے دیکھانہیں تھااب دیکھ کرایک نے رضا مندی ظاہر کی دوسرا واپس کرنا چاہتا ہے وہ تنہا واپس نہیں کرسکتا دونوں متفق ہوکر واپس کرنا چاہیں واپس کرسکتے ہیں اورا گرایک نے دیکھا تھا ایک نے نہیں جس نے نہیں دیکھا تھا ویکھ کرواپس کرنا چاہتا ہے جب بھی دونوں متفق ہوکر واپس کرسکتے ہیں اورا گراس کے دیکھنے سے پہلے ہی دیکھنے والے نے کہد دیا کہ میں راضی ہوں میں نے بھے کونا فذکر دیا تو دوسرے کا خیار باطل نہیں ہوگا مگر یوری مجھے واپس کرنی ہوگی۔ (عالمگیری)

مسئلہ ۲۲ ﴾ ایک تھان دیکھا تھا باقی نہیں دیکھے تھے اور سب خرید لیے تو خیار ہے، مگر واپس کرنا چاہے تو سب واپس کرے۔(<sup>5)</sup>(عالمگیری)

<mark>مَسْعَلَمُهُ ٢٣﴾</mark> خیاررویت کی وجہ ہے ت<sup>ب</sup>ع فنخ کرنے <sup>(6)</sup> میں نہ قاضی کی قضا در کارہے <sup>(7)</sup> نہ بالغ کی رضا مندی کی حاجت ۔ <sup>(8)</sup>(عالمگیری)

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص٩٥.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق.

المرجع السابق. أسالمرجع السابق.

اسسوداختم کرنے۔

<sup>🗗 ....</sup> یعنی قاضی کے فیصلہ کی ضرورت نہیں۔

٣٠٠٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب السابع في خيار الرؤية ، الفصل الاول ، ج٣، ص ، ٦ .

ا مسئلة المستالة المستالة المسترى ني السيان مين (1) كوئى ايباتصرف كياجس سے أس مين نقصان پيدا ہوجائے اور أس كونكم نه تقاكه یمی وہ چیز ہے جومیں نے خریدی ہے مثلاً بھیڑ کی اُون تراش لی (2) یا کیڑے کو پہنا جس سے اُس میں نقصان آگیا تو خیار جاتار ہا۔مشتری نے بے دیکھے چیز خریدی بائع نے وہی چیز مشتری کے پاس امانت رکھدی اور مشتری کو بیمعلوم نہ ہوا کہ بیوہی چیز ہے پھروہ چیزمشتری کے پاس ہلاک ہوگئی تومشتری کا قبضہ ہو گیااور ثمن دینا پڑیگا۔اورا گرمشتری نے اپنا قبضہ کر کے باکع کے پاس امانت رکھ دی اور ابھی تک اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی ہے اور ہلاک ہوگئی جب بھی مشتری کوشمن دینارٹے گا۔(3) (عالمگیری) چلاء اگراس چلنے سے پچھ نقصان آگیا خیار باطل ہو گیا۔ (عالمگیری)

مَسْتَلْ اللَّهِ ٢٦﴾ مرغی نے موتی نگل لیا اُسے موتی کے ساتھ بیجنا جاہے تو بیج درست نہیں اگر چہ مشتری نے موتی دیکھا ہو اور مرغی مرگنی اور موتی کو بیچا تو بیچ سے اور مشتری نے موتی ندو یکھا ہوتو خیار رویت حاصل ہے۔ (<sup>5)</sup> (خانیہ) مستان ٢٤ ﴾ خياري وجه ہے تج فنخ كرنے ميں بيشرط ہے كہ بائع كوفنخ كاعلم ہوجائے كيونكه اگراييانه ہوا تووہ يہي سمجھتار ہا کہ بیچ ہوگئی اور دوسرا گا مکے نہیں تلاش کرے گااوراس میں اُس کے نقصان کا اختال ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

# مبیع میںکیاچیزدیکھی جائے گی

مَسْتَانَةُ ٢٨﴾ جبیجے کے دیکھنے کا بیمطلب نہیں کہ وہ پوری یوری دیکھ لی جائے اُس کا کوئی جز دیکھنے سے رہ نہ جائے بلکہ بیمراد ہے کہ وہ حصہ دیکھ لیا جائے جس کامقصود کے لیے دیکھنا ضروری تھا مثلاً مبیع بہت ی چیزیں ہے اور اُن کے افراد میں تفاوت (7) نہ ہوسب ایک ی ہوں جیسی کیلی (8) اور وزنی (9) چیزیں یعنی جس کانمونہ پیش کیا جاتا ہو یہاں بعض کا دیکھنا کافی ہے مثلًا غله کی ڈھیری ہے اُس کا ظاہری حصد دیکھ لیا کافی ہے ہاں اگرا ندرونی حصہ ویسانہ ہو بلکہ عیب دار ہوتو خیار رویت اور خیار عیب دونوں مشتری کوحاصل ہیں اور اگرعیب دار نہ ہو کم درجہ کا ہو جب بھی خیار رویت حاصل ہے اگر چہ خیار عیب نہیں۔ یو ہیں

- 🗨 يعني نقو د كے علاوه خريدي موئي چيز ميں۔ 🍳 🗠 كاٹ لي۔
- - ₫....المرجع السايق.
  - الفتاوى الخانية "، كتاب البيع، باب الخيار، فصل في خيار الرؤية، ج١، ص٤٦٥...
    - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب حيار الرؤية، ج٧، ص١٥١.
- 📵 .....وه اشياء جوتول کريچي جاتي ہيں۔
- چ 🗗 سفرق۔ 🔞 😁 وواشیاء جوماپ کرنیکی جاتی ہیں۔

چند بور یوں میں غلہ مجرا ہوا ہے۔ ایک میں سے دیکھ لینا کافی ہے جبکہ باقیوں میں اس سے کم درجہ کا نہ ہو۔ (1) (درمختار ، درالمحتار)

مشری کہتا ہے مشتری کہتا ہے باقی و بیانہیں جیسا میں نے دیکھا تھا اور بائع کہتا ہے و بیا ہی ہے اگر نمونہ موجود ہو اہل بھیرت (2) کودکھا یا جائے وہ جو کہیں وہی معتبر ہے اور نمونہ موجود نہ ہو تو مشتری کو گواہ لا نا پڑیگا ورنہ بائع کا قول معتبر ہے۔ یہ اُس وقت ہے کہ غلہ وہیں موجود ہو بوریوں میں بھرا ہوا ہوا ور اگر غلہ وہاں نہ ہو بائع نے نمونہ چیش کیا اور بھے ہوگئی اور نمونہ ضائع ہوگیا چر بائع باقی غلہ لا یا اور بیا ختلاف پیدا ہوا تو مشتری کا قول معتبر ہے۔ (3) (ردا کھتار)

مسئلة وسائد و الله الله الله على جره كاديكها كافى ہاوراگر باقى اعضاد يكھے چرەنبيس ديكھا تو كافى نہيں۔ان ميں ہاتھ زبان دانت بالوں كاديكھناشرطنبيں۔<sup>(4)</sup> (درمخاروغيره)

<mark>مَسْتَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِلِي عِبْرِه اور پیٹھے <sup>(5)</sup> دیکھنا کافی ہے صرف چیرہ دیکھنا کافی نہیں پاؤں اورسُم <sup>(6)</sup>اور دُم اورایال <sup>(7)</sup> دیکھنا ضرورنہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری،ردالمحتار، درمختار)</mark>

سیکائی ۳۳ کے لیے بکری خریدتا ہے اُس کا تمام بدن اور تھن کا دیکھنا ضروری ہے۔ یو ہیں گائے بھینس دودھ کے لیے خریدتا ہے تو تھن کا دیکھنا ضروری ہے اور گوشت کے لیے بکری خریدتا ہے تو اُسے ٹولنا ضروری ہے دور سے دیکھ لی ہے جب بھی خیار رویت حاصل ہوگا۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

مسئلة سسم کیڑااگراس فتم کا ہوکداندر باہرسب یکسال ہو، جیسے کمل (10) اٹھا، مارکین (11) ،مرج (12) بشمیرہ (13)

- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص١٥١.
  - نیاده آگانی رکھنے والے لوگ، تجربہ کا رلوگ۔
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٢٥١.
  - الدوالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص٢٥١، وغيره.
- العنائد عن المسلم ا
  - 🕡 ..... ہر چو پائے خصوصاً گھوڑے کی پھتِ گردن کے لطکے ہوئے بال۔
  - ۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع فى خيار الرؤية، الفصل الثانى، ج٣، ص٦٢.
    و"الدر المختار"و"رد المحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الشرط، ج٧، ص٥٣٠.
  - ١٦٢٠.... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الاول، ج٣، ص٦٢.
    - 🕡 ....ایک قتم کاباریک سوتی کپڑا ۔ 🛮 🕦 .....مریکہ کابنا ہوااییا موٹا کپڑا جس کاعرض برا ہو۔
      - این از یک روئی کے سوت کا بنا ہوا ایک کیڑا جس ہے عمومًا شیر وانی وغیرہ بناتے ہیں۔
        - 🔊 🔞 ..... وادى تشميركا تيار كرده كرم كبرا۔

يش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

وغیرہ جن کانمونہ پیش کیا جاتا ہے تو تھان کواوپر ہے دیکھ لینا کافی ہے کھول کراندر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایسے کپڑوں میں ایک تھان کا دیکھ لینا کافی ہے سب تھانوں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں البتۃ اگراندر خراب نکلے یاعیب ہوتو خیار رویت یاخیار عیب حاصل ہوگا۔ اگر مہیج مختلف قتم کے تھان ہوں تو ہرایک قتم کا ایک ایک تھان دیکھ لینا ضرور ہے اور اگر اُس قتم کا ہوکہ سب حصہ ایک طرح کا نہ ہو جیسے چگن (1) اور گلبدن (2) کے تھان کہ اوپر کے پرت (3) میں بوٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اندر کم تو کھول کر سب جہیں دیکھی جائیں گی ،صرف اوپر کا پرت دیکھیا کافی نہیں۔ (4) (ردالحتار)

مرکان میں اندر باہر نیچاو پر پاخانہ (8) باور چی خانہ سب کا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ان کے مختلف ہونے میں قبت مختلف ہوجا یا کرتی ہے باغ میں بھی باہر سے دیکھ لینا کافی نہیں اندرونی حصہ بھی دیکھنا ضروری ہے اور مختلف شم کے درخت ہوں تو ہر ایک شم کے درخت دیکھنا اور پھلوں کا شیریں وترش (9) معلوم کر لینا بھی ضروری ہے۔ (10) درمختار، ردالحتار)

برون اور کا این است کی این برونو چکھنا کافی ہے اور سونگھنے کی ہوتو سونگھنا چاہیے جیسے عطر،خوشبودار تیل۔ (11) (درمختار) میں میں اور سونگھنا چاہیے جیسے عطر،خوشبودار تیل۔ (11) (درمختار) میں میں اور سے خراب میں سے خراب میں کی اور کم درجہ کے نہ ہوں۔ جو چیزیں زمین کے اندر ہوں جیسے بہن ، پیاز ، گاجر ، آلو ، جو چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں ان میں کھود کر

- السيكشيده كارى يعنى بيل بوفي كاكام كيا بواكيرا۔
- 🗨 .... مختلف ڈیزائن کا دھاری داراور پھول دارر کیٹمی اور سوتی کپڑا۔
  - 🚳 ..... او پر کا حصد، او پر کی تذ۔
- ۵۳..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار الرؤية، ج٧، ص٥٣٠.
- اوپرک ند۔
  اوپرک ند۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثاني، ج٣، ص٦٣.
  - القد عاجت كى جگه يعنى بيت الخلاء القد عاجت كى جگه يعنى بيت الخلاء القد عاجت كى جگه يعنى بيت الخلاء -
  - - ....."الدرالمختار"،كتاب البيوع،باب خيارالرؤية،ج٧،٥٥١.
    - 🗗 ....ایی چیزیں جو گن کر پچی جاتی ہیں اوران کے افراد کی قیمتوں میں فرق نہیں ہوتا۔

المدينة العلمية (ووت الاي) أن مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

تھوڑے ہے دیکھنا کافی ہے جبکہ باتی اس سے کم درجہ کے نہ ہوں ہے جب کہ بائع نے کھود کر دکھائے یامشتری نے بائع کی اجازت سے کھود ہے اورا گرمشتری نے بلا اجازت بائع خود کھود لیے اور استے کھود ہے جن کا پچھٹمن ہوتو خیار رویت ساقط ہوگیا اورا گروہ چیز گنتی ہے بکتی ہو جیسے مولی تو بعض کا دیکھنا کافی نہیں جبکہ بائع نے اُ کھاڑی ہو یامشتری نے بائع کی اجازت ہے۔ اورا گرمشتری نے بلا اجازت بائع اُ کھاڑیں اور وہ اتنی ہیں جن کا پچھٹمن ہے تو خیار ساقط ہوگیا۔ (اُ خانیہ)

مسئلی (۳۸) این چیز جوز مین میں ہے تیج کی بائع کہتا ہے اگر میں کھود کرنکا لٹا ہوں اور تم ناپیند کر دوتو میر انقصان ہوگا اور مشتری کہتا ہے اگر میں کھود کا م کی نہ ہوئی تو پھیر نہ سکوں گا اور تیج لازم ہوجائے گی ایس سکوں گا اور تیج لازم ہوجائے گی ایس سورت میں اگر دونوں میں کوئی اپنا نقصان گوارا کرنے کے لیے طیار ہوجائے فبہا ورنہ قاضی تیج کو فنج کردےگا۔ (عالمگیری)

مستان وسی کی سورت اُس میں دکھائی دی تو مبیع کا دیکھا تو یہ هیقة تیل کا دیکھنانہیں کہ شیشہ حائل ہے۔ یو ہیں آئینہ دیکھ رہا ہے اور مبیع کی صورت اُس میں دکھائی دی تو مبیع کا دیکھنانہیں ہے اور اگر مجھلی پانی میں ہے جو بلاتکلف (3) کپڑی جاسکتی ہے اُس کو خریدا اور پانی ہی میں اُسے دیکھ بھی ایا بعضوں کے زدیک خیار رویت باقی ندر ہیگا کہ مبیع دیکھ لی اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ خیار باقی ہے کیونکہ یانی میں اصلی حالت معلوم نہیں ہوگی جائس سے بڑی معلوم ہوگی۔ (دو المحتار)

مستانی ہے۔ مشتری نے کسی کو قبضہ کے لیے وکیل کیا تو وکیل کا دیکھنا کا فی ہے وکیل نے دیکھ کر پند کرلیا تو نہ وکیل کو فیضا کا دیکھنا کو ایند کرنے وقت وہ چیز چھپی مشتری کو ، بدأس وقت ہے کہ قبضہ کرتے وقت وکیل نے بیچے کو دیکھا اور اگر قبضہ کرتے وقت وہ چیز چھپی ہوئی تھی بعد میں اُسے کھول کر دیکھا تا کہ مشتری کا خیار باطل ہوجائے تو بید ویکھنا اور پسند کرنا مشتری کے خیار کو باطل نہیں کرے گا کہ قبضہ کرنے سے اُس کی وکالت ختم ہوگئ دیکھنے کاحق باقی نہ رہا۔ اور اگر خرید نے کے لیے وکیل کیا ہے تو وکیل کا دیکھنا کا فی ہے کہ وکیل نے دیکھر پسند کرلیا یا خرید نے سے کہا تھا گال بیا ہو۔ اور اگر مؤکل نے دیکھر پیند کرلیا یا خرید نے کے لیے چیز کو معین کر دیا ہو کہ فلال چیز مثلاً فلال غلام کہ غیر معین چیز کے خرید نے کا وکیل ہو۔ اور اگر مؤکل نے خرید نے کے لیے چیز کو معین کردیا ہو کہ فلال چیز مثلاً فلال غلام

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، باب الخيار، فصل في خيارالرؤية، ج١، ص٣٦٣.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثاني، ج٣، ص ٢٤.

اسمشقت کے بغیر۔

<sup>₫ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٥٥١.

<sup>🕝 🗗 .....</sup>وكيل كرنے والا ــ

یا فلال گائے یا بکری تو وکیل کوخیار رویت حاصل نہیں۔(1) (ہدایہ، عالمگیری، روالحتار)

مسئانی اسک ایک خفس نے ایک چیز خریدی مگر دیکھی نہیں دوسرے خفس کو اُس کے دیکھنے کا وکیل کیا کہ دیکھ کر پہند کرے یا ناپہند کرے وکیل نے دیکھ کر پہند کرلی بچے لازم ہوگئی اور ناپہند کی تو قنخ کرسکتا ہے۔(2) (ردالحتار)

مسئلیں سے اندھے کی بیجے وشرا<sup>(5)</sup> دونوں جائز ہیں اگر کسی چیز کو بیچے گا تو خیار حاصل نہ ہوگا اور خریدے گا تو خیار حاصل ہوگا اور مجھنے کو اُلٹ ملیٹ کر شوانا و کھنے کے حکم میں ہے کہ شول لیا اور پسند کر لیا تو خیار ساقط ہوگیا اور کھانے کی چیز کا حواصف کی چیز کا سونگھنے کے چیز کا سونگھنا کا فی ہے اور جو چیز نہ شو لئے ہے معلوم ہونہ چکھنے سونگھنے ہے جیسے زمین ، مکان ، درخت ، لونڈی غلام وہاں اُس چیز کے اوصاف بیان کرنے ہوں گے جو اوصاف بیان کردیے گئے جیجے اُن کے مطابق ہے تو ضح نہیں کرسکتا خور نہ سے کہ کی کو قبضہ یا خریدنے کے لیے وکیل کردے وکیل کا دیکھ لینا اُس کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اندھا کسی چیز کو اپنے لیے خریدے یا دوسرے کے لیے مثلاً کسی نے اندھے کو وکیل کردیا دونوں صورتوں میں خیار حاصل ہوگا۔ (عالمگیری ، در موقار)

مستان سس اندھے کے لیے بیج کے اوصاف بیان کردیے گئے یا اُس نے ٹول کرمعلوم کرلیااور چیز پیند کرلی پھروہ بینا ہو گیا تواب اُسے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا جو خیار اُسے حاصل تھا ختم کر چکا۔انکھیارے<sup>(7)</sup>نے خریدی تھی اور بیچ کود کیھنے

۱۳۰۰۰۰۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثالث، ج٣، ص ٦٦.
 و"الهداية "، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٢، ص ٣٥.

و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب حيارالرؤية،ج٧،ص٢٥١.

- 2 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار الرؤية، ج٧، ص١٥١.
- € ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب خيارالرؤية، ج٧،ص٥٦.
- → ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثالث، ج٣، ص٦٦.
  - ئىرىدۇروخت-
- ۵..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع فى خيار الرؤية، الفصل الثالث، ج٣،ص٥٦.
  و"الدر المختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧،ص٧٥١.
  - چ 🗗 🗗 📆 الے۔

سے پہلے نابینا ہو گیا تواب اُس کے لیے وہی تھم ہے جواُس مشتری کا ہے کہ خریدتے وقت نابینا تھا۔ (1) (عالمگیری) <u> مسئالہ ۳۵ ﴾ شمعین کی شمعین ہے ت</u>ع ہوئی مثلاً کتاب کو کپڑے کے بدلے میں تھے کیا توالی صورت میں بائع و مشتری دونوں کوخیار رویت حاصل ہے کیونکہ یہاں دونوں مشتری بھی ہیں۔(2) (درمختار)

# خیار عیب کا بیان

خليث ال ا بن ماجد نے واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) نے قر ما یا: ' وجس نے عیب والی چیز ہیج کی اور اُس کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اُس پرلعنت كرتے بيں۔"(3)

امام احمد وابن ماجه وحاكم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت كی كه حضور (صلی اللہ تعالی عليه وسلم) نے ارشا دفر مایا: '' ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہوتو جب تك بيان ندكر ع،ات بيخاطال نبيس "(4)

صحیح مسلم میں ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلبہ کی فر هیری کے ياس گزرے أس ميں ہاتھ ڈال ديا، حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) كو أنگليوں ميں ترى محسوس ہوئى ، ارشا دفر مايا: ''اے غلہ والے! بيد كيا ہے؟ اُس نے عرض کی یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اس بر بارش کا یانی مرد گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ" تونے بھیکے ہوئے کواو پر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے جودھوکا دےوہ ہم میں ہے نہیں۔''(5)

المراث المراث المراث المراث المراث المراث المراث المراث المرائل المرائ کام میں لگا دیا تھا پھر مجھےاُس کے عیب پراطلاع ہوئی،اس کا مقدمہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیش کیا، اُنھوں نے بیے فیصلہ کیا کہ غلام کومیں واپس کر دوں اور جو بچھآ مدنی ہوئی ہے، وہ بھی واپس کر دوں پھر میں عروہ سے ملا اوراُ نکو واقعہ سُنا يا اُنھوں نے کہا،شام کومیں عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤں گا اُن سے جاکر ریکہا کہ مجھ کوعا نشہر ضی اللہ تعالی عنہانے بیزبر دی ہے

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب السابع في خيار الرؤية، الفصل الثالث، ج٣، ص٥٠.
  - ۱٦٢ س."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار الرؤية، ج٧، ص٢٦٢.
- است "منن ابن ماجه"، كتاب التحارات، باب من باع عيبًا فليبينه، الحديث: ٢٢٤٠، ج٣، ص٥٩.
  - € ....المرجع السابق، الحديث: ٢٢٤، ص٥٥.
- ٣٥ ---- "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مناً الحديث: ٢٥ (١٠١) من ٢٠٠٠.

🍣 كدا يسے معاملہ ميں رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيہ فيصلہ فر ما يا ہے كه" آمد نی صان كے ساتھ ہے يعنی جس كے صان ميں چيز ہو وہی آمدنی کامستحق ہے۔ بین کرعمر بن عبدالعزیز نے بیافیصلہ کیا کہ آمدنی مجھے واپس ملے۔(1)

خاریت ۵ 💨 🔻 دارقطنی و حاکم و بیهجتی ابوسعیدرخی الله تعالی عندسے راوی که حضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: " نه

خود کو ضرر پینچنے دے، ندوسرے کو ضرر پہنچائے، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اُس کو ضرر دے گا اور جو دوسرے پر مشقت دُالے گااللہ تعالیٰ اُس پرمشقت ڈالے گا۔''<sup>(2)</sup>

<u> الحاریث کی ہے جودود ہے ہوتی ابو ہر رہے ر</u>ضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ ارشاد فر مایا: '' بیجنے کے لیے جو دود ھے ہواُس میں یانی نہ ملاؤ۔'' ایک شخص (ام سابقه (3) میں سے جبکہ شراب حرام نہ تھی ) ایک بستی میں شراب لے گیا، یانی ملا کراُسے دو چند کر دیا پھراُس نے ایک بندرخریدااور دریا کا سفرکیا، جب یانی کی گهرائی میں پہنچا بندراشر فیوں کی تھیلی اُٹھا کرمستول <sup>(4)</sup> پرچڑھ گیااور تھیلی کھول کر ایک اشرفی یانی میں پھینکتا اورایک شتی میں ،اس طرح أس نے اشرفیوں کی نصف نصف تقسیم کردی \_(5)

### مسائل فقهيه

عرف شرع میں عیب جس کی وجہ سے میچ کو واپس کر سکتے ہیں وہ ہے جس سے تاجروں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہوجائے۔<sup>(6)</sup>

یر ظاہر کر دینا واجب ہے اگر بغیرعیب ظاہر کیے چیز ہے کر دی تو معلوم ہونے کے بعد واپس کر سکتے ہیں اس کو خیار عیب کہتے ہیں خیار عیب کے لیے بیضروری نہیں کہ وقت عقد بدکہ دے کہ عیب ہوگا تو پھیردینگے(7) کہا ہویا نہ کہا ہو بہر حال عیب معلوم ہونے یر مشتری کوواپس کرنے کاحق حاصل ہوگا لہذا اگر مشتری کونہ خریدنے سے پہلے عیب پراطلاع تھی نہ وقت خریداری اُس کے علم میں بیر بات آئی بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں عیب ہے تھوڑا عیب ہویا زیادہ خیار عیب حاصل ہے کہ بیچ کو لینا جا ہے تو

- شرح السنة"، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا... إلخ، ج٤، ص ٢٢١.
- ② ....."المستدرك"للحاكم، كتاب البيوع، باب النهى عن المحاقلة . . . إلخ، الحديث: ٢٣٩٢، ج٢، ص ٣٦٩.
  - → جہازیا گشتی کاستون۔۔ 🕙 .....گزشتهاُمتول 🕳
  - ٣٣٣ من الإيمان "للبيهقي، الباب الخامس و الثلاثون... إلخ، الحديث: ٨ ٣٥، ج٤، ص٣٣٣.
    - ۵ ..... "تنويرالأبصار"، كتاب البيوع،باب خيار العيب، ج٧،ص١٦٤.
      - 😵 🗗 ....واليس كرديكا\_

ورے دام پرلے لے واپس کرنا جا ہے واپس کردے بنہیں ہوسکتا کہ واپس نہرے بلکہ دام (1) کم کردے۔(2) (عالمگیری) سَمَالُةُ اللَّهِ عَيب بِرِمشترى كواطلاع قبضه ہے پہلے ہی ہوگئی تو مشتری بطورخودعقد کوفنخ کرسکتا ہے،اس کی ضرورت نہیں کہ قاضی فننخ کا تھم دے تو فننخ ہوسکے بائع کے سامنے اتنا کہدینا کافی ہے کہ میں نے عقد کوفننخ کردیایا رد کر دیایا باطل کر دیا بائع راضی ہویا نہ ہوعقد فنخ ہوجائے گا اور اگر مبیع پر قبضہ کر چکا ہے تو بائع کی رضا مندی یا قضائے قاضی کے بغیر<sup>(3)</sup>عقد فنخ نہیں ہوسکتا<sub>-(4)</sub> (ہداید، عالمگیری)

مستان سے مشتری نے مبع پر قبضه کرلیا تھا پھر عیب معلوم ہوااور بائع کی رضا مندی سے عقد فنخ ہوا توان دونوں کے حق میں فنخ ہے مگر تیسرے کے حق میں پیننخ نہیں بلکہ بیچ جدید ہے کہ اس فنخ کے بعدا گرمبیج مکان یاز مین ہے تو شفعہ کرنے والاشفعہ کرسکتا ہےاورا گرفضائے قاضی سے ننخ ہوا تو سب کے حق میں فنخ ہی ہے شفعہ کاحق نہیں پہنچے گا۔ (5) (ہداریہ)

مسئانی کے خیارعیب کی صورت میں مشتری مبیع کا ما لک ہوجا تا ہے مگر ملک لازم نہیں ہوتی اوراس میں وراثت بھی جاری ہوتی ہے بعنی اگرمشتری کوعیب کاعلم نہ ہوااور مرگیااور وارث کوعیب پراطلاع ہوئی تو اُسے عیب کی وجہ سے فنخ کاحق عاصل ہوگا۔خیارعیب کے لیے کسی وقت کی تحدید نہیں (<sup>6)</sup>جب تک موافع رو<sup>(7)</sup> نہ یائے جائیں (جن کابیان آئے گا) ہے تق باتی رہتاہے۔(<sup>8)</sup>(عالمگیری)

### خیارعیب کے شرائط

مسئالہ 🗳 – خیارعیب کے لیے بیشرط ہے کہ(۱) مبیع میں وہ عیب عقد بیچ کے وقت موجود ہویا بعد عقد ،مشتری کے قبضہ ے پہلے پیدا ہو، لہذامشتری کے قبضہ کرنے کے بعد جوعیب پیدا ہوا اُس کی وجہ سے خیار حاصل نہ ہوگا۔ (۲)مشتری نے قبضہ کرلیا ہوتواس کے پاس بھی وہ عیب باتی رہے اگریہاں وہ عیب ندر ہا تو خیار بھی نہیں۔ (۳)مشتری کوعقدیا قبضہ کے وقت عیب یراطلاع نہ ہوعیب دارجا نکرلیایا قبضہ کیا خیار نہ رہا۔ (۴) با تع نے عیب ہے براءت نہ کی ہوا گراُس نے کہدیا کہ میں اس کے کسی

- 0 -- تيت-
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٧،٦٦.
  - اضی کے نیلے کے بغیر۔
  - ₫ ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، ج٢، ص٢٦-٣٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٦.

- 5 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٢، ص٣٩.
- اسباب۔ مقررتہیں۔ عنی واپسی سے رو کنے والے اسباب۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٦.

#### عیب کا ذمه دارنہیں خیار ثابت نہیں ۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری وغیرہ)

# 🎤 عیب کی صورتیں

مستان کی استان کی خوام کا مالک کے پاس سے بھا گنا عیب ہے اور اگر بھا گنا اس وجہ سے ہے کہ مالک اُس پرظلم کرتا ہے تو عیب نہیں۔ مالک نے اُسے امانت رکھ دیا ہے یا عاریت دیدیا ہے یا اُجرت پر دیا ہے امین یا مستعیر (2) یا مستاج (3) کے پاس سے بھا گنا بھی عیب ہے مگر جبکہ بیظ کم کرتے ہوں۔ بھا گئے کے لیے بیضر ورنہیں کہ شہر سے نکل جائے بلکداُ ی شہر میں رہے جب بھی عیب ہے اور بھا گنا ای وقت عیب ہے جب مشتری کے یہاں سے بھی بھا گا ہو۔ (4) (درمختار وغیرہ)

مسئائی کی مشتری کے یہاں سے بھاگ کر ہائع کے یہاں آیااور چھپانہیں جب کہ ہائع اُسی شہر میں ہوتو عیب نہیں اور یہاں آکر پوشیدہ ہوگیا تو عیب ہے۔غاصب <sup>(5)</sup> کے یہاں سے بھاگ کر مالک کے پاس آیا یوعیب نہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار، ردالحتار) مسئائی کی جیل وغیرہ جانور دو تین دفعہ بھاگیں تو عیب نہیں اس سے زیادہ بھاگنا عیب ہے۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

سَنَا اللهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مسئل اور ہوے ہونے پر مختلف مسئل ای جوری کرنا، بچھونے پر پیشاب کرنا ان متنوں کے اسباب بچپین میں اور ہوے ہونے پر مختلف ہیں۔ بچپن میں اور ہوے ہونے پر مختلف ہیں۔ بچپن سے مراد پانچ سال کی عمر ہے اس سے کم عمر میں یہ چیزیں پائی جائیں تو عیب نہیں۔ بچپن میں ان کا سبب کم عقلی

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب ... إلخ، الفصل الاول، ج٣،ص٦٧،٦ موغيره.
  - عارية لينے والا ۔
     والا ۔
     والا ۔
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٠٧٠ ،وغيره.
    - نا جائز قبضه کرنے والا۔
  - 6 ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧٠ص٠٧٠.
    - - ادیواریس چوری کرنے کے لیےسوراخ کرنا۔
  - ◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالعيب، ج٧،ص٠٧٠.
  - و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٩.

اورضعف مثانہ (1) ہے اور ہڑے ہونے کے بعدان کا سب سوء اختیار اور باطنی بیاری ہے لہذا اگر یہ عیوب مشتری و بائع دونوں کے بہاں بچوب مشتری دونوں کے بہاں بچوب مشتری رد کرسکتا ہے کہ یہ وہی عیب ہے جو بائع کے بہاں تھا اور اگر بائع کے بہاں بیعیب بچپن میں تھا اور مشتری کے بہاں بلوغ کے بعد تو ردنییں کرسکتا کہ یہ وہ عیب نہیں بلکہ دوسراعیب ہے جو مشتری کے بہاں بیعیا ہوا جس طرح بائع کے بہاں اُسے بخارا تا تھا اگر مشتری کے بہاں بھی عیب نبین بلکہ دوسراعیب ہے جو مشتری کے بہاں بھی اور مشتری کے بہاں اُسی بخاراً تا تھا اگر مشتری کے بہاں بھی ہوئی روز الحتار) وہی بخاراً تا تھا اگر مشتری (در مختار ہوگی دوسراعیب تابائع غلام کوخریدا جو بچھونے پر پیشاب کرتا تھا مشتری (3) کے بہاں بھی بیعیب موجود تھا مگر کوئی دوسراعیب اس کے علاوہ بھی پیدا ہوگیا جس کی وجہ سے واپس نہ کر سکا اور بائع سے اس عیب کا نقصان لے لیا بالغ ہونے پر پیشاب کرتا جا تار ہا تو جومعا وضرعیب بائع نے ادا کیا ہے چونکہ وہ عیب جا تار ہا وہ رقم واپس لے سکتا ہے۔ (4)

مس<u>تان اس کے بین اکمی عیب ہے</u> اور بچین اور جوانی دونوں میں اس کا سبب ایک ہی ہے یعنی اگر بائع کے یہاں بچین میں پاگل ہوا تھا اور مشتری کے یہاں جوانی میں تو واپس کرنے کاحق ہے کیونکہ ریہ وہی عیب ہے دوسر انہیں ۔ جنون کی مقدار ریہ ہے کہ ایک دن رات سے زیادہ پاگل رہے اس سے کم میں عیب نہیں ۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مستان سال کے بیدا ہوجانا بھی عیب ہے۔ یو ہیں اُس کا زنا کرنا بھی عیب ہے، لونڈی سے بچہ بیدا ہوجانا بھی عیب ہے، جبکہ وہ بچہ مولے ہے، جبکہ وہ بچہ مولے ہے، جبکہ وہ بچہ مولے ہے ہواورا گراس کا بچہ مولی سے ہوتو وہ ام ولد ہے اُس کا بچپنا ہی جا کز نہیں۔ زنا اور ولا دت میں مشتری کے یہاں اس عیب کا پایا جانا ضرور نہیں۔ ولد الزنا ہونا، زنا کرنا، غلام میں عیب نہیں اگر چہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اُس پر تو بدواستغفار واجب ہے اور شرعاً سخت عیب ہے اور اگر زنا کرنا اُس کی عادت ہولیتنی دومر تبہ سے زیادہ ایسا کیا تو یہ بھی عیب شار کیا جائے گا۔ لونڈی اور غلام میں فرق اس وجہ سے ہے کہ لونڈی سے اکثر یہ تقصود ہوتا ہے کہ اُس سے وطی کرے اگر وہ الیں ہے تو طبیعت کو کرا ہت آئے گی نیز اگر اولا د پیدا ہوئی تو زانیہ کی اولا دکہلائے گی اور بیتخت عارہے اور غلام سے مقصود

جم کے اندر پیشاب کی تھیلی کا کمزور ہونا۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالعيب، ج٧،ص١٧٦.

<sup>€....</sup>خ يدار\_

۵۰٤س. "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، ج٦، ص٤٠٥.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية" كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٠٧.

<sup>🗗</sup> سآتامالک

چ 6 ....زناسے پیدا ہونے والی۔

خدمت لینا ہوتا ہے اوران باتوں سے خدمت میں کوئی فرق نہیں آتا، جب تک زنا کی عادت نہ ہو۔(1) (عالمگیری)

مسئ المراب عند الراب الموكد مفت اغلام كراتا مو، بدأس مين عيب بـ فلام مخنث (2) به باين معنے كدآ واز مين نرمي باور رفتار مين كيك، اگريد بات كمي كے ساتھ ہے تو عيب نبين اور زيادتی كے ساتھ ہے تو عيب ہے، واپس كرديا جائے گا اور اگر مخنث باين معنی موكد برے افعال كرتا ہے تو عيب ہے۔ (3) (عالمگيری، درمختار)

کستان (۱۵) اونڈی کا حاملہ ہونا یا شوہروالی ہونا عیب ہے کیونکہ اُس کوفراش نہیں بنا یا جاسکتا۔ (۱۵) یو ہیں غلام
کا شادی شدہ ہونا بھی عیب ہے، مگر غلام نے واپس سے پہلے اپنی زوجہ کوطلاق دیدی تو واپس نہیں کیا جاسکتا اور لونڈی
کو اُس کے شوہر نے طلاق دیدی اگر رجعی طلاق ہے واپس کی جاسکتی ہے اور بائن ہے تو نہیں اور شوہروالی لونڈی
اگر مشتری کے محرمات میں سے ہومثلاً اس کی رضاعی بہن یا مال ہے یا اس کی عورت کی مال ہے تو شوہروالی ہونا عیب
نہیں۔ (5) (عالمگیری، در مختار، ردا الحتار)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب ... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٧٦.
  - -05......2
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الاول ، ج٣، ص٦٨... و" الدر المختار "، كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، ج٧، ص ١٧٥.
  - یعناس ہے جماع ہمبستری نہیں کی جاسکتی۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الاول ، ج٣، ص١٧٥. .
  و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب البيوع ، باب خيار العيب ، ج٧، ص١٧٥ .
- ایک موذی بیاری ۔
   بی سفید کوڑھ ، ایک بیاری جس کی وجہ ہے جسم پر سفید و ھے پڑجاتے ہیں۔
  - آنکه کا ٹیڑھا پن۔
     است تکھ کا ٹیڑھا پن۔
  - € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٨.

و"الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، ج٧، ص ١٧٤.

ے بیعیب ہاورا بھی نابالغ ہے یا دارالحرب سے أسے لائے اس میں بیعیب نہیں۔(1) (فتح)

مسئانی کا ہے۔ غلام امرد<sup>(2)</sup>خریدا پھرمعلوم ہوا کہ اس نے داڑھی مُنڈ ائی تھی یا داڑھی کے بال نوچ ڈالے تھے بیعیب ہےواپس کردیا جائے گا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

سر المرہ وہنی (4) یا بغل میں بوہونالونڈی میں عیب ہے غلام میں نہیں، مگر جبکہ بہت زیادہ ہوتو غلام میں بھی عیب ہے غلام میں بہت زیادہ ہوتو غلام میں بھی عیب ہے اورا گردانت ما تخصے نہیں (<sup>5)</sup>اس وجہ سے مونھ سے بوآتی ہے ، نجن (<sup>6)</sup>مسواک سے بوزائل ہوجائے گی ، یہ عیب نہیں ۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری ، روالحتار)

مستان اف کے نیچے پیڑو<sup>(8)</sup> کا پھولا ہونا،لونڈی غلام دونوں میں عیب ہے<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مسئائی سی اونڈی کی شرمگاہ میں گوشت یا ہڑی کا پیدا ہوجا تا جس کی وجہ سے وطی نہ ہوسکے،عیب ہے۔ یو ہیں آ گے کا مقام بند ہونا بھی عیب ہے۔ (10) (عالمگیری)

مستانی (۲) کافر ہونالونڈی غلام دونوں میں عیب ہے۔ یو بیں بدند ہب ہونا بھی عیب ہے۔ (11) (درمختار)

مسئلہ ۲۲ کے لونڈی کی عمر پندرہ سال کی ہواور حیض نہ آئے بیعیب ہاورا گرصفر ٹی یا کبرٹی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عیب نہیں۔ بیہ بات کہ حیض نہیں آتا بیخوداً سی لونڈی کے کہنے سے معلوم ہوگی اورا گر بالغ کہتا ہے کہ اسے حیض آتا ہے تو اُسے قتم دیں گے،اگرفتم کھالے بالغ کا قول معتبر ہے اور قتم سے انکار کرے تو عیب ثابت ہے۔استحاضہ بھی عیب ہے۔(12) (ورمخار)

- اسس "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، ج٦، ص٨.
  - 🕰 .....يعنی خوبصورت لڑ کا۔
- ٣٦٧ من الغتاوى الخانية "، كتاب البيع، فصل في العيوب، ج١، ص٣٦٧...
- ایعنی منہ سے بد ہوآنے کی بیاری۔ ق ..... وانت صاف نہیں گئے۔ ق ..... وانت صاف کرنے کا پاؤڈر۔
  - 7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٧... و"رد المحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ١٧٤.
    - اف کے نیچکا حصہ۔
  - ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣،ص٩٦.
    - € ....المرجع السابق.
    - ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٧٥.
      - 😿 🗗 .....المرجع السابق، ص١٧٦.

يُثُرُّثُ: مجلس المدينة العلمية (رُوت الرامُ)

سائل استان استان کھانی عیب ہے معمولی کھانی عیب نہیں۔(1)(عالمگیری)

بعدواجب الا داموگا توعیب نبیس \_(2) (درمختار)

مسئانی ۲۵ ﷺ شراب خواری کی عادت، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، نماز چھوڑ دینا، بائیں ہاتھ سے کام کرنا<sup>(3)</sup>، آ نکھ میں پر بال ہونا(4)، یانی بہنا، رتو ندہونا، (5) پیسب عیوب ہیں۔ (6) (عالمگیری، درمختار)

## جانوروں کے بعض عیوب

مسئلہ ۲۷ ﷺ گائے بھینس، بکری دودھ نہیں دیتی یا اپنادودھ خود پی جاتی ہے بیعیب ہے۔اور جانور کا کم کھانا بھی عیب ہے بیل کام کے وقت سوجا تا ہے رہویب ہے۔ گدھاخریدا، وہ سُست چلتا ہے واپس نہیں کرسکتا مگر جبکہ تیز رفتاری کی شرط کرلی ہو۔ گدھے کانہ بولناعیب ہے۔ مُرغ خریدا جونا وقت بولتا ہے، واپس کرسکتا ہے۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

مَسْعَلَا ٤٤٤ ﴾ کری خریدی ، دیکھا تو اُس کے کان کٹے ہوئے ہیں ، پیعیب ہے۔ یو ہیں قربانی کے لیے کوئی جانور خریداجس کے کان کے ہوئے ہیں یا اُس میں کوئی عیب ایسا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوسکتی اُسے واپس کرسکتا ہے اور اگر قربانی کے لیے نہ ہوتو واپس نہیں کرسکتا مگر جبکہ عرف میں وہ عیب قرار دیا جائے۔اگر بائع ومشتری میں اختلاف ہوامشتری كہتا ہے ميں نے قربانی كے ليے خريدا ہے بائع انكاركرتا ہے اگروہ زمانہ قربانی كا ہواورمشترى اہل قربانی سے ہوتو مشترى كا تول معترب\_\_(<sup>(8)</sup> (خانيه)

مسئان ٢٨ ١٠ الله البرى نجاست خور ب اگريدأس كى عادت بي عيب باورا كر مفته مين ايك دو بارايسا مواتو

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص٦٨.
  - ٢٠٠٠٠ الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص ١٧٩.
  - اسدیعنی دایاں ہاتھ درست ہونے کے باوجود ہرکام کے لیے صرف بایاں ہاتھ استعال کرتا ہو۔
- ..... آنکھ کی ایک بیاری جس میں ملکوں کے اندرے مڑے ہوئے بال نکل آتے ہیں اور آنکھ کے ڈھیلے میں مُنے رہتے ہیں۔
  - ایک بیاری جس کے سبب رات کودکھائی نہیں ویتا۔
  - €....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الاول، ج٣، ص ٦٩. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٩٧.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثامن في حيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص ٧٢،٧١.
    - 😵 🔞 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل في العيوب، ج١، ص٣٦٩.

عیب نہیں۔ کوئی جانور کھی کھا تا ہے اگراحیا تا (1) ایسا ہو تو عیب نہیں اور اکثر کھا تا ہو تو عیب ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئ ای والی ہے انور کے دونوں پاؤں قریب قریب ہیں مگر رانوں میں زیادہ فاصلہ ہے یہ عیب ہے۔ رسی توڑا نا یا کسی ترکیب سے گلے سے پھا (3) نکال لینا عیب ہے۔ گھوڑا سرش ہے کھڑا ہوجا تا ہے اُڑجا تا ہے لگام لگاتے وقت شوخی (4) کرتا ہے لگانے نہیں دونوں پنڈلیاں یا یاؤں رگڑ کھاتے ہوں میں سبعیب ہیں۔ (5) (عالمگیری)

مسئائی سی کور اخریدا، دیکھا کہ اُس کی عمر زیادہ ہے خیار عیب کی وجہ ہے اُسے واپس نہیں کرسکتا ہاں اگر کم عمر کی شرط کرلی ہے تو واپس کرسکتا ہے۔گائے خریدی وہ مشتری کے یہاں سے بھاگ کر بائع کے یہاں چلی جاتی ہے بیعیب نہیں۔ (6) (عالمگیری) یعنی جب کہ زیادہ نہ بھاگتی ہو۔

## ﴿ دوسری چیزوں کے عیوب

مسئلہ اسکا ہے۔ موزے یا جوتے خریدے وہ اس کے پاؤں میں نہیں آتے واپس کرسکتا ہے اگر چہ خریدتے وقت بیدنہ کہا ہو کہ پہننے کے لیے خرید تا ہوں کیونکہ عادۃ (<sup>7)</sup>ایک جوڑا جو تا یا موزہ پہننے ہی کے لیے خریدا جا تا ہے۔ جو تاخریدا جو نگ تھا بائع نے کہددیا پہنوٹھیک ہوجائے گا ایک دن پہنا مگرٹھیک نہ ہوااب واپس نہیں کرسکتا۔(8) (عالمگیری)

سنگائی ۳۳ ﷺ نجس کپڑا خریدا مگرمشتری کونا پاک ہونا معلوم نہ تھا اب معلوم ہواا گراُس قتم کا کپڑا ہے کہ دھونے ہے خراب نہیں ہوگا تو واپس نہیں کرسکتا اور خراب ہوجائے گا تو واپس کرسکتا ہے۔اُس میں تیل کی پچکنائی گئی ہے تو بہر حال واپس کرسکتا ہے۔(9) (عالمگیری)

مکان خریدااس کے دروازہ پرلکھا ہوا پایا یہ فلال مسجد پر وقف ہے محض اتنی بات سے واپس نہیں



- 🛈 ..... جمهی جمهی \_
- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في عيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٢.
  - اندھ دیے ہیں۔
     اندھ کر پچھلے پاؤں میں باندھ کر پچھلے پاؤں میں باندھ دیتے ہیں۔
    - €....اچل کود\_
- ۵..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٢.
  - 6 .....المرجع السابق.
    - 🗗 ....عام طور پر۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثامن في حيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٣.
  - 😵 📵 .....المرجع السابق.

#### 🐉 كرسكتاجب تك وقف كاثبوت نه ہو۔ <sup>(1)</sup> (عالمگيري)

ستان سستان سستان سر بین خریدی لوگ اُسے منوں کہتے ہیں واپس کرسکتا ہے کیونکدا گرچہاس تنم کے خیالات کا اعتبار نہیں مگر بیچنا جا ہے گا تواس کے لینے والے نہیں ملیس گےاور بیا لیک عیب ہے۔ (2) (عالمگیری، درمختار)

ستان سر السر المرك المر

مسئل الله وسرے کے مکان خریداجس کا پرنالہ دوسرے کے مکان میں گرتا ہے یا اس کی نالی دوسرے کے مکان میں جاتی ہے اور معلوم ہوا کہ اس کا حق نہیں ہے مگرخریداری کے وقت اس کاعلم نہیں تھا تو واپس کرسکتا ہے یا اس کی وجہ ہے جو پچھے قیمت میں کمی پیدا ہووہ بائع سے واپس لے سکتا ہے۔ (8) (عالمگیری)

سَمَعَانَهُ ٣٨﴾ قرآن مجيديا كتاب خريدى اورأس كے اندر بعض جگہ الفاظ لکھنے ہے رہ گئے ہیں واپس كرسكتا ہے۔ (9) (عالمگيرى)

# موانع ردکیاھیںاورکس صورت میںنقصان لے سکتاھے

سر کی بائع نے ذمہ داری نہیں کی تھی اُس کا علاج کیا یا اور دوسری بیاری جس کا ذکر نہیں آیا تھا وہ خاہر ہوئی تو اس کی حق جس کی بائع نے ذمہ داری نہیں کی تھی اُس کا علاج کیا یا اور دوسری بیاری جس کی بائع نے ذمہ داری نہیں کی تھی اُس کا علاج کیا اور دوسری بیاری جس کا ذکر نہیں آیا تھا وہ ظاہر ہوئی تو اس کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے۔ (10) (عالمگیری)

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في عيار العيب ... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٣.
- ۷۳..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٧.
  و"الدر المختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٨١.
  - الكيراجو فلكوكها تاب) لكيروئ الكيراجو فلكوكها تاب) لكيروئ الكيرودار -
- 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب ... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص٧٣.
  - 7 ....المرجع السابق. 3 .....المرجع السابق، ص٧٤.
  - 🛐 📵 .....المرجع السابق. 💮 🕕 .....المرجع السابق، ص٧٠.

🚅 پش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

سَمَعَانُهُ الله جَانُور پراُس کو واپس کرنے کی غرض سے سوار ہوا یا سوار ہوکراُسے پانی پلانے لے گیا یا چارہ خرید نے گیاا گرمجبور تھا تو عیب پررضا مندی نہیں ورنہ ہے۔عیب پرمطلع ہونے کے بعد مکان خرید کردہ میں (1)سکونت کی (2) یا اُس کی مرمت کی یا اُس کوڈھا دیااب واپس نہیں کرسکتا۔(3) (عالمگیری)

ستان اس کے بعد عیب پر مطلع ہوا تو نہ والی کردیایا آزاد کردیایا ہبہ کرکے قبضہ دیدیا اس کے بعد عیب پر مطلع ہوا تو نہ والی کرسکتا ہے نہ نقصان لےسکتا ہے۔(4) (ردالحتار)

سکتاہے۔ اورگائے بکری کومع بچہ کے خریدی اُسکا دودھ دوہ کر استعال کیا پھرعیب پراطلاع ہوئی واپس نہیں کرسکتا نقصان لے سکتاہے۔ اورگائے بکری کومع بچہ کے خریداہے اورعیب پرمطلع ہوااس کے بعد بچہ نے دودھ ٹی لیاواپس کرسکتاہے چاہے بچہ نے خود بی لیا ہو یا اس نے اُسے چھوڑ اتھا کہ پی لے۔ اور اگر مشتری نے دودھ دوہا تو واپس نہیں کرسکتا چاہے خود پی لیا اُس کے بچہ کو بلادے کے عیب پرمطلع ہوکر دوہنا دیل رضامندی ہے۔ (5) (عالمگیری)

مستان سس المستان المسلم على المسلم الله المسلم الله المستان ا

- انشاری۔
   انشاری۔
   انشاری۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص٧٥.
  - .... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، مطلب: في أنواع زيادة المبيع، ج٧، ص١٨٧.
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث ، ج٣ ، ص٧٥.
  - الوتذى۔
- ١٠٠٠. "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص ٧٥-٧٦.
  - 🚱 😘 ""الفتاوي الحانية"، كتاب البيع، فصل فيمايرجع بنقصان العيب، ج١، ص ٢٧١، وغيره.

سنتان وسن المربائع قطع کے ہوئے کو واپس لینے پر راضی ہے تو اب نقصان نہیں کے سکتا اور خرید کر بیجے کر دیا ہے تو کے خہیں سکتا ہے ہاں اگر بائع قطع کے ہوئے کو واپس لینے پر راضی ہے تو اب نقصان نہیں لے سکتا اور خرید کر بیجے کر دیا ہے تو کچھ بیس کرسکتا۔اورا گرفطع کے بعد سِل بھی گیا اور عیب معلوم ہوا تو نقصان لے سکتا ہے بائع بجائے نقصان دینے کے واپس لینا چاہے تو واپس نینا جاہے تو واپس نینا جاہد کر بینا ہے ہوئے کے واپس نینا جاہد کر بینا ہوئے ہوئے کے واپس نینا جاہد کر بینا ہوئے ہوئے کے واپس نینا جاہد کر بینا ہوئے کے واپس نینا ہوئے ہوئے کے واپس نینا ہوئے کی کر بیا ہوئے کے واپس نینا ہوئے کے واپس نیا ہوئے کے واپس نینا ہوئے کی کر بیا ہوئے کے واپس نینا ہوئے کے واپس نینا ہوئے کے واپس نینا ہے کہ کر بینا ہوئے کے واپس نینا ہوئے کے واپس نینا

المستان کی است اور (6) ہے ہوا والی نہیں کرسکتا نقصان کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اگر بائع کے فعل ہے وہ عیب پیدا ہوا یا افت ساوی (6) ہے ہوا والی نہیں کرسکتا نقصان کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اگر بائع کے فعل ہے وہ عیب پیدا ہوا ہو وہ بیدا ہوا تو والی نہیں کرسکتا بلکہ دونوں عیبوں سے جونقصان ہے اُن کا معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اگر اجنبی کے فعل سے دو سراعیب پیدا ہوا تو عیب اول کا نقصان بائع ہے لور دو سرعیب کا اُس اجنبی سے۔ اور اگر بیج کے بعد (7) گر قبضہ سے پہلے بائع کے فعل سے یاخو وہ بیج کے بعد اور اگر اجنبی کو اختیار ہے کہ بیج کو رو کر دیے یعنی نہ لے یا لے لے اور جونقصان ہوا ہے اُس کے فوض میں خمن سے کم کر دے۔ اور اگر اجنبی کے فعل سے وہ عیب پیدا ہوا ہے تو بیدا ہوا ہے تو نقصان کا معاوضہ اُس اجنبی سے لے بانہ لے۔ اور اگر خود مشتری کے فعل سے عیب پیدا ہوا ہے تو لیور نے خمن کے ساتھ لینا پڑے گا اور نقصان کا معاوضہ اُس اجنبی سے لے سکتا ہے۔ اور اگر خود مشتری کے فعل سے عیب پیدا ہوا ہے تو لیس کے ساتھ لینا پڑے گا اور نقصان کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے (در مختار ، ردا محتار ) (در مختار ، ردا محتار ) در مختار ، ردا محتار )

سَمَعَانَ ٢٨﴾ جوچيزايى ہوكداُس كى واپسى ميں مزدورى صرف كرنى پڑے تو جہاں عقد زمجے ہوا ہے وہاں پہنچا نامشترى كے ذمہ ہے يعنى مزدورى وغيرہ مشترى كودينى پڑے گى۔(10) (درمختار)

مستال وس جانورخریدا أے ذرح كردیا اب معلوم ہوا كہ اسكى آئتيں خراب ہوگئ تھيں تو نقصان نہيں لے سكتا

- ۱۰۰۰۰۰ الهدایة "، کتاب البیوع، باب خیارالعیب، ج۲، ص۳۸، وغیره.
  - .....کثوایا۔
- ۳۸س."الهدایة"، کتاب البیوع،باب خیارالعیب، ج۲،ص۳۸.
   و"ردالمحتار"، کتاب البیوع،باب خیارالعیب، ج۷،ص۱۸۶.
- - شخریدی ہوئی چیز کے اپنے فعل ہے مثلاً گائے خریدی اس نے او چی جگدے چھلانگ لگائی تو ٹا نگ ٹوٹ گئے۔
    - ◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٨١.
      - 🕡 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، ج٧،ص ١٨١ و ١٤٨.

اورا گرذی سے پہلے عیب پرمطلع ہو چکا تھا پھر ذیج کردیا جب بھی نقصان نہیں لےسکتا مگر جبکہ بیہ معلوم ہو کہ ذیج نہ کیا جائے گا تو مرجائے گااس صورت میں نقصان لےسکتا ہے۔(1) (درمختار وغیرہ)

سر المراق المراق المراق المردى مثلاً كيڑے كوى ديايا رنگ ديايا ستو ميں تھى شكر وغيرہ ملا ديايا زمين ميں پيڑ نصب كرديے (2) يا تعمير كرائى يا أس كو بح كرديا اگر چه بيچنا عيب پرمطلع ہونے كے بعد ہو يا مبيح ہلاك ہوگئ ان سب صورتوں ميں نقصان لے سكتا ہے واپس نہيں كرسكتا ہے اگر وہ دونوں واپسى پر رضا مند بھى ہوجا ئيں جب بھى قاضى تھم واپسى كا نہيں دے سكتا ہے (درمختار)

انداجس میں چھلکا مقصود ہوتا ہے اکثر اور اور گئا ،کل دام واپس ہونے کہ دوہ بیکار چیز ہے تھ (4) کے قابل نہیں ہاں شتر مرغ کا اندا جس میں چھلکا مقصود ہوتا ہے اکثر لوگ اُسے زینت کی غرض سے رکھتے ہیں اُس کی تیج باطل نہیں عیب کا نقصان لے سکتا ہے۔ خربزہ برز کھیراخر پدااور کا ٹا تو خراب لکلا پابادام ، اخروٹ خریدا توڑنے پر معلوم ہوا کہ خراب ہے مگر باوجود خرابی کام کے لائق ہے کم سے کم سے کم سے کم مید کہ جانور ہی کے کھلانے میں کام آ سکتا ہے تو واپس نہیں کرسکتا نقصان لے سکتا ہے اور اگر بالغ کئے ہوئے یا تو فیصان ہوئے واپس کرد نے نقصان ہیں سے سکتا ۔ اور اگر چھی کھالیا تو نقصان کے بعد پھی کھالیا تو نقصان ہیں نہیں لے سکتا ۔ اور اگر چھھا اور عیب معلوم ہونے کے بعد چھوڑ دیا پھی نہیا تو نقصان لے سکتا ہے ۔ اور اگر کا شخ توڑنے سے پہلے ہی مشتری کو عیب معلوم ہوگیا تو اُس حالت میں واپس کرد کا ٹے توڑے گا تو نہ واپس کرسکتا ہے نہ نقصان لے سکتا ہے ۔ اور اگر کا شخ توڑنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بالکل بیکار ہیں مثلاً کھیرا کڑوا ہے یابادام ۔ اخروٹ میں گری خبیں ہے ۔ تر برنیا خربزہ مشرا ہوا ہے تو پورے دام (5) واپس لے تیج باطل ہے ۔ (6) (درمتار، ردا کھتار)

مستائی ۵۲ گئیستان میں جہنتی عادۃ ہوا کرتی ہے مستائی میں خاک ملی ہوئی نگلی اگر خاک اُتن ہی ہے جنتی عادۃ ہوا کرتی ہے واپس کرنا واپس کرسکتا اور عادت سے زیادہ ہے تو کل واپس کردے اور اگر گیہوں رکھنا چاہتا ہے خاک کو الگ کرکے واپس کرنا چاہتا ہے خاک کو الگ کرکے واپس کرنا چاہتا ہے نیزیس کرسکتا۔(8) (عالمگیری،روالحتار)

- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٨٧، وغيره.
  - 🗨 .....ورخت لگادیے۔
  - الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص١٨٨.
    - ایعنی فروخت \_ ⊕ .... بوری قبت \_
- € ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: يرجح القياس، ج٧، ص٥٩٠.
  - **۔**...گذم۔
  - ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثاني، ج٣، ص ٧٤... و"رد المحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: وحدفي الحنطة ترابًا، ج٧، ص ١٩٧.

سَمَعَ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّ

سے والیس کیا تو مشتری اول بائع اول کووہ چیز والیس کرسکتا ہے۔ بیا س وقت ہے جب مشتری ٹانی (3) نے عیب کی وجہ سے تھم قاضی سے والیس کیا تو مشتری اول بائع اول کووہ چیز والیس کرسکتا ہے۔ بیا س وقت ہے جب مشتری ٹانی نے گواہوں سے بیٹا بت کیا ہو کہ اس چیز میں اُس وقت سے عیب ہا بیا تھی اورا گرگواہوں سے مشتری کے پاس عیب ٹابت کیا ہو تو بائع اول کے پاس تھی اورا گرگواہوں سے مشتری کے پاس عیب ٹابت کیا ہو تو بائع اول پر رونہیں کرسکتا اورا گر والیس کرنے کے بعد مشتری اول نے بیہ کہدیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو والیس نہیں کرسکتا ۔ بیتمام با تیس اُس وقت ہیں جب مجبع پر قبضہ ہو چکا ہوا ورقبضہ نہ وا ہوتو مطلقاً والیس کرسکتا ہے چا ہے قضائے قاضی سے والیسی ہویا اس کے بغیر کیونکہ بھی ٹانی اس صورت میں سیجے ہی نہیں مگر جا کدا دغیر منقولہ (4) میں بغیر قبضہ بھی بھی ہو ہو تھی ہو ہو تھیں ہو یا اس کے بغیر کیونکہ بھی ٹانی اس صورت میں سیجے ہی نہیں مگر جا کدا دغیر منقولہ (4) میں بغیر قبضہ بھی بھی ہو ہو تھی ہو ہو تھیں اس میں قبضہ اورغیر قبضہ کا فرق نہیں ۔ (5) (درمی ایروالیمی اُس فضہ اورغیر قبضہ کا فرق نہیں ۔ (5) (درمی ایروالیمی اُس فیضہ اُس میں قبضہ اورغیر قبضہ کا فرق نہیں ۔ (5) (درمی ایروالیمی اُس فیضہ اُس میں قبضہ اورغیر قبضہ کا فرق نہیں ۔ (5) (درمی ایروالیمی اُس فیضہ اُس میں قبضہ اورغیر قبضہ کا فرق نہیں ۔ (5) (درمی ایروالیمی اُس فیضہ کی میں اُس میں قبضہ اورغیر قبضہ کا فرق نہیں ۔ (5)

سَمَا اللهِ هِوهِ عَيْبِ اللهِ اللهِ عِلَىٰ فِي مُشترى اول کواس کی رضا مندی سے چیز واپس کردی توبیہ بائع اول کو واپس نہیں کرسکٹا اگر چہوہ عیب ایسانہ ہوجومشتری اول کے یہاں پیدا ہوسکٹا ہومثلاً غلام کے پانچ کی جگہ چھا نگلیاں ہیں کہ بید واپسی حق ثالث میں بچ جدید قرار پائے گی۔ یو ہیں بائع کے وکیل نے اگر مبیع کی واپسی اپنی رضا مندی سے کرلی تو مؤکل کو واپس نہیں کرسکٹا کہ مؤکل کے لحاظ سے بیٹن خبیں بلکہ بچ جدید ہے اور اگر قضائے قاضی (6) سے واپسی ہوئی تو مؤکل پر بھی واپسی ہوئی تو مؤکل پر بھی واپسی ہوئی تو مؤکل پر بھی واپسی ہوئی دہ چیز مؤکل کی ہوگئی۔ (در مختار ،ردالحتار).

مستانی ۵۷ کے مشتری نے مبعی پر قبضہ کرنے کے بعد عیب کا دعویٰ کیا تو ٹمن دینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ مشتری سے اثبات عیب کے گواہ طلب کیے جا کیں گے اور گواہ نہ ہوں تو بائع پر حلف دیا جائے گا اور بائع قتم کھا جائے کہ عیب نہیں تھا تو مثن دینے کا تھم ہوگا اور اگر مشتری نے پہلے میر کہا کہ میرے گواہ نہیں ہیں پھر کہتا ہے گواہ پیش کروں گاتو گواہ قبول کر لیے

€ ....."الفتاوي الخانية"كتاب البيع،فصل فيمايرجع بنقصان العيب، ج١، ص٣٧٣.

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: وحد في الحنطة ترابًا، ج٧، ص١٩٧.

🗗 ..... قاضى كا فيصله 🕳

🕡 📆 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب خيارالعيب،مطلب:و حد في الحنطة ترابًا، ج٧،ص٩٧ .

جائیں گے۔اوراگرمشتری کے پاس گواہ نہیں ہیں اور ہائع تئم سے انکار کرتا ہے تو عیب کا تھم ہوگا۔ (1) (درمختار، روالحتار)

مستان کے سے اوراگرمشتری یا حلف ہائع کی اُس وقت ضرورت ہے جب وہ عیب خفی (2) ہومثلاً بھا گنا چوری کرنا اور اگرعیب ظاہر ہومثلاً کا نا، ہہرا، گونگا ہے یا اُس کی اُنگلیاں زائد یا کم ہیں تو نہ گواہ کی حاجت نہ تئم کی ضرورت ہاں اگر ہائع یہ کیے کہ مشتری کوخرید نے کے وقت عیب کاعلم تھا یا بعد خرید نے کے عیب پر راضی ہوگیا یا ہیں عیب سے ہری الذمہ ہو چکا تھا تو ہائع کو ان امور پر (3) گواہ پیش کرنے پڑیں گے گواہ نہ لا سکے تو مشتری پر حلف دیا جائے گافتم کھالے گاوا پس کردیا جائے گاور نہ والی نہیں کرسکتا۔ (درمختار، روالحتار)

مسئان میں ایک طبیب عادل نے اس بیاری کا ہونا بیان کردیا تو دعطے قابل ساعت ہے رہا بیامر کہ بید بیاری ہائع کے بیاری ان میں ایک طبیب عادل نے اس بیاری کا ہونا بیان کردیا تو دعطے قابل ساعت ہے رہا بیامر کہ بید بیاری ہائع کے بیال موجود تھی اس کے لیے دو عادل طبیب کی شہادت در کا رہوگی۔ اور جوعیوب ایسے ہیں جن پرعورتوں ہی کواطلاع ہوتی بیال موجود تھی اس کے لیے دو عادل طبیب کی شہادت درکا رہوگی ۔ اور جوعیوب ایسے ہیں جن پرعورتوں ہی کواطلاع ہوتی ہوتی کے ان میں ایک عورت کے قول سے عیب کا ثبوت ہوگا مگر تھے فنخ کرنے کے لیے بیضرور ہے کہ بائع کو حلف دیں اگر وہ تم کھالے کہ میرے یہاں بیعیب نہ تھا تو واپس نہیں کرسکتا تھم سے انکار کرے تو واپس کردےگا۔ (درمختار)

مسئلی هوگی ہوئی ہے جوعب ظاہر ہے اور اتنی مدت میں پیدانہیں ہوسکتا جب سے بیچے ہوئی ہے تو یہاں بھی گواہ یا حلف کی حاجت نہیں ہاں اگر اس مدت میں پیدا ہوسکتا ہے اور بائع پیر کہتا ہے کہ میرے یہاں پیعیب نہ تھا تو گواہ یا حلف کی حاجت ہوگی ۔(8) (عالمگیری)

مسئل المشرى نے قبضیں کیا ہے تو ہے۔ متعلق کسی نے دعوے کر کے اپناحق ثابت کردیا اگر مشتری نے قبضیں کیا ہے تو افتیار ہے کہ باتی کو لے یا نہ لے اور قبضہ کر چکا ہے اور وہ چیز تھی ہے جب بھی افتیار ہے کہ لے یا واپس کردے اور وہ چیز مثلی ہے تو باقی کو واپس نہیں کرسکتا بلکہ جو پچھا سکا حصہ ہے یہ لے لے اور جو دوسرے حقد ارکا ہے وہ لے لے گا۔ اور دو چیز میں خریدی ہیں تو باقی کو واپس نہیں کرسکتا بلکہ جو پچھا سکا حصہ ہے یہ لے لے اور جو دوسرے حقد ارکا ہے وہ لے لے گا۔ اور دو چیز میں خریدی ہیں

- ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: قبض من غريمه دراهم... إلخ، ج٧، ص ١٠١.
  - 2 ..... پوشیده۔ عنیان باتول پر۔
- ◘....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: قبض من غريمه دراهم... إلخ، ج٧، ص٤٠٢.
  - المحمد المحم
    - 7 · ٤٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٤٠٢.
  - ۱۱ الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ ، الفصل الرابع ، ج٣٠ ص ٨٦.

اورایک پر قبضہ کرلیایا اب تک کسی پر قبضہ نہیں کیا ہے اورایک بین کسی نے اپناخق ثابت کردیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ دوسری کو لینا خروری ہے واپس نہیں کرسکتا۔ (1) (درمختار)

لے لے لیا چھوڑ دے اور دونوں پر قبضہ کر چکا ہے تو اختیار نہیں یعنی دوسری کو لینا ضروری ہے واپس نہیں کرسکتا۔ (1) (درمختار)

مسکتان الی کیا جائے گایا ہم بھی بیں اختلاف ہوا کہ ایک ہے یا زیادہ تا کہ عیب کی صورت میں واپسی ہوتو یہ معلوم ہوسکے میں کتنا واپس کیا جائے گایا ہم بھی میں اختلاف ہوا اس میں اختلاف ہان دونوں صورتوں میں مشتری کا قول معتبر ہے اور اگر خیار عیب میں ہم بھی کی واپسی کے وقت بائع کہتا ہے ہوہ چیز نہیں ہے مشتری کہتا ہے وہی ہے تو بائع کا قول معتبر ہے اور خیار شرط یا خیار دویت میں مشتری کا قول معتبر ہے۔ (درمختار)

مستائی ۱۳ ﷺ مشتری جانورکو پھیرنے <sup>(3)</sup> لایا کہ اس کے زخم ہے میں نہیں لوں گا بائع کہتا ہے کہ بیروہ زخم نہیں ہے جو میرے یہاں تھاوہ اچھا ہو گیا بید دوسراہے تو مشتری کا قول معتبر ہے۔ <sup>(4)</sup> (ردالحتار)

سکائی اسکائی اسکائی اسکائی اسکائی اسکائی دونوں کے بھیرنا ہوتی دوغلام دو کیڑے اورا بھی دونوں پر جینے دوغلام دو کیڑے اورا بھی دونوں پر جینے بین ہوتو دونوں کے بھیرنا ہوتو دونوں کھیرے مرجبہ باکع ایک کے بھیرنے پر راضی ہوتو فقط ایک کو بھی واپس کرسکتا ہے اورا گر دونوں پر قبضہ کرلیا ہے توجس میں عیب ہے اسے واپس کر دے دونوں کو واپس کرنا چاہے تو باکع کی رضا مندی درکار ہے اورا گر قبضہ سے پہلے ایک کا عیب دار ہونا معلوم ہوگیا اورائی پر قبضہ کرلیا تو دوسری کو لینا بھی ضروری ہے اور دوسری پر قبضہ کیا تو اختیار ہے دونوں کو لینا بھی ضروری ہے اور دوسری پر قبضہ کیا تو اختیار ہے دونوں کو لینا بھی ضروری ہوئی ایک ماتھ کا میں میں ایک ساتھ کا میں ایک ہوڑی جبکہ دو آپس میں ایک باتھ ہوں کہ ایک کام کی نہ ہو جسے موزے اور جوتے کے جوڑے۔ چوکھٹ باز و (5) یا بیلوں کی جوڑی جبکہ دو آپس میں ایک بی شہرا ہے ایک بی تو دونوں پر قبضہ کیا ہو دونوں حال میں ایک بی علی سے کہ لینا چاہے تو دونوں لیا ہے تو دونوں لیا و دونوں کھیرے (درختار، فتح ، خانیہ)

مستان اس کرسکا تھا اب بیوا ہوگیا تھا جس کی وجہ سے بائع کوواپس نہیں کرسکا تھا اب بیویب جاتا رہا تو اُس

و"الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل فيمايرجع بنقصان العيب، ج١، ص٣٧٢.

١٠٠٠٠٠٣٠ الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧،٠٠٠٠٠.

۲۱۳۰۰۰۰۰۳ الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧٠٠٠٠٣٠.

<sup>€ ....</sup>واليس كرنے۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب حيار العيب، مطلب: مهم في اختلاف البائع و المشترى... إلخ، ج٧، ص ٢١٤.

<sup>5 .....</sup> چوکھٹ کے دونوں پہلو، چوکھٹ کی کمی لکڑیاں۔

۲۰۷۰-۲۰۱۳ الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧، ص٧٠٠.
 و "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٢، ص٢٩.

ر انے عیب کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے اور جونقصان لیا ہے اُسے بھی واپس کرنا ہوگا۔ (1) (ورمختار)

کسٹائی ۱۷ گئی ہے گئے چیز ہے گی اور ہائع نے کہدیا کہ میں ہرعیب سے بری الذمہ ہول (3) یہ ہے سے جے اوراس ہیج کے وال میں معرفی ہوئی ہے گئی ہے کہ والی میں سوطرح کے عیب ہیں یا یہ ٹی ہے یا اسے خوب والیس کرنے کا حق ہاقی نہیں رہتا۔ یو ہیں اگر ہائع نے کہدیا کہ لینا ہوتو لواس میں سوطرح کے عیب ہیں یا یہ ٹی ہے یا اسے خوب و کیے لوکیسی بھی ہومیں واپس نہیں کروں گا یہ عیب سے براءت ہے۔ (4) جب ہرعیب سے براءت کرلے تو جوعیب وقت عقد موجود ہے یا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے پیدا ہواسب سے براءت ہوگئی۔ (5) (در مختار، روالحتار وغیر ہما)

سَمَعَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ

المستالة 19 الله مشترى نے واپس كرنا جا با بائع نے كہا واپس نه كرو مجھ سے اتنار و پيد لے لواوراس پرمصالحت ہوگئى يد

- € ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب خيارالعيب، ج٧،ص٩٢٠.
  - 2 .....المرجع السابق، ص ٢٢.
- .....یعنی میں ہرعیب کی ذمدداری سے بری ہوں۔
   .....یعنی اگراب عیب نکلاتو بیچنے والے پرلازم نہیں کدوہ چیز والی لے۔
- الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، مطلب: في البيع بشرط البراء ق... إلخ، ج٧، ص ٢٢١ ، وغيرهما.
  - 6 .... نقصان دو ـ
  - ۲۲۲ س. "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيار العيب، ج٧٠ ص ٢٢٢.
    - 🚱 🔞 .....المرجع السابق، ص٢٢٣.

جائز ہے اوراس کا مطلب میہ ہوا کہ بائع نے ثمن میں سے اتنا کم کردیا۔ اور بائع اگر واپس کرنے سے اٹکار کرتا ہے مشتری نے میہ کہا کہ اتنے روپے مجھ سے لے لواور مبیع کو واپس کرلو، یوں مصالحت (1) نا جائز ہے اور میروپے جو بائع لے گاسوداور رشوت ہے گر جب کہ مشتری کے یہاں کوئی جدید عیب پیدا ہوگیا ہویا بائع اس سے متکر ہے کہ وہ عیب اُس کے یہاں مبیع میں تھا تو یہ مصالحت بھی جائز ہے۔ (درمختار، ردالحتار)

مسئلی کی اگری ایک شخص نے دوسرے کو کسی چیز کے خرید نے کا وکیل کیا تھا وکیل نے مبیع میں عیب دیکھ کر رضامندی ظاہر کر دی اگر ثمن اتنا ہے کہ اُس عیب والی چیز کا اُتنا ہی ہونا چاہیے تو مؤکل کو لینا پڑیگا اور اگر ثمن زیادہ ہے تو موکل پر بیا تھے لازم نہیں۔(3) (درمختار)

مسئل (2) استان (2) جن چیز خریدی پھراس کی نے کے لیے دوسرے کو وکیل کردیااس کے بعد اُس کے عیب پراطلاع ہوئی اگرمؤکل کے سامنے وکیل نے بیخا چاہا یا اُس کو خبر دی گئی کہ وکیل اُسکا دام کر رہا ہے اور مؤکل نے منع نہ کیا تو عیب پر رضا مندی ہوگئی فرض کیا جائے کہ نہ بکی تو واپس نہیں کرسکتا۔(4) (عالمگیری)

سَمَعَ اللهُ الله

مسئلہ سے ہوا ہے۔ جانورخریدا تھا قبضہ کے بعد عیب پر مطلع ہوا اُسے واپس کرنے بائع کے پاس لے جارہا تھاراستہ میں مرگیا تو مشتری کا جانورمراالبتہ اگر گواہوں سے عیب ثابت کردے گا تو عیب کا نقصان لےسکتا ہے۔(8) (عالمگیری)

- 🗗 ..... آپس میں صلح کرنا۔
- ۲۲۸س۰۲۱-۳۰ الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، مطلب: في الصلح عن العيب، ج٧٠ص٨٢٨.
  - ۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب خيارالعيب، ج٧، ص ٢٢٩.
  - € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب. . . إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص ٨٤ ...
  - ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب. . . إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص ١٨.
    - 😵 🔞 .....المرجع السابق.

مستان سے ایک خص نے گا بھن گائے (1) کے بدلے میں بیل خریدااور ہرایک نے قبضہ بھی کرلیا گائے کے بچہ بیدا ہوا اور دوسرے نے دیکھا کہ بیل میں عیب ہے بیل کو اُس نے واپس کردیا تو گائے میں چونکہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے زیادتی ہو چکی ہے وہ واپس نہیں کی جاسکتی گائے کی قیمت جو ہووہ واپس دلائی جائے گی۔(2) (عالمگیری)

مسئلہ ۷۲) - کپڑاخرید کرمُر دہ کا کفن کیااس کے بعد عیب پرمطلع ہواا گروارث نے ترکہ سے کفن خریدا ہے تو نقصان لے سکتا ہے اورا گرکسی اجنبی نے اپنی طرف سے خرید کر دیا تونہیں لے سکتا۔ (۵) (عالمگیری)

مسئائی 22 ہے۔ درخت خریدا تھا کہ اُس کی ککڑی کی چیزیں بنائے گامثلاً چوکھٹ (5) ، کیواڑ (6) ، تخت وغیرہ مگر کا شخ کے بعد معلوم ہوا کہ بیابیدھن ہی کے کام آسکتا ہے تو نقصان لے سکتا ہے اورا گرایندھن ہی کے لیے خریدا تھا تو نقصان نہیں لے سکتا۔ (7) (عالمگیری)

مسئلی (۵) ہے۔ روٹی خریدی اور جوزخ اُس کا معروف ومشہور ہے اُس سے کم دی ہے تو جو کی (8) ہے بائع سے وصول کرے اس طرح ہروہ چیز جس کا زخ مشہور ہے اُس سے کم ہو تو بائع سے کی پوری کرائے۔(9) (عالمگیری)

- وگائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، حاملہ گائے۔۔۔
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص٠٥٠.
  - ٣٧١ الفتاوى الخانية "، كتاب البيع، فصل فيما يرجع بنقصان العيب، ج١، ص ٣٧١.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص٠٨.
  - السادروازے کا چکور گھیراجس میں پٹ لگائے جاتے ہیں۔
  - المرازه ، کھڑ کی یاروشندان وغیرہ کو بند کرنے یا کھو لنے کا پٹ۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب الثامن في خيار العيب . . . إلخ ، الفصل الثالث ، ج٣، ص ٨٥.
- اسبی تھم اُس وقت ہے کہ بائع نے مشتری پر بین ظاہر نہ کیا ہو کہ مثلاً ایک آنے کی اتنی روٹیاں دوں گا بلکہ اس نے کہا، استے کی روٹی دواس نے دیدی اور اگر بائع نے ظاہر کر دیا کہ اتنی دوں گا اور مشتری راضی ہو گیا تو اب کی پوری کرنے کا حق نہیں ہے۔ ۱۲ منہ
  - 🚱 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار العيب... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص٨٤.

# غبن فاحش میںردکے احکام

سَمَعُ الله وصورتوں میں جس کوئی چیز فیمن فاحش کے ساتھ خریدی ہے اس کی دوصورتیں ہیں دھوکا دیکر نقصان پہنچایا ہے یا نہیں اگر فیمن فاحش کے ساتھ دھوکا بھی ہے تو والپس کرسکتا ہے ور نہ نہیں فیمن فاحش کا سیمطلب ہے کہ اتنا ٹوٹا (1) ہے جومقو مین (2) کے انداز ہ سے باہر ہومثلاً ایک چیز دس رو ہے میں خریدی کوئی اس کی قیمت پانچ بتا تا ہے کوئی چھوکئی سات تو بیفین فاحش ہے اور اگر اس کی قیمت کوئی آٹھ بتا تا کوئی نوکوئی دس تو فیمن میر ہوتا۔ دھو کے کی تین صور تیں ہیں بھی بائع مشتری (3) کو دھوکا دیتا ہے پانچ کی چیز دس میں بچ دیتا ہے اور بھی مشتری بائع کو کہ دس کی چیز پانچ میں خرید لیتا ہے بھی وال (4) دھوکا دیتا ہے ان تینوں صورتوں میں جس کوفین فاحش کے ساتھ نقصان پہنچا ہے واپس کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص نے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے اور اگر اجبنی شخص کوئی اس کی خور دس میں بھی بھی کرسکتا ہے دھوکا دیا ہوتو واپس کرسکتا ہے دور اگر دوختار مردونا کر دوختار مردونا کر ان کوئی کیا کہ کوئی کی خور دس میں بھی کی خور دو تا کر دوختار مردونا کر دوختار مردونا کی خور دیا ہو کر دوختار مردونا کر دوختار کر دوختار مردونا کر دوختار کر دوختار کی کوئی کوئی کی کر دوختار کر دو

مسئائی ۱۰ کی جنوبی ایک مخص نے زمین یا مکان خریدااور بائع کودھوکا دیکر نقصان پہنچادیا مثلاً ہزارروپے کی چیز کو پانسو میں خریدا مگر شفیع (6) نے شفعہ کرکے وہ چیز مشتری سے لے لی تو بائع شفیع سے واپس نہیں لے سکتا کیونکہ شفیع نے اس کودھوکا نہیں دیا ہے دھوکا دینے والامشتری ہے۔ (7) (روالحتار)

سر المراد المراد المراد المراد المرد المر

مستانہ (۸۲) ایک شخص نے لوگوں سے کہد دیا کہ بیر میرا غلام یا لڑکا ہے اس سے خرید فروخت کرو میں نے اس

- - 3 .....خريدار۔
- €....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية،مطلب:في الكلام ... إلخ، ج٧ ،ص٣٧٦ـ٣٧.
  - شفعه كاحق ركضے والا۔
  - → "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: في الكلام . . . إلخ، ج٧، ص٣٧٧.
    - -&j.....8
    - 🗣 📵 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٧٧\_٣٧٨.

واجازت دیدی ہے اُس کی نسبت بعد میں معلوم ہوا کہ غلام نہیں بلکہ کر (1) ہے یا اُس کا لڑکا نہیں ہے دوسر مے خص کا ہے توجو کچھلوگوں کے مطالبے ہیں اُس کہنے والے سے وصول کر سکتے ہیں کہ اُس نے دھوکا دیا ہے۔ (درمختار)

# بيع فاسد كا بيان

الحمارات المستح مسلم شریف میں رافع بن خدت کی رض الله تعالی عندسے مروی ، حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وہ ہم نے فر مایا:

(\* کتے کانمن خبیث ہے اور زانید کی اُجرت خبیث ہے اور پچھنالگانے والے کی کمائی خبیث ہے (3) ۔ " (یعنی مکروہ ہے کیونکہ اُس کو خباست میں آلودہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کوحرام نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ خود حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وہم نے پچھنے لگوائے اور اُجرت عطافر مائی ہے )۔

خاریت سیجین میں ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عند سے مروی ، رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے کتے کے ثمن اور زانیه کی اُجرت اور کا بمن کی اُجرت ہے منع فر مایا۔ (4)

اور کے ایک اللہ میں ابو جعیفہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے خون کے ثمن اور کتے کے ثمن اور زانیہ کی اُجرت سے منع فر مایا اور سود کھانے والے اور کھلانے والے (بیعنی سود دینے والے) اور گودنے والی (<sup>6)</sup> اور گودوانے والی اور تصویر بنانے والے پرلعنت فر مائی۔ (<sup>6)</sup>

خال مین الله تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم الله تعلیم تع

- 🗨 .....آزاد
- ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتو لية، ج٧، ص٣٧٩ ـ ٣٨٠.
- € ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم ثمن الكلب... إلخ، الحديث: ١١ عـ (١٥ ٦٨)، ص٧٤٨.
  - ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، الحديث: ٢٢٣٧، ج٢، ص٥٥.
    - بدن میں سوئی سے سرمہ یا نیل مجر کرنقش بنانے والی۔۔۔
  - ﴿ وَ الْمُصُّورِ الْحَدِيثِ: ٢٦ ٩ ٥ ، ج٤ ، ص و لعن المصّور ، الحديث: ٢٦ ٩ ٥ ، ج٤ ، ص ٩ ٩ .

حرام فرمادیا تو اُنھوں نے بیکھلاکر نے ڈالی اور ثمن کھالیا۔ ''(1) صدیث کا بچھلاحصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی مروی ہے۔

المحکومیت کے بارے بیس کے بارے بیس میں اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی ، کدرسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے شراب کے بارے بیس وٹا ہخصوں پرلعنت فرمائی: (۱) نچوڑ نے والے اور (۲) نچوڑ وانے والے ، اور (۳) پینے والے ، اور (۳) اُٹھانے والے پر، اور (۵) جس کے پاس اُٹھا کرلائی گئی اُس پر، اور (۲) پلانے والے اور (۷) بیچنے والے اور (۸) اُس کا ثمن کھانے والے ، اور (۹) خریدنے والے یر، اور (۱۰) اُس پرجس کے لیے خریدی گئی۔ (2)

ابن ماجدنے ابن عباس رض الله تعالی عباس رض الله تعالی عباسے روایت کی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشا دفر مایا " بے شک الله تعالی نے شراب اور اُس کے ثمن کوحرام کیا اور مُر دہ کوحرام کیا اور اس کے ثمن کو اور خنز بر کوحرام کیا اور اس کے ثمن کو اور خنز بر کوحرام کیا اور اس کے ثمن کو یہ (3)

کر ہنٹ کی جسے سے بخاری ومسلم وابوداود وتر مذی وابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ،حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا: ''تم میں کوئی شخص بچے ہوئے پانی کومنع نہ کرے تا کہ اس کے ذریعے سے گھاس کومنع کرے۔''(4) اس کے مثل عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی۔

ابن ماجدا بن عباس رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی عباسے راوی ، که حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ارشاوفر مایا: '' تمام مسلمان تمین چیزوں میں شریک ہیں ، پانی اور گھاس اور آگ اور اس کاثمن حرام ہے۔''(5)

اللہ میں ایک ہوتو جو مجور میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فر مایا۔ مزابنہ سید کے مجور کا باغ ہوتو جو مجور میں ورخت میں ہیں اُن کوخشک مجوروں کے بدلے میں تیج کرے اور انگور کا باغ ہوتو درخت کے انگور منظ کے بدلے میں ماپ سے بیجے ، ان سب سے منع فر مایا۔ (6)

- ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر... إلخ، الحديث: ٧١\_(١٥٨١)، ص٢٥٨.
  - ٢٩٩٠ منن الترمذي"، كتاب البيوع، باب النهى ان يتخذ الخمرخلاء الحديث: ٩٩٩١، ج٣٠ ص٤٧.
- .... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في ثمن الحمر... إلخ، الحديث: ٣٤٨٥، ٣٣٠ م ٣٥٨٥. بيحديث "سنن ابن ماجه "مين تبيل ملى بهرحال "سنن ابى داؤد "مين حفرت ابوهر يره رضى الله عنه اليه بى مروى به بكين "كنز العمال"، كتاب البيوع، الحديث: ٩٦١٤، ج٤، ص٤٣ مين بيحديث "سنن ابن ماجه "كحوالے محضرت ابن عباس رضى الله عنه مروى به --... علميه
  - ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة... إلخ، باب تحريم بيع فضل الماء... إلخ، الحديث: ٣\_ (٥٦٥)، ص٤٦٨.
    - 6 ..... "سنن ابن ماحه"، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، الحديث: ٢٤٤٧، ٣٠-٣٠ ص١٧٦.
    - ﴿ ﴿ ٢٥٤١)، صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر... إلخ، الحديث: ٧٣\_ (٢٥٤١)، ص٨٢٧.

خاری و سلم این عمر منی الله تعالی عنم رسی الله تعالی عنم الله تعالی علیه و سلم نے مجاوں کی ہی ہے منع فرمایا جب تک کام کے قابل نہ ہوں ، بالع ومشتری دونوں کومنع فرمایا (1) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کہ محجوروں کی ہے ہے منع فرمایا جب تک کر خیار دونہ ہوجا کے اور جب تک سُرخ یا زرد نہ ہوجا کی اور کھیت میں بالوں کے اندر جوغلہ ہے اُس کی ہے ہے منع کیا ، جب تک سپید (2) نہ ہوجا کے اور آفت چہنے ہے امن نہ ہوجا کے ۔ (3)

گل بنت السلام میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''اگر تُو نے اپنے بھائی کے ہاتھ پھل بچے دئے اور آفت پہنچے گئی سجھے اُس سے پچھے لینا حلال نہیں ، اپنے بھائی کا مال ناحق کس چیز کے بدلے میں تُولے گا۔''(4)

خاریث الله تعالی علیه و سلم میں ابو ہر رہے وخی الله تعالی عنہ سے مروی، حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے بیچ الحصاق ( کنگری پھینک دینے سے جاہلیت میں بیچ ہوجاتی تھی)اور بیچ غرر سے منع فر مایا (جس میں دھوکا ہو)۔ (6)

<u> خاریث ۱۳ ) ۔</u> ترندی نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استثنا سے منع فر مایا ، مگر جب کہ معلوم شے کا استثنا ہو۔''<sup>(7)</sup>

خلین ۱۵ 💨 🔻 امام ما لک وابوداود وابن ماجه بروایت عمر و بن شعیب عن ابیین جده راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

■ ..... "صحيح البخارى"، كتاب البيوع، باب يبع المزابنة.... إلخ، الحديث: ١٨٣ ٢، ج٢، ص٠٤.

و"صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... إلخ، الحديث: ٩٤ ـ (١٥٣٤)، ص٨٢٢.

∞ سفید۔

- € ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب النهى عن يبع الثمار قبل بدو صلاحها... إلخ، الحديث ٥٠ \_ (٥٣٥)، ص٨٢٣.
  - ₫ ...... صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب وضع الحواثح، الحديث: ١٤ ـ (١٥٥٤)، ص ٨٤٠.
  - ۵ ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب ابطال بيع الملامسة والمزابنة، الحديث: ٢\_(١١٥١)، ص١٦٨.
    - · السيح مسلم"، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، الحديث: ٤\_(١٥١٣)، ص١١٨.
    - 🕡 📆 ..... مامع الترمذي "، ابواب البيوع، باب ماجاء في النهي عن الثُّنيا، الحديث: ٢٩٤، ٢٩٠ مج ١٠٠٠ م

#### نے بیعانہ ہے منع فرمایا۔ <sup>(1)</sup>

ابوداود نے مولی علی رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی ، کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مُضْطَر (مُکْرَه) کی اسے منع فر مایا۔ (2) یعنی جرید (3) کسی کی چیز نخریدی جائے اور خرید نے پر مجبور نہ کیا جائے۔

المحاریث کا گیا ہے۔ ترفدی نے تھیم بن حزام رض اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے مجھے ایسی چیز کے بیچنے سے منع فر ما یا جومیر سے پاس نہ ہو۔ (4) اور ترفدی کی دوسری روایت اور ابوداودونسائی کی روایت میں بیہ ہے، کہ کہتے ہیں یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) میر سے پاس کوئی شخص آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز خرید نا چا ہتا ہے، وہ چیز میر سے پاس نہیں ہوتی ارمیں بھی کردیتا ہوں) پھر بازار سے خرید کرائے دیتا ہوں۔ فرمایا: ''جو چیز تمھارے پاس نہ ہوائے بھے نہ کرو۔''(5)

امام مالک و ترندی و نسانی وابوداود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندسے راوی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ایک بچ میں دو بچ سے منع فرمایا۔ اس کی صورت میر ہے کہ میہ چیز نقذاتنے کو اور ادھاراتنے کو یا بیہ کہ میں نے میہ چیزتمھارے ہاتھ اینے میں بچ کی ، اس شرط پر کہتم اپنی فلال چیز میرے ہاتھا تنے میں پیچو۔ (6)

طریت و آب کر سول الله صلی الله تعالی بروایت عمر و بن شعیب عن ابیع ن جده راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه و بلم نے فرمایا: '' قرض و بیچ حلال نہیں ( یعنی بیہ چیزتمھارے ہاتھ بیچنا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے قرض دویا بیہ کہ کسی کوقرض دے پھراُ س کے ہاتھ ذیادہ داموں میں چیز بیچ کرے ) اور بیچ میں دوشرطیں حلال نہیں اور اُس چیز کا نفع حلال نہیں جو صان میں نہ ہواور جو چیز تیرے یاس نہ ہو، اُس کا بیچنا حلال نہیں۔''(7)

امام احمد وابوداود وابن ماجه ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے راوی ، که حضور سلی الله تعالی علیه وسلم نے بیعان مست منع

- ..... "سنن أبي داود"، كتاب الاحارة، باب في العربان، الحديث: ٢ . ٣٥، ج٣، ص ٣٩ ٢.
- 2 ..... "سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، الحديث: ٣٣٨٢، ج٣، ص ٩٤٩.
- ..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ماليس عنده، الحديث: ١٢٣٦، ٦٣٩، ص١٥.
  - 6 ..... "سنن أبي داود"، كتاب الإحارة، باب في الرحل يبيع ماليس عنده، الحديث: ٣٥، ٣٩٠، ٣٩٠.
- ش.... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في النهى عن بيعتين... إلخ، الحديث: ١٢٣٥، ٣٣٠ من ١٠٠٠.
- 🕡 📆 ..... "جامع الترمذي"، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع ما ليس عنده، الحديث: ١٦٣٨، ٦٣٨٠ م.

فرمایاہ۔(1)

#### تعبیہ: اس باب میں بیج فاسدوباطل دونوں کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔

کستان الیعقل (3) بچدنے ایجاب یا قبول کیا کرکن مفقو دہو(2) یا وہ چیز ہے کے قابل ہی نہ ہووہ ہے باطل ہے۔ پہلی کی مثال میہ ہے کہ مجنون یالا یعقل (3) بچدنے ایجاب یا قبول کیا کہ ان کا قول شرعاً معتبر ہی نہیں ،لہذا ایجاب یا قبول پایا ہی نہ گیا۔ دوسری کی مثال میہ ہے کہ مجنون یالا یعقل (3) بچدنے ایجاب یا قبول پایا ہی نہ گیا۔ دوسری کی مثال میہ ہے کہ مجھے نمر داریا خون یا شراب یا آزاد ہو کہ میہ چیزیں ہے قابل نہیں ہیں اورا گررکن ہے یامحل ہے میں (4) خرابی نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی خرابی ہوتو وہ ہے فاسد ہے مثلاً ثمن خمر (5) ہو یا ہی کی تسلیم پر قدرت نہ ہو (6) یا ہے میں کوئی شرط خلاف مقتصا کے عقد (7) ہو۔ (8) (درمخاروغیرہ)

سن آن او استان کی است کی است کی ایس کے ایک بھی ایسی چیز ہو جو کسی وین آسانی (۱۹) میں مال نہ ہو، جیسے مُر دار، خون ، آزاد،
ان کوچا ہے میج کیا جائے یا ثمن ، بہر حال بڑھ باطل ہے اور اگر بعض وین میں مال ہول بعض میں نہیں جیسے شراب کہ اگر چہ اسلام
میں یہ مال نہیں مگر دین موسوی وعیسوی (10) میں مال تھی ، اس کو میچ قرار دیں گے تو بھے باطل ہے اور ثمن قرار دیں تو فاسد مثلاً
شراب کے بدلے میں کوئی چیز خریدی تو بھے فاسد ہے اور اگر روپیہ پیسے ہے شراب خریدی تو باطل ہے اور ثمن قرار دیں تو فاسد مثلاً
شراب کے بدلے میں کوئی چیز خریدی تو بھے فاسد ہے اور اگر روپیہ پیسے ہے شراب خریدی تو باطل ہے روسروں کورو کتے ہوں جے
میں میں میں میں میں ہوئی جس کی طرف طبیعت کا میلان ہوجس کو دیا لیا جاتا ہوجس سے دوسروں کورو کتے ہوں جے
وقت ضرورت کے لیے جمع رکھتے ہوں البذا تھوڑی ہی مٹی جب تک وہ اپنی جگہ پر ہے مال نہیں اور اس کی بھی بھال ہے البت اگر
اُسے دوسری جگہ نتھ کی کرے لے جائیں تو اب مال ہے اور بھے جائز گیہوں کا ایک دانہ اس کی بھی بھی باطل ہے۔ انسان کے پا خانہ

■ .... "سنن أبي داود"، كتاب الإجارة، باب في العربان، الحديث: ٢ . ٣٥، ج٣، ص ٣٩٢.

بیحدیث "مسندامام احمد"،"سنن ابی داود"اور"سنن ابن ماجه" میں تُمر و بن شعیب عن ابیعن جدم سے مروی ہے جبکہ "کنز العمال"، کتاب البیوع ،الحدیث: ۹۶۱۱ مرح ، ۳۳ میں انہی کتابوں کے حوالے سے بیحدیث مضرت ابن تُمر رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے۔... عِلْمِیه

٢٠٠٠ يعنى پايانه جائے۔
 ٢٠٠٠ ناسمجھ۔
 ٢٠٠٠ يعنى پايانه جائے۔
 ٢٠٠٠ ناسمجھ۔
 ٢٠٠٠ ناسمجھ۔

شراب کی قیت۔ ق .... یعنی جو چیز یچی ہاس کو کسی وجہ نے بدار کے حوالے نہ کرسکتا ہو۔

🕡 ....عقد كے نقاف\_ كے خلاف\_

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٣٢، وغيره.

💿 ..... وہ دین جس کی تعلیمات وحی الہی کے ذریعے ہو۔ 🔞 .....یعنی موٹی عیسیٰ علیجاالسلام کے دین۔

الهداية "، كتاب البيوع، باب البيع الفا سد، ج٢، ص٤٣.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: البيع الموقوف... إلخ، ج٧، ص ٢٣٤.

🏖 پیشاب کی بھے باطل ہے جب تک مٹی اس پر غالب نہ آ جائے اور کھاد نہ ہوجائے گو بر ہینگلی ،لید کی بھے باطل نہیں اگر جہ دوسری چیز ك أن مين آميزش نه بهوللبذا أيلي (1) كا بيجناخريد نايا استعال كرناممنوع نبيس \_(2) (ورمخنار، روالحنار)

ستانی کے اُس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الا ہویا <sup>(3)</sup>ہے جاہے وہ خود مرگیا ہویا کس نے اُس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الا ہویا کسی جانور نے اُسے مار ڈالا ہو مجھلی اور ٹڈی مُر دار میں داخل نہیں کہ بیذن کرنے کی چیز ہی نہیں۔(4) (ردامحتاروغیرہ)

والا، وہ گر گیا یا صرف بالا خانہ گرا بالا خانہ والے نے گرنے کے بعد بالا خانہ تھے کیا یہ تھے باطل ہے کہ جب وہ چیز ہی نہیں تھے کسی چیز کی ہوگی اورا گر بھے سے مراداُ س حق کو بیجنا ہے کہ مکان کے اویراُ س کو مکان بنانے کا حق تھا یہ بھی باطل ہے کہ بھے مال کی ہوتی ہے اور محض ایک حق ہے مال نہیں اور اگر بالا خانہ موجود ہے تو اُس کی بیچ ہوسکتی ہے۔ (6) (فتح القدري)

مستانہ 👣 ← جو چیز زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے، جیسے مولی، گا جروغیرہ اگراب تک پیدا نہ ہوئی ہویا پیدا ہونا معلوم نہ ہواس کی بچ باطل ہےاورا گرمعلوم ہوکہ موجود ہو چکی ہے تو بچے ہے اور مشتری کو خیاررویت حاصل ہوگا۔(<sup>7)</sup> (درمختار)

# 🦹 چھپی ھوئی چیزکی بیع

مسئان کے اندر ہوں جب بھی جائز ہے۔ یو ہیں اگر بیسب چھلکے کے اندر ہوں جب بھی جائز ہے۔ یو ہیں اخروٹ، بادام، پستہ اگر پہلے چھکے میں ہوں (بعنی ان چیزوں میں دو چھکے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بیسب چیزیں او پر کا چھلکا اوتارنے کے بعد آتی ہیں اگراویر کے حھلکے نہ اُترے ہوں جب بھی بچ جائز ہے)۔ یو ہیں گیہوں کے دانے بال (<sup>9)</sup> میں ہوں جب بھی بیج جائز ہے اوران سب صورتوں میں بیہ بائع کے ذمہ ہے کہ پھلی سے با قلا کے بیج یا دھان کی بھوی (10) سے

- آگ جلائے کے لئے گوبری شکھائی ہوئی تکیاں۔
- ◘ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في تعريف المال، ج٧، ص ٢٣٤.
  - اندکیا گیاہو۔
  - ◘....."ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في تعريف المال، ج٧،ص٢٣٥، وغيره.
    - 🗗 .... یعنی وه چیز جس کاانجمی وجود ہی نہ ہو۔
    - القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ١٣٠٠.
    - 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٣٦.
- 🖚 ..... چاول کی فصل کا بھوسہ، چھلگا۔ چ السالوبیا۔ السالدم وغیرہ کی بالی جس میں دانے ہوتے ہیں۔

ے چاول یا چھکوں سے بیل اور بادام وغیرہ اور بال (1) سے گیہوں نکال کرمشتری کے شپر دکرے اور اگر چھکوں سمیت بیج کی ہے مثلاً با قلاکی پھلیاں یا او پر کے چھکے سیمت بادام بیچا یا دھان بیچا ہے تو نکال کردینا بائع کے ذمہ نہیں۔ (2) (درمختار) مشکل با قلاکی پھلیاں یا دودھ جوتھن کے اندر ہوان سب کی بیج سیسٹائی کی سے سلیاں جو کھجور میں ہوں یا بنولے (3) جوروئی کے اندر ہوں یا دودھ جوتھن کے اندر ہوان سب کی بیج ناچائز ہے کہ بیسب چیزیں عرفا معدوم ہیں (4) اور کھجورسے گھلیاں یاروئی سے بنولے یاتھن سے دودھ نکالنے کے بعد بیج جائز ہے۔ (درمختار)

سَسَتَانَ وَ ﴾ پانی جب تک کوئیں یا نہر میں ہےاُس کی تھے جائز نہیں اور جب اُس کو گھڑے وغیرہ میں بھرلیا ما لک ہو گیا تھے کرسکتا ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئان اس نے بھری بھی نہیں ہیں ان کو مشکیس مول لیں (10) بعنی ابھی اُس نے بھری بھی نہیں ہیں اُن کوخرید لینا درست ہے کہ مسلمانوں کا اس پر عملدرآ مدہے۔اگر کسی سے کہا پانی بھر کر میرے جانوروں کو پلایا کروایک روپیہ ما ہوار دونگا بینا جائز ہے اوراگر میہ کہددیا کہ مہینے میں اتنی مشکیس پلاؤاور مشک معلوم ہے تو جائز ہے۔(11) (عالمگیری)

مسئالی ۱۳ میچ میں کچھ موجود ہے اور کچھ معدوم جب بھی بیچ باطل ہے جیسے گلاب اور بیلے (12) چمیلی (13) کے پھول جب کدان کی پوری فصل بیچی جائے اور جینے موجود ہیں اُن کو بیچ کیا تو بیچ جائز ہے۔(14) (درمختار)

- علی الی جس میں گندم کے دانے ہوتے ہیں۔
- ٢٥٣٥٥٠٠٠٠٠٣ الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧٠ص٣٥٠.
- ان کاوجود ہی نہیں ہے۔
  کیاس کے نگے۔
  کے نہیں ہے۔
  - 5 ..... "الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٥٢.
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايحوزبيعه ومالايحوز، الفصل السابع، ج٣، ص ١٢١.
  - 🗗 🚅 بارش
- ۱۲۱ مندیة "، کتاب البیوع، الباب التاسع فیمایحوزبیعه ومالایحوز، الفصل السابع، ج۳، ص۱۲۱.
  - 📵 ..... بانی مجرنے والا۔ 🕦 ....خرید کیس۔
- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجوز بيعه ومالايجوز، الفصل السابع، ج٣، ص١٢٢.
- 🗗 ایک قسم کا سفیدخوشبودار پیول جوموتیا ہے ملتا جاتا ہے۔ 🔞 چنیلی ایک مشہورخوشبودار پیول، بیسفیداورزردرنگ کا ہوتا ہے۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٣٦.

#### مستان سا الله جانور کی پشت میں یامادہ کے پیٹ میں جونطفہ ہے کہ آئندہ وہ پیدا ہوگا اُس کی بھی باطل ہے۔ (1) (درمختار)

#### اشاره اورنام دونوںهوںتوکس کااعتبارهے

سیکاتی اسکاتی اسکاتی سیج کی طرف اشارہ کیا اور نام بھی لے دیا گرجس کی طرف اشارہ ہے اُس کاوہ نام نہیں مثلاً کہا کہ اس گائے کواتنے میں بیچا اوروہ گائے نہیں بلکہ بیل ہے یا اس لونڈی کو بیچا اوروہ لونڈی نہیں فلام ہے اس کا تھم بیہ ہے کہ جونام ذکر کیا ہے اورجس کی طرف اشارہ ہے دونوں کی ایک جنس ہے تو بیچ سے کہ عقد کا تعلق اُس کے ساتھ ہے جس کی طرف اشارہ ہے اور موجود ہے گرجو چیز سمجھ کرمشتری لینا چاہتا ہے چونکہ وہ نہیں ہے لہذا اُس کواختیار ہے کہ لے یانہ لے اورجنس مختلف ہو تو بیچ باطل ہے کہ عقد کا تعلق اس صورت میں اُس کے ساتھ ہے جس کا نام لیا گیا اوروہ موجود نہیں لہذا عقد باطل ۔ انسان میں مردوعورت دو جنس مختلف ہیں لہذا لونڈی کہ کر بیچ کی اور فکا غلام یا بالعکس (2) یہ بیچ باطل ہے اور جانوروں میں نروہ ادہ ایک جنس ہے گائے کہدکر بیچ کی اور فکا بیل یا بالعکس تو بیچ ہے ہورمشتری کو خیار حاصل ہے۔ (3) (ہدایہ)

کنسٹائٹ 10ﷺ یا قُوت کہہ کر پیچااور ہے شیشہ، کتے باطل ہے کہ بیج معدوم <sup>(4)</sup> ہےاوریا قوت مُرخ کہہ کررات میں پیچااور تھایا قوت زرد، تو بیج صحیح ہےاور مشتری کواختیار ہے۔<sup>(5)</sup> (فتح)

### دوچیزوںکوبیع میںجمع کیاأن میںایک قابل بیع نه هو

مسئانی ایک عقد میں ہے کیا غلام اور ذبیجہ کی کے ایک ساتھ دونوں کو بیچایا ذبیجہ اور مُر دارکوایک عقد میں ہیچ کیا غلام اور ذبیجہ کی بھی ہے باطل ہے اگر چہان صورتوں میں شمن کی تفصیل کردی گئی ہو کہ اتنا اس کا ثمن ہے اور اتنا اس کا ۔ اور اگر عقد دو ہوں تو غلام اور ذبیجہ کی صحیح ہے آزاداور مُر دار کی باطل ۔ مدبریا ام ولد کے ساتھ ملا کر غلام کی ہیچ کی غلام کی ہیچ ہے اُن کی نہیں۔ (6) (در مجتار)

## مستالتا كالم غيرونف كوونف كساته ملاكر بيع كياغيرونف كي هج بهاورونف كي بإطل اورمجد كساته دوسري چيز

- € ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٣٧.
  - 🗗 ..... يعنى غلام كها قفاا ورلونڈى نكلى \_
  - الهداية "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٧.
    - کنے والی چیز موجود نہیں ہے۔
  - 5 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٦٨.
- الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٤١.

يُشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت الاي)

ا ملا کروچ کی تو دونوں کی باطل \_(1) (درمختار)

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَكَانَ مِينَ شَرِيكَ بِينَ ان مِينَ اللّهِ نَهِ دوسرے كے ہاتھ پورامكان ﴿ وَيا تواس كے حصے كَى وَجَعَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ عَلَى اللّهُ عَلَى

سَمَعَ اللَّهِ 19 ﴾ دوفخص مکان یاز مین میں شریک ہیں ایک نے اُس میں سے ایک معین کلڑا تھے کردیا یہ بھے صحیح نہیں اوراگر اپنا حصہ بھے دیا تو بھے سیح ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

سر اوران کا استثنائیوں کے اور مسلم گاؤں (4) پیچا جس میں قبرستان اور مسجدیں بھی ہیں اوران کا استثنائیوں کیا تو علاوہ مساجد ومقابر کے گاؤں کی بچھ سیجے ہے اور مساجد ومقابر کا عادۃٔ استثناقر اردیا جائے گااگر چہ استثنافہ کورنہ ہو۔ <sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

مستان النان کے بال کی بیچ درست نہیں اور اُنھیں کام میں لانا بھی جائز نہیں،مثلاً ان کی چوٹیاں بنا کرعور تیں استعال کریں حرام ہے،حدیث میں اس پرلعنت فرمائی۔

فا کدہ: حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے موئے مبارک (6) جس کے پاس ہوں ، اُس سے دوسرے نے لیے اور ہدیہ میں کوئی چیز پیش کی مید درست ہے جب کہ بطور ہے نہ ہوا ور موئے مبارک سے برکت حاصل کرنا اور اس کا غسالہ (7) پینا ، آئکھوں پر ملنا ، بغرض شفا مریض کو پلانا درست ہے ، جبیبا کہ احادیث سے حدسے ثابت ہے۔

ستان (۲۷ کی میں اس کو جیزاس کی ملک میں نہ ہوائس کی بیٹے جائز نہیں بینی اس امید پر کہ میں اس کوخریدلوں گایا ہہ یا میراث کے ذریعہ یا کہ اور طریق سے جھے لی جائے گی اُس کی ابھی سے بیٹے کرد ہے جیسا کہ آجکل اکثر تا جرکیا کرتے ہیں بینا جائز ہے جب کہ بیٹے سلم کے طور پر نہ ہو (جس کا ذکر آئے گا) پھراگراس طرح بیٹے کی اور خرید کرمشتری کو دیدی جب بھی باطل ہی رہے گ۔ یو ہیں وہ چیز جوابھی طیار نہیں ہے بلکہ آئندہ ہو گا گیڑا، گوہ شکر، جو ابھی موجود نہیں ہے اس امید پر بیٹی کہ آئندہ ہو جائے

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٤٢.
- ۲ ٤ ٢ ۲۰۰۰ البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: فيما اذا اشترى احد الشريكين... إلخ، ج٧، ص٢٤ ٢.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايحوز بيعه ومالا يحوز، الفصل التا سع، ج٣،ص٠٣٠.
    - → ساراگاؤل۔۔۔۔ ماراگاؤل۔۔۔ ماراگاؤل۔۔
    - 6 ..... "البحر الرائق"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص٩٤٠.
    - چ 6 ....مقدس بال۔ وہ پانی جس میں موے مبارک دھوئے گئے ہوں۔

📢 ﴿ مُحِلس المدينة العلمية (دوت الماي)

🐔 گی یہ بیچ بھی باطل ہے کہ معدوم کی بیچ ہے اور اگر دوسرے کی چیز بطور وکالت <sup>(1)</sup>یافضولی بن کر پیچ دی<sup>(2)</sup> تو ناجا ئزنہیں اگر وكالت كے طور ير ہوتو نافذ بھى ہے (3) اور فضولى كى بيتے ہوتو ما لك كى اجازت يرموقوف ہے۔ (4) (عالمگيرى، درمختار، ردالحتار) مستانہ اس کا مالک ہیں ہے کہ بیتے پر اگر مشتری کا قبضہ بھی ہوجائے جب بھی مشتری اُس کا مالک نہیں ہوگا اورمشتری کاوہ قبضہ قبضہ امانت قرار یائے گا۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

ے اگرچہ ہرایک کانمن علحد علحد ہ بیان کردیا گیا ہو۔ (6) (عالمگیری)

# بيع ميںشرط

اورمشتری پرخمن ادا کرنے کی شرط اورا گروہ شرط مقتضائے عقد نہیں (<sup>7)</sup> گرعقد کے مناسب ہواس شرط میں بھی حرج نہیں مثلاً میہ کہ مشتری شمن کے لیے کوئی ضامن پیش کرے یا شمن کے مقابل میں فلال چیز رہن رکھے اور جس کوضامن بتایا ہے اُس نے اُس مجلس میں صانت کر بھی لی اورا گراس نے صانت قبول نہ کی تو بھتے فاسد ہے اورا گرمشتری نے صانت پار ہن سے گریز کی تو ہائع بھتے کو فنخ کرسکتا ہے۔ یو ہیں مشتری نے بائع سے ضامن طلب کیا کہ میں اس شرط سے خرید تا ہوں کہ فلاں شخص ضامن ہوجائے کہ بیع پر قبضه دلا دے یا ہیچ میں کسی کاحق نکلے گا تو تمن واپس ملے گابیشر طبھی جائز ہے۔اورا گروہ شرط نہاس قتم کی ہونہ اُس قتم کی مگرشرع (8) نے اُس کوجائز رکھا ہے جیسے خیار شرط یاوہ شرط ایسی ہے جس پر مسلمانوں کا عام طور پڑمل درآ مدہے جیسے آج کل گھڑیوں میں گارنی سال دوسال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مدت میں خراب ہوگی تو درتی کا ذمہ دار بائع ہے ایسی شرط بھی جائز ہے۔اور یہ بھی نہ

> 🗗 .....یعنی ما لک کی اجازت کے بغیرایخ طور پر 📆 دی۔ 📭 .... یعنی کسی کی طرف ہے وکیل بن کر۔

> > 🔞 .... يعني بيع موجائے گی۔

..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع... إلخ، ج٣، ص٣،٢.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: الآدمي مكرّم... إلخ، ج٧، ص٥٥٠.

- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٤٦.
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب التاسع ، فيمايجوز بيعه ومالا يحوز ، الفصل العاشر ، ج٣ ، ص ١٣١ .
  - €..... شریعت۔ 🔊 🗗 سيعنى عقد كے تقاضے كے مطابق نبيں۔

يُشْ ش : مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

ہویعنی شریعت میں بھی اُس کا جواز نہیں وار د ہواور مسلمانوں کا تعامل (1) بھی نہ ہووہ شرط فاسد ہے اور بھے کو بھی فاسد کر دیتی ہے مثلاً کپڑا خرید ااور بیشرط کرلی کہ ہائع اس کوقطع کر کے ہی دےگا۔ (2) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلی ایک سیار کی استر طرح کی کی کی مشتری اُسے آزاد کردے یا دیریا مکاتب کرے یا لونڈی کواس شرط پر کہا ہے اُم ولد بنائے یہ بھتے فاسد ہے کہ جوشر طمقت اُئے عقد (3) کے خلاف ہواوراً سی بائع یا مشتری یا خود پیچ کا فائدہ ہو (جب کہ پیچ اللہ استحقاق ہے ہو) وہ بیچ کو فاسد کردیتی ہے اورا گرجانور کواس شرط پر بیچا کہ مشتری اُسے بیچ نہ کرے تو بیچ فاسد نہیں کہ یہاں وہ تین نہیں اورا گراس شرط پر سے غلام بیچا تھا کہ مشتری اُسے آزاد کردے گا اور مشتری نے اس شرط پر خرید کر آزاد کردیا تھے صبحے ہوگئی اور غلام آزاد ہوگیا۔ (4) (ہماریہ)

<u> مسئالۂ ۲۵) ۔</u> غلام کوایسے کے ہاتھ بیچا کہ معلوم ہے وہ آ زاد کردے گا مگر بیچ میں آ زادی کی شرط مذکور نہ ہوئی تیج جائز ہے۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ)

سنائی ۲۸ گیامکان بیچااور بیشرط کی کہ وہ غلام بائع کی ایک مہینہ خدمت کرے گایامکان بیچااور شرط کی کہ بائع ایک ماہ تک اُس میں سکونت (6) رکھے گایا بیشرط کی کہ مشتری اتنارو پید مجھے قرض دے یا فلاں چیز ہدیہ کرے یامعین چیز کو بیچااور شرط کی کہ ایک ماہ تک مبیع پر قبضہ نہ دے گاان سب صورتوں میں تھے فاسد ہے۔ (7) (ہدایہ)

سر المراق المراق المريخ المريكها كه المريخ المريخ

- السرواج مسلمانوں کے درمیان رائے۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسدالبيع والتي لا تفسده، ج٣، ص١٣٣ وغيره.
  - 3 .... يعنى عقد ك نقاضے ك\_
  - ₫ ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٨.
    - 🗗 .... المرجع السابق، ص ٩ ٤ .
      - €....رہائش۔
  - الهداية "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص ٤٩.
    - ⊙.... تيت ـ
  - الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٧٤٧.

پش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

### جوشکارابھی قبضہ میںنھیں آیاھے اس کی بیع

مسئائیں۔ جومچھلی کہ دریایا تالاب میں ہے ابھی اُس کا شکار کیا بی نہیں اُس کواگر نقو دیعنی روپے پیسے سے بھے کیا تو باطل ہے کہ وہ ملک میں نہیں اور مال متقوم نہیں اور اگر اُس کوغیر نقو دمثلاً کپڑایا کسی اور چیز کے بدلے میں بھے کیا ہے تو بھے فاسد ہے۔ یو بیں اگر شکار کر کے اُسے دریایا تالاب میں چھوڑ دیا جب بھی اُس کی بھے فاسد ہے کہ اُس کی تتلیم پر(1) قدرت نہیں۔ (2) (درمخار)

سبنای اس کے پوسکتا ہے تو بھی کو شکار کرنے کے بعد کسی گڑھے ہیں ڈالدیایا وہ گڑھاایا ہے کہ ہے کسی ترکیب کے (3) اس میں ہے پیٹے پانی کے گھڑے ہیں رکھی ہے اور اگرائے پکڑنے نے کے شکار کرنے کی ضرورت ہوگی کا نے یا جال وغیرہ سے پکڑٹا پڑے گا توجب تک پکڑنہ لے اُس کی بھی صحیح نہیں اورا اگر چھلی خود بخو دگڑھے ہیں آگی اوروہ گڑھا اس لیے مقرر کررکھا ہے تو ہی شخص اُسکا الک ہوگیا دوسرے کواس کا لینا جائز نہیں پھرا گر ہے جال وغیرہ کے اُس کی بھی ہے ورنہ تھی ناجائز اورا گروہ نہیں پھرا گر ہے جال وغیرہ کے اُس کی بھی ہے ورنہ تھی ناجائز اورا گروہ اس لیے بھی کہ اُس کے بھی کہ اُس کے بعد بند کردیا تو ہا کا کہ ہوگیا اور بغیر جال وغیرہ کے گڑسکتا ہے تو بھی جائز ہے کہ وہ مقدور التسلیم بھی ہے ورنہ تھی ناجائز اورا گروہ اس لیے نہیں طیار کردکھا ہے تو بھی جائز ہے کہ وہ مقدور التسلیم بھی کے تو کے بعد بند کردیا تو ہا لک ہوگیا اور بغیرہ اور اس لیے نہیں گر جا کھودا تھا اُس بیس ہران وغیرہ کوئی شکار گر پڑاا گراس نے ای غرض سے کھودا تھا تو بھی ما لک ہو دسرے کواسکالینا جائز نہیں اور اس لیے نہیں کھودا تو تو بھی کڑئے کے جال تانا تھا کوئی شکار اُس میں پھنسا تو جو پکڑ لے اس کا ہے جال تانا تھا کوئی شکار اُس میں پھنسا تو جو پکڑ لے اس کا ہے اورا کردکار بی کے جوب کی اس کہ ہے جوب کا رکان اس سے چھوٹ گیا دوسرے نے پکڑلیا تو ہوال والا مالک ہے پکڑ نے والا مالک ہے ہے۔ جال میں شکار کا پھنسا گرز پا اُس سے چھوٹ گیا دوسرے نے پکڑلیا تو ہوال والا مالک ہے پکڑ نے والا مالک نہیں۔ باز اور گئے کے شکار کا بھی بہی تھم ہے۔ (5) (فتح القدرین دو اُلی کوئیں)

سیعن حوالے کرنے پر۔

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٤٨.

ایعنی بغیر کسی تدبیر کے۔
 ← اللہ کسی تعنی مشتری کے حوالے کرنے پر قادر بھی ہے۔

قتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٩٥.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الفاسد، مطلب: في البيع الفاسد، ج٧، ص٣٤٨.

سَمَّنَ اللَّهُ اللَّهِ الْ

مسئ الاست المسئ الاست من مركان كاندر شكار چلاآ يا اوراس نے دروازہ أس كے پلانے كے ليے بندكرليا توبيہ الك ہے دوسرے كو پكڑنا جائز نبيں اور لاعلمي بيں اس نے دروازہ بندكيا توبيہ الك نبيں ۔ اور شكاراس كے مكان كى محاذات (2) بيں ہوا بيں اثر رہاتھا تو جو شكاركر ہے، وہ مالك ہے۔ يو بيں اس كے درخت پر شكار بيٹھا تھا جس نے اُسے پكڑاوہ مالك ہے۔ (درالحمتار) مراست اللہ ہے اور اگر ہے تھے كہ اس بيل گريں تو بيں اول گا تو جي اگر كى نے اپنے دامن اس ليے پھيلار كھے تھے كہ اس بيل گريں تو بيں اول گا تو جي اس كے دامن ميں آئے اس كے بيں اور اگر دامن اس ليے نبيل پھيلائے تھے مگر گرنے كے بعد اس نے دامن سميث ليے جب بھى مالك ہے اور اگر بيدونوں با تيں نہ ہوں تو دامن بيل گرنے ہے اس كى ملك نبيں دوسرا لے سكتا ہے۔ شادى بيل جي موبارے اور شكر گواتے ہيں ان كا بھى يہي تھم ہے۔ (4) (درمتار)

سکن ایستان (۳۵) اسکی زمین میں شہد کی تھیوں نے مُہارلگائی (<sup>5)</sup> تو بہرحال شہد کا مالک یہی ہے جاہی نے زمین کواسی لیے چھوڑ رکھا ہو یانہیں کہان کی مثال خو درو درخت <sup>(6)</sup> کی ہے کہ مالک ِ زمین اسکا مالک ہوتا ہے بیاُس کی زمین ک پیداوار ہے۔<sup>(7)</sup> (فتح القدیر)

ستان سنان کے بہت سے زمیندار کرتے ہیں بینا جائز ہے۔(<sup>8)</sup> (ورمختار)

مسئلی سے پرندجو ہوا میں اُڑر ہا ہے اگر اُس کو ابھی تک شکار نہ کیا ہوتو بھے باطل ہے اور اگر شکار کر کے چھوڑ دیا ہے تو بھے فاسد ہے کہ تتلیم پرقدرت نہیں اور اگروہ پرنداییا ہے کہ اس وقت ہوا میں اُڑر ہا ہے گرخود بخو دواپس آ جائے گا جیسے پلاؤ کبوتر (9)

- السيس "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٩٥.
  - 🗗 .....گردونواح ،مکان کے برابراو پر۔
- € ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٤٨.
  - الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص٦٥٠...
    - شهد کا چضا بنایا۔
    - الادرخت \_
       الادرخت \_
    - القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٩٤.
  - ۲ ٤٨٠٠٠٠٠٣ الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٨٤٨.
    - 🧓 💿 سيالتو کبوتر۔

ﷺ تواگرچاس وقت اس کے پاس نہیں ہے بیج جائز ہاور حقیقہ نہیں تو حکماً اس کی تسلیم پر قدرت ضرور ہے۔(1) (درمختار)

## 🥌 بیع فاسد کی دیگرصورتیں

مسئ النه المسئ النه المسئ النه المور المسلمين عن اجائز ہے۔ یو ہیں زندہ جانور کا گوشت، چربی، چرا، سری پائے، زندہ و زنبہ کی چی (2) کی تھے ناجائز ہے اسی طرح اُس اون کی تھے جو دُنبہ یا بھیڑ کے جسم میں ہے ابھی کاٹی نہ ہواور اُس موتی کی جو سیپ (3) میں ہو یا تھی کہ جو ابھی دودھ سے نکالا نہ ہو یا کڑیوں کی جو چھت میں ہیں یا جو تھان ایسا ہو کہ پھاڑ کرنہ بچا جا تا ہوائس میں سے ایک گز آ دھ گز کی تھے جسے مشروع (4) اور گلبدن (5) کے تھان سیسب ناجائز ہیں اور اگر مشتری نے ابھی تھے کو فنے نہیں کیا تھا کہ بائع نے جھت میں سے کڑیاں نکال دیں یا تھان میں سے وہ کھڑا پھاڑ دیا تو اب سی تھے جو گئے۔ (6) (ہدا ہے، در مختار) مسئ کی گئی کے تھان کھیں گی اُن کو بھے کہ یا یاغوطہ خور (7) نے بہا کہ اس غوطہ میں جوموتی تکلیں گان کو بچا بیٹنج باطل ہے۔ (8) (فتح القدیر)

مستان سن المراح المراح المراح المين سے ايك يا دوغلاموں ميں سے ايك كى تيج ناجائز ہے جبكہ خيار تعيين (9) شرط نه ہواورا گر مشترى نے دونوں پر قبضہ کرليا تو اُن ميں ايك كا قبضہ قبضہ امانت ہے اور دوسرے كا قبضہ صفان ۔ (10) (درمخار، بحر) مستان اس كى تيج فاسد ہے ہاں اگر گھاس كو كا شكر اس نے جمع كرليا تو تيج درست ہے مسلم رح پانى كو گھڑے، مشك ميں بھر لينے كے بعد بي ناجائز ہے اور چرا گاہ كا ٹھيكہ پر دینا بھی جائز نہيں بياس وقت ہے كہ مسلم روان کو بھوٹر کھا ہو كہ اُس ميں گھاس ہو يوان ہوا ورضرورت كے گھاس خوداً وگى ہواس كو بچھ نہ كرنا پڑا ہوا وراگر اس نے زمين كواس ليے چھوڑ ركھا ہوكہ اُس ميں گھاس بيدا ہوا ورضرورت كے

● ....."الدرالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص٠٥٠.

• صدف،ایک شم کی دربائی مخلوق جس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں۔

● .....ایک قتم کا کپڑا جوریشم اور روئی کے سوت کوملا کر بنایا جاتا ہے۔ ⑤ .....ایک قتم کا دھاری دارریشمی کپڑا۔

الهداية "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٤.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٥٢.

🗗 ستيراك ـ

القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٥٣.

افتیار، معین کرنے کا فتیار۔

€ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، ج٧،ص٢٥٢.

و"البحرالرائق"، كتاب البيع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص١٢٦.

🚅 ﴿ مُرْسُ: مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

وقت پانی بھی دیتا ہوتو اُس کا مالک ہا اوراب بیچنا جائز ہے گر ٹھیکداب بھی نا جائز ہے کہ اتلاف عین (1) پرا جارہ درست نہیں۔ ٹھیکہ کے لیے بید حلیہ ہوسکتا ہے کہ اُس زمین کو جانوروں کے ٹھبرانے کے لیے ٹھیکہ پر دے پھر مستاجر (2) اُس کی گھاس بھی چرائے۔(3) (درمختار، بحر)

سر ابھی کا ہے۔ کی کھیتی جس میں ابھی غلہ طیار نہیں ہوا ہے، اس کی بھے کی تین صور تیں ہیں: ﴿ ابھی کا ہے ہے گا یا ﴿ اپنے جانوروں سے چرالے گا یا ﴿ اس شرط پر لیتا ہے کہ اُسے طیار ہونے تک چھوڑر کھے گا۔ پہلی دوصورتوں میں بھے جائز ہے اور تیسری صورت میں چونکہ اس شرط میں مشتری کا نفع ہے، بھے فاسد ہے۔ (4) (درمختار)

مسئلی سس کے بھل اُس وقت نے ڈالے کہ ابھی نمایاں بھی نہیں ہوئے ہیں یہ بھے باطل ہے اورا گرظا ہر ہو پھے گر قابل انفاع نہیں ہوئے (<sup>5)</sup> یہ بھے سے حکر مشتری پر فوراً تو ڑلینا ضروری ہے اورا گریہ شرط کرلی ہے کہ جب تک طیار نہیں ہو نگے درخت پر رہیں گے تو بھے فاسد ہے اورا گر بلا شرط خریدے ہیں مگر بائع نے بعد تھے اجازت دی کہ طیار ہونے تک درخت پر دہنے دو تو اب کوئی حرج نہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

### مستان سس ایشم کے کیڑے اوران کے انڈوں کی بع جائز ہے۔(7) (تنویر)

دوقض اگرریشم کے کیڑوں میں شرکت کریں ہے جب ہوسکتی ہے کہ انڈے دونوں کے ہوں اور کام بھی دونوں کریں اور جینے جینے انڈے ہوں افسیس کے حساب سے شرکت کے تصعے ہوں بینییں ہوسکتا کہ ایک کے انڈے ہوں اور ایک کام کرے اور دونوں نصف نصف یا کم وبیش کے شریک ہوں بلکہ اگر ایسا کیا ہے تو کیڑے اُس کے ہوں گے جس کے انڈے ہیں اور کام کرنے والے کے لیے اُجرتِ مثل ملے گی۔ یو بین اگر گائے بکری مرغی کی کو آ دھے آ دھ پردے دی کہ وہ کھلائے گا چرائے گا اور جو بچے ہوں گے دونوں آ دھے آ دھے بانٹ لیس کے جیسا کہ اکثر دیباتوں میں کرتے ہیں بیطریقہ غلط ہے بچوں میں شرکت نہیں ہوگی بلکہ بچے ای کے ہونا کے دونوں آ دھے آ دھے بانٹ لیس کے جیسا کہ اکثر دیباتوں میں کرتے ہیں بیطریقہ غلط ہے بچوں میں شرکت نہیں ہوگی بلکہ بچے ای کے ہونا کے واور چرائی اور رکھوالی کی

- اجرت پر لینے والا۔ اجرت پر لینے والا۔
- ۱۲۰۷ می ۱۳۰۰ البیع عباب البیع الفاسد، ۲۰۷ می ۲۰۷.
   و"البحرالرائق"، كتاب البیع، باب البیع الفاسد، ج۲، ص۱۲۷.
- ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٥٥٠.
  - ایعنی فائدہ اُٹھانے کے قابل نہیں ہوئے۔۔
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيمايحوزبيعه وما لايحوز،الفصل الثاني، ج٣،ص١٠٦.
  - ¶ تنويرالأبصار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٩٥٠.

المدينة العلمية (ووت اسلام) على مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

اُجرتِ مِشل ملے گی۔ یو ہیں اگرایک شخص نے اپنی زمین دوسرے کو پیڑ (1) لگانے کے لیے ایک مدت معین تک کے لیے دیدی کہ درخت اور پھل کل ما لک زمین کے ہونگے اور دوسرے کے لیے درخت اور پھل کل ما لک زمین کے ہونگے اور دوسرے کے لیے درخت کی وہ قیمت ملے گی جونصب کرنے کے دن تھی اور جو پھے کام کیا ہے اُس کی اُجرتِ مِشل ملے گی۔ (2) (درمختار، ردالحختار) درخت کی وہ قیمت ملے گی جونصب کرنے علام کی تھے ناجا کڑ ہے اور اگر جس کے ہاتھ بیچنا ہے، وہ غلام بھاگ کر اُسی کے یہاں چھپا ہوتو تھے ہے پھر اگر مشتری نے اُس غلام پر قبضہ کرتے وقت کی کو گواہ نہیں بنایا ہے تو تھے کے لیے جدید قبضہ کی ضرورت نہیں، ہوتو تھے کے بعد بی مرگیا تو مشتری کو ٹمن دینا پڑے گا اور قبضہ کرتے وقت گواہ کرلیا ہے تو یہ قبضہ کے قبضہ کے قبضہ کے قائم مقام نہیں بلکہ یہ قبضہ قبضہ کا مرامشتری کو پچھٹمن دینا نہیں بلکہ یہ قبضہ قبضہ کا مرامشتری کو پچھٹمن دینا نہیں بڑے گا درائر مشتری آسانی کے ساتھ بغیر مقدمہ بازی کے نہیں پڑے گا درائر مشتری آسانی کے ساتھ بغیر مقدمہ بازی کے لیا سے مشتری آسانی کے ساتھ بغیر مقدمہ بازی کے لیا سکتا ہے جب بھی صبحے ہے۔ (3) (درمختار، ردائحتار)

مسئلی (۳۷) ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز خصب کرلی ہے مالک نے اُس کوغاصب کے ہاتھ نے ڈالا ہے سیجے ہے۔ (4) مسئل کی سیک ان کے عورت کے دودھ کو بیچنا ناجا تزہے اگر چہ اُسے نکال کر کسی برتن میں رکھ لیا ہوا گرچہ جس کا دودھ ہووہ باندی ہو۔ (5) (ہدایدوغیر ہا)

مسئلی ۳۸ کی بھی بھے بال یا اور کسی جز کی بھے باطل ہے اور مُر دار کے چڑے کی بھی بھے باطل ہے جبکہ پکایا نہ ہو، اور د باغت کرلی ہو<sup>(6)</sup> تو بھے جائز ہے اوراس کو کام میں لا نا بھی جائز ہے۔<sup>(7)</sup> ( درمختار )

<sup>🛈 .....</sup>ورخت۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في بيع دودة القرمز، ج٧، ص ٢٦١.

<sup>🔞 .....</sup> المرجع السابق، ص٢٦٣.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يحوزبيعه ومالا يحوز،الفصل الثالث، ج٣٠ص١١١.

الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٢٤ وغيرها.

<sup>🕝 ....</sup>یعن پکا کررنگ دیا ہو۔

٣٠٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٦٥.

<sup>🚱 🔞 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٦٧.

🏖 كەنجاست عيب ہےاورعيب پرمطلع كرنا ضرور ہے۔نا ياك تيل مجد ميں جلا نامنع ہے گھر ميں جلاسكتا ہے۔اس كااستعال اگر چە جائز ہے مگر بدن یا کپڑے میں جہاں لگ جائے گا نا یاک ہوجائے گا یا ک کرنا پڑیگا۔بعض دوائیں اس قتم کی بنائی جاتی ہیں جس میں کوئی نا پاک چیز شامل کرتے ہیں مثلاً کسی جانور کا پتدأس کوا گربدن پر لگایا تو پاک کرنا ضروری ہے۔

مَسْتَالَةُ ٥٠﴾ مُر دار کی چربی کو بیچنایا اُس ہے کسی قتم کا نفع اُٹھانا ناجا تزہے نہائے چراغ میں جلا سکتے ہیں نہ چمڑا یکا نے کے کام میں لا علتے ہیں۔(1) (روالحتار)

مَستَانَةُ اللهِ ﴾ مُر دار کا پٹھا<sup>2)</sup>، بال، ہڈی، یر، چونچ ، کھر<sup>3)</sup>، ناخن،ان سب کونچ بھی سکتے ہیں اور کام میں بھی لا سکتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت اور ہڈی کو چ سکتے ہیں اور اسکی چیزیں بنی ہوئی استعال کر سکتے ہیں۔ (4) (روالحتار)

## جتنے میںچیزبیچی اسکواس سے کم دام میںخریدنا

مسئالة ٥٦ ﴾ جس چيز کو پيچ کرديا ہے اور ابھي پوراڻمن وصول نہيں ہوا ہے اُس کومشتري سے كم دام ميں خريد نا جا كرنہيں اگرچہاس وقت اُس کا نرخ کم ہوگیا ہو۔ یو ہیں اگرمشتری مرگیا اُس کے دارث سے خریدی جب بھی جائز نہیں۔ مالک نے خودنہیں بع کی ہے بلکداس کے وکیل نے تع کی جب بھی یہی تھم ہے کہ کم میں خریدنا ناجائز اور اگرائے ہی میں خریدی مگر پہلے ادائے شن کی معیاد نتھی اوراب میعادمقرر ہوئی یا پہلے ایک ماہ کی میعاد تھی اوراب دوماہ کی میعادمقرر کی ریجھی ناجائز ہے۔اوراگر بائع مرگیااس کے وارث نے اُسی مشتری ہے کم دام میں خریدی تو جائز ہے۔ یو بیں بائع نے اُس سے خریدی جس کے ہاتھ مشتری نے بیج کردی ہے یا ہبدکردی ہے یا مشتری نے جس کے لیے اُس چیز کی وصیت کی اُس سے خریدی یا خودمشتری سے اُس وام میں بازائد میں خریدی یاشن پر قبضہ کرنے کے بعد خریدی بیسب صورتیں جائز ہیں۔ اور بائع کے باپ یا بیٹے یاغلام یا مکا تب نے کم دام میں خریدی تو نا جائز ہے۔ کم داموں میں خرید نا اُس وقت نا جائز ہے جب کٹمن اُسی جنس کا ہوا ور ہیج میں کوئی نقصان نه پیدا ہوا ہوا ورا گرخمن دوسری جنس کا ہو یا مبیع میں نقصان ہوا ہو تو مطلقاً بھے جائز ہے۔روپیداورا شرفی اس بارہ میں ایک جنس قرار یا کیں گے لہذا اگر ہیں روپیہ میں بیچی تھی اوراب ایک اشرفی میں خریدی جس کی قیمت اس وفت پندرہ روپے ہے ناجا تزہے اور

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، با ب البيع الفاسد، مطلب: في التداوي بلبن البنت فلزمه قولان ، ج٧ ، ص٢٦٧.

سبدن سے ملے ہوئے وہ زردی مائل ریشے جن سے اعضاء سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔

اگے، بحری اور ہرن وغیرہ کے یاؤں۔۔۔

<sup>﴿ ﴾ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد،مطلب: في التداوي بلبن البنت فلزمه قو لان، ج٧،ص٢٦٧.

اگر کپڑے یاسامان کے بدلے میں خریدی جس کی قیمت پندرہ رویے ہے جائز ہے۔(1)(عالمگیری، درمختار، روالحتار) روپیدیں وہ من بھر گیہوں جواس کے ہیں خرید لیے بیڑھ جائز ہے اور وہ روپے اگرائی مجلس میں اداکر دیے تو تھے نافذ ہے، ورنہ باطل ہوجائیگی۔(4) (عالمگیری)

ایک اشرفی میں خرید لیے بیان جائز ہے پھراگراشرفی مجلس میں دیدی تھے سیحے رہی ورنہ باطل ہوگئ ۔(7) (عالمگیری) مَسْتَلَةُ ۵۵﴾ مشتری نے دوسرے کے ہاتھ چیز ﷺ ڈالی مگریہ ہے تھنے ہوگئی اگریہ ننے سب کے قل میں فنخ قراریائے تو بائع اول کوئم داموں میں خرید ناجا ئزنہیں اورا گراسطرح کا نشخ ہو کہ مخض ان دونوں کے حق میں فشخ دوسروں کے حق میں بھے جدید ہو جيا قاله، توكم مين خريدنا جائز-(8) (عالمكيري)

مستان ۵۷ اور بائع کے ہاتھ کم داور قبضہ بھی دے دیا مگر پھرواپس لے لی اور بائع کے ہاتھ کم دام میں چے ڈالی بیناجائزہ۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مسئالہ ۵۷ ایک چیز خریدی اور ابھی اُس پر قبضہیں کیا ہے بیاور ایک دوسری چیز جواس کی ملک میں ہے دونوں کو ایکساتھ ملاکر بچ کیا اُس کی بچ درست ہے جواس کے پاس کی ہے۔(10) (عالمگیری)

مسئلی ۵۸ 🚽 ایک چیز ہزار روپے میں خریدی اور قبضہ بھی کرلیا مگر ابھی ثمن ا دانہیں کیا ہے کہ یہ اورایک د وسری چیزاُسی بائع کے ہاتھ ہزارروپے میں بیچی ہرایک پانسومیں دوسری چیز کی بھے سیجے ہاوراُس کی سیجے نہیں جواُسی سے

● ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالا يحوز،الفصل العاشر، ج٣،ص١٣٢.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:الدراهم والدنانير...إلخ،ج٧،ص٢٦٨.

🗗 ..... قرض دینے والے۔ - گندم-

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يحوزبيعه ومالا يحوز، الفصل الاول، ج٣، ص١٠٢.

🚯 ..... قرض دینے والا۔ 🗗 .... مقروض ۔

◘....."الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يحوزبيعه ومالا يحوز،الفصل الاول،ج٣ ،ص١٠٢.

المرجع السابق، الفصل العاشر، ص١٣٢.

🔏 🧐 .....المرجع السابق. 🕦 .....المرجع السابق. ص١٣٣.

خریدی ہےاوراگرخمن ادا کردیا ہے تو دونوں کی بھے صحیح ہےاور دوسرے کے ہاتھ بھے کی تو دونوں کی دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ، عالمگیری)

مسئلی وزن ہوگا مجرادیا جائے گامشتری برتن سمیت تولا گیااور طهرایہ کہ برتن کا جووزن ہوگا مجرادیا جائے گامشتری برتن خالی کرکے لایااور کہتا ہے اس کاوزن مثلاً دوسیر ہے بائع کہتا ہے بیدوہ برتن نہیں میرا برتن ایک سیروزن کا تھا توقتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا کیونکہ اس اختلاف ہے اگر مقصود برتن ہے تو مشتری قابض ہے اور قابض کا قول معتبر ہوتا ہے اورا گر مقصود ثمن میں اختلاف ہے کہا کے سیر کی قیمت بائع طلب کرتا ہے اور مشتری منکر ہے (3) تو منکر کا قول معتبر ہوتا ہے۔ (4) (ہدایہ)

مسئلی الی استه یعنی اس کی زمین کی تیج و جبہ جائز ہے، جب کہ وہ زمین بائع کی ملک ہونہ یہ کہ فقط حق مرور (5)

(حق آ سائش) ہو، مثلاً اس کے گھر کا راستہ دوسرے کے گھر میں ہے ہواور راستہ کی زمین اس کی ہو۔ اگر اس زمین راستہ کے طول وعرض (6) نذکور ہیں جب تو ظاہر ہے ور نہ اس مکان کا جو بڑا دروازہ ہے اُتی چوڑ انی اور کو چہنا فذہ (7) تک لنبائی لی جائے گی اور جو راستہ کو چہئا فذہ یا کو چہئر بستہ (8) میں فکل ہے جو خاص بائع کی ملک میں نہیں ہے، بلکہ اُس میں سب کے لیے حق آ سائش ہے مکان خرید نے میں وہ تبعاً (9) واضل ہوجا تا ہے خاص کرا سے خرید نے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ (10) (درمختار، روالحتار)

١٤٧ ص ٢٠٠٠ الهداية "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص ٤٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يحوز بيعه.... إلخ، الفصل العاشر، ج٣، ص١٣٣.

٢٠٠٠- "الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٨.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧٠ص٢٧٢.

€..... اٹکارکردہاہے۔

₫ ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٨.

الينى چلنے كاحق \_ \_ \_ \_ السائى چوڑائى \_

🗗 .....آمرورفت کی عام گلی۔

🔞 بندگلی۔ 💿 ضمناً۔

-----9

■ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:في بيع الطريق ،ج٧،ص٢٧٣.

<u> تستانہ ۱۲ ﴾</u> زمین یا مکان کی تھے ہوئی اور راستہ کاحق مرور حبعاً تھے کیا گیا مثلاً جمیع حقوق <sup>(1)</sup>یا تمام مرافق <sup>(2)</sup> کے ساتھ بچ کی تو بچ درست ہے اور تنہارات کاحق مرور پیچا گیا تو درست نہیں۔(3) (درمخار)

مستان است بین اور سے بانی بہنے کا راستہ یا کھیت میں یانی آنے کا راستہ بینا درست نہیں یعنی محض حق بینا بھی ناجائز ہے اورزمین جس پریانی گزرے گاوہ بھی بیچ نہیں کی جاسکتی جبکہ اُس کا طول وعرض بیان نہ کیا گیا ہواورا گربیان کردیا ہو توجائزہ\_\_<sup>(4)</sup>(ہدایہ، فتح القدیر)

<u> ایک فخص نے دوسرے سے کہا جومیرا حصہاس مکان میں ہے اُسے میں نے تیرے ہاتھ تھے</u> کیا اور بائع کومعلوم نہیں کہ کتنا حصہ ہے مگرمشتری کومعلوم ہے تو بیچ جائز ہے اور اگرمشتری کومعلوم نہ ہوتو جائز نہیں اگر چہ بائع کو معلوم ہو\_(5) (عالمگیری)

مستالة ١٥٠ ﴾ ايك محض كے ہاتھ تھ كركے پھراس كودوسرے كے ہاتھ بيخنا حرام وباطل ہے كہ پہلى تھ اگر فنخ بھی کردی جائے جب بھی دوسری نہیں ہوسکتی۔ ہاں اگرمشتری اول نے قبضہ کرلیا ہے تو دوسری بھے اُسکی اجازت پر موقوف ہے۔ (<sup>6)</sup> (روالحتار)

مسئائة (٢٧) جس بيع مين مجيع ياخن مجهول <sup>(7)</sup> ہے وہ بيع فاسد ہے جبکہ ايسي جہالت <sup>(8)</sup> ہو کہ تسليم <sup>(9)</sup>ميں نزاع <sup>(10)</sup> ہو سکے اورا گرنشلیم میں کوئی دشواری نہ ہوتو فاسدنہیں مثلاً گیہوں<sup>(11)</sup> کی پوری بوری یا نچے روپیہ میں خرید لی اورمعلوم نہیں کہ اس میں کتنے گیہوں ہیں یا کپڑے کی گانٹھ (12) خرید لی اور معلوم نہیں کہ اس میں کتنے تھان ہیں۔ (13) (عالمگیری)

اس سے مرادوہ اشیاء ہیں جومیع کے تالع ہوتی ہیں جیسے راستہ، زمین کے لئے یانی کی نالی وغیرہ۔ 🗨 تمام حقوق۔

€ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٧٧.

٤٧،٠٠٠ "الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٤٧.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص٥٦.

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في احكام البيع الموقوف وبيع احد الشريكين، ج٣،ص٥٥١.

6 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، فصل في الفضولي، مطلب: في بيع المرهون المستأجر، ج٧، ص ٣٢٥.

🗗 .... یعنی چزیا قبت معلوم ند ہو۔ 🔞 ..... لاعلمی۔ 🎱 ..... والد کرنے۔

۵ ....گذم- 🕜 .....گشوری-

🐠 .....جھگڑا،لڑائی۔

😵 🔞 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيمايحوزبيعه ومالايحوز،الفصل الثامن، ج٣،ص١٢٢.

المستان کا مطالبہ بائع جب چاہے کرے اور جب تک مشتری شن ندادا کر میج (2) کوروک سکتا ہے اور بھی نہیں اگر مدت مقرر نہ ہوتو شمن کا مطالبہ بائع جب چاہے کرے اور جب تک مشتری شمن ندادا کر میج (2) کوروک سکتا ہے اور دعوی کر کے وصول کرسکتا ہے اور اگر مدت مقرر ہے تو قبل مدت مطالبہ نہیں کرسکتا مگر مدت الی مقرر کی جوفر یقین نہ جانتے ہوں یا ایک کو اُس کا علم نہ ہوتو تھے فاسد ہے مثلاً نوروز (3) اور مہرگان یا ہولی (4) دیوالی (5) کہ الکی مقرر کی جوفر یقین نہ جانتے کہ کب ہوگی اور جانتے ہوں تو تھے ہوجائے گی ( مگر مسلمانوں کو اینے کا موں میں کھار کے تہواروں کی تاریخ مقرر کرنا بہت فتی (6) ہے جات کی آمد کا دن مقرر کرنا تھے تو اور کی تاریخ مقرر کرنا بہت فتی (6) ہے کہا تھے ہوا کرتی ہیں اگر ادائے شن کے لیے بیاوقات مقرر کیے تھے مگر ان مقرر کرنا تھے کو فاسد کردے گا کہ یہ چیزیں آگے بیچھے ہوا کرتی ہیں اگر ادائے شن کے لیے بیاوقات مقرر کے تھے مگر ان اقات کے آنے سے پہلے مشتر کی نے یہ میعاد ساقط کردی تو تھے جو جو جائے گی جب کہ دونوں میں سے کی نے اب تک تھے کو فائد کردی آر بوابیہ در وقال میں سے کی نے اب تک تھے کو فائد کردی آر بوابیہ در وقال میں سے کی نے اب تک تھے کو نہ کہا ہو۔ (8) (بوابیہ در وقال میں ا

سَمَعَانَهُ 19 ﴾ آندهی چلنے بارش ہونے کوادائے ثمن <sup>(11)</sup> کا وقت مقرر کیا تو بھے فاسد ہے اور اگر ان چیزوں کو میعاد مقرر کیا پھراُس میعاد کوسا قط کر دیا تو یہ بھی سیجے نہ ہوگی۔ <mark>(12)</mark> (درمختار،ردالمحتار)

- 🗨 ..... قيمت کي ادا کيگي ۔ 🗨 🕰 🕉 چيز ـ
- ایرانی شمی سال کا پہلا دن ، بیابرانیوں کی خوثی کا سب سے بڑا غیر فدہبی دن ہے۔
  - بندوؤل کاایک تبوار جوموسم بہاریس منایا جاتا ہے۔
    - جندوؤل کاایک تبوار ق بہت بُرا۔
      - 🗗 .... کھلیان ، اٹاج صاف کرنے کی جگہ۔۔
  - الهداية "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٠٥.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٧٨.

- 😉 ..... نقصان ده ـ
- ۱۲۷۹،۰۰۰ الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٧٩.
  - 🗗 .... یعنی رقم کی اوا نیگی۔
- ۱۲۸۱ الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في بيع الشرب، ج٧، ص ٢٨١.

## ہیع فاسدکے احکام

مسئلی و کی اجازت سے مجھے پر قبضہ کرلیا تو مہیے کا الکہ ہوگیا الکہ ہوگیا الکہ ہوگیا الکہ ہوگیا الکہ ہوگیا اور جب تک قبضہ نہ کیا ہو ما لک نہیں ہائع کی اجازت صراحة (3) ہویا دلالہ (4) مسراحة اجازت ہوتو مجلس عقد میں قبضہ کرے یا بعد میں بہرحال مالکہ ہوجائے گا اور دلالہ کی کہ مثلاً مجلس عقد میں مشتری نے بائع کے سامنے قبضہ کیا اور اُس نے منع نہ کیا اور مجلس عقد کے بعد صراحة اجازت کی ضرورت ہے، دلالہ کا فی نہیں گر جبکہ بائع شمن پر قبضہ کرکے مالکہ ہوگیا تو اب مجلس عقد (5) کے بعد اُس کے سامنے قبضہ کرنا اور اُس کا منع نہ کرنا ، اجازت ہے۔ (در مختار ، ردالحتار)

استان کی اے واپس کرنا واجب ہا ور مشتری کو اُس میں تصرف کرنا منع ہے (8) سینے فاسد میں قبضہ ہے چونکہ ملک حاصل موتی اے واپس کرنا واجب ہا ور مشتری کو اُس میں تصرف کرنا منع ہے (8) سیخ فاسد میں قبضہ ہے چونکہ ملک حاصل ہوتی ہا گرچہ ملک خبیث ہا ہا ہوتی ہے البغذا ملک کے پچھا دکام نابت ہوں گے مثلاً ﴿ اُس پردعویٰ ہوسکتا ہے۔ ﴿ اُس کو وَقع کرے گا تو مُن اسے ملے گا۔ ﴿ آزاد کرے گا تو مُن اسے ملے گا۔ ﴿ آزاد کرے گا تو مُن اداد نہ ہوگا۔ ﴿ اور اگراس کے پروس میں کوئی مکان فروخت ہوگا تو شفعہ مشتری کا ہوگا بائع کا نہیں ہوگا اور چونکہ بید ملک خبیث ہے، لبغذا ملک کے بعض احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ ﴿ اگر کھانے کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہنچ کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہنچ کی چیز ہے تو اُس کا کھانا۔ ﴿ پہنچ کی چیز ہے تو اُس کی پروس والے کو یا خلیط (10) کو شفعہ کا حق نہیں ، ہاں اگر مشتری نے اس میں کوئی تغیر کی تو اب اس کا پروی شفعہ کر سکتا تو اُس کی پروس والے کو یا خلیط (11) کو شفعہ کا حق نہیں ، ہاں اگر مشتری نے اس میں کوئی تغیر کی تو اب اس کا پروی شفعہ کر سکتا ہے۔ (12) (درمخار مردالحقار )

🗗 .....خريدار 🔻 😥 💮 .....واضح طور پر ــ

اشارة - عن جسمجلس ميسودا بوا-

⑥ ..... "الدرالمحتار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص ٢٨٩ ـ ٠ ٢٠.

ناجائز۔ 3 استعال کرسکتا ہے۔

€ اونڈی۔ 🕦 ہمستری کرنا۔

**ا** .....و و هخض جوحق قط مين شريك بو ـ

😵 🐠 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص ٢٩٠ـ٢٩٠.

مستان سے کہ خور کے اور ایک ہے۔ کتا فاسد میں مشتری پراولاً (1) یہی لازم ہے کہ قبضہ نہ کرے اور ہائع پر بھی لازم ہے کہ منع کردے بلکہ ہرایک پر کتے فنج کردینا واجب اور قبضہ کربی لیا تو واجب ہے کہ کتا ہے کہ کتا ہے اورا گرواپسی نہ ہو سکے مثلاً مبع ہلاک ہوگئی یا ایسی صورت پیدا ہوگئی کہ واپسی نہیں ہوسکتی (جس کا بیان آتا ہے) تو مشتری مبع کی مثل واپس کرے اگر مثلی ہواور قیمی ہوتو قیمت ادا کرے ( یعنی اُس چیز کی واجبی قیمت (2) ، نہ کہ ثمن جو تشہرا ہے ) اور قیمت میں قبضہ کے دن کا اعتبار ہے یعنی ہروز قبض جو اُس کی قیمت تھی وہ دے ہاں اگر غلام کو تیج فاسد سے خریدا ہورا آزاد کردیا تو ثمن واجب ہے۔ (در مختار ، ردا محتار)

مسئائی سے اگر قیت میں بائع ومشتری کا ختلاف ہو مشتری کا قول معتبر ہے۔ (۱۵ درمختار،عالمگیری)

مسئل المراہ و جرکے ساتھ تھ ہوئی تو یہ تھ فاسد ہے مگر جس پر جر کیا گیا اُس کو فنخ کرنا واجب نہیں بلکہ

اختیارے کو فنخ کرے یا نافذ کردے مگرجس نے جبر کیا ہے اُس پر فنخ کرنا واجب ہے۔ (5) (روالحتار)

سر الله الله الله الله المرمشري في الرمشري في المرمشري المازت بائع قبضه كيا تو نه قبضه موانه ما لك موانه اس كے تصرفات <sup>(6)</sup> جارى مول گے۔<sup>(7)</sup> (عالمگيرى)

مسئلی کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کو فنخ کرنے کے لیے قضائے قاضی (8) کی بھی ضرورت نہیں کہ اس کا فنخ (9) کرنا خودان دونوں پرشرعاً (10) واجب ہاوراس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسراراضی ہواوراس کی بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے کے سامنے ہو ہاں بیضرور ہے کہ دوسرے کو فنخ کاعلم ہو جائے اور وہ دونوں خود فنخ نہ کریں بچے پر قائم رہنا چاہیں اور قاضی کواس کاعلم ہوجائے تو قاضی جرأ فنخ کردے۔ (11) (درمختار،ردالمختار)

مشتری نے میچ کوواپس دے دیا یعنی بائع کے پاس رکھ دیا کہ بائع لینا چاہ تو لےسکتا ہے۔ بائع نے

🕕 سيلے پهل۔ 🕜 سرائج قیت۔

◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،مطلب:في الشرط الفاسد...إلخ ،ج٧،ص٩٣.

₫ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٢٩٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الحادي عشرفي أحكام البيع الغير الحائز، ج٣،ص١٥١.

• ۲۹۳ منار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في الشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص٣٩٣.

6 .... یعنی مبع میں جو کچھ معاملات کیے۔

ہ اضی کے فیطے۔ و فیصلے جسم ، باطل ۔ ج ال شرع طور پر۔

🚱 👊 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب البيع الفاسد، مطلب:ردّ المشتري فاسدًا...إلخ،ج٧،ص٤٩٤.

🛎 اُسے لینے سے انکارکر دیا مگر مشتری اُسکے یاس چھوڑ کر چلا گیا بری الذمہ <sup>(1)</sup> ہو گیاوہ چیز اگر ضا لَع ہوگئ تو مشتری تاوان نہیں دے گا اوراگر بائع کے اٹکار برمشتری چیز کو واپس لے گیا تو بری الذمہ نہیں کہ اس صورت میں اُسکا لے جانا ہی جائز نہیں کہ بھے فتخ ہوچکی اور پھیر لے جا تا<sup>(2)</sup>غصب ہے۔<sup>(3)</sup> (ردامحتار)

السائل کا اللہ علی ہے واگر مشتری نے بائع کے لیے ہبہ کردیایا صدقہ کردیایا بائع کے ہاتھ ﷺ والا یاعاریت، اجارہ،غصب، ودیعت کے ذریعے غرض کسی طرح وہ چیز ہائع کے ہاتھ میں پہنچ گئی بھے کا متارکہ ہوگیا<sup>(4)</sup>اورمشتری بری الذمہ ہوگیا کہ تمن یا قیت اُس کے ذمہ لازم نہیں۔ یہاں ایک قاعدہ کلیہ یا در کھنے کا ہے کہ جب ایک چیز کا کوئی محض کسی وجہ ہے مستحق ہے اور وہ چیز اُس کو دوسرے طریقتہ پر حاصل ہو تو اُسی وجہ ہے ملنا قراریائے گاجس وجہ سے ملنے کا حقدار تھا اورجس وجہ ہے عاصل ہوئی اس کا عتبار نہیں بشرطیکہ اُس مخص ہے ملے جس براس کاحق تھا مثلاً یوں سمجھو کہ کسی نے اس کی چیز غصب کرلی ہے پھر غاصب سے اس نے وہ چیز خریدی توبیز تج نہیں مانی جائے گی بلکہ اس کی چیز تھی جواسے ل گئی اورا گروہ چیز اُس سے نہیں ملی جس پر اس کاحق تھا دوسرے ہے ملی تو جس وجہ ہے حاصل ہوئی اُس کا اعتبار ہوگا مثلاً بھے فاسد میں مشتری نے وہ چیز بھے کردی پاکسی کو مبه کردی اُس سے بائع اول کو حاصل ہوئی تو مشتری بری الذمنہیں اُسے ضان دینا پڑےگا۔ (درمختار، روالحتار)

## موانع فسخ یه هیں

سَبِينَا اللَّهِ 29 ﴾ نیچ فاسد میں مشتری نے قبضہ کرنے کے بعد اُس چیز کو ہائع کےعلاوہ دوسرے کے ہاتھ پچ ڈالا اور یہ بیچ صحیح بات<sup>(6)</sup> ہو۔ یا ہبہکر کے قبضہ دلا دیا۔ یا آزاد کر دیا۔ یا مکاتب کیا یا کنیز تھی مشتری کے اُس سے بچہ پیدا ہوا۔ یا غلہ تھا اُسے پیوایا۔ یا اُس کودوسرے غلہ میں خلط کر دیا۔ (7) یا جانورتھا ذیج کرڈالا۔ یامبیج کو وقف صحیح کر دیا۔ یار بن رکھ دیا اور قبضہ دے دیا۔ یا وصیت کر کے مرگیا۔ یاصدقہ دے ڈالاغرض بیر کہ کسی طرح مشتری کی ملک سے نکل گئی تواب وہ بیجے فاسد نافذ ہوجائے گی اور اب فنخ نہیں ہوسکتی۔اورا گرمشتری نے بیچ فاسد کے ساتھ پیچایا بیچ میں خیار شرط تھا تو فننخ کا حکم باقی ہے۔(8) (درمختار،روالمحتار) 🗗 .....واپس لےجانا۔

- ③ ..... (دالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّالمشترى فاسداً.... إلخ، ج٧، ص٤٩٤.
  - العنی سوداختم ہوگیا۔
- € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّالمشتري فاسداً.... إلخ، ج٧، ص٤٩٢.
  - 🕡 ..... ملاديا۔
- ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّالمشتري فا سداً... إلخ، ج٧، ص ٩٥ ٢٩٧.

مسئلہ ۱۰۰۰ کی آمراہ کے ساتھ اگر ہے ہوئی اور مشتری نے قبضہ کر کے مبیع میں تصرفات (1) کیے تو سارے تصرفات بے کار قرار دیے جائیں گے اور بائع کو اب بھی بیت حاصل ہے کہ بیچ کو فنخ کردے مگر مشتری نے آزاد کردیا تو عتق (2) نافذ ہوگا اور مشتری کو فلام کی قیمت دینی پڑے گی۔ (3) در مختار، ردالحتار)

مستان ۱۱ و مشتری نے قبضیبیں کیا ہے اور بالغ کو اُس نے تھم دیدیا کہ اس کو آزاد کردے یا تھم دیا کہ غلہ کو پسوادے یا دوسرے غلہ میں اسے ملادے یا جانور کو ذرخ کردے، بالغ نے اُس کے تھم سے بیکام کیے تو مشتری پر ضمان واجب ہو گیا اور بالغ کا بیا فعال کرنا (۹) ہی مشتری کا قبضہ مانا جائے گا۔ (5) (درمختار)

معین کوشنری نے کرایہ پردیدیایالونڈی تھی اُس کا نکاح کردیاتواب بھی بیچ کوشنج کر سکتے ہیں۔<sup>(6)</sup>(درمختار)

مسئل المسئل الم

<mark>سَسِنَانُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ومشترى مي</mark>س ہے کوئی مرگيا جب بھی فنخ کا تھم بدستور باقی ہے اُس کا وارث اُس کے قائم مقام ہے وہ فنخ کرے۔ <sup>(11)</sup>( درمختار )

مسئلہ ۱۵ اسکوفنے کردیا تو ہائع مبع کوواپس نہیں لے سکتا جب تک شمن یا قیمت واپس نہ کرے پھرا گر ہائع کے پاس وہی روپے موجود ہیں تو بعینہ اُنھیں کوواپس کرنا ضروری ہے اور خرج ہو گئے تو اُسے ہی روپے واپس کرے۔(12) (ہدایہ)

ایس وہی روپے موجود ہیں تو بعینہ اُنھیں کوواپس کرنا ضروری ہے اور خرج ہو گئے تو اُسے ہی روپے واپس کرے۔(12) (ہدایہ)

مسئلہ ۱۸ کے بعد نمخ ہو چکی ہے اور ہائع نے ابھی شمن واپس نہیں کیا ہے اور مرگیا تو مشتری اُس مبعے کا حقد ارہے یعنی

- العني عمل دخل ،معاملات و السرة زادى -
- ◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: ردّالمشتري فاسداً...إلخ، ج٧، ص٩٦.
  - 🗗 ..... بيكام بجالانا ـ
  - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢٩٦.
    - 6 .....المرجع السابق، ص ٩٩.
  - 🗗 یعنی ﷺ ختم نہ کرسکتا ہو۔ 🔞 سگروی رکھی ہوئی چیز۔ 💿 سیعنی عذر کے ختم ہونے کے بعد۔
    - ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في أحكامه، ج٦، ص٩٩٠٠. ١٠.
      - ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٠٠٠.
        - 😵 📆 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٢٥٠.

اگر بائع پرلوگوں کے دیون (1) تھے تو یہبیں ہوسکتا کہ اس مجھ سے دوسرے قرض خواہ اپنے مطالبات وصول کریں بلکہ اس کاحق بجہیز و تکفین (2) پر بھی مقدم ہے۔ مثلاً فرض کر وہبیج کپڑا ہے لوگ بیہ چاہتے ہیں کہ اس کا کفن دیدیا جائے یہ کہ سکتا ہے جب تک مثمن واپس نہیں ملے گا میں نہیں دونگا۔ یو ہیں اگر بائع کے مرنے کے بعد اُس کے وارث یا مشتری نے تھے کوفنے (3) کیا تو مشتری مہیج کواپنا حق وصول کرنے کے لیے روک سکتا ہے۔ (4) (ہدایہ، درمختار)

ست الله المحمد على المعن المعنى المعنى المعن المعنى ال

تر تاوان دیگا اوراگرزیادت منفصله متولده اگرمشتری کے پاس ہلاک ہوگئ تو اُس کا تاوان نہیں اوراُس نے خود ہلاک کردی تو تاوان دیگا اوراگرزیادت باقی ہے اور مجھے ہلاک ہوگئ تو زیادت کو واپس کرے اور مجھے کی قیمت وہ دے جو قبضہ کے دن تھی اور اگرزیادت منفصلہ غیر متولدہ جیسے غلام تھا اُس نے پچھ کما یا اس کا بھی تھم یہی ہے کہ مجھے اور زیادت دونوں کو واپس کرے مگر اس زیادت کو بائع صدقہ کردے اُس کے لیے بیطیب نہیں (<sup>9)</sup> اور بیزیادت ہلاک ہوگئ یا مشتری نے خود ہلاک کردی دونوں صور توں میں مشتری پر اس کا تاوان نہیں۔ (10) (ردالحتار)

مسئلی میں اگر نقصان پیدا ہوگیا اور بینقصان مشتری کے فعل سے ہوایا خود مبیع کے فعل سے ہوایا آفت ساویہ (11) سے ہوایا کع مشتری نے قطع کرالیا (12) ساویہ (11) سے ہوایا کع مشتری نے قطع کرالیا (12)

- 🗗 .... دَین کی جمع ، قرضے۔ 🛛 .... کفن دفن کے اخراجات۔ 🔞 ....ختم۔
  - ٢٠٠٠ "الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٠٠٠...
    - و"الهداية"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٠٥.
      - المبيع ميں اضافيہ بيے كے ساتھ ملا ہوا ہوا دراس كى وجہ سے نہ ہو۔
      - 6 .... جیچ میں اضافہ بیج کے ساتھ ملا ہوا ہوا ورائ کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔
    - پیدا ہو۔
       پیدا ہو۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٧٠٣.
    - 🗗 .....يعنى حلال نبيس ـ
- ۳۰ ۸س۳ (دالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في أحكام زيادة المبيع، ج٧٠ ص٨٠٣.
  - 🚱 🕕 ..... آسانی آفت مثلاً جلنا، ذو بناوغیره ۔ 🛮 🗗 ..... کثوادیا۔

المدينة العلمية (دوت الاي) عن مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

🛚 ہے مگرا بھی سلوایا نہیں تو بائع مشتری ہے وہ کیڑا لے گا اورقطع ہو جانے ہے جو قیمت میں کمی ہوگئی وہ لے گا اورا گروہ نقصان د فع ہو گیا تو جو کچھاس کا معاوضہ لے چکا ہے بائع واپس کرے مثلاً کنیزتھی اُس کی آنکھ خراب ہوگئی جس کا نقصان لیا پھراچھی ہوگئی تو واپس کردے یالونڈی کا نکاح کردیا تھا پھر بھے فٹنخ ہوگئی اور نکاح کرنے سے جونقصان ہوا بائع نے مشتری سے وصول کیا پھراُس کے شوہرنے قبلِ دخول <sup>(1)</sup> طلاق دیدی تو پیمعا وضہ واپس کر دے۔اورا گرمبیع میں نقصان کسی اجنبی شخص کے فعل ہے ہوا تو بائع کوا ختیار ہے کہ اس کا معاوضہ اُس اجنبی ہے لے یامشتری ہے اگرمشتری ہے لے گا تو مشتری وہ رقم اُس اجنبی ہے وصول کرے گا۔ مبیع میں نقصان خود باکع نے کیا تو پیفصان پہنچانا ہی واپس کرنا ہے یعنی فرض کروا گروہ مبیع مشتری کے یاس ہلاک ہوگئی اورمشتری نے اُس کو با کع ہے روکا نہ ہوتو با کع کی ہلاک ہوئی مشتری اُس کا تا وان نہیں دے گا اور ثمن دے چکا ہے تو واپس لے گا اور اگر مشتری کی طرف ہے جیج کی واپسی میں رُکا وٹ ہوئی اس کے بعد ہلاک ہوئی تو دوصور تیں ہیں: یہ ہلاک ہونا اُسی نقصان پہنچانے سے ہوا یعنی یہاں تک اُس کا اثر ہوا کہ ہلاک ہوگئی جب بھی بائع کی ہلاک ہوئی مشتری پر تا وان نہیں اوراگر اُس کے اثر ہے نہ ہوتو مشتری کو تا وان دینا ہوگا مگر وہ نقصان جو بائع نے کیا ہے اُس کا معاوضہ اُس میں سے کم کردیا جائے۔(2) (عالمگیری، درمخار)

## بیع فاسدمیںمبیع یاثمن سے نفع حاصل کیاوہ کیسا ھے

مستان و و المار تقابض بدلین بھی ہوگیا ایا کنیز شوارو ہے میں بھے فاسد کے طور پرخریدی اور تقابض بدلین بھی ہوگیا<sup>(3)</sup> مشتری نے بیج سے نفع اُٹھایا مثلاً اسے سواسومیں چے دیا اور باکع نے ثمن سے نفع اُٹھایا کداُس سے کوئی چیز خرید کرسواسو میں بیچی تومشتری کے لیے وہ نفع خبیث ہے صدقہ کردے اور بائع نے ثمن سے جونفع حاصل کیا ہے اُس کے لیے حلال ہے اور اگر ہیج فاسد میں دونوں جانب غیرنقو دہوں (جے بیچ مقالیفیہ <sup>(4)</sup> کہتے ہیں ) مثلاً غلام کو گھوڑے کے بدلے میں بیجااور دونوں نے قبضہ کر کے نفع اُٹھایا تو دونوں کے لیے نفع خبیث ہے دونوں نفع کوصدقہ کردیں۔<sup>(5)</sup> (ہدایہ،ردالمحتار)

- ہمبتری کرنے سے پہلے۔
- ② ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الحادي عشرفي أحكام البيع الغير الحائز، ج٣،ص١٤٨. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧ ،ص٩٠٠.
- - آلهدایة "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٢، ص٥٣.
- و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في تعيّن الدراهم في العقد الفاسد، ج٧،ص٥٠٠.

کست ای است می ایک ایک ایک ایک ایک مال کا دعوی کیا مدی علیه (1) نے دیدیا اُس مال سے مدی (2) نے پچھ نفع حاصل کیا پھر دونوں نے اس پراتفاق کیا کہ وہ مال نہیں چاہیے تھا تو جو پچھ نفع اُٹھایا ہے مدی کے لیے حلال ہے۔ (3) (ہدایہ) مگر یہ اُس وقت ہے کہ مدی کے خیال میں بہی تھا کہ یہ مال میرا ہے اورا گرقصد اغلط طور پرمطالبہ کیااورلیا تو یہ لیناحرام ہے اورا سکا نفع بھی ناجائز وخبیث ناصب (4) نے مغصوب (5) سے جو پچھ نفع اُٹھایا ہے حرام ہے۔ (6) (فتح، درمختار)

# 🦟 حرام مال کوکیاکریے 🦫

مرت المحال المراث المحال المح

<u>مَستَانَهُ ﴿ ﴾</u> مكان خريدا جس كى كژيوں <sup>(11)</sup> ميں روپے ملے توبائع كوواپس كردے اور بائع لينے ہے انكار كرے تو صدقہ كردے۔ <sup>(12)</sup> (خانيہ)

- 1 .....جس پردمویٰ کیا گیا۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- الهدایة "، کتاب البیوع، پاب البیع الفاسد، ج۲، ص۵۳.
  - ⊕ الا۔ قصب کرنے والا۔ قسیفصب کی ہوئی چیز۔
- ۱۰۰۳ فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في أحكامه، ج٦، ص١٠٥ ١٠٦.
   و" الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٣٠٥.
  - 🗗 يعني ميت 🔞 يعني الكنبين ہے -
- ٣٠٠ ٣٠٠ البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: فيمن ورث مالاحراماً، ج٧٠ ص ٣٠٠.
- الفتاوى الخانية "، كتاب البيع، باب في بيع مال الربا بعضها ببعض، فصل فيما يكون فراراً عن الرباء ج١٠ص٧٠٤٠٥.
   "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة و الارباح الفاسدة، ج٣،ص٠٢١.
  - الساده الكثريال جوهبتر كے طور پراستعال ہوتی ہیں۔
  - 🏖 😘 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، باب مايدخل في البيع من غيرذكره... إلخ، ج١ ، ٣٨٣

# 📗 بیع مکروہ کا بیان

#### احاديث

خارین آن استحامی میں اُنھیں ہے مروی، رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''غلہ والے قافلہ کا استقبال نہ کرو اورا گر کسی نے استقبال کر کے اُس سے خرید لیا پھروہ ما لک (بائع) بازار میں آیا تو اُسے اختیار ہے''(4) یعنی اگرخرید نے والے نے بازار کا غلط نرخ بتا کراُس سے خرید لیا ہے تو مالک تھے کو فنٹے کرسکتا ہے۔

ابن عمر رضی الله تعالی عبر رضی الله تعالی عنبها سے مروی ، که رسول الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: '' کو کی شخص اپنے

بھائی کی بھے پر بھے نہ کرے اوراُس کے پیغام پر پیغام ندوے، مگراُس صورت میں کداُس نے اجازت ویدی ہو۔''(5)

<u> خاریث سیجی مسلم میں ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہ حضور (سلی اللہ تعالی علیہ بیلم ) نے فر مایا:'' کوئی شخص اینے مسلمان بھائی کے زخ برزخ نہ کرئے''(<sup>6)</sup> یعنی ایک نے دام چکالیا ہو تو دوسرا اُس کا دام نہ لگائے۔</u>

کے لیے بیج نہ کرے، لوگوں کوچھوڑ و، ایک سے دوسرے کواللہ تعالی روزی پہنچا تا ہے۔ ''(7)

- ان سے غلہ وغیرہ نہ خریدو۔
  - 🗨 .... بجش میہ ہے کہ بیج کی قیمت بڑھائے اورخودخریدنے کاارادہ ندر کھتا ہو۔
- ◙ ....."صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... إلخ، الحديث: ١١\_(١٥١٥)، ص٥١٨.
  - € ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم تلقى الحلب، الحديث: ١٧ ـ (١٥١٩)، ص١٦٠.
  - € ..... صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه... إلخ، الحديث: ٨\_(١٤١٢)، ص١٤٨.
    - 6 .... المرجع السابق، الحديث: ٩ \_ (٥١٥١).
    - ﴿ وَ ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، الحديث: ٢٠ ـ (٢٥٢١)، ص١٦٨.

(ایک شخص کا) ٹاٹ اور پیالہ ہے کیا، ارشاد فرمایا: که 'ان دونوں کوکون خریدتا ہے؟'' ایک صاحب بولے، میں ایک درہم میں خریدتا ہوں۔ارشاد فرمایا: ''ایک درہم میں لینا چاہتا ہوں،ان خریدتا ہوں۔ارشاد فرمایا: ''ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟'' دوسرے صاحب بولے، میں دودرہم میں لینا چاہتا ہوں،ان کے ہاتھ دونوں کوئیچ کردیا۔(1)

صحیح مسلم شریف میں معمرے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه دسلم نے فر مایا: "احتکار کرنے والا



غاطی ہے۔''<sup>(2)</sup>

خلینت ^ ابن ماجه و دارمی امیر المونین عمر رضی الله تعالی عنه سے دا وی ، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' باہر سے غلبہ لانے والا مرز وق ہےا و راحتکار کرنے والا (غلبہ رو کئے والا) ملعون ہے۔''<sup>(3)</sup>

خلیت و الله تعالی علیہ و این عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: جس نے علی ایس دن غلید و کا ، گرال کرنے کا اُس کا ارادہ ہے وہ اللہ سے بری ہے اور الله (عزوجل) اُس سے بری ۔'(4)

الله تعالى عليه و من الله تعالى عليه و من الله تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: ''جس نے مسلمان پرغلّه روك دیا،الله تعالى أسے جذام (كوڑھ) وافلاس ميں مبتلا فرمائے گا۔''<sup>(5)</sup>

خاریث (ا) جیمجی وطبرانی و رّزین معاذ رضی الله تعانی عند سے راوی ، کہتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله تعانی علیه وسلم کو فرماتے سُنا:''غلیرو کئے والا بُرا بندہ ہے کہا گر الله تعالی نرخ سستا کرتا ہے ، وہ مگین ہوتا ہے اورا گرگراں <sup>(6)</sup> کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔'' <sup>(7)</sup>

ارزین ابوا مامدرضی الله تعالی عندسے راوی ، کدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: " جس نے حیالیس روز

- € ..... "منن ابن ماجه"، كتاب التحارات، باب بيع المزايدة ، الحديث: ١٩٨ ، ٢١ ، ج٣، ص٣٠.
- ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة ... إلخ، باب تحريم الإحتكار في الأقوات، الحديث: ١٢٩ ـ (١٦٠٥)، ص٨٦٧.
  - € ..... "منن ابن ماجه"، كتاب التحارات، باب الحكرة والحلب، الحديث: ٣٥١، ٢١، ج٣، ص١٢.
    - ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الإحتكار، الحديث: ٦٨٩٦، ج٢٠ص٧٥١.
  - € ..... "شعب الإيمان"، باب في ان يحب المسلم. . . إلخ، فصل في ترك الإحتكار، الحديث: ٨ ١ ٢ ١ ، ج٧، ص ٢ ٥ ٥ .
    - 🙃 يعنى مبنگا۔
  - 🕡 📆 ..... "شعب الإيمان"، باب في ان يحب المسلم... إلخ، فصل في ترك الإحتكار، الحديث: ٥ ١ ٢ ١ ١ ، ج٧، ص ٥ ٥ ٥.

🐉 غله روکا پھروہ سب خیرات کردیا تو بھی کفارہ ادانہ ہوا۔''(1)

خلاب التحالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تع

المحال المنتف المنتف المنتف المنتفى ا

<u> خارین 10) ۔ بیم</u>ق نے روایت کی ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عاملوں کے پاس لکھ بھیجا، کہ دو بھائیوں کو بیچا جائے تو تفریق نہ کی جائے۔''<sup>(4)</sup>

## 🐗 مسائل فقمیّه

نے مکروہ بھی شرعاً ممنوع ہے اوراس کا کرنے والا گنہگارہے مگر چونکہ وجہ ممانعت ندنفس عقد میں ہے نہ شرا کط صحت میں اس لیے اس کا مرتبہ فقہانے تھے فاسد ہے کم رکھا ہے اس تھے کے نئے کرنے کا بھی بعض فقہا تھکم دیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ ۞ تھے فاسد کواگر عاقد مین فئے نہ کریں تو قاضی جرا فئے کردے گا اور بھے مکروہ کو قاضی فئے نہ کرے گا بلکہ عاقد مین (5) کے ذمہ دیا نیڈ فئے کرنا ہے۔ ۞ بھے فاسد میں قیمت واجب ہوتی ہے اس میں شمن واجب ہوتا ہے۔ ۞ بھے فاسد میں بغیر قبضہ ملک نہیں ہوتی اس

- .... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الإحتكار، الحديث: ٢٨٩٨، ج٢، ص٥٨٠١.
- ۵ ---- "حامع الترمذي"، ابواب البيوع، باب ماجاء في التسعير، الحديث: ١٣١٨ ، ٣٠٠ م ٥٠٠ ٥٠.
- € ..... "المستدرك "للحاكم، كتاب التفسير، باب لاتباع ام حر فانها قطيعة، الحديث: ٢٥٧، ج٣٠ص٧٥٧.
- ◘ ....."السنن الكبرى"للبيهقي، كتاب السير،باب من قال لايفرق بين الأخوين في البيع،الحديث:١٨٣٢،ج٩،ص٢١٦.
  - 😵 🗗 🚾 يعنى بيحيّ والااور خريدار 🔻

میں مشتری قبل قبضه مالک ہوجاتا ہے۔(1) (درمختار، روالحتار)

سَمَّنَ اللَّهِ اللَّهِ اذان جمعہ کے شروع سے ختم نماز تک تھے مکروہ تحریکی ہےاوراذان سے مراد پہلی اذان ہے کہاُسی وقت سعی واجب ہوجاتی ہے مگروہ لوگ جن پر جمعہ واجب نہیں مثلاً عورتیں یا مریض اُن کی تھے میں کراہت نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

اورخود خرید نے کا ارادہ نہ رکھتا ہواس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گا بک کور خبت پیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کر اورخود خرید نے کا ارادہ نہ رکھتا ہواس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دوسرے گا بک کور خبت پیدا ہواور قیمت سے زیادہ دے کر خرید لے اور یہ حقیقة خریدار کود حولا کہ بنا ہے جبیبا کہ بعض دُ کا نداروں کے یہاں اس قتم کے آ دمی لگے رہتے ہیں گا بک کود کی کر چیز کے خریدار بن کردام بڑھا دیا کرتے ہیں اوران کی اس خرکت سے گا بک دھوکا کھا جاتے ہیں۔ گا بک کے سامنے ہیں کی تحریف کرنا اورائس کے ایسے اوصاف بیان کرنا جو نہ ہوں تا کہ خریدار دھوکا کھا جائے یہ بھی بخش ہے۔ جس طرح ایسا کرنا کو تعین کرنا اورائس کے ایسے اوصاف بیان کرنا جو نہ ہوں تا کہ خریدار دھوکا کھا جائے یہ بھی بخش ہے۔ جس طرح ایسا کرنا کی عمل معنوع ہے تکا ح اجارہ وغیرہ ہیں بھی ممنوع ہے۔ اس کی ممانعت اُس وقت ہے جب خریدار واجبی قیمت دینے کے لیے طیار ہے اور ایک شخص غیر خریدار واجبی قیمت سے کم دیکر لینا چا ہتا ہے اورا کی شخص غیر خریدار واجبی تی سے کہ دیکر لینا چا ہتا ہے اورا کی شخص غیر خریدار کے کہ اس لیے دام بڑھا رہا ہے کہ اصلی قیمت تک خریدار پہنچ جائے سے ممنوع نہیں کہ ایک مسلمان کونفع پہنچا تا ہے بغیراس کے کہ دوسرے کونقصان پہنچائے۔ (3) (ہدا ہیں فتح القدیم در مختار)

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: احكام نقصان المبيع فاسدًا، ج٧، ص٩٠٠.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٩٠٩.

<sup>€....</sup>المرجع السابق، ص٠٣١.

و"الهداية"، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٥٣.

و"فتح القدير"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص٦٠١.

چ 💿 ساحب مرتبد

بعد دوسرے مخض کا مزدوری یا تنخواہ بڑھا کر یا اُتن ہی دیکرمقرر کرنا۔ یو ہیں نکاح میں ایک مخض کی منگنی ہوجانے کے بعد دوسرے کو پیغام دینامنع ہے خواہ مہر بڑھا کرنکاح کرنا چاہتا ہو یااس کی عزت ووجاہت کے سامنے پہلے کو جواب دیدیا جائے گا، ہبرصورت پیغام دیناممنوع ہے۔ جس طرح خریدار کے لیے بیصورت ممنوع ہے بائع کے لیے بھی ممانعت ہے مثلاً ایک دکا ندارے دام طے ہوگئے دوسرا کہتا ہے میں اس سے کم میں دونگایا وہ اس کا ملا قاتی ہے کہتا ہے میرے یہاں سے لومیں بھی اسے ذکا ندارے دام مطے ہوگئے دوسرا کہتا ہے میں اس سے کم میں دونگایا وہ اس کا ملا قاتی ہے کہتا ہے میرے یہاں سے لومیں بھی اس بھی اتن ہی میں دونگایا جارہ میں ایک مزدورے اُجرت طے ہونے کے بعد دوسرا کہتا ہے میں کم مزدوری لونگایا میں بھی اتن ہی لونگا، یہ سب ممنوع ہیں۔ (1) (ہدایہ، فتح، درمخار)

مسئائی کے جونار الدی سلی اللہ تعالی ملیہ وہلم نے تلقی جَلب سے ممانعت فرمائی۔ یعنی باہر سے تاجر جونالہ لا رہے ہیں اُن کے شہر میں چنچنے سے قبل باہر جا کرخر ید لینااس کی دوصور تیں ہیں ایک سے کہ الل شہر کوغلہ کی ضرورت ہے اور بیاس لیے ایسا کرتا ہے کہ غلہ ہمارے قبضہ میں ہوگا نرخ زیادہ کر کے بیجیں گے دوسری صورت سے ہے کہ غلہ لانے والے تجار کوشہر کا نرخ غلط بتا کر خریدے ہیں وہوکا دیکرخرید ناچا ہتا ہے اور اگر بیدونوں خریدے مثلاً شہر میں پندرہ سیر کے گیہوں بکتے ہیں ،اس نے کہد دیا اٹھارہ سیر کے ہیں دھوکا دیکرخرید ناچا ہتا ہے اور اگر بیدونوں باتیں نہوں تو ممانعت نہیں۔ (2) (ہداہی، فنچ)

مسئلی کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے بازار میں آتا ہے مگروہ ناواقف ہے ستی بچ ڈالے گاشہری کہتا ہے تو مت بچی میں دیہاتی کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے بازار میں آتا ہے مگروہ ناواقف ہے ستی بچ ڈالے گاشہری کہتا ہے تو مت بچی میں استحصے داموں بچ دونگا، بیدلال بن کر بیچتا ہے اور حدیث کا مطلب بعض فقہانے بید بیان کیا ہے کہ جب اہل شہر قبط میں مبتلا ہوں ان کوخود غلہ کی حاجت ہوا لی صورت میں شہر کا غلہ باہر والوں کے ہاتھ گراں کرکے بچ کرنا ممنوع ہے کہ اس سے اہل شہر کو ضرر پہنچے گا اورا گریہاں والوں کواحتیاج نہ ہوتو بیچنے میں مضایقہ (4) نہیں، (5) ہدا یہ میں ای تفییر کوذکر فرمایا۔

- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢١٦.
   و"الهداية"، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٥٥.
  - و"فتح القدير"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص١٠٧.
  - الهداية "، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٥٣.
     و"فتح القدير"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٢، ص٧٠١.
- ..... "صحيح مسلم"، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، الحديث: ١٩ ـ (١٥٢١)، ص١٦ ٨١.
  - -67.....
  - الهداية "، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٤٥.
  - و"فتح القدير"، كتاب البيع، باب بيع الفاسد، ج٦، ص١٠٧.

ستان کی کارنی کے دمانہ میں غلہ روکنامنع ہے اور سخت گناہ ہے اور اس کی صورت ہیہے کہ گرانی کے زمانہ میں غلہ خرید لے اور اُسے بڑج نہ کرے بلکہ روک رکھے کہ لوگ جب خوب پریشان ہول گے تو خوب گراں کر کے بڑج کروں گا اورا گریہ صورت نہ ہو بلکہ فصل میں غلہ خرید تا ہے اور رکھ چھوڑ تا ہے کچھ دنوں کے بعد جب گراں ہوجا تا ہے بیچنا ہے بیندا حتکار ہے نداس کی ممانعت۔ مسئ اُن کے گا۔ غلہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں احتکار نہیں۔

درست نبیں۔

مسئائی و کہاں بیٹے ہوں خواہ دونماوک جوآپس میں ذی رخم محرم ہوں مثلاً دونوں بھائی یا چھا بھینچے یا باپ بیٹے یا ماں بیٹے ہوں خواہ دونوں نابالغ ہوں یا ان میں کا ایک نابالغ ہوان میں تفریق کرنامنع ہے مثلاً ایک کوئیچ کردے دوسرے کواپنے پاس رکھے یا ایک کوایک شخص کے ہاتھ بیچے دوسرے کو دوسرے کو ہاتی رکھے ایک کوایک شخص کے ہاتھ بیچے دوسرے کو باقی رکھے یا دونوں کو دوشوں کے لیے ہیہ کردے یا وصیت میں تفریق ہو بہر حال انکی تفریق ممنوع ہے۔ (درمختار، ہدایہ)

مسئلی الی است دوغلاموں کوجن میں تفریق منع ہا گرایک کوآزاد کردیادوسرے کوئیس تو ممانعت نہیں اگر چہآزاد کرنا مال کے بدلے میں ہوبلکہ ایسے کے ہاتھ ہے کرنا بھی منع نہیں جس نے اُس کی آزادی کا حلف کی کیا ہو یعنی یہ کہا ہو کہا گرمیں اسکا مالک ہوجاؤں تو آزاد ہے۔ یو ہیں ایک کو مد برم کا تب ام ولد بنانے میں تفریق بھی ممنوع نہیں۔ یو ہیں اگرایک غلام اس کا ہے دوسرااس کے بیٹے یا مکا تب یا مضارب کا جب بھی تفریق ممنوع نہیں۔ (5) (درمخار)

مستانی ۱۱ کی دومملوکوں میں سے ایک کے متعلق کسی نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا ہے اور ثابت کر دیا اُسے حقدار لے لے گامگری تفریق اس کی جانب سے نہیں لہذاممنوع نہیں یا وہ غلام ماذون (6) تھا اُس پر دین ہو گیا اور اس میں بک گیایا کسی جنایت (7)

- ۳۱۳س."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٣١٣.
   و"الهداية"، كتاب البيوع، فصل فيما يكره، ج٢، ص٤٥.
  - 🙆 ..... بيوى،خاوند\_
- ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص٣١٣، وغيره.
  - ۔ ح
  - ٣١٤ اللدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص١٤.
- 💣 🚳 .....وہ غلام جس کو ما لک نے خرید وفر وخت کی اجازت دی ہو۔ 🔻 🗗 .....اییا جرم جس کے بدلے دنیاوی سزا کا استحقاق ہوتا ہے۔

میں دیدیا گیا یا کسی کا مال تلف کیا اُس میں فروخت ہو گیا یا ایک میں عیب ظاہر ہوا اُسے واپس کیا گیا ان صورتوں میں تفریق منوع نبیں۔(1) (درمخار)

مستان اس کے بیٹھنے ہے راہ پرخر پدوفروخت کرتا ہے اگر راستہ کشادہ ہے کہ اس کے بیٹھنے ہے راہ گیروں پر تنگی نہیں ہوتی تو حرج نہیں اورا گرگز رنے والول کواس کی وجہ ہے تکلیف ہوجائے تو اُس سے سوداخرید نانہ جاہیے کہ گناہ پر مدد دینا ہے کیونکہ جب كوئى خريدے كانبيں تووہ بيٹھے كاكيوں \_(2) (عالمكيرى)

# بیع فضولی کا بیان

صیحے بخاری شریف میں عروہ بن ابی الجعد بار تی رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک وینار دیا تھا کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے لیے بکری خرید لائیں۔انھوں نے ایک دینار کی دوبکریاں خرید کرایک کوایک دینار میں چے ڈالا اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی خدمت میں ایک بکری اور ایک دینا رلا کرپیش کیا، ان کے لیے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے دُعا کی ، کدان کی بھی میں برکت ہو۔اس دعا کا بیاثر تھا کہ ٹی بھی خرید تے تو اُس میں نفع ہوتا۔(3) تر نذی وابوداود نے حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه سے روايت كى ، كەرسول الله تعالى عليه وسلم نے ان كوايك دينار ديكر بھيجا كەحضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) کے لیے قربانی کا جانورخرید لائیں۔انھوں نے ایک دینار میں مینڈھا خرید کر دودینار میں چے ڈالا پھرایک دینار میں ایک جانور خرید کریہ جانوراورایک دینارلا کرپیش کیا۔ دینار کوحضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ( کیونکہ یہ قربانی کے جانور کی قیمت بھی )اوران کی تجارت میں برکت کی دُعا کی ۔<sup>(4)</sup>

فضولی اُس کو کہتے ہیں، جودوسرے کے حق میں بغیرا جازت تصرف کرے۔

مسئلۂ 🕕 ﴿ فَضُولَى نِے جو بچھ تصرف <sup>(5)</sup> كيا اگر بوقت عقداس كا مجيز ہو يعنی ايباهخص ہو جو جائز كردينے پر قادر ہو تو عقدمنعقد ہوجا تاہے مگر مجیز کی اجازت پر موقوف رہتا ہے اوراگر بوقت عقد مجیز نہ ہوتو عقدمنعقد ہی نہیں ہوتا فضولی کا تصرف مجھی از تتم تملیک (6) ہوتا ہے جیسے بیج نکاح اور مجھی اسقاط (7) ہوتا ہے جیسے طلاق عمّا ق مثلاً اُس نے کسی کی عورت کو طلاق دیدی غلام کو

- ۱۳۱۰ الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٥ ٣١.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة... إلخ، ج٣،ص٠٢١.
  - 3 ..... "صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب ٢٨ ، الحديث: ٢٦ ٢ ٣٦ ، ٣٦ ، ٢٠ م ٥١ ٥٠.
  - ◘....."سنن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، الحديث:٣٣٨٦، ج٣،ص٠٥٥.
- 🕡 .... ساقط کرنا یعن کسی عقد کوشتم کرنے کے لیے۔
- چ و استعمل وظل معامله و استان نان کی قسم ہے۔

آزاد کردیادین کومعاف کردیا اُس نے اس کے تصرفات جائز کردیے نافذ ہوجائیں گے۔(1) (درمخار)

مسئلی کی اجازت پرموقوف مولای کی اجازت کرد ہے تو جائز کردے تو جائز کردے تو باطل ۔ اوراگروہ جگہ ایک ہوجو قاضی کی اجازت پرموقوف ہوگا (2) یا وہ خود بالغ ہوکرا ہے نکاح کو جائز کردے تو جائز ہے ددکردے تو باطل ۔ اوراگروہ جگہ ایک ہوجو قاضی کے تحت میں نہ ہوتو نکاح منعقد ہی نہ ہوا کہ بروفت نکاح کوئی مجیز نہیں نابالغ عاقل غیر ماذون (3) نے کسی چیز کوخریدا یا بیچا اور ولی موجود ہے تو اجازت ولی پرموقوف ہواورولی نے اب تک نہ اجازت دی نہ رد کیا اور وہ خود بالغ ہوگیا تو اب خوداُس کی اجازت پرموقوف ہے اُس کو اختیار ہوگار، ردا کھتار)

ستان سیال جہ یا سالغ نے اپنی عورت کوطلاق دی یا غلام کوآ زاد کردیا یا اپنامال بہہ یا صدقہ کردیا یا اپنے غلام کا کسی عورت سے نکاح کیا بہت زیادہ نقصان کے ساتھ اپنامال بیچا یا کوئی چیز خریدی بیسب تضرفات باطل ہیں بالغ ہونے کے بعدان کووہ خود بھی جائز کرنا چاہے تو جائز نہیں ہوں گے کہ ہروفت عقدان تصرفات کا کوئی مجیز نہیں۔ (5) (درمختار، درالحتار)

<mark>سَسَعَانُمُ ﴾ فضولی نے دوسرے کی چیز بغیرا جازت ما لک تھے کردی تو بیڑھے ما لک کی اجازت پرموقوف ہےاورا گرخود اُس نے اپنے ہی ہاتھ تھے کی تو تھے منعقد ہی نہ ہوئی۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)</mark>

کرے گانیز میر بھی ضروری ہے کہ عاقدین بعنی فضولی ومشتری دونوں اپنے حال پر ہوں اگر جاتی رہی تو بھے ہی نہ رہی جائز کس چیز کو کردیا کرے گانیز میر بھی ضروری ہے کہ عاقدین بعنی فضولی ومشتری دونوں اپنے حال پر ہوں اگران دونوں نے خود ہی عقد کو فنح کردیا ہویاان میں کوئی مرگیا تو اب اس عقد کو مالک جائز نہیں کرسکتا اور اگر ثمن غیر نقو دہوتو اُس کا بھی باقی رہنا ضروری ہے کہ اب وہ ہمی ہیج (7) ومعقود علیہ (8) ہے۔ (9) (ہدایہ)

مستانی کی بری کوعمرون میں اگر کسی جانب نقدنہ ہوبلکہ دونوں طرف غیرنقو دہوں مثلاً زید کی بکری کوعمرون فی برے ہاتھ

- € ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٧١٧.
- 🗨 .... یعنی اگر قاضی ا جازت دیتو نکاح سیح ہوگا ور نہیں۔ 🌏 .... یعنی جس کوخرید وفت کی اجازت نہ ہو۔
  - ◘ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،فصل في الفضولي،ج٧،ص٨٣١.
    - 6 .....المرجع السابق، ص ٩ ٣٩.
    - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٩ ٣١٩.
      - € عقد كى موئى چيز ـ عقد كى موئى ـ
        - ۱۹۰۰ الهداية "، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٨.

ا یک کپڑے کے عوض میں تیج کیا اور زیدنے اجازت دیدی تو بکری دیگا کپڑا لے گا اورا گراجازت نہ دے جب بھی کپڑے کی تج ہوجائے گی اور عمر وکو بکری کی قیمت دے کر کپڑا ایسنا ہو گا اس میں میں ہے تھی ہا اورا گرمثلی ہومثلاً گیہوں، بھو وغیرہ تو اُس میج کی مثل عمر وکو دے کر کپڑا ایسنا ہوگا کہ عمر واس صورت میں بائع بھی ہا اور مشتری بھی۔ (1) (ہدایہ)

ستان کے ہاتھ میں الک نے فضولی کی بیچ کو جائز کردیا تو ثمن جوفضولی لے چکاہ مالک کا ہوگیا اور فضولی کے ہاتھ میں بطورامانت ہاوراب وہ فضولی بمنزلہ وکیل (2) کے ہوگیا۔(3) (ہدایہ)

کسٹائی ﴿ ﴾ مشتری نے فضولی کوثمن دیا اوراُس کے ہاتھ میں مالک کے جائز کرنے سے پہلے ہلاک ہو گیا اگر مشتری کو ثمن دیتے وقت اُس کا فضولی ہونا معلوم تھا تو تا وان نہیں لےسکتا ورنہ لےسکتا ہے۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلة و الله فضولي كويہ بھى اختيار ہے كہ جب تك مالك نے تابع كوجائز ندكيا تابع كوفنخ كردے اورا گرفضولى نے نكاح كرديا ہے تواس كوفنخ كاحق نہيں۔ (5) (ہدايہ)

مسئائیں ایک ایک خص نے دوسرے کے لیے کوئی چیز خریدی تو اُس دوسرے کی اجازت پرموقوف نہیں بلکہ بیجے ای پر نافذ ہوجائے گی اسی کوشمن دینا ہوگا اور مبیع لینا ہوگا پھر اگر اس نے اُس کومبیع دیدی اور اُس نے اس کوشمن دیدیا تو بطور بیج تعاطی ان دونوں کے درمیان ایک جدید بیج ہے۔ <sup>(77</sup> (درمختار،روالحجار)

ست ان ایک فخص فضولی نے کوئی چیز دوسرے کے لیے خریدی اور عقد میں دوسرے کا نام لیابیکہا کہ فلال کے لیے میں نے خریدی اور بائع نے بھی کہا میں نے اُس کے لیے بچی اس صورت میں فضولی پر نافذ نہیں بلکہ جس کا نام لیا ہے اُسکی

- ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٨.
  - 🗗 يعني وكيل كي طرح -
- 3 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج ٢ ، ص ٦٨.
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٠٣٣.
  - آسس"الهداية"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٨...
    - 6 .....المرجع السابق، ص٦٨.
- 🧊 🕡 ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،فصل في الفضولي، ج٧،ص٣٢٢.

' اجازت پرموقوف ہے۔ بالکع ومشتری دونوں میں ہے ایک کے کلام میں نام آ جانا کافی ہے جب کہ دوسرے کے کلام میں اُس کے خلاف کی تصریح نہ ہو۔مثلاً مشتری نے کہا میں نے فلال کے لیے خریدی اور بائع نے کہا میں نے تیرے ہاتھ بیچی،اس صورت میں بیج ہی نہ ہوئی کہ اُس ایجاب کا قبول نہیں یا یا گیااورا گرفقط اتناہی کہتا کہ میں نے بیچی یا میں نے قبول کیا تو بیج ہوجاتی اوراُس فلال کی اجازت پرموقوف ہوتی۔(1) (روالحتار)

سنان الله فضولی نے کسی کی چیز ہے کردی مشتری نے یا کسی نے آ کر خبر دی کدا ہے میں تمھاری چیز ہے کردی مالک نے کہاا گرسورو پے میں بیچی ہےتوا جازت ہےاس صورت میں اگرسورو پے یا زیادہ میں بیچی ہےا جازت ہوگئی کم میں بیچی ہے تو نېيں\_<sup>(2)</sup>(عالمگيري)

مَسْتَلَةً ١٣ ﴾ دوسرے کا کپڑان والامشتری نے اُے رنگ دیا اس کے بعد مالک نے بیچ کو جائز کیا جائز ہوگئی اوراگر مشتری نے قطع کر کے مالیا اب اجازت دی تونہیں ہوئی۔(3) (عالمگیری)

مَسَعَلَيْ 10 ﴾ ایک فضولی نے ایک مخص کے ہاتھ تھ کی دوسرے فضولی نے دوسرے کے ہاتھ بید دونوں عقدا جازت پر موقوف ہیں اگر مالک نے دونوں کو جائز کیا تو اُس چیز کے نصف نصف میں دونوں عقد جائز ہو گئے اور مشتری کواختیار ہے کہ لے ماندلے۔(4)(عالمگیری)

غصب سے انکارکرتا ہے تواس پرموقوف ہے کہ غاصب غصب کا اقر ارکر لے یا گواہ سے مالک اپنی ملک ثابت کردے۔ (6) (درمختار) مَسْنَا لَيْهُ كَا ﴾ عاصب نے شے مغصوب كو ہيج كرديا اس كے بعد اُس شى مغصوب كا تاوان ديديا تو ہج جائز ہوگئے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مستان ١٨ ١٨ ايك چيز خصب كر كے مساكين كوخيرات كردى اورابھى وہ چيز مساكين كے ياس موجود ہے كہ غاصب نے

- "" ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٣٢٢.
- ٢٠٠٠٠٠٠ الفتاوي الهندية "، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في احكام البيع الموقوف... إلخ، ج٣، ص٥٥.
  - ₫....المرجع السابق. € .....المرجع السابق.
    - 🗗 ....غصب کی ہوئی چز ۔
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٣٢٧.
- 🕡 📆 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يحوز بيعه... إلخ، الفصل الثالث، ج٣،ص ١١١.

مالک سے خرید لی بینج جائز ہے اور مساکین سے واپس لے سکتا ہے اس کے خرید نے کے بعد اگر مساکین نے خرچ کرڈالی تو ان کوتا وان دینا پڑے گا اور اگر مساکین کو کفارہ میں دی تھی تو کفارہ ادا نہ ہوا اور اگر غاصب نے خریدی نہیں بلکہ مالک کوتا وان دیدیا تو صدقہ جائز ہے اور مساکین سے واپس نہیں لے سکتا اور کفارہ میں دی تھی تو ادا ہوگیا۔ مالک سے اُس وقت خریدی کہ مساکین صرف (1) میں لا چکے تو تیج باطل ہے۔ (2) (عالمگیری)

سَمَعَ اللَّهُ اللَّهُ الدَّكَامِيةِ كَهُمَا لَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَل مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

ہے کہ قبول کرے بانہ کرے کیونکہ اُس نے وہ چیز پوری سمجھ کر لی تھی اور پوری ملی نہیں البذا اختیار ہے۔ (6) (درمختار)

بردی اورابھی ثمن کی مقدار معلوم ہوئی کہ فضولی نے اس کی فلال چیز ہے کردی اس نے جائز کردی اورابھی ثمن کی مقدار معلوم نہیں ہوئی پھر بعد میں ثمن کی مقدار معلوم ہوئی اوراب ہیچ کورد کرتا ہے رذہیں ہوسکتی۔(7) (درمختار)

مستان ۳۳ گئی دیات خروکے ہاتھ کسی کاغلام ﷺ ڈالاعمرونے اُسے آزاد کردیایا ﷺ کردیااس کے بعد مالک نے زید کی کچ کوجائز کردیایازید سے اُس نے ضان لیایا عمرو سے ضان لیا بہر حال عمرونے آزاد کردیا ہے تو عقق نافذ ہے (<sup>8)</sup>اور کچ کیا ہے تو نافذ نہیں۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

مستالة ٢٣ الموريكامكان ع كرديا اورمشترى كوقبضد يدياأس كے بعداس فضولى نے غصب كا اقرار كيا اورمشترى

- 🗗 ....خرچ ،استعال۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يحوز بيعه... إلخ، الفصل الثالث، ج٣، ص ١١١.
  - ٣٢٨، "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٣٢٨.
    - €.... مشكلات ـ
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب البيع الفاسد،فصل في الفضولي، ج٧،ص ٣٣١.
    - 6 .....المرجع السابق، ص ٣٣٢. ١٠٠٠... المرجع السابق.
      - العنی آزاد ہو گیا۔
  - ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٣٣٣.

🥞 انکار کرتاہے تو مشتری سے مکان واپس نہیں لیا جاسکتا جب تک ما لک گواہوں سے بیہ نہ ٹابت کردے کہ مکان 🔞 ميراب\_\_(1) (ورمخار،روالحار)

مستان ٢٥٠ الله فضولي في ما لك كسامن و كاور ما لك في سكوت كيا الكارند كيا توبيسكوت اجازت نبيس و (درمخار)

سینانے ۲۷﴾ دوسرے کی چیزاینے نابالغ لڑ کے مااسنے غلام کے ہاتھ تھے کی پھراُس نے مالک کوخبر دی کہ میں نے تھے کردی مگرینہیں بتایا کہس کے ہاتھ بیچی تو یہ بیچ جائز نہیں مگرغلام مدیون ہوتو جائز ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئانہ ۲۷﴾ ایک مکان میں دو مخص شریک ہیں اُن میں ایک نے نصف مکان ﷺ دیا اس سے مراد اس کا حصہ ہوگا اگرچہ بچے میں مطلقاً نصف کہااورا گرفضو لی نے نصف مکان بچے کیا تو مطلقاً نصف کی بچے ہے دونوں شریکوں میں جوکوئی اجازت دےگا اُس کے حصہ میں بیچ صحیح ہوجائے گی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مستان ۲۸ ﷺ گیهوں <sup>(5)</sup>وغیرہ کیلی <sup>(6)</sup>اور وزنی <sup>(7)</sup>چیزوں میں دوشخص شریک ہوں اگروہ شرکت اس طرح ہو کہ دونوں کی چیزیں ایک میں مل گئیں یاان دونوں نے خود ملائی ہیں اگران میں سے ایک نے اپنا حصہ شریک کے ہاتھ بیچا تو جائز ہے اوراگراجنبی کے ہاتھ بیچا تو جب تک شریک اجازت نہ دے جائز نہیں اوراگر میراث یا ہبہ یا بیچ کے ذریعہ سے شرکت ہے توہرایک کواپنا حصہ شریک کے ہاتھ بیخنا بھی جائز ہے اور اجنبی کے ہاتھ بھی۔(8) (عالمگیری)

مَسْعَانَةً ٢٩﴾ عبى مجور ياغلام مجور (جوخريد وفروخت ہے روک دیے گئے ہیں) اور بوہرے کی بیچ موقوف ہے ولی يا مولی جائز کرے گا تو جائز ہوگی روکر پگاباطل ہوگی۔(9) (ورمختار)

### مرهون يامستاجركى بيع

### سین ان سیال استان کے جو چیز رہن رکھی ہے یا کسی کو اُجرت پر دی ہے اُس کی بچے مرتبن <sup>(10)</sup> یامتا جر <sup>(11)</sup> کی اجازت پرموقوف

- ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، اذا طرأملك.... إلخ، ج٧، ص٣٣٧.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص٣٣٨.
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في احكام البيع الموقوف ... إلخ، ج٣، ص٥٣ ١-٤٠١.
    - ₫.....المرجع السابق،ص٤٥١.
    - 🗗 .... وہ چیز جوتول کر بیچی جائے۔ 6 .... گذم - 6 .... وه چيز جوماپ کرنيجي جائے -
    - الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب الثاني عشر في احكام البيع الموقوف... إلخ، ج٣، ص٥٥١.
      - ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧٠ص٣٢٣.
      - 🛈 .....اُجرت پر چیز کینے والا۔
- 🚱 🐠 ....جس کے پاس چزر ہن رکھی تی ہے۔

ہے یعنی اگر جائز کردیں گے جائز ہوگی گر بچے فٹخ کرنے کا ان کواختیار نہیں اور رائین (1) وموجر (2) بھی بچے کو فٹخ نہیں کر سکتے اور مشتری (3) چاہے تو بچے کو فٹخ کرسکتا ہے یعنی جب تک مرتبن ومتاجر نے اجازت نددی ہو۔ مرتبن یا متاجر نے پہلے رد کردی کو بھر جائز کردی تو بچے ہوگئی۔ مرتبن ومتاجر نے اجازت نہیں دی اور اب اجارہ ختم ہوگیا یا فٹخ کردیا گیا اور مرتبن کا دین ادا ہوگیا یا اُس نے معاف کردیا اور چیز چھوڑ الی گئی تو وہی پہلی بچے خود بخو دنا فذہوگئی۔ متاجر نے بچے کو جائز کردیا تو بچے سے ہوگئی گرائس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتے جب تک اُس کا مال وصول نہ ہولے۔ (4) (عالمگیری، فٹخ، درمختار)

سَمَعَالُهُ الله جو چیز کرایه پر ہے اُس کوخود کرایه دار کے ہاتھ تھ کیا توبیا جازت پرموقوف نہیں بلکہ ابھی نافذ ہوگئی۔(5) (ردالحتار)

ستان استان استان استان المعاده الم چیز بیجی اور مشتری کو معلوم ہے کہ بید چیز کرا بید پراُ کھی ہوئی ہے اس بات پر راضی ہو گیا کہ جب تک اجارہ کی مدت پوری نہ ہو کرا بید پر رہے مدت پوری ہونے پر بائع مجھے قبضہ دلائے اس صورت میں اندرون مدت مبیج کے دلا پانے کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور بائع بھی مشتری ہے شمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا جب تک قبضہ دینے کا وقت نہ آجائے۔ (ردالحتار)

سَمَّنَا الْهُوسِينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ع الله بویا ہواُسکی بیچ کا شتکار کی اجازت پرموقوف ہے۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئائی سے کہ ایہ پر مکان ہے مالک مکان نے کرایہ دار کی بغیرا جازت اُس کو پیچ کیا کرایہ دار کیج پر طیار نہیں مگراُس نے کرایہ بڑھا کر نیاا جارہ کیا تو بیچ موقوف جائز ہوگئی کیونکہ پہلاا جارہ ہی باقی نہ رہا جو بیچ کورو کے

- جوا پی چیز کسی کے پاس گروی رکھتا ہے۔
   کسیکرائے پردینے والا۔
  - ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيما يحوز بيعه... إلخ،الفصل الثالث، ج٣،ص ١١٠.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٦، ص ٢٠٤١.

و"الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٢٤ ٣٠.

- € ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، مطلب: في بيع المرهون و المستأجر، ج٧،ص٥٣٠.
  - المرجع السابق.
  - 🧊 🕡 ..... "الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٣٢ ٤.

ہوئے تھا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

سرای کیلی ہے ٹوٹ گئ اور متاجرکے ہاتھ بیٹی پھرخود کرایددار کے ہاتھ ہے کرڈالی پہلی ہے ٹوٹ گئ اور متاجرکے ہاتھ ہے درست ہوگئ اور اگر پہلے ایک شخص کے ہاتھ ہی پھردوسرے کے ہاتھ اور متاجرنے دونوں بیعوں کو جائز کیا پہلی جائز ہوگئ دوسری باطل۔(2) (عالمگیری)

مسئل المسئل المسئل المستاج رکوخر ہوئی کہ کراید کی چیز مالک نے فروخت کردی اُس نے مشتری سے کہا میر سے اجارہ میں تم نے خریدا تمھاری مہر یانی ہوگی کہ جو کراید دے پُکا ہوں جب تک وصول نہ کرلوں اُس وقت تک مجھے چھوڑ دواس گفتگو سے اجازت ہوگئ اور بجج نافذ ہے۔ (3) (عالمگیری)

مرائن نے بغیراجازت مرتبن رہیں کو بھے کردیا اس کے بعد پھر دوسرے کے ہاتھ آج ڈالا مرتبن جس بھے کو جائز کردے جائز ہے اور ٹمن سے مرتبن اپنا مطالبہ وصول کرے اگر کچھ بچے تو رائین کو دیدے اور اگر رائین نے بھے اول کے بعد رہن کو اجر ہیں کو جائز کردیا تو بھے نافذ ہوگئ اور اجارہ یا رئین کو جائز کردیا تو بھے نافذ ہوگئ اور اجارہ یا رئین جو کچھ تھا باطل ہوگیا۔ (عالمگیری)

سر المراب المرا

مسئانیوس جنے میں یہ چیز فلال نے بیچ کی یا خریدی ہے میں بھی بیچ کرتا ہوں ،اگر بائع ومشتری (8) دونوں کومعلوم ہے کہ فلال نے استے میں بیچ کی یا خریدی ہے ، یہ جا رُز ہے اور اگر مشتری کومعلوم نہیں اگر چہ بائع جانتا ہوتو یہ بیچ موقوف ہے کہ فلال نے استے میں بیچ کی یا خریدی ہے ، یہ جا رُز ہے اور اگر مشتری کومعلوم نہیں اگر چہ بائع جانتا ہوتو یہ بیچ موقوف ہے

2 ..... المرجع السابق. ③ ..... المرجع السابق. ۞ ..... المرجع السابق.

€ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، ج٧، ص ٣٢٠.

ال کی فہرست جس میں ہر چیز کا نرخ، قیمت اور میزان درج ہو۔

🗗 ..... جہال خرید وفروخت ہور ہی ہے، لین دین کی جگہ۔

🚱 ..... يجيخ والے اور خريدار۔

يش كن: مطس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

اگرائی مجلس میں علم ہوجائے اوراختیار کرلے درست ہے ورند درست نہیں۔(1) (ردالحتار)

# اقاله کا بیان

ابوداودوابن ماجدابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ''جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا ، قیامت کے دن اللہ تعالی اُسکی لغزش دفع کردےگا۔''<sup>(2)</sup>

مسئلی استان استان و وقحصوں کے مابین جوعقد ہوا ہے اس کے اُٹھادینے کوا قالہ کہتے ہیں بیلفظ کہ میں نے اقالہ کیا، چھوڑ دیا، فنخ کیا یا دوسرے کے کہنے پرمبیع یاثمن کا پھیردینا اور دوسرے کالے لینا اقالہ ہے۔ نکاح، طلاق، عمّاق، ابراء کا اقالہ ہیں ہوسکا۔ دونوں میں سے ایک اقالہ چاہتا ہے تو دوسرے کومنظور کرلینا، اقالہ کردینامستحب ہے اور بیستحق ثواب ہے۔ (3)

مسئلی کی سات اور یہ میں دوسرے کا قبول کرنا ضروری ہے یعنی تنہا ایک شخص اقالہ نہیں کرسکتا اور یہ بھی ضرور ہے کہ قبول اُس میں ہولہذا اگر ایک نے اقالہ کے الفاظ کیے مگر دوسرے نے قبول نہیں کیا یا مجلس کے بعد کیا اقالہ نہ ہوا۔ مثلاً مشتری مجھے کو بہیں چھوڑ دیا اور بائع نے اُس چیز بائع کے پاس واپس کرنے کے لیے لایا اُس نے انکار کردیا اقالہ نہ ہوا پھرا گرمشتری نے ہی کو کہ جب کو استعمال بھی کرلیا اب بھی اقالہ نہ ہوا یعنی اگر مشتری شمن واپس مانگتا ہے بیشن واپس کرنے سے انکار کرسکتا ہے کیونکہ جب صاف طور پر انکار کرچکا ہے تو اقالہ نہیں ہوا۔ یو ہیں اگر ایک نے اقالہ کی درخواست کی دوسرے نے پچھ نہ کہا اورمجلس کے بعد اقالہ کو قبول کرتا ہے یا پہلے کوئی ایسافعل کرچکا جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہے تو قبول صحیح نہیں۔ (4) (درمختار، دوالمحتار)

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، فصل في الفضولي، مطلب: في بيع المرهون والمستأجر، ج٧، ص٣٢٦.

٢٠٠٠٠٠ سنن ابن ماجه"، كتاب التحارات، باب الإقالة ، الحديث: ٩٩ ٢ ١ ، ج٣ ، ص٣٦.

<sup>€....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، ياب الإقالة، ج٧،ص٥٤٣.

<sup>₫ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب الإقالة، ج٧،ص٠٤٣.

<sup>😴 🗗 .....</sup> آ ڑھتی، وہ مخض جوخر بداراور بیچنے والے کا سودا طے کرائے۔

### ايك مجلن نبيل\_(1) (روالحتار)

مسئائی سے ایک فیص نے گھوڑاخریدا کھرواپس کرنے کے لیے بائع کے پاس آیابائع موجود نہ تھا، اُس کے اصطبل (2) میں گھوڑا چھوڑ کر چلا گیا پھر بائع نے اُس کاعلاج وغیرہ کرایاا قالہ بیس ہوا، اگر چہا یسے افعال جن سے رضامندی ثابت ہوتی ہے، قبول کے قائم مقام ہوتے ہیں محمجلس کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ (3) (ردالمحتار)

کستائی ﴿ اقاله کے شرائط بیری: ﴿ دونوں کاراضی ہونا۔ ﴿ مجلس ایک ہونا۔ ﴿ اگر بیج صرف کا اقالہ ہوتو اُس مجلس میں تقابض بدلین <sup>(4)</sup> ہو۔ ﴿ مبیع <sup>(5)</sup> کا موجود ہونا شرط ہے ثمن کا باقی رہنا شرط نہیں۔ ﴿ مبیع ایسی چیز ہوجس میں خیار شرط خیار رویت خیار عیب کی وجہ ہے تیج فنٹے ہو سکتی ہو، اگر مبیع میں ایسی زیادتی ہوگئی ہوجس کی وجہ ہے فنٹے نہ ہو سکے تو اقالہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ﴿ بائع نے ثمنِ مشتری کو قبضہ ہے پہلے ہبدنہ کیا ہو۔ ﴿ وَالْمَالِيمِ کَا رَمُعْتَار )

ستان کا ہے۔ اقالہ کے وقت مبیع موجود تھی مگرواپس دینے سے پہلے ہلاک ہوگئی اقالہ باطل ہوگیا۔<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسئلی کے جوشن تھ میں تھا اُسی پر یا اُس کی مثل پرا قالہ ہوسکتا ہے اگر کم یازیادہ پرا قالہ ہوا تو شرط باطل ہے اورا قالہ صحیح بعنی اُسٹا ہزار میں کیا تیا ہی و یہ بین اُسٹا ہزار روپے میں ایک چیز خریدی اُس کا قالہ ہزار میں کیا ہے جے اور اگر و یہ بین ایک چیز خریدی اُس کا قالہ ہزار میں کیا ہے جے اور اگر و یہ ہزار میں کیا جب بھی ہزار اُر و یہ ہوں کی نقصان نہیں آیا ہے جب بھی ہزار دینا ہوگا اور پانسوکا ذکر لغو ہے اور پانسو میں کیا اور میچ میں کوئی نقصان نہیں آیا ہے جب بھی ہزار دینا ہوگا اور اگر میچ میں نقصان آگیا ہے تو کمی کے ساتھ اقالہ ہوسکتا ہے۔ (9) (عالمگیری)

- ٣٤١ محتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص ٢٤١.
  - 🗨 .... گوڑے ہاندھنے کی جگد۔
- ٣٤١ صحتار "، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص ٢٤١.
- ◘ .....يعنى دومتبادل چيزوں پر قبصنه کرنا۔ ❺ ...... يچى ہوئى چيز يعنی سامان وغيرہ۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص ٣٤٦..

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثالث عشر في الإقالة، ج٣، ص٧٥١.

- ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة... إلخ، ج٧، ص ٤٥٣.
  - الهداية "، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٢، ص٥٥.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثالث عشر في الإقالة، ج٣، ص٥٠٠.
    - 🥡 🐠 .....المرجع السابق.

مسئلی و مجیع میں نقصان آگیا تھا اس وجہ ہے تمن سے کم پرا قالہ ہوا مگر وہ عیب جاتار ہا تو مشتری بائع سے وہ کی واپس لیگا جو ثمن میں ہوئی ہے۔ (1) (روالحتار)

وا پار کے بوت کی بوت کی دیا ہوگا۔ اسٹر (رواس رواس کے بعد اقالہ ہوا مشتری کو صرف صابون ہی دینا ہوگا۔ (بحر) کی سیستانگرال کے کھیت مع زراعت (3) کے جو طیار ہے تیج کیا (4) گیا مشتری نے زراعت کا ٹ کی پھر اقالہ ہوا زمین کے مقابل میں جو شن ہے اُسکے ساتھ اقالہ ہوگا اور وقت بھے زراعت پھی اور اب طیار ہوگئی تو اقالہ جا بُرنہیں۔ (5) (بحر) کے مقابل میں جو شن ہے اُسکے ساتھ اقالہ ہوگا اور وقت بھے زراعت پھی اور اب طیار ہوگئی تو اقالہ جا بُرنہیں۔ (5) (بحر) کی سیستانگرال کی اقالہ میں ہوجائے اس سے مرادوہ چیز ہے جس کی بھے قصداً ہوا ورجو چیز ہوا آگا ہو ان کی میں درخت تھے درخت مشتری نے داخل ہوجاتی ہے اُس کی کی سے میچ کا کم ہونانہیں تصور کیا جائے گالہذا گا وَل خرید اتھا جس میں درخت تھے درخت مشتری نے کا نے پھر اقالہ ہوا پوراشن واپس کرنا ہوگا درختوں کی قیمت بائع کوئیں ملے گی ہاں اگر بائع کواس کا علم نہ ہو کہ درخت کا نے جیں تو اختیار ہے کہ پورٹے شن کے بدلہ میں زمین واپس لے یابالکل چھوڑ دیے بینی زمین بھی نہ ہے۔ (بحر)

مسئائیں ۔ عاقدین <sup>(8)</sup> کے حق میں اقالہ تنتخ بھے ہاور دوسرے کے حق میں بیا یک بھے جدید ہے لہذا اگرا قالہ کو فنخ نہ قرار دے سکتے ہوں تو اقالہ باطل ہے مثلاً مبھے لونڈی یا جانور ہے جس کے قبضہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس کا اقالہ نہیں ہوسکتا۔ <sup>(9)</sup> (ہدایہ، فنخ)

مستان السبال الله الله المرائس کو الس کرنے گیااس نے لفظ اقالہ زبان سے نکالا ہی تھا کہ بائع نے فوراً کپڑے کو قطع کرڈ الا اقالہ تھے ہے بیغل قبول کے قائم مقام ہے۔ (10) (فتح)

مستائی 10 ﷺ مبیع کا کوئی جز ہلاک ہوگیااور کچھ باتی ہے تو جو کچھ باتی ہے اُس میں اقالہ ہوسکتا ہے اورا گر بیج مقایضہ ہویعنی دونوں طرف غیرنقو دہوں اورایک ہلاک ہوگئی توا قالہ ہوسکتا ہے دونوں جاتی رہیں تونہیں ہوسکتا۔(11) (ہدایہ)

- 1 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة... إلخ، ج٧، ص٠٥٥.
  - البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، م ١٧٥.
    - ا فصل و السيوا
  - البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص٥١٠.
    - 6 ....خمناً۔
  - آلبحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص١٧٥ ـ ١٧٦.
    - العنى خريد نے والا اور بيچنے والا۔
    - الهداية "، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٢، ص٥٥.
       و "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٢، ص٤١١.
      - ₩ ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص٥١١.
        - الهداية "، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٢، ص٥٥.

سَمَعَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَامِ ماذون (جس کوخریدوفروخت کی اجازت ہے) یا بچد کے وَصی (1) یا وقف کے متولی نے کوئی چیز گرال <sup>(2)</sup> بچھ کی ہے یاارزال <sup>(3)</sup>خریدی ہے توان کوا قالہ کرنے کی اجازت نہیں یعنی کریں بھی توا قالہ نہ ہوگا اورا قالہ میں اگر مولی یا بچہ یاوقف کے لیے بہتری ہوتوضیح ہے۔ <sup>(4)</sup> (درمختار)

ستان کا ہے۔ وکیل بالشراء (جس کو وکیل کیاتھا کہ فلال چیز خرید لائے) خرید لینے کے بعدا قالہ نہیں کرسکتا اور وکیل بالبیجے اقالہ کرسکتا ہے۔<sup>(5)</sup> (ردالمحتار)

مسئانی ایک بائع نے اگر مشتری ہے کچھ زیادہ دام لے لیے اور مشتری اقالہ کرانا چاہتا ہے تو اقالہ کردینا چاہیے اور اگر بہت زیادہ دھوکا دیا ہے تو اقالہ کی ضرورت نہیں تنہا مشتری بیچ کو ضخ کرسکتا ہے۔ (6) (درمختار)

مستائز 19 الله من اگرزیادت متصله غیرمتولده هو جیسے کپڑے میں رنگ، مکان میں جدید تغییر تو اقالہ نہیں ہوسکتا ۔ <sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

سنگائی ۲۰گی۔ اقالہ کوشرط پرمعلق کرنا سیجے نہیں مثلًا بائع نے مشتری سے کہا بیہ چیز شخصیں بہت سستی میں نے دیدی مشتری نے کہاا گرتم کوزیادہ کا گا مک مل جائے تو بھی ڈالنا اُس نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ دام میں بھی ڈالی بیدوسری تھے صیحے نہیں ہوئی۔(8) (بحرالرائق)

مسئلی (۱) ان شرطِ فاسدے اقالہ فاسد نہیں ہوتا۔ اقالہ کرلیا گرابھی بائع نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا پھراُسی مشتری کے ہاتھ بھے کردی یہ بھے درست ہا وراس مشتری کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ بھے کرے گا تو بھے فاسد ہوگی کہ ثالث کے حق میں بھے جدید (9) ہے اور مبیع کوقبل قبضہ (10) کے بیچنا ناجا کز ہے۔ مبیع اگر کیلی (11) یا وزنی (12) ہے تو اقالہ کے بعد پھر ما ہے اور تو لئے کی ضرورے نہیں۔ (13) (درمختار)

🕕 لیعنی جس کووصیت کی جائے کہتم ایسا کرنا۔ 🛛 🗨 مہبگلی۔ 🔞 سستی۔

₫....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب الإقالة، ج٧،ص٣٤٣.

5 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة... إلخ، ج٧، ص٣٤٣.

6 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب الإقالة، ج٧،ص٣٤٦.

→ ..... ودالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، مطلب: تحريرمهم في إقالة. . . إلخ، ج٧، ص١٤٨.

البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص١٧١.

🛈 ۔۔۔ تبضہ ے پہلے۔۔

🛭 ..... نياسودا ـ

🗗 جو چيز تول کرنيځي جاتي ہے۔

**ھ**....جو چیز ماپ کر پیچی جاتی ہے۔

الدرالمختار"كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧، ص٠٥٥.

مسئائی (۲۳) نقید افالہ میں بھے جدید ہے لہذا مکان کی بھے ہوئی تھی اور شفیج (۱) نے شفعہ سے انکار کردیا تھا پھرا قالہ ہوا تواب شفیع پھر شفعہ کرسکتا ہے اور بیجہ بیدی حاصل ہوگا۔ مشتری نے مبیع کو بھی ڈالا پھرا قالہ کیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ مبیع میں کوئی ایسا عیب ہے جو بائع اول کے یہاں تھا تو عیب کی وجہ ہے بائع اول کو واپس نہیں کرسکتا۔ ایک چیز خریدی اور قبضہ کرلیا گر ایجی شمن ادانہیں کیا مشتری نے وہ چیز دوسرے کے ہاتھ بھی کی پھرا قالہ کیا پھر بائع اول نے ثمن وصول کرنے سے پہلے شمن اول سے کم میں خریدی بید جائز ہے۔ کوئی چیز ہمہ کی ، موہوب لہ (2) نے اُس کو بھے کردیا پھرا قالہ ہوا تو ہمہ کرنے والا اُس کو واپس نہیں کرسکتا۔ (گرالرائق)

سَمَسِتَا اللهِ نبیں کرسکتا۔ (5) (درمختار)

مستان سس الله جس طرح تع كا قاله موسكتا ب،خودا قاله كا بهى اقاله موسكتا بـا قاله كا قاله كرنے بـا قاله جا تار م اور بج لوٹ آئی، ہاں بچسلم میں اگر سلم فیہ پر قبضنیں ہوااورا قالہ ہو گیا تواس اقالہ كا قالہ نہیں ہوسكتا۔ (درمختار، ردالمحتار)

# مرابحه اور تولیه کا بیان

کہ جما ایسا ہوتا ہے کہ مشتری میں اتنی ہوشیاری نہیں کہ خود واجبی قیمت (7) پر چیز خرید ہے لامحالہ اُسے دوسر ہے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ اُس نے جن داموں میں چیز خریدی ہے اُسے بی دام دے کراس سے لے لے یاوہ کچے نفع لے کراس کو چیز دینا چا ہتا ہے اور بیدا سی کا اعتبار کر کے خرید لیتا ہے کیونکہ مشتری جا نتا ہے کہ بغیر نفع کے بائع نہیں دے گا اورا گرا تنا نفع دیکر نہ لوں گا تو بہت ممکن ہے کہ دوسری جگہ مجھ کو زیادہ دام دینے پڑیں یااس سے کم میں چیز نہ ملے گی للبذا اس نفع دینے کو نئیمت سمجھتا ہے۔ اور بیچ مطلق اور اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ یہاں اپنی خرید کے دام بتا کر اُتنا ہی لینا چا ہتا ہے یا اُس پر نفع کی ایک معین مقدار زیادہ کرتا ہے للبذا تیچ مطلق کا جواز اسکا جواز ہے اور چونکہ مشتری نے یہاں بائع (8) پر اعتا دکیا ہے کی ایک معین مقدار زیادہ کرتا ہے للبذا تیچ مطلق کا جواز اسکا جواز ہے اور چونکہ مشتری نے یہاں بائع (8) پر اعتا دکیا ہے

- 1 ....شفعه کاحق رکھنے والے۔ عصر میں گئی۔
- البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٦، ص١٧٢.
- ◘ .....یعنی اُس وقت تک وطی ندکرے جب تک اس کاغیر حاملہ ہونامعلوم نہ ہوجائے۔
  - 5....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإقالة، ج٧،ص٢٥٣٥٣٥.
- € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الإقالة،مطلب:تحريرمهم في إقالة...إلخ، ج٧،ص٥٥٣.
  - € ..... فروخت كرنے والا۔

چ و سرائج تيت ـ

الہذا یہاں بائع کو پورے طور پرسچائی اور امانت سے کام لینا ضروری ہے۔ خیانت بلکہ اس کے شبہہ سے بھی احتراز لازم ہے خیانت یا شبہہ 'خیانت (1) کا بھی عقد پراثر پڑے گا جیسا کہ اس باب کے مسائل سے واضح ہوگا۔ اس بھے کا جواز اس حدیث سے بھی ہے، کہ جب حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے بھرت کا ارادہ فر مایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دواونٹ خریدے۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ دہلم) نے لیے بغیر (صلی اللہ تعالی علیہ دہلم) نے ارشاد فر مایا:''ایک کا میرے ہاتھ تو لیہ کردو۔'' اُنھوں نے عرض کی ،حضور (صلی اللہ تعالی علیہ دہلم) کے لیے بغیر وام کے حاضر ہیں۔ ارشاد فر مایا:'' بغیر دام کے میں ۔''(2) (ہما میہ ) نیز عبد الرزاق نے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی مکہ نبی کر بھر صلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے فر مایا:'' تو لیہ وا تالہ وشر کت سب برابر ہیں، ان ہیں حرجی نہیں۔'(3) (کنز العمال) کی مکہ نبی کر بھر صلی اللہ تعالی علیہ بیٹر میدی جاتے ہیں ان کو ظاہر کرکے کے ایک مقدار بڑھا کر کہ بھی خوا ہے ہیں اور کو کچھ مصارف (4) اُس کے متعلق کیے جاتے ہیں ان کو ظاہر کرکے مال پر نفع کی ایک مقدار بڑھا کر کہ بھی آئی مثلاً اس کو کی نے بہد کی (5) یا میراث ہیں حاصل ہوئی یا وصیت کے ذریعہ سے مل اس کی تیست کی اور طریقہ سے ملک میں آئی مثلاً اس کو کی نے بہد کی (5) یا میراث میں حاصل ہوئی یا وصیت کے ذریعہ سے فل اس کی تیست کی اگھی تھیں۔ وقولیہ کر سکتے ہیں۔ (6) درختار وغیرہ)

<mark>مستان کا کا کا کا کا دو پ</mark>اوراشر فی میں مرابحہ نہیں ہوسکتا مثلاً ایک اشر فی پندرہ روپے کوخریدی اوراس کوایک روپیہ یا کم وہیش نفع لگا کر مرابحة کتے کرنا چاہتا ہے بیہ جا تزنہیں ۔<sup>(7)</sup> ( درمختار ، فتح )

مستانی سے مرابحہ یا تولیہ ہے ہونے کی شرط ہیہ کہ جس چیز کے بدلے میں مشتری اول نے خریدی ہے وہ شلی ہوتا کہ مشتری ثانی وہ ثمن قرار دیکر خرید سکتا ہوا وراگر مثلی نہ ہو بلکہ تھی ہوتو بیضر ور ہے کہ مشتری ثانی اُس چیز کا مالک ہو مثلاً زید نے عمر و سے کپڑے کے بدلے میں غلام خریدا کچراس غلام کا بکر سے مرابحہ یا تولیہ کرنا چاہتا ہے اگر بکر نے وہ کی کپڑا عمر و سے خرید لیا ہے یا کسی طرح بکر کی ملک میں آچکا ہے تو مرابحہ ہوسکتا ہے یا بکرنے اُس کپڑے کے عوض میں مرابحہ کیا اور ابھی وہ کپڑا عمر وہی کی ملک ہے مگر بعد عقد عمر و نے عقد کو جائز کر دیا تو وہ مرابحہ بھی درست ہے۔ (8) (در مختار ، ردالحتار)

- انت کاشبه، دعوکه کرنے کاشک۔
- الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٥.
- ..... "المصنف" لعبدالرزاق، كتاب البيوع، باب التولية في البيع و الإقالة، الحديث: ٩٣٥ ١ ، ج٨، ص٣٨. و "كنز العمال"، الحديث: ٩٩٤ ١ ، ٩٩٠ الحزء الرابع، ج٢، ص٤٢.
  - استخدين دی۔
    اخرجات۔
    ⊕
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٠٣٦، وغيره.
    - ٣٦٠ ١٠٠٠ الدرالمختار "، كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، ج٧٠ ٣٦٠ .
       و "فتح القدير" ، كتاب البيوع ، باب المرابحة والتولية ، ج٢٠ ٢٢٠ .
  - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمَحْتَارِ \* وَالْمُحِتَارِ \* ، كَتَابِ الْبِيوعِ ، بابِ الْمِرابِحَةُ والْتُولِية ، ج٧ ، ص٣٦ ٢ ...

مسئلیں ہونا ضروری ہونا ہوں ہونا ہونا ہونا ضروری ہونا ضروری ہونا شروری ہونا شروری ہونوا شارہ کرکے اسے معین کردیا گیا ہومثلاً فلال چیز جوتم نے دس روپے کوخریدی ہے میرے ہاتھ دس روپے اوراس کپڑے کے موض میں بیج کردو۔ (1) (درمختار)

سر المستائی اللہ میں عمر ادوہ ہے جس پر عقد واقع ہوا ہوفرض کر ومثلاً دس روپے میں عقد ہوا مگر مشتری نے اُن کے عوض میں کوئی دوسری چیز بائع کودی چاہے ہیا ہی قیمت کی ہو یا کم وہیش کی بہر حال مرا بحد و تولید میں دس روپے کا لحاظ ہوگا نہ اُس کا جومشتری نے دیا۔ (فتح القدیر)

تستانی کی جو بالا میں ہے۔ وہ یاز دَہ کے نفع پر مرا بحد ہوا ( ایعنی ہردس پر ایک روپید نفع دس کی چیز ہے تو گیارہ بیس کی ہے تو با کیس وعلی بلا القیاس ) اگر خمن اول قیمی ہے مثلاً کوئی چیز ایک گھوڑ ہے کے بدلے بیس خریدی ہے اور وہ گھوڑ ااس مشتری خانی کوئل گیا جو مرا بحة خریدنا چاہتا ہے اور وہ یاز دہ کے طور پرخریدا اور مطلب یہ ہوا کہ گھوڑ ادے گا اور گھوڑ ہے کی جو قیمت ہے اُس میں فی دہائی ایک روپید دیگا یہ بچے درست نہیں کہ گھوڑ ہے کی قیمت مجہول ہے (3) لہذا نفع کی مقدار مجہول اور اگر تھے اول کا خمن مثلی ہو مثلاً پہلے مشتری نے سورو پے کے عوض میں خریدی اور دَہ یاز دَہ کے نفع ہے بچی اس کا محصل (4) ایک سودس روپے ہوا اگر یہ پوری مقدار مشتری کو معلوم ہو جب تو صحح ہے اور معلوم نہ ہوا ورائی مجلس میں اُسے ظاہر کر دیا گیا ہوتو اُسے اختیار ہے کہ لے یا نہ لے اور اگر محسل میں بھی معلوم نہ ہوا تو تھے فاسد ہے۔ (5) (در مختار ، ردالحتار ) آج کل عام طور پر تا جروں میں آندرو پیر ، دو آنے رو پیر فعل میں جو جاس معلوم نہ ہو تی جو تی ہوتی ہو بیا دو کا ہے کہ وقت عقد معلوم ہو یا مجلس معلوم ہو جائے تو تھے ہوتی ہو تی ہوتی ہو بیا دو کا ہے کہ وقت عقد معلوم ہو یا مجلس معلوم ہو جائے تو تھے ہو دنہ فاسد۔

مسئلاً کی (مثلاً حیدرآ بادیس انگریزی قیمت دس رو پے دوسرے شہر کے سکوں سے قرار پائی (مثلاً حیدرآ بادیس انگریزی دس رو پے کو ثمن قرار دیا) اوراُس کوایک رو پید کے نفع سے لیااس رو پید سے مراداس شہر کا سکنہ ہے یعنی دس رو پے دوسرے سکے کے اور ایک رو پیدیہاں کا دینا ہوگا اورا گراس کو بھی دہیاز دہ کے طور پرخریدا ہے تو کل ثمن ونفع اُسی دوسرے سکہ سے دینا ہوگا۔ (6) (فتح القدیر)

- € ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٦٣.
  - القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، مص٥١٠.
    - السيمعلوم مبين ہے۔ السياصل۔
- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٦٣.
  - 👵 🙃 ..... "فتح القدير "، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص١٢٥.

### کون سے مصارف کاراس المال پراضافہ ہوگا

مسئلی و کا کریں اگر چارہ کے مصارف کچھ نے رہے تو اس باتی کو اضافہ کیا جائے گا مگر جب کہ اُس کا دودھ تھی وغیرہ حاصل کیا ہے تو اس کو اُس میں ہے کم کریں اگر چارہ کے مصارف کچھ نے رہے تو اس باتی کو اضافہ کریں۔ یو ہیں مرغی پر پچھ خرچ کیا اور اُس نے انڈے دیے ہیں تو ان کو مجر ادیکر (2) باتی کو اضافہ کریں۔ جانوریا غلام یا مکان کو اُجرت پر دیا ہے کرایہ کی آمدنی کو مصارف سے منہانہیں کریں گے (4) (فتح)

سَمَّنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرَاياسَلُورْ يَ (5) كوأجرت دى ياجانور بھاگ گيا كوئى پكڙ كرلايا أسے مزدوري دى ،اس كوراس المال پراضا فينبيس كريں گے۔ (6) (فتح) كھيت ياباغ كو پانى ديا ہے اُس كوصاف كرايا ہے پانى كى نالياں درست كرائى بين اُس مِيں پيڑ (7) لگائے بيں بيصرف (8) بھى شامل كياجائے گا۔ (9) (درمختار)

مستان السب کے مصارف کے مرمت کرائی ہے، صفائی کرائی ہے، پلاستر کرایا ہے، کوآں کھدوایا ہے، ان سب کے مصارف شامل ہوں شامل ہوں گے۔دلال (10) کو جو کچھودیا گیا ہے، وہ بھی شامل ہوگا۔ (11) (درمختار)

- الهداية "، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٥.
- و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص٥١٠.
- ₫ ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص٥٢٠.
- المرابحة والتولية، ج٢، ص٢٦.
  - **6**....ورفت۔ 😗 .....خرچہ۔
  - € ....."الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧،٥،٧.
    - 🐠 ..... آ ڑھتی ، وہ خض جوخر یداراور بیچنے والے کاسودا طے کرائے۔
  - 🌮 🕕 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧٥٥٧.

مسئل المرتبار المرتبار المرادف ناجائز طور پر جراً وصول کے جاتے ہیں جیسے چونگی ،اگر تجار کاعرف اس کے اضافہ کرنے کا ہوتو اضافہ کریں ، ورنہ ہیں۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ) غالبًا چونگی کو آج کل کے تجار تولیہ ومرا بحد میں راس المال پراضافہ کرتے ہیں۔

مستان 10 جومصارف اضافہ کرنے کے ہیں اُنھیں اضافہ کرنے کے بعد بائع بینہ کے میں نے اتنے کوخریدی ہے کیونکہ بیچھوٹ ہے بلکہ بیہ کہے مجھے اتنے میں پڑی ہے۔ <sup>(4)</sup> (ہدا بیدوغیر ہا)

مستان السلامی بیارہ بین اگر مشتری کو معلوم ہوا کہ بائع نے پچھ خیانت کی ہے مثلاً اصلی مین پرایسے مصارف اضافہ
کے جن کو اضافہ کرنا نا جائز ہے یا اُس مین کو بڑھا کر بتایا دس میں خریدی تھی بتائے گیارہ تو مشتری کو اختیار ہے کہ پورے مُن
پر لے یا نہ لے بنہیں کرسکتا کہ جتنا غلط بتایا ہے اُسے کم کر کے مین ادا کرے۔ اُس نے خیانت کی ہے اسے معلوم کرنے کی تین
صورتیں ہیں خود اُس نے اقرار کیا ہو یا مشتری نے اس کو گواہوں سے ثابت کیا یا اُس پر حلف دیا گیا اُس نے تھم سے انکار کیا۔
تولیہ میں اگر بائع کی خیانت ثابت ہو تو جو پچھ خیانت کی ہے اُسے کم کر کے مشتری میں ادا کرے مثلاً اُس نے کہا میں نے دس
دو بے میں خریدی ہے اور ثابت ہوا کہ آٹھ میں خریدی ہے تو آٹھ دیکر میچے لے لے گا۔ (5) (ہدایہ فتح)

مسئلہ کا ﷺ مرابحہ میں خیانت ظاہر ہوئی اور پھیرنا جا ہتا ہے پھیرنے سے پہلے مبیع ہلاک ہوگئی یا اُس میں کوئی ایس بات پیدا ہوگئی جس سے بچے کو فنخ کرنا نا درست ہوجا تا ہے تو پورے ٹمن پر مبیع کور کھ لینا ضروری ہوگا اب واپس نہیں کرسکتا نہ

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٦٦.

🗗 .... المرجع السابق، ص٣٦٥.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص١٢٥.

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٦٧.
- ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٦٥، وغيرها.
  - ۵۱..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٠.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص٢٢.

فقصان کامعاوضال سکتاہے۔ (1) (ہدایہ، درمختار)

مسئ ایک کی اور اگر نفع اتنا ہوا کہ دوسرے ٹن کو جراا کر گھر مرابحہ کے جاتے ہوئی ہے مرابحہ میں جو پھنفع ملاہ دوسرے ٹن سے کم کرے اور اگر نفع اتنا ہوا کہ دوسرے ٹن کو مستفرق ہوگیا تو اب مرابحہ کی ٹی نہیں ہوسکتی اس کی مثال ہیہ کہ ایک کپڑ اوس میں خریدا تھا اور پندرہ میں مرابحہ کیا گھرای کپڑے کو دس میں خریدا تو اس میں سے پانچ روپے پہلے کے نفع والے ساقط کرکے پانچ روپے پر مرابحہ کرسکتا ہے اور یہ کہنا ہوگا کہ پانچ روپے میں پڑا ہے اور اگر پہلے میں روپے میں بچا تھا گھراک کو دس میں خریدا تو گویا کپڑا مفت ہے کہ نفع فکا لئے کے بعد شن کچھ نیس بچتا اس صورت میں گھر مرابحہ نہیں ہوسکتا میاس صورت میں گھر مرابحہ نہیں ہوسکتا میاس صورت میں کھر مرابحہ نہیں ہوسکتا میاس صورت میں گھر مرابحہ نہیں ہوسکتا میاس صورت میں کہ جس کے ہاتھ بچھ دی اور اگر اُس نے کی دوسرے میں ہو کہ بھر بھر اب کہ کرنے کی ضرورت نہیں ۔ اُس سے خرید کی خرض میہ کہ درمیان میں کوئی تھے آ جائے تو اب جس شمن سے خرید اہے اُس سے خرید کی خرض میہ کہ درمیان میں کوئی تھے آ جائے تو اب جس شمن سے خرید اے اُس سے خرید کی خرض میہ کہ درمیان میں کوئی تھے آ جائے تو اب جس شمن سے خرید اے اُس سے خرید کی خرض میہ کہ درمیان میں کوئی تھے آ جائے تو اب جس شمن سے خرید کی خرض میہ کہ درمیان میں کوئی تھے آ جائے تو اب جس شمن سے خرید اے اُس سے خرید کی خرض میہ کہ درمیان میں کوئی تھے آ جائے تو اب جس شمن سے خرید اے اُس سے خرید کی خرض میں کہ درمیان میں کوئی تھے آ جائے تو اب جس شمن سے خرید اے اُس سے خرید کی خرض میں کوئی تھے آ جائے تو اب جس شمن سے خرید اے اُس کے کہ خوب کے کہ خوب کے کہ کرنے کی ضرور سے نہیں ۔ (کر اُس کے خرید کی خرض کے کہ خوب کے کہ خراب کے کہ خوب کی خرید کی خرص کی خرید کی خرص کی کی خوب کی کی خرید کی خرید کی خرص کی کرنے کی ضرور سے نہیں ۔ (کر اُس کے خرید کی خرض کے کہ خوب کی خرید کی خرص کے کہ خوب کی خرید کی خرص کی کرنے کی خرور سے خرید کی خرص کے کہ خوب کی خرید کی خرید کی خرید کی خرص کے کہ خرید کی خرید کی خرص کی کرنے کی خرید کے کہ کو خرید کی خری

سَعَالُمُ الله ﴿ حِند چيزي ايك عقد ميں ايك ثمن كے ساتھ خريدى كئيں أن ميں سے ايك كے مقابل ميں ثمن كا ايك حصه

€ ..... "الهداية "،كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٧.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص٣٦٨.

◘ ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٧٥.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص١٢٧.

◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،مطلب:خيارالخيانة...إلخ،ج٧،ص٣٦٩.

۵۲ ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٥٧.

فرض کر کے مرابحہ کریں بینا جائز ہے جب کہ بیٹھی چیزیں ہوں اور ثمن کی تفصیل نہ ہواور اگر مثلاً دومن علّہ پانچ روپ میں خریدا تھا ایک من کا مرابحہ کرسکتا ہے۔ یو ہیں کپڑے کے چند تھان اس طرح خریدے کہ ہر تھان دس روپے کا ہے تو ایک تھان کا مرابحہ کرسکتا ہے۔ (1) (فتح القدیر، روالحتار)

مسئ ای است ای است کی است بیندرہ میں خرید کی اور سے ایک چیز دس روپے میں خریدی تھی اُس کے مولی نے اُس سے پندرہ میں خرید کی یا مولی نے دس میں خرید کر خلام کے ہاتھ پندرہ میں نیچی تو اس کا مرابحہ اُسی بیج اول کے ثمن پر یعنی دس پر ہوسکتا ہے، پندرہ پر نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہ ہو جیسے اس کے اصول ماں، باپ، دادا، دادی یا اس کی فروع بیٹا، بیٹی وغیرہ اور میاں بی بی اور دو شخص جن میں شرکت مفاوضہ ہے ان میں ایک نے ایک چیز خریدی پھر دوسرے نے نفع دیکر اُس سے خرید کی تو مرابحہ دوسرے ثمن پر نہیں ہوسکتا ہاں اگر میلوگ ظاہر کردیں کہ بیخر بیداری اس طرح ہوئی ہے تو جس ثمن سے خود خریدی ہو کہ اس پر مرابحہ دوسرے ثمن پر نہیں ہوسکتا ہاں اگر میلوگ ظاہر کردیں کہ بیخر بیداری اس طرح ہوئی ہے تو جس ثمن سے خود خریدی ہوئی ہو اس پر مرابحہ ہوسکتا ہے۔ (مدامیہ وفتح ، در مختار)

ستان سستان سے استے خریدی ہے کوئی چیز خریدی مگریہ چیز شرکت کی نہیں ہے تو جس قیمت پراس نے خریدی ہے مرابحہ
کرسکتا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ شریک ہے خریدی ہے اوراگروہ چیز شرکت کی ہوتو اُس میں جتنا اُسکا حصہ
ہے، اُس میں وہ خمن لیا جائے گا جس سے شرکت میں خریداری ہوئی اور جتنا شریک کا حصہ ہے، اُس میں اُس خمن کا اعتبار ہوگا
جس سے اس نے اب خریدی ہے، مثلاً ایک ہزار میں وہ چیز خریدی گئ تھی اور بارہ سومیں اس نے شریک سے خریدی تو گیارہ سوپر
مرابحہ ہوسکتا ہے۔ (3) (روالحمی ار)

من اگر اللہ اللہ علی ہے۔ مضارب (4) نے ایک چیز دس روپے میں خریدی اور مال والے کے ہاتھ پندرہ روپے میں چے دی اگر مضاربت نصف نفع کے ساتھ ہے تو رب المال اس چیز کوساڑھے بارہ روپے پر مرابحہ کرسکتا ہے کیونکہ نفع کے پانچ میں ڈھائی

❶ ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦ ،ص١٢٩.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،مطلب: عيارالخيانة... إلخ، ج٧،ص٩٦٩.

● ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٧٥.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ص١٣٠،١٣٩.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص ٣٧٠.

€..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: اشترى من شريكه سلعة، ج٧، ص ٢٧١.

🚙 🚳 ..... ووصحض جو کسی کے مال سے تنجارت کررہا ہواس شرط پر کہ نفع دونوں آپس میں تقسیم کرلیں گے۔

رویےاس کے ہیں، لہذامیج اس کوساڑھے بارہ میں پڑی۔(1)(درمختار)

سن ای کا سے ہوا ہے جو یا خود ہی ہے ہیں اگر عیب پیدا ہوگیا مگر وہ عیب کسی کے فعل سے پیدا نہ ہوا چا ہے آفت ساویہ (3) سے ہو یا خود ہی کے فعل سے ہو، ایسے عیب کو مرا بحہ میں بیان کرنا ضروری نہیں لینی بائع کو یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں نے جب خریدی تھی اُس وقت عیب نہ تھا میر سے بہاں عیب پیدا ہوگیا ہے اور بعض فقہا اس کو بیان کرنا ضروری بتاتے ہیں۔ کپڑے کو چو ہے نے کتر لیایا آگ سے کچھ جل گیا اس کا بھی وہی ہوتو اُس کا ظاہر کردینا ضروری ہے چھیانا حرام ہے۔ لونڈی ہیب تھی اُس سے وطی کی اور اس سے نقصان پیدا نہ ہوا تو اس کا بیان کرنا بھی ضرور نہیں اور نقصان پیدا ہوا تو ایان کرنا بھی ضرور نہیں اور نقصان پیدا ہوا تو بیان کرنا ضروری ہے اور اگر ہی ہیں اس کے فعل سے عیب پیدا ہوگیا یا دوسر سے کے فعل سے، چا ہے اُس نے نقصان پیدا ہوا یا نہ لیا ہو، یا کنیز بکر تھی اُس سے وطی کی ان اس کے قعل کیا یا بغیر تکم کے بھی اس نے اُس نقصان کا معاوضہ لے لیا ہو یا نہ لیا ہو، یا کنیز بکر تھی اُس سے وطی کی ان باتوں کا ظاہر کردینا ضرور ہے۔ (4) (در مختار ، روائحتار )

مسئلی ۲۷﴾ جس وقت اس نے خریدی تھی اُس وقت نرخ گرال تھا<sup>(5)</sup>اوراب بازار کا حال بدل گیااس کو ظاہر کرنا بھی ضرورنہیں۔<sup>(6)</sup> (ردالمجتار)

مستان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو کراہیہ پر دیا مرابحہ میں سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا اتنا کراہیہ وصول کرلیا ہے اورا گرجانور سے تھی دودھ حاصل کیا ہے تو اس کو ثمن میں مجرادینا ہوگا۔<sup>(7)</sup> (فتح)

- ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص ٣٧٠.
- ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: اشترى من شريكه سلعة، ج٧، ص٣٧٣.
  - 🗗 ..... قدرتی آفت مثلاً جلنا، ڈو بناوغیرہ۔
- ◘....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،مطلب:اشتري من شريكه سلعة،ج٧،ص٣٧٣.
  - العنی قیت زیاده تھی۔
  - (دالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، مطلب: اشترى من شريكه سلعة، ج٧، ص ٢٧٤.
    - 🧽 🗗 ..... "فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦ ، ص١٣٢، ١٣٢٠.

ستائ 19 ﴾ کوئی چیزگران خریدی اوراتنے دام <sup>(1)</sup>زیادہ دیے کہلوگ اُتنے میں نہیں خریدتے تو مرابحہ و تولیہ میں اس کوظا ہر کرنا ضرور ہے۔<sup>2)</sup> (ردالحتار)

سروب کے نفع پر پیچا تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ خریدی تھی اور ثمن مؤجل تھا یعنی اُس کی ادا کے لیے ایک مدت مقررتھی اس کو سورو ہے کے نفع پر پیچا تو یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ بیچ میں ثمن مؤجل تھا اورا گر بیان نہ کیا اور مشتری کو بعد میں معلوم ہوا تو اسے افتیار ہے کہ گیارہ سومیں لے یانہ لے اور اگر مبیج (3) ہلاک ہوچکی ہے تو وہ گیارہ سومیلا میعاد (4) اس کو دینا لازم ہے۔ افتیار ہے کہ گیارہ سومیل میں تو لیہ کا بھی وہی تھم ہے جومرا بحد کا ہے۔

ستان سال کو بیمعلوم نہیں کہ وہ کیارتم ہے ہیں پڑی ہے اُسی پر تولیہ کیا گرمشتری کو بیمعلوم نہیں کہ وہ کیارتم ہے بی نج فاسد ہے پھرا گرمجلس میں اُسے علم ہوجائے تو اُسے اختیار ہے لے بانہ لے اور مجلس میں بھی علم نہ ہوا تو اب فساد دفع نہیں ہوسکتا۔ مرابحہ کا بھی یہی تھم ہے۔ (6) (درمختاروغیرہ)

سَمَعَانَ الله على عَرَثُمَن مقرر ہوا تھا ہا گئے نے اُس میں سے پچھ کم کردیا تو مرا بحہ وتولیہ میں کم کرنے کے بعد جو ہاتی ہو وہ راس المال قرار دیا جائے اوراگر مرا بحہ وتولیہ کر لینے کے بعد ہا گئے اول نے ثمن کم کیا ہے تو یہ بھی مشتری ہے کم کردے اور اگر ہا گئے اول نے کل ثمن چھوڑ دیا تو جومقرر ہوا تھا اُس پر مرا بحہ و تولیہ کرے ۔ (7) (فتح القدیر)

مسئلی سس ایک غلام کا نصف سوروپے میں خریدا پھر دوسرے نصف کو دوسو میں خریدا جس نصف کا جاہے مرابحہ کرےاوراُس ثمن پر ہوگا جس ہے اس نے خریدااور پورے کا مرابحہ کرنا جاہے تو تین سوپر ہوگا۔ (8) (عالمگیری)

€....روپے۔

۳۷٦ ساعة، ج٧٠ص ٣٧٦.

ابنی گئی چیز۔ ( اسپنیر کسی میعاد کے۔

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٧، ص ٣٧٥.

6 .....المرجع السابق، ص٣٧٦، وغيره.

القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٦، ١٣٣٠.

🚱 🚳 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية، ج٣،ص ١٦١.

# مبیع و ثمن میں تصرّف کا بیان

بخاری و مسلم وابوداود و نسائی و بیبی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عبداراوی ، کہتے ہیں بازار میں غلیخرید کرائس جگہ (بغیر قبضہ کے ) لوگ بھی ڈالتے تھے۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے اُسی جگہ ہی کرنے ہے منع فرمایا ، جب تک منتقل نہ کرلیں۔ (1) نیز صحیحین میں اُنھیں سے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے فرمایا: '' جو شخص غلی خریدے ، جب تک قبضہ نہ کرلے اُسے تھے نہ کرے۔''(2) عبدالله بن عباس رضی الله تعالی علیہ ملم کے قبر میں الله صلی الله تعالی علیہ وہ غلہ ہے گرمیرا گمان میہ ہے کہ ہر چیز کا بہی تھم ہے۔ (3)

مسئان الله جائدادغیر منقولہ (4)خریدی ہے اُس کو قبضہ کرنے سے پیشتر تھے کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا ہلاک ہونا بہت نادر <sup>(5)</sup> ہے اوراگروہ ایسی ہوجس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو جب تک قبضہ نہ کرلے تھے نہیں کرسکتا مثلاً بالا خانہ یا دریا کے کنارہ کا مکان اور زمین یاوہ زمین جس پرریتا چڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ <sup>(6)</sup> (درمختار، ردالحتار)

ستان کی سیان کی سنقول چیز خریدی توجب تک قبضہ نہ کرلے اُس کی بیچ نہیں کرسکتا اور ہبہ وصدقہ کرسکتا ہے رہن رکھ سکتا ہے۔قرض عاریت <sup>(7)</sup> دینا جا ہے تو دے سکتا ہے۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار )

مسئلی کا دوصورتیں ہیں مشتری کے قبضہ سے پہلے بیتے میں تصرف کیااس کی دوصورتیں ہیں مشتری کے عکم سے اُس نے

- ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل ان يقبض... إلخ، الحديث: ٢٦ ٢١ ٢٠ ٢٠ ص٠٠٠.
  - ۵ .....المرجع السابق، الحديث: ٢١٣٥.
- ے ....جوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل نہ کی جاسکتی ہوا ہے جا کداد غیر منقولہ کہتے ہیں۔ **ق** .... یعنی کم ہی ایسا ہوتا ہے۔
- ⑥ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف....إلخ، ج٧،ص٣٨٣.
  - 🗗 ....عارضی طور پر۔
  - ❸ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف. . . إلخ، ج٧، ص٣٨٣-٣٨٤.
    - 😵 🔞 .....المرجع السابق، ص ٣٨٥.

تصرف کیایا بغیر هم ۔ اگر هم سے تصرف کیا مثلاً مشتری نے کہااس کو ہبہ کردے یا کرایہ پر دیدے بائع نے کردیا تو مشتری کا قبضہ ہوگیااورا گر بغیر امر تصرف کیا مثلاً وہ چیز رہن رکھدی یا اُجرت پر دی۔ امانت رکھ دی اور جیج ہلاک ہوگئی بیچ جاتی رہی اور اگر بائع نے عاریت دی ہبہ کیا۔ رہن رکھااور مشتری نے جائز کردیا تو یہ بھی مشتری کا قبضہ ہوگیا۔ (1) (ردامختار)

مسئائی (مشری نے بائع ہے کہافلاں کے پاس مبیع رکھ دوجب میں دام اداکر دونگا بچھے دیدے گا اور بائع نے اُسے دیدی تو یہ شتری کا قبضہ نہ ہوا بلکہ بائع ہی کا قبضہ ہے یعنی وہ چیز ہلاک ہوگی تو بائع کی ہلاک ہوگی۔ (ردالحتار)

مسئائی (سیم ایک چیز خریدی تھی اُس پر قبضہ ہیں کیا بائع نے دوسرے کے ہاتھ زیادہ داموں میں بچ ڈالی مشتری نے بچھ جائز کردی جب بھی یہ بڑھ درست نہیں کہ قبضہ سے پیشتر ہے۔ (دالحتار)

مسئائی کے جس نے کیلی چیز کیل کے ساتھ یاوزنی چیز وزن کے ساتھ خریدی یاعددی چیز گفتی کے ساتھ خریدی توجب تک ناپ یا تول یا گفتی نہ کرلے اُس کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کھا نا بھی جائز نہیں اور اگر تخمینہ سے خریدی یعنی مبیع سامنے موجود ہے دکھ کراُس ساری کوخرید لیا یہ نہیں کہ استے سریا استے ناپ یا اتنی تعداد کوخریدا تو اُس میں تصرف کرنے بیچنے کھانے کے لیے ناپ تول وغیرہ کی ضرورت نہیں ۔ اور اگریہ چیزیں ہیں ہیں ہیں ، میراث ، وصیت میں حاصل ہوئیں یا کھیت میں پیدا ہوئی ہیں تو نا پے وغیرہ کی ضرورت نہیں ۔ (درمختار، ردالحمتار)

مسئائی ﴿ ﴾ نیچ کے بعد ہائع نے مشتری کے سامنے ناپایا تولا تو اب مشتری کونا پنے تو لئے کی ضرورت نہیں اورا گر ہج سے قبل اس کے سامنے ناپا تولا تھا یا ہیچ کے بعد اس کی غیر حاضری میں ناپا تولا تو وہ کافی نہیں بغیر ناپے تو لے اُس کو کھا نا اور بیچنا جائز نہیں۔ (<sup>5)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مَسْعَلَيْ وَ ﴾ موزون (6) ما يميل (7) كوبيج تعاطى كے ساتھ خريدا تو مشترى كانا پنا تولنا ضرورى نہيں قبضه كرلينا كافي

● ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ،مطلب:في تصرف الباتع...إلخ، ج٧،ص٣٨٦.

المرجع السابق.
 المرجع السابق.

إلىدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، مطلب: في تصرف البائع... إلخ، ٣٨٩-٣٨٩.

🗗 .....المرجع السابق،ص • ٣٩.

يُشُ شُ: مطس المدينة العلمية (دوت املاي)

ہے۔(1)(ورمختار)

سَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سَنَا الله الله الله الله الله الرجه گزول کے حساب سے خریدا مثلاً بیر تھان دس گز کا ہے اور اس کے دام بیر ہیں اس میں تصرف نا پنے سے پہلے جائز ہے ہاں اگر ہے میں گز کے حساب سے قیمت ہو مثلاً ایک روپیہ گز تو جب تک ناپ نہ لیا جائ تصرف جائز نہیں اور موزون چیز اگر ایسی ہو کہ اُس کے فکڑے کرنام عز (3) ہو تو وزن کرنے سے پہلے اُس میں تصرف جائز ہے جسے تا نے وغیرہ کے لوٹے اور برتن ۔ (4) (درمختار)

سکاٹ ان اسٹاٹ ان اسٹاٹ ان میں بینے تصرف جائز ہے اس کو بیچ وہد واجارہ وصدقہ ووصیت سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹین بھی حاضر ہوتا ہے مثلاً بید چیز ان دس روپوں کے بدلے میں خریدی اور بھی حاضر کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا مثلاً بید چیز دس روپوں کے بدلے میں خریدی اور بھی حاضر کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا مثلاً بید چیز دس روپ کے بدلے میں خریدی پہلی صورت میں ہوتم کے تصرف کر سکتے ہیں مشتری کو بھی اور غیر مشتری کو بھی اور دوسری صورت میں مشتری کو مالک کر دینے کے علاوہ دوسر اتصرف نہیں کر سکتے یعنی غیر مشتری کو اُس کی تملیک نہیں کر سکتے مثلاً بائع مشتری سے کوئی چیز اُن روپوں کے بدلے میں خرید سکتا ہے جو مشتری کے ذمہ ہیں یا اُس کا جانور یا مکان کرا بید پر لے سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ دوہ روپ کے بدلے میں خرید سکتا ہے جو مشتری کے علاوہ دوسرے سے کوئی چیز خریدے اُن روپوں کے بدلے میں جواس مشتری پر ہیں یا دوسرے کو جہ برے صدقہ کردے بیٹے خبیس ۔ (5) (درختار، دردالحتار)

مسئائی السی اور تول کی چیزیں دوسراوہ کہ معین کرنے ہے معین ہوجاتا ہے مثلاً ناپ اور تول کی چیزیں دوسراوہ کہ معین کرنے ہے بھی معین نہ ہوجیسے روپیا شرفی کہ ہے تھے میں معین کرنے ہے بھی معین نہیں ہوتے مثلاً کوئی چیز اس روپے کے بدلے میں خریدی یعنی کسی خاص روپیدی طرف اشارہ کیا تو اُس کا دینا واجب نہیں دوسراروپیہ بھی دے سکتا ہے۔ دس روپے کی جگہ دس کا

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص٣٨٩-٣٩٠.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل ومن اشترى شيئاً... إلخ، ج٦، ص١٤١.

ھ....فصان دہ۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص ٩٩.

<sup>🚱 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحةوالتولية،فصل في التصرف...إلخ،مطلب:في بيان....إلخ،ج٧،ص٣٩٢.

وٹ بندرہ رویے کی جگہ تی (1) دے سکتا ہے مشتری کو ہرگزیت حاصل نہیں کہ کے روپیاونگانوٹ اشرفی نہیں اونگا۔(2) (درمختار) اُجرت، بدل خلع ، تاوان ، کہ جس پراس کا مطالبہ ہے اُس کو ما لک بناسکتے ہیں یعنی اُس سے ان کے بدلے میں کوئی چیز خرید سکتے ہیں اُس کو مکان وغیرہ کی اُجرت میں دے سکتے ہیں ہبہ وصدقہ کر سکتے ہیں اور دوسرے کو مالک کرنا جا ہیں تو نہیں کر کتے ۔<sup>(3)</sup> (ورمختار)

سَمَالِيَا اللَّهِ اللَّهِ صرف اورسلم میں جس چیز پرعقد ہوا اُس کے علاوہ دوسری چیز کولینا دینا جا ئزنہیں اور نداُس میں کسی دوسری قتم کا تصرف جائز ندمسلم الیه (<sup>4)</sup> راس المال <sup>(5)</sup> میں تصرف کرسکتا ہے اور ندرب السلم <sup>(6)</sup>مسلم فیہ <sup>(7)</sup>میں کہ وہ رویے كى بدلے ميں اشرفی لے لے اور بياليہوں كے بدلے ميں جو لے بينا جائز ہے۔(8) (ورمختار، روالمحتار)

### ثمن اورمبیع میںکمی بیشی هوسکتی هے

مستان کی استان کی ہے ہائع کے لیے تمن میں کھھاضا فہ کردیا ہائع نے مبیع میں اضافہ کردیا پہ جائز ہے تمن یا مبیع میں اضافه أسي جنس ہے ہویا دوسری جنس ہے اُسی مجلس عقد میں ہویا بعد میں ہرصورت میں بیاضا فہ لازم ہوجا تا ہے بعنی بعد میں اگر ندامت ہوئی کہ ایسامیں نے کیوں کیا تو بیکار ہے وہ دینا پڑے گا۔اجنبی نے شن میں اضافہ کر دیامشتری نے قبول کرلیامشتری پرلازم ہوجائیگا اورمشتری نے انکار کر دیا باطل ہوگیا ہاں اگراجنبی نے اضافہ کیا اورخود ضامن بھی بن گیا یا کہا ہیں اینے یاس سے دوں گا تواضا فہ سے اور بیزیادت اجنبی پرلازم \_<sup>(9)</sup> (ہدایہ، درمخنا، روالمحتار)

مسئلة كا الله مشترى في من مين اضافه كياس كالازم مونى كه ليي شرط بيه كه بائع في أس مجلس مين قبول بهي کرلیا ہوا وراُس مجلس میں قبول نہیں کیا بعد میں کیا تو لا زم نہیں اور یہ بھی شرط ہے کہ بیچے موجود ہو بہیچے کے ہلاک ہونے کے بعد ثمن

- 🗨 .... سونے کا ایک انگریزی سکہ۔
- ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص٣٩٣.
  - €....المرجع السابق.
- العام میں بائع ( بیچے والے ) کومسلم الیہ کہتے ہیں۔
   العال کہتے ہیں۔
- العصل میں مشتری (خریدار) کورب السلم کہتے ہیں۔
   بیا۔
- ❸ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية.فصل في التصرف...إلخ،مطلب:في تعريف الكر،ج٧،ص٤٩٣.
  - ١٠-٠٠ الهداية "، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل ومن اشترى شيئاً... إلخ، ج٢، ص٩٥٠٠.
  - و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية،مطلب: في تعريف الكر، ج٧،ص٤ ٣٩.

میں اضافہ نہیں ہوسکتا مبیع کون ڈالا ہو پھرخرید لیایا واپس کر لیا ہو جب بھی ثمن میں اضافہ سے جہے۔ بکری مرکئ ہے تو ثمن میں اضافہ نہیں ہوسکتا اور ذرح کر دی گئی ہے تو ہموسکتا ہے۔ مبیع میں بائع نے زیادتی کی اس میں بھی مشتری کا اُسی مجلس میں قبول کرنا شرط ہے اور مبیع کا باقی رہنا اس میں شرط نہیں مبیع بلاک ہو چکی ہے جب بھی اُس میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ (1) (درمختار)

سنگائی (۱) استفادہ کی کرسکتا ہے مثلاً دس روپے میں ایک چیز بھے کی تھی مگرخود بائع کو خیال ہوا کہ مشتری پراس کی گرانی ہوگی <sup>(2)</sup> اور ثمن کم کردیا بیہ ہوسکتا ہے اس کے لیے ہیچ کا باقی رہنا شرط نہیں۔ یہ کی ثمن کے قبضہ کرنے کے بعد بھی ہوسکتی ہے۔ <sup>(3)</sup> (درمختار)

سر المراق المراق المراق المركز المرك

کی بیٹی کی اسٹانی کی بیٹی کواصل عقد میں شار کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ ﴿ مرابحدوتولیہ میں اس کا اعتبار ہوگا ہم نہ اول کا اعتبار نہ ہوگا۔ ﴿ یو ہیں اگر ثمن میں زیادتی کردی ہے اور ہیج کا کوئی حقد ارپیدا ہوگیا اور ہیج اُس نے لے لی تو مشتری بائع ہے وہ سے پورا ثمن واپس لے گا اور اگر اُس نے بچے کو جائز کردیا تو مشتری سے پورا ثمن لے گا اور کی کی صورت میں جو پچھ باتی ہے وہ لے گا۔ ﴿ ثمن اگر کم کردیا ہے تو شفح کو باتی دینا ہوگا گرشن میں اضافہ ہوا ہے تو پہلے ثمن پر شفعہ ہوگا ، یہ جو پچھ زیادہ کیا ہے نہیں دینا ہوگا کیونکہ شفع کا حق ثمن اول سے ثابت ہو چکا ان دونوں کو اُس کے مقابلہ میں اضافہ کرنے کا حق نہیں۔ ﴿ مُعِی مِیں اضافہ کیا ہے اور ہیج گل یا اس کا میں اضافہ کیا ہے اور ہیج گل یا اس کا میں اضافہ کیا ہے اور ہیج گل یا اس کا میں ہوجائے گا۔ ﴿ یو ہیں ثمن میں کم وہیش کیا ہے اور ہیج گل یا اس کا مختبار نہ ہوگا۔ ﴿ یا اُنع کو ثمن وصول کرنے کے لیے ہیج کے روکے کا تعلق میں اول سے نہیں بلکہ اس سے ہے بینی مثلاً زیادہ کردیا ہوتو جب تک مشتری اس زیادت (⑥) کوادانہ کر لے ہیج کو بائع روک سکتا کئی اور اسٹیں بلکہ اس سے ہے بینی مثلاً زیادہ کردیا ہوتو جب تک مشتری اس زیادت (⑥) کوادانہ کر لے ہیج کو بائع روک سکتا کئی اور سے نہیں بلکہ اس سے ہے بینی مثلاً زیادہ کردیا ہوتو جب تک مشتری اس زیادت (⑥) کوادانہ کر لے ہیج کو بائع روک سکتا

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف ... إلخ، ج٧، ص٥٩٣.

<sup>💋 .....</sup> يعنى اس پر يو جھ ہوگا۔

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص ٤٩٠.

<sup>◘ .....</sup> حَقّ شفعه كرنے والا \_

<sup>€ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، مطلب: في تعريف الكر، ج٧، ص ٣٩٦.

<sup>😵 🗗</sup> سيعني اضافيه

ﷺ ہے۔ ﴿ بِیع صرف میں کم وبیش کابیاثر ہوگا کہ مثلاً جاندی کوجاندی ہے بیجاتھا اور دونوں طرف برابری تھی پھرایک نے زیادہ یا کم کردی دوسرے نے اُسے قبول کرلیااورزائد یا کم پر قبضہ بھی ہو گیا تو عقد فاسد ہو گیا۔<sup>(1)</sup> ( درمختار ، ردالمحتار )

مَسْعَانَ ١٦﴾ خمن میں اگرعرض (غیرنقو د) زیادہ کر دیااور یہ چیز قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئی تو بقدراس کی قیمت کے عقد فنخ ہوجائے گا مثلاً سورویے میں کوئی چیز خریدی تھی اور تقابض بدلین (<sup>2) بھ</sup>ی ہو گیا پھرمشتری نے پچاس رویے کی کوئی چیز ثمن میں اضافہ کر دی اور بید چیز قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئ تو عقد بھے ایک تہائی میں فنٹے ہوجائے گا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ،ردالمحتار )

### دین کی تاجیل

مَستَلَيْ ٢٣﴾ مبيع ميں اگرمشتری کمی کرنا جاہے اور مبیع از قبیل وَین (4) یعنی غیر معین ہوتو جائز ہے اور معین ہوتو کمی نہیں ہوسکتی۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئالہ ۳۳ ﷺ بائع نے اگر عقد بیچ کے بعد مشتری کوا دائے ثمن کے لیے مہلت دی یعنی اُس کے لیے میعاد مقرر کردی اورمشتری نے بھی قبول کر لی توبید َین میعادی ہو گیا یعنی بائع پروہ معیاد لا زم ہوگئی اُس ہے قبل مطالبہ نہیں کرسکتا۔ ہر وَین (6) کا یمی حکم ہے کہ میعادی نہ ہواور بعد میں میعاد مقرر ہوجائے تو میعادی ہوجاتا ہے مگر مدیون کا قبول کرنا شرط ہے اگراس نے ا نکارکردیا تومیعادی نہیں ہوگا فورا اُس کا ادا کرنا واجب ہوگا اور دائن جب جاہے گامطالبہ کرسکے گا۔(7) (درمختار وغیرہ) مستان استان استان کی میعاد بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً فلال مہینہ کی فلال تاریخ اور بھی مجہول مگر جہالت بسیرہ (<sup>8)</sup> ہوتو جائز

- ❶....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحة والتولية،فصل في التصرف...إلخ،مطلب:في تعريف الكر،ج٧،ص٣٩٦.
  - 🗗 .... نقابض بدلین یعنی مشتری (خریدار) کامبیع پراور بائع (بیجنے والے) کانمن پر قبضه کرنا۔
- € ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحةوالتولية،فصل في التصرف... إلخ،مطلب:في تعريف الكر،ج٧،ص٣٩٨.
  - ₫....یعنی قرض کی تتم۔
  - ٣٩٨ .... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص ٣٩٨.
- س...جو چیز واجب فی الذمه ہوکسی عقدمثلاً بھے یا اجارہ کی وجہ ہے یا کسی چیز کے ہلاک کرنے سے اسکے ذمہ تا وان ہوایا قرض کی وجہ ہے واجب ہوا،ان سب کوؤین کہتے ہیں۔ؤین کی ایک خاص صورت کا نام قرض ہے،جس کولوگ دستگر داں کہتے ہیں۔ ہرؤین کوآج کل لوگ قرض بولا کرتے ہیں، پیفتہ کی اصطلاح کےخلاف ہے۔ ۱۲منہ
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص٠٠٤.
    - 😵 🔞 ....الی جہالت جس میں زیادہ ابہام نہ ہو جہالت بسیرہ کہلاتی ہے جیسے کھیتی کٹنا۔

ہے مثلاً جب کھیت کئے گا۔اورا گرزیادہ جہالت ہو مثلاً جب آندھی آئے گی یا پانی برسے گایہ میعاد باطل ہے۔(1) (ہدایہ) مسئلاً کی سے ایک کے میعاد کوشرط پر معلق بھی کر سکتے ہیں مثلاً ایک شخص پر ہزاررو پے ہیں اُس سے دائن کہتا ہے اگر پانچ سورو پے کل اداکر دوتو باتی پانچ سو کے لیے چے ماہ کی مہلت ہے۔(2) (ردالحتار)

مسئائی سے ایک ادائیگی کے لیے میعادمقرر ہوئی، یہ میعادی ہے مثلاً ایک شخص پر ہزار روپ قرض دار مشکر تھا اور ایک رقم پر سلح ہوئی مدت اور اس کی ادائیگی کے لیے میعادمقرر ہوئی، یہ میعادی ہے مثلاً ایک شخص پر ہزار روپ قرض ہیں اور سوروپ پر ایک ماہ کی مدت قرار دیکر سلح ہوئی ہزار کے سوملیں یعنی نوسومعاف ہیں میر جی ہوئی ہیں یعنی فی الحال دینا واجب ہے اور اگر اس صورت مذکورہ میں قرضدار انکاری ہوتو میعادی ہے ہیں قرضدار نے قرض خواہ سے تنہائی میں کہا، کدا گرتم مہلت نہ دوگ تو میں اس قرض کا اقرار بی ہیں کروں گا، اُس نے گواہوں کے سامنے میعادی وَین کا اقرار کیا۔ ﴿ قرضدار نے قرض خواہ (6) کے مطالبہ کو کسی

١٠٠٠ "الهداية"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ج٢، ص٠٠.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف . . . إلخ، ج٧،ص ٠٠٤.

<sup>🗗 .....</sup> ليعن شمن اور شيع \_

<sup>₫ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧ص١٠٤.

جس کا کسی پرقرض ہواس کوقرض خواہ کہتے ہیں۔

چ 🗗 😓 😸

دوسرے شخص پرحوالہ کردیا اور اُس کوقرض خواہ نے مہلت دی تو یہ میعاد سیح ہے۔ ﴿ یا ایسے پرحوالہ کیا کہ خود قرضدار کا اس پر میعادی دین تھا تو یہ قرض بھی میعادی ہوگیا۔ ﴿ کسی شخص نے وصیت کی میرے مال سے فلال کو اتنار و پیدا تنی میعاد پر قرض دیا جائے اور ثلث مال سے قرض دیا گیا۔ ﴿ یا یہ وصیت کی کہ فلال شخص پر جو میرا قرض ہے میرے مرنے کے بعد ایک سال تک اُسکومہلت ہے ان صور توں میں قرض میعادی ہوجائے گا۔ (در مختار، فتح القدیر)

# ﴿ قرض کا بیان

خلایت الله اورعبدالله بن المحیح بخاری میں ابو بردہ بن ابی موی رضی اللہ تعالیٰ عندسے مروی ، کہتے ہیں میں مدینہ میں آیا اورعبدالله بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُنھوں نے فرمایا: تم الیی جگہ میں رہتے ہو جہاں سود کی کثرت ہے، لہذا اگر کسی شخص کے ذمة تما راکوئی حق ہوا وروہ تنھیں ایک بوجھ بھوسہ یا بھویا گھاس ہدید میں دے تو ہرگزنہ لینا کہ وہ سود ہے۔ (2)

امام بخاری تاریخ میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی که رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا:'' جب ایک مختص دوسرے کو قرض دے تو اُس کا ہدیے قبول نہ کرے۔''(3)

ابن ماجہ وہیمی آنی ماجہ وہیمی ہے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:''جب کوئی قرض دے اور اس کے پاس وہ ہدیہ کرے تو قبول نہ کرے اور اپنی سواری پر سوار کرے تو سوار نہ ہو، ہاں اگر پہلے سے ان دونوں میں (ہدیہ وغیرہ) جاری تھا تو اب حرج نہیں۔''(4)

المنافق المنافق المنافق في الله بن المي ربيعه رض الله تعالى عند سدروايت كى كتبتم بين مجھ سے حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في قرض ليا تھا۔ جب حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم) كے پاس مال آيا، اوا فرما و بيا اور دعا دى كه الله تعالى تيرے الل و مال ميں بركت كرے اور فرمايا: ''قرض كا بدله شكريه ہے اور اواكر و بينا۔''(5)

- .... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في التصرف... إلخ، ج٧، ص٣٠٤.
- و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل ومن اشترى شيئاً... إلخ، ج٦ ،ص٥٥ ١-٦٤ ١.
- ◘ ..... "صحيح البخاري"، كتاب مناقب الانصار، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحديث: ١٤ ١٨، ٣٨٠ج٢، ص٦٥.
  - 3 ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الرباء الفصل الثالث، الحديث: ٢٨٣٢، ج٢، ص١٤٣.
    - .... "سنن ابن ماحه"، كتاب الصدقات، باب القرض، الحديث: ٣٢ ، ٢ ، ج٣٠ ، ص٥٥ ١ .
      - 😵 🗗 ..... "سنن النسائي"، كتاب البيوع، باب الإستقراض، الحديث: ٢٩٢، ص٧٥٣.

امام احمد عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:

"جس كادوسر \_ پرخق مواوروه اداكر في مين تاخيركر \_ تو مرروزاً تنامال صدقه كردين كا تواب يائ كا-"(1)

ام احمد بین الم احمد بین اطول رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں ، کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تین سود بینار اور چھوٹے چھوٹے نے چھوڑے ، میں نے بیارادہ کیا کہ بید دینار بچوں پرصرف کرونگا۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہلم نے مجھ سے فرمایا: '' تیرا بھائی وَین میں مُقید (2) ہے ، اُسکا وَین اواکر دے۔ '' میں نے جاکراواکر دیا پھر حضور (صلی الله تعالی علیہ وہلم) کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی ، یارسول الله! (صلی الله تعالی علیہ وہلم) میں نے اواکر دیا ،صرف ایک عورت باقی ہے جو دود بینار کا دعویٰ کرتی ہے ،گراُس کے یاس گواہ نہیں ہیں۔ فرمایا: ''اُسے دیدے ، وہ تنجی ہے۔''(3)

خلیت کی اللہ عنہ کے پاس آکر عرض کی ہے، کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ ) کے پاس آکر عرض کی ،

کہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا ہے اور بیشر طکر لی ہے کہ جودیا ہے اُس سے بہتر اواکر نا ۔ اُنھوں نے کہا، بیمود ہے۔ اُس نے پوچھا تو آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا، قرض کی تین صور تیں ہیں: ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود اللہ (عزوجل) کی رضا مصل کرنا ہے، اس میں تیرے لیے اللہ (عزوجل) کی رضا مصل کرنا ہے، اس میں تیرے لیے اللہ (عزوجل) کی رضا مطل گی اور ایک وہ قرض ہے جس سے مقصود کی شخص کی خوشنو دی ہے، اس قرض میں صرف اُس کی خوشنو دی حاصل ہوگی اور ایک وہ قرض ہے جو تو نے اس لیے دیا ہے کہ طیب دیکر خبیث حاصل کر ہے۔ اُس شخص نے عرض کی ، تو اب جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا ، وستاویز بھاڑ ڈال پھر آگر وہ قرضد اروبیا ہی اواکر ہے جیسا تو نے آئے۔ دیا تو قبول کر اور اگر اُس نے کیا تھی اور تو نے لیا تو تجھے تو اب ملے گا اور اگر اُس نے اپنی خوثی سے بہتر اوا کیا تو بیا تو بیا کی شکر میہے ، جو اُس نے کیا۔ (4)

مستان ایک جو چیز قرض دی جائے لی جائے اُس کامثلی ہونا ضرور ہے یعنی ماپ کی چیز ہویا تول کی ہویا گنتی کی ہومگر گنتی کی

1 ..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عمران بن حصين، الحديث: ٩٩٩٧، ج٧، ص ٢٢٤.

🗨 ....لینی گھراہواہے۔

المسند "للإمام أحمد بن حنبل، حديث سعد بن الاطوال، الحديث: ١٧٢٢٧، ج٦، ص٣٠١.

.... "كنز العمال"، كتاب البيوع، باب الرباو احكامه الحديث: ١٠١٠ الجزء الرابع، ج٢، ص٨٢.

و"المصنف"لعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب قرض حر منفعة ، الحديث: ١٤٧٤١، ج٨، ص١١٤-١١٤.

و"السنن الكبرى"للبيهقي، كتاب البيوع، باب لاخير ان يسلفه... إلخ، الحديث: ٩٣٧ . ١ . ج٥، ص ٧٤.

چیز میں شرط بیہ ہے کہ اُس کے افراد میں زیادہ تفاوت <sup>(1)</sup> نہ ہو، جیسے انڈے، اخروٹ، بادام، اورا گرگنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہوجس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہوجیسے آم، امرود، ان کو قرض نہیں دے سکتے۔ یو ہیں ہر تیمی چیز جیسے جانور، مکان، زمین، ان کا قرض دینا صحیح نہیں۔ <sup>(2)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مسئلی و البناجائز میں کا تھم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اُس کی مثل اوا کی جائے لہذا جس کی مثل نہیں قرض و بنا سی خی نہیں۔ جس چیز کو قرض و بنالینا جائز نہیں اگر اُس کو کسی نے قرض لیا اُس پر قبضہ کرنے سے مالک ہوجائے گا مگر اُس سے نفع اُٹھا نا حلال نہیں مگر اُس کو بیچ کرے گا تو بیچ سی جوجائے گی اُس کا تھم ویسا ہی ہے جیسے بیچ فاسد میں مہیج پر قبضہ کرلیا کہ واپس کرنا ضروری ہے ، مگر بیچ کردے گا تو بیچ ہوجائے گی اُس کا تھم ویسا ہی ہے جیسے بیچ فاسد میں مہیج پر قبضہ کرلیا کہ واپس کرنا ضروری ہے ، مگر بیچ کردے گا تو بیچ ہے ہے۔ (3) (ورمیخار، روالحمیّار، عالمگیری)

مسئلیں سے اوراس کو گنتی کے ساتھ لیا جائز ہے جبکہ اس کی نوع وصفت کا بیان ہوجائے اوراس کو گنتی کے ساتھ لیا جائے اور گن کردیا جائے۔ (4) (درمختار) مگر آج کل تھوڑ ہے ہے کاغذوں میں خریدوفروخت وقرض میں گن کر لیتے دیتے ہیں زیادہ مقدار یعنی رِموں (5) میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے یعنی مثلاً استے پونڈ (6) کا رِم عرف میں شختے نہیں گنتے اس میں حرج نہیں۔

مسئلی از این از این از این از مین از این از این اور اول کر بھی ۔ گوشت وزن کر کے قرض لیا جائے۔ (<sup>7)</sup> (ورمختار)

مسئائی هے آئے کوناپ کر قرض لینا دینا جا ہے اور اگر عرف وزن سے قرض لینے کا ہوجیسا کہ عموماً ہندوستان میں ہے تو وزن سے بھی قرض جائز ہے۔(8) (عالمگیری)

مَستَالِيِّ اللَّهِ البيدهن كىككرى اور دوسرى لكرِّياں اوراً بليے <sup>(9)</sup>اور تختے اور تر كارياں اور تازہ پھول ان سب كا قرض لينا

#### • يعن فرق - **0**

- ◘ ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧ص٧٠ ٤ .
  - 3 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض.... إلخ، ج٣، ص ٢٠١.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧ص٧٠ ٤.

- ◘ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المرابحةوالتولية،فصل في القرض، ج٧ص٧٠٠.
- € ....رم کی جمع ، کا غذوں کے بیس دستوں کا بنڈل۔ ⑤ .....سولداونس یا آ دھاکلو کے برابروزن کو پونڈ کہتے ہیں۔
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص٨٠٤.
  - 3 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣٠ص ٢٠١.
    - 🔬 💿 ۔۔۔۔ گوبر کے خٹک کلوے۔

د ینادرست نبین<sub>-(1)</sub> (عالمگیری)

مسئائی کی ۔ کچی اور بیٹی اینوں کا قرض جائز ہے جبکہ ان میں تفاوت نہ ہوجس طرح آج کل شہر بھر میں ایک طرح کی اینٹیں طیار ہوتی ہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئلی کے بیس پیش کرنا ہوگا وہ وصول کرنے پرمجبور کرے گا۔ (3) (عالمگیری)

ادا علیہ ہوسکتا ہے مگر قرض دینے والا اس وقت نہیں لینا چاہتا وہ کہتا ہے گرمیوں میں اوں گا اور بیا بھی دینا چاہتا ہے تو معاملہ قاضی کے پاس پیش کرنا ہوگا وہ وصول کرنے پرمجبور کرے گا۔ (3) (عالمگیری)

مستائیں۔ ایک روپیتھی اورا داکرنے کے دن ایک روپیہ سے کم یا زیادہ ہے اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا وہی دس سیر گیہوں دینے ہونگے ۔(<sup>5)</sup> (درمختار)

مسئانی ایک ایک شهر میں مثلاً غله قرض لیا اور دوسرے شهر میں قرض خواہ نے مطالبہ کیا تو جہاں قرض لیا تھا وہاں جو قیمت تھی وہ دیدی جائے ، قرضداراس پرمجبور نہیں کرسکتا کہ میں یہاں نہیں دونگا ، وہاں چل کروہ چیز لے لو۔ایک شهر میں غله قرض لیا دوسرے شہر میں جہاں غله گراں ہے قرض خواہ اُس سے غله کا مطالبہ کرتا ہے قرض دار سے کہا جائے گااس بات کا ضامن دیدوکہ اینے شہر میں جا کرغلہ اواکرونگا۔ (درمختار)

میں اور میں ملتے نہیں قرض لیے مگرابھی ادانہیں کیے کہ بیمیوے فتم ہو چکے بازار میں ملتے نہیں قرضخواہ کوانتظار کرنا پڑے

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص ٢٠١.
  - ۲۰۲۰ المرجع السابق، ص۲۰۲.
- ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحةو التولية، فصل في القرض، ج٧، ص٨٠٤ وغيره.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص٨٠٤.
    - 🗽 🙃 .....المرجع السابق، ص٩٠٤.

گا کہ نئے پھل آ جائیں اُس وقت قرض ادا کیا جائے اور اگر دونوں قیمت دینے لینے پر راضی ہوجا کیں تو قیمت ادا کردی جائے۔ (درمینار)

ستان سال جرائی چیز آگئ مثلاً روپیة رضدار نے قرض پر قبضه کرایا اُس چیز کاما لک ہوگیا فرض کروایک چیز قرض کی قصی اور ابھی خرج نہیں کی ہے کہ اپنی چیز آگئ مثلاً روپیة رض لیا تھا اور روپیة آگیا یا آثا قرض لیا تھا چیئے سے پہلے آثابیس کرآگیا اب قرض دار کو بیا ختیار ہے کہ اُس کی چیز رہنے دے اور اپنی چیز سے قرض ادا کرے یا اُس کی ہی چیز دیدے جس نے قرض دیا ہے وہ نہیں کہ سکتا کہ میں نے جو چیز دی تھی وہ تھا رے یاس موجود ہے میں وہی لوزگا۔ (در مختار، عالمگیری)

سَمَعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ

مسئائی 10 ﴾ غلام، تا جراور مکاتب اور نابالغ اور بو ہرا، پیسب کسی کو قرض دیں بینا جائز ہے کہ قرض تبرع <sup>(4)</sup> ہےاور بیہ تبرع نہیں کر سکتے ۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

- € .... "الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص٠٤٠.
- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ، فصل في القرض، ج٧، ص ١٠.
- و"الفتاوي الهندية"، كتاب اليوع، الباب التاسع عشر في القرض... إلخ، ج٣، ص ٢٠١.
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص١١٤.
    - €....احبان۔
  - ۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٢٠٦.
- 🚭 🚳 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، مطلب في شراء... إلخ، ج٧، ص ١ ٤١.

بچینک دیا تواس کا کچھنقصان نہیں اُس نے اپنامال بچینکا اورا گر با لَع مبیع کومشتری کے پاس لایا یا مین امانت کو ما لک کے پاس لایا انھوں نے کہا پھینک دو، انھوں نے پھینک دیا تو مشتری اور مالک کا نقصان ہوا۔(1) (درمختار)

<u> است اند ۱۸ ﷺ</u> قرض میں کسی شرط کا کوئی اثر نہیں شرطیں بریار ہیں مثلاً پیشرط کہ اس کے بدلے میں فلاں چیز دینا یا پیشرط كەفلال جگە (كى دوسرى جگەكانام كىكر) داپس كرنا\_(2) (درمخار)

مستانہ وا ﷺ واپسی قرض میں اُس چیز کی مثل دینی ہوگی جولی ہے نہ اُس سے بہتر نہ کمتر ہاں اگر بہتر ادا کرتا ہے اور اس کی شرط ندتھی تو جائز ہے دائن اُس کو لے سکتا ہے۔ یو ہیں جتنالیا ہے ادا کے وقت اُس سے زیادہ دیتا ہے مگراس کی شرط ندتھی رہے جائزے۔(3)(درمختار)

مستان ۲۰ ﷺ چند شخصوں نے ایک شخص سے قرض مانگا اور اپنے میں سے ایک شخص کے لیے کہد گئے کہ اس کو دے دینا قرض خواہ اس مخص ہے اُتناہی مطالبہ کرسکتا ہے جتنااس کا حصہ ہے باقیوں کے حصوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔(4) (درمختار) مستانی ۲۱ ﷺ قرض دیااور مخبرالیا که جتنا دیا ہے اُس سے زیادہ لے گا جیسا کہ آج کل سودخواروں <sup>(5)</sup> کا قاعدہ ہے کہ روپیہ دورویے سیکڑا ماہوار سودکھ ہرالیتے ہیں بیرزام ہے۔ یو ہیں کسی قتم کے نفع کی شرط کرے ناجائز ہے مثلاً بیشرط کہ متعقرض، (6) مُقرِض (7) ہے کوئی چیز زیادہ داموں میں خریدے گایا یہ کہ قرض کے رویے فلاں شہر میں مجھ کودینے ہوں گے۔(8) (عالمگیری، درمختار) مَسْتَانَةُ ٢٢﴾ جس يرقرض ہے اُس نے قرض دينے والے کو پچھ ہديد کيا تو لينے ميں حرج نہيں جبکہ ہديد دينا قرض کی وجہ سے نہ ہو بلکہاس وجہ سے ہو کہ دونوں میں قرابت (<sup>9)</sup> یا دوئ ہے یا اُس کی عادت ہی میں جود وسخاوت ہے کہلوگوں کو ہدیہ کیا کرتا ہاورا گرقرض کی وجہ سے مدیددیتا ہے تواس کے لینے سے بچنا جا ہے اورا گریہ پتانہ چلے کہ قرض کی وجہ سے ہے پانہیں،جب بھی پر ہیز ہی کرنا جاہیے جب تک یہ بات ظاہر نہ ہوجائے کہ قرض کی وجہ سے نہیں ہے۔اُس کی دعوت کا بھی یہی علم ہے کہ قرض کی وجہ سے نہ ہوتو قبول کرنے میں حرج نہیں اور قرض کی وجہ سے ہے، یا پتانہ چلے تو بچنا جا ہے۔اس کو یوں سمجھنا جا ہے کہ قرض

2 .....المرجع السابق. ₫ ....المرجع السابق، ص٤١٤. 

🗗 ..... سود کھانے والوں۔ 🙃 .....قرض دار ـ 🗗 ..... قرض دینے والا۔

 الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٢٠٢ - ٣٠٢. و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص١٦.

🤹 📵 .....یعنی رشته داری۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض، ج٧، ص٢١٤.

نہیں دیا تھاجب بھی دعوت کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ بید دعوت قرض کی وجہ نہیں اورا گرپہلے نہیں کرتا تھا اوراب کرتا ہے، یا پہلے مہینے میں ایک بار کرتا تھا اوراب دوبار کرنے لگا، یا اب سامان ضیافت <sup>(1)</sup> زیادہ کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ بیقرض کی وجہ ہے اس سے اجتناب چاہیے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئانی اسکانی اسکی جرونہیں کر سکتے اور دائن (3) قبول کرنے چاہتا ہے دائن کو اُس کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اور گھٹیا دینا چاہتا ہے جب بھی مجبور نہیں کر سکتے اور دائن (3) قبول کرلے تو دونوں صور توں میں دین ادا ہوجائے گا۔ یو بیں اگر اس کے روپے تھے وہ اُس قیمت کی اشر فی دینا چاہتا ہے دائن قبول کرنے پر مجبور نہیں۔ کہدسکتا ہے میں نے روپید دیا تھا روپیداؤگا اور اگر دین میعادی تھا میعاد پوری ہونے سے پہلے ادا کرتا ہے تو دائن لینے پر مجبور کیا جائے گا وہ انکار کرے بیا س کے پاس رکھ کر چلا آئے دین ادا ہوجائے گا۔ (4) (عالمگیری وغیرہ)

مستان سس کی جوقرض میں دی ہے لیے اور ہونے ہیں کرتا اگر قرض خواہ کو اُس کی کوئی چیز اُسی جنس کی جوقرض میں دی ہے ل جائے تو بغیر دیے لے سکتا ہے مثلاً دیے مثلاً ہے مثلاً دیے بھی قرض ادا ہوجائے گا دوسری جنس کی چیز بغیر اُسکی اجازت نہیں لے سکتا ہے مثلاً روپید قرض دیا تھا تو روپید یا چاندی کی کوئی چیز ملے لے سکتا ہے اور اشر فی یاسونے کی چیز نہیں لے سکتا (5) (6) (عالمگیری) مست کی اُن اُن کی کوئی چیز ملے لے سکتا ہے اور اشر فی یاسونے کی چیز نہیں لے سکتا (5) (عالمگیری) و پیدادانہ کروں تم اس کی کا شت کرواور نفع اُنھاؤیہ منوع ہے۔ (7) (عالمگیری) آج کل سودخوروں کا عام طریقہ ہیے کہ قرض دیکر مکان یا کھیت رہی رکھ لیتے ہیں مکان ہے تو اُس میں مرتبین سکونت کرتا ہے یا اُس کوکر اید پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اُس کی خود کا شت کرتا ہے یا اُس کوکر اید پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اُس کی خود کا شت کرتا ہے یا اُس کوکر اید پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اُس کی خود کا شت کرتا ہے یا اُس کوکر اید پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اُس کی کا شت کرتا ہے یا اُس کو کر اید پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اُس کی کا شت کرتا ہے یا اُس کوکر اید پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اُس کی کا شت کرتا ہے یا اُس کوکر اید پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اُس کی کو د

مهمان نوازی کاسامان ۔

۲۰۳۰-۳۰۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣٠٠٠٠.

جس کا کسی پر قرض ہواس کودائن کہتے ہیں۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٤٠٢، وغيره.

اس اعلی حضرت امام احمد رضاخال بریلوی علید رحمة الله القوی فقاوی رضوییش علامه شامی اور طحطاوی علیجا ارحمد کے حوالے سے امام احصب رحمة الله علیہ سے نقل کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ: "خلاف جنس سے وصول کرنے کا عدم جواز مشارکنے کے ذمانے میں تھا کیوں کہ وہ لوگ باہم متفق تھے آج کل فتوی اس پرے کہ جب اپنے حق کی وصولی پر قادر ہوجا ہے کہ بھی مال سے ہوتو وصول کرنا جائز ہے۔ (فقاوی رضویہ جے کا جس ۵۲۲) ۔... عِلْمِیه

۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٣٠٠٠٠.

<sup>😿 🗗 ....</sup>المرجع السابق، ص٢٠٤.

ستان (۲۷) سے مطالبہ ہیں کے نصرانی کوشراب قرض دی پھر مسلمان ہو گیا قرض ساقط <sup>(1)</sup> ہو گیا اُس سے مطالبہ ہیں کرسکتا۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

مسئاۃ کی ۔ زید نے عمرو سے کہا فلاں شخص سے میر سے لیے دی روپے قرض لا دوائی نے قرض لا کر دید ہے مگر زید کے جمنے نہیں دیے تو عمرو کو اپنے پاس سے دینے ہوں گے۔اوراگرزید نے عمر وکور قعداس مضمون کا لکھ کر کسی کے پاس بھیجا کہ میر سے روپے جو تم پر قرض ہیں بھیج دوائی نے عمرو کے ہاتھ بھیج دیے تو جب تک بیدرو پے زید کو وصول نہ ہوں اُس وقت تک زید کے نہیں ہیں یعنی قرض ادا نہ ہوگا اوراگر زید نے عمرو کی معرفت کسی کے پاس کہلا بھیجا کہ دس روپے مجھے قرض بھیج دوائی وقت تک زید کے نہیں عمرو کے ہاتھ بھیج دوائی نے عمرو کے ہاتھ بھیج دیے تو زید کے ہوگئے ضائع ہو نگے تو زید کے ضائع ہوں گے جب کہ زیداس کا مقر ہو کہ عمرو کو اُس نے عمرو کے ہاتھ بھیج دوائی نے دیے ہوں گے جب کہ زیداس کا مقر ہو کہ عمرو کو اُس نے دیے تھے۔ (3) (خانیہ)

مسئائی 19 ہے۔ جس چیز کا قرض جائز ہے اُسے عاریت کے طور پرلیا تووہ قرض ہے اور جس کا قرض نا جائز ہے اُسے عاریت لیا تو عاریت ہے۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

المستان و المائي و ا

- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض.... إلخ، ج٣، ص ٢٠٤.
  - ۳۹۳۰۰۰۰۰ الفتاوى الحانية "، كتاب البيع، باب الصرف الدراهم، ج١، ص٣٩٣٠.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض.... إلخ، ج٣، ص٧٠٧.
  - 6----المرجع السابق.
  - ایعنی قرض وصول کرنے والے کے۔ اسلیعنی قرض وصول کرنے والے کا۔
- 🔊 🔞 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع عشرفي القرض... إلخ، ج٣، ص٧٠٢.

### تنگدست کو مھلت دینے یا معاف کرنے کی فضیلت اور دَین نہ ادا کرنے کی مذمت

الله تعالی فرما تاہے:

#### ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَتَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ١ وَآنَ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ ۞ ﴾ (1)

''اوراگرمدیون تنگدست ہے تو وسعت آنے تک اُسے مہلت دواور صدقہ کردو (معاف کردو) توبیخھارے لیے بہتر ہے،اگرتم جانتے ہو۔''

گل بین آگ ایک میں ایو ہر رہے اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر ما یا:
''ایک مختص ( زمان ہ گزشتہ میں ) لوگوں کو اُو دھار دیا کرتا تھا، وہ اپنے غلام سے کہا کرتا جب کسی تنگدست مدیون کے
پاس جانا اُس کومعاف کر دینا اس امید پر کہ خدا ہم کومعاف کر دے، جب اُسکا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ نے معاف فر ما
دیا۔''(2)

<u> الحاليث الشخصي مسلم ميں ابوقتا دہ ر</u>ض الله تعالی عنہ ہے مروی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: '' جس کو بیہ بات پہند ہو کہ قیامت کی تختیوں سے الله تعالی اُسے نجات بخشے ، وہ تنگدست کومہلت دے یامعاف کردے۔''<sup>(3)</sup>

الم<mark>خاریث سی</mark> مستح مسلم میں ہے، ابوالیسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سُنا : کہ '' جوفحض تنگدست کومہلت دے گایا اُسے معاف کر دیگا، اللہ تعالیٰ اُس کوا ہے سابیمیں رکھے گا۔''(4)

الله تعالی طبه وسلم) و حصیحین میں کعب بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے، کداُ نھوں نے ابن ابی حدر درضی الله تعالی عند سے اپنے قرین کا نقاضا کیا اور دونوں کی آوازیں بلند ہوگئیں ۔حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے اپنے حجرہ سے ان کی آوازیں سُنیں ، تشریف لائے اور حجرہ کا پر دہ ہٹا کر محبد نبوی میں کعب رضی الله تعالی عند کو پکارا۔ اُنھوں نے جواب دیا لبیک یا رسول الله! (صلی الله تعالی علیه وسلم) ۔حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آدھا قرین معاف کر دو۔ اُنھوں نے کہا ، ممیں الله تعالی علیه وسلم)

- 🕦 ..... پ٣٠ البقرة: ٢٨٠.
- ٣٤٨٠: "صحيح البخاري"، كتاب احاديث الانبياء الحديث: ٣٤٨٠ ٣٤٨، ٢٠ص ٤٧٠.
- ۵ ..... "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة ... إلخ، باب فضل انظار المعسر، الحديث: ٣٢-(١٥٦٣)، ص٥٤٥.
- ﴿ ﴾ ...."صحيح مسلم"، كتاب الزهد... إلخ، باب حديث جابر الطويل... إلخ، الحديث: ٧٤-(٣٠٠٦)، ص٣٠٢١.

#### نے کیا یعنی معاف کردیا۔ دوسرے صاحب سے فرمایا: اُٹھوا دا کردو۔(1)

خلایت و کی جمت میں ماری بین سلمہ بن اکوع رض اللہ تعالی عدے مروی ، کہتے ہیں ہم حضور (صلی اللہ تعالی علیہ ہملم) کی خدمت میں حاضر تھے، ایک جنازہ لا یا گیا۔ لوگوں نے عرض کی ، اس کی نماز پڑھا ہے۔ فرمایا: اس پر پچھ و ین (2) ہے؟ ''عرض کی ، نہیں۔ اُس کی نماز پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، ارشاد فرمایا: ''اس پر و ین ہے؟ ''عرض کی ، ہاں۔ فرمایا: '' پچھاس نے مال چھوڑا ہے؟ ''لوگوں نے عرض کی ، نین دینار چھوڑے ہیں۔ اس کی نماز بھی پڑھادی۔ پھر تیسرا جنازہ حاضر لا یا گیا، ارشاد فرمایا: ''اس پر کچھ و تین ہے؟ ''لوگوں نے عرض کی ، تین دینار کا مدیون ہے۔ ارشاد فرمایا: ''اس نے پچھ چھوڑا ہے؟ ''لوگوں نے کہا، نہیں۔ پچھ و تین ہے؟ ''لوگوں نے عرض کی ، تین دینار کا مدیون ہے۔ ارشاد فرمایا: ''اس نے پچھ چھوڑا ہے؟ ''لوگوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا: ''تم لوگ اس کی نماز پڑھا و۔ ''ابوقادہ رضی اللہ تعالی علیہ بلم) حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) کھنور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) کے نماز پڑھادیں، وین کا اداکر دینا میرے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) نے نماز پڑھادیں، وین کا اداکر دینا میرے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) نے نماز پڑھادیں، وین کا اداکر دینا میرے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) نے نماز پڑھادیں، وین کا اداکر دینا میرے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) نے نماز پڑھادیں، وین کا اداکر دینا میرے ذمہ ہے۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) نے نماز پڑھادیں، وین کا اداکر دینا میرے ذمین ہیں۔ وین کا اداکر دینا میرے ذمی ہوئی اس کے نماز پڑھادیں۔ (3)

خلین این ارشاد فرمایا: "اس پردَین ہے؟" لوگوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا: "وَین اداکرنے کے لیے پچھ چھوڑا ہے؟" عرض کی نہیں۔ لایا گیا، ارشاد فرمایا: "م اس پردَین ہے؟" لوگوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا: "وَین اداکرنے کے لیے پچھ چھوڑا ہے؟" عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا: "تم لوگ اسکی نماز پڑھ لو۔" حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی ، اسکا دَین میرے فرمہ ہے، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) نے نماز پڑھا دی۔ اور ایک روایت میں ہے، کہ فرمایا: "اللہ تعالی تھھاری بندش کو تو ڑے، جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی کی بندش تو ڑی، جو بندہ مسلم اینے بھائی کا دَین اداکرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اُس کی بندش تو ڑ دیگا۔" (4)

الحالین کی اللہ تعالی علیہ میں ابو ہریرہ رض اللہ تعالی عند سے مروی ، حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ''جو مخص لوگوں کے مال لیتنا ہے اوراداکر نے کا ارادہ رکھتا ہے ، اللہ تعالی اُس سے اداکر دیگا ( یعنی اداکر نے کی توفیق دیگایا قیامت کے دن دائن کوراضی کر دیگا ) اور جو محض تلف کرنے کے ارادہ سے لیتنا ہے ، اللہ تعالیٰ اُس پر تلف کر دیگا ( یعنی نہ اداکی توفیق ہوگی ، نہ دائن راضی ہوگا ) ۔' (5)

<sup>1 .....</sup> صحيح البخاري"، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد، الحديث: ١٧٩، ج١، ص١٧٩.

<sup>∞...</sup>قرض۔

③ ...... "صحيح البخاري"، كتاب الحوالات، باب اذا أحال دين الميت على رجل جاز، الحديث: ٢٢٨٩، ج٢٠ص ٢٧٠ و كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت... إلخ، الحديث: ٢٢٥ ج٢٠ ص ٧٠.

<sup>..... &</sup>quot;شرح السنة"، كتاب البيوع، باب ضمان الدين، الحديث: ٢١٤٨ ، ٢١٠ ج٤، ص ٣٦٠ ـ ٣٦١.

<sup>🚭 😘 .....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب في الإستقراض... إلخ،باب من اخذ اموال الناس... إلخ،الحديث:٢٣٨٧، ج٢،ص٥٠١.

<u> خاریث و گیا ہے۔ صح</u>ح مسلم میں عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا : کہ '' وَین کے علاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جا کیں گے ۔''<sup>(2)</sup>

<u> خاریت و ان کان سے امام شافعی واحمد وتر مذ</u>ی وابن ماجه و دارمی ابو ہر رہے درض اللہ تعالی عنہ سے را وی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: ''مومن کانفس دَین کی وجہ سے معلق ہے ، جب تک ا دانہ کیا جائے ۔''<sup>(3)</sup>

المجاریت الی است شرح سندیس براء بن عازب رضی الله تعالی عندسے مروی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما میا: ''صاحب و بین ایستان میں مقید ہے ، قیامت کے دن خدا سے اپنی تنہائی کی شکایت کرے گا۔''(4)

<u> خاریت ۱۳ ) ۔</u> ترفدی وابن ماجہ تو بان رضی اللہ تعالی عنہ سے را وی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:''جواس طرح مرا کہ تکبرا ورغنیمت میں خیانت اور دَین سے بری ہے ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔''<sup>(5)</sup>

امام احمد وابوداود ابوموی رضی الله تعالی عند سے راوی ، که نبی کریم سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا : که '' کمبیر ه گناه جن سے الله تعالی نے ممانعت فرمائی ہے ، ان کے بعد الله (عزوجل) کے نز دیک سب گناموں سے بڑا بیہ ہے کہ آ دمی اپنے اوپر دَین چھوڑ کرمرے اوراُس کے اداکے لیے کچھے نہ چھوڑ امو۔''(6)

خلین ۱۳ کے بین ہم صحن معبد میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عندے روایت کی ، کہتے ہیں ہم صحن معبد میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فر ماتھے۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اُٹھائی اور دیکھتے

- € ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الافلاس والانظار، الفصل الاول، الحديث: ١٩١١، ج٢، ص١٦١.
- ..... "صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب من قتل في سبيل الله . . . إلخ، الحديث: ١١٩ (١٨٨٦)، ص١٠٤ .
- € ....." جامع الترمذي"، كتاب الجنائز بباب ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ال نفس المؤمن... إلخ، الحديث: ١٨١-١٨١ ،ص ٣٤١.
  - ..... "شرح السنة"، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، الحديث: ٢١٤، ج٤، ص٢٥٢.
  - ٢٠٩٥ ٣٠٠٠ كتاب السير، باب ما جاء في الغلول، الحديث: ١٥٧٨ ٣٠٠٥ ٩٠٠٠.
  - 💣 🙃 ..... "المسند "للإمام أحمد بن حنبل، حديث ابي موسى الاشعرى، الحديث: ١ ١ ٩ ٥ ١ ، ج٧، ص ١ ٧ .

رہے پھرنگاہ نیجی کرلی اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کرفر مایا: ''سبحان اللہ! سبحان اللہ! کتنی تخی اُتاری گئی۔'' کہتے ہیں ہم لوگ ایک دن،
ایک رات خاموش رہے۔ جب دن رات خیر ہے گزر گئے اور صبح ہوئی تو میں نے عرض کی، وہ کیا بخی ہے، جونازل ہوئی؟ ارشاد
فرمایا: کہ'' وَ بِن کے متعلق ہے، ہم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمر سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے! اگر کوئی شخص اللہ (عزوجل)
کی راہ میں قبل کیا جائے پھرزندہ ہو پھرقبل کیا جائے پھرزندہ ہو پھرقبل کیا جائے پھرزندہ ہواورا اُس پر وَ بِن ہو تو جنت میں داخل نہ
ہوگا، جب تک ادانہ کر دیا جائے۔''(1)

گاریٹ 10)۔ ابوداود و نسائی شریدرض اللہ تعالی عنہ ہے راوی، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ دسلم) نے فر مایا: مالدار کا وَ بین ادا کرنے میں تاخیر کرنا، اُس کی آبر واور سز اکوحلال کر دیتا ہے۔''

عبداللہ ابنِ مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں فر مایا: که آبر وکوحلال کرنا ہیہ ہے کہ اس پر تختی کی جائے گی اور سز اکو حلال کرنا ہیہ ہے کہ قید کیا جائیگا۔''<sup>(2)</sup>

## سود کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ اَلَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّلُوالا يَقُومُونَ اِلَّاكُمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطُنُ مِنَ الْمَسَ فَلِي الْهُمُ قَالُوَا اللَّهُ الل

''جولوگ سود کھاتے ہیں، وہ (اپنی قبروں ہے) ایسے اُٹھیں گے جس طرح وہ مخص اٹھتا ہے جس کوشیطان (آسیب)
نے چھوکر ہاولا (4) کر دیا ہے۔ بیاس وجہ ہے کہ اُنھوں نے کہا تیج مثل سود کے ہاور ہے بید کداللہ (عزوجل) نے تیج کوحلال
کیا ہے اور سود کوحرام ۔ پس جس کوخدا کی طرف سے قبیحت پہنچ گئی اور باز آیا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے، اُس کے لیے معاف ہے اور
اُس کا معاملہ اللہ (عزوجل) کے سپر دہے اور جو پھر ایسا ہی کریں وہ جہنمی ہیں، وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ (عزوجل) سود کومٹا تا

€.....ياگل۔

😵 🚳 ..... پ ۱۰ البقرة: ۲۷۵-۲۷۲.

<sup>● ..... &</sup>quot;المسند"للإمام أحمد بن حنبل، حديث محمد بن عبد الله بن جحش، الحديث: ٢ ٥ ٥ ٢ ٢ ، ج٨، ص٣٤٨.

<sup>◘ ..... &</sup>quot;منن أبي داود"، كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، الحديث:٣٦٢٨، ٣٦٠٠م. ٤٣٨٠

ہاورصدقات کو بڑھا تا ہاورناشکرے گنجگارکواللہ(عزوجل) دوست نہیں رکھتا۔"

اور فرما تاہے:

﴿ يَا يُهَاالَ ذِيْنَ امَنُوااتَّقُوااللهَ وَذَهُ وَاصَابَقَ مِنَ الرِّبُوا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ قِنَ اللهِ وَمَسُولِهِ \* وَإِنْ تُتُمُ فَكُمُ مُ وَاللَّمُ \* لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴿ (1)

''اےا بیمان والو!اللہ(عزوجل) سے ڈرواور جو پچھتھھا راسود باتی رہ گیا ہے چھوڑ دو،اگرتم مومن ہواورا گرتم نے ایسانہ کیا تو تم کواللہ (عزوجل) ورسول (سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے اورا گرتم تو بہ کرلو تو شمھیں تمھا رااصل مال ملے گا، نہ دوسرل پرتم ظلم کرواور نہ دوسراتم پڑظم کرے۔''

اور فرما تاہے:

﴿ يَا يُنِهَا لَذِينَ امَنُوالا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَاقًامُّضْعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَكَّمُ ثُقُلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّامَ الَّتِيَ اَعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَاَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَبُونَ ﴿ ﴾(2)

''اے ایمان والو! دونا دون دون ون (<sup>3)</sup>سودمت کھا ُواوراللہ (عزوجل) سے ڈرو، تا کہ فلاح یا وَاوراُس آگ سے بچو جو کا فروں کے لیے طیار رکھی گئی ہےاوراللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو، تا کہتم پررتم کیا جائے۔'' اور فرما تاہے:

﴿ وَمَا اتَيْتُمْ مِّنْ بِّ بَالِيَرُ بُواْفِيَ اَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَـرُبُوْاعِنُـدَاشُهِ ۚ وَمَا اتَيْتُمْ مِّنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَاسُهِ قَا وَلَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞﴾ (4)

''جو کچھتم نے سود پر دیا کہ لوگوں کے مال میں بڑھتارہے، وہ اللہ (عزوجل) کے نز دیکے نہیں بڑھتا اور جو کچھتم نے زکا ۃ دی جس سے اللہ (عزوجل) کی خوشنو دی چاہتے ہو، وہ اپنامال دونا کرنے والے ہیں۔''

احادیث سود کی ندمت میں بکثرت وارد ہیں، اُن میں سے بعض اس مقام میں ذکر کی جاتی ہیں۔

امام بخاری اپنی سی میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ،حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ ہلم نے فر مایا

٠٠٠٠٠ پ٣، البقرة: ٢٧٨-٢٧٩.

٢٠٠٠- پ٤، آل عمران: ١٣٠-١٣٢.

🗗 ..... یعنی د گنا، د گنا۔

چ 🗗 ۱۲۰۱۰روم: ۳۹.

يش كن: مطس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

: "آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو محض آئے اور مجھے زمین مقدس (بیت المقدس) میں لے گئے بھرہم چلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچ، یہاں ایک مخف کنارہ پر کھڑا ہے جس کے سامنے پھر پڑے ہوئے ہیں اور ایک مخف نے دریا میں ہے، یہ کنارہ کی طرف بڑھا اور لکھنا چاہتا تھا کہ کنارے والے مخف نے ایک پھر ایسے زور سے اُس کے موزھ میں مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا بھرجتنی باروہ لکھنا چاہتا ہے کنارہ والاموزھ میں پھر مارکرو ہیں لوٹا دیتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون مخف ہے؟ کہا، یہ خض جونہر میں ہے، سودخوارہے۔ "(1)

خلایت الله الله تعالی علیہ مسلم شریف میں جابر رضی الله تعالی عند ہے مروی ، کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وہم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کی افز لکھنے والے اور اُس کے گوا ہول پر لعنت فر مائی اور بیفر مایا: کہ وہ سب برابر ہیں۔ (2)

ام احمد وا بو واود و نسائی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند ہے راوی ، کہ حضور (صلی الله تعالی علیہ وہم) نے فر مایا: ''لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے ہے کوئی نہیں بیچے گا اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں گے فر مایا: ''لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے ہے کوئی نہیں بیچے گا ور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں گے (یعنی سود دے گایا س) کی گوائی کرے گا یا دستاوین کلصے گایا سودی روپیہ سی کو دلانے کی کوشش کرے گایا سود خوار کے بہاں وعوت کھائے گایا اُس کا ہدیے قبول کرے گای ۔'(3)

خارین سراوی، که رسول الله سام احمد و دار قطنی عبدالله بن حظله غسیل الملائکه رض الله تعالی عنبه سے راوی، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے ، وہ چھتیں مرتبہ زنا ہے بھی سخت ہے۔'' اس کی مثل بیہ فی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنباسے روایت کی ۔(4)

خاریث ۵ ﷺ ابن ماجہ و بیہ قی ابو ہر رہے ہونی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ، کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:'' سود ( کا گناہ ) ستر حصہ ہے ،ان میں سب سے کم درجہ بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مال سے زنا کرے۔''<sup>(5)</sup>

خلایت کی امام احمد وابن ماجه و بیمجی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے

- .... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، الحديث: ٢٠٨٥، ج٢، ص١٥٠١.
- ◘ ....."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة ... إلخ، باب لعن آكل الربا و مؤكله ،الحديث: ٥٠١-٦٠١ (٩٧) ، ص٢٦٢.
  - € ..... "منن أبي داود"، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، الحديث: ٣٣٣١، ج٢، ص ٣٣١.
  - ◘ ....."المسند"للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبدالله بن حنظلة، الحديث: ٦ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ، ج ٨ ، ص ٢ ٢٣.
    - ۵۰۰۰۰۰ منن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب التغليظ في الرباء الحديث: ۲۲۲۶، ج٣، ص۷۲.
  - و"مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الرباء الفصل الثالث، الحديث: ٢٨٢٦، ج٢، ص ١٤٢.

#### فرمایا: "(سودے بظاہر)اگرچہ مال زیادہ ہو، گرنتیجہ بیہے کہ مال کم ہوگا۔ "(1)

خاریت کی ۔ امام احمد وابن ماجد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا: ''شبِ معراج میرا گزرایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھرکی طرح (بڑے بڑے) ہیں ، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے بوچھا، اے جرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ اُنھوں نے کہا، یہ سودخوار ہیں۔''(2)

خلیت آ کی درسول الله صلی الله تعالی عند می عباده بن صامت رضی الله تعالی عند سے مروی ، کدرسول الله صلی الله تعالی عند و کم اور کھور درسونا بدلے میں سونے کے اور جو بدلے میں جو کے اور کھور بدلے میں گیبوں کے اور بھو بدلے میں بھو کے اور کھور بدلے میں گھور کے اور نمک بدلے میں نمک کے برابر برابر اور دست بدست زیج کرواور جب اصناف (3) میں اختلاف ہوتو جیسے عبارہ بین کھور کے اور نمک بدلے میں اختلاف ہوتو جیسے عبارہ بین میں اختیار ہے ) جبکہ دست بدست ہوں۔' اور اس کی مثل ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے مروی ، اس میں اتنازیادہ بیان نیادہ دیایا زیادہ لیا ، اس نے سودی معاملہ کیا ، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔' اور سحیحین میں حضرت عمر رضی الله تعالی عند سے بھی اس کے مثل مروی۔(4)

خلابت و گی صحیحین میں اسامہ بن زیدرض اللہ تعالی عنہا ہے مروی ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: که '' اُوھار میں سود ہے۔'' اورا کیک روایت میں ہے ، که '' دست بدست ہو تو سودنہیں یعنی جبکہ جنس مختلف ہو۔''<sup>(5)</sup>

<u> خلابت این ماجه و دارمی امیرالمومنین عمر بن الخطاب ر</u>ضی الله تعالی عنه سے راوی ، که فر مایا: ''سود کوچھوڑ واور جس میں سود کا شبہ ہو، اُسے بھی چھوڑ دو۔''<sup>(6)</sup>

# مسائل فقهیّه

ربالعنی سودحرام قطعی ہاس کی حرمت کا منکر کا فرہ اور حرام سمجھ کر جواس کا مرتکب ہے فاسق مردودالشہاوۃ ہے عقد

- ....."المسند"للإمام أحمد بن حنبل،مسند عبدالله بن مسعود،الحديث:٤ ٥٠٠م ٢٠٥٠م. ٥٠.
- 2 ..... "سنن ابن ماحه"، كتاب التحارات، باب التغليظ في الرباء الحديث: ٢٢٧٣ ، ج٣،ص٧٢.
  - 🗗 .... صنف کی جمع جنس۔
- ◘ ....."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة...إلخ، باب الصرف و بيع الذهب... إلخ، الحديث: ٨١-(١٥٨٧)، ص٥٦.
  - المرجع السابق، الحديث: ٨٢-(١٥٨٤).
  - ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا حِهِ \* ، كتابِ التجارات ، باب التغليظ في الرباء الحديث: ٢٢٧٦ ، ج٢ ، ص٧٧.

معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہواورا کیے طرف زیادتی ہوکہ اس کے مقابل (1) میں دوسری طرف کچھنہ ہویہ ہود ہے۔

معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہواورا کیے طرف زیادہ ہوجب اُس کواپئی جنس سے بدلا جائے مثلاً گیہوں کے بدلے میں گیہوں۔
جو کے بدلے میں بجو لیے اور ایک طرف زیادہ ہو حرام ہے اور اگروہ چیز ماپ یا تول کی نہ ہویا ایک جنس کو دوسری جنس سے بدلا ہو
تو سوز میں عمرہ اور خراب کا یہاں کوئی فرق نہیں یعنی تبادلہ جنس میں ایک طرف کم ہے گریدا چھی ہے، دوسری طرف زیادہ ہوہ
خراب ہے، جب بھی سوداور حرام ہے، لازم ہے کہ دونوں ماپ یا تول میں برابر ہوں۔ جس چیز پر سود کی حرمت کا دار مدار ہے وہ
قدروجنس ہے۔قدر سے مرادوزن یا ماپ ہے۔ (2)

ستانی کی دونوں چیزوں کا ایک نام اور ایک کام ہو تو ایک جنس مجھے اور نام ومقصد میں اختلاف ہو تو و وجنس جائے جیسے
گیہوں، بُو ۔ کپڑے کی تشمیں ململ (3) اٹھا (4) گرون (5) ، چھینٹ (6) ۔ بیسب اجناس مختلف ہیں، کھجور کی سب تشمیں ایک جنس ہیں ۔ اُون اور رئیم اور سوت مختلف اجناس ہیں۔ گائے کا گوشت، بھیڑا ور بکری کا گوشت، بھیڑا ور بکری کا گوشت، و نیرہ کا گوشت، کی چربی، بیسب اجناس مختلفہ ہیں۔ (8) روغن گل (9) ، روغن چمیلی (10) ، روغن جوبی (11) و نیرہ سب مختلف اجناس ہیں۔ (10) درونی جوبی (11) و نیرہ سب مختلف اجناس ہیں۔ (12) (روالحتار)

ترستانی سے قدروجنس دونوں موجود ہوں تو کی بیشی بھی حرام ہے (اس کور باالفضل کہتے ہیں) اورا یک طرف نقذ ہو دوسری طرف ادھار یہ بھی حرام (اس کور باالنہ کہتے ہیں) مثلاً گیہوں کو گیہوں، بھو کو بھو کے بدلے ہیں بھی حرام اور دونوں ہیں سے ایک ہوایک نہ ہوتو کی بیشی جائز ہے اور اورایک اب دیتا ہے دوسرا کچھ دیر کے بعد دے گا یہ بھی حرام اور دونوں ہیں سے ایک ہوایک نہ ہوتو کی بیشی جائز ہوا و دوسری ہیں وزن اور دھار حرام مثلاً گیہوں کو جو کے بدلے ہیں یا ایک طرف سیسہ ہوایک طرف لوہا کہ پہلی مثال ہیں ماپ اور دوسری ہیں وزن مشترک ہے مگر جنس کا دونوں ہیں اختلاف ہے۔ کپڑے کو کپڑے کے بدلے ہیں غلام کوغلام کے بدلے ہیں ہو کیا اس میں جنس ایک سے مگر قدر موجود نہیں لہذا بیتو ہوسکتا ہے کہ ایک تھان دیکر دو تھان یا ایک غلام کے بدلے میں دوغلام خرید لیے مگر اودھار بیچنا حرام اور سود ہاگر چہ کی بیشی نہ ہواور دونوں نہ ہوں تو کی بیشی بھی جائز اورا ودھار بھی جائز مثلاً گیہوں اور جوکور و پیہ سے بیخیا حرام اور سود ہاگر چہ کی بیشی نہ ہواور دونوں نہ ہوں تو کی بیشی بھی جائز اورا ودھار بھی جائز مثلاً گیہوں اور جوکور و پیہ سے

🗨 .....گلاب كاتيل -

٠٠٠٠٠٠

<sup>2 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص٠٦-٢٦.

ہ ۔۔۔ ایک تیم کاباریک سوتی کیڑا۔ ہے ۔۔۔ ایک تیم کاسوتی کیڑا۔ ہے ۔۔۔ ایک تیم کاموٹا کیڑا۔ ہے ۔۔۔ ایک تیم کاموٹا کیڑا۔

<sup>6 ....</sup> ایک شم کا بیل بوٹے دار کیڑا ، ریکین چھپا ہوا کیڑا۔ 🗗 .... د نے کی چوڑی ؤم۔ 🔞 .... یعنی مختلف جنسیں ہیں۔

<sup>🖚</sup> چنبیلی کے پھولوں کا تیل۔ 🕦 چنبیلی جیسے خوشبودار پھول کا تیل۔

<sup>🗗 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الرباء مطلب: في الابراء عن الربا، ج٧، ص ٢٤.

خریدیں یہاں کم وہیش ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک روپیہ کے عوض میں جتنے من چا ہوخرید وکوئی حرج نہیں اورادھار بھی جائز ہے کہ آج خرید وروپیہ مہینے میں سال میں دوسرے کی مرضی ہے جب چا ہودوجائز ہے کوئی خرابی نہیں۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ وغیرہ)

راپ کی استان کی جس چیز کے متعلق حضورا قدس میں اللہ تعالی علیہ بلم نے ماپ کے ساتھ تفاضل (2) حرام فر مایا، وہ کیلی (ماپ کی جیز) ہے اور جس کے متعلق وزن کی تصریح فر مائی وہ وزنی ہے، حضور سلی اللہ تعالی علیہ بلم کے ارشاد کے بعد اُس میں تبدیل نہیں ہوگئی، اگر عرف اُس کے خلاف ہو تو عرف کا اعتبار نہیں اور جس کے متعلق حضور (صلی اللہ تعالی علیہ بلم) کا ارشاد نہیں ہے، اُس میں عادت وعرف کا اعتبار ہے ماپ یا تول جو کچھ چلن ہو، اُس کا لحاظ ہوگا۔ (3) (ہدایہ وغیر ہا)

سَسَتَانَهُ ۵﴾ تکوارے بدلے میں اگر لوہے کی بنی ہوئی کوئی چیز خریدی تو جائز ہے اگر چدا یک طرف وزن کم ہے دوسری طرف زیادہ کہ قدر میں اتحاذ نہیں مگراس کو دیکر لوہے کی چیز ادھار لینا درست نہیں۔<sup>(4)</sup> (ردالحتار)

سَمَعَانُدُ اللّٰ ﴿ جوبرتن عدد سے بَعَتَ بِیں اگر چِہ جس کے برتن ہے بیں وہ وزنی ہوجیے تا نے کے کٹورے گلاس ایک کے بدلے میں دوسراخر بیدنا درست ہے اگر چہ دونوں کے وزن مختلف ہوں کہ اب وزنی نہیں مگرسونے چاندی کے برتن اگر باہم وزن میں مختلف ہوں تو بیج حرام ہے اگر چہ بیعدد سے فروخت ہوتے ہوں۔ (5) (روالحتار)

ستان میں جو چیز وزنی ہوائے ماپ کر برابر کرکے ایک کودوسرے کے بدلے میں بڑھ کیا مگرینہیں معلوم کہ ان کا وزن کیا ہے یہ جائز نہیں اورا گروزن میں دونوں برابر ہوں بھے جائز ہے اگر چہ ماپ میں کم بیش ہوں اور جو چیز کیلی ہے اُس کووزن سے برابر کر کے بھے کیا مگرینہیں معلوم کہ ماپ میں برابر ہے یانہیں یہ نا جائز ہے۔ ہندوستان میں گیہوں بو کوعمو ما

- الهداية "، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٦-١٦ وغيرها.
  - ☑....زیادتی لیعنی اضافه۔
  - €....."الهداية"، كتاب البيوع،باب الرباءج٢،ص٦٢،وغيرها.
- ₫ ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الرباء مطلب: في الابراء عن الربا، ج٧، ص ٢٤.

  - € ....یعنی جن اشیاء کے بارے میں نص (حدیث) وارد ہے۔
  - 🕡 📆 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧،ص٤٢٧.

وزن سے نے کریں تو ماپ کر ضرور برابر کرلیں اس میں وزن کی برابری کا اعتبار نہ کریں۔ یو ہیں گیہوں ہو قرض لیں تو ماپ کرلیں اور ماپ کردیں۔ اوران کے آٹے کی نے یا قرض وزن کی برابری کا اعتبار نہ کریں۔ یو ہیں گیہوں، بوقرض لیں تو ماپ کرلیں اور ماپ کردیں۔ اوران کے آٹے کی نے یا قرض وزن سے بھی جائز ہے۔ (1) (در مختار ، ردا محتار ، ہدایہ، فتح القدیر)

میسٹ ای وی سے میٹم کے مال کی نیچ ہوتو اُس میں جودت (خوبی) کا اعتبار ہے مثلاً وصی کو پیتم کے اچھے مال کوردی کے بدلے میں نیچ دیا بینا جائز ہے۔ یو ہیں وقف کے اچھے مال کومتولی نے فراب کے بدلے میں نیچ دیا بینا جائز ہے۔ (عالمگیری)

میسٹ ای ای سے آئی اُن کی نیج سلم درست ہے میں اگر چہوز ان کے ساتھ بکتی ہیں روپیدا شرفی سے اُن کی نیج سلم درست ہے اگر چہوزن کا دونوں میں اشتراک ہے۔ (3) القدیم وغیرہ)

مسئائی ال جی بیشی یعنی ایک مقدار کم ہے کم نصف صاع ہے اگر کوئی کیلی چیز نصف صاع ہے کم ہومثلاً ایک دو لہاس میں کی بیشی یعنی ایک اپ دولپ کے بدلے میں بیچنا جائز ہے۔ یو ہیں ایک سیب دوسیب کے بدلے میں ، ایک کھجور دو کے بدلے میں ، ایک انڈا دوانڈ ہے کے بوض ، ایک اخروث دو کے بوض ، ایک تلوار دو تلوار کے بدلے میں ، ایک دوات دو دوات کے بدلے میں ، ایک سوئی دو کے بدلے میں ، ایک اور اگر دوات دو دوات کے بدلے میں ، ایک سوئی دو کے بدلے ، ایک شیشی دو کے بوض بیچنا جائز ہے ، جب کہ بیسب معتمین (4) ہوں اور اگر دونوں جانب یا ایک غیر معتمین ہوتو تھے نا جائز۔ ان صور مذکورہ (5) میں کی بیشی اگر چہ جائز ہے مگراُ دھار بیچنا حرام ہے ، کیونکہ جن ایک ہے۔ (6) (درمیخار وغیرہ)

مستانی استان کی اور کے بھور،نمک، جن کا کیلی ہونامنصوص (<sup>7)</sup> ہے اگران کے متعلق لوگوں کی عادت یوں جاری ہو کہان کووزن سے خرید وفر وخت کرتے ہوں جیسا کہ یہاں ہندوستان میں وزن ہی سے بیسب چیزیں بکتی ہیں اور پھے سلم میں وزن سےان کاتعین کیا مثلاً اسٹے روپے کے اسٹے من گیہوں بیلم جائز ہے اس میں حرج نہیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار، روالمحتار)

- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في أن النص... إلخ، ج٧، ص٤٣٠ ٤٣٠.
   و"الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص٦٣.
  - و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٦، ص٧٥١.
  - ۱۱۷س۰۳-۳۰۱ الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايحوزبيعه... إلخ، الفصل السادس، ج٣٠ص١١٠.
    - القدير"، كتاب البيوع، باب الرباءج ، ، ، ، ، وغيره.
- عامة كتب ندجب ميں معتين ہونے كى صورت ميں اس تيچ كوجائز لكھا ہے ، مگرامام ابن جمام كى شخقيق بدہے كديد تيچ بھى ناجائز ہے۔ ١٢منه
  - العنى ذكرى كئ صورتيں۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص ٢٥ ـ ٢٧ ـ ٤ وغيره.
  - ☑ ..... یعنی جن اشیاء کے کیل (ماپ) کے ساتھ فروخت ہونے پرنصوص (احادیث) وارد ہیں۔
  - ى ﴿ ﴿ الدرالمختار "و "ردالمحتار "،كتاب البيوع،باب الربا،مطلب:في أن النص...[لخ،ص٢٧٠-٣٠٠.

مسئائی اسکائی اسکائی سے جانورکا ہومثلاً بحری کے واقع انور کے بدلے میں تیج کر سکتے ہیں کیونکہ گوشت وزنی ہے اور جانور معددی ہے وہ گوشت اسک جنس کے جانورکا ہومثلاً بحری کے گوشت کے بدلے میں گائے جنس کے جانورکا ہومثلاً بحری کے گوشت کے بدلے میں گائے خریدی۔ یہ گوشت اُ تناہی ہو جنتنا اُ س جانور میں گوشت ہے یا اُس سے کم یا زیادہ بہر حال جائز ہے۔ ذیح کی ہوئی بحری کو زندہ بحری یا ذیح کی ہوئی کری کو زندہ بحری یا ذیح کی ہوئی کے موض میں تیج کرنا جائز ہے اور اگر دونوں کی کھالیں اُ تار لی ہیں اور او چھڑی وغیرہ ساری اندرونی چیزیں الگ کردی ہیں بلکہ پائے بھی جدا کر لیے ہیں تو اب ایک کودوسری کے موض میں تول کے ساتھ بھی سے ہیں کہ یہ گوشت کو گوشت کے دوسری کے موض میں تول کے ساتھ بھی سے ہیں کہ یہ گوشت کو گوشت سے بیجنا ہے۔ (ام ایہ درمختار)

مستان اس ایکمچهلی دومچهلیوں ہے بیچ کر سکتے ہیں یعنی وہاں جہاں وزن سے نہ بکتی ہوں اور تول سے فروخت ہوں جیسے یہاں تو وزن میں برابر کرنا ضرور ہوگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

سر ابر کا اس میں اعتبار نہیں۔ یو ہیں انگور کو منے کرنا جائز ہے جبکہ دونوں جانب کی تھجوریں ماپ میں برابر ہوں۔ وزن میں برابری کا اس میں اعتبار نہیں۔ یو ہیں انگور کو منے (4) یا کشمش کے بدلے میں بیچنا جائز ہے جبکہ دونوں برابر ہوں۔ای طرح جو پھل خشک ہو جاتے ہیں اُن کے ترکوخشک کے وض بھی بیچنا جائز ہے اور ترکے بدلے میں بھی جیسے انجیر۔آلو بُخارا خوبانی وغیرہ۔(5) (ہدایہ، فتح القدیر)

و"الدرالمختار"،كتاب البيوع،باب الربا،ج٧،ص٤٣٣.

۱۲۰س. "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايحوزبيعه... إلخ، الفصل السادس، ج٣، ص ١٢٠.

<sup>..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الرباءمطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧،ص٤٣٤. ٤٣٧.

سسو کھے ہوئے بڑے انگور منے کہلاتے ہیں۔

آ....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٢٠.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع،باب الربا،ج٦،ص١٧٠.

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ على اللّهِ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ

سے آگا کی اور کی ایک سے مخلف قتم کے گوشت کی بیشی کے ساتھ تھے کیے جاسکتے ہیں، مثلاً بکری کا گوشت ایک سیر گائے کے دوسیر
سے آگا سکتے ہیں گربیضرور ہے کہ دست بوست ہوں (2) اُدھار جا تزنہیں اگرا یک قتم کے جانور کا گوشت ہوتو کی بیشی جائز نہیں۔
گائے اور بھینس دوجنس نہیں بلکہ ایک جنس ہیں۔ یو ہیں بکری، بھیڑ، وُنبہ بیہ تینوں ایک جنس ہیں۔ گائے کا دودھ بکری کے دودھ سے، مجبور یا گئے کا سرکہ انگوری سرکہ سے، پیٹ کی چربی وُنبہ کی چکی (3) یا گوشت سے بکری کے بال کو بھیڑکی اون سے کم وہیش کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ (4) (ہدایہ)

سَمَعُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عِلَيْ مَعْمَ عَلَى مِول أَن كَرُوشت كَم وبيش كرك بَيْ كيه جاسكتے ہیں مثلاً ایک بٹیر<sup>(5)</sup> كے گوشت كو دوكے گوشت كے ساتھ \_ يو ہیں مُر غی ومُر غانی <sup>(6)</sup> كے گوشت بھی كہ بیدوزن كے ساتھ نہيں بكتے \_<sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسئلی و این بین بین بین از بین بین اوروغن چمیلی وروغن گل ہے کم وبیش کر کے بیچ کرنا جائز ہے۔ یو بین بیخوشبودار تیل آپس میں ایک قتم کو دوسرے تنم کے ساتھ بیچ کرنا۔ روغن زینون خوشبودار کو بغیر خوشبووالے کے عوض میں بیچنا بھی ہر طرح جائز ہے۔ تل پھول میں بسے ہوئے ہوں اُن کوسادہ تلوں سے کم وبیش کر کے بیچ سکتے ہیں۔ (8) (درمختار، ردالمحتار)

مسئل المراب المسئل المراب المراب المرابي المرابي المرابية على المراب ال

مسئل المراج الرحد ما الله المراج المراج المراج المراج المراج المرجد ما المراج المرجد ما إلى المراج المرجد ما المراج المرجد ما المراجد ما المرا

الهداية "، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٦٤.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧،ص٤٣٥، وغيرهما.

€.....ۇنبەكى چوژى دُم-

🗗 .... یعنی نفته کے ساتھ ہوں۔

٢٥ ســ "الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٦٥.

€.....ایکآبی پرنده۔

🗗 ....تىز كى قىم كاايك چھوٹا سا پرندو-

€ ..... ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الرباء مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص٤٣٧.

الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص٤٣٧.

◙ ....."الدرالمختار" ،كتاب البيوع،باب الربا،ج٧،ص٤٣٩.

🛈 ..... بھنے ہوئے اناج کا آٹا۔

🕡 .....آگ پرجوش دے کرختک کیا ہوادودھ۔

میں دونوں جانب برابرہوں یعنی جب کہ آٹایاستو گیہوں کا ہواور اگر دوسری چیز کا ہومثلاً جوکا آٹایاستو ہوتو گیہوں ہے بھے کرنے میں کوئی مضایقہ نہیں۔ یو بیں گیہوں کے آئے کو جو کے ستو ہے بھی بیچنا جائز ہے۔ آئے کو آئے کے بدلے میں برابر کر کے بیچنا جائز ہے۔ اورستوکوستو کے بدلے میں بیچنا یا بھنے جائز ہے بلکہ بھنے ہوئے آئے کو بھنے ہوئے کے بدلے میں بیچنا یا بھنے ہوئے گیہوں کے بدلے میں بیچنا جائز ہے۔ چھنے ہوئے آئے کو بغیر چھنے کے بدلے بھی دونوں کا برابرہونا ضروری ہے۔ (درمختار، روالحتار)

مسئاتا سال کا را کا کہ ان کے بدلے میں یاز یون کوروغن زیون کے بدلے میں بیچنا اُس وقت جائز ہے کہ ان میں جتنا تیل ہے وہ اُس تیل سے زیادہ ہوجس کے بدلے میں اس کوئے کررہے ہیں یعنی کھلی (2) کے مقابلہ میں تیل کا پچھ حصہ ہونا ضرور ہے ور نہ نا جائز ۔ یو ہیں ہمرسوں کو گڑوتے تیل کے بدلے میں یاالی (3) کواس کے تیل کے بدلے میں بیا کی کوئی قیمت ہوتی ہوئی ہوجس کھلی کی کوئی قیمت ہوتی ہوئی ہوجس کی کوئی قیمت نہ ہوجسے سونار کے خرض مید کہ جس کھلی کی کوئی قیمت نہ ہوجسے سونار کے زیادہ ہوجواس میں ہے وہ اُس سے تیج کیا جائے ہوجوں میں اسے خرید تے ہیں، اس کا تھم ہے کہ جس سونے یا چاندی کے عوض میں اسے خریدااگروہ زیادہ یا کہ جس سونے یا چاندی کے عوض میں اسے خریدااگروہ زیادہ یا کہ جس سونے یا چاندی کے عوض میں اسے خریدااگروہ زیادہ یا کہ جس سونے یا چاندی کے عوض میں اسے خریدااگروہ زیادہ یا کہ جس سونے یا چاندی کے عوض میں اسے خریدااگروہ زیادہ یا کہ جس سونے یا چاندی کے عوض میں اسے خریدااگروہ زیادہ یا کہ جس سونے یا چاندی کے عوض میں اسے خریدااگروہ زیادہ یا کہ جس سونے یا چاندی کے عوض میں اسے خریدا گروہ نے ہوئی خواس سے تیج فاسد ہے اور ہرا ہر ہو تو جائز اور معلوم نہ ہو کہ ہرا ہر ہے یا نہیں ، جب بھی نا جائز۔ (6) (بچروغیرہ)

سر المراد ہوت عقد علم نہ تھا بعد کو میں تھ جائز ہونے کے لیے برابری کی شرط ہے بیضرور ہے کہ مساوات (<sup>7)</sup> کاعلم وقت عقد ہواگر بوقت عقدعلم نہ تھا بعد کومعلوم ہوا مثلاً گیہوں گیہوں کے بدلے میں تخیینہ (<sup>8)</sup> سے بھے دیے پھر بعد میں ناپے گئے تو برابر نکلے، تھ جائز نہیں ہوئی۔ <sup>(9)</sup> (عالمگیری)

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص٠٤٤.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الرباء مطلب في استقراض الدراهم عدداً، ج٧،ص٤٣٦.

<sup>2 ....</sup>تیل یاسرسوں کا پھوک۔
3 ....جھوٹی چھوٹی تازک پتیوں کا ایک پودااوراس کے نیج جن سے تیل ثکالا جا تا ہے۔

<sup>₫ .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٢، ص ٢٠.

اسسناری دکان کے کوڑا کرکٹ سے سونے ، چاندی کے ذرات نکا لنے والا "نیاریا" کہلاتا ہے۔

ش...."البحرالرائق"، كتاب البيع، باب الربا، ج٦، ص٥٢٢، وغيره.

۱۱۹ س.... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايحو زبيعه ومالايحوز، الفصل السادس، ج٣، ص١١٩.

مسئلہ (1) نہیں ہوں گیہوں کے بدلے میں بیچ کیے اور تقابض بدلین (1) نہیں ہوا پیجائز ہے، غلہ کی بیچا پی جنس یاغیر جنس ہے ہو، اس میں تقابض شرطنہیں۔(2) (عالمگیری) مگر بیاً سی وقت ہے کہ دونوں جانب معین ہوں۔

سر اتنا ہو جو اُس کے مالین سودنہیں ہوتا اگر چہد بریاام ولد ہو کہ یہاں هیقة کیج ہی نہیں ہاں اگرغلام پراتنا دَین ہو جو اُس کے مال اور ذات کومتغزق<sup>(1)</sup> ہو تواب سود ہوسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

مسئان کی بیشی کی صورت میں شرکت مفاوضہ ہے اگروہ باہم نیج کریں تو کمی بیشی کی صورت میں سودنہیں ہوسکتا اور شرکت عنان والوں نے باہم مال شرکت کوخر بدوفر وخت کیا تو سودنہیں اور اگر دونوں اپنے مال کوکم وبیش کر کے خریدوفر وخت کریں یا ایک نے اپنے مال کو مال شرکت ہے کم وبیش کر کے فروخت کیا تو ضرور سود ہے۔ (4) (عالمگیری)

سکائی ۱۸ کی خوشی ہے۔ مسلم اور کا فرحر بی کے مابین دارالحرب میں جوعقد ہواس میں سودنییں ۔ مسلمان اگر دارالحرب میں امان

لیکر گیا تو کا فروں کی خوشی ہے جس قدراُن کے اموال حاصل کر ہے جائز ہے اگر چدا پسے طریقہ ہے حاصل کیے کہ مسلمان کا مال

اس طرح لینا جائز نہ ہو گر بیضر ور ہے کہ وہ کسی بدعہدی کے ذریعہ حاصل نہ کیا گیا ہو کہ بدعہدی (5) کفار کے ساتھ بھی حرام ہے

مثلاً کسی کا فرنے اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور بید بینانہیں چا ہتا یہ بدعہدی ہے اور درست نہیں ۔ (6) (درمختار ، درمختار ، درمختار ، درمختار ، درمختار )

حربی کے ساتھ کیا جائے تو منع نہیں گر شرط بیہ کہ وہ عقد مسلم کے لیے مفید ہو مثلاً ایک روپیہ کے بدلے میں دورو پے خرید ہے

یا اُس کے ہاتھ مُر دار کو بی ڈالا کہ اس طریقہ ہے مسلمان کا روپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کا فرے حاصل
کرنا جائز ہے۔ (7) (ردالحتار )

ابهم دومتبادل چیزوں پر قبضه کرنا۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع،الباب التاسع فيمايحوزبيعه ومالايحوز،الفصل السادس، ج٣،ص١١٩.

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص ١ ٤٤.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب التاسع فيمايجو زبيعه ومالايجوز، الفصل السادس ، ج٣،ص ١٢١.

ه....وعده خلافی، بے وفائی۔

<sup>€....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب الربا،مطلب:في استقراض الدراهم عدداً،ج٧،ص٢٤٢.

<sup>🕡 📆 .....</sup> ردالمحتار "، كتاب البيوع، باب الربا، مطلب: في استقراض الدراهم عدداً، ج٧، ص٧٤٠.

مستائی سی کے کفاریقیناً نہذی ہیں، نہ مستان اگر چہ دارالاسلام ہاس کو دارالحرب کہنا سیح نہیں، مگریہاں کے کفاریقیناً نہذی ہیں، نہ مستامن کیونکہ ذمی یا مستامن کے لیے بادشاہ اسلام کا ذمہ کرنا اورامن دینا ضروری ہے، لہذا ان کفار کے اموال عقود فاسدہ کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں جبکہ بدع ہدی نہ ہو۔

## 🌉 سود سے بچنے کی صورتیں 🥻

شریعت مطہرہ نے جس طرح سود لینا حرام فرمایا سود دینا بھی حرام کیا ہے۔ حدیثوں میں دونوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ دونوں برابر ہیں۔ آج کل سود کی اتنی کثرت ہے کہ قرضِ حسن جو بغیر سود کی ہوتا ہے بہت کم پایا جاتا ہے دولت والے کی کو بغیر نفع رو پید دینا چا ہے نہیں اورائل حاجت اپنی حاجت کے سامنے اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ سود کی رو پید لینے میں آخرت کا کتنا عظیم وہال (1) ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ لڑکی لڑکے کی شاد کی۔ ختنداور دیگر تقریبات شاد کی وقتی میں اپنی و سعت سے زیادہ خرج کرنا چاہتے ہیں۔ برادری اور خاندان کے رسوم میں استے جکڑے ہوئے ہیں گئی کہ ہر چند کہتے ایک نہیں سفتے رسوم میں کی کرنے کواپئی ذلت سجھتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اولاً تو بہی تھی حت کرتے ہیں کہ ان رسوم کی جنجال (3) سے لکھیں ، چاور سے زیادہ پاوٹی ذلت سجھتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اولاً تو بہی تھی حت کرتے ہیں کہ ان رسوم کی جنجال (3) سے لکھی ، چاور سے زیادہ پاوٹی ذلت سجھتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اولاً تو بہی تھی حت کرتے ہیں کہ ان رسوم کی جنجال (10) اپنے مسلمانوں کو بین مرتی رکھنا چاہتے ہیں بھی تھی تھی ہیں کرتے جیسا کہ مشاہدہ اس پر شاہد ہے تو اب ہماری دوسری فہمائش ان مسلمانوں کو سے کہ سودی قرض کے قریب نہر ہا کیں۔

کہ بھی تھطعی قرآنی اس میں برکت نہیں اور مشاہدات وتجربات بھی یہی ہیں کہ بڑی بڑی جا کدادیں سود میں تباہ ہو پھی ہیں یہ برس وقت پیش نظر ہے کہ جب سودی قرض نہ لیا جائے تو بغیر سودی قرض کون دیگا پھرائن وُشواریوں کوکس طرح حل کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے علمائے کرام نے چند صورتیں ایسی تحریر فرمائی ہیں کہ اُن طریقوں پڑمل کیا جائے تو سود کی نجاست ونحوست (9) سے پناہ ملتی ہے اور قرض دینے والا جس ناجا رُز نفع کا خواہش مند تھا اُس کے لیے جا رُز طریقہ پرنفع حاصل ہوسکتا ہے۔ صرف لین وَین کی صورت میں پھیزمیم (10) کرنی پڑے گی۔ مگر ناجا رُز وحرام سے بچاؤ ہوجائے گا۔

€....خوشی۔

🔞 ..... بوجو، آفت ـ

@ ..... كينے ہوئے إلى -

ابت برداعذاب۔...

**3**.....کوشش -

🗗 ..... بھاری پوچھ۔

🕝 .....د شوار ـ

ایعنی قبلے کے افراد میں شہرت۔

📭 تبدیلی۔

🧣 💿 سناپاکی اور برے اثر۔

شایدکی کویہ خیال ہوکہ دل میں جب یہ کہ سود یکرایک سودی لیے جائیں۔ پھر سودے کیوکر بچے ہم اُس کے یہ واضح کرنا چاہے ہیں کہ شرع مطہر نے جس عقد کو جائز بتایا وہ مخس اس تخیل (1) سے نا جائز وحرام نہیں ہوسکتا۔ دیکھواگر روپے سے چاندی خریدی اور ایک روپیے کی ایک بجر سے زائد کی یہ یقیناً سود وحرام ہے۔ صاف حدیث میں تقریح ہے، 'الفِ فَشَّهُ بِالْفِفَ قِهِ مَثَلاً بِمَثَلُ یَداً بِیَدٍ وَ الْفَصُلُ دِبًا "اورا گرمثلاً ایک گی (2) جو پندرہ روپے کی ہوائس سے پچیس روپ کو را الفِفَ اُلِی اِبْدُ الفَفَ اُلِی بِیا اور زیادہ چاندی خریدی اگر چراس کا مقصود بھی وہی ہے کہ چاندی زیادہ کی جائے گرسود نیس اور یہ سورت یقیناً طال ہے، حدیث سے میں فر مایا: ' اِذَا اِحْتَ لَفَ النَّوْعَانِ فَبِیعُوا کَیْفَ شِنْتُهُ. " معلوم ہوا کہ جواز وعدم جواز نوعیت عقد پر ہے۔ عقد بدل جائے گا تھم بدل جائے گا۔ اس مسئلہ کوزیادہ واضح کرنے کے لیے ہم معلوم ہوا کہ جواز وعدم جواز نوعیت عقد پر ہے۔ عقد بدل جائے گا تھم بدل جائے گا۔ اس مسئلہ کوزیادہ واضح کرنے کے لیے ہم واحد یشین ذکر کرتے ہیں۔

صحیحین میں ابوسعید خدری وابو ہر ہرہ وہنی اللہ تعالیٰ علیہ ہے مروی ، کہتے ہیں کہ درسول اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے ایک شخص کو خیبر کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، وہ وہاں سے حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) کی خدمت میں عمدہ کھجوریں لائے۔ار شاوفر مایا : ''کیا خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟''عرض کی نہیں یا رسول اللہ! (عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) ہم دوصاع کے بدلے ان کھجوروں کا ایک صاع لیتے ہیں اور تین صاع کے بدلے دوصاع لیتے ہیں۔فرمایا: ''ابیانہ کرو،معمولی کھجوروں کوروپیہ سے بیچو پھرروپیہ سے اس تم کی کھجوریں فریدا کر واور تول کی چیزوں میں بھی ایسا بی فرمایا۔''(3) صحیحین میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم روی ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی خدمت میں برنی کھجوریں لائے۔ارشاد فرمایا :''کہاں سے لائے؟''عرض کی ،ہمارے یہاں خراب کھجوریں فقیس ،اُن کے دوصاع کوان کے ایک صاع کے موض (4) میں خبی وہوتو اپنی گریم الکا سود ہے ، ایسانہ کرتا ہاں اگران کے فرید نے کا ارادہ ہوتو اپنی کھجوریں نے گھجوریں نے گھجوریں نے گھجوریں نے کہوریں بی گھجوریں بی گھجوریں نے گھجوریں نے گھجوریں کھیں اللہ کرتا ہاں اگران کے فرید نے کا ارادہ ہوتو اپنی کھجوریں نے گھجوریں نے کریم الکا صود ہے ، ایسانہ کرتا ہاں اگران کے فرید نے کا ارادہ ہوتو اپنی کھجوریں نے کہر کیم الکو فرید وہ کی اور اور ہوتو اپنی کے کہر این کے ایک کی خدمت میں برنی کھجوریں نے کہر یہ ہیں گھجوریں نے کہر کیکھوریں نے کریکھ اکو فرید وہ نہ دور اپن کے کہر ایک کو کیم انگو فرید وہ دور کی کیکھوریں نے کہر کیکھوریں نے کی کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیا کہ کو کیکھوریں نے کہر کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں نے کھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کو کیکھوریں نے کیکھوریں کے کور کیکھوریں نے کیکھوریں نے کور کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں کور کیکھوریں کور کیکھوریں نے کیکھوریں نے کیکھوریں کیکھوریں کیکھوریں کور کیکھوریں کیکھو

ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوا کہ بات وہی ہے کہ عمدہ تھجورین خریدنا چاہتے ہیں مگراپنی تھجوریں زیادہ دیکر لیتے ہیں

<sup>€ ....</sup>قیاس، خیال۔ ﴿ ﴿ ....ونے کا ایک انگریزی سکہ۔

۵ ..... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب اذا اراد بيع تمر... إلخ، الحديث: ١ ٢٢٠ ٢ ، ٢٣٠٢، ج٢، ص ٧٩،٤٤.

<sup>⊙...</sup>بدل\_

۵...... "صحيح البخاري"، كتاب الوكالة، باب اذا باع الوكيل شيئا... إلخ، الحديث: ٢٣١١، ج٢، ص٨٣.

سود ہوتا ہے۔ اور اپنی مجوریں روپیہ سے نیج کراچھی مجورین خریدیں بیجائز ہے۔ اس وجہ سے امام قاضی خال اپنے فآلا ہیں سود سے بچنے کی صورتیں لکھتے ہوئے بیچر برفر ماتے ہیں و مثل ھذار وی عن رسول الله سلی اللہ علیہ انه امر بذلک. (1) اس مخضر تمہید کے بعد اب وہ صورتیں بیان کرتے ہیں جوعلانے سود سے بچنے کی بیان کی ہیں۔

سَمَعَ اللَّهُ اللَّهِ الكِشْخُصُ كے دوسرے پردس روپے تھا اُس نے مدیون ہے کوئی چیز اُن دس روپوں میں خرید لی اور مبع پر قبصنہ بھی کرلیا پھراُسی چیز کومدیون کے ہاتھ بارہ میں ثمن وصول کرنے کی ایک میعاد مقرر کرکے ﷺ ڈالا اب اس کے اُس پردس کی جگہ ہارہ ہوگئے اور اسے دوروپے کا نفع ہوااور سودنہ ہوا۔ (2) (خانیہ )

مستانی کی جا تھ سورو ہے دید ہے اور چیز پر قبضہ کرلیا پھر مُستَقرض (4) نے وہی چیز مقرض ہے جا تھ سورو ہے جیں بھی ڈوالی اُس نے سورو ہے دید ہے اور چیز پر قبضہ کرلیا پھر مُستَقرض (4) نے وہی چیز مقرض سے سال بھر کے وعدہ پرایک سودس رو ہے جیس خرید لی بیز بے جا نز ہے ۔مقرض نے سورو ہے دیے اور ایک سودس رو ہے مستقرض کے ذمہ لازم ہو گئے اور اگر مستقرض کے پاس کوئی چیز نہ ہوجس کو اس طرح تھے کرے اور قبضہ دیدے پھر ایک کوئی چیز ایک سودس رو ہے جس نے کرے اور قبضہ دیدے پھر اسٹی خوں اجبی سے مقرض سورو ہے جس خرید لے اور شمن اوا کم مستقرض اُسکی غیر کے ہاتھ اپنی کوئی چیز ایک سودس رو ہے جس خرید لے اور شمن اوا کردے اور وہ مستقرض اُسکی غیر کے ہاتھ اور شمن دیدے پھر اسٹی خوں اجنبی سے مقرض سورو ہے جس خرید لے اور شمن اوا کردے اور وہ مستقرض کو سورو ہے جس کو اور مستقرض کی جیز اُس کے پاس آگئی اور مستقرض کو سورو ہے جا کھی گر

مسئلہ سے مقرض نے اپنی کوئی چیز مشقرض کے ہاتھ تیرہ روپے میں چھ مہینے کے وعدہ پر ہے کی اور قبضہ دیدیا پھر مشقرض نے ای چیز کواجنبی کے ہاتھ بیچا اور اس بھے کا قالہ کر کے پھرای کومقرض کے ہاتھ دس روپے میں بیچا اور روپے لے لیے اس کا بھی یہ نتیجہ ہوا کہ مقرض کی چیز واپس آگئی اور مشتقرض کو دس روپے مل گئے مگر مقرض کے اس کے ذمہ تیرہ روپے (6) واجب

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج١، ص٨٠٤.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

قرض دینے والا۔
 قرض لینے والا۔

الفتاوى الخانية "،كتاب البيع، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج١، ص٨٠٤.

اسساس صورت میں اگر چہ بیہ بات ہوئی کہ جو چیز جینے میں بھے کی قبل نقد ثمن مشتری ہے اس سے کم میں خریدی مگر چونکہ اس صورت مفروضہ میں ایک بھے جواجنبی ہے ہوئی درمیان میں فاصل ہوگئی لہذا ہی تھے جائز ہے۔ ۱۲ منہ

#### بيع عينه

سرتانی سود ہے بچنے کی ایک صورت تع عینہ ہا ام مجمد رحماللہ تعالیٰ نے فرمایا: تع عینہ کروہ ہے کیونکہ قرض کی خوبی اور حس سلوک ہے محض نفع کی خاطر بچنا چاہتا ہے اور اما م ابو یوسف رحماللہ تعالیٰ نے فرمایا: کا چھی نیت ہو تو اس میں حرج نہیں بلکہ تع کرنے والاستحق ثو اب ہے کیونکہ وہ سود ہے بچنا چاہتا ہے۔مشائ بٹنے نے فرمایا: تع عینہ ہمارے زمانہ کی اکثر ہیعوں ہے بہتر ہو کا عینہ کی صورت بیہ ایک محفی نے دوسرے ہے مثلاً دی رو پے قرض مانے اُس نے کہا میں قرض نہیں دو نگا یہ البتہ کرسکتا ہوں کہ بیہ چیز تمحارے ہاتھ بارہ رو پے میں بیچتا ہوں اگرتم چاہو خریداوا ہے بازار میں دس رو پے کوئے کردینا تصحیل دس رو پول جائے گا اور اس صورت ہے تھے ہوئی۔ بائع (2) نے زیادہ نفع حاصل کرنے اور سود ہے بچنے کا بیہ حلہ نکالا جائیں گردی کی مین کی کا دری اُس کا کام چل گیا اور خاطر خواہ اس کو نفع مل گیا۔ بعض لوگوں نے اس کا بیر طریقہ بتایا ہے کہ تیسر شخص کو اپنی تھے میں شامل کریں بعنی مُقرض (3) نے قرضدار کے ہاتھ اُس کو بارہ میں بیچا اور قبضہ دیدیا پھر قرضدار نے اس کا بیر شریف کی بیادہ میں بیچا اور قبضہ دیدیا پھر قرضدار نے مقرض کے ہاتھ دی رو پے میں بیچا اور قبضہ دیدیا پھر قرضدار نے مقرض کے ہاتھ دی رو پو میں بیچا اور قبضہ دیدیا پھر قرضدار کے ہاتھ دی رو پو میں بیچا اور قبضہ دیدیا پھر قرضدار کے ہاتھ دی رو پے میں بیچا اور قبضہ دیدیا پھر ترین کے کیونکہ مقرض ہے وصول ہو گئے کر بارہ دیے بڑیں گی کیونکہ مقرض ہے وصول ہو گئے کر بارہ دیے بڑیں گی کیونکہ وہ چیز بارہ میں خریدی ہے۔ (4) (خانیے، فتی بردالی ا

# حقوق کا بیان

مستان کا این دومنزله مکان ہے اس میں نیچے کی منزل خریدی بالا خانه عقد میں داخل نه ہوگا مگر جب کہ جمیع حقوق <sup>(5)</sup>

الفتاوى الخانية "، كتاب البيع، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج١، ص٨٠٤.

◘ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيع، فصل فيما يكون فراراً عن الربا، ج١، ص٨٠٤.

و"قتح القدير"، كتاب الكفالة، ج٦ ، ص٢٤.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في بيع العينة، ج٧، ص٥٧٦.

😵 🗗 سيعنىتمام حقوق۔

#### یا جمیع مرافق (1) یا برلیل وکثیر (2) کے ساتھ خریدا ہو۔ (3) (ہدایہ وغیر ہا)

مسئائی کی حکان کی خریداری میں پاخانداگر چہ مکان سے باہر بنا ہواور کوآں اور اُس کے صحن میں جو درخت ہوں وہ اور پائین باغ سب بچے میں داخل ہیں ان چیزوں کی بچے نامہ (4) میں صراحت کرنے کی ضرورت نہیں۔مکان سے باہراً سے ملا ہوا باغ ہواور چھوٹا ہوتو ہجے میں داخل ہے اور مکان سے بڑا یا برابر کا ہوتو داخل نہیں جب تک خاص اُس کا بھی نام بچے میں نہ لیا حائے۔ (5) (درمختار)

مسئلہ سی ہونے ہوتا ہے اگر حقوق ومرافق کے ساتھ بچے ہوئی ہے تو داخل ہے ور نہیں۔ (<sup>6)</sup> (ہداریہ)

مسئلیں استہ خاص اور پانی بہنے کی نالی اور کھیت میں پانی آنے کی نالی اور وہ گھاٹ <sup>(7)</sup>جس سے پانی آئے گا میہ سب چیزیں بچے میں اُس وقت داخل ہوں گی جب کہ حقوق یا مرافق یا ہر قلیل وکثیر کا ذکر ہو۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار ، روالحتار )

مری از استه می استه این کا پہلے ایک راستہ تھا اُس کو بند کر کے دوسرا راستہ جاری کیا گیا اس کی خریداری میں پہلا راستہ داخل نہیں ہوگا اگر چہ حقوق یا مرافق کالفظ بھی کہا ہو کیونکہ وہ اب اس کے حقوق میں داخل ہی نہیں دوسرا راستہ البتہ داخل ہے۔ <sup>(9)</sup> (ردالمحتار)

کسٹائی کی ایک مکان خریدا جس کا راستہ دوسرے مکان میں ہوکر جاتا ہے دوسرے مکان والے مشتری کو آنے سے روکتے ہیں اس صورت میں اگر بائع نے کہدویا کہ اس مبیعہ (10) کا راستہ دوسرے مکان میں سے نہیں ہے تو مشتری کوراستہ حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں البتہ یہ ایک عیب ہوگا جس کی وجہ سے واپس کرسکتا ہے۔ اگر اس کی دیواروں

- 📭 .....وه حقوق جومجيع ميں صمناً داخل ہوتے ہيں مثلاً راسته، پانی بہنے کی نالی۔ 🗨 ..... ہر کم وزیادہ چیز۔
  - الهداية "، كتاب البيوع، باب الحقوق، ج٢، ص٦٦، وغيرها.
    - ₫ .....جائدادفروخت کرنے کا اقرار نامہ یعنی شامپ پیچر۔
    - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٥٤٥.
    - 6....."الهداية"، كتاب البيوع، باب الحقوق، ج٢، ص٦٦.
      - 🗗 ۔۔۔ یانی کے گزرنے کی جگہ۔
- € ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، ج٧، ص ٢ ٤ ٨ ـ ٤ ٤ ٨ .
- ◘ ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، مطلب: الاحكام تبتني على العرف، ج٧، ص٧٤٠.
  - 😴 🕦 .....فروخت شده مکان۔

پردوسرے مکان کی کڑیاں (1) رکھی ہیں اگروہ دوسرا مکان بائع کا ہے تو تھم دیا جائے گا اپنی کڑیاں اُٹھالے اور کسی دوسرے کا ہے تو بید مکان کا ایک عیب ہے مشتری (2) کوواپس کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ (3) (روالحتار)

مسئان کے جوت پر سے گزرتا ہے دوسرے مکان ایس ایک کی جھت کا پانی دوسرے کی جھت پر سے گزرتا ہے دوسرے مکان کو جھت کا پانی دوسرے کی جھت پر پانی بہانے سے کو جہتے حقوق کے ساتھ تھے کیا اس کے بعد پہلے مکان کو کسی دوسرے کے ہاتھ تھے کیا تو پہلامشتری اپنی جھت پر پانی بہانے سے دوسرے کوروک سکتا ہے اورا گرایک شخص کے دوباغ تھے ایک کا راستہ دوسرے میں ہوکرتھا دوسرا باغ اُس نے اپنی لڑک کے ہاتھ تھے کیا اور پیشرط رہی کہ حق مُرُ ور(4) اسکوحاصل رہے گا پھرلڑکی نے اپنا باغ کسی اَ جبنی کے ہاتھ تھے کیا تو بیا جنبی اُس کے باپ کو باغ میں گزرنے سے دوکنہیں سکتا۔ (5) (ردالحتار)

مسئلة ﴿ ﴾ مكان يا كھيت كرايه پرليا تو راسته اور نالى اور گھا اجارہ ميں داخل ہيں يعنی اگر چەھقوق ومرافق نه كہا ہو جب بھی ان چيزوں پرتصرف كرسكتا ہے وقف ور ہن،اجارہ كے تھم ميں ہيں۔ <sup>(6)</sup> (ہدايه، فنخ)

مسئلہ و کسی کے لیے اقرار کیا کہ بیرمکان اُس کا ہے یا مکان کی وصیت کی یااس پرمصالحت ہوئی بیرسب بڑھ کے حکم میں ہیں کہ بغیر ذکر حقوق ومرافق راستہ وغیرہ داخل نہیں ہوئے کہ <sup>(7)</sup> ( درمختار )

سر المراق المرا

# استحقاق کا بیان

تبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی چیز ایک شخص کی معلوم ہوتی ہے اور وہ واقع میں دوسرے کی ہوتی ہے یعنی دوسر اشخص

- ٠٠٠٠٠قهير ٢٠٠٠٠قيدار-
- € ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، مطلب: الاحكام تبتني على العرف، ج٧، ص٧٤٤.
  - ......یعن گزرنے کاحق۔
- 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، مطلب: الاحكام تبتني على العرف، ج٧، ص٤٤٧.
  - الهداية "، كتاب البيوع، باب الحقوق، ج٢، ص٦٦.
    - و "فتح القدير"،باب الحقوق،ج٦،ص١٨٠.
  - € .... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، ج٧، ص ٤٤٨.
- ﴿ الله ١٤٠٠ الله المحتار "، كتاب البيوع، باب الحقوق في البيع، مطلب: الأحكام تبتني على العرف، ج٧، ص٤٤٨.

أس كامدى موتا إورايى ملك ثابت كرديتا إس كواستحقاق كهتي بير-

مسئانی استحقاق دوشم ہے ایک بید کہ دوسرے کی ملک کو بالکل باطل کردے اس کو مبطل کہتے ہیں دوسرا بید کہ ملک کو الکل باطل کردے اس کو مبطل کہتے ہیں دوسرا بید کہ ملک کو بالکل باطل کردے اصلیہ کا دعویٰ بعنی بید غلام تھا ہی نہیں یا عتق (1) کا دعویٰ مد بریا مکاتب ہونے کا دعویٰ ۔ ناقل کی مثال بید کہ زیدنے بحر پر دعویٰ کیا کہ بید چیز جوتمھا رے پاس ہے تمھاری نہیں میری ہے۔ (درمخار)

ست ای است ای است ای دوسری قتم کا تقلم بیہ که اگروہ چیز کسی عقد کے ذریعہ سے مدگی علیہ (قابض) کو حاصل ہوئی ہے تو محض ملک ثابت کردیۓ سے عقد فنخ نہیں ہوگا کیونکہ وہ چیز ضرور قابل عقد ہے یعنی مدگی گیز ہے جس کو دوسرے نے مدگی علیہ کے ہاتھ مثلاً فروخت کردیا بی بی فضولی تھم کی جو مدگی کی اجازت پر موقوف ہے۔ (۱) (در فتار، روالحجار) مستحق کے موافق قاضی نے فیصلہ صادر کردیا اس سے بیج فنخ نہیں ہوئی ہوسکتا ہے کہ مستحق مشتری سے وہ چیز نہ لے تمن وصول کر لے یا بیچ کو فنخ کردے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ خود مشتری وہ چیز بائع کو واپس کردے اور ثمن چھر لے اب بیچ فنخ ہوگئی یا مشتری نے قاضی کو درخواست دی کہ بائع پر واپسی شن کا تھم صادر کرے اُس نے تھم دے دیا یا بید دونوں خو دا بی رضا مندی سے عقد کو فنخ کریں۔ (5) (فنح القدیر، روالحجتار)

مسئائی سے قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چیز مستحق (مدع) کی ہے یہ فیصلہ ذک الید (مدعی علیہ) کے مقابل میں بھی ہے اور اُن کے مقابل میں بھی جن سے ذک الید کو یہ چیز حاصل ہوئی جب کہ اس ذک الید نے اپنے بیان میں یہ ظاہر کر دیا کہ یہ چیز محکو فلال سے اس نوعیت سے حاصل ہوئی ہے مثلاً اس سے خریدی ہے یا بطور میراث اُس سے ملی ہے اور اس صورت میں دیگر ور شد کے مقابل میں بھی یہ فیصلہ قرار پائے گا۔ اس چیز کے متعلق ملک مطلق کا دعویٰ کوئی شخص کرے مسموع نہیں ہوگا۔ (6)

🗗 ..... آزادی۔

..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص ٩ ٤ ٤ .

3 .....وعوىٰ كرنے والا۔

€ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الإستحقاق، ج٧،ص ٤٤٩.

المستحقاق، ج٦، ص١٨٤، ١٨٤٠ البيوع، باب الإستحقاق، ج٦، ص١٨٤، ١٨٢.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧،ص٠٥٤.

🧟 🙃 يعنى نبيل سناجائے گا۔

مثلاً مشتری نے اپنا خرید نابیان کر دیا اور اُس ہے وہ چیز لے لی گئی تو مشتری بائع سے ثمن واپس لیگا اور بائع نے بھی اگر خریدی تھی تو وہ اپنے بائع سے ثمن وصول کرے وعلی ہذا القیاس ہرایک کے لیے اعاد ہ گواہ (1) اور فیصلہ کی ضرورت نہیں وہی پہلا فیصلہ اور پہلا ثبوت کا ٹی ہے۔ اور اگر ذی البد نے اپنے بیان میں صرف اتناہی کہا ہے کہ یہ چیز میری ملک ہے بینہیں ظاہر کیا ہے کہ کس سے اس کو حاصل ہوئی تو وہ فیصلہ ای کے مقابل قرار پائے گا دوسر سے لوگوں سے اس کو تعلق نہیں مثلاً ایک شخص کے قبضہ میں ایک مکان ہے جس کو وہ اپنا بتا تا ہے اُس پر دوسر سے نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے اور ثابت کر دیا قاضی نے اس کے تق میں فیصلہ دیدیا پھرا یک تیسر الشخص جو مدعیٰ علیہ اول کا بھائی ہے وہ گئر اموا اور کہتا ہے یہ مکان میر سے باپ کا تھا اُس نے وراث میر سے اور میر سے بھائی کے ما بین چھوڑ ا ہے اور اس کو ثابت کر دیا تو مکان میں نہیں ہوا ہے اور اگر ذی البد نے یہ کہ دیا ہوتا کہ مکان مجھ کو ورا ثب میں ملا ہے تو وہ پہلا فیصلہ اس کے مقابل میں نہیں ہوا ہے اور اگر ذی البد نے یہ کہ دیا ہوتا کہ مکان مجھ کو ورا ثب میں ملا ہے تو وہ پہلا فیصلہ اس کے مقابل میں بھی ہوتا اور اسکا دعوئ مسموع نہ ہوتا۔ (در مخارور و الحجار)

مستان کی دوہ چیز حاصل ہوئی ہے وہ اگر دعویٰ کریں گے تو مسموع ہوگا مثلاً اُس نے ایک جانور خریدا تھا مشتری سے مشتری کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے وہ اگر دعویٰ کریں گے تو مسموع ہوگا مثلاً اُس نے ایک جانور خریدا تھا مشتری سے بربنائے استحقاق وہ جانور لے لیا گیا اُس نے بائع ہے ثمن واپس کرنا چا ہابائع نے کہا مستحق جھوٹا ہے وہ میرائی تھا میر سے بہاں پیدا ہوایا جس سے میں نے خریدا تھا اُس کے بہاں اُس کے جانور سے پیدا ہوایہ دعویٰ مسموع ہوگا اور اس کو گواہوں سے ثابت کردے تو پہلا فیصلہ رد ہوجائے گایا وہ بائع یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خود مستحق سے خریدی ہے اُس کی نہیں ہے یہ دعویٰ بھی مسموع ہے۔ (در رغر ر)

ایعنی دوباره گواهوں کوپیش کرنے۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب البيوع،باب الإستحقاق، ج٧،ص٠٥٥.

۱۹۱۰ "دررالحكام"و "غررالأحكام"، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص ۱۹۱.

کہ اگر کسی دوسرے کی میہ چیز ثابت ہوئی تو ثمن کا میں ضامن ہوں اس ضامن سے مشتری ثمن اُس وقت وصول کرسکتا ہے جب مکفول عنہ (1) کےخلاف میں قاضی نے واپسی ثمن کا فیصلہ کر دیا ہو۔ (2) (درر غرر)

مسئان کی مشتری نے بائع ہے ثمن کی واپسی چاہی اور دونوں میں کم مقدار پر سلح ہوگئ تو یہ بائع اپنے بائع ہے وہ ثمن لے گاجوان دونوں کے درمیان طے پایا تھا اور مشتری نے بائع ہے ثمن کومعاف کر دیا بعداس کے کہ واپسی ثمن کے متعلق قاضی کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا تو یہ بائع اپنے ہے ثمن واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر استحقاق سے قبل بائع نے مشتری کو ثمن معالحت (3) ہوگئ معاف کر دیا تھا تو اب مشتری نہ بائع سے لے سکتا ہے نہ بائع اپنے بائع سے اور مستحق ومشتری کے مابین مصالحت (3) ہوگئ کہ مستحق ثمن کا ایک جزمشتری کو دے کر میچ لے لے اب مشتری اپنے بائع سے پھونہیں لے سکتا کہ اس نے اپنا حق خود ہی باطل کر دیا۔ (دوالحتار)

مسئلہ (5) وہ سب فنخ ہو گئے اس کی خابین ومشترین کے مابین جتنے عقو دہیں (5) وہ سب فنخ ہو گئے اس کی ضرورت نہیں کہ
قاضی ان عقو دکو فنخ کرے، ہرا یک باکع اپنے بائع ہے ثمن واپس لینے کاحق دار ہے۔اس کی ضرورت نہیں کہ جب مشتری اس
سے لے توبیہ بائع سے لے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہرا یک شخص ضامن (6) سے وصول کر لے اگر چہ مکفول عنہ پرواپسی ثمن کا فیصلہ
نہ ہوا ہو۔ (7) (ورر، غرر)

مسئلی و کہ پیدائش میں کے باس دعویٰ کیا قاضی نے حریت اصلی ہے یعنی ایک شخص کسی کا غلام تھا اُس کو پتہ چلا کہ پیدائش آزاد ہے اُس نے قاضی کے پاس دعویٰ کیا قاضی نے حریت اصلیہ کا تھم دیایا ایک شخص نے کسی پر دعویٰ کیا کہ یہ میراغلام ہے اُس نے کہا میں اصلی حربوں اور اس کو گوا ہوں سے ثابت کیا یا وہ مدعی اس کی غلامی کو گوا ہوں سے نہ ثابت کرسکا

- 🗨 ..... يعنى جس كي صانت لي تقي ـ
- ١٩١٠ و"غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩١.
  - € .... يعنى سلح-
  - ₫ ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص٥٥.
    - ایعنی بیچے اور خریدنے والول کے درمیان جومعاملات ہیں۔
      - 🚯 ..... ضمانت لينے والا۔
- ١٩٠٠ "دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص٠٩٠.

اور پہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور اس سے پہلے صراحة (1) یا دلالۃ اس نے اپنی غلامی کا بھی اقر ارنہ کیا ہوا تنا بھی نہیں کہ بیہ جب بیچا گیا اُس وقت خاموش رہا بلکہ مشتری کے ساتھ چلا گیا اس حکم کے بعد اب وُنیا بھر میں کوئی بھی بیدو وگا نہیں کرسکتا کہ بید میرا غلام ہے بیدو وگا بی سنا جائےگا۔ یو بیل عتق اور اس کے توالع کا حکم بھی تمام جہان میں نافذ ہے کہ اس کے خلاف کوئی دعو کی کر بی نہیں سکتا بعنی بیدو وگی کیا کہ فلاں کا غلام تھا اُس نے آزاد کر دیا یا مد برکر دیا یا لونڈی ہے اس کوام ولد کیا اور قاضی نے ان ہا توں کا حکم صا در کر دیا تو اب کوئی بھی دعو کی نہیں کر سکتا ۔ (در مختار، در ر)

مستان المستان المستان

<u> تستان السبح</u> سمی جائداد کی نسبت وقف کا تھم ہوا ہے تھم تمام لوگوں کے مقابل نہیں بینی اگراس کے متعلق ملک یا دوسرے وقف کا دوسرا شخص دعویٰ کرے وہ دعویٰ مسموع ہوگا۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

ست این است مشتری کو با گئے ہے ثمن واپس لینے کا اُس وفت حق ہوگا جب مستحق نے گوا ہوں ہے اپنی ملک ثابت کی ہوا وراگر مدعیٰ علیہ یعنی مشتری (7) نے خود ہی اُس کی ملک کا اقر ارکر لیا یا اس پر حلف (8) دیا گیا اس نے حلف سے اٹکار کردیا

🗗 ..... صریح طور پر، واضح طور پر۔

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص٤٥ ٢٤،٤٥.

و"دررالحكام"شرح"غررالاحكام"،كتاب البيوع،باب الإستحقاق،الحزء الثاني،ص٩٨٩.

3 ....جس نے تاریخ بتائی ہے اس کی ملیت۔ • • آزادی۔

الستحقاق، الحكام "و "غرر الأحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الحزء الثاني، ص٩٨٠.

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص٤٦٦.

-7--0

چ 🗗 برار۔

یا مشتری کے وکیل بالخصومۃ نے اقر ارکرلیایا حلف ہے اٹکارکردیا تو مشتری اپنے بائع ہے جُمن نہیں لے سکتا۔ (1) (در وغرر)

مستکاری سال کے ایک مکان خریدا اُس پرایک شخص نے ملک کا دعویٰ کر دیا مشتری نے اُس کی ملک کا اقر ارکرلیا بائع ہے جُمن واپس نہیں لے سکتا اس کے بعد مشتری گواہ ہے ٹابت کرنا چاہتا ہے کہ بید مکان مشتحق کا ہے تا کہ بائع ہے جُمن واپس لے سکے بیگواہ نہیں سے جا کیں اگر گواہوں ہے بیٹا بت کرنا چاہتا ہے کہ بائع نے خودا قر ارکیا ہے کہ مستحق کی ملک ہے تو بید گواہ توں گواہ وں سے بیٹا بت کرنا چاہتا ہے کہ بائع نے خودا قر ارکیا ہے کہ مستحق کی ملک ہے تو بید گواہ مقبول ہوں گے اور اس کو بائع ہے جُمن واپس کر لینے کا حق ہوجائے گا اور مشتری بید بھی کرسکتا ہے کہ بائع پر حلف دے کہ وہ تھم کھا جائے کہ مستحق کا نہیں ہے اگر بائع نے اس قتم سے اٹکار کیا مشتری کو جُمن واپس لینے کا حق ہوجائے گا۔ (درر)

سرتان اس میں تغیر آگیا (3) اتنا کہ اگر غصب کیا ہوتا تو ما لک ہوجاتا اور اس پر استحقاق ہواتو بائع سے جمن نہیں لے سکتا اور اگر اُس میں تغیر آگیا (3) اتنا کہ اگر غصب کیا ہوتا تو ما لک ہوجاتا اور اس پر استحقاق ہواتو بائع سے جمن نہیں لے سکتا مثلاً کپڑا خریدا اُسے قطع کر کے سلالیا اس کے بعد مستحق نے گواہوں سے ثابت کیا جب بھی مشتری بائع سے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ استحقاق اُس کی ملک پر نہیں وہ گرتے کا مدی ہا اور اس نے بائع سے کرتہ کہاں خریدا ہاں اگر اُس نے گواہ سے یہ کا مدی ہا تھا ہے کہ اور اس نے بائع سے کرتہ کہاں خریدا ہاں اگر اُس نے گواہ سے یہ فابت کیا کہ یہ کپڑا میرا تھا جب کہ گرتا نہ تھا تو اب مشتری بائع سے لے گا۔ یو ہیں گیہوں خریدے تھے آٹا لیس گیا آئے کا مستحق نے دعویٰ کیا تو مشتری واپس نہیں لے سکتا اور اگر یہ کہا کہ پسنے سے قبل گیہوں میرے تھے ، اس طرح گوشت خریدا تھا، پکوالیا۔ (4) (فتح القدیر)

<sup>● .... &</sup>quot;دررالحكام"و "غررالأحكام" ،كتاب البيوع،باب الإستحقاق،الحزء الثاني،ص ١٩١.

١٩١٠ المتحقاق، الجزء الاحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩١.

<sup>🗗 ....</sup> يعنى تبديلي آگئى ـ

<sup>◘ ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٦، ص١٨٦.

نضول، بكار- (المسليمن وطرنے كة ابل-

<sup>🧒 🗗 .....&</sup>quot;فتح القدير"،كتاب البيوع،باب الإستحقاق،ج٦،ص١٨٨.

مسئلین اور مشتری پراستحقاق ہوا تو قاضی خود بائع کا ایک وصی مقرر کرے گا اور مشتری پراستحقاق ہوا تو قاضی خود بائع کا ایک وصی مقرر کرے گا اور مشتری اُس سے ثمن واپس لے گا۔ بائع کہتا ہے بیہ جانور میرے گھر کا بچہ ہے مگر اس کو ثابت نہ کرسکا یا وہ بج بی سے اٹکار کرتا ہے جب بھی مشتری ثمن واپس لے سکتا ہے۔ (1) (ردالحتار)

مسئانی اور کوئی کیا اور گواہوں سے جانور مادہ خریدامشتری کے یہاں اُس کے بچہ پیدا ہوا ستحق نے اُس پر دعویٰ کیا اور گواہوں سے عابت کردیا تو مستحق جانور کو بھی لے گا اور بچہ کو بھی بلکہ اگر کسی نے اُس بچہ کو مارڈ الایا نقصان پہنچایا جس کا معاوضہ لیا جا چکا ہے وہ بھی مستحق لے گا مگر بیضر وری ہے کہ قاضی نے اس کا بھی تھم دیا ہوصرف اُس جانور کا تھم دینا بچہ کا تھم نہیں ۔ بیتھم بچہ بی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جتنے زوا کہ ہیں وہ سب مستحق کو ملیں گے جب کہ قاضی نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ورا گرمستحق نے گواہوں سے عابت نہیں کیا ہے بلکہ خوداس شخص نے اقر ارکیا ہے تو بچہ ستحق کوئیس ملے گا صرف وہ جانور بی ملے گا ہاں اگرمستحق نے بچہ کا بھی بھی کا مرف وہ جانور بی ملے گا ہاں اگرمستحق نے بچہ کا بھی دعویٰ کیا ہوا ور دی گرز وا کہ کا بھی بھی تھم ہے۔ دعویٰ کیا ہوا ور دی گرز وا کہ کا بھی بھی تھم ہے۔

المحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧٥٥٥.

السيعين كاوكيل \_
 الله وكيل كرنے والا \_

٢٠٧٥ - ١٠٠٥ البيوع، باب الإستحقاق، ج٧٠٦٥ .

<sup>6 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧٠، ٥٥.

<sup>🚭 🙃</sup> یعنی جس کے تبضیں ہے۔

زوا کدہلاک ہوگئے تو ان کا عنمان (۱) نہیں گواہ واقر ارجی فرق کی وجہ بیہ ہینہ (گواہ) ججت کا ملہ اور متعدیہ ہے کہ جس کے متعلق قائم ہوائی پر مقتصر نہیں رہتا (2) اور اقر ارجحت قاصرہ ہے کہ بیٹجاوز نہیں کرتا۔ (3) (ہدایہ، فتح القدیر، در مختار)

متعلق قائم ہوائی پر مقتصر نہیں رہتا (2) اور اقر ارجحت قاصرہ ہے کہ بیٹجا وز نہیں کرتا۔ (4) ہے۔ مگر اس میں شرط بیہ ہے کہ ﴿ اللّٰ مَسْمَا اللّٰ ہِ ایک کلام کی شخص معین کے متعلق ہو، ور نہ ما نع نہیں مثلاً پہلے کہا تھا فلاں شہر والوں کے ذمہ میر اکوئی حق نہیں پھرای شہر کے کی پالاکلام کی شخص معین کے متعلق ہو، ور نہ ما نع نہیں مثلاً پہلے کہا تھا فلاں شہر والوں کے ذمہ میر اکوئی حق نہیں پھرای شہر کے کی خاص آ دمی پر دعوی کیا بیدو وکی کیا بیدو وکئی معروع (5) ہے۔ ﴿ یہ بیمی ضرور ہے کہ پہلاکلام بھی اس نے قاضی کے سامنے بولا ہو یا قاضی کے حضور (6) اس کا شہوت گزرا ہو، ور نہ قابل اعتبار نہیں۔ ﴿ یہ بیمی ضرور ہے کہ خصم (7) نے اس کی تقد یق نہ کی ہو، تکذیب سے تناقض اُٹھ نے تقد یق کر دی تو تناقض کا کچھا شرنہیں۔ ﴿ یہ بیمی ضرور ہے کہ قاضی نے اس کی تکذیب نہ کی ہو، تکذیب سے تناقض اُٹھ جا تا ہے۔ (8) (درمختار، ردالحتار)

مسئلی الی کے میری ملک ہے یہ تناقش ہے اور دوسرے کے لیے بھر یہ بتا ہے کہ میری ملک ہے یہ تناقش ہے اور دوسرے نہیں جس طرح تناقش اس کے لیے مانع ہے دوسرے کے لیے بھی مانع ہے، مثلاً کہتا ہے یہ چیز فلال کی ہے، اس نے مجھے وکیل بالخصومة (وکیل مقدمہ) کیا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ چیز فلال کی ہے (دوسرے کا نام لے کر) اُس نے مجھے وکیل بالخصومة کیا ہے، یہ تناقش ہے اور مانع دعوی ہے۔ ہاں اگراس کی دونوں باتوں میں تطبیق (۹) ممکن ہوتو مسموع ہوگا مثلاً اس مثال مفروض (10) میں وہ بیان دیتا ہے کہ جب پہلے میں مدعی ہوکر آیا تھا اُس وقت وہ چیز اُس کی تھی اور اس نے مجھے وکیل کیا تھا اور اب یہ چیز اُس کی نہیں بلکہ اِس کی ہے اور اس نے مجھے وکیل کیا ہے۔ تناقش کی بہت میصور تیں ہیں اس کی بعض مثالیں ذکر کیا تی ہیں۔

🚺 ....تاوان۔ 🙋 سیعنی ای تک محدود نہیں رہتا۔

3 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٦٦.

و"فتح القدير"،كتاب البيوع،باب الإستحقاق،ج٦،ص١٨٢-١٨٣.

و"الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧،ص٨٥٥-٠٠٤.

4 .....رو كنے والا۔ 6 .....قابل قبول۔

6 العنى قاضى كرسائے۔ 6 مدِ مقابل۔

۵ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، مطلب: في ولد المغرور، ج٧، ص٠٤٦.

Ф....فرضى مثال ـ

🧟 🎯 سمطابقت۔

ایک شخص کی نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں حاجت مند ہوں میرا نفقداُس سے دلوایا جائے اُس نے جواب دیا کہ یہ میرا بھائی جاس کے بعد مدعی مرگیا اور مدعیٰ علیہ آتا ہے اور میراث مانگتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کاتر کہ مجھ کو دیا جائے بینامسموع (1) ہے۔

♥ ہملے ایک چیز کی نسبت کہا ہے وقف ہے پھر کہتا ہے میری ملک ہے نامسموع ہے۔

پہلے کوئی چیز دوسرے کی بتائی پھر کہتا ہے میری ہے بینامسموع ہے اور اگر پہلے اپنی بتائی پھر دوسرے کی تومسموع ہے کہا پنی کہنے کا مطلب بیتھا کہاُس چیز کوخصوصیت کے ساتھ برتنا تھا۔ (2) (درمختار،ردالحتار)

مسئ الاستان المراق المراق المراق العادي المراق العادي المراق العادي المراق الم

مستانی سسس شار کہتا ہے۔ نسب، طلاق ، حریت ان کے اسباب مخفی ہیں ان میں تناقض مصر (<sup>5)</sup> نہیں مثلاً کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں پھر کہا میرا بیٹا ہیں ہوگیا اوراگر پہلے کہا یہ میرالڑکا ہے پھر کہتا ہے نہیں ہے تو یہ دوسری بات نامعتبر ہے کیونکہ نسب فابت ہو جائے گئے ہو کہتا ہے کہاڑکا بھی اُس کی تصدیق کرے اوراگراس نے اُس کوا پنالڑکا بتا ہو جائے گئے۔ بعد مُنتَ فِی بیس ہوسکتا (<sup>6)</sup> بیاس وقت ہے کہاڑکا بھی اُس کی تصدیق کرے اوراگراس نے اُس کوا پنالڑکا بتا یا مگروہ اُنکار کرتا ہے تو نسب فابت نہیں ہاں لڑے نے اُنکار کے بعد پھرا قرار کرلیا تو فابت ہو جائے گا۔ پہلے کہا میں فلاں کا

<sup>🗗 ....</sup>نا قابل قبول \_

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، مطلب: في مسائل التناقض، ج٧، ص٢٦٦.

<sup>🔞 .....</sup> تضاور

٣٠٠٠٠٠ (دالمحتار "، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص٤٦٣.

ئىسىلىغىنى بوسى سوسى سوسى سوسى سوسى سىسى سوسى سىسى سىسى

چ 🗗 ..... نقصان ده۔

وارث نہیں پھر کہاوارث ہوں اور میراث یانے کی وجہ بھی بتا تا ہے توبات مان لی جائے گی۔ یہ بات کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے بیا قرار معتبر میں یعنی اس کہنے کی وجہ ہے اس کے باپ ہے اُس کا نسب ثابت نہ ہوگا کہ غیر پراقرار کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ یہ کہا کہ میراباب فلاں شخص ہے اُس نے بھی مان لیانسب ثابت ہو گیا پھروہ شخص دوسرے کا نام لے کر کہتا ہے میراباب فلال ہے یہ بات نامسموع ہے کہ پہلے مخص کے حق کا ابطال (1) ہے اور اگر پہلے مخص نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے مگر تکذیب (2) بھی نہیں کی ہے جب بھی دوسرے کواپنا باپنہیں بتاسکتا۔طلاق میں تناقض کی صورت یہ ہے کہ عورت نے اپنے شوہر سے خلع کرایا اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ شوہرنے تین طلاقیں خلع ہے پہلے ہی دیدی تھیں لہذابدل خلع واپس کیا جائے یہ دعویٰ مسموع ہے اگر گواہوں سے ٹابت کردے گی بدل خلع واپس ملے گا کیونکہ طلاق میں شوہر مستقل ہے عورت کی موجود گی یاعلم ضرور نہیں پہلے عورت کومعلوم نہ تھااس کیے خلع کرایا اب معلوم ہوا تو بدل خلع کی واپسی کا دعویٰ کیا۔عورت نے شوہر کے ترکہ سے اپنا حصہ لیا دیگر ور شہنے اس کی زوجیت کا اقرار کیا تھا پھریمی لوگ کہتے ہیں کہاس کے شوہرنے حالت صحت میں تین طلاقیں دیدی تھیں اگرمعتبر گواہوں سے ثابت کردیں عورت سے ترکہ (3) واپس لے لیں۔ حریت کی دوصورتیں ہیں ایک اصلی، دوسری عارضی، اصلی توبیہ کہ آزاد بیدا ہی ہوا،رقیت <sup>(4)</sup> اُس پرطاری ہی نہ ہوئی اس کی بناعلوق (نطفہ قراریانے) پر ہی ہوسکتا ہے کہ اس کے ماں باپ حر<sup>(5)</sup> ہیں مگراسے علم نہیں بیلوگوں سے اپناغلام ہونا بیان کرتا ہے پھرا ہے معلوم ہوا کہ اس کے والدین آزاد تھے اب آزادی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور حریت عارضی کی بناعتق (6) پر ہے عتق میں مولے ا<sup>(7)</sup> مستقل ومتفرد ہے ہوسکتا ہے کداُس نے آزاد کر دیااورا سے خبر نہ ہوئی اس کیائے کوغلام بتا تاہے جب معلوم ہوا کہ آزاد ہو چکاہے آزاد کہتا ہے۔(8) (درر، غرر،ردالحتار)

مستائی سے خور بدارے کہاتم مجھے خریدلومیں فلال کا غلام ہوں خریدارنے اس کی بات پر بھروسہ کیا اسے خریدلیا اب معلوم ہوا کہ وہ غلام نہیں بلکہ آزاد ہے اگر بائع یہال موجود ہے یا غائب ہے گرمعلوم ہے کہ وہ فلال جگہ ہے تواس غلام سے مطالبہ نہیں ہوگا بائع کو پکڑیں گے اُس سے ثمن وصول کریں گے۔اورا گربائع لا پنة ہے یامر گیا ہے اور ترکہ بھی نہیں چھوڑ ا

<sup>🗨</sup> باطل كرنا - 🔞 جيلانا - 🔞 ميراث كامال ـ

۵ .....قلای و استآزاد۔

<sup>6 ....</sup> آزادی۔ و آنامالک۔

الحكام "و"غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩١.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، مطلب: في مسائل التناقض، ج٧، ص٤٦٣.

ہے تو اُسی غلام سے مطالبہ وصول کیا جائے گا اور تر کہ چھوڑ مراہے تو تر کہ سے وصول کریں۔غلام سے وصول کیا ہے تو وہ جب بائع کو یائے اُس سے وصول کرے اور اگر اُس نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں غلام ہوں یا بدکہا مجھے خریدلو تو اس سے مطالبہ ہیں ہوسکتا\_<sup>(1)</sup>(درمختاروغیرہ)

مستانہ ۲۵ ﴾ صورت مذکورہ میں اس نے مرتبن (2) سے کہا مجھے رہن رکھ لومیں فلال کا غلام ہوں اُس نے رکھ لیا بعد میں معلوم ہوا غلام نہیں ہے حربے تو جا ہے را ہن حاضر ہو یا غائب بیمعلوم ہے کہ فلال جگہ ہے یا معلوم نہ ہو بہر حال غلام ہے رقم نہیں وصول کی جائے گی اورا گراجنبی نے کہا کہا ہے خریدلویہ غلام ہے اوراس کی بات پراطمینان کر کے خریدلیا بعد میں معلوم ہوا وہ آزاد ہے اُس اجنبی سے صان (3) نہیں لیا جاسکتا کیونکہ غیر ذمہ دارشخص کی بات ماننا خود دھو کا کھانا ہے اور بیخو داس کاقصورہے۔(4)(ہداریہ)

مسئالاً ۲۷﴾ جا ئدادغىرمنقولە<sup>(5)</sup> بىچ كردى چىردعوىٰ كرتا ہے كەپەجا ئدادوقف ہےاوراس پر گواہ پیش كرتا ہے، پي گواہ سُنے جا کیں گے۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئل کے ۴ 🖟 ایک چیز خریدی اور ابھی اُس پر قبضہ بھی نہیں کیا کہ مستحق نے دعویٰ کیا تو جب تک بائع ومشتری دونوں حاضر نہ ہوں وہ دعویٰ مسموع نہیں اگر دونوں کی موجودگی میں مستحق کے موافق فیصلہ ہوااوران میں سے کسی نے بیٹابت کردیا کہ مستحق نے ہی اسکوبائع کے ہاتھ پیچا تھا اور بائع نے مشتری کے ہاتھ تو گواہی مقبول ہے اور بچے لازم \_(7) (فتح القدير) مَستَلْهُ ٢٨﴾ مستحق نے گواہوں سے بیٹابت کیا کہ بید چیز میرے باس سے اشنے دنوں سے غائب ہے مثلاً ایک سال سے مشتری(8) نے بائع کو یہ واقعہ سُنایا بائع نے گواہوں سے یہ ثابت کیا کہ اس چیز کا دو برس سے میں مالک ہول ان دونوں بیانوں کامحصل (9) میہ ہوا کہ مستحق و ہائع (10) دونوں نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہے اور بائع نے ملک کی تاریخ بتائی ہے

- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٧، ص٤٦٥.
- € ....جس كے پاس چيزر بن ركھى كئى ہے۔ 🔞 ..... تاوان \_
  - ٩٠٠٠٠ الهداية "، كتاب البيوع، باب الإستحقاق، ج٢، ص٢٢.
  - ایسی جا کداد جوایک جگدے دوسری جگفتقل ندکی جاسکتی ہوں۔
- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص٢٦٦.
  - ١٨٧٥٠٠ القدير"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٦، ص١٨٧٠.
- ى قىسىخرىدار۔ قىسىماصل۔ ق

گرمستحق نے ملک کی کوئی تاریخ نہیں بیان کی کیونکہ مستحق بیہ کہتا ہے کہ استے دنوں سے چیز غائب ہوگئ ہے بینہیں بتایا کہ استے دنوں سے میں اس کا مالک ہوں اور الی صورت میں تھم بیہ ہے کہ ذی الید (1) کا بینہ (2) قبول نہیں ہوتا خارج (3) گواہ مقبول ہوں گے اور چیزمستحق کو ملے گی۔ (4) (درر ،غرر)

سرتائی ایک کنیں ہے باوجوداس کے خرید لی است کے مشتری کوخرید لی سے باوجوداس کے خرید لی الب سخق نے دعویٰ کر کے وہ چیز لے لی تو بھی مشتری بائع سے شن واپس لے سکتا ہے وہ علم رجوع سے مانع نہیں لہذا گر لونڈی کو خرید کی است میں کہ بائع نے اسے خصب کیا ہے تو اُس کا بچیآ زاد نہ ہوگا بلکہ غلام ہوگا اور شمن کی واپسی کے وقت اگر بائع نے گواہوں سے بیٹا بت بھی کیا کہ خود مشتری نے ملک مستحق (5) کا اقرار کیا تھا تو بھی شمن کی واپسی پر اِس کا پچھا اُر نہ برگا جبکہ مستحق نے گواہوں سے بیٹا بت بھی کیا کہ خود مشتری نے ملک شاہت کی ہو۔ (6) (در رغرر)

کسٹائیں۔ اگرمشتری نے بائع کی ملک کا اقرار کیا گرمستی نے اپناحق ٹابت کرکے چیز لے لی اور مشتری نے ثمن واپس لیا جب بھی بائع کے لیے جو پہلے اقرار کر چکا ہے وہ بدستور باقی ہے بیٹنی وہ چیز کسی صورت سے مشتری کے پاس پھر آ جائے مثلاً کسی نے اس کو مہدکر دی یا اس نے پھر خرید لی تواس کو پہی تھم دیا جائے گا کہ بائع کو دیدے اور اگر ملک بائع کا اقرار نہیں کیا ہے تواس کی ضرورت نہیں کہ بائع کو دے۔ (درمختار)

کسٹائی اسٹائی اسٹی کے بدستور ہے گاہاں اگر مبیع پر قبضہ کیا گھراس کے جز کا مستحق نے دعویٰ کیا تواسے جزکی بیع فنخ (8) کردی جائے گی باقی کی بدستور رہے گی ہاں اگر مبیع (9) ایسی چیز ہے کہ ایک بُوجدا کردیئے ہے اُس میں عیب پیدا ہوجا تا ہے مثلاً مکان باغ ' غلام ہے یا مبیع دو چیز ہے گر دونوں بمنزلہ ایک چیز کے ہیں جیسے تلوار و میان اور ایک مستحق نے لے لی تو مشتری کو اختیار ہے کہ باقی میں بھے کو باقی رکھے یا واپس کردے اور اگر بیدونوں با تیس نہوں مثلاً مبیع دوغلام ہے یا دو کپڑے اور ایک مستحق نے لے لیا یا غلہ وغیرہ الیسی چیز ہے جس میں تقسیم مضرنہ ہوتو واپس نہیں کرسکتا جو کچھ بچی ہے اُسے رکھے اور جو پچھستحق نے لے لی اُسٹے کا اُسٹے کا

- یعنی جس کے قبضہ میں چیز موجود ہے۔ وہ گواہ۔ وہ یعنی جس کے قبضے میں چیز ہیں۔
  - ..... "دررالحكام "و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص١٩٢.
    - 🗗 ..... کی ملکیت۔
  - الستحقاق، الحزء الثاني، ص١٩٢....
    - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص٤٦٨.
      - €....فروخت شده۔

€ 3 مباطل-

### عمن حصد مطابق بائع سے لے۔(1) (درر،غرر)

ستان (۳۲) مبع کایک جزیرا بھی قبضہ کیا تھا کہ ستحق نے اس جزیرا پناحق ثابت کیا تو مشتری کو تھے فنخ کردینے کا بہر حال اختیار ہے حصہ کرنے سے مبع میں عیب پیدا ہوتا ہویا نہ ہو۔ (2) (در د، غرر)

سن ای سی سے بینیں بتایا کہ کتنا می علی ہوا ہے۔ کہ ان کے متعلق حق مجہول کا دعویٰ ہوا یعنی مدعی نے اتنا کہا کہ میرااس میں حصہ ہے بینیں بتایا کہ کتنا مدی علیہ نے سورو پے دیکراُس سے مصالحت کر لی پھرا یک ہاتھ کے علاوہ سارا مکان دوسرے مستحق نے اپنا ثابت کیا تو پہلے جس سے صلح ہو پچی ہے اُس سے بچھ نہیں لے سکتا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک ہاتھ جو بچا ہے وہی اُس کا ہو۔اورا اگر پہلے مدی نے پورے مکان کا دعویٰ کیا اور سورو پے پر صلح ہوئی تو جتنا مستحق لے گااُس کے حصہ کے مطابق سورو پے میں سے واپس لیا جائے گااور مستحق نے گل لیا تو پورے سورو ہے واپس لیا جائے گااور مستحق نے گل لیا تو پورے سورو ہے واپس لیا گا۔(3)

سن المستائی اس کے ایک شخص کی دوسرے پراشر فیاں ہیں بجائے اشر فیوں کے دونوں میں روپیوں پرمصالحت ہوئی اور وہ روپے دے بھی دیے اس کے بعدا یک تیسرے شخص نے استحقاق کیا کہ بیدرو پے میرے ہیں تو اشر فیوں والا اُس سے اشر فیاں لے گا اور وہ سلح جورویے پر ہوئی تھی باطل ہوگئی۔ (4) (در ر،غرر)

مستان سی کان خریدااوراس میں تغیری پھر کی پھر کی کے وہ مکان اپنا ثابت کردیا تو مشتری بائع ہے صرف ثمن لے سکتا ہے عمارت نہیں لے سکتا۔ یو نبی مشتری نے مکان کی مرمت کرائی تھی یا کوآس کھدوایا یا صاف کرایا تو ان چیزوں کا معاوضہ نہیں بل سکتا اورا گردستاویز (5) میں بیشر طاہمی ہوئی ہے کہ جو پچھ مرمت میں صرف ہوگا بائع کے ذمہ ہوگا تو تھے ہی فاسد ہوجائے گی۔اورا گرکوآس کھودوایا اورا یہ نبیش واس ہے وہ جوڑا گیا تو کھود نے کے دام نہیں ملیس کے پُتائی (6) کی قیمت ملے گی اورا گربیشر طبھی کہ بائع کے ذمہ گھدائی ہوگی تو تھے فاسد ہے۔(7) (درمختار)

سنائی اس کا بنا اوراس کو مال کے بدلے میں آزاد کردیا پھر ستحق نے اُس کواپنا ثابت کیا تو مشتری ہے وہ

€ .... "دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص٩٣.

- ◙ .....المرجع السابق.
- ۱۳۰۰۰۰۰ الهدایة "، کتاب البیوع، باب الاستحقاق، ج۲، ص۲۲.
- ٢٠٠٠ دررالحكام "و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، الجزء الثاني، ص ١٩٢.
  - این یا پھرے دیواراُ ٹھانا۔
    این یا پھرے دیواراُ ٹھانا۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧٠ص٢٧٦-٤٧٤.

يش ص : مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

النہیں لے سکتا۔ مکان کوغلام کے بدلے میں خریدااوروہ مکان شفیع نے (1) شفعہ کرکے لیا پھراُس غلام میں استحقاق (2) ہوا تو شفعہ باطل ہو گیا بائع اُس مکان کوشفیع سے واپس لے۔(3) (درمختار)

# بیع سَلم کا بیان

خارین الدین الدین الدین الدین مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبا سے مروی ، کدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینه میں تشریف لائے ، ملاحظہ فرمایا کہ اہل مدینہ ایک سال ، دوسال ، تین سال تک پھلوں میں سلم کرتے ہیں۔فرمایا: ''جو وج کرے ، وہ کیل معلوم اور وزنِ معلوم میں مدت معلوم تک کے لیے سلم کرے۔''(4)

خارین ۲ گانست ۲ با بوداود وابن ماجها بوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے را وی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا: ''جو

سی چیز میں سلم کرے، وہ قبضہ کرنے سے پہلے تصرف نہ کرے۔ '(5)

خلین سی کے عبداللہ بن ابی اوفی رض اللہ تعانی شریف میں محمہ بن ابی مجالہ ہے مروی ، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد اور ابو ہریرہ نے مجھے عبداللہ بن ابی اوفی رض اللہ تعانی عنم کے پاس بھیجا کہ جاکراً ن سے پوچھو کہ نبی سلی اللہ تعانی علیہ وہ کے زمانہ میں صحابہ کرام گیہوں میں سلم کرتے تھے یا نہیں؟ میں نے جاکر پوچھا، اُنھوں نے جواب دیا کہ ہم ملک شام کے کاشتکاروں سے گیہوں اور بھو اور منظے (6) میں سلم کرتے تھے، جس کا پیانہ معلوم ہوتا اور مدت بھی معلوم ہوتی ۔ میں نے کہا اُن سے کرتے ہوں گے جن کے پاس موتی یعنی کھیت یا باغ ہوتا۔ اُنھوں نے کہا، ہم مینیں پوچھتے تھے کہا اُس کے پاس ہے یانہیں۔ (7)

مسئانی آن کی چاکسورتیں ہیں: ﴿ دونوں طرف عین ہوں یا ﴿ دونوں طرف ثمن یا ﴿ ایک طرف عین اورایک طرف ثمن اگر دونوں طرف عین ہواُس کومقایضہ کہتے ہیں اور دونوں طرف ثمن ہو تو بھے صرف کہتے ہیں اور تیسری صورت میں کہ

- □ عن شفعہ کے ستحق نے۔
   ② سیعن کی کے حق کا ثبوت۔
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الاستحقاق، ج٧، ص٤٧٧.
- ٢٢٤٠: ٥٤٠: ١٢٤٠ السلم، باب السلم في وزن معلوم، الحديث: ١٢٤٠ ٢٢٥ ٢٠٥٠.
   و"صحيح مسلم"، كتاب المساقاة... إلخ، باب السلم، الحديث: ٢٢١ (٢٠٤)، ص٨٦٧.
- ١٠٥٦ المصابيح"، كتاب البيوع، باب السلم و الرهن، الفصل الثالث، الحديث: ١٩٩١، ج٢، ص٥٦ ١٠.
  - انگور۔

ایک طرف میں ہواورایک طرف شمن اس کی دوصور تیں ہیں، اگر جیج کا موجود ہونا ضروری ہوتو ہے مطلق ہے، ﴿ اور ثمن کا فوراُدینا ضروری ہوتو ہے مطلق ہے، ﴿ اور ثمن کا فوراُدینا ضروری ہوتو ہے مسلم ہے، لبنداسکم میں جس کوخریدا جاتا ہے وہ بائع کے ذمہ دین ہے اور مشتری شمن کو فی الحال اداکرتا ہے۔ جو روپید دیتا ہے اُس کورب اسلم اور مسلم کہتے ہیں اور دوسرے کومسلم الیہ اور جیج کومسلم فیداور شمن کوراس المال۔ ہے مطلق کے جوار کان ہیں وہ اس کے بھی ہیں اس کے لیے بھی ایجاب و قبول ضروری ہے ایک کے میں نے تجھ سے سلم کیا دوسرا کے میں نے قبول کیا۔ اور ہے کا لفظ ہولئے ہے بھی سلم کا اِنعقاد ہوتا ہے۔ (افتح القدیر، در مختار)

### بیع سلم کے شرائط

بیج سکم کے لیے چند شرطیں ہیں جن کالحاظ ضروری ہے۔

(۱) عقد میں شرط خیار نہ ہونہ دونوں کے لیے نہ ایک کے لیے۔

(٢) راس المال كى جنس كابيان كدرو پيه ب يااشر في يا نوث يا پيسه ـ

(۳) اُس کی نوع کا بیان یعنی مثلاً اگر وہاں مختلف قتم کے روپے اشر فیاں رائج ہوں تو بیان کرنا ہوگا کہ س قتم کے روپے یا اشر فیاں ہیں۔

(٣) بیان وصف اگر کھرے کھوٹے کئی طرح کے سکے ہوں تواہے بھی بیان کرنا ہوگا۔

(۵)راس المال کی مقدار کا بیان یعنی اگر عقد کا تعلق اُس کی مقدار کے ساتھ ہوتو مقدار کا بیان کرنا ضرور کی ہوگا فقظ اشارہ کر کے بتانا کافی نہیں مثلاً تھیلی میں روپے ہیں تو بیہ کہنا کافی نہیں کہان روپوں کے بدلے میں سلم کرتا ہوں بتانا بھی پڑے گا کہ بیسو ہیں اورا گرعقد کا تعلق اُس کی مقدار سے نہ ہومثلاً راس المال کپڑے کا تھان یا عدد می متفاوت ہوتو اس کی گنتی بتانے کی ضرورت نہیں اشارہ کر کے معین کردینا کافی ہے۔ اگر سلم فید دوختلف چیزیں ہوں اور راس المال مکیل یا موزوں (2) ہوتو ہرایک کے مقابل میں شمن کا حصد مقرر کر کے ظاہر کرنا ہوگا اور کمیل وموزوں نہ ہوتو تفصیل کی حاجت نہیں اورا گر راس المال دوختلف چیزیں ہوں مشلاً کچھروپے ہیں اور کچھا شرفیاں تو ان دونوں کی مقدار بیان کرنی ضرور ہے ایک کی بیان کردی اورا کیک نہیں تو دونوں میں سلم سے خہیں۔

 <sup>●</sup> القدير"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٦، ص٤٠٢.

و"الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٤٧٨.

چ کے ساپ یا تول سے کے بلنے والی چیز۔

(٢) أسى مجلس عقد ميں راس المال يرمسلم اليه كا قبضه وجائے۔

<u> استان کی استان کی استمبل</u> میں قبضہ ہویا آخر مجلس میں دونوں جائز ہیں اور اگر دونوں اس مجلس ہے ایک ساتھ اُٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چل دیے، مگر ایک دوسرے سے جدا نہ ہوا اور دو ایک میل چلنے کے بعد قبضہ ہوا، یہ بھی جائز ہے۔(1)(عالمگیری)

مستائی سی این این این این این دونون سوگئے یا ایک سویا اگر جیٹھا ہوا سویا تو جدائی نہیں ہوئی قبضہ درست ہے، لیٹ کرسویا تو جدائی ہوگئی۔<sup>(2)</sup> (خانبیہ)

سَسَنَانُهُ ﴿ مَسَلَمُ اليدراسُ المالَ بِر قِصْدَكَرِ نَهِ صَالْحَارَكُرَتا ہے بعنی رب السلم نے اُسے رو پیددیا مگروہ نہیں لیتا حاکم اُس کو قبضہ کرنے پرمجبور کرےگا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مستان کی اور دو میں ایک سوائی ہے اور ایک سوائی ہیں دید ہے اور ایک سو کے متعلق کہا کہ سلم الیہ کے ذمہ میر اباتی ہے وہ اس میں محسوب کر لے تو ایک سوجود ہے ہیں ان کا درست ہے اور ایک سوکا فاسد۔ (6) (درر ، غرر) اور وہ دین کا روپیہ بھی ای مجلس میں اداکر دیا تو پورے میں سلم سیح ہے اور اگر کل ایک جنس نہ ہو بلکہ جواداکیا ہے روپیہ ہے اور دین جواس کے ذمہ باقی ہے اشر فی ہے بال کا تکس ہویا وہ دین دوسرے کے ذمہ ہے مثلاً میکھا کہ اس روپیہ کے اور اُن سوروپوں کے بدلے میں جوفلاں کے ذمہ میرے باتی ہیں سلم کیا ان دونوں صورتوں میں پوراسکم فاسد ہے اور جس میں اُس نے ادا بھی کردیے جب بھی سلم سے خبیس۔ (7) (درمی تار)

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الاول، ج٣، ص١٧٩.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب البيوع، باب السلم، فصل فيما يحوز فيه السلم... إلخ، ج١، ص٣٢٤.

المائل ہوگئے۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الأول، ج٣، ص١٧٨.

المرجع السابق.

السام، ج٢، ص١٩٦.....

<sup>🧊 🗗 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٤٩٢.

(٤)مسلم فيه كي جنس بيان كرنا مثلاً كيهون يا بور

(٨) أس كى نوع كابيان مثلاً فلا نقم كے يكبون\_

(٩) بيان وصف جير (1)،ردي (2)،اوسط درجه-

(۱۰)ماپ یا تول یاعد دیا گزوں ہے اُس کی مقدار کا بیان کر دینا۔

سکائی کے ہاتھ ہے مفقو دنہ ہو سکے تاکہ آئندہ کوئی نزاع نہ ہو سکے اورا گرکوئی برتن گھڑ ایا ہانڈی مقرر کردیا کہ اس سے ناپ کردیا وگوں کے ہاتھ ہے مفقو دنہ ہو سکے تاکہ آئندہ کوئی نزاع نہ ہو سکے اورا گرکوئی برتن گھڑ ایا ہانڈی مقرر کردیا کہ اس سے ناپ کردیا جائے گا اور معلوم نہیں کہ اس برتن میں کتنا آتا ہے بید درست نہیں۔ یو ہیں کی پھڑ کو معین کردیا کہ اس سے تو لا جائے گا اور معلوم نہ ہو کہ گز ہے گئی چھوٹی یا بڑی نہیں کہ پھڑ کا وزن کیا ہے یہ بھی ناجائزیا ایک کٹڑی معین کردی کہ اس سے ناپا جائے گا اور یہ معلوم نہ ہو کہ گز ہے تھی چھوٹی یا بڑی ہوئی ہوئی کہ اس کے یا کہا فلاں کے ہاتھ ہے کپڑ اناپا جائے گا اور یہ معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ کتنی گرہ اورا نگل کا ہے بیسب صور تیں ناجائز ہیں اور بھی معلوم نہیں اور کھی میں ایک مدت کے بعد دہ چیز ہاتی نہ یہ ہے مکن ہے کہ اتنا زمانہ گز ر نے کے بعد وہ چیز ہاتی نہ دے اور تو لتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اتنا زمانہ گز ر نے کے بعد وہ چیز ہاتی نہ ہے اور تو لتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اتنا زمانہ گز ر نے کے بعد وہ چیز ہاتی نہ دے اور تو لتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اتنا زمانہ گز ر نے کے بعد وہ چیز ہاتی نہ دے اور تو لتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اتنا زمانہ گز ر نے کے بعد وہ چیز ہاتی نہ ہے اور ترزاع (3) واقع ہو۔ (4) (ہدایہ ، عالمگیری)

بر بیان کی مشک اگر چیچیلتی سمٹتی بھیلیانہ ہومثلاً پیالہ، ہانڈی، گھڑااوراگرسمٹتا پھیلیا ہوجیے تھیلی وغیرہ توسلم جائز نہیں۔ پانی کی مشک اگر چیچیلتی سمٹتی ہےاس میں بوجہ رواح وعملدرآ مدسلم جائز ہے۔ <sup>(5)</sup> (ہدایہ) (۱۱)مسلم فیددینے کی کوئی میعاد مقرر ہواوروہ میعاد معلوم ہوفوراً دیدینا قرار پایا پیرجائز نہیں۔

ما الله المسلم ا

۲۰۰۰. "الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٢.

و"الفتاوي الهندية "،كتاب البيوع،الباب الثامن عشرفي السلم،الفصل الاول،ج٣،ص١٧٩.

۵....."الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٢...

🧝 🚯 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج١، ص٣٣٣.

بيمعنے ہيں كه بازار ميں ملتا ہوا وراگر بازار ميں نه ملے تو موجود نه كہيں گے اگر چه گھروں ميں پايا جاتا ہو۔

تستانی اوراب وہ چیز میں سلم کیا جواس وقت ہے ختم میعاد تک موجود ہے گرمیعاد پوری ہونے پررب اسلم نے قبضہ نہیں کیا اوراب وہ چیز دستیاب نہیں ہوتی تو بیج سلم صحیح ہے اور رب اسلم کواختیار ہے کہ عقد کوفنخ کردے یا انظار کرے جب وہ چیز دستیاب ہوباز ارمیں ملنے گے اُس وقت دی جائے۔ (1) (عالمگیری) اگروہ چیز ایک شہر میں ملتی ہے دوسرے میں نہیں تو جہاں مفقود ہے (درمختار)

(۱۳) مسلم فیدالی چیز ہوکہ عین کرنے ہے معین ہوجائے۔روپیدا شرفی میں سلم جائز نہیں کہ یہ تعین نہیں ہوتے۔
(۱۴) مسلم فیدا گرا لی چیز ہوجس کی مزدوری اور بار برداری ویٹی پڑے تو وہ جگہ معین کردی جائے جہاں مسلم فیدادا

کرےاورا گراس تنم کی چیز نہ ہوجیسے مشک زعفران تو جگہ مقرر کرنا ضرور نہیں۔پھراس صورت میں کہ جگہ مقرر کرنے کی ضرورت

نہیں اگر مقرز نہیں کی ہے تو جہاں عقد ہوا ہے وہیں ایفا کرے (۱۹) اور دوسری جگہ کیا جب بھی حرج نہیں اورا گرجگہ مقرر ہوگئ ہے

توجومقرر ہوئی وہاں ایفا کرے۔چھوٹے شہر میں کسی محلہ میں دیدے کافی ہے محلہ کی تخصیص ضرور نہیں اور بڑے شہر میں بتانے کی
ضرورت ہے کہ س محلہ یا شہر کے س حصہ میں اداکر نا ہوگا۔

مسئلی السلم مسلم فیہ کا علم بیہ کہ مسلم الیہ ٹمن کا مالک ہوجائے گا اور رب السلم مسلم فیہ کا۔ جب بیہ عقد صحیح ہوگیا اور مسلم الیہ نے وقت پر مسلم فیہ کو عاضر کر دیا تو رب السلم کو لینا ہی ہے، ہاں اگر شرا لط کے خلاف وہ چیز ہے تو مسلم الیہ کو مجبور کیا جائے گا کہ جس چیز پر بچے سلم منعقد ہوئی وہ حاضر لائے۔ (5) (عالمگیری)

### بیع سلم کس چیزمیںدرست ھے اورکس میںنھیں

سَمَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

- ۱۸۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع الباب الثامن عشر في السلم الفصل الأول ، ج٣، ص ١٨٠.
  - 🗗 يعن نبير ملتي ـ
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧،ص٤٨٣.
  - ◘ ....لیعنی جس جگه زخی سلم ہوئی ای جگه بائع مسلم فیہ( مبیع ) کوخر یدار کے حوالے کرے۔
- شالفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الاول، ج٣، ص٠١٨.
  - 😵 🙃 سنيين-

ہوجیسے بو ، گیہوں یا وزنی جیسے لوہا، تانبا، پیتل یا عددی متقارب (1) جیسے اخروٹ، انڈا، پیبہ، ناشپاتی، نارنگی، انجیر وغیرہ۔خام اینٹ اور پخته اینٹوں میں سلم سیح ہے جبکہ سانچا مقرر ہوجائے جیسے اس زمانہ میں عموماً دس انچے طول ۱۵ انچے عرض کی ہوتی ہیں، یہ بیان بھی کافی ہے۔ (2) (درمختار)

مسئلی سال کے لیے ضروری ہے کہ وہ معلوم ہواور یہ کہ وہ مواور یہ کہ وہ وہ کہ وہ وہ کہ دوہ سوتی ہے یا ٹسری (4) یاریشی یا مرکب اور کیسا بناہوا ہوگا مثلاً فلاں شہر کا، فلاں کارخانہ، فلاں شخص کا اُس کی بناوٹ کیسی ہوگ باریک ہوگا موٹا ہوگا اُس کا وزن کیا ہوگا جب کہ رکتے میں وزن کا اعتبار ہوتا ہو یعنی بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کا وزن میں کم ہونا خوبی ہونا خوبی ہونا۔ (5) (درمختار) بچھونے، چٹا ئیاں، دریاں، ٹاٹ، کمل، جب ان کا طول وعرض و صفت سب چیزوں کی وضاحت ہوجائے توان میں بھی سلم ہوسکتا ہے۔ (6) (درمختار)

سَمَانَا الله علی مقدار کا تعین ہوا تو کوئی حرج ہیں۔ اگر سلم میں ناپ یا وزن کے ساتھ ان کی مقدار کا تعین ہوا تو کوئی حرج نہیں ۔ (10) (ورمختار)

- کنتی سے بکنے والی وہ اشیاء جن کے افراد میں زیادہ تفاوت (فرق) نہیں ہوتا۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٠٤٨.

  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٠٤٨.
    - 🕝 ....المرجع السابق.
- ۱۸۲س. "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص١٨٢.
  - اپ سے بننے والی چیز۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٤٧٩.
    - 🧓 🐠 .....المرجع السابق،ص ٤٨١.

مسئل کے اس کی مقدار معین کرلیں کے تاپ یا وزن جس طرح سے جاہیں اس کی مقدار معین کرلیں کے گھی تیل میں بھی درست ہے وزن سے یا ناپ سے <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

سنگار کا کرا کر شہروں میں ملم درست ہے اس کی مقدار وزن سے مقرر کریں جیسا کہ آج کل اکثر شہروں میں وزن کے ساتھ تھس بکا کرتا ہے یا بوریوں کی ناپ مقرر ہو جب کہ اس سے تعین ہوجائے ورنہ جائز نہیں۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

سَمَعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عددی متفاوت جیسے تربز، کدو، آم، ان میں گنتی ہے سلم جائز نہیں۔ (3) ( در مختار ) اورا گروزن ہے سلم کیا ہوکہ اکثر جگہ کدووزن سے بکتا بھی ہے اس میں وزن سے سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

منت المراب المر

سر المراق المرا

مسئل المسئل المسئل المسكر المسلم الراس طرح كرين كدائة الشخصات دوب مين ليس كه يه ناجائز به كداس طرح بيان كرنے سے مقدارا جھی طرح نہيں معلوم ہوتی ہاں اگر تھوں كا إنصاط ہوجائے مثلاً اتنى بڑى رى سے وہ تھا باندھا جائے گااورا تنالمبا ہوگااوراس فتم كى بندش ہوگی توسلم جائز ہے۔ تركاريوں ميں گڈيوں كے ساتھ مقدار بيان كرنا مثلاً روپيہ

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص١٨٢.
  - 🗗 .....المرجع السابق،ص ١٨٤.
  - ۵..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ١٨٨.
    - € ....فرق۔
  - 5 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٤٨٢.
  - 🤿 😘 ....."الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧،ص ٤٨٢.

یا تنے پیسوں میں اتنی گڈیاں فلاں وفت لی جائیں گی رہجی نا جائز ہے کہ گڈیاں بکساں نہیں ہوتیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔اور اگرتر کاریوں اورا بیدھن کی لکڑیوں میں وزن کے ساتھ سلم ہوتو جائز ہے۔ (1) ( درمختار )

رست نیز ۳۳ ﷺ جواہر <sup>(2)</sup>اور بوت <sup>(3)</sup> میں سلم درست نہیں کہ بیہ چیزیں عددی متفاوت ہیں ہاں چھوٹے موتی جووز ن سے فروخت ہوتے ہیں ان میں اگروزن کے ساتھ سلم کیا جائے تو جائزہے۔(4) (درمختار)

سر المراجي درست ہے۔<sup>(7)</sup>(درمخار)

مسئ ان ۲۵ است (8) اور طشت (9) میں سلم درست ہے جوتے اور موزے میں بھی جائز ہے جب کہ ان کا تعین ہوجائے کہزاع (10) کی صورت باتی ندرے۔(11) (درر،غرر)

ست المعین كرديا كه فلال گاؤل كے گيہول يا فلال درخت كے پھل نوسلم فاسد ہے كيونكه بہت ممكن ہے أس کھیت یا گاؤں میں گیہوں پیدانہ ہوں اُس درخت میں پھل نہ آئیں اور اگر اس نسبت سے مقصود (12) بیان صفت ہے بیہ مقصد نہیں کہ خاص اُسی کھیت یا گاؤں کا غلہ اُسی درخت کے پھل تو درست ہے۔ یو ہیں کسی خاص جگہ کی طرف کیڑے کومنسوب کر دیا اور مقصوداً س کی صفت بیان کرنا ہے توسلم درست ہے اگر مسلم الیہ نے دوسری جگہ کا تھان دیا مگر وییا ہی ہے تو رب اسلم لینے پر مجور کیا جائے گا۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کی طرف اِنتساب (13) ہو توسلم سیجے ہے۔مثلاً پنجاب کے گیہوں کہ یہ بہت بعید ہے کہ پورے پنجاب میں گیہوں پیدائی ندہوں۔(14) (درمخار،ردالحتار،عالمگیری)

€ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب السلم، ج٧،ص ٤٨٢.

شیشے کاسوراخ داردانا، موتی۔

میتی پتر۔

₫....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٤٨٣.

🗗 ..... ۇ نبے كى چوژى ۇم ـ

**6** يتم -

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٤٨٣.

0 .....جگزا\_

■ ..... دررالحكام "و "غررالأحكام"، كتاب البيوع، باب السلم، ص ١٩٥.

◘ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب السلم، مطلب: هل اللحم قيمي أو مثلي، ج٧، ص٥٨٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص١٨٣.

مسئل کے سیک ہورہ مثلاً بیل میں سلم درست ہے جب کہ اُس کی قتم بیان کردی گئی ہو، مثلاً بیل کا تیل، سرسوں کا تیل اورخوشبودار تیل میں بھی جائز ہے مگراس میں بھی قتم بیان کرنا ضرور ہے ، مثلاً روغن گل ، (1) چمیلی ، جوبی وغیرہ ۔ (2) (عالمگیری)

مسئل کی جائز ہے مگراس میں سلم درست ہے جب کہ وزن سے ہواور کسی خاص بھیڑ کو عین نہ کیا ہو۔ روئی ، ٹسر ، (3) ریشم میں بھی درست ہے ۔ (عالمگیری)

مستان اور اسلم نے قبول کرلیاسلم باطل ہے اور انکار کردیا تو باطل نہیں۔ کارس المرح بیان کردیا گیا کہ اہل صنعت کے زویک اشتباہ باوی نہرے۔ (6) شد تیر (7) اور کڑیوں اور ساکھو، (8) شیشم (9) وغیرہ کے بیخ ہوئے سامان میں بھی درست ہے جب کہ لمبائی، چوڑ ائی ہموٹائی اور لکڑی کی شتم وغیرہ تمام وہ باتیں بیان کردی جا کیں جن کے نہ بیان کرنے سے زراع (10) واقع ہو۔ (11) (عالمگیری) میں میں المال (14) معافی نہیں کرسکتا ، اگر اس نے معاف کردیا اور رب السلم نے قبول کرلیاسلم باطل ہے اور انکار کردیا تو باطل نہیں۔ (15) (عالمگیری)

### راس المال اورمسلم فيه پرقبضه اوران ميںتصرف

مسئ المال مل المال من قبضه كرا على المال من الم

- 🗨 ....گلاپ کا تیل۔
- ۱۸۵ مناوی الهندیة "، کتاب البیوع ، الباب الثامن عشر فی السلم ، الفصل الثانی ، ج۳ ، ص ۱۸۵ .
  - 🔞 ....مصنوعی ریشم۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص١٨٥.
- .....دودھ کوایک ابال دے کراس میں کوئی ترش چیز ڈال کر چھاڑتے ہیں اس کے بعد کپڑے میں باندھ کرائکا دیتے ہیں تا کہ پانی نکل جائے ،
  جو باتی رہ جاتا ہے اس کو پنیر کہتے ہیں۔
  - ایعنی کاریگروں کے زویک کوئی شک وشبہ ندرے۔
    - ایک درخت کانام جس کی لکڑی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔
  - ایک درخت جس کی کنری نہایت وزنی اور مضبوط ہوتی ہے۔
  - ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثاني، ج٣، ص٥٨١.
    - B....لیخی خریدار۔

- 🕜 ... یعنی بائع \_ 🕦 ... یعنی مقرره قیمت \_
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٦.
  - 😵 🗗 يعنى يجى گئى چيز ـ

يش ش: مطس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

تمھارے ہاتھ بیچے۔ نداس میں کو شریک کرسکتا ہے کہ کس سے کے سورو پے سے میں نے سلم کیا ہے اگر پچاس تم دیدوتو برابر کے شریک ہوجاؤیا اُس میں تولید یا مرابحہ کرے بیسب تصرفات ناجا ئز۔ اگر خود مسلم الیہ کے ساتھ بیٹ و دیے مثلاً اُس کے ہاتھ اُس کے میں داموں میں بیٹے کرڈالی یا اُسے شریک کرلیا ہی ناجا تزہے۔ اگر رب اسلم نے مسلم فیداُس کو ہبہ کردیا اوراُس نے قبول بھی کرلیا تو بیدا قالہ سلم قرار پائے گااور هیته بہدندہ وگااور راس المال واپس کرنا ہوگا۔ (درمختار)

ستان سس کی چیز دینا جائز ہوچیز قرار پائی ہےاُس کے عوض میں دوسری جنس کی چیز دینا جائز نہیں مثلاً روپے سے سلم ہوا اوراس کی جگداشر فی یا نوٹ دیا بینا جائز ہے۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

المستان المسلم الله المسلم فيه كے بدلے ميں دوسرى چيز لينا دينا نا جائز ہے ہاں اگر مسلم اليہ فيه اس ہے بہتر ديا جو خير اتفا تورب السلم اس حقول سے انکارنہیں کرسکتا اور اس سے گھٹیا (3) پیش کرتا ہے تو انکار کرسکتا ہے۔ (4) (عالمگیری) مسلم الله اس سے بہتر کیڑ الا یا جو خیر اتفایا مقدار میں اس سے ذیا دہ لا یا اور کہتا ہیہ کہ بین تھان لے لواورا یک روپید جھے اور دورب السلم فے دیدیا ہے جائز ہے اور بیر و پید جو زیادہ دیا ہے اس خوبی کے مقابل میں قرار پائے گاجواس تھان میں ہے یا زائد مقدار کے مقابل میں اور اگر جو پچھ خیر اتفا اس سے گھٹیا لا یا اور کہتا ہیہ کہ اس کو لے لو اور میں ایک روپیدوالی کر دونگا بینا جائز ہے اور اگر گھٹیا پیش کرتا اور بیقتر ہو روپیدوالی کرنے کا نہ کہتا اور رب السلم قبول کر لیتا تو جائز تھا اور بیا ایک روپیدوالی کر دونگا بینا جائز ہے اور اگر گھٹیا پیش کرتا اور بیقتر و لیا اور اگر کھیل (5) یا موز ون (6) میں سلم جوائز تھا اور بیا گھٹی دیں دوپیدا وردو، بینا جائز ہے اور اگر گھٹر کے ایا اور کہتا ہے ایک روپیدا وردو، بینا جائز ہے اور پائچ من سے کم لا یا ہے اور کہتا ہے ایک روپیدا لین اور دور ہے اور اگر خاندی کہتا ہے ایک روپیدا لین کو بیدوالی کو، بینا جائز ہے اور اگر پائچ من سے کم لا یا ہے اور کہتا ہے ایک روپیدا لین کو، بیدوالی کرنے کو کہتا ہے، بینا جائز ہے۔ (خاندیہ)

مسلم فيد كے مقابل (8) ميں رب اسلم اگركوئي چيز اپنے پاس رہن (9) ركھ درست ہے۔اگردہن

١٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٢٩٢.

۱۸٦س الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع الباب الثامن عشرفي السلم الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٦.

<sup>🗗 🕰</sup> قیت، ناقعں۔

الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع ، الباب الثامن عشرفي السلم ، الفصل الثالث ، ج٣ ، ص١٨٦ .

جوماپ سے فروخت ہو۔
 ہوچیز وزن سے فروخت ہواس کوموز ون کہتے ہیں۔

٣٣٥..... "الفتاوى الخانية"، كتاب البيوع، باب السلم، فصل فيما يحوز فيه السلم ومالايحوز، ج١، ص٣٣٥...

<sup>🕒 ....</sup>گروی۔

<sup>🧟 🔞</sup> يعنى بدلے عوض۔

ہلاک ہوجائے تو رب اسلم مسلم الیہ ہے کچھ مطالبہ نہیں کرسکتا اور مسلم الیہ مرگیا اور اُس کے ذمہ بہت ہے دیون (1) ہیں تو دوسرے قرض خواہ (2) اس رہن ہے قابین وصول کرنے کے حقد ارنہیں ہیں جب تک رب اسلم وصول نہ کرلے۔ (3) (عالمگیری) مسلم فیہ کی وصولی کے لیے رب اسلم اُس سے فیمل (ضامن) لے سکتا ہے اور اس کا حوالہ بھی درست ہے اگر حوالہ کردیا کہ بیا گہروں فلاں سے وصول کر لوتو خود مسلم الیہ مطالبہ سے بری ہوگیا اور کسی نے کفالت کی ہے تو مسلم الیہ بری ہوگیا اور کسی نے کفالت کی ہے تو مسلم الیہ بری نہیں بلکہ رب اسلم کو اختیار ہے فیمل سے مطالبہ کرے یا مسلم الیہ ہے۔ بینیں ہوسکتا ہے کہ رب اسلم کفیل سے مسلم فیہ کی جگہ پر کوئی دوسری چیز وصول کرنے میں اُس کے بدلہ میں دوسری چیز کے دوسری چیز وصول کرنے میں اُس کے بدلہ میں دوسری چیز لے سکتا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسکان کی است است مسلم الیہ نے کی کوفیل کیا گفیل نے مسلم الیہ ہے مسلم فیہ کو بروجہ کفائت (<sup>5)</sup> وصول کیا پھر گفیل نے اُسے نے کر نفع اُٹھایا مگر رب استکم کومسلم فیہ دیدیا تو بیدیا تو بیدفع اُس کے لیے حلال ہے۔ اورا گرمسلم الیہ نے یہ کہ کر دیا کہ اسے رب استکم کو پہنچادے تو نفع اُٹھانا جا مُزنہیں۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مستان کی دواس سے رب اسلم کا قبضہ نہیں ہوا یعنی جب کہ بور یوں میں رب اسلم کی عدم موجودگی میں بھرا ہو یا رب اسلم نے اپنی بور یوں میں رب اسلم کی عدم موجودگی میں بھرا ہو یا رب اسلم نے اپنی بور یاں دیں اور بیہ کہہ کرچلا گیا کہ ان میں بھر دواس نے ناپ یا تول کر بھر دیا اب بھی رب اسلم کا قبضہ نہیں ہوا کہ اگر ہلاک ہوگا تو مسلم الیہ کا ہلاک ہوگا تو جب بور یاں اس کی موجودگی میں بور یوں میں غلہ بھرا گیا تو چاہ بور یاں اس کی موجودگی میں بور یوں میں غلہ بھرا گیا تو چاہ بور یاں اس کی ہوں یاسلم الیہ کا درب اسلم کا غلہ بھی سلم الیہ کا درب اسلم کا غلہ موجود ہوا درا کس میں موجود ہوا درا کس میں کا غلہ بھی سلم الیہ نے ڈالدیا تو رب اسلم کا قبضہ ہوگیا اور بچ مطلق میں اپنی بوریاں دیتا اور کہتا اس میں ناپ کر بھر دوا دروہ بھر دیتا تو اس کا قبضہ ہوجا تا اس کی موجودگی میں بھر تایا عدم موجودگی میں بوریاں دیتا اور کہتا اس میں ناپ کر بھر دوا دروہ کا بیواد ہو اس نے پسوادیا تو آٹامسلم موجودگی میں بھر تایا عدم موجودگی میں موجودگی میں موجودگی میں موجودگی میں موجودگی میں بوریاں دیتا اور کہتا اس میں ناپ کر بوری میں کہ نا تا بیواد ہوا تو آٹامسلم موجودگی میں بوریاں دیتا تو اس کی تو ناسم کا قبضہ موجودگی میں بوریاں دیتا تو اس کا آٹا بیواد ہوا تو آٹامسلم موجودگی میں بوریاں دیتا ہور کی میں کھر دیا تو اس کا تو ناسم کا تو ناسکہ کا تو ناسم کا تو ناسکہ کی ناسکہ کی تو ناسکہ کی تو ناسکہ کی تو ناسکہ کی تو ناسکہ کی ناسکہ کی تو ناسکہ کو ناسکہ کی تو ناسکہ کی تو ناسکہ کی تو ناسکہ کی تو ناسکہ

قرض دين والا۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٦.

<sup>₫ ....</sup>المرجع السابق.

شامن کےطور پر۔

الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الثالث، ج٣، ص١٨٧،١٨٦.

اليه كابرب السلم كانبيس اورئيع مطلق ميں مشترى كا ہوتا۔ اوراس نے كہاا سے پانى ميں پھينك دے أس نے پھينك ديا تومسلم اليه كا نقصان ہوارب السلم سے تعلق نبيس اور ئيچ مطلق ميں مشترى كا نقصان ہوتا۔ (1) (مدايد، فتح القدير)

مستان وسی خردی برای برای می کیموں میں سلم کیا تھا جب میعاد پوری ہوئی عمرونے کی ہے ایک من گیہوں میں سلم کیا تھا جب میعاد پوری ہوئی عمرونے کی ہے ایک من گیہوں خریدے تاکہ زید کو دیدے اور زیدے کہد دیا کہ تم اُس ہے جاکر لے اور نید نے اُس سے لے لیے تو زید کا مالکانہ قبضہ نہیں ہوا اور اگر عمروبیہ کہ تم میرے نائب ہوکر وصول کرو پھر اپنے لیے قبضہ کرواور زید ایک مرتبہ عمرو کے لیے اُن کوتو لے پھر دوبارہ ایٹ لیے لیے تو لے اب سلم کی وصولی ہوگی اور اگر عمرونے خرید انہیں بلکہ قرض لیا ہے اور زید سے کہد دیا جاکر اُس سے سلم کے گیہوں لے اوتواس کا لینا صحیح ہے یعنی قبضہ ہوجائے گا۔ (ابدایہ)

مسئانی سے کا دوسری جگہ ہے۔ تیج سلم میں بیشرط تھہری کہ فلال جگہ وہ چیز دے گامسلم الیہ نے دوسری جگہ وہ چیز دی اور کہا یہال ہے وہاں تک کی مزدوری میں دے دول گارب السلم نے چیز لے لی بید قبضہ درست ہے مگر مزدوری لینا جائز نہیں مزدوری جولے چکا ہے واپس کرے ہاں اگر اس کو پہند نہیں کرتا کہ مزدوری اپنے پاس سے خرچ کرے تو چیز واپس کردے اور اُس سے کہددے کہ جہاں پہنچانا تھہرا ہے وہ خود مزدور کرکے یا جیسے جا ہے پہنچائے۔ (3) (عالمگیری) بیہ طے ہوا ہے کہ درب السلم کے مکان پر پہنچائے گااور مسلم الیہ کواپنے مکان کا پورا پتا بتادیا ہے تو درست ہے۔ (4) (عالمگیری)

## 🕌 بيع سلم كااقاله

مسئلہ اللہ کے اور یوں بھی ہوسکتا ہے کہ پورے سلم میں اقالہ درست ہے ہی ہوسکتا ہے کہ پورے سلم میں اقالہ کیا جائے اور یوں بھی ہوسکتا ہے کہ اُس کے کسی جزمیں اقالہ کریں اگر پورے سلم میں اقالہ کیا میعاد پوری ہونے سے قبل یا بعدراس المال مسلم الیہ کے پاس موجود ہو یانہ ہو بہر حال اقالہ درست ہے اگر راس المال ایسی چیز ہوجو معین کرنے سے معین ہوتی ہے مثلاً گائے ، بیل یا کپڑ اوغیرہ اور بیچ بیز بعید مسلم الیہ کے پاس موجود ہے تو بعینہ اس کی وواپس کرنا ہوگا اور موجود نہ ہوتو اگر مثلی ہے اُس کی مثل دینی ہوگی اور قبی ہو

الهداية "، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٥.

و"فتح القدير"،كتاب البيوع،باب السلم،ج٦،ص٣٣٤،٢٣٣.

۵ ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٤٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الرابع، ج٣، ص ١٩٥٠.

<sup>😵 🗗 ....</sup>المرجع السابق.

توقیت دین پڑے گی اوراگرراس المال الی چیز نه ہو جو معین کرنے ہے معین ہو مثلاً روپیا شرفی تو چاہے موجود ہویا نہ ہوائس کی مثل دینا جائز ہے بعینہ اُس کا دینا ضرور نہیں۔ رب السلم نے مسلم فیہ پر قبضہ کرلیا ہے اس کے بعدا قالہ کرنا چاہتے ہیں اگر مسلم فیہ باقی نہیں تو اقالہ درست نہیں۔ (1) (عالمگیری) بعینہ موجود ہے اقالہ ہوسکتا ہے اور بعینہ اُس چیز کووا پس دینا ہوگا اوراگر مسلم فیہ باقی نہیں تو اقالہ درست نہیں۔ (1) (عالمگیری) مسلم کے اقالہ میں بیضروری نہیں کہ جس مجلس میں اقالہ ہوا اُس میں راس المال کووا پس لے بعد میں لینا بھی جائز ہے۔ اقالہ کے بعد بیجا رئیس کہ قبضہ سے پہلے راس المال کے بدلے میں کوئی چیز مسلم الیہ سے خرید لے راس المال پر قبضہ کے بعد خرید ہے راس المال پر قبضہ کرنے کے بعد خرید سے راس المال پر قبضہ کے بعد خرید سے راس المال ہی جد کے بعد خرید سے راس المال پر قبضہ کرنے کے بعد خرید سکتا ہے۔ (2) (درمخار)

سکائی سس اگرسلم کے سی جزمیں اقالہ ہوا اور میعاد پوری ہونے کے بعد ہوا توبیا قالہ بھی سیجے ہے اور میعاد پوری ہونے سے بعد ہوا توبیا قالہ بھی سیجے ہے اور میعاد پوری ہونے سے پہلے ہوا اور بیشر طہیں ہے کہ باقی کومیعاد سے قبل اداکیا جائے یہ بھی سیجے ہے اور اگرییشر طہے کہ باقی کوقبل میعاد پوری ہونے کے اداکیا جائے توشر طباطل ہے اور اقالہ سیجے ۔(3) (عالمگیری)

مسئلی اسلم کو دوسویا ڈیڑھ سووالیس دے گا اورسلم سے دست بردار ہوگا بینا جائز و باطل ہے بینی اقالہ چے ہے گرراس المال سے جو پچھ زیادہ واپس وینا قرار پایا ہے

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الحامس، ج٣، ص٥٩٠.
  - ٢٠٠٠٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٩٣ ع-٩٩.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الخامس، ج٣، ص٩٦.
  - ₫.....لونڈی، یا ندی۔
  - 5 ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٠.
- الفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الخامس، ج٣٠ص٦٩٦.

وہ باطل ہے صرف راس المال ہی واپس کرنا ہوگا اور اگر پچاس روپید میں مصالحت ہوئی (1) تو نصف سلم کا اقالہ ہوا اور نصف بدستور باتی ہے۔(2) (عالمگیری)

# استصناع کا بیان

تبھی ایہا ہوتا ہے کاریگر کوفر مایش دے کر چیز بنوائی جاتی ہے اس کواستصناع کہتے ہیں اگر اس میں کوئی میعاد مذکور

- 🕡 يعنى شلى ہوئى۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب البيوع،الباب الثامن عشر في السلم،الفصل الخامس،ج٣،ص٩٦ ١٩٧\_.
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص ٤٩٨.

و"الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٦.

- → المنانا۔ ق المنانا۔ ق المنان بین المنان ہونے کادارومدارہے۔ المنانا۔ ق المنان ہونے کادارومدارہے۔ المنان ہونے کادارہے۔ المنان ہونے کادارہے۔ المنان ہونے کے کہان ہونے کے کہان ہونے کے کہان ہونے کادارہے۔ المنان ہونے کادارہے۔ المنان ہونے کادارہے۔ المنان ہونے کادارہے۔ المنان ہونے کے کہان ہونے کہان ہونے کے کہان ہونے کہان ہونے کے کہان ہونے کے
- شالفتاوى الهندية"، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم، الفصل الخامس، ج٣، ص١٩٨.
- 😙 📆 "الفتاوي الخانية"، كتاب البيوع، باب السلم، فصل فيما يجوز فيه السلم... إلخ، ج١، ص٣٣٦.

ﷺ ہوا وروہ ایک ماہ ہے کم کی نہ ہوتو وہ سلم ہے۔ تمام وہ شرا نظ جو پیچ سلم میں ندکور ہوئے اُن کی مراعات <sup>(1)</sup> کی جائے یہاں بینہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے بنوانے کا چلن اور رواج مسلمانوں میں ہے یانہیں بلکہ صرف پیہ دیکھیں گے کہاس میں سلم جائز ہے یانہیں اگر مدت ہی نہ ہویا ایک ماہ ہے کم کی مدت ہوتو اعصاع ہے اور اس کے جواز کے لیے تعامل ضروری ہے یعنی جس کے بنوانے کا رواج ہے جیسے موزہ۔ جوتا۔ ٹوپی وغیرہ اس میں انتصناع درست ہے اور جس میں رواج نہ ہو جیسے کپڑا بُوانا۔ کتاب چھپوانا اُس میں صحیح نہیں۔(2) (درمختاروغیره)

مَسْتَالَةُ 🔰 🚽 علما كا اختلاف ہے كہ استصناع كو بيج قر ارديا جائے يا وعدہ ، جس كو بنوايا جاتا ہے وہ معدوم شے ہے اور معدوم کی بیچ نہیں ہوسکتی للبذا وعدہ ہے جب کا ریگر بنا کر لاتا ہے اُس وفت بطور تعاطی (3) بیچ ہو جاتی ہے مگر سیجے سے کہ بیڑج ہے تعامل نے خلاف قیاس اس بچے کو جائز کیا اگر وعدہ ہوتا تو تعامل کی ضرورت نہ ہوتی ، ہرجگہ استصناع جائز ہوتا۔استصناع میں جس چیز پرعقد ہے وہ چیز ہے ، کاریگر کاعمل معقو د علیہ نہیں ، لہٰذا اگر دوسرے کی بنائی ہوئی چیز لا یا یا عقد سے پہلے بنا چکا تھا وہ لا یا اور اس نے لے لی درست ہے اورعمل معقو دعلیہ ہوتا تو درست نہ ہوتا۔<sup>(4)</sup> (ہدایہ)

کار یکرنے اُس کے دکھانے سے پہلے ہی چے ڈالی تو چے سے اور بُوانے والے کے پاس پیش کرنے پر کاریگر کو بیا ختیار نہیں کہ اُسے نہ دے دوسرے کو دیدے۔ بنوانے والے کواختیارہے کہ لے یا چھوڑ دے۔عقدے بعد کاریگر کو بیاختیار نہیں کہ نہ بنائے۔ عقدہوجانے کے بعد بنا ٹالازم ہے۔ (<sup>5)</sup> (ہدایہ)

## بیع کے متفرق مسائل

مستان کی گئے ، بیل ، ہاتھی ، گھوڑا ، اور ان کے علاوہ دوسرے کھلونے بچوں کے کھیلنے کے لیے خرید نا ناجا تز ہے

- 🗨 .....یعنی رعایت۔
- الدوالمختار"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٧، ص٠٠٥. ٥٠٠.
  - 🗗 .....یعنی بغیرز بان سے کیے صرف لین ، دین کے ذریعے۔
  - ۵ ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٧.
    - 😵 🗗 .....المرجع السابق.

اوران چیزوں کی کوئی قیمت بھی نہیں اگر کوئی شخص انھیں توڑ پھوڑ دے تو اُس پر تاوان بھی واجب نہیں۔ (1) (در مختار)

ار ان چیزوں کی کوئی قیمت بھی نہیں اگر کوئی شخص انھیں توڑ پھوڑ دے تو اُس پر تا وان بھی واجب نہیں۔ (2) (در مختام (سکھائے میں ایک بھی ہوں کے بھی میں ہوئے ) ہوں یا غیر معلم دونوں کی بھی سیجے ہے ، مگر بیضرور ہے کہ قابل تعلیم ہوں ، کٹکھنا (4) میتا جو قابل تعلیم نہیں ہے اُس کی بھی درست نہیں ۔ (5) (در مختار ، روالمحتار)

- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص٥٠٥.
  - ایکشکاری پرنده۔
- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص٥٠٥.
  - 🗗 ..... نداق وغيره كرنا ـ
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص٦٠٥.
- ۔۔۔۔۔حدیث میں ہے جس کو بخاری وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:''جس نے محتا پالا، اُس کے عمل میں سے ہرروز دو قیراط کم ہوجا کیں گے،سوا اُس مُنے کے جوجانور کی حفاظت کے لیے ہویا شکار کے لیے ہو۔ قیراط ایک مقدار ہے، واللہ تعالیٰ اعلم وہ کتنی ہوی ہے۔''

("صحيح البخارى"، كتاب الذبائح والصيد... إلخ، باب من اقتنى كلباً ... إلخ، الحديث: ١٨٥٥ - ٢٨٥٥، ج٤، ص١٥٥، ٥٥٠ ( "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الامر بقتل الكلاب... إلخ، الحديث: ٤٨٥٥ - ٥٥ (١٥٧٤) ، ص٨٤٨، ( ٨٤٩ )

دوسری حدیث بخاری ومسلم کی ہے جوسیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
'' جس نے گتا پالا اُس کے مل ہے ہرروز ایک قیراط کی کم ہوگی مگروہ گتا کہ جانور یا بھیتی کی حفاظت کے لیے ہو یا شکار کے لیے۔''

("صحیح مسلم"، کتاب المساقاة و المزارعة، باب الامر بقتل الکلاب... إلخ، الحدیث: ٥٥-(١٥٧٤)، ص ٩٨٨.)

کیلی حدیث میں دوقیراط اور دوسری میں ایک قیراط کی کی بتائی گئی، شاید بیرتفاوت کتے کی نوعیت کے اختلاف ہے ہو یا پالنے والے

#### اندر بھی رکھ سکتا ہے۔(1) (فتح القدیر)

## میں ایک اور حشرات الارض چوما پانی کے تمام جانور مینڈک، کیکڑا (<sup>2)</sup>وغیرہ اور حشرات الارض چوما چیمچھوندر <sup>(3)</sup>، گھونس <sup>(4)</sup>،

کی دلچیں بھی زیادہ ہوتی ہے بھی کم ،اس وجہ سے سزامختلف بیان فر مائی۔ تیسری حدیث سیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ،حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتوں کے قبل کا تھم فر مایا ،اس کے بعد قبل سے منع فر مایا اور بیفر مادیا: کہ" وہ مُتا جو بالکل سیاہ ہواوراُس کی آٹھوں کے اوپر دوسپید نقطے ہوں ،انھیں مارڈ الوکہ وہ شیطان ہے۔"

("صحیح مسلم"، کتاب المسافاة والمزارعة، باب الأمر بقتل الکلاب...إلخ، الحدیث: ٤٧-(١٥٧٢)، ص٨٤٨.) چوهی حدیث صحیحین میں ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جس گھر میں عمتا اور تصویریں ہوتی ہیں، اُس میں فرشتے نہیں آتے۔''

("صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب... إلخ، الحديث: ٣٣٢٢، ج٢، ص ٤٠٩. و"صحيح مسلم"، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... إلخ، الحديث: ٨٧-(٢١٠٦)، ص ١٦٦٨.)

یا نجویں صدیت صحیمہ میں ام الموسین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صبح کو مملین عضاور بیفر مایا: کہ" جبر میل علیہ السلام نے آج رات میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر وہ میرے پاس نہیں آئے، واللہ اُنھوں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔" اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ خیمے کے بینچے مجھے کا پیل ہے، اُس کے نکال دینے کا حکم فر مایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:" شب گرشتہ تم نے ملاقات کا این ہوا کہ خیمے کے بینچے میں پانی لے کراس جگہ کو دھویا۔ شام کو جبر میل علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:" شب گرشتہ تم نے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، کیون نہیں آئے؟" عوض کی، ہم اُس گھر میں نہیں آئے جس میں عمل اور تصویر ہو۔ ("صحیح مسلم"، کتناب اللباس و الزینة، باب تحریم تصویر صورة الحیوان… اِلخ، الحدیث: ۲۸-(۲۱۰۹)، ص ۱۱۹۰)

چھٹی حدیث دارقطنی ابوہر رہورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی، کہرسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض انصار کے گھر تشریف لے جاتے سے اور اُن کے قریب دوسرے انصار کا مکان تھا، ان کے یہاں تشریف نیب لیجاتے۔ان لوگوں پر بیہ بات شاق گزری اور عرض کی ، یارسول اللہ! ( صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) خلال کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے یہاں تشریف نیب لاتے فرمایا: 'میں اس لیے تھے اس میں آتا کہ تھا رہے گھر میں گتا ہے۔''

("سنن الدار القطني"، كتاب الطهارة، باب الآسار، الحديث: ١٧٦، ج١، ص٩١.)

€ ..... "فتح القدير "كتاب البيوع، باب السلم، مسائل منثورة، ج٦، ص٦٤٦.

ایک آبی کیڑا جو بھو کے مشابہ ہوتا ہے۔
 ایک شم کا چو ہا جو رات کے وقت لکا ہے۔

عَ چَھِكِلَى، رُكْ ، كُوه، (1) بچھو، چيوني كى بيع ناجائزے \_ (فتح القدير)

مستانی کی کافرزی تھ کی صحت وفساد کے معاملہ میں مسلم کے تھم میں ہے، یہ بات البتہ ہے کہ اگروہ شراب وخنزیر کی تعج وشرا کریں تو ہم اُن سے تعرض نہ کریں گے۔(3) (ہدایہ)

مسئلی و کی سیم ایک شخص نے کوئی چیزخریدی اور جیج پرنہ قبضہ کیا نہ ٹمن ادا کیا اور غائب ہو گیا مگر معلوم ہے کہ فلال جگہ ہے تو قاضی ہے کہ نبیس دے گا کہ اسے ناج کر ٹمن وصول کرے اور اگر معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور گوا ہوں سے قاضی کے سامنے اس نے تاج خابت کردی تو قاضی یا اس کا نائب بھے کر کے ٹمن ادا کر دے اگر کچھ نے رہے تو اُس کے لیے محفوظ رکھے اور کی پڑے تو مشتری جب مل جائے اُس سے وصول کرے۔ (در مختار)

مسئانی ایک عائب ہوگیا معلوم نہیں کہاں ہے جو موجود ہوں نے ایک عائب ہوگیا معلوم نہیں کہاں ہے جو موجود ہوں وہ اٹنین کہ جب تک تم محارا ساتھی جو موجود ہوں وہ اٹنین کہ جب تک تم محارا ساتھی نہیں آئے گا میں تم کو تنہا نہیں دونگا اور جب مشتری نے پوراشمن دیر مبیع پر قبضہ کرلیا اب اس کا ساتھی آجائے تو اُس کے حصہ کاشن وصول کرنے کے لیے بیج پر قبضہ دینے ہے انکار کرسکتا ہے کہ سکتا ہے کہ جب تک شمن نہیں ادا کروگے قبضہ نہیں دون گا اور جب مضرکو پوری مبیع دینا اُس وقت ہے جب کہ بیع غیر مثلی (8) قابل قسمت (9) نہ ہوجیے دون گا اور یہ بیعنی بائع کا مشتری حاضر کو پوری مبیع دینا اُس وقت ہے جب کہ مبیع غیر مثلی (8) قابل قسمت (9) نہ ہوجیے

- ایک رینگنے والا جانور جوچیکلی کے مشابہ ہوتا ہے۔
- ٢٤٦٥٠٠٠٠٠ فتح القدير"، كتاب البيوع، باب السلم، مسائل متثورة، ج٦، ص٢٤٦.
  - € ..... "الهداية"، كتاب البيوع، باب السلم، مسائل منثورة، ج٢، ص٧٨.
    - ₫....قرآن مجيد ـ
    - ۵۰۰۰۰ "تنويرالابصار"، كتاب البيوع، ج٧، ص٩٠٥.
    - الهداية "، كتاب البيوع، باب السلم، ج٢، ص٧٨.
    - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص١١٥.
    - 🛛 ....تقسيم ہونے كے قابل۔

🧟 🔞 .....یعنی اس کی مثل ند ہو۔

جانورلونڈی غلام اور اگر قابل قسمت ہو جیسے گیہوں وغیرہ تو صرف اپنے حصہ پر قبضہ کرسکتا ہے کل مبیع پر قبضہ دینے کے لیے بائع مجبور نہیں۔(1) (ہداریہ فتح 'ردالحتار)

سین از اس ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر ایر اور ایر فیول میں خریدی تو پانسورو پے اور پانسوائر فیال و بنی ہول گی تمام معاملات میں بیقا عدہ کلیہ ہے کہ جب چند چیزی ذکر کی جا کیں تو وزن یا ناپ یا عدد اُن سب کے جموعہ ہے اور اکریں گے اور سب کو برابر برابر لیں گے۔ جب پہر ، بدل طع ، وصیت ، ودیعت ، اجار ہ ، اقر ار ، غصب سب کا وہی تھم ہے جو تیج کا ہے مثلاً کی نے کہا فلال شخص کے جھے پرایک من گیہوں اور نصف من گیہوں اور نصف من بی ورائی میں کے جھے پرایک من گیہوں اور نصف من گیہوں اور نصف من بی و دینے ہوں گے یا کہا ایک سوائل ہے ، افروٹ سیب جیں تو ہرایک میں ہے سوگی ایک ہیا ہے ہوں گے یا کہا ایک سوائل ہی اگر اور ورائل کیا ایک سوائل کی ہوا تو دونوں کے پچاس پچاس گڑے (دالمجار) سب جیں تو ہرایک میں ہے سوگی ایک ہی ہے جو رئیس کیا اور اور المحتاز کی اور المحتاز کی ہے ہوں ہے کہ ور نہیں کیا اور اس کے پاس مشتری لایا تو جاسکتا کہ گھر ہے جا کر دوسروں کو اس تھے کا گواہ بنائے ہاں اگر وستاویز کا کا غذ اور گواہان عادل اس کے پاس مشتری لایا تو حاسکتا کہ گھر ہے جا کر دوسروں کو اس تھے کا گواہ بنائے ہاں اگر وستاویز کا کاغذ اور گواہان عادل اس کے پاس مشتری لایا تو اگر افر ارکرے ورنہ حاکم کے سامنہ جیش کیا جائے گااور وہاں اگر افر ارکرے ورنہ حاکم کے سامنہ جیش کیا جائے گااور وہاں اگر اور اور کی کی دوسروں کو اس کی جو سے کہ در اور کی کو گور نہ کی کہریوں میں مشتری کی کو کی بات بھی نہ پو چھے تھے اور کاری کو کی ویڈ نیس ۔
اس زمانہ میں احیاء حق کی بی صورت ہے (\*\*) کہ دستا ویز کاسی جائے اور اس کی رجستری ہو لہذا ہا کے کو اس زمانہ میں اس سے انکار کی کو کی چینیں ۔
اس زمانہ میں احیاء حق کی بی صورت ہے (\*\*) کہ دستا ویز کسی جائے اور اس کی رجستری ہو لہذا ہا کے کو اس زمانہ میں اس سے انکار کی کو کی چینیں ۔

۱۰۰۰۰ الهدایة "، کتاب البیوع، باب السلم، مسائل منثوره، ج۲، ص۷۸.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب السلم، مسائل منثورة، ج٦، ص٤٥٢.

و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: للقاضي ايداع مال غائب... إلخ، ج٧، ص١٥.

<sup>◙.....&</sup>quot;الهداية"،كتاب البيوع،باب السلم،مسائل منثورة،ص٧٩.

و"فتح القدير"، كتاب البيوع، باب السلم ،مسائل منثورة، ج٦، ص٥٥٠.

و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: للقاضى ايداع مال غائب... إلخ، ج٧، ص١٢٥.

<sup>🔞 .....</sup> تحريري ثبوت ، اقرار نامه 📗 🕒 ..... دستاويز لکھنے والا۔

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: في النبهرجة والزيوف . . . إلخ، ج٧، ص١٧٥.

چ 📵 ....جھوٹ بولنے اور لڑائی جھکڑوں۔ 🛮 🗗 .... یعنی اپناحت ٹابت کرنے کی یہی صورت ہے۔

سر انی دستاویزجن کے ذریعہ سے میٹون کا مالک ہے مشتری طلب کرتا ہے بائع کواس پرمجبور نہیں کیا جاسکتا کہ مشتری طلب کرتا ہے بائع کواس پرمجبور نہیں کیا جاسکتا کہ مشتری کو دید ہے ہاں اگر ضرورت پڑے کہ بغیراُن دستاویزوں کے کام نہیں چاتا مثلاً کسی نے یہ مکان غصب کرلیا اور گواہوں سے کہا جاتا ہے شہادت دو کہ یہ مکان فلال کا تھاوہ کہتے ہیں جب تک ہم دستاویز میں اپنے دستخط نہ دیکھ لیس گواہی نہیں دیں گواہی نہیں دیں گا ایک صورت میں دستاویز کا پیش کرنا ضروری ہے کہ بغیراس کے احیاء جی نہیں ہوتا۔ (۱) (ردالحتار)

ست ان الرویمائی الرویمائی الرویمائی الرور میں ہے کی نے میت کو کفن دیا اگر ویمائی کفن ہے جیمادینا عاہیے تو ترکہ میں ہے اُس کا صرفہ (4) لے سکتا ہے اور اُس ہیش (5) ہے تو جو پچھ زیادتی ہے وہ نہیں ملے گی اور اجنبی نے کفن دیا ہے تو تیمرع ہے اسے پچھنیں مل سکتا ۔ (6) (درمختار، ردالمحتار)

سَمَانَ ١٧ ٥ حرام طور بركب كيايا برايا مال غصب كرليا اوراس الله يزخريدى اس كى چندصورتيس بين:

© بالغ کو بیرو پید پہلے دید یا پھراس کے وض میں چیز خریدی۔ ﴿ یااس حرام روپید کو معین کرکے اس سے چیز خریدی اور یہی روپید دیا۔ ﴿ اس حرام سے خریدی محروم سے خریدی محروم راروپید دیا۔ ﴿ خرید نے میں اس کو معین نہیں کیا یعنی مطلقاً کہاا یک روپید کی دو اور بیرام روپید دیا کہا کی دوصورتوں میں مشتری کے لیے وہ وہ علال نہیں اور حرام روپید دیا پہلی دوصورتوں میں مشتری کے لیے وہ وہ علال نہیں اور اس سے جو پھے نفع حاصل کیا وہ بھی حلال نہیں باتی تین صورتوں میں حلال۔ (7) (روالحتار)

سر اس کو حصہ لینا جائز ہے۔ سمی جاہل شخص کو بطورِ مضاربت روپے دیے معلوم نہیں کہ جائز طور پر تجارت کرتا ہے یا نا جائز طور پر تو نفع میں اس کو حصہ لینا جائز ہے جب تک میں معلوم نہ ہو کہ اس نے حرام طور پر کسب کیا ہے۔ <sup>(8)</sup> ( درمختار )

مستان ١٨ الله المالية المالية المينك ديااور چينكة وقت به كهديا جس كاجي چاہے لے ليوجس نے سُنا ہے لے سكتا

- ..... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: في النبهرجة والزيوف والستوقة... إلخ، ج٧، ص١٧ ٥.
  - 🗨 ..... چرخے پرروئی سے دھا گا بنایا۔
  - الدوالمختار "، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص١٥.
    - € استر چهد
  - € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، باب المتفرقات، مطلب: في النبهرجة. . . إلخ، ج٧،ص١٧ ٥ ـ ١٥ ٥ .
    - € .... "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: اذاا كتسب حراماً... إلخ، ج٧، ص١٥٥.
      - 😵 🔞 ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص١٥.

عباورجو لے گاوہ مالک ہوجائے گا۔(1)(درمخار)

سر الحال ہے اور اگر ہونی ہے نا بالغ اولاد کی زمین بھے کرڈالی اگر اُس کے حال چلن اچھے ہیں یا مستورالحال ہے (2) تو بھے درست ہے اور اگر برچلن ہے مال کوضا کع کرنے والا ہے تو بھے ناجا ئز ہے یعنی نا بالغ بالغ ہوکر اُس بھے کو تو ڈسکتا ہے، ہاں اگر المجھے داموں بچی ہے تو بھے ہے۔ (3) (درمختار،ردالمحتار)

مسئان ٢٠ ال نے بچد کے لیے کوئی چیز خریدی اس طور پر کہ ثمن اُس سے نہیں لے گی توبیخرید نا درست ہے اور بد بچہ کے لیے ہبد قرار پائے گا اُس کوبیا ختیار نہیں ہے کہ بچہ کونہ دے۔(4) (درمختار، روالمحتار)

مران خریدااوراُس میں چڑا پکا تا ہے یا اُس کو چڑے کا گودام بنایا ہے جس سے پڑوسیوں کواذیت (<sup>5)</sup> ہوتی ہے اگر وقتی طور پر ہے یہ مصیبت برداشت کی جاسکتی ہے اور اس کا سلسلہ برابر جاری ہے تو اس کام سے وہاں روکا جائے گا۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

سر المراب المراب المراب كا گوشت كهه كرخر بيدااور نكلا بھيڑ كايا گائے كا كهه كرليااور نكلا بھينس كا ياخصى <sup>(7)</sup> كا گوشت ليا اورمعلوم ہوا كەخصى نہيں ان سب صورتوں ميں واپس كرسكتا ہے \_<sup>(8)</sup> (درمختاروغيرہ)

مستان سستان سیست کے برتن بیچنے والے سے برتن کا نرخ کررہا تھا اُس نے ایک برتن دیکھنے کے لیے اسے دیا دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوسرے برتنوں پر گرااورسب ٹوٹ گئے تو جواس کے ہاتھ سے گرکرٹو ٹااس کا تاوان نہیں اوراس کے گرنے سے جو دوسرے ٹوٹے اُن کا تاوان دینا پڑے گا۔ <sup>(9)</sup> (ورمختار)

مَسِمَا لَيْ ٢٣﴾ گيهوں ميں بحو ملاديے ہيں اگر بحو اوپر ہيں دکھائی ديتے ہيں تو بھے ميں حرج نہيں اورا نکا آٹا پسواليا ہے تو اس کا بیچنا جائز نہيں، جب تک پيظا ہرند کردے کہ اس ميں اسنے گيہوں ہيں اوراتنے بو \_(10) (ورمختار)

- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص١٥.
  - 🗨 .... یعنی لوگول کواس کے حال چلن کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔
- ❸ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: اذاا كتسب حراماً... إلخ، ج٧، ص١٩ ٥.
  - ₫ .....المرجع السابق.
    - 6 ستكليف
  - الدرالمختار "، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص ٢٠٥.
    - ☑ .....وہ جانورجس کے فوطے نکال دیئے گئے ہوں۔
  - الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص ٥ ٢ ٥.
    - 🧽 📵 .....المرجع السابق، ص٥٢٣. 💮 المرجع السابق.

بِين كن: مجلس المدينة العلمية (ووت الاي)

## کیاچیزشرط فاسدسے فاسدھوتی اورکس کوشرط پرمعلق کرسکتے ھیں

تعبیہ: کیا چیزشرط سے فاسد ہوتی ہے اور کیانہیں ہوتی اور کس کوشرط پر معلق کر سکتے ہیں اور کس کونہیں کر سکتے اس کا قاعدہ کلیے ہیے کہ جب مال کو مال سے تبادلہ کیا جائے وہ شرط فاسد سے فاسد ہوگا جیسے بڑھ کہ شروط فاسدہ سے بڑھ نا جائز ہوجاتی ہے جس کا بیان پہلے نہ کور ہوا اور جہاں مال کو مال سے بدلنا نہ ہووہ شرط فاسد سے فاسد نہیں خواہ مال کو غیر مال سے بدلنا ہوجیسے میں خودہ شروط فاسدہ بی باطل ہوجاتی ہیں اور قرض فاح ہو انتہا میں خودہ شروط فاسدہ بی باطل ہوجاتی ہیں اور قرض اگر چہ انتہا میں بادلہ (3) ہے مگر ابتدا عرف کہ تبرع ہے ، شرط فاسد سے فاسد نہیں۔

دوسرا قاعدہ بیہ کہ جو چیز از قبیل تملیک یا تقبید ہو<sup>(4)</sup> اس کوشر طربر معلق نہیں کر سکتے تملیک کی مثال بھے، اجارہ، ہبہ، صدقہ، نکاح، اقرار وغیرہ ۔ تقبید کی مثال رجعت، وکیل کومعز ول کرنا، غلام کے تصرفات روک دینا۔ اورا گرتملیک وتقبید نہ ہو بلکہ از قبیل اسقاط ہو<sup>(5)</sup> جیسے طلاق یا از قبیل التزامات یا اطلاقات (<sup>6)</sup> یا ولایات (<sup>7)</sup> یا تحربینات (<sup>8)</sup> ہوتو شرط پر معلق کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جوشرط فاسد سے فاسد ہوتی ہیں اور ان کوشرط پر معلق نہیں کر سکتے حسب ذیل ہیں ان میں بعض وہ ہیں کہ اُن کی تعلق درست نہیں ہے گراُن میں شرط لگا سکتے ہیں۔ ( ﷺ کھیسے۔ ( اجارہ ۔ ( اجازہ ۔ ( اجازہ ۔ ( ا حق سے کے اللہ سے سکے۔ ( اجازہ ۔ ( ا حق سے کیسے مراک سے سکے۔ ( ا حق سے سے اور ان کی معانی ۔ ( مزارعہ ۔ ( ) معاملہ ۔ ( ) اقرار ۔ ( ) وقف ۔ ( ) تحکیم ( ( ) ۔ ( ) عزل وکیل ۔ ( ) اُسے کا ایکا ف ۔ ( ) اعتکاف ۔ ( ) ( درمخار، ردالجخار، بر کر )

مَستَلَيْ ٢٥﴾ يېم پېلے بيان کرآئے ہيں که شرط فاسد سے بيچ فاسد ہوجاتی ہے۔اگر عقد ميں شرط داخل نہيں ہے



- 🗗 ..... تبرع کی جمع احسان پخشش۔
- 🕙 ..... با ہم متادلہ۔
- الك بنانے ياكس چيز كساتھ مقيد كرنے كي قتم ہے ہو۔
- ایعنی ساقط کرنے کی شم ہے ہو۔
- التزامات جيئماز،روزه،اطلاقات جيئفلام كوتجارت كى اجازت ديناوغيره...
- 🗗 .... يعنى كسى كوقاضى ياخليفه بنانا ـ
- ایعنی اجھار ناجیے امیر لشکر کا بیکہنا جوفلاں کا فرکونٹ کرے گااس کے لئے بیا نعام ہے۔

🛛 ....اجازت۔

- 🛈 .....وكيل كومعزول كرنا\_
- 🐠 ....ليعنى 🕏 ( ٹالث) بنانا۔
- ₽ ....."الدرالمختار"و"رد المحتار"،كتاب البيوع، باب المتفرقات،مايبطل بالشرط الفاسد...إلخ،ج٧،ص٥٢٥.٥٣٨.

و"البحرالراثق"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٦، ص٧٩٧-٧٠٣.

گر بعد عقد مصلاً شرط ذکر کردی تو عقد صحیح ہے مثلاً لکڑیوں کا گٹھا خرید ااور خرید نے میں کوئی شرط نہ تھی فورا ہی ہیر کہا شمیس میرے مکان پر پہنچا نا ہوگا۔ <sup>(1)</sup> (روالمحتار)

سی از کا ایک سی از این میں اور معلق کیا مثلاً فلال کام ہوگا یا فلال گخص آئے گا تو میرے تھارے درمیان تھ ہے یہ تھ سیجے نہیں صرف ایک صورت اس کے جواز کی ہے وہ یہ کہ یوں کہا اگر فلال شخص راضی ہوا تو تھے ہے اوراس میں تین دن تک ک مدت مذکور ہوکہ یہ شرط خیار ہے اور اجنبی کو بھی خیار دیا جاسکتا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔ (بحر)

سر المراق المرا

اتناروپیة قرض دے یا بیہ چیز ہدیہ کرے بیاجارہ فاسد ہے۔ دوکان کرابیہ پر دیا اگر فلال شخص کل آجائے یا اس شرط سے کہ کرابید دار اتناروپیة قرض دے یا بیہ چیز ہدیہ کرے بیاجارہ فاسد ہے۔ دوکان کرابیہ پر دی اور شرط بید کی کہ کرابید داراس کی تغییر یا مرمت کرائے یا دروازہ لگوائے یا کہ گل (4) کرائے اور جو کچھٹر چی ہوکرابیہ میں مجراکرے (5) اس طرح اجارہ فاسد ہے کہ کرابید دار پر دوکان کا واجبی کرابیہ جو ہونا چاہیے وہ واجب ہے وہ نبیس جو باہم طے ہوا اور جو کچھ مرمت کرانے میں خرچ ہوا وہ لے گا بلکہ گرانی اور بنوانے کی اُجرت مثل بھی یائے گا۔ (6) (بحر)

- € ....."الدرالمختار"، كتاب الطلاق، باب الحضانة، ج٥، ص ٢٥.
- ۲۹۸ ســ "البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٦، ص ٢٩٨.
- € ..... "البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٦، ص٩٩٠.
- السيلتر۔ ﴿ اللّٰ ا
- 6 ..... "البحرالرائق"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٦، ص٩٩ ٢-٠٠٣٠.
  - 🤿 🗗 ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ج٧، ص ٥٣٠.

يش ش: مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

مسئائی سی اجازت کی مثال بیہ کہ بالغیورت کا اُس کے ولی یافضولی نے نکاح کردیا جواس کی اجازت پرموقو ف ہے اُس کو نکاح کی خبر دی گئی تو بیکہا میں نے اس نکاح کو جا نز کیا اگر میری ماں بھی اس کو پیند کرے بیا جازت نہیں ہوئی یوں ہی فضولی نے کسی کی چیز بھی ڈالی ما لک کو خبر ہوئی تو اُس نے اجازت مشروط دی یا اجازت کو کسی شرط پرمعلق کیا تو اجازت نہ ہوئی۔ یو بیں جو چیز ایسی ہو کہ اس کی تعلق شرط پر نہ ہو کتی ہواگر اُس کو اس طرح پر منعقد کیا کہ کسی کی اجازت پرموقو ف ہواور اجازت دیے والے نے اجازت کوشرط پرمعلق کردیا تو اجازت نہیں ہوئی۔ (1) (درمخار)

مستان اس مسلح کے مثال میہ کہ ایک شخص کا دوسرے پر پھھ مال آتا ہے پھھ دے کر دونوں میں مصالحت ہوگئی، (2) خاہر میں مصالحت ہوگئی، (2) خاہر میں مصلح ہے گئے ہوئے ہوئی مثلاً میں مصلح کی اس شرط سے کہ توا ہے مکان میں مجھے ایک سال تک رہنے دے یاصلح کی کہ اگر فلال شخص آجائے بیسلے فاسد ہے۔ یہ بی اُس وقت ہے جب غیر جنس پرصلے ہوا گرائی جو نی تو تین صور تیں ہیں، اگر کم پر ہوئی مثلاً سوآتے تھے بچاس پر ہوئی تو ابراہے یعنی بچاس معاف کر دیے اورائے ہی پر ہوئی تو آتا ہوا یا لیا اور زاکد پر ہوئی تو سود وحرام ہے۔ (در مختار، ردا کھتار)

مسئ ای الاستان سیال موجود ہے تو اہرا کی مشروط ہویا ایسے امر پر معلق کیا جونی الحال موجود ہے تو اہراضی ہے ہمثلاً میہ کہا گرمیرے شریک کودے دیا باقی دین معاف ہو گیایا یہ کہا گرمیرے شریک کودے دیا باقی دین معاف ہو گیایا یہ کہا گرمیرے شریک کودے دیا باقی دین معاف ہو گیایا یہ کہا گرمی ہے تو معاف ہو میں مثلاً میں نے کہا گرمی ہوئی اور آگر شرط متعارف نہ ہوتو معاف نہیں مثلاً میں نے دین معاف کردیا اگر فلال شخص آجائے یا میں نے معاف کیا اس شرط پر کہا یک ماہ تو میری خدمت کرے یا اگر تو گھر میں گیا تو دین معاف ہے اگر تو نے پانسودے دیے تو باقی معاف ہیں اگر تو قتم کھا جائے تو دَین معاف ہے ،ان سب صور تو ل میں معاف نہ ہوگا۔ (در مختار ،ردا محتار)

مسئالی سس ابرا کی تعلیق <sup>(7)</sup>اپنی موت پرسی ہے اور بیدوصیّت کے معنے میں ہے مثلاً مدیون <sup>(8)</sup>سے بیکہاا گرمیں

- ....."الدرالمحتار"، كتاب البيوع،باب المتفرقات، ج٧،ص٠٣٥-٥٣١.
  - عن آپس میں سلح ہوگئی۔۔۔
- € ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مايبطل بالشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص٣٣٥.
  - ◄ اين شرط كساته موجولوگول مين معروف موس
     ◄ اين شرط كساته موجولوگول مين معروف موس
- € ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، ما يبطل بالشرط الفاسد... إلخ، ج٧، ص٢٣٥.
  - 3 ..... مقروض -

چ 🗗 سیعنی سی شرط پر معلق کرنا۔

مرجاؤں تو تچھ پر جو دَین ہے وہ معاف ہے یا معاف ہو جائے گااور اگرید کہا کہ تو مرجائے تو دَین معاف ہے یہ ابراضچے نہیں۔(1) (درمختار،ردالمختار)

مسئل المسئل المسئل المسئل المسلم المسئل الم

مسئل المراد و بید افرار کی صورت میہ کہ اس نے کہا فلاں کا مجھ پرا تنارو پیدہا گروہ مجھے اتنارو پید قرض دے یا فلاں مخص آ جائے بیا قرار سیجے نہیں۔ایک شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اس نے کہا اگر میں کل نہ آیا تو وہ مال میرے ذمہ ہے اور نہیں آیا بیا قرار سیجے نہیں۔یا ایک نے دعویٰ کیا دوسرے نے کہا اگرفتم کھا جائے تو میں وَین دار (4) ہوں اُس نے قتم کھالی مگر میہ اب بھی انکار کرتا ہے تو اُس اقرار مشروط کی وجہ ہے اس سے مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (5) (ردالحتار)

مسئائی سے جمال اس کے جمھے پر ہزاررو کے اپنے مرنے پر معلق کیا تعلیق درست ہے مثلاً اس کے جمھے پر ہزاررو پے ہیں جب کل آجائے یام ہینڈ تم ہوجائے یاعیدالفطر آجائے کہ یہ ہیں بلکہ اوائے وَین کا وقت ہے یا کہا فلال کے جمھے پر ہزاررو پے ہیں اگر میں مرجاؤں یہ بھی ہیں تعلیق نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ور شدد یے ہزاررو پے ہیں اگر میں مرجاؤں یہ ہیں تعلیق نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ور شدد یے سے انکار کریں تو لوگ گواہ رہیں کہ بید وین میرے ذمہ ہے بیا قرار شیخ ہے اور روپے فی الحال واجب الا واجی (7) مرے یا زندہ سے رہے روپے ہیں جال اس کے ذمہ ہیں۔ (8) (در مختار ، روالحتار)

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المتفرقات،مطلب:قال لمديونه اذا مت فانت برئ، ج٧،ص٣٣٥.

٥٣٦هـ البيوع، باب المتفرقات، مطلب: قال لمديونه اذا مت فانت برئ ، ج٧، ص٥٣٦ه.

<sup>€ ....</sup>المرجع السابق.

<sup>€ .....</sup> مقروض -

 <sup>(</sup>دالمحتار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: قال لمديونه اذا مت فانت برئ ، ج٧، ص٣٦٥.

<sup>🗗</sup> سيعنی شروط کيا۔

<sup>7 ....</sup> يعنى فورأادا كيكى واجب ب\_

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب المتفرقات،مطلب:قال لمديونه اذا مت فانت برئ ، ج٧،ص٥٣٦.

سی از میں اسٹان (۳۸) تھیم یعنی کسی کو پنج بنا نا اس کوشر طریر معلق کیا مثلاً میہ کہا جب جا ند ہوجائے تو تم ہمارے درمیان میں پنج ہویہ تھی مسیحے نہیں۔ (1) ( درمختار ) بعض وہ چیزیں ہیں کہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتیں بلکہ باوجودالی شرط کے وہ چیز صحیح ہوتی ہے، وہ یہ ہیں:

(۱) قرض (۲) ہیں، (۳) نکاح (۳) طلاق (۵) ضلع (۲) صدقه (۷) عتق (۵) رئین (۹) ایصا، (۵) ایصا، (۵) وصیت (۱۱) شرکت (۲۱) مضار بت (۱۳) قضا، (۱۳) امارات (۱۵) کفاله (۲۱) حواله (۱۷) وکالت (۱۸) اقاله (۱۹) کتابت (۲۰) غلام کو تجارت کی اجازت (۲۱) لونڈ می سے جو بچہ ہوا اُس کی نسبت بید دعویٰ که میرا ہے، (۲۲) قصداً قتل کیا ہے اس سے مصالحت (۲۳) کی کومجروح کیا ہے (۴۰) اُس سے سلح (۲۳) با دشاہ کا کفا رکو ذیتہ دینا ، (۲۵) نیج میں عیب پانے کی صورت میں اس کے واپس کرنے کوشرط پر معلق کرنا ، (۲۲) خیار شرط میں واپسی کومعلق برشرط کرنا ، (۲۷) قاضی کی معزولی۔

جن چیزوں کوشرط پرمعلق کرناجائز ہے وہ اسقاط محض ہیں جن کے ساتھ حلف (6) کرسکتے ہیں جیسے طلاق، عمّاق اوروہ التزامات ہیں جن کے ساتھ حلف کر سکتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج اور تولیات یعنی دوسرے کوولی بنانا مثلاً قاضی یا بادشاہ وخلیفہ مقرر کرنا۔

وه چیزیں جن کی اضافت<sup>(7)</sup>زمانهٔ مستقبل کی طرف ہو کتی ہے: اجارہ ، فتنج اجارہ ، مضاربت ، معامکہ ، مزارعہ ، (<sup>8)</sup> و کالتے ، کفاکہ ، ایصا ، وصیت ، قضا، امارت ، طلاق ، عماق ، وقف، عاریت ، اذان تجارت بہ

وہ چیزیں جن کی اضافت متنقبل کی طرف صحیح نہیں: او ہوچ کتے ، بیچ کی اجازت، اس کا نشخ قسمت ، شرکت ، ہلبہ ، نکامح ، رجعت ، مال سے سلح ، وَ بْنِ سے ابرا۔ <sup>(9)</sup>

€ ....."الدرالمحتار"،كتاب البيوع،باب المتفرقات،ج٧،ص٥٣٨.

€ .... آزادی۔ 🔞 .... وصیت کرنا۔

یعنی کسی کورخی کیا ہے۔
 کسی بیٹی کے کو کسی شرط پر معلق کرنا۔

6 أم و البت

😸 🔞 سیمین کرائے پر لینا۔ 🏻 🕙 سیمنی قرض ہے کہ ی کرنا۔

# بيع صرف كا بيان

الحالیث اللہ صحیحین میں ابوسعید خدری رض اللہ تعالی عند سے مروی ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرما یا: ''سونے کو سونے کے سونے کے بدلے میں نہ پیچو، مگر برابر برابراور بعض کو بعض پرزیادہ نہ کرواور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ پیچو، مگر برابر برابراور بعض کو بعض پرزیادہ نہ کرواور ان میں اود ھار کو نفتہ کے ساتھ نہ ہیجو۔''اورا یک روایت میں ہے، کہ''سونے کو سونے کے بدلے میں اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں نہ ہیچو، مگروزن کے ساتھ برابر کر کے۔''(1)

ایک ہارخریدا تھا جس میں سے نظریف میں ہے، فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے خیبر کے دن بارہ دینارکو ایک ہارخریدا تھا جس میں سونا تھا اور پوت، (2) میں نے دونوں چیزیں جدا کیس تو بارہ دینار سے زیادہ سونا لکلاءاس کو میں نے نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم سے ذکر کیا،ارشادفر مایا:'' جب تک جدانہ کرلیا جائے، پیچانہ جائے۔''(3)

امام ما لک وابوداود وتر ندی وغیرہم ابی الحدثان (4) سے راوی، کہتے ہیں کہ ہیں سواشر فیاں تو ژانا علیہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کا یا اورہم دونوں کی رضا مندی ہوگئی اور بھے صرف ہوگئی۔ اُنھوں نے سونا مجھ سے لے لیا اور اُلٹ بلٹ کردیکھا اور کہا اس کے روپے اُس وقت ملیس کے جب میرا خازن (5) غابہ (6) سے آجائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے ہے اُنھوں نے فرمایا: اُس سے جدانہ ہونا جب تک روپیہ وصول نہ کر لینا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ہم نے فرمایا ہے: ''سونا چا ندی کے بدلے میں بیجنا سود ہے، مگر جبکہ دست بدست (7) ہو۔''(8)

مسئائی آسٹی مرف کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں کی بیٹی کوئمن سے بیچنا۔ صرف میں بھی جنس کا تبادلہ جنس سے ہوتا ہے جیسے روپید سے چاندی خریدنایا چاندی کی ریز گاریاں (<sup>9)</sup>خریدنا۔ سونے کواشر فی سے خریدنا۔ اور بھی غیر جنس سے تبادلہ ہوتا ہے جیسے روپے سے سونایا اشر فی خریدنا۔ (10)

- ۳۸.... "صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، الحديث: ۲۱۷۷، ۲۰۲۰ م ۳۸...
   و"مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الرباء الحديث: ۲۸۱۰ م ۲۰۹۳ م ۱٤٠٠ م.
  - الشخاسوراخ داردانا، موتی۔
- . ١٠٠٠ صحيح مسلم"، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة ... إلخ الحديث: ٩٠ (١٩٩١)، ص٨٥٨.
- اس مقام پر" بہارشریعت" کے تمام شخول میں "ابی الحدَثان" مکتوب ہے جو کتابت کی فلطی معلوم ہوتی ہے، جبکہ کتب احادیث موطأ امام
   مالک سنن انی داؤدوجامع تر ندی وغیرہ میں "مالك بن اوس بن الحدَثان" ندکور ہے۔... علمیه
  - خزائجی۔ ایسٹریسایک جگہانام ہے۔ ایسٹنفلا۔
  - ◙....."الموطأ"للإمام مالك، كتاب البيوع،باب ماجاء في الصرف،الحديث: ١٣٦٩، ٣٦٠، ١٧١.
    - يكي
    - € ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٢٥٥.

<u> تستان کی بہ شمن سے مراد عام ہے کہ وہ ثمن خلقی ہو یعنی اسی لیے پیدا کیا گیا ہوجا ہے اُس میں انسانی صنعت <sup>(1)</sup>بھی</u> داخل ہو یا نہ ہو جا ندی سونا اور ان کے سکتے اور زیورات بیسب ثمن خلقی میں داخل ہیں دوسری قتم غیر خلقی جس کوثمن اصطلاحی بھی کہتے ہیں بیوہ چیزیں ہیں کہ ثمنیت کے لیے مخلوق نہیں ہیں مگرلوگ ان سے ثمن کا کام لیتے ہیں ثمن کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پیسہ، نوٹ، نِکل (2) کی ریز گاریاں کہ بیسب اصطلاحی ثمن ہیں رویے کے پیسے بھنائے جائیں (3) یاریز گاریاں خریدی جائیں بیصرف میں داخل ہے۔(4)

ستانہ سے اندی کی جاندی ہے یاسونے کی سونے سے بیچ ہوئی یعنی دونوں طرف ایک ہی جنس ہے تو شرط بیہ ہے کہ دونوں وزن میں برابر ہوں اوراُ سی مجلس میں دست بدست قبضہ ہولیعنی ہرایک دوسرے کی چیز اپنے فعل سے قبضہ میں لائے اگر عاقدین نے ہاتھ سے قبضہ نہیں کیا بلکہ فرض کر وعقد کے بعد وہاں اپنی چیز رکھدی اور اُس کی چیز لے کر چلا آیا یہ کافی نہیں ہے اور اس طرح کرنے سے بیج ناجائز ہوگئ بلکہ سود ہوااور دوسرے مواقع میں تخلیہ (<sup>5)</sup> قبضہ قراریا تا ہےاور کافی ہوتا ہے وزن برابر ہونے کے بیمعنی کہ کانٹے یاتراز و کے دونوں یتے (<sup>6)</sup>میں دونوں برابر ہوں اگر چہ بیمعلوم نہ ہو کہ دونوں کا وزن کیا ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری، درمختار، ردالمحتار) برابری سے مرادیہ ہے کہ عاقدین (8) کے علم میں دونوں چیزیں برابر ہوں پیہمطلب نہیں کہ حقیقت میں برابر ہونا چاہیےاُن کو برابر ہونامعلوم ہویانہ ہولہٰذااگر دونوں جانب کی چیزیں برابر تھیں مگراُن کے علم میں یہ بات نہ تھی بھے نا جائز ہے ہاں اگراُسی مجلس میں دونوں پر بیہ بات ظاہر ہوجائے کہ برابر ہیں تو جائز ہوجائے گی۔(<sup>9)</sup> (فتح القدير)

مستانی سے اتحادِبنس کی صورت میں کھرے کھوٹے ہونے کا پچھ لحاظ نہ ہوگا یعنی پنہیں ہوسکتا کہ جدھر کھرا مال<sup>(10)</sup> ہے اُدھر کم ہواور جدھر کھوٹا ہوزیا دہ ہو کہ اس صورت میں بھی کی بیشی (11) سود ہے۔ (12)

سَمَعَ اللهُ ﴾ اس کالحاظ نہیں ہوگا کہ ایک میں صنعت <sup>(13)</sup> ہےاور دوسرا جاندی کا ڈھیلا <sup>(14)</sup> ہے یا ایک سکتہ ہے دوسرا

2 ... ایک تم کی دھات جوسفیدی مائل ہوتی ہے۔ 📭 ....انسانی کاریگری۔

یعنی چینج کروائے جا کیں۔

₫ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٢٥٥.

🗗 ....خریدارکومیچ برفندرت دے دینا۔ 🔹 🗗 ..... پکڑے۔

الدرالمختار "و "رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٥.

الله عقد كرنے والے لينى خريداراور يہينے والا۔

٢٥٩ من ٢٠٠٠ القدير"، كتاب الصرف، ج٢٠ص٩٥٢.

D ..... کی اورزیادتی\_ ₩.....غالص مال\_

۵ ....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص ٨١. ٢ ..... المهداية "، كتاب الصرف، ج٢، ص ٨١..... كارا @ B .....کاریری-

ویباہی ہے اگران اختلافات کی وجہ ہے کم وہیش کیا تو حرام وسود ہے مثلاً ایک روپیہ کی ڈیڑھ دورو پے بھراس زمانے میں چاندی

مجتی ہے اور عام طور پرلوگ روپیہ ہی سے خریدتے ہیں اور اس میں اپنی ناواقعی کی وجہ سے پچھ حرج نہیں جانے حالانکہ یہ سود ہے

اور بالإجماع حرام ہے۔ اس لیے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر سونے چاندی کا زیور کسی نے فصب کیا اور عاصب نے اُسے ہلاک کر

ڈالا تو اُس کا تاوان غیرِ جنس سے دلایا جائے یعنی سونے کی چیز ہے تو چاندی سے دلایا جائے اور چاندی کی ہے تو سونے سے کیونکہ
اُسی جنس سے دلانے میں مالک کا نقصان ہے اور بنوائی وغیرہ کا لحاظ کر کے پچھ زیادہ دلایا جائے تو سود ہے یہ دیئی نقصان

ہے۔ (1) (ہدایہ، فتح ، ردالحتار)

اگردونوں جانب کو دونوں جانب ایک جنس نہ ہو بلکہ مختلف جنسیں ہوں تو کی بیثی میں کوئی حرج نہیں گر نقائض برکئین (2)
ضروری ہے اگر تقابض بدلین سے قبل مجلس بدل گئی تو بچ باطل ہوگئ ۔ البذا سونے کو چاندی سے یا چاندی کوسونے سے خرید نے میں دونوں جانب کو دزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں کے وکئد وزن تو اس لیے کرنا ضروری تھا کہ دونوں کا برابر ہونا معلوم ہوجائے اور جب برابری شرط نہیں تو وزن بھی ضروری نہ رہا صرف مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اگر چاندی خرید نی ہوا ورسود سے بچنا ہوتو رو پیہ سے مت خریدو گئی (3) یا نوٹ یا پیسیوں سے خریدو۔ دین و دنیا دونوں کے نقصان سے بچو گے۔ بیھم شروری نہیں کیونکہ اُن کی شمنیت پیسیوں سے جاندی خریدی تو مجلس میں ایک کا قبضہ ضروری ہے دونوں جانب سے قبضہ ضروری نہیں کیونکہ اُن کی شمنیت مصوص نہیں (4) جس کا لحاظ ضروری ہو عاقدین اگر چاہیں تو ان کی شمنیت کو باطل کر کے جسے دوسری چیزیں غیر شمن ہیں اُن کو بھی غیر مصوص نہیں (4) جس کا لحاظ ضروری ہو عاقدین اگر چاہیں تو ان کی شمنیت کو باطل کر کے جسے دوسری چیزیں غیر شمن ہیں اُن کو بھی غیر مصوص نہیں (4) جس کا لحاظ ضروری ہو عاقدین اگر چاہیں تو ان کی شمنیت کو باطل کر کے جسے دوسری چیزیں آب کے طرف چا جائے اور دوسرا و ہیں رہے اور اگر یدونوں صورتیں نہ ہوں تو مجلس نہیں بدلی ، اگر چہ کتی ہی طویل مجلس ہو، اگر چدونوں و ہیں سو جائی نہو، قبضہ ہو سکتا ہے۔ (6) (عالمگیری)

## مستالا کی ایک نے دوسرے کے پاس کہلا بھیجا کہ میں نے تم سے اتنے روپے کی چاندی یا سونا خریدا دوسرے نے

المحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٤٥٥.

و"الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص٨٥.

و"فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧٩.

یعنی شمن و مینی پر قبضہ۔
 اسسونے کا ایک انگریزی سکہ۔

🗗 ..... یعنی ان کی شمنیت پرنص (حدیث) وارد نہیں۔

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٤٥٥.

الفتاوى الهندية "، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٣، ص٧١٧.

بين ش: مجلس المدينة العلمية (دور الال على)

قبول کیا بیعقد درست نہیں کہ نقابض برلین مجلس واحد میں یہاں نہیں ہوسکتا۔ (1) (عالمگیری) خط و کتابت کے ذریعہ ہے بھی نیع صَرف نہیں ہوسکتی۔

مستانہ 🔨 🚽 بیچ صرف اگر سیجے ہو تو اس کے دونوں عوض معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوتے فرض کروایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک روپیدایک روپیدے بدلے میں بیچ کیا اور ان دونوں کے پاس روپیدنہ تھا مگراسی مجلس میں دونوں نے کسی اورے قرض لے کرتفابض بدلین کیا تو عقد سیجے رہایا مثلاً اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس روپیہ کواس روپیہ کے بدلے میں بیچااور جس کی طرف اشارہ کیا اُسے اپنے پاس رکھ لیا دوسرا اُس کی جگہ دیا جب بھی سیجے ہے۔ (2) (درمختار) بیا اُس وقت ہے کہ سونا یا عاندی یاسکے ہوں اور بنی ہوئی چیز مثلاً برتن زیور، ان میں تعین ہوتا ہے۔

ستان و الرنے کی کوئی مدت مقرر ہوئی ہے۔ یو بی اگر کسی جانب سے اداکرنے کی کوئی مدت مقرر ہوئی مثلًا جا ندی آج لی اورروپیکل دینے کو کہا یہ عقد فاسد ہے ہاں اگر اُسی مجلس میں خیار شرط اور مدت کوسا قط کر دیا تو عقد صحیح ہو حائے گا۔ (3) (ورمختار)

مستانہ 🕩 سونے جاندی کی تیج میں اگر کسی طرف أود هار ہو تو تیج فاسد ہے اگر چہ أدهار والے نے جدا ہونے سے يہلے أسى مجلس ميں كچھاداكردياجب بھىكل كى بيع فاسد ہے مثلاً پندرہ رويے كى گنى خريدى اورروپيدس دن كے بعدد يے كوكها مكر اُس مجلس میں دس رویے دیدیے جب بھی پوری ہی تھے فاسد ہے یہبیں کہ جتنا دیا اُس کی مقدار میں جائز ہوجائے ہاں اگر وہیں کل رویے دیدیے تو پوری بیع صحیح ہے۔(4) (عالمگیری)

مستَلَةُ الله الله الله الله على الكوئي چيز برتن زيوروغيره خريدي تو خيارعيب وخيار رويت حاصل ہوگا۔رويے اشر في ميس خیاررویت تونہیں مگر خیار عیب ہے۔ (<sup>5)</sup> (ورمختار، روالمحتار)

مَسْتَالَةُ ١٦﴾ عقد ہوجانے کے بعدا گرکوئی شرط فاسدیائی گئی تواس کواصل عقدے کمحق کریں گے بعنی اس کی وجہ ہے وہ عقد جو بھی ہوا تھا فاسد ہو گیا مثلاً رویے ہے جاندی خریدی اور دونوں طرف وزن بھی برابر ہے اوراُسی مجلس میں نقابض بدلین

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ، ج٣، ص٧١٧.
  - الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٥٥.
    - المرجع السابق.
  - .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصرف، الباب الأول في تعريفه... إلخ، ج٣٠ص ٢١٨.
    - ﴿ وَالسَّالدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٥.

بھی ہوگیا پھرایک نے کچھزیادہ کردیایا کم کردیا مثلاً روپیہ کائواروپیہ یا بارہ آنے کردیےاوردوسرے نے قبول کرلیاوہ پہلاعقد فاسدہوگیا۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

کستانی ان میں ایک روپیے کی اشرفی خریدی اور روپے دیدیے اشرفی پر قبضہ کرلیا اُن میں ایک روپیے خراب تھا اگرمجلس نہیں بدلی ہے وہ روپیے پھیردے (2) دوسرالے لے اور جدا ہونے کے بعد اُسے معلوم ہوا کہ ایک روپیے خراب ہے اُس نے وہ روپیے پھیردیا تو اُس ایک روپیے کے مقابل (3) میں اُنچ صرف جاتی رہی اب رہیں ہوسکتا ہے کہ اُس کے بدلے میں دوسراروپیے لے بلکہ اُس اشرفی میں ایک روپیے کی مقدار کا پیشریک ہے۔ (دوالحمار)

سر المراد المرد المرف پر جب تک قبضہ نہ کیا ہواُس میں تصرف نہیں کرسکتا اگراُس نے اُس چیز کو ہبہ کردیا یا صدقہ کردیا یا معاف کردیا اور دوسرے نے قبول کرلیا تھ صرف باطل ہوگئی اور اگر روپے سے اشر فی خریدی اور ابھی اشر فی پر قبضہ بھی نہیں کیا اور ای اشر فی کی کوئی چیز خریدی میہ تھے فاسد ہے اور تھ صرف بدستور سے بھی اگر اشر فی پر قبضہ کرلیا تو سیح ہے۔ (5) (درمخار)

🚙 🙃 اونڈی، بائدی۔ 🕜 یعنی گلے کاایک زیور، ہار۔

الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٥.

<sup>🗗</sup> مسیعنی واپس کردے۔ 🔞 سبدلے۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٥.

أ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٥.

ثمن بھی ادانہیں کیا گیااور دونوں متفرق ہوگئے تو طوق وآ رائش کی بیٹے باطل ہوگئی لونڈی کی سیحے ہےاور تلوار کی آ رائش بلاضرراُس سے علحدہ ہوسکتی ہے تو تلوار کی سیحے ہے ور نہاس کی بھی باطل \_(1) (ہدایہ)

سن ای اور الله الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموروں الموروں

سَمَعَ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

مسئلی (10) اور کنارے ہوتے ہیں جینے بناری کے بادیے (<sup>(9)</sup> بُنے جاتے ہیں۔آپیل <sup>(10)</sup>اور کنارے ہوتے ہیں جیسے بناری عمامہ اور بعض میں درمیان میں پھول ہوتے ہیں جیسے گلبدن <sup>(11)</sup>اس میں زری <sup>(12)</sup> کے کام کو تالع قرار دیں گے کیونکہ شرع مطہرنے اس کے استعال کو جائز کیا ہے اس کی رکھ میں شمن کی جاندی زیادہ ہونا شرط نہیں۔

1 ..... "الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص٨٢.

عنی چوڑ ہے گاڑے۔ 
 عنی پہلے چوڑ ہے گاڑے۔ 
 عنی پہلے پھڑے پر قبضہ۔ 
 اِسٹن وہی پر قبضہ۔ 
 عنی پہلے پھڑے کے ایک ان اسٹن اور کھی پر قبضہ۔ 
 عنی پہلے کے ایک کھڑے۔ 
 ان کے ایک کھڑے۔ 
 عنی پہلے کے ایک کھڑے۔ 
 ان کے ایک کھڑے۔ 
 ان کی کھڑے۔ 
 عنی پہلے کے ایک کھڑے۔ 
 ان کے ایک کھڑے۔ 
 ایک کھڑے۔ 
 ان کے ایک کے ایک

◘....."الدرالمختار"، كتاب البيوع،باب الصرف، ج٧،ص٠٦٥.

و "فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦ ، ص٢٦٦.

🗗 ....زری کی تیار کی ہوئی گوٹ، بیل۔

سسونے، چاندی اورریشم کے تاروں سے بناہوا فیتا یازری کی تیار کی ہوئی گوٹ، یا کناری جوعموماً عورتوں کے لباس پرزینت کے لیے ٹائلی جاتی ہے۔

ایٹی یاسوتی ڈورے ہے بی ہوئی پٹی ہیل جس پہنونے ، چاندی کے تاریکے ہوتے ہیں۔

السيكوثا جوكلا بتول سے بنايا اورائگر كھوں اورٹوپيوں وغيرہ پرلگايا جاتا ہے۔

😘 🐠 .... مختلف وضع کا دهاری داراور پیول دارد کیثمی اورسوتی کپڑا۔

🛭 ....و نے کے تار۔

📢 پيش ش: مجلس المدينة العلمية (دوس اسلام)

مستان اورائی جس چیز میں سونے، چاندی کا ملمع ہو<sup>(1)</sup> اُس کے ثمن کا ملمع کی چاندی سے زیادہ ہونا شرط نہیں اورائس محلس میں اتنی چاندی پر قبضہ کرنا بھی شرط نہیں مثلاً برتن پر چاندی کا ملمع ہے اُس کو ملمع کی چاندی سے کم قیمت پر نیچ کیا یا اُسی مجلس میں ثمن پر قبضہ نہ کیا جائز ہے۔ (ردالمحتار)

<u> سنگان ۲۰</u> ملمع میں بہت زیادہ چاندی ہے کہ آگ پر پکھلا کراتیٰ نکال سکتے ہیں جوتو لئے میں آئے بیرقابل اعتبار ہے۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

سن ای ای باقی ہیں اور عاقدین (6) میں افتراق (7) ہوگیا تو جتنے دام دیے ہیں اُس کے مقابل میں بج صحیح ہاور ہاتی باطل اور باقی ہاتی ہیں اور عاقدین (6) میں افتراق (7) ہوگیا تو جتنے دام دیے ہیں اُس کے مقابل میں بج صحیح ہاور ہاتی باطل اور برتن میں بائع ومشتری دونوں شریک ہیں اور مشتری کوعیب شرکت کی وجہ سے بیا فتیار نہیں کہ وہ حصہ بھی پھیردے کیونکہ یہ عیب مشتری کے فعل وافتیار سے ہاس نے پورا دام اُسی مجلس میں کیوں نہیں دیا اور اگر اس برتن میں کوئی حقدار پیدا ہوگیا اُس نے ایک جزایا ثابت کردیا تو مشتری کو افتیار ہے کہ باقی کولے یانہ لے کیونکہ اس صورت میں عیب شرکت اس کے فعل اس نے ایک جزایا ثابت کردیا تو مشتری کو افتیار ہے کہ باقی کولے یانہ لے کیونکہ اس صورت میں عیب شرکت اس کے فعل سے نہیں۔ (8) (ہدایہ، فتح القدیر) پھراگر مستحق (9) نے عقد کو جائز کردیا تو جائز ہوجائے گا اور اُسے شمن کی وہ ستحق ہوں خود مستحق کے جدا ہونے سے مشتری سے لے کرائس کو دے بشرطیکہ بائع ومشتری اجازت مستحق سے پہلے جدا نہ ہوئے ہوں خود مستحق کے جدا ہونے سے عقد باطل نہیں ہوگا کہ وہ عاقد نہیں ہے۔ (10) (در مختار، در المحتار)

- جس رسونے جائدی کا پانی چڑھایا گیا ہو۔
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب: في بيع المموَّه، ج٧، ص ٥٦٠ـ٥٦٠.
  - €....المرجع السابق.
  - فروخت۔ ق رقم،روپ۔ ق یعنی بائع وشتری۔ ق جدائی۔
    - ۵۳..... "الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص٨٢...

و"فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦ ، ص٢٦٧.

- €.....قدار
- ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الصرف،مطلب:في بيع المفضض...إلخ، ج٧،ص٦٢ ٥.

مشتری کو یہاں بھی اختیار حاصل ہوگا کہ لے بیانہ لےروپے اور اشرفی کا بھی یہی تھم ہے کہ مشتری کو اختیار نہیں ملتا۔ (1) (ہدایہ ، درمختار) مگر زمانۂ سابق میں بیرواج تھا کہ روپے اور اشرفی کے تکڑے کرنے میں کوئی نقصان نہ تھا اس زمانہ میں ہندوستان کے اندراگرروپیہ کے تکڑے کردیے جائیں تو ویسا ہی بریکا رتصور کیا جائے گا جیسا برتن تکڑے کردیے ہے ، لہذا یہاں روپیہ کا وہی تھم ہونا چاہیے جو برتن کا ہے۔

مسئائی استان سے دورو پے اورایک اشرفی کو ایک روپید دو اشرفیوں سے بیچنا درست ہے روپے کے مقابل میں اشرفیاں تصور کریں اوراشرفی کے مقابل روپید، یول ہی دومن گیہوں اورائیک من جوکوایک من گیہوں اور دومن جو کے بدلے میں بیچنا بھی جائز ہے اوراگر گیارہ روپے کو دس روپے اورائیک اشرفی کے بدلے میں بیچ کیا ہے دس روپے کے مقابل میں دس روپے ہیں اور ایک روپیداور ایک تھان کو بیداور ایک تھان کے بدلے میں بیچا اور روپیدیر پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بی سے کے مقابل کے بدلے میں بیچا اور روپیدیر پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بی سے کو بدر بی دوران کو بدل کے بدلے میں بیچا اور روپیدیر پر طرفین نے قبضہ نہ کیا تو بیچ کے نہ رہی ۔ (20)

ستانی سے اوراگراس کی کچھ قیمت ہوتو تھے جائز ہے پھراگراس کی قیمت آئی ہے جوزائد کے برابر ہوتو کراہت بھی نہیں ورنہ
الی چیز شامل کر لی جس کی کچھ قیمت ہوتو تھے جائز ہے پھراگراس کی قیمت آئی ہے جوزائد کے برابر ہوتو کراہت بھی نہیں ورنہ
کراہت ہاوراگراس کی قیمت ہی نہ ہوجیے می کا ڈھیلاتو تھے جائز بی نہیں۔ (3) (ہدایہ) روپے سے چائدی خریدنا چاہتے ہوں اور
چاندی ستی ہواگر برابر لیتے ہیں نقصان ہوتا ہے زیادہ لیتے ہیں سود ہوتا ہے تو روپے کے ساتھ پیمیشامل کرلیں تھے جائز ہوجائے گی۔
چاندی ستی ہواگر برابر لیتے ہیں نقصان ہوتا ہے زیادہ لیتے ہیں سود ہوتا ہے تو روپے کے ساتھ پیمیشامل کرلیں تھے جائز ہوجائے گی۔
سونے سے خریدی تو ناجائز ہے کیونکہ معلوم نہیں راکھ میں کتنا سونا یا چائدی کی راکھ ہے اور چاندی کی راکھ کوسونے سے اور سونے کی چاندی سے خریدی تو جائز ہے، ورنہ ناجائز اور جس صورت میں تھے جائز ہے مشتری کود کھنے کے بعد افتیار حاصل ہوگا۔ (5) (فتح القدیر)

۱۵۳۰۰۰۰۰ الهدایة "، کتاب الصرف، ج۲، ص۸۳.

و"الدرالمحتار"، كتاب الصرف، باب الصرف، ج٧، ص٦٣٥.

۵....."الهداية"، كتاب الصرف، ج۲، ص۸۳.

<sup>€ ....</sup>المرجع السابق.

السسونے كاكاروباركرنے والا۔

<sup>🤿 🗗 ..... &</sup>quot;فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧٢.

مسئان (۱) نے دائن (۱) ہے ہیں مدیون (۱) نے دائن (۱) ہوائی ہیں ہیں ہیں ہیں مدیون (۱) نے دائن (۱) کے ہاتھ ایک اشر فی پندرہ روپ میں بیجی اوراشر فی دیدی اوراس کے ثمن ودین میں مقاصہ کرلیا یعنی ادلا بدلا کرلیا کہ بیہ پندرہ ثمن کے اون پندرہ کے مقابل میں ہوگئے جو میرے ذمتہ ہاتی تھے ایسا کرنا سے ہوار اگر عقد ہی میں بید کہا کہ اشر فی اُن روپوں کے بدلے میں بیچنا ہوں جو میرے ذمتہ تھا رے ہیں تو مقاصہ کی بھی ضرورت نہیں بیا سے صورت میں ہے کہ دَین پہلے کا ہواورا گراشر فی بیچنے کے بعد کا دَین ہومثلاً پندرہ میں اشر فی بیچی کے بعد کا دَین ہومثلاً پندرہ میں اشر فی بیچی کے بعد کا دَین ہومثلاً مقاصہ کرلیا یہ بھی دُرست ہے۔ (۱) (ہوا یہ)

مسئل کے اس بھا ندی سونے میں میل (4) ہو گرسونا چاندی غالب ہے تو سونا چاندی ہی قرار پائیں گے جیسے رو پیداور اشر فی کہ خالص چاندی سونا نہیں ہیں میل ضرور ہے گرکم ہے اس وجہ سے اب بھی انھیں چاندی سونا ہی سمجھیں گے اور ان کی جنس سے بعج ہوتو وزن کے ساتھ برابر کرنا ضروری ہے اور قرض لینے میں بھی ان کے وزن کا اعتبار ہوگا۔ ان میں کھوٹ (5) خود ملایا ہو جیسے روپے اشر فی میں ڈھلنے کے وقت کھوٹ ملاتے ہیں یا ملایا نہیں ہے بلکہ پیدائش ہے کان سے جب نکالے گئے اُسی وقت اُس میں آمیزش تھی دونوں کا ایک تھم ہے۔ (6) (مدایہ ، عالمگیری)

مستان 19 اس جس میں کھوٹ غالب ہے اُس کی ہے اُس کے جنس کے ساتھ ہویعنی دونوں طرف اس طرح کی کھوٹی

- السيمقروض، قرض لينے والا۔
   الا۔
   الا۔
  - الهدایة "، کتاب الصرف، ج۲، ص۸۳\_۸٤.
    - ₫.....کھوٹ۔ 🗗 .....طاوٹ۔
    - 6 ..... "الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص ٨٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الصرف، الباب الثاني في احكام العقد با لنظر... إلخ، الفصل الأول، ج٣، ص ٢١٩.

🎻 🗗 ..... "الهداية"، كتاب الصرف، ج٧، ص ٨٤.

چاندی ہوتو کی بیشی بھی درست ہے کیونکہ دونوں جانب دونتم کی چیزیں ہیں جاندی بھی ہے اور کا نسہ (1) بھی ہوسکتا ہے کہ ہرا یک کوخلاف جنس کے مقابل میں کریں گرجدا ہونے سے پہلے دونوں کا قبضہ ہوجانا ضروری ہے اوراس میں کی بیشی اگر چہ سوذنہیں گر اس فتم کے جہاں سکے چلتے ہوں اُن میں مشاریخ کرام کی بیشی کا فتو کا نہیں دیتے کیونکہ اس سے سودخواری کا دروازہ کھلتا ہے کہ ان میں کی بیشی کریں گے جہاں سود ہے۔ (2) (ہدایہ)

مسئل و سیار سے بھی دُرست ہاور گئتی کے ایس میں کھوٹ عالب ہے اِن میں تیجے وقرض وزن کے اعتبار سے بھی دُرست ہے اور گنتی کے لحاظ ہے بھی ،اگر رواج وزن کا ہے تو وزن سے اور عدد کا ہے تو عدد سے اور دونوں کا ہے تو دونوں طرح کیونکہ بیان میں نہیں ہیں جن کا وزن منصوص (3) ہے۔ (4) (ہدایہ)

سکان اس استان اس استان استان

- ایک قتم کی مرکب دھات جوتا نے اور را تگ کی آمیزش ہے بنتی ہے۔
  - 2 ....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص٨٤.
- العنی جن کے موزوں ہونے کے بارے میں نص (حدیث) وارد ہے۔
  - €...."الهداية"، كتاب الصرف، ج٢، ص٤٨.
  - 🗗 ....کین دین کارواج ہے 🕝 ....ساز وسامان ، چیز 🗕
- 🕡 📆 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الصرف،مطلب:مسائل في المقاصة، ج٧،ص٧٦٥.

مستان سروپیدیں چاندی اور کھوٹ دونوں برابر ہیں بعض باتوں میں ایسے روپے کا حکم اُس کا ہے جس میں چاندی عالب ہے اور بعض باتوں میں اُس کی طرح ہے جس میں کھوٹ غالب ہے بچے وقرض میں اُس کا حکم اُس کی طرح ہے جس میں عالب ہے کہ وہ وزنی ہیں اور بچے صرف میں اُس کی طرح ہیں جس میں کھوٹ غالب ہے کہ اُس کی بچے اگر اُس قتم کے روپے سے ہوتو دو ہے اور پہنے ہوتو دہ تمام با تیں لحاظ کی جا ئیں گی جو فدکور ہوئیں مگر اُس کی بچے اُس قتم کے روپے سے ہوتو اُس کی بھے اُس قتم کے روپے سے ہوتو اُس کی بھے اُس قتم کے روپے سے ہوتو اُس کی بیتے ہوتو دہ تمام با تیں لحاظ کی جا ئیں گی جو فدکور ہوئیں مگر اُس کی بچے اُس قتم کے روپے سے ہوتو

مسئل سے اپنیوں سے کوئی چیز خریدی اور ابھی ہائع کو دیادہ میل (3) ہان سے یا پییوں سے کوئی چیز خریدی اور ابھی ہائع کو دین جیوڑ دیا ام اعظم فرماتے ہیں کہ بچے باطل ہوگئی مگرفتو کی صاحبین (4) کے قول پر ہے کہ ان روپوں یا پییوں کی جو قیمت تھی وہ دی جائے۔(5) (درمختار)

کردے۔ یو ہیں اگر قیمت زیادہ ہوگئی جب بھی تھے بدستور ہے اور مشتری کو تھے بدستور باتی ہے اور بائع کو میا ختیار نہیں کہ تھے کو نشخ کردے۔ یو ہیں اگر قیمت زیادہ ہوگئی جب بھی تھے بدستور ہے اور مشتری کو نشخ کرنے کا اختیار نہیں اور یہی روپے دونوں صورتوں میں اداکیے جائیں گے۔ (6) (درمختار)

مسئائی (۳۵) پید دو تو وہی پید دینا واجب نہیں دوسرا بھی دے سکتا ہے ہاں اگر دونوں یہ کہتے ہوں کہ ہمارا مقصور معین ہی تھا تو معین پید کی مید چیز دو تو وہی پید دینا واجب نہیں دوسرا بھی دے سکتا ہے ہاں اگر دونوں یہ کہتے ہوں کہ ہمارا مقصور معین ہی تھا تو معین ہے۔ اور ایک پید ہے دومعین پینے خریدے تو عقد کا تعلق معین سے ہاگر چدوہ دونوں اس کی تصریح نہ کریں کہ ہمارا مقصود یہی تھا۔ (۳۰) (درمختار، روالمحتار) اس صورت میں اگر کوئی بھی ہلاک ہوجائے تھے باطل ہوجائے گی اور اگر دونوں میں کوئی میرچا ہے کہ اس کے بدلے کا دوسرا پید دیدے بینیں کرسکتا وہی دینا ہوگا۔ (۱۳) (عالمگیری)

🗗 ....احتياط كانقاضا ـ

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: مسائل في المقاصة، ج٧، ص٦٨ ٥.

الله تعالى عليها مع الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله

الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٩٥.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص ٧١٥.

الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: مسائل في المقاصة، ج٧٠ ص ٧٧٥.

<sup>﴿ ﴿ ﴿</sup> اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهِ عَ البَّالِ التَّاسِعِ فيما يحوز بيعه... إلخ الفصل الأول، ج٣، ص٣٠١.

مستان سی پیول کا چلن اُٹھ گیا تو ان سے بیچ درست نہیں جب تک معین نہ ہول کہ اب بیشن نہیں ہیں مبیغ

بس\_<sup>(1)</sup>(درمخار)

مسئل سے ایک روپے کے پیے خریدے اور انجھی قبضہیں کیا تھا کہ ان کا چلن جاتا رہائی باطل ہوگئ اور اگر آ دھے روپے کے پییوں پر قبضہ کیا تھا اور آ دھے پڑہیں کہ چلن بند ہوگیا تو اس نصف کی بچے باطل ہوگئے۔(2) (فتح القدیر)

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

سروپیددوروپاٹھن چونی کے پیپوں کی چیزخریدی اورینہیں ظاہر کیا کہ یہ پیے کتنے ہونگے تھے صحیح ہے کیونکہ بیربات معلوم ہے کہ روپید کے اتنے پیسے ہیں۔(4) (ہدایہ)

مسئانی سے سراف (5) کورو پیددے کرکہا کہ آ دھے رو پیے پیے دواور آ دھے کا اٹھنی ہے کم چاندی کا سکہ دویہ ہے بنائی سے کم چاندی کا سکہ دویہ ہے بنائے ہے اس کی وجہ سے پوری ہی ناجا کڑنے آ دھے کے پیسے خریدے اس میں کچھ حرج نہ تھا ، مگر آ دھے کا سکہ جوخریدا اس میں کمی بیشی ہے اس کی وجہ سے پوری ہی تھے فاسد ہوگی اوراگر یوں کہتا کہ اس رو پیدے استے پیسے اوراٹھنی سے کم والاسکہ دو تو کوئی حرج نہ تھا کیونکہ یہاں تفصیل نہیں ہے پیسے وں اور سکہ سب کے مقابل میں رو پیدے ۔ (6) (در مختار ، ہدایہ)

- الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص ٧٧٥.
  - ۲۷۸ .... "فتح القدير"، كتاب الصرف، ج٦، ص٢٧٨.
- الدرالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٧٧٥.
  - €....."الهداية"، كتاب الصرف، ج٧، ص٥٥.
    - السيونے كاكاروباركرنے والا۔
  - 6 ....."الهداية"، كتاب الصرف ، ج٧، ص ٨٥ ـ ٨٦.

و"الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، ج٧، ص٥٧٣.

﴿ وَ قَرضہ وَ اللَّهِ اللَّهِ

المدينة العلمية (ووت الاي) 🛬 🛠

خریدتے ہیں اورنوٹ دے دیتے ہیں دس رویے قرض لیتے ہیں اور دس روپیاکا نوٹ دے دیتے ہیں نہ لینے والا سمجھتا ہے کہ قل ہے کم یاز بادہ ملاہے نہ دینے والاجس طرح اٹھنی، چوتی ، دوانی کی کوئی چیز خریدی اور پیسے دے دیے یا یہ چیزیں قرض لی تھیں اور پیپوں سے قرض ادا کیااس میں کوئی تفاوت <sup>(1)</sup> نہیں سمجھتا بعینہای طرح نوٹ میں بھی فرق نہیں سمجھا جاتا حالانکہ یہا یک کاغذ کا مکڑا ہے جس کی قیمت ہزار یانسونو کیا پیسہ دو پیسہ بھی نہیں ہوسکتی ،صرف اصطلاح نے اُسے اس رتبہ تک پہنچایا کہ ہزاروں میں بکتا ہے اور آج اصطلاح ختم ہوجائے تو کوڑی (2) کوبھی کون یو چھے۔اس بیان کے بعدیہ بھھنا جا ہے کہ کھوٹے رویے اور پییوں کا جو تھم ہے، وہی ان کا ہے کہان سے چیز خرید سکتے ہیں اور معین کرنے سے بھی معین نہیں ہوں گے خودنوٹ کونوٹ کے بدلے میں بیجنا بھی جائز ہےاوراگر دونوں معین کرلیں توایک نوٹ کے بدلے میں دونوٹ بھی خرید سکتے ہیں، جس طرح ایک پیسہ ہے معین دوپیموں کوخرید سکتے ہیں رویوں سے اس کوخریدایا بچا جائے تو جدا ہونے سے پہلے ایک پر قبضہ ہونا ضروری ہے جورقم اس پر لکھی ہوتی ہے اُس ہے کم وہش پر بھی نوٹ کا بیخنا جائز ہے دس کا نوٹ یا نچ میں بارہ میں بیچ کرنا درست ہے جس طرح ایک روپیے کے ١٣ كى جگه سويسے يا ٥٠ پسے بيچے جائيں تواس ميں كوئى حرج نہيں بعض لوگ جو كمى بيشى نا جائز جانتے ہيں اسے جاندى تصور كرتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بیرچا ندی نہیں ہے بلکہ کاغذ ہے اور اگر جا ندی ہوتی تو اس کی بچے میں وزن کا اعتبار ضرور کرنا ہوتا دس رویے ہے دس کا نوٹ لینا اُس وقت درست ہوتا کہ ایک پلہ میں دس رو بے رکھیں دوسرے میں نوٹ اور دونوں کا وزن برابر کریں میہ البته کہا جاسکتا ہے کہ بعض باتوں میں جاندی کے تھم میں ہے مثلاً دس رویے قرض لیے تھے یا کسی چیز کاثمن تھااوررویے کی جگہ نوٹ دے دیے بید درست ہے جس طرح پندرہ روپیہ کی جگہ ایک گنی (3) دینا درست ہے مگر اس سے بینہیں ہوسکتا کہ گنی کو جاندی کہا جائے کہ بیندرہ کی گئی کو بیندرہ ہے کم وہیش میں بیجیاہی نا جائز ہو۔

مسئ ای سی بعض جگہ چل رہی ہیں ہیلے کوڑیوں کا رواج تھااوراب بھی بعض جگہ چل رہی ہیں یہ بھی ثمن اصطلاحی ہیںاوران کا وہی تھم ہے جو پیسیوں کا ہے۔

# 🗼 بيع تُلجِئُه

مَسْعَلَةُ ٣٣﴾ تع تَلْجِنَه بيب كه دو مخص اوراوگوں كے سامنے بظام كى چيز كو بيچناخريد ناچاہتے ہيں مگراُن كااراد واس

🗗 فرق - 👂 دمری (پیے کا چوتھا حصہ ) -

😵 🚳 .... سونے کا ایک انگریزی سکد۔

يش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

چیز کے بیچے خرید نے کانہیں ہاس کی ضرورت یوں پیش آتی ہے کہ جانتا ہے فلاں شخص کو معلوم ہوجائے گا کہ یہ چیز میری ہے تو زبردتی چھین لے گامیں اُس کا مقابلہ نہیں کرسکتا، اس میں بیضروری ہے کہ مشتری سے کہدد ہے کہ میں بظاہرتم سے بھے کروں گا اور طبیعی ہوگی اور زبان سے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے یہ دھنیقہ بھے نہیں ہوگی اور زبان سے اس کو ظاہر نہیں کیا ہے یہ تنگہ جنہ نہیں ہوگی اور زبان سے اس کو فلا ہر نہیں کیا ہے یہ تنگہ جنہ نہیں ۔ تَسَلُم جنہ کا کھم ہزل (1) کا ہے کہ صورت بھے کی ہے اور حقیقت میں بھے نہیں (2) (در مختار، ردالمحتار) آج کل جس کو فرضی بھے کہا کرتے ہیں وہ ای تلکہ جنہ میں داخل ہو سکتی ہے جبکہ اس کے شرائط یائے جا کیں۔

مسئلہ کی گئے کا قرار کردیں ایک کے اس میں اس پراتفاق کیا کہ لوگوں کے سامنے ہم فلاں چیز کی تھے کا قرار کردیں ایک کے فلاں تاریخ کو میں نے یہ چیز اُس کے ہاتھاتے میں بیچی ہدوسراا قرار کرے میں نے خریدی ہے حالا نکہ حقیقت میں ان دونوں کے مابین بیچ نہیں ہوئی ہے تو ایسے غلط اقرار سے بیچ موقوف بھی ٹابت نہیں ہوگی اگر دونوں اس کو جائز کرنا بھی چاہیں تو جائز نہیں ہوگی۔ (6) (عالمگیری)

<sup>🗗</sup> بنی نداق۔

② ..... "الدرالمختار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في بيع التلحثة، ج٧٠ص٧٧٥.

<sup>🔞 ....</sup> خريدوفروخت.

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة... إلخ، ج٣،ص٩٠٠.

المرجع السابق.
 المرجع السابق.

مستان ٧٤ الما الما حايك كبتام تلجئه تها، دوسراكبتام بيس تها توجو تلجئه كامرى ماسك ذمته كواه ہیں، گواہ نہلائے تو منکر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئالہ ۳۸ ﴾ دونوں نے پیطے کرلیاتھا کم محض دکھانے کے لیے عقد کیا جائے گااگر وفت عقداً می طے شدہ بات پر عقد کی پنا کریں تو عقد دُرست نہیں کہ بچے میں تبادلہ پر رضامندی درکار ہےاور یہاں وہ مفقود ہے بعنی اگرعقد کو جائز نہ کریں بلکہ رد کر دیں تو باطل ہوجائے گا اور اگر وقت عقداُس طے شدہ پر بنا نہ ہولیعنی دونوں عقد کے بعد بالا تفاق کہتے ہوں کہ ہم نے اُس طے شدہ کے موافق (2)عقدنہیں کیا تھا تو یہ بڑھ سیجے ہے اورا گراس بات پر دونوں متفق ہیں کہ وقت عقد ہمارے دِلوں میں کچھ نہ تھا نہ یہ کہ طے شدہ بات پر عقد ہے نہ یہ کدأس پرنہیں ہے یا دونوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ طے شدہ بات پر عقد کیا تھا دوسرا کہتا ہے اُس کے موافق میں نے عقد نہیں کیا تھا تو اِن دونوں صورتوں میں بیچ سے بوں ہی اگر ثمن کی مقدار باہم ایک ہزار طے یا کی تھی اورعلانيه دو ہزار ثمن قرار پاياس ميں بھی وہی صورتيں ہيں اگر دونوں کا اس پرا تفاق ہے کہ ثمن وہی طے شدہ ہے تو ثمن دو ہزار ہے اور اگر دونوں متفق ہیں کہ طےشدہ ثمن پر عقد نہیں ہواہے بلکہ دوہزار پر ہی ہواہے یا کہتے ہیں ہمارے خیال میں اُس وقت کچھ نہ تھا کہ طے شدہ ثمن رہے گایانہیں یا دونوں میں باہم اختلاف ہان سب صورتوں میں بھی ثمن دوہزار ہے اورا گرجنس ثمن ایک چیز طے یائی اورعقد دوسری جنس پر ہواتو تمن وہ ہے جو وقت عقد ذکر ہوئی۔(3) (ردامحتار)

## بيع الوفا

مَسْعًا ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهَ اور ﴿ اللَّهَ اور ﴿ المعاملَهُ بَعِي كُمَّةٍ بِينِ \_اس كَي صورت بيه ب كهاس طورير بیج کی جائے کہ بائع جب شمن مشتری کوواپس دے گا تو مشتری مبیع کوواپس کردے گایایوں کدر یون نے دائن کے ہاتھ وَین کے عوض (4) میں کوئی چیز ہے کردی اور پہ طے ہو گیا کہ جب میں ؤین ادا کردوں گا تو اپنی چیز لےلوں گایایوں کہ میں نے پہ چیز تمھارے ہاتھاتنے میں بیچ کردی اس طور پر کہ جب ثمن لاؤں گا تو تم میرے ہاتھ بیچ کردینا۔ آج کل جو بیچ الوفالوگوں میں جاری ہے،اس میں مدت بھی ہوتی ہے کداگراس مدت کے اندربدرقم میں نے اداکردی تو چیز میری، ورنتمھاری۔

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية "، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة ... إلخ، ج٣، ص٠٢١.

<sup>🗗 .....</sup>مطابق۔

<sup>■ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في بيع التلحقة، ج٧، ص٧٧٥.

هذا اخر ما تيسر لى من كتاب البيوع مع تَشَتُّتِ البّالِ وَضُعُفِ الْحَالِ وَقِلَّةِ الْفُرُصَةِ وَكُثُرَةِ الاشغال والْحَمد لله العزيز المتعال ذى البر والنوال والصلاة والسلام على حبيبه محمد رصلى الله تعالى عليه وسلم، صاحب الفضل والكمال واصحابه خير اصحاب واله خير ال والحمد لله رب العلمين قد وقع الفراغ من تسويد هذا الجزء لثلث بقين من شهر رمضان اعنى ليلة السابع والعشرين ليلة الجمعة المباركة الليلة التي ترجى ان تكون ليلة القدر التي هي خير من الف شهر على التاليف وارجو من المولى تعالى ان يمتعنى ببركة هذا الشهر وبركة هذه الليلة وان يتقبل بفضل رحمته هذا التاليف وان ينفعني به وسائر المسلمين وبوفقي باتمام هذا الكتاب واليه المرجع و المآب.

<sup>•</sup> ترض -

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب البيوع،باب الصرف،مطلب:في بيع الوفاء، ج٧،ص٠٨٥.

<sup>😵 🚳</sup> يعنى بائع ومشترى \_ 🐧 معقد كا تقاضا \_

# بنَدِ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ

## نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُويُمِ ط

# كفالت كا بيان

اصطلاحِ شرع میں کفالت کے معنی میہ ہیں کہ ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے بینی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا خواہ وہ مطالبہ نفس <sup>(1)</sup> کا ہویا دَین <sup>(2)</sup> یا عین <sup>(3)</sup> کا۔ <sup>(4)</sup> (ہدایہ، درمختار)

جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب ومکفول لہ کہتے ہیں اور جس پرمطالبہ ہے وہ اصیل ومکفول عنہ ہے اور جس نے ذمہ داری کی وہ کفیل ہے اور جس چیز کی کفالت کی وہ مکفول ہہ ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئلی اورجس مدی علیہ کو مید ڈر ہو کہ معلوم نہیں مال وصول ہوگا یا نہ ہوگا اور جس مدی علیہ کو میدا ندیشہ ہو کہ کہیں حراست میں نہ لیا جاؤں (7) ان دونوں کواس اندیشہ سے بچانے کے لیے کفالت کرنامحمود وحسن ہے (8) اورا گرفیل میں بچھتا ہو کہ مجھے خود شرمندگی حاصل ہوگی تو اس سے بچنا ہی احتیاط ہے تو ریت مقدس (9) میں ہے کہ کفالت کی ابتدا ملامت ہے اور اوسط ندامت ہے اور آخر غرامت ہے یعنی ضامن ہوتے ہی خوداس کانفس یا دوسرے لوگ ملامت کریں گے اور جب اس سے اوسط ندامت ہے اور آخر غرامت ہے یعنی ضامن ہوتے ہی خوداس کانفس یا دوسرے لوگ ملامت کریں گے اور جب اس سے

و قرض۔

- یعنی کسی مخف کو حاضر کرنے کا مطالبہ۔
- معین وشخص چیز جیسے مکان اور سامان وغیرہ۔
- ₫..... "الدر المختار" ،كتاب الكفالة ، ج ٧ ،ص ٩ ٨٥.

و" الهداية" ، كتاب الكفالة ، ج ٢، ص٨٧.

- الدر المختار"، كتاب الكفالة، ج ٧، ص ٩٥.
  - 6 ...... دعوى كرنے والا۔
  - 🗗 ..... گرفتارنه کرلیاجاؤل۔
  - العریف کے قابل اور اچھاہے۔
- چ 🐵 ....حضرت سيدناموي عليه السلام يرنازل مونے والى كتاب\_

يش ش مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

مطالبہ ہونے لگا تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور آخر بیکہ گرہ سے (1) دینا پڑتا ہے۔ (2) (درمختار، روالحتار)

کفالت کا جواز اوراس کی مشروعیت قرآن وحدیث ہے ثابت ہے اوراس کے جواز پراجماع منعقدہے۔قرآن مجید سور ہیوسف میں ہے۔﴿ وَاَ نَابِهِ زَعِیدٌمْ ﴿ وَاَ نَابِهِ زَعِیدٌمْ ﴿ وَاَ نَابِهِ زَعِیدٌمْ ﴿ وَا نَابِهِ زَعِیدٌمْ ﴾ (3) میں اس کا کفیل وضامن ہوں۔حدیث میں ہے جس کو ابود اود ور زندی نے روایت کیا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کفیل ضامن ہے۔ (4) ایک معاملہ میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنها نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی تھی۔ (5) (فتح القدیر)

مسئانی کی سیاری کا است کے لیے الفاظ مخصوص ہیں جو بیان کیے جائیں گے اور اس کارکن ایجاب و قبول ہے یعنی ایک شخص الفاظ کفالت ہے ایجاب کرے دوسرا قبول کرے۔ تنہا گفیل کے کہد دینے سے کفالت نہیں ہو سکتی جب تک مکفول لد (6) یا جنبی شخص نے قبول نہ کیا ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مکفول لد یا اجنبی نے کس سے کہا کہتم فلال کی کفالت کر لوائس نے کفالت کرلی تو یہ کفالت کر ای تو یہ کفالت کر ای تو یہ کفالت کی اس صورت میں ضرورت نہیں۔ اور اگر کفیل نے کفالت کی اور مکفول لدوہاں موجود نہیں ہے کہ قبول یارد کو تا تو یہ کفالت سے جب خبر پہنچی اُس نے قبول کرلی کفالت سے جہوگئی۔ اور جب تک مکفول لہ نے جائز نہ کی ہو گفیل کفالت سے دست بردار ہو سکتا ہے۔ (7) (عالمگیری)

ستان سن کی سے کہا میری کے است کے کہتے ہے کی شخص کا کفالت کرنا کافی نہیں مثلاً اس نے کسی سے کہا میری کفالت کرنا کافی نہیں مثلاً اس نے کسی سے کہا میری کفالت کرلواُس نے کفالت کرلی یا اُس نے خود ہی کہا کہ میں فلاں شخص کی طرف سے فیل ہوتا ہوں اور مکفول عنہ (8) نے کہا میں نے قبول کیا یہ کفالت سیجے نہیں۔ (9) (عالمگیری)

مستانی کی مریض نے اپنے ور ثدہے کہا فلال شخص کا میرے ذمہ بیر مطالبہ ہے تم ضامن ہوجاؤ۔ ور ثدنے کفالت کر لی

- 0 ... ببے۔
- الدرالمختار" و"ردالمحتار" ،كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة ،ج ٧،ص ٥٩٥.
  - € ..... پ۱۳ ، يوسف: ۷۲.
  - ..... "سنن الترمذي "، كاب البيوع، باب ماجاء ان العارية مؤدّاة ، الحديث ٢٦٩ ، ج٣٠ ص ٣٤.
    - ٥٠٠٠٠٠ فتح القدير"، كتاب الكفالة ،ج ٢٠ص ٢٨٦،٢٨٥،٢٨٣.
      - اسجس كامطالبه--
  - ٣٠٠٠ "الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة... إلخ، ج ٣، ص ٢٥٢.
    - جس برمطالبہ۔۔۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة ... إلخ ، ج ٣، ص ٢٥٣،٢٥٢.

تھ یہ کفالت درست ہے۔ اگر چہ مکفول لدنے قبول ند کیا ہو بلکہ وہاں موجود بھی ندہو۔ مریض کے مرنے کے بعد ورثہ سے مطالبہ ہوگا گرمیّت نے ترکہ نہ چھوڑا ہوتو ورثدا داکرنے پرمجبور نہیں کیے جاسکتے۔ (1) (عالمگیری)

مسئانی مریض نے کی اجنبی شخص کواپنا ضامن بنایا وہ ضامن ہوگیا اگر چہمکفول لہموجو دنہیں ہے کہ اس کفالت کو قبول کر سکتا کفالت کو قبول کرے میہ کفالت بھی درست ہے لہذا اس اجنبی نے وَین ادا کر دیا تو اُس کے ترکہ ہے وصول کرسکتا ہے۔(2) (عالمگیری)

مریض نے ورثہ سے صانت کونہیں کہا بلکہ خود ورثہ ہی نے مریض سے کہا کہ لوگوں کے جو پچھے دیون (3) تمھارے ذمہ ہیں ہم ضامن ہیں اور قرض خواہ وہاں موجو ذہیں ہیں کہ قبول کرتے یہ کفالت سیجے نہیں۔اوراُس کے مرنے کے بعد ورثہ نے کفالت کی توضیح ہے۔ (4) (خانیہ)

مسئلہ کی ہے۔ مکفول بہ (<sup>5)</sup> بھی نفس ہوتا ہے بھی مال نفس کی کفالت کا بیمطلب ہے کہ اُس شخص کوجس کی کفالت کی عاصر لائے جس طرح آج کل بھی کچہر یوں میں ہوتا ہے کہ مدعی علیہ (<sup>6)</sup> سے فیل (<sup>7)</sup> طلب کیا جاتا ہے جواس امر کا ذمہ دار ہوتا ہے اُس پرلازم ہے کہ تاریخ پرحاضر لائے اور نہ لائے تو خوداً سے حراست (<sup>8)</sup> میں رکھتے ہیں۔

# 🎉 کفالت کے شرائط

كفالت ك شرائط حسب ذيل بين:

(١) كفيل كاعاقل مونا\_ (٢) بالغ مونا\_

مجنوں یا نابالغ نے کفالت کی مجیح نہیں۔ گر جب کہ ولی نے نابالغ کے لیے قرض لیا اور نابالغ سے کہد دیا کہتم اس مال کی کفالت کرلوأس نے کفالت کرلی بید کفالت سجح ہے اور اس کفالت کا مطلب بیہ ہوگا کہ نابالغ کو مال اواکرنے کی اجازت ہے

● ..... "الفتاوي الهندية" ،كتاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة ... الخ ج ٣، ص ٢٥٣.

◙ .....المرجع السابق.

🗗 .... دین کی جمع قرضے۔

◘ ..... "الفتاوي الخانية " ، كتاب الكفالة والحوالة ، فصل في الكفالة بالمال ، ج ٢ ، ص ١٧٤.

جس پردعوی کیا گیاہے۔

**6** جس چيز کي کفالت کي۔

ھ....قیر۔

🕡 ..... ضامن۔

﴿ اوراس صورت میں اس بچہ سے دَین کا مطالبہ ہوسکتا ہے اور کفالت نہ کرتا تو صرف ولی سے مطالبہ ہوتا۔ ولی نے نابالغ کو کفالت نِفس کا علم دیا اُس نے کفالت کرلی سیجے نہیں۔(1) (درمختار،عالمگیری)

مستائی ﴿ ﴾ نابالغ نے کفالت کی اور بالغ ہونے کے بعد کفالت کا اقر ارکرتا ہے تواس سے مطالبہ بیس ہوسکتا اوراگر بعد بلوغ اس میں اور طالب میں اختلاف ہوا یہ کہتا ہے میں نے نابالغی میں کفالت کی تھی اور طالب کہتا ہے بالغ ہونے کے بعد کفالت کی ہے تو نابالغ کا قول معتبر ہے۔ (2) (عالمگیری)

#### (٣) آزادہونا۔

یہ شرطِ نفاذ ہے بینی اگر غلام نے کفالت کی تو جب تک آزاد نہ ہواُس سے مطالبہ نہیں ہوسکتا اگر چہوہ ایسا غلام ہو جس کو تجارت کرنے کی اجازت ہو ہاں جب وہ آزاد ہو گیا تو اُس کفالت کی وجہ سے جوغلامی کی حالت میں کی تھی اُس سے مطالبہ ہوسکتا ہے اور اگر مولی (3) نے اُسے کفالت کی اجازت دے دی تو اُس کی کفالت سیجے و نافذ ہے جب کہ مدیون (4) نہ ہو۔ (5) درمختار، عالمگیری)

#### (٣) مريض نه ہونا۔

یعنی جو مخص مرض الموت میں ہواور ثلث مال (6) سے زیادہ کی کفالت کرے توضیح نہیں۔ یو ہیں اگر اُس پراتنا ۃین (7) ہو جو اُس کے ترکہ کومحیط ہو (8) تو بالکل کفالت نہیں کرسکتا۔ مریض نے وارث کے لیے یا وارث کی طرف سے کفالت کی سیہ مطلقاً صحیح نہیں۔ (9) درمختار، روالمحتار)

۱۱ الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٩٣ ٥.

و"الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الاول في تعريف الكفالة... إلخ، ج ٣ ،ص ٣٥٣.

- ..... "الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الاول في تعريف الكفالة ... إلخ، ج ٣ ،ص ٢٥٣.
  - € .... آقامالك
    - € ..... مقروض ۔
- الفتاوى الهندية " ، كتاب الكفالة ، الباب الاول في تعريف الكفالة ... إلخ ، ج ٣ ، ص ٢٥٣.
  و "الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج٧، ص ٩٤.
  - ال کاتیراحسه قرض۔
    - اس کی تمام میراث کوگیرے ہوئے ہو۔
- الدرالمحتار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوحة ، ج ٧ ، ص ٩٤ ٥.

يش ص : مطس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

مسئلی و گرمیا کا مال مقرله (۱) کو ملے گا مکفول له (2) کونبیں ملے گا۔ اور اگراتنے مال کا اقرار کیا کہ مجھ پراتنا وَین ہے جوگل مال کو محیط ہے پھر مرگیا اس کا مال مقرله (1) کو ملے گا مکفول له (2) کونبیں ملے گا۔ اور اگراتنے مال کا اقرار کیا ہے جوگل مال کو محیط نہیں ہے اور وَین نکا لنے کے بعد جو بچا کفالت کی رقم اُس کی تہائی تک ہے تو یہ کفالت درست ہے اور اگر کفالت کی رقم تہائی سے زیادہ ہے تو تہائی کی قدر کفالت کی رقم اُس کی تہائی تک ہے تو یہ کفالت درست ہے اور اگر کفالت کی رقم تہائی سے زیادہ ہے تو تہائی کی قدر کفالت سے جے ہے۔ (3) (روالحتار)

مستان کی ہے۔ مریض نے حالتِ مرض میں بیا قرار کیا کہ میں نے صحت میں کفالت کی ہے بیاُس کے پورے مال میں صحیح ہے بشرطیکہ بیکفالت نہ وارث کے لیے ہونہ وارث کی طرف سے ہو۔ (4) (روالحتار)

(۵) مكفول بدمقدورالتسليم جو\_

یعنی جس چیز کی کفالت کی اُس کے ادا کرنے پر قاور ہو۔ حدود وقصاص کی کفالت نہیں ہوسکتی۔ جس پر حدواجب ہو اُسکے نفس کی کفالت ہوسکتی ہے۔ جبکہ اُس حدمیں بندوں کاحق ہو۔ یو ہیں میت کی کفالت بالنفس (<sup>5)</sup> نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ جب وہ مرچکا تو حاضر کیونکر کرسکتا ہے بلکہ اگر زندگی میں کفالت کی تھی پھر مرگیا تو کفالت بالنفس باطل ہوگئی کہ وہ رہا ہی نہیں جس کی کفالت کی تھی۔

(٢) وَ مِن كَى كَفَالَت كَى تَوْوه وَ مِن صَحِيح ہو۔

یعنی بغیرادا کیے یا مدعی (<sup>6)</sup> کے معاف کیے وہ ساقط نہ ہو سکے۔ بدل کتابت کی کفالت نہیں ہو سکتی کہ بیر دَین صحیح نہیں۔ یو ہیں زوجہ کے نفقہ <sup>(7)</sup> کی کفالت نہیں ہو سکتی جب تک قاضی نے اس کا حکم نہ دیا ہو کہ بید دَین صحیح نہیں۔

(۷) وہ دَین قائم ہو۔

€ ....جس كے ليے اقراركيا۔

🗨 ....ج شخص کا مطالبہ ہے۔

€..... "ردالمحتار " ،كتاب الكفالة ، مطلب في كفالة نفقة الزوجة ،ج٧ ،ص ٩٤ ٥.

₫ ..... المرجع السابق.

ان کی کفالت یعنی سی شخص کوحاضر کرنے کی کفالت۔۔۔

قاسدوعوى كرنے والا۔

🧣 🗨 سکھانے، پینے وغیرہ کے اخراجات۔

يش كش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

لہذا جومفلس (1) مرااور ترکہ بیں چھوڑا اُس پر جو دَین ہے قابلِ کفالت نہیں کہ ایسے دَین کا دنیا میں مطالبہ ہی نہیں ہوسکتا۔ بیدَین قائم ندر ہا۔ (2)

# 🥌 کفالت کے الفاظ 🦫

سر المستان السبال المستان المسالفاظ ہے ہوتی ہے جن سے کفیل کا ذمہ دار ہونا سمجھا جاتا ہومثلاً خود لفظِ کفالت صانت۔ یہ مجھ پر ہے۔ میری طرف ہے۔ میں ذمہ دار ہوں۔ یہ مجھ پر ہے کہ اس کوتمھارے پاس لاؤں۔ فلال شخص میری پیجان کا ہے یہ کفالت بالنفس ہے۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

ستان الراکروں گا ہے تمھارا جو کچھ فلال پر ہے میں دول گا بیر کفالت نہیں بلکہ وعدہ ہے۔تمھارا جو دَین فلال پر ہے میں دول گا میں اداکروں گا بیر کفالت نہیں جب تک بیرنہ کے کہ میں ضامن ہوں یا وہ مجھ پر ہے۔ (4) (عالمگیری)

سن المراس المراس المرام المرا

سَنَا الله الله الله النفس میں بیر کہنا ہوگا کہ اُس کے نفس کا ضامن ہوں یا ایسے عضو کو ذکر کرے جوکل کی تعبیر ہوتا ہے۔ مثلاً گردن، جزوشائع نصف وربع کی طرف اضافت کرنے سے بھی کفالت ہوجاتی ہے۔ اگریہ کہا اُس کی شناخت میرے ذمہ ہے تو کفالت نہ ہوئی۔ (6) (درمختار)

## كفالت كاحكم

مستانہ (۱۵) کفالت کا تھم یہے کہ اصل کی طرف ہاس نے جس چیز کی کفالت کی ہے (<sup>77</sup>اُس کا مطالبہ اس کے

- €....نادار بختاج\_
- الدرالمختار "و" ردالمحتار "، كتاب الكفالة ،ج ٧ ،ص ٩٢ ٥٠.
- ..... "الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالةواقسامها... الخ،الفصل الاول، ج ٣ ،ص ٥٥٠.
  - 4-....المرجع السابق ص ٢٥٧،٢٥٦.
  - 6----"الدرالمختار"و" ردالمحتار "، كتاب الكفالة ، مطلب : كفالة المال قسمان... الخ ، ج ٧ ، ص ٦٢١.
    - 6 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٦ ٩ ٩ ، ٥ ٩ ٥ ٥ .
      - 😴 🗗 سیعن جس چیز کا ضامن بناہے، جس چیز کی صانت لی ہے۔

ف ذمدلازم ہوگیا یعنی طالب کے لیے عقِ مطالبہ ثابت ہوگیا وہ جب چاہاں سے مطالبہ کرسکتا ہے اس کوا نکار کی گنجائش نہیں۔ یہ ضرور نہیں کہ اس سے مطالبہ کرسکتا ہو۔ جب بھی گفیل ضرور نہیں کہ اس سے مطالبہ کرسکتا ہو۔ جب بھی گفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور اصیل سے مطالبہ شروع کر دیا جب بھی گفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ ہاں اگر اصیل سے اُس نے ابناحق وصول کرلیا تو کفالت ختم ہوگئ اب گفیل بری ہوگیا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (درمختار، درالحتار)

سین از این از این میں نے فلال کی کفالت کی آج ہے ایک ماہ تک تو ایک ماہ کے بعد کفیل (3) بری ہوجائے گا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔اور فقط اتنا بی کہا کہ ایک ماہ کفیل ہوں بیرنہ کہا کہ آج ہے جب بھی عرف بہی ہے کہ ایک ماہ کی تحدید ہے (4)،اس کے بعد کفیل سے تعلق نہ رہا۔ (5) (ردالمحتار)

مسئلی ایک ماہ کی مدت میرے لیے ہوگی میہ کا است کی کہ جب تو طلب کرے گا تو ایک ماہ کی مدت میرے لیے ہوگی میہ کفالت صحیح ہے۔اور وقتِ طلب سے ایک ماہ کی مدت ہوگی اور مدت پوری ہونے پرتشلیم کرنا لازم ہے اب دوبارہ مدت نہ ہو گی۔(6) (درمختار)

مسئان المراب استرط پر کفالت کی کہ مجھ کو تمین دن یا دس دن کا خیار ہے کفالت سیجے ہے اور خیار بھی سیجے بعنی جس مذت تک خیار لیا ہے اُس کے بعد مطالبہ ہوگا اور اندرونِ مذت اُس کو اختیار ہے کہ کفالت کو ختم کردے۔ (7) (درمختاروغیرہ) مسئون اور اسلامی سیک نے وقت معین (8) کردیا ہے کہ میں فلاں وقت اس کو حاضر لا وَس گا اور طالب نے طلب کیا تو اُس وقت مِعین پر حاضر لا نا ضرور ہے اگر حاضر لا یا فیہا (9) ورنہ خود اس کفیل کو بس (10) کردیا جائے گا۔ بیا س صورت میں ہے جب

€....جس پرمطالبہ۔۔۔

◙ ....."الدرالمختار" و"ردالمحتار" ،كتاب الكفالة ، مطلب: في كفالة نفقة الزوجة ، ج٧ ،ص ٩٣ ٥.

❸ .....ضامن ، كفالت كرنے والا \_

🗗 .....یعنی ایک ماه کی مدت مقرر ہے۔

..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب في الكفالة المؤقته ، ج ٧ ، ص ٠٠٠.

الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٠٢.

آلدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢ . ٢ ، وغيره.

📭 قيد، گرفتار ـ

و توسیح

-مقرر**-**

گئی حاضر کرنے میں اس نے خود کوتا ہی کی ہواور اگر معلوم ہو کہ اس کی جانب سے کوتا ہی نہیں ہے تو ابتداء جس نہ کیا جائے بلکہ اس کو اتناموقع دیا جائے کہ کوشش کر کے لائے۔(1) (عالمگیری، درمختار)

مسئانی سنگانی کی مہلت دی جائے گا کہ وہاں جا کہ اور وہ خص عائب ہو گیا کہیں چلا گیا تو کفیل کو اتنے دنوں کی مہلت دی جائے گ کہ وہاں جا کرلائے اور مدّت پوری ہونے پر بھی نہ لایا تو قاضی کفیل کوجس کرے گا اور اگر بیمعلوم نہ ہو کہ وہ کہاں گیا تو کفیل کوچھوڑ دیا جائے گا۔ جب کہ طالب بھی اس بات کو مانتا ہو کہ وہ لا پتا ہے اور اگر طالب گوا ہوں سے ثابت کردے کہ وہ فلاں جگہ ہے تو کفیل مجبور کیا جائے گا کہ وہاں سے جا کرلائے۔ (3) (عالمگیری، درمختار)

مستان (۱) بیجوکہا گیا کفیل اُس کووہاں ہے جاکرلائے اگر بیاندیشہ (۱) ہو کہ فیل بھی بھاگ جائے گا تو طالب کو بیہ حق ہوگا کہ نظیل ہے بھاگ جائے گا تو طالب کو بیہ حق ہوگا کہ فیل ہے ضامن طلب کرے اور کفیل کواس صورت میں ضامن دینا ہوگا۔ (5) (عالمگیری)

سر المراق المرا

1 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٠٣.

و"الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ،الفصل الثاني ، ج ٣ ،ص ٢٥٨.

- عان کی کفالت یعنی کسی شخص کوحاضر کرنے کا ضامن بناتھا۔
- الفتاوى الهندية" ،كتاب الكفالة ،الباب الثانى في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الثانى ،ج ٣ ،ص ٢٥٨.
  و"الدر المحتار"، كتاب الكفالة ،ج ٧ ،ص ٣٠٣.
  - **@.....**ۇرەخون\_
- 5 ..... "الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الثاني ، ج ٣ ، ص ٢٥٨.
  - 6 ....جس کی کفالت کی ہے۔
  - 🗗 .... جس پردعوی کیا جائے۔
    - 🕞 🔞 .....وعوى كرنے والا۔

يش كن: مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

کے وقت میشرط کرے کہ جب میں حاضر لاؤں بری ہو جاؤں گا یعنی بغیراس شرط کے بھی حاضر کر دینے ہے بری موحائے گا۔ (1) (ورمختار، روالحتار)

مسئ الأرس المسئ الأرك (2) كے ليے بيضروري نہيں كہ جب حاضر كردے تومكفول له (3) قبول كرلے وہ الكاركر تا رہےاور میہ کیے کہاسے دوسرے وقت لا ناجب بھی گفیل بری الذمہ ہو گیا۔ گفیل کے ذمہ صرف ایک بارحاضر کر دینا ہے۔ ہاں اگر ایسے لفظ سے کفالت کی ہوجس ہے عموم سمجھا جاتا ہو مثلاً میر کہ جب بھی تواسے طلب کرے گامیں حاضر لاؤں گا توایک مرتبہ کے حاضر كرنے سے برى الذمدند ہوگا۔ (1) (درمخار)

مستان المستان نہیں۔ ہاں امیر شہر کے پاس حاضر کر دیا یا امیر کے پاس حاضر کرنے کی شرط تھی اور قاضی کے پاس لا پایا دوسرے قاضی کے پاس لایا، بیکافی ہے۔(5) (درمخار، عالمگیری)

مستان ٢٥ ﴾ مطلوب (مدعى عليه) نے خوداینے كوحاضر كرديا كفيل برى ہو گيا جب كداس نے مطلوب كے كہنے سے کفالت کی ہواور اگر بغیر کے اپنے آپ ہی کفالت کرلی تو اُس کے خود حاضر ہونے سے کفیل بری نہ ہوا ۔ کفیل کے وکیل یا قاصد نے حاضر کر دیا گفیل بری ہو گیا مگران تینوں میں بینی خود حاضر ہو گیا یا وکیل یا قاصد نے حاضر کر دیا شرط بیہ ہے کہ وہ کیے کہ میں بمقتصائے کفالت (6) حاضر ہوا یا کفیل کی طرف سے پیش کرتا ہوں اورا گریہ ظاہر نہ کیا تو کفیل برئ الذمه نه جوار<sup>(7)</sup> (درمختار، ردالحتار)

مسئل کی ایس کسی اجنبی شخص نے جوکفیل کی طرف ہے ماموز ہیں ہے مطلوب کو پیش کر دیااور کہد دیا کہ فیل کی طرف

- ..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب في الكفالة المؤقتة، ج٧ ،ص ٥٠٥.
  - 🗗 .... يعنى ضامن كابرى الذمه ہونا۔
    - € ....جس كامطالبه ب\_\_
  - ١٠٦٠ الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٠٦.
  - آلدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٦٠٦ .

و"الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة . . . الخ،الفصل الثالث ، ج ٣ ، ص ٩ ٥٠ .

- کفالت کے تقاضے کے مطابق۔۔۔
- ﴿ وَ الله المحتار "و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة النفس لاتبطل بابراء الاصيل ، ج ٧ ،ص ٧٠٦.

سے پیش کرتا ہوں اگر طالب نے منظور کرلیا کفیل بری ہو گیا ور نہیں۔(1) (عالمگیری)

مسئ ایک کا ضامن میں اس کے اور کفالت کی کہ اگر میں کل اس کو حاضر نہ لا یا توجو مال اس کے ذمہ ہے میں اُس کا ضامن ہوں اور ہا وجود قدرت اُس نے حاضر نہیں کیا تو مال کا ضامن ہوگیا یا قید کردیا گیا یا اُس کا پیتنہیں ہے کہ کہاں ہے ان وجوہ سے کفیل نے حاضر نہیں کیا تو مال کا ضامن نہیں ہوا اور اگر مطلوب مرگیا یا بھوئوں ہوگیا اس وجہ سے نہیں حاضر کر سکا تو ضامن ہے اور اگر صورت نہ کورہ میں خود طالب مرگیا تو اُس کے ورثہ اُس کے قائم مقام ہیں اور اگر کفیل مرگیا تو اس کے ورثہ اُس کے قائم مقام ہیں اور اگر کفیل مرگیا تو اس کے ورثہ سے مطالبہ ہوگا یعنی اُس وقت تک وارث نے اُس کو حاضر کر دیا ہری ہوگیا ورنہ وارث یرلازم ہوگا کہ فیل کے ترکہ سے دَین اواکر ہے۔ (درمختار ، روالحتار)

مسئائی (۱۸ کیستان) کفیل نے بیکہاتھا کہ اگر کُل فلال جگہاں کوتمھارے پاس نہ لاؤں تو مال کا میں ضامن ہوں کفیل اُسے لا یا مگر طالب کونہیں پایا اور اس پرلوگوں کو گواہ کرلیا تو کفیل دونوں کفالتوں (کفالت نِفس اور کفالت ِ مال) سے بری ہو گیا۔ اور اگر صورت مذکورہ میں طالب وکفیل میں اختلاف ہوا۔ طالب کہتا ہے تم اُسے نہیں لائے ۔ کفیل کہتا ہے میں لایا تم نہیں سلے۔ اور گواہ کی کے پاس نہ ہوں تو طالب کا قول معتبر ہے یعنی کفیل کے ذمہ مال لازم ہوگیا اور اگر کفیل نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ اُسے لا یا تھا تو کفیل بری ہوگیا۔ (3) (عالمگیری، درمخار، ردالمحتار)

مسئانی اس کی طرف ہے کئی کو کیل مقرر کردے گا۔ ای طرح مشتری کوخیار تھا اور بائع غائب ہو گیا یا کسی خور کے گئی کہ آج میں کردے گافیل اُس و کیل کوسپر دکردے گا۔ ای طرح مشتری کوخیار تھا اور بائع غائب ہو گیا یا کسی نے تھے کہا تھا اگر تیرا نفقہ (4) چھے کو آج نہ پہنچ تو تجھے کو طلاق دے لینا قرض ادا کر دوں گا اور قرض خواہ غائب ہو گیا یا کسی نے عورت سے کہا تھا اگر تیرا نفقہ (4) چھے کو آج نہ پہنچ تو تجھے کو طلاق دے لینے کا اختیار ہے اور عورت کہیں جھپ گئی ان سب صورتوں میں قاضی ان کی طرف سے وکیل مقرر کردے گا اور وکیل کا فعل ہوگا۔ (6) (ردا کھتار)

<sup>€.....&</sup>quot; الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ، الفصل الثالث ، ج ٣ ص ٢٦١.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و" ردالمحتار "، كتاب الكفالة ، مطلب : كفالةالنفس... الخ ، ج ٧ ص ٢٠٨ ـ ١٦٠.

٣----"الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة، الباب الثانى في الفاظ الكفالة... الخ، الفصل الثالث ، ج ٣ ، ص ٢٦٠. و"الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: حادثة الفتوى ، ج ٧ ، ص ٢١١.

<sup>😵 🚳 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ،كتاب الكفالة ،مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا... الخ ، ج ٧ ،ص ٦١١.

کے کہنے سے کفیل طلب کیا ہو یا بغیر کہے کفیل پر لازم ہوگا کہ مدعیٰ علیہ کو قاضی کے یاس حاضر لائے مدعی کے پاس لانے سے بری الذمدند ہوگا ہاں اگر قاضی نے بیہ کہددیا ہو کہ مدعی تم سے فیل طلب کرتا ہے تم اس کو فیل دو تو اب مدعی کے پاس لا نا ہوگا قاضی کے پاس لانے سے بری الذمہ نہ ہوگا۔(3) (خانیہ)

مستان اس کی دوصور تیں ہیں وکیل کیا کہ مطلوب سے ضامن لے، اس کی دوصور تیں ہیں وکیل نے کفالت کی اپنی طرف نبت کی یا مؤکل کی طرف، اگراین طرف نبت کی تو کفیل ہے مطالبہ خود وکیل کرے گا اور مؤکل کی طرف نبت کی تومؤكل كے ليے حق مطالبہ ہے مركفيل نے اگرمؤكل كے ياس مطلوب كو پيش كر ديا تو دونوں صورتوں ميں برئ الذمہ ہو گيا اوروکیل کے پاس حاضرلایا تو پہلی صورت میں بری ہوگا دوسری صورت میں نہیں۔(4) (عالمگیری)

مسئ الم السيرية الكي المحض كى كفالت چند شخصول نے كى اگر بيايك كفالت ہوتو اُن ميں كسى ايك كا حاضر لا نا كافي ہے سب بری ہو گئے اور اگر متفرق طور پرسب نے کفالت کی ہے تو ایک کا حاضر لانا کافی نہیں یعنی بیری ہو گیا دوسرے بری نہیں ہوئے۔ (<sup>5)</sup>(عالمگيري)

ستان است کے بوبات سے ہونے کے لیے بیشرطنہیں کہ وقت کفالت دعویٰ سے ہو بلکہ اگر دعویٰ میں جہالت ہے اور کفالت کرلی پیکفالت سیح ہے مثلاً ایک شخص نے دوسرے پرایک حق کا دعویٰ کیا اور پیربیان نہیں کیا کہ وہ حق کیا ہے یا سواشر فیوں کا دعویٰ کیااور یہ بیان نہیں کیا کہ وہ اشرفیاں کس قتم کی ہیں۔ایک شخص نے مدعی سے کہااس کو چھوڑ دومیں اس کی ذات کا کفیل ہوں اگر میں اُس کوکل حاضر نہ لایا تو سواشر فیاں میرے ذمہ ہیں۔ یہاں دو کفالتیں ہیں ایک نفس کی دوسری مال کی اور دونوں سیجے ہیں لہٰذااگر دوسرے دن حاضر نہ لایا تو اشر فیاں دینی پڑیں گی یاوہ حق وینا ہوگار ہاہے کہ کیونکر معلوم ہوگا کہ وہ حق کیا ہے یااشر فیاں کس قتم کی ہیں اس کی صورت میہ ہوگی کہ مدعی اپنے دعوے کی تفصیل میں جو بیان کرے اور اُس کو گوا ہوں سے ثابت کردے یا مدعی علیہ اُس کی تصدیق کرے کفیل کے ذمہوہ دینالازم ہوگا اورا گرنہ مدعی نے گواہوں سے ثابت کیا نہ مدعیٰ علیہ نے اُس کی تصدیق کی بلکہ دونوں میں اختلاف ہوا تو مدعی کا قول معتبر ہے۔ (6) ( درمختار ، ردالمحتار )

- 🗗 ..... دعوى كرنے والا۔ جس پردوی کیا گیا ہے۔
- € ..... الفتاوي الخانية ، كتاب الكفالة والحوالة ،مسائل في نفس المكفول به، ج ٢ ،ص ١٧٠.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الخ ،الفصل الثالث ، ج ٣ ،ص ٢٦٢.
  - 6 .....المرجع السابق.
- الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي... الخ ، ج ٧ ، ص ٢١١.

مسئائی و کی ایبالفظ کے جسبوہ اپنے و مدلازم کرے یعنی کوئی ایبالفظ کے جس سے التزام سمجھا جاتا ہو مثلاً مید کہ میرے ذمہ ہے یا مجھ پر ہے میں ضامن ہوں ، میں کفالت کرتا ہوں اورا گرفقظ مید کہا کہ فلاں کے ذمہ جوتمھا را روپیہ ہے اُس کوئیں شمصیں دوں گا ، میں تشلیم کروں گا ، میں وصول کروں گا ، اس کہنے سے فیل نہیں ہوااورا گران الفاظ کو تعلیق کے طور پر (4) کہا کہ وہ نہیں دیے قعمیں دوں گا ، میں ادا کروں گا ، یوں کہنے سے فیل ہوگیا۔ (5) (ردالحتار)

مسئلی (۳۷) کی فالت کری کا فالت کے جاور فیل سے ای وقت مطالبہ نہ ہوسکتا ہواوراُس کی کئی نے کفالت کرلی کفالت سے جاور فیل سے ای وقت مطالبہ ہوگا مثلاً غلام مجور (جس کو ما لک نے خرید وفروخت کی ممانعت کردی ہو) اُس نے کئی کی چیز ہلاک کردی یااس پرقرض ہے اُس سے مطالبہ ہوگا ہو ہیں مدیون (۲) کے متعلق قاضی ہے اُس سے مطالبہ آزاد ہونے کے بعد ہوگا گرکسی نے اُس کی کفالت کرلی تو کفیل سے ابھی مطالبہ ہوگا ہو ہیں مدیون (۲) کے متعلق قاضی نے مفلسی (۵) کا تھم دے دیا تو اس سے مطالبہ موخر ہوگیا گرفیل سے مؤخر نہیں ہوگا۔ (۱) (ردالمحتار)

🗗 ..... یعنی مال کی ادائیگی کا ضامن ہو۔

3 ..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال، ج٧، ص ٦١٧.

€ ....یعنی معلق کر کے۔

5 ..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال، ج٧ ، ص ٦١٨.

€ .....جس پرمطالبہ ہے۔

🕝 ..... مختاجی ، نا داری\_

• ١٦٥.... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان... الخ ، ج ٧ ، ص ٢١٨.

سین ایک سین از دیدکرے مثلاً سین ایک کے میں فلال شخص کا ضامن یا اُس کے ذمہ جو فلاں کا مال ہے اُس کا ضامن ہوں اور کفیل کو اختیار ہے دونوں کفالتوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔(2) (درمختار، ردالحتار)

مستائی وسی افت ہورت کا نفقہ جوزن وشو<sup>(5)</sup> کی باہم رضا مندی ہے مقرر ہوا ہے یا قاضی نے اُس کو مقرر کردیا ہے اس کی کفالت بھی ہوسکتی ہے یا قاضی کے علم سے نفقہ کے لیے عورت نے قرض لیا ہے عورت اس کا مطالبہ شو ہر سے کر ہے گی ، شو ہر کی طرف سے کسی نے کفالت کی یہ کفالت بھی صحیح ہے آئندہ کے نفقہ کی ضانت بھی درست ہے ایا م گذشتہ کا نفقہ باقی ہے مگر اُس کا تقرر (6) نہ تراضی ہے (7) ہوا ، نہ کم قاضی ہے ، اس کی صانت صحیح نہیں۔ (8) (در مختار ، ردامختار)

مسئلی سی این مرکی کفالت (<sup>9)</sup> صحیح ہے کہ رہجی وَین صحیح ہے بدلِ کتابت (<sup>10)</sup> کی کفالت صحیح نہیں کہ رہو ین صحیح

📭 .... یعنی وه مال جس کومعین نه کیا گیا ہو۔

• "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: كفالة المال قسمان... الخ،ج ٧ ،ص٦١٨.

❸....وارث كرنے والا يعني ميت۔

٩٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٩ ١٩ .

🕡 ..... باہم رضامندی ہے۔

€ ....."الدرالمختار" و"ردالمحتار" ،كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان... الخ ، ج ٧ ،ص ٦١٩.

اسدوہ مبر جو کی کے ذھے قرض ہواس کی صفانت۔

🐨 ..... آقا کااینے غلام ہے مال کی اوائیگی کے بدلے اُس کی آزادی کا معاہدہ کرنا کتابت کہلاتا ہے اور جو مال مقرر ہوا اُسے بدل کتابت کہتے ہیں۔

🗨 🛫 شُن ش: مجلس المدينة العلمية (دُوت الراي) 🔃

ن نہیں اور اگر کسی نے ناواقفی سے صانت کر لی اور پچھا دا بھی کردیا پھر معلوم ہوا کہ بیکفالت صحیح نبھی اور مجھ پراوا کرنالازم نبتھا تو جو پچھا دا کرچکا ہے واپس لے سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار، روالمختار )

استانی ا

مسئلی ۳۳ کی ایک شخص دوسرے سے قرض مانگ رہاتھا اُس نے قرض دینے سے اٹکار کر دیا تیسرے شخص نے بیہ کہا اس کو قرض دیدو میں ضامن ہوں اُس نے فوراً قرض دے دیا بیہ ضامن ہو گیا کہ اُس کا قرض دے دینا ہی قبول کفالت ہے۔ <sup>(7)</sup> (ردالمحتار)

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان... إلخ، ج٧ ، ص ٦٢٠.

<sup>🗨 ....</sup>کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات۔

<sup>€....</sup>اتنازيادهمال\_

جس کامطالبہے۔

<sup>€ ....</sup>تىرىبار\_

الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: كفالة المال قسمان... إلخ، ج ٧ ، ص ٦٢٢.

<sup>7</sup>٢٣ .... "ردالمحتار"، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة المال قسمان ... إلخ ، ج ٧ ، ص ٦٢٣ .

<sup>😵 🔞 .....</sup>المرجع السابق ،ص٦٢٢.

مسئل المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب المرب

<u> سیکان (۳) ۔</u> یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کی کفالت کی ہے جس کا نام نہیں جانتا ہوں صورت پہچا نتا ہوں بیا قرار درست ہےاس کے بعد کسی شخص کولا کر کہتا ہے کہ بیرو ہی ہے بری الذمہ ہوجائے گا۔<sup>(3)</sup> (درمختار)

مسئل سے ایک جھٹی نے ہار برداری کے لیے جانور کرایہ پرلیایا خدمت کے لیے غلام کواجارہ پرلیا<sup>(4)</sup>اگروہ جانور اورغلام معین ہیں بعنی اس جانور پرمیراسامان لا داجائے یا پیغلام میری خدمت کرےگا اس کی کفالت سیجے نہیں کہفیل اس کی شلیم سے عاجز ہے <sup>(5)</sup>اور غیر معین ہوں تو کفالت صیح ہے۔ <sup>(6)</sup> ( درمختار )

مسئائی (۱۸) بیج کی کفالت صحیح نہیں یعنی ایک شخص نے کوئی چیز خریدی کفیل نے مشتری سے کہا یہ چیز اگر ہلاک ہوگئی تو میرے ذمہ ہے یہ کفالت صحیح نہیں کہ بیچے ہلاک ہونے کی صورت میں بیچ ہی شخ ہوگئی بائع سے کسی چیز کا مطالبہ نہ رہا پھر کفالت کس چیز کی ہوگی۔ (۲) (ردالحتار)

معین شارکسی کے پاس ہواس کی دوصورتیں ہیں۔وہ چیز اُس کے ضان میں ہے یانہیں اگر صفان میں ہے یانہیں اگر صفان میں ہے تو صفان بند ہے یا صفان بندہ ہو کہ ہلاک ہونے کی ہوت صفان بندہ ہو بلکہ قبضہ کا مانت ہو کہ ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان دینانہ پڑے جیسے ودیعت (جس کولوگ امانت کہتے ہیں) مال مضاربت، مال شرکت، عاریت، کرایہ کی چیز

€ ....."الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٢٢٤، ٦٢٤.

۳۰۰۰۰ الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧، ص ٦٢٣.

🕙 ....المرجع السابق ص ٦٢٨.

العنی نوکررکھا۔

سیردکرنے ہے عاج ہے۔

6 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٩ ٢٩.

😵 🗗 .... "ردالمحتار " ، كتاب الكفالة ، مطلب في تعليق الكفالة بشرط... إلخ، ج ٧ ص ٦٢٩.

و جو کرایددار کے قبضہ میں ہے۔

قبضهٔ ضان جبکہ ضان بغیرہ ہواسکی مثال مبیع ہے جبکہ بائع کے قبضہ میں ہو یا مرہون (1) جومرتین (2) کے قبضہ میں ہوکہ مبیع ہلاک ہونے سے ثمن جاتار ہتا ہے اور مرہون ہلاک ہوتو دَین جاتار ہتا ہے۔

جس کا صفان بعینہ ہے اُس کی مثال وہ بیج جس کی بیج فاسد ہوئی اور وہ مشتری کے قبضہ میں ہو۔ خریداری کے طور پرزخ کر کے چیز پر قبضہ کیا۔ مغصوب (3) اورا نکے علاوہ وہ چیز یں کہ ہلاک ہونے کی صورت میں اُن کی قبت دینی پڑتی ہے اس تیسری فتم میں کفالت صحیح ہے پہلی دونوں قسموں میں کفالت صحیح نہیں۔ (4) (ردالحتار) اس قاعدہ گلیہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرہون اور وہ بعت اور بہت کی کفالت موجی نہیں ہے مگران چیز وں کی شلیم کی کفالت ہو گئی ہے یعنی بائع یامرتہن یا امین سے لے کر اُس کے قبضہ دلانے کی کفالت صحیح ہے مگراس کفالت کا محصل (5) یہ ہوگا کہ چیز اگر موجود ہے تو تسلیم کر دے اور ہلاک ہوگئی تو بچھ بیس۔ کفیل برئ الذمہ ہوگیا۔ (6) (درمختار، ردالمحتار)

مسئلی و کی بعد بیمعلوم ہوا کہ ہے جی میں شمن کی کفالت سے جبہ وہ ہے جہ ہو کفالت کے بعد بیمعلوم ہوا کہ ہے جی نہی اور کفیل نے بائع کوشن ادا کر دیا ہے تو کفیل کو اختیار ہے کہ جو کچھا دا کر چکا ہے بائع سے وصول کر سے یا مشتری سے اور اگر پہلے وہ ہے جی تھی بعد میں شرط فاسدلگا کر ہے کو فاسد کر دیا تو کفیل نے جو کچھ دیا ہے مشتری سے وصول کر سے گا اور اگر مبیع میں استحقاق ہوا (۲) جس کی وجہ سے مشتری سے لے لی گئی یا خیار شرط ، خیار عیب ، خیار رویت کی وجہ سے بائع کو واپس ہوئی تو کفیل بری ہوگیا کیونکہ ان صورتوں میں مشتری کے ذمہ شمن دینانہ رہا لہذا کفالت بھی ختم ہوگئی۔ (8) (در مختار ، ردا محتار )

- 🗗 .... گروی رکھی ہوئی چیز۔
- 🗗 ....جس کے پاس چیز گروی رکھی جاتی ہے۔
  - 🗗 ..... ناجائز طور پر قبضه میں لی ہوئی چیز۔
- ..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: في تعليق الكفالة ... الخ ، ج ٧،ص ٦٢٩.
  - اسساماحاصل،حاصل۔
- €....."الدرالمختار"و"ردالمحتار" ،كتاب الكفالة ،مطلب: في تعليق الكفالة... الخ ،ج ٧،ص٩٢٩.
  - 🗗 ....کی کاحق نکل آیا یعن مین میں کسی نے اپناحق ٹابت کردیا۔
- 😵 🚳 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب في تعليق الكفالة ... الخ ، ج ٧ ،ص ٦٣٠ .

مستان اس کے خان کے میں مجور (جس پچہ کو خرید و فروخت کی ممانعت ہو ) نے کوئی چیز خریدی اور کسی نے اُس کی طرف سے شن کی حفانت کی مید کالت سے ختین کہ جب اصیل سے مطالبہ نہیں ہوسکتا تو کفیل سے کیونکر ہوگا۔ (در مختار)

مستان اس کے خور ہی خامن بنا ، مید کفالت سے خبیب کہ ٹمن پر قبضہ کرنا خودای کا کام ہے لہذا اپنے لیے کفالت ہوگئی۔ (در مختار)

مستان اس کی حضائی سے مصل کہ خور ہی کے طرف سے ٹمن کے ضامن نہیں ہو سکتے کہ ٹمن وصول کرنا خودائیس کا مہاورا گریم شتری کو خور ہی خامن کو در مختار)

کام ہے اورا گریم شتری کو ٹمن معاف کردیں تو مشتری سے معاف ہو گیا مگران کو اپنے پاس سے دینا ہوگا۔ (در مختار)

کفالت بھی شیخ نہیں۔ (۱۵) (در مختار)

کفالت بھی شیخ نہیں۔ (۱۵) (در مختار)

## کفالت کوشرط پر معلق کرنا

مسئائی ها کی دوه شرط کفالت کوکسی شرط پر معلق کرنا بھی سی ہے ہے گریہ ضروری ہے کہ وہ شرط کفالت کے مناسب ہو۔اس کی تین صورتیں ہیں ایک بید کہ وہ از وم حق کے لیے شرط ہولیعنی وہ شرط نہ ہوتو حق لازم ہی نہ ہو مثلاً بید کہ اگر ہیجے میں کوئی حقدار پیدا ہو گیا ایمین نے امانت سے انکار کر دیا یا قلال نے تھے اری کوئی چیز غصب کرلی یا اُس نے تھے یا تیرے بیٹے کو خطأ قتل کر ڈالا تو میں ضامن ہوں بدلا میں دوں گابیدوہ شرطیں ہیں کہ اگر پائی نہ جائیں تو مکفول لہ (۱۹) کاحق ہی نہیں لہذا اگر بید کہا کہ تچھ کو درندہ مار ڈالے تو میں ضامن ہوں بدلا میں دوں گابیدہ شرطیس کے درندہ کے مارڈ النے پرحق لازم ہی نہیں۔ یو ہیں اسکے یہاں کوئی مہمان آیا تھا اُس کو

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار" ،كتاب الكفالة ،ج ٧ ،ص ٦٣١.

٣٠٠٠ الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٩٣٥.

اسدوصیت کرنے والاا پنی وصیت پوری کرنے کے لئے جس شخص کومقرر کر ہے۔

<sup>◘ .....</sup> د كيم بهمال كرنے والا بنگېداشت كرنے والا۔

<sup>5 .....&</sup>quot;الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٦٣٥.

<sup>6 ....</sup> مضاربت يرمال لينے والا۔

<sup>🕡 .....</sup>مضارب كومال دينے والا۔

الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٦٣٥.

چ 💿 جسجس کامطالبہ۔

ا پنی سواری کے جانور کا اندیشہ تھا کہ کوئی درندہ نہ پھاڑ کھائے اس نے کہا اگر درندہ نے پھاڑ کھایا تو مکیں ضامن ہوں یہ کفالت صحح نہیں صان دینالازم نہیں۔

دوسری بید کدامکان استیفا<sup>(1)</sup> کے لیے وہ شرط ہو کہ اُس کے پائے جانے سے ق کا وصول کرنا آسانی ہے ممکن ہوگا مثلاً 
بیکہا کہ اگر زیر آجائے تو جو پچھاُس پر دَین ہے وہ مجھ پر ہے بعنی میں ضامن ہوں اور زید ہی مکفول عنہ (<sup>2)</sup> ہے یا مکفول عنہ کا
مضارب یا مین یاغاصب ہے، ظاہر ہے کہ زید کے آنے سے مطالبہ اوا کرنے میں سہولت ہوگی اور اگر زید اجنبی شخص ہوتو اُس کے
آنے یہ معلق کرنا سجے نہیں۔

تیسری صورت بید کدوہ شرطالی ہو کہ اُس کے پائے جانے ہے تن کا وصول کرنا دشوار (3) ہوجائے مثلاً بید کہ مکفول عنہ
عائب ہو گیا تو میں ضامن ہوں کہ جب وہ نہ ہو گا طالب (4) کیونکر حق وصول کرسکتا ہے لہٰذا اس نے اُس صورت میں اپنے کو
گفیل (5) بنایا ہے کہ اُس سے وصول نہ ہو سکے ۔ یو بین بید کہا کہ اگروہ مرجائے اور پچھ مال نہ چھوڑے یا تمھا را مال اُس سے بوجہ
اُس کے مفلس ہوجانے (6) کے نہ وصول ہو سکے یا وہ تمھیں نہ دے تو بچھ پر ہے ان سب صورتوں میں شرط پر معلق کرنا ہے جے
اورا گرفیل نے بید کہا تھا کہ مدیون (7) اگر نہ دے تو بیس دوں گا طالب نے مدیون سے ما نگا اُس نے دینے سے انکار کردیا فیل پر
اسی وقت دینا واجب ہو گیا اگر بیشرط کی کہ چھ ماہ تک وہ ادا نہ کر دے تو مجھ پر ہے بیشر طبیح ہے، بعد اُس مدت کے فیل پر دینا
لازم ہوگا۔ (8) (درمختار مردالحزار)

مَستَلَيْ ۵۷﴾ کفالت کوالیی شرط پرمعلق کیا جومناسب نه ہوتو شرط فاسد ہےاور کفالت صحیح ہے مثلاً مید کہ اگر زید گھر میں گیا بیشرط صحیح نہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

سیکا ہے کہ اللہ کے ہاتھ تھے کروجو ہیو گے اُس کا میں ضامن ہوں طالب کہتا ہے میں نے اُسکے ہاتھ بیچا اور

یعنی ادائیگی حق ممکن ہونے۔۔

• مشكل-• هسيمشكل- **2** ....جس پرمطالبہ ہے۔

🗗 ..... ضامن ـ

🗗 ....جس مخص کا مطالبہ ہے۔

🗗 .... مقروض ـ

ئادار ہوجانے محتاج ہوجانے۔

۵ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: كفالة المال قسمان... الخ ، ج ٧، ص ٦٢٤ ـ ٦٢٨.

😪 🚳 ..... "الفتاوي الهندية" ،كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الخ ،الفصل الخامس ، ج ٣٠ص ٢٧١.

آس نے قبضہ بھی کرلیا گفیل کہتا ہے کہ بیں پیچا اور مکفول عند گفیل کے قول کی تصدیق کرتا ہے اگروہ مال موجود ہے گفیل سے مطالبہ ہوگا اور ہلاک ہوگیا تو جب تک طالب گوا ہوں سے نہ ثابت کرلے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ صورتِ مذکورہ میں اگر گفیل بیہ کہتو نے پانسو میں بیچ کی اور طالب کہ بات کا اقر ارکرتا ہے تو گفیل سے ہزار کا مطالبہ ہوگا۔ (شانبیہ)

ہوگا۔ (2) (خانبیہ)

سر المرزیادہ جہالت ہے مثلاً آندھی چلنا یا مینہ برسنا یہ میعاد باطل ہے اور کفالت سے المحوری جہالت ہے یا تھوڑی علی جہالت ہے مثلاً کی جہالت ہے کہنا یا تخواہ ملنا تو کفالت بھی میچے ہے اور میعاد بھی میچے ۔ (4) (فتح )

مسئلی هو آن به ومثلاً جو پیچی محصورت میں اگر مکفول عند مجبول ہو کفالت سیچی نہیں اور تعلیق نہ ہومثلاً جو پیچی تمھارا فلال یا فلال پر ہے میں اُس کا ضامن ہوں یہ کفالت سیچ ہے اور کفیل کو اختیار ہوگا کہ اُن دونوں میں جس کو چاہے معین کرلے یو ہیں اگر یہ کہا کہ فلال کے نفس کا یا جو پیچھائس کے ذمہ تیرا مال ہے میں اُس کا فیل ہوں یہ کفالت سیچ ہے اور کفیل کو اختیار ہوگا کہ اُس کو حاضر کردے یا مال دیدے۔ (5) (فتح القدیر)

### کفیل نے مال ادا کردیا تو کس صورت میں واپس لے سکتاھے

مسئلین استان کی ہے۔ کفالت بالمال کی دوصور تیں ہیں۔مکفول عنہ کے کہنے سے کفالت کی ہے یا بغیر کیے۔اگر کہنے سے کفالت ہوئی تو کفیل جو کچھ ڈین (<sup>6)</sup> اداکرے گامکفول عنہ سے لے گا اورا گر بغیر کہا ہے آپ ہی ضامن ہو گیا تو احسان وتبرع <sup>(7)</sup> ہے جو کچھا داکرے گامکفول عنہ سے نہیں لے سکتا۔ <sup>(8)</sup> (ہدایہ)

- 🗨 ....جس پرمطالبہہ۔
- ◘ .....الفتاوي الهندية ،كتاب البيوع،الباب الثاني فيما...الخ،الفصل الثاني في حكم المقبوض على سوم الشراء ،ج٣ ،ص ١١.
  - ❸.....نامعلوم مدت۔
  - € ..... فتح القدير، كتاب الكفالة ، ج ٦ ، ص ٣٠٢.
    - 🗗 .....المرجع السابق، ص ٩ ٣٠٠،٢٩.
      - €....قرض۔
      - 🗗 ..... بخشش وہر ہیہ۔
    - 🚱 🚳 ..... "الهداية" ، كتاب الكفالة ، ج ٢ ، ص ٩١.

ستائز 👣 🥕 بعض صورتوں میں مکفول عنہ کے بغیر کہے کفالت کرنے سے بھی اگرا دا کیا ہے تو وصول کرسکتا ہے مثلاً باپ نے نابالغ لڑ کے کا نکاح کیا اور مُہر کا ضامن ہو گیا اُس کے مرنے کے بعد عورت یا اس کے ولی نے والدزوج کے ترکہ میں ہے نم روصول کرلیا تو دیگر ور ثذاینا حصہ پورا پورالیں گے اورلڑ کے کے حصہ میں سے بقذر مَہر کے کم کردیا جائے گا کہ باپ چونکہ ولی تھا اُس کا ضامن ہونا گویالڑ کے کے کہنے سے تھا اور اگر باپ مرانہیں زندہ ہے اُس نے خودمم را دا کیا اورلوگوں کو گواہ کرلیا ہے کہ لڑ کے سے وصول کرلوں گا تو وصول کرسکتا ہے ور نہ نہیں دوسری صورت میہ ہے کہ تھیل نے کفالت ہے اٹکا رکر دیا مدعی نے گوا ہوں سے ثابت کر دیا کہ اس نے مکفول عنہ کے حکم سے کفالت کی تھی اس نے وَین اوا کیا مکفول عنہ سے واپس لے سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کفالت کی اورمکفول لہنے ابھی قبول نہیں کی تھی کہ مکفول عنہ نے اجازت دیدی پیر کفالت بھی اُس کے کہنے ہے قرار یائے گی۔(1) (روالحار)

ست 🛪 ۲۲ 💨 اجنبی شخص نے کہد دیا کہتم فلا ں کی ضانت کرلواس نے کر لی اور دَین ا دا کر دیا مکفول عنہ سے واپس نہیں لے سکتا ۔مکفول عنہ کے کہنے سے کفالت کی ہے اس میں بھی واپس لینے کے لیے بیشرط ہے کہ مکفول عنہ نے بیہ کہہ دیا ہو کہ میری طرف سے کفالت کرلویا میری طرف سے ا داکر دویا بیہ کہ جو پچھتم دو گے وہ مجھ پر ہے یا میرے ذمہ ہے اورا گرفقط اتنا ہی کہا ہے کہ ہزاررو بے کی مثلاً تم ضانت یا کفالت کرلوتو واپس نہیں لے سکتا مگر جبکہ کفیل خلیط ہو تواس صورت میں بھی واپس لےسکتا ہے۔خلیط سے مراداس مقام پر وہ مخص ہے جواس کے عیال میں ہے مثلاً باپ یا بیٹا بیٹی یا اجیریا شریک بشرکت عنان یا وہ مخص جس ہے اس کالین دین ہواُس کے یہاں مال ركهتا مو\_ (2) ( فتح القدير، ردالحتار)

<u> ایک محض نے دوسرے سے کہا فلال شخص کو ہزار رویے دے دواس نے دے دیے، کہنے والے سے</u> والین نہیں لے سکتا مگرجس کودیے ہیں اُس سے لے سکتا ہے۔(3) (خانیہ)

 <sup>&</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب: في ضمان المهر ، ج ٧ ، ص ٦٣٦.

۳۰٤س قتح القدير "، كتاب الكفالة، ج٢، ص٤٠٣.

و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ،مطلب: في ضمان المهر ، ج ٧ ،ص ٦٣٧.

<sup>🔊 🔞 .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية" ، كتاب الكفالة ،مسائل الأمر، ج ٢ ،ص ١٧٥.

<u> سبعان سات</u> ﷺ صبی مجور <sup>(1)</sup> نے اس کو کفالت کے لیے کہا اس نے کفالت کر لی اور مال اوا کر دیا واپس نہیں لے سکتا یو ہیں غلام مجور کی طرف ہے اُس کے کہنے ہے کفالت کی اورادا کر دیا واپس نہیں لے سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو۔اور صبی ماذون و غلام ماذون (2) ہے واپس ملے گا۔(3) (درمختار،ردالحتار)

مستان کا 💨 غلام نے آقا کی طرف سے کفالت کی اور آزاد ہونے کے بعدادا کیاواپس نہیں لےسکتا۔ یو ہیں آقانے غلام کی طرف سے کفالت کی اورغلام کے آزاد ہونے کے بعدادا کیاوا پسنہیں لےسکتا۔(4)(عالمگیری)

ست المراح المراح المراح على المربائع نے فیل کوشن ہبہ کردیا فیل نے مشتری ہے وصول کیااس کے بعد مشتری نے مبع میں عیب دیکھا اُس کوواپس کر دیااور بائع ہے ثمن واپس لیا گفیل سے نہ بائع لے سکتا ہے نہ مشتری ۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

سی ای ۱۷ 🔑 🔑 گفیل نے جس چیز کی صانت کی وہی چیز ادا کی یا دوسری چیز دی مثلاً ہزار رویے کی صانت کی اور ہزار رویے ادا کیے یا رویے کی جگداشر فیال (6) یا کوئی دوسری چیز دی۔ پہلی صورت میں جوادا کیا ہے واپس لےسکتا ہے اور دوسری صورت میں وہ ملے گاجس کا ضامن ہوا تھا یعنی روپے لے سکتا ہے اشر فیوں کا مطالبہ بیں کرسکتا۔اورا گراسی جنس کی چیز مکفول لہ کو دی مگراس سے گھٹیا(7) یا بُردھیا(8) دی جب بھی وہی لےسکتا ہے جس کی ضانت کی کداس صورت میں یعنی جبکہ دوسری چیز دی یا گٹیابڑھیاچیز دی توبیخود دَین کا مالک ہوگیا اور طالب کے قائم مقام ہوگیا۔ (<sup>(9)</sup> (درمختار وغیرہ)

سَمَالَةُ ١٨ ﴾ ايك شخص نے دوسرے سے كہاتم ميراقر ضداداكر دومين تم كودے دول گا أس نے قرض ميں دوسري چيز دی توجوچیز دی ہے وہی واپس لے گاجواس کے ذمہ تھاوہ نہیں لے سکتا کہ بید دین کا مالک نہیں ہوا۔ (10) ( فتح القدير )

📭 .....جس بحيد کوخريد و فروخت کې ممانعت ہو۔

🗨 .....وه غلام جس کوآ قا کی طرف سے خرید وفر وخت کی اجازت ہو۔

الدرالمختار" و"ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب في ضمان المهر، ج٧ ، ص ٦٣٧.

€ ..... "الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ،الفصل الرابع ، ج ٣ ،ص ٢٦٦.

6 ..... "الفتاوى الهنديه" ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ، الفصل الرابع ، ج ٣ ، ص ٢٦٧.

-0 x --- 3

-دى-

اشرنی کی جمع سونے کا سکہ۔

الدرالمختار" ، كتاب الكفالة ، ج ٧ ، ص ٦٣٧ ، وغيره.

💨 🕡 ..... "فتح القدير"، كتاب الكفالة، ج٦، ص٥٠٥.

مَسَمَّا لِنَّهُ الْكِنَّ الْمُحَالِّ فَيْلِ نَے جِس كے ليے كفالت كئفى (يعنی طالب) وہ مرگيا اورخود كفيل اُس كا وارث ہے تو كفيل دَين كا ما لك ہو گيا مكفول عند يعنی مديون سے مطالبہ كرے گا۔ يو ہيں اگر طالب نے كفيل كو دَين ہبہ كر ديا بي مالك ہو گيا۔ (12) (ورمختار)

• یعن کرلی۔ و سیجس پرمطالبہ۔ و سیجس پرمطالبہ۔

ایعنی کم کردینا۔ ⑤ .....بری کرنایعنی معاف کردینا۔

6 ..... "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة ، مطلب : في ضمان المهر، ج ٧ ص ٦٣٧ .

3 .....اجرت پرکام کروانے والا۔
8 .....اجرت پرکام کرنے والا۔

9....قرض خواه۔

• ١٦٣٧ ص ٢٦٧ . في ضمان المهر، ج ٧ ص ٦٣٧ .

🚱 🐠 ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج ٧ ،ص ٦٣٨.

غائب ہوا ہے اس کے بعد قق ثابت ہوا تو مشتری بائع ہے ثمن واپس لے گافیل کے آنے کا انتظار نہ کرے گا۔ (1) (عالمگیری)

مسلمان دارالحرب میں مقید تھا روپید دے کر کسی نے اُس کو خریدا اگر اُس کے بغیر تھم ایسا کیا تواحسان
ہے واپس نہیں لے سکتا اور اُس کے کہنے ہے ایسا کیا تو واپس لے سکتا ہے چاہے اُس نے واپس دینے کو کہا ہویا نہ کہا ہو۔ یو ہیں
اگر کسی نے یہ کہددیا کہ میرے بال بچوں پراپنے پاس سے خرج کرویا میرے مکان کی تعمیر میں اپناروپی خرج کرواس نے خرج کیا
تو وصول کرسکتا ہے۔ (2) (خانیہ)

مسئائی 40 ایگخص نے دوسرے سے کہا فلاں کومیری طرف سے ہزار روپے قرض دے دواُس نے دے دو اوپس نہیں لے سکتا اگر چہ وہ اسکا دیا ہے واپس نہیں کے سکتا اگر چہ وہ اسکا خلیط (4) ہو۔ (5) (عالمگیری)

مسئائر ٢٦﴾ ايگ خص نے دوسرے سے کہا ميرى قتم كا كفاره اداكردويا ميرى زكوة اپنے مال سے اداكردويا ميرا ج بدل كرادوأس نے بيسب كرديا تو كہنے والے سے وصول نہيں كرسكتا۔ (6) (خانبي)

مسئل 22 ایک نے دوسرے سے کہا مجھ کو ہزار روپے ہبہ کر دوفلاں شخص اس کا ضامن ہے اور وہ شخص بھی یہاں موجود ہے اُس نے کہا ہاں اس کے ہاں کہنے پر اُس نے دے دیے بیر ہبداس ضامن کی طرف سے ہوگا اور دینے والے کے ہزار روپے اس کے ذمہ قرض ہیں۔(7) (عالمگیری)

- ❶ ..... "الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الرابع ، ج ٣ ص ٢٦٧ ، ٢٦٨.
  - ۱۷۳ ص ۲ عنائية "، كتاب الكفالة، فصل في الكفالة بالمال ، ج ٢ ص ١٧٣.
    - المرجع السابق، مسائل الأمر، ج ٢، ص ١٧٥.
    - السيط يعنى و المحض جس كے ساتھ اسكا بالواسطہ يا بلا واسطه لين دين ہے۔
  - ٣٦٩ ص ٣٦٩... إلغ، الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الرابع، ج ٣ ص ٢٦٩.
    - 6 ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة، مسائل الأمر، ج ٢ ص ١٧٥.
  - 😙 📆 ....."الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ، الفصل الرابع، ج ٣، ص ٢٧٠.

مستان کی سے کہاں کے ہزاررو پادا کردو یہ کہاں کے ہزاررو پے ہیں مدیون (1) نے کسی سے کہاں کے ہزاررو پادا کردو یہ کہتا ہے میں نے ادا کردیئے گردائن (2) انکار کرتا ہے توقتم کے ساتھ دائن کا قول معتبر ہاور وہ محفل مدیون سے واپس نہیں لے سکنا اگر چہ مدیون نے اُس کی تقد بق کی ہو۔ یو ہیں مکفول عنہ (3) کے کہنے سے کسی نے کفالت کی فیل (4) کہتا ہے ہیں نے مال ادا کردیا اور مکفول عنہ بھی اسکی تقد بق کرتا ہے گرطالب انکار کرتا ہے طالب کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے اس نے تم کھا کر مکفول عنہ بھی انکار کرتا ہے اس نے تم کھا کر مکفول عنہ بھی انکار کرتا ہے اس خوجود نہ ہو۔ واپس نہیں کے ساتھ اور اگر مکفول عنہ ہیں اگر چہ کے فیل نے گوا ہوں سے اپنا دینا ثابت کردیا تو کفیل واپس لے سکتا ہے اور طالب کے مقابل میں یہی گواہ معتبر ہیں اگر چہ طالب موجود نہ ہو۔ (5) (عالمگیری)

مستان وی استان وی است این خص نے دوسرے سے کہا فلال شخص کے میرے ذمہ ہزار روپے ہیں تم اپنی فلال چیز اُس کے ہا ہم اُن ہزار روپوں ہیں بھے کردواُس نے بھی دی ہوائز ہے پھراگر بھے کے بعد طالب کہتا ہے اُس نے میرے ہاتھ بھی گاگر بھند سے پہلے اُس کے پاس چیز ہلاک ہوگئی اور وہ دونوں کہتے ہیں تو نے قبضہ کرلیا تھا اس میں بھی طالب کا قول معتبر ہے اس نے تشم کھالی تو بھی فنے (6) مانی جائے گی اور طالب اپنے روپے مدیون سے وصول کرے گا اور جس نے بھی کہ تھی وہ مدیون سے کھی ہیں لے سکتا اور اگر بائع نے گوا ہوں سے طالب کا قبضہ ثابت کردیا تو بھی فنے نہیں مانی جائے گی اور ہزار روپے مدیون سے وصول کرے گا اور طالب مدیون سے کھی ہیں لے سکتا اگر چہ ہائع نے طالب کی عدم موجودگی میں گواہ چیش کئے ہوں جبکہ مدیون بھی منکر ہو۔ (7) (عالمگیری)

مسئانی ایک کفیل جب تک طالب کوادانه کردے مکفول عندہ و بن (8) کا مطالبہ ہیں کرسکتا اورا گرمکفول عند نے کفیل کے پاس اداکر نے سے پہلے کوئی چیز رہن (9) رکھ دی بیدہ بن رکھنا درست ہے۔(10) (ورمختار،ردالحتار)

🗗 ..... قرض خواه۔

🛈 ..... مقروض -

€....ضامن۔

€.... جس پرمطالبہ۔

€ ..... "الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ، الفصل الرابع ، ج ٣ ، ص ٢٧٠.

- محم

→ "الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ، الفصل الرابع، ج٣، ص ٢٧٠.

🖸 ..... گروی۔

ہ۔۔۔۔ قرض۔۔۔

🐙 🐠 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة، مطلب في ضمان المهر، ج ٧ ص ٦٣٩.

### 🚆 حبس وملازمه

## 🥌 کفیل کے بری الذمہ ھونے کی صورتیں

مسئلہ ۱۵ کے کفیل کا دّین ادا کر دینا کفیل واصیل دونوں کی براُت کا سبب ہے بعنی اب طالب کا کسی سے تقاضا نہ رہا، نہ اصیل سے نہ فیل سے ، مگر جبکہ فیل نے اپنے مدیون پر حوالہ کر دیا اور بیشر ط کر دی کہ فقط میں بری ہوں تو اصیل بری نہ ہوا اور اگر شرط نہ کی تو اس صورت میں بھی دونوں دَین سے بری ہو گئے۔ (4) (درمختار)

مسئائی اسکان سامی اسل نے دین اداکردیا تو کفیل بھی بری الذمہ ہوگیا اب کفیل ہے بھی مطالبہ بیں ہوسکتا۔ (5) (عالمگیری)

المسئائی اللہ اللہ ہورے کے مکفول عنہ نے قبول بھی بری ہوگیا گریونرور ہے کہ مکفول عنہ نے قبول بھی کر ایا ہواورا گراصیل نے اُس کے معاف کرنے پر نہ رد کیا نہ قبول کیا اور مرگیا تو اُس کا مرنا قبول کے قائم مقام ہوگیا یعنی دَین معاف ہوگیا اور اگر اصل نے انکار کردیا معافی کومنظور نہیں کیا تو معافی رد ہوگی اور معافی مورد کردیا معافی کومنظور نہیں کیا تو معافی رد ہوگی اور دین بدستور قائم رہا۔ یو بیں اگر طالب نے اصل کو دین ہیہ کردیا اور قبول سے پہلے اصیل مرگیا بری ہوگیا اور اصیل نے ہیہ کورد کردیا

0 ..... جس پرمطالبہ۔ ۔ •

- € ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب الكفالة، مطلب في ضمان المهر، ج٧، ص ٦٤٠.
  - ....."الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٦٤١.
- 😪 👵 .... "الفتاوي الهندية" ، كتاب الكفالة ،الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... الخ ،الفصل الثالث، ج ٣، ص ٢٦٢.

تورد جوگيااور دَين بدستور باقى ر باكوئى برى نه جوا\_(1) (عالمگيرى)

مستان ۱۸۷ اسے بھی اندرون میعادمطالبہیں ہوسکتا۔ (درمختار) طالب نے اصیل کومہلت دے دی کفیل کے لیے بھی مہلت ہوگئی اس سے بھی اندرون میعادمطالبہیں ہوسکتا۔ (درمختار)

مسکاہ کے ایاس کے ایم مہات ہوگی اوراصیل آگر چہری نہ ہوا مگر کفیل کو بیتی ہیں کہ اصیل سے پچھ مطالبہ کر سکے بخلاف اُس صورت کے کہ طالب نے کفیل کو بیتی نہیں کہ اصیل سے پچھ مطالبہ کر سکے بخلاف اُس صورت کے کہ طالب نے کفیل کو بہہ یاصدقہ کر دیا ہوتو چونکہ طالب کا مطالبہ ساقط ہوگیا کفیل اصیل سے بقدرة بین وصول کرے گا۔ (درمختار، دوالمحتار) مسکانی کم بہہ یا مسکانی کم محاف کر دیا تو جا ہے فیل اس کو قبول کرے یا نہ کرے بہر حال معافی ہوگی البت اگر اس کو بہہ یا صدقہ کر دیا ہے تو قبول کرنا ضروری ہے۔ کفیل کو مہلت دی مگر اُس نے منظور نہیں کی تو مہلت کفیل کے لیے بھی نہ ہوئی۔ (5) (درمختار، روالمحتار)

مستائد (۱۹ کی است کے ایم کے ایم کے ایم کے ایم کے ایم کے میعاد نہیں ہے اس کی کفالت کسی نے یوں کی کہا ہے دنوں کے لیے مؤخر ہو گیا (6) دنوں کے بعد دینے کا میں ضامن ہوں تو یہ میعاد اصل کے لیے بھی ہو گئی یعنی اُس ہے بھی مطالبہ استے دنوں کے لیے مؤخر ہو گیا (6) (ہماریہ) اور اگر کفیل نے میعاد کوا ہے تی لیے رکھا مثلاً میکہا کہ جھے کواتنے دنوں کی مہلت دویا طالب نے وقت کفالت خصوصیت کے ساتھ کفیل نے میعاد ہوگئی کے لیے میعاد ہوگئی کے میعاد ہوگئی کے ایم میعاد ہوگئی کے ایم میعاد ہوگئی کے ایم میعاد ہوگئی کہا گئے میعاد ہوئیں کئی کے الیے میعاد ہوگئی کہا گئے میعاد ہوئیں کئی۔ (ردالحمار)

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... الخ ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٢، ٢٦٣.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٦٣.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ص ٦٤٢.

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة مطلب : لوكفل بالقرض موجلًا... الخ ج ٧، ص ٦٤٣.

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار" و "ردالمحتار" ،كتاب الكفالة، مطلب : لو كفل بالقرض موحلًا ... الخ، ج ٧، ص ٦٤٤.

<sup>6 .....</sup>الهداية، كتاب الكفالة، ج ٢،ص ٩١.

<sup>😵 🗗 ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، ج ٧ ص ٦٤٣.

<u> مسئالت و الله کمیل ہے دَین کا مطالبہ کیا اُس نے کہا صبر کرواصیل کوآ جانے دوطالب نے کہا مجھےتم سے تعلق ہے اُس</u> سے کوئی تعلق نہیں اس کہنے سے اصیل بری نہ ہوا۔ <sup>(1)</sup> ( درمختار )

سَمَعَاد برستور ہے یعنی مکفول لہ (3) کفیل کے ورثہ سے ابھی مطالبہ کرسکتا ہے اوراس کے ورثہ نے وین ادا کر دیا تواصیل سے میں میعاد بدستور ہے یعنی مکفول لہ (3) کفیل کے ورثہ سے ابھی مطالبہ کرسکتا ہے اوراس کے ورثہ نے وین ادا کر دیا تواصیل سے اُس وقت واپس لینے کے حقدار ہوں گے جب میعاد پوری ہوجائے۔ یو ہیں اگراصیل مرگیا تواس کے حق میں میعاد ساقط ہوگئی کہ اس کے ترکہ سے مرنے کے بعد ہی وصول کرسکتا ہے اور کفیل کے حق میں میعاد بدستور باقی ہے کہ اندرون میعاد اس سے مطالبہ نہیں ہوسکتا اوراصیل وکفیل دونوں مرگئے تو طالب کواختیار ہے جس کے ترکہ (4) سے چاہے دَین وصول کرلے میعاد تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ (5) (درمختار)

مسئلہ واکردیا تو اصل کے میعاد پوری ہونے سے پہلے ادا کردیا تو اصل کے حق میں میعاد بدستور ہے یعنی اُس سے اندرون میعادوا پس نہیں لے سکتا۔ (6) (ردالحتار)

سرا المراق المر

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الكفالة ، ج ٧، ص ٥٤٥.

<sup>🗗 .....</sup>یعن قرض کی مدت مقرر تھی۔

ہ....جس کامطالبہہ۔

<sup>● ....</sup>میت کا حچھوڑ اہوامال۔

<sup>5.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٥٤٥.

١٤٥ س٠٠ دالمحتار، كتاب الكفالة، مطلب: لو كفل بالقرض مؤجلًا... الخ، ج٧، ص ٦٤٥.

<sup>😵 🗗 .....&</sup>quot;الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، مطلب : لو كفل بالقرض مؤجلًا... الخ ج ٧، ص ٦٤٥.

مستان اس کے طالب نے کفیل سے یہ مصالحت کی (۱) کہ اگرتم مجھ کواتنا دوتو میں تم کو کفالت سے بری کر دوں گا یعنی کفالت سے بری کر دوں گا یعنی کفالت سے بری کرنے کا معاوضہ لینا جا ہتا ہے بیٹ سیلے سیح نہیں اور کفیل پراس مال کا دینالازم نہیں پھرا گروہ کفالت بالنفس تھی تو کفالت باقی ہے گفیل بری نہیں اورا گر کفالت بالمال تھی تو کفالت جاتی رہی۔ (دوالمحتار)

مسئائی (۹۵) ایک شخص نے دوسرے کی کفالت بالنفس کی ،طالب کہتا ہے کہ اُس پر میرا کوئی حق نہیں ،اس کہنے ہے کفیل بری نہیں ہے بلکہ اُس شخص کو حاضر لانا ہوگا اور اگر طالب نے بید کہا کہ اُس پر کوئی میراحق نہیں نہ میری جانب سے نہ دوسرے کی جانب سے ولایت ،وصابیہ وکالت کی اعتبار سے میراحق نہیں کفیل بری ہوگیا۔ (3) (عالمگیری)

مسئائی ۹۷ گیستان ۱۹۷ کے فلال شخص پرجو ہزاررو ہے ہیں اُن کا میں ضامن ہوں پھراُس شخص مکفول عنہ نے گواہوں سے ثابت کردیا کہ کفالت سے پہلے ہی اداکر چکا ہے اصیل بری ہو گیا مگر فیل بری نہ ہوا اُس کودینا پڑے گا۔اورا گر گواہوں سے بیہ ثابت کیا ہے کہ کفالت کے بعداداکردیا تو دونوں بری ہوگئے۔(۵) (بحر)

مستان مراب ہے ہوا ہے۔ اور اگر کے برات حاصل کی ہے لہذا کفیل سے واپس لینے کاحق نہ ہوگا اور طالب کو اصل سے و ین اوا کر کے برات حاصل کی ہے لہذا کفیل کو اصل سے واپس لینے کاحق نہ ہوگا اور طالب کو اصل سے و ین وصول کرنے کاحق رہے گا۔ اور اگر طالب نے یہ کہا کہ تو بری ہوگیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ و بن اوا کر کے بری ہوا ہے یعنی میں نے و بن وصول پالیا اس صورت میں فیل اصیل سے لےسکتا ہے اور طالب اصیل سے نہیں لےسکتا۔ (6) (ہوا یہ و غیرہ) مطلب یہ اس وقت ہے جب طالب موجود نہ ہوغائب ہوا ور اگر موجود ہوتو اُس سے دریا فت کیا جائے کہ اس کلام کا کیا مطلب ہے وہ کہ میں نے و بن وصول پالیا تو دونوں صورتوں میں فیل رجوع کرسکتا ہے اور میہ کہ کہ فیل کو میں نے معاف کر دیا

#### 🛈 سلح ي ـ

- ٦٤٧ ، ٦٤٦ ، ٧٠ ... إلخ، ج٧، ص ٦٤٦ ، ٦٤٧ . ٦٤٧ ... إلخ، ج٧، ص ٦٤٦ ، ٦٤٧ .
- ٣٦٣ ص ٣٦٣ ... إلغ الفندية "، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٣٦٣.
  - ◆ ....."البحرالرائق"، كتاب الكفالة، ج٦، ص٣٧٨.
- ۵..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة ، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٤،٢٦٣.
  - 🕵 🗗 ..... "الهداية"، كتاب الكفالة ، ج٢، ص٩٢، وغيره.

و دونول صورتول میں رجوع نہیں کرسکتا۔(1) (درمختار)

مسئلی و و الب نے دستاویز<sup>(2)</sup> اس مضمون کی کھی کہ فیل نے جن روپوں کی کفالت کی تھی اُس سے بری ہو گیا تو بیدَ بن وصول پالینے کا اقرار ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

مسئلی ایک ایک خص نے مَهر کی کفالت کی اگر دخول سے پہلے عورت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے جدائی ہوگئی تو گل مَهر ساقط اور کفیل بالکل بری اورا گر شو ہرنے قبل دخول طلاق دے دی تو آ دھامَہر ساقط اور کفیل بھی آ دھے سے بری۔(4) (عالمگیری)

مستائز السلامی عورت نے مَمر کے بدلے شو ہر سے خلع کیا اور اس عورت کا شو ہر کے ذمہ دَین ہے کسی نے اس دَین کی کفالت کر لی اس کے بعد اُن دونوں نے پھر آپس میں ٹکاح کرلیا تو کفیل بری نہ ہوا عورت اُس سے مطالبہ کرسکتی ہے۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

مسئل الرق الدور المسئل المرائد المعلق كيا اگروه شرط الي ہے جس ميں طالب كا فائدہ ہے مثلاً اگرتم اتنا دے دو برى الذمه ہوجاؤگے يقيلت سيح ہے اور اگروہ شرط اليي نہيں ہے مثلاً جبكل كا دن آئے گائم برى ہوجاؤگے يقيلت باطل ہے يعنى برى نه ہوگا بدستور كفيل دہے گا۔ (6) (عالمگيرى)

مسئل استان سن اسیل کی برات کوشرط پر معلق کرنا سیح نہیں یعنی وہ بری نہیں ہوگا۔طالب نے مدیون (<sup>7)</sup> سے کہا جو پچھ میرا مال تمھارے ذمہ ہے اگر مجھے وصول نہ ہوا اور تم مرکئے تو معاف ہے اور وہ مرگیا معاف نہ ہوا اور اگرید کہا کہ میں مرجاؤں تو معاف ہے اور طالب مرگیا معاف ہوگیا کہ یہ وصیت ہے۔ (8) (عالمگیری)

- 1 ٤٧ ص ٢٤٧. الدرالمحتار" ، كتاب الكفالة، ج ٧، ص ٢٤٧.
  - 2 ....ایاتخری شوت جس سے اپناحق ثابت کر عیس \_
- € .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة . . . إلخ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٤.
  - 🗗 ..... المرجع السابق.
  - 5 .....الدر المحتار و رد المحتار، كتاب الكفالة، مطلب بيع العينة، ج٧، ص٦٦٧...
- € ..... "الفتاوى الهندية" ، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة ... إلخ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٥.
  - 🗗 ..... مقروض ۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الثالث، ج ٣ ص ٢٦٥.

#### مستانة من الله كفيل بالنفس كى براءت كوشرط يرمعلق كيااس كى تين صورتيس ہيں۔

آپیشرط ہے کہ تم دس روپے دے دو بری ہواس صورت میں براءت ہوگئ اور شرط باطل اور ﴿ اگروہ مال کا بھی کفیل ہے طالب نے بید کہا کہ مال اگر دے دوتو کفالت بالنفس سے بری ہواس میں براءت اور شرط دونوں جائز کہ مال دیدےگا بری ہوجائے گا۔ ﴿ کفیل بالنفس سے بیشرط کی کہ مال دے دواور اصیل سے وصول کرلواس صورت میں براءت بھی نہ ہوئی اور شرط بھی باطل۔ (۱) (خانیہ)

استان 100 السب المستان 100 المسل المرج المسل ال

مستان اس نوروکے اصل نے تعمل کو دیا تھا مگراُس نے طالب کونبیں دیا اوراصیل نے خود طالب کو دیا تو کفیل سے واپس لے سکتا ہے کہاباُس کوروکنے کا کوئی حق ندر ہا۔<sup>(3)</sup> (ردالمحتار)

مسئل کوئیں دیا اس روپے سے کچھ منفعت حاصل کی یہ نفع اس کے لیے میں دیا اس روپے سے کچھ منفعت حاصل کی یہ نفع اس کے لیے حلال ہے کہ بروجہ قضا جو کچھ کی اوسول کرے گا اُس کا مالک ہوجائے گا اورا گراصیل نے اُس کے ہاتھ طالب کے یہاں بھیج ہیں اور اس نے نہیں دیے بلکہ تصرف کر کے نفع اُٹھایا تو یہ نفع خبیث ہے کہ اس تقدیر پر (4) وہ روپیماس کے پاس مانت تھا اس کوتصرف کرنا (5) حرام تھا اس نفع کوصدقہ کردینا واجب ہے۔ (6) (درمختار)

- ....."الفتاوي الحانية"، كتاب الكفالة والحوالة،مسائل في تسليم نفس المكفول به، ج٢٠٢٠.
- 2 ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الكفالة، مطلب: في بطلان تعليق البراء ة... إلخ، ج٧، ص ١ ٥٠-٢٥٦.
  - ١٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: في بطلان تعليق البراء ة... إلخ، ج٧، ص٣٥٦.
    - اس صورت میں۔ ⑤ .....ایعنی اخراجات میں لانا۔
    - 🙀 🙃 ١٠٠٠." الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٢٥٦-٤٥٤.

مستانی وی استانی وی مثلاً ضرورت کفیل نے کہاتم تھے عینہ کرواور جو پچھ خسارہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہے (یعنی دس روپے کی مثلاً ضرورت ہے کفیل نے کسی تاجرے مانکے وہ اپنے بہاں سے کوئی چیز جس کی واجبی قیمت (2) دس روپے ہے کفیل کے ہاتھ پندرہ روپے میں تیج کردی کفیل اُس کو بازار میں دس روپے میں فروخت کردیتا ہے اس صورت میں تاجر کو پانچ روپے کا نفع ہوجا تا ہے اور کفیل کو پانچ کردی کفیل اُس کے کہنے سے تیج عینہ کی تو تاجر ہے جو اور کفیل کو پانچ کردی ہے اُس کا مالک کفیل ہے اور نقصان کے سررہے گا اصیل سے اس کا مطالبہ نہیں کرسکتا کیوں کہ اُسیل کے لفظ سے اگر خسارہ کی صفاحت مراد ہے تو یہ باطل اس کی صفاحت نہیں ہو سکتی اور اگر تو کیل (3) قرار دی جائے تو یہ باطل اس کی صفاحت نہیں ہو سکتی اور اگر تو کیل نہیں ہوتی۔ (4) (درمخار)

مسئانیں الیہ ہوگا۔ یوں کفالت کی کہ جو پچھاُس کے ذمہ لازم ہوگایا ثابت ہوگایا قاضی جو پچھاُس پرلازم کردے گامیں اُس کی کفالت کرتا ہوں اوراصیل غائب ہو گیا مدعی نے قاضی کے سامنے فیل کے مقابلے میں گواہ پیش کیے کہ اُس کے ذمہ میرااتفا ہے تو جب تک اصیل حاضر نہ ہو گواہ مقبول نہیں جب اصیل حاضر ہوگا اُس کے مقابلے میں گواہ سنے جا کیں گے اور فیصلہ ہوگا اس کے بعد کفیل سے مطالبہ ہوگا۔ (5) (درمختار)

مسئلی النہ مرک نے بید دعویٰ کیا کہ فلال شخص جوغائب ہے اُس کے ذمہ میراا تنار و پیہ ہے اور بیٹخص اُس کا کفیل ہے اور اس کو گوا ہوں سے ثابت کر دیا اس صورت میں صرف کفیل کے مقابلے میں فیصلہ ہوگا اور اگر مدعی نے بیٹجی ثابت کیا ہے کہ بیاُس کے تھا ہے کہ بیاُس کے تعالیٰ کو اصل سے واپس لینے کا حق ہوگا۔ (در مختار)

🚳 .....يعنى وكالت \_

6 ..... المرجع السابق.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الكفالة،ج٧،ص٣٥٣،٢٥٢.

کی چیز کی وہ قیت جوعام طور پر بازار میں مقرر ہو، رائج قیت۔

<sup>₫ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٥٦.

<sup>🥱 🗗 ....</sup>المرجع السابق.

سکا کہ خالت بالدرک ( لیخی بائع کی طرف ہے اس بات کی کفالت کدا گرمجیج کا کوئی دوسرا حقدار ثابت ہوا تو مشکل کا جس فیصل کی جانب ہے سلیم ہے کہ میچ بائع کی ملک ہے لہذا جس نے کفالت کی وہ خوداس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میچ میری ملک ہے جس طرح کفیل کوشفعہ کرنے کا حق نہیں کہ اُس کا گفیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری کے خرید نے پر راضی ہے۔ یو بیں جس دستاویز بیس پیچ رہے کہ بیس نے اپنی ملک فلال کے ہاتھ تھے کی یا بیس نے تھے بات نافذ فلال کے ہاتھ کے کیا بیس نے تھے بات نافذ فلال کے ہاتھ کی کی اس دستاویز پر کسی نے اپنی گواہی کھی یا قاضی کے یہال تھے کی شہادت دی ان سب صورتوں بیس بائع کی ملک کا اقرار ہے کہ پیش اب پی ملک کا دعو کی نہیں کرسکتا اور اگر دستاویز بیس فقط اتنی بات کھی ہے کہ فلال شخص نے یہ چیز تھے کی بائع نے اُس میس اپنی ملک کا ذکر نہیں کیا ہے نہ یہ کہ تھے بات نافذ ہے ایس دستاویز پر گواہی شبت کرنا بائع کی ملک کا اقرار نہیں یا اُس نے اپنی گواہی کے الفاظ یہ تحریر کے کہ عاقد ین نے (۱) بیچ کا اقرار کیا میں اس کا شاہد ہوں یہ بھی ملک بائع کا اقرار نہیں یعنی ایس شہادت تحریر کے الفاظ یہ تحریر کے کہ عاقد ین نے (۱) بیچ کا اقرار کیا میں اس کا شاہد ہوں یہ بھی ملک بائع کا اقرار نہیں یعنی ایس شہادت تحریر کے بعد بھی یا نئی ملک کا دعوی کر سکتا ہے۔ (در موقار)

- 🗗 ..... یعنی بیجنے والے اور خریدارنے۔
- ١٦٠. "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الكفالة، مطلب: بيع العينة، ج٧، ص٠٦٦.
  - است ہونے ہے۔
  - ۱۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٢٦٢...
    - اسب کا دعوی مثلاً بیمیرا بیٹا یا بیٹی ہے۔
  - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، مطلب: بيع العينة ، ج٧، ص٢٦٢.
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْفِتَاوِي الْهِندِيةِ "، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الخامس، ج٣، ص٢٧٢.

مسئل الآلی سیکھا کہ جو کچھ تیرافلاں کے ذمہ ہے میں اُس کا ضامن ہوں اور گواہوں سے ثابت ہوا کہ اُس کے ذمہ ہے میں اُس کا ضامن ہوں اور گواہوں سے ثابت ہوا کو اُس کے خاتم کے ساتھ جتنے کا اقرار کرے ذمہ ہزار روپ ہیں تو کفیل تنم کے ساتھ جتنے کا اقرار کرے اُس کا مطالبہ ہوگا اور اگر مکفول عنہ سے لیا جا سکتا مکفول عنہ سے لیا جائے گا۔ (ع) مطالبہ ہوگا اور اگر مکفول عنہ سے لیا جائے گا۔ (ع) (عالمگیری)

مسئان کاا کے بعد کفیل نے والت صحت میں بیکہا جو کچھ فلال شخص اپنے ذمہ فلال کے لیے اقر ارکر لے اُس کا میں ضامن ہول اس کے بعد کفیل بیار ہوگیا یعنی مرض الموت میں مبتلا ہوگیا اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب دَین میں مستغزق ہے (3) مکفول عند نے طالب کے لیے ایک ہزار کا اقر ارکیا کفیل کے ذمہ ایک ہزار لازم ہوگئے ۔ یو ہیں اگر کفیل کے مرنے کے بعد ایک ہزار کا اقر ارکیا تو بی فیل کے ذمہ لازم ہوگئے گر چونکہ فیل کے پاس جو پچھ مال تھا وہ دَین میں مستغفر ق تھالہذا مکفول لہ (4) دیگر قرض خواہوں کی طرح کفیل کے زمہ کی ترکہ ہے اپنے حصہ کی قدروصول کرے گا بینیں ہوسکتا کہ یہ کہد دیا جائے کہ دَین سے بی ہوئی کوئی جائداد نہیں ہے لہذا مکفول لہ کونہیں سے گا صرف قرض خواہ لیں گے۔ (5) (خانیہ)

جس فحض پرمطالبہہ۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الحامس، ج٣، ص٢٧٢.

عنی جو پھاس کے پاس ہو تین اس سے زائد ہے۔

الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالةو الحوالة، مسائل الامر ينفذ المال عنه، ج٢، ص١٧٦.

....گروی۔ فتم۔

😴 🔞 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة . . . إلخ، الفصل الخامس، ج٣، ص٢٧٣.

ید کفالت سیج ہے اور امانت ہے اُس کو دَین اوا کرنا ہوگا اور امانت اس کے پاس سے ہلاک ہوگئی تو کفالت بھی ختم ہوگئی کفیل سے مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (1) (عالمگیری)

مسئلی ای کے ہم کا است کی تھی کہ اس چیز کے ثمن ہے دَین اداکرے گا اور وہ چیز کفیل ہی کی ہے گریج کرنے ہے پہلے ہی وہ چیز ہلاک ہوگئ تو کفالت باطل ہوگئ اوراگروہ چیز سورو ہے میں بچی اوراُس کی واجبی قیمت بھی سوہی ہے اور دَین ہزار رو ہے ہے تو کفیل کوسوہی دینے ہوں گے۔(2) (عالمگیری)

مسئلۂ اللہ اور پے کی صانت کی اور یہ کہد میا کہ بچاس یہاں دے گا اور بچاس دوسرے شہر میں مگر میعاد نہیں مقرر کی ہے ہے طالب کو اختیار ہے جہاں چاہے وصول کرسکتا ہے اورا گروہ چیز جوضامن دے گا ایسی ہے جس میں بار برداری صرف ہوگی (3) توجس مقام میں دینا قرار پایا ہے وہیں مطالبہ ہوسکتا ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئل المراسي المسئل المراسي المستحض نے کپڑا فصب کیا تھاما لک نے اُسے پکڑا دوسرا شخص ضامن ہوا کہ اس کوکل میں حاضر کر دوں گامدی نے کہاا گرتم اس کو نہ لائے تو کپڑے کی قیمت دس روپے ہے وہ تم کو دینے ہوں گے فیل نے کہا دس نہیں ہیں میں دوں گا اور مکفول لہ خاموش رہا تو کفیل ہے دس ہی وصول کئے جاسکتے ہیں۔ (5) (خانیہ)

سر استان استان المستحض نے دوسرے سے کہاتم اس راستہ سے جاؤا گرتمھارا مال چھین لیا جائے میں ضامن ہوں یہ کفالت سیح کفالت سیح ہے فیل کو مال دینا ہوگا اورا گریہ کہا کہاس راستہ سے جاؤا گردرندہ نے تمھارا مال ہلاک کردیا یا تمھارے بیٹے کو مارڈ الا تو میں ضامن ہوں یہ کفالت سیح نہیں۔ (6) (عالمگیری)

مسئل المرات المرات المراك وول المراك وولول في المراك وولول المراك والمراك وولول المراك والمراك والمرك والم

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الخامس، ج٣، ص٢٧٣.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🗿 ....</sup> یعن سر دوری خرچ ہوگی۔

١٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الخامس، ج ٣ ، ص ٢٧٤.

الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالةو الحوالة ، مسائل في تسليم نفس المكفول به، ج٢، ص١٧٢.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثاني في الفاظ الكفالة... إلخ، الفصل الحامس، ج٣، ص٢٧٧.

<sup>😴 🗗 ..... &</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الكفالةو الحوالة ، فصل في الكفالة بالمال، ج٢ ، ص١٧٣.

مسئ ان استان استان استان استان المحض نے دوسرے کی طرف سے ہزار روپے کی صافت کی تھی اب کفیل ہے کہنا ہے وہ روپے جو سے جو کے تھے یا شراب کے دام تھے یا اسی تشم کی کی دوسری چیز کا نام لیا یعنی وہ روپے مکفول عنہ (1) پر واجب نہیں تھے لہذا کفالت سے نہیں ہوئی اور مجھ سے مطالبہ نہیں ہوسکتا کفیل کی ہے بات قابل ساعت نہیں (2) بلکہ مکفول لہ کے مقابل میں اگر گواہ بھی اس بات پر پیش کرے اور مکفول لہ پر حلف رکھنا جسی اس بات پر پیش کرے اور مکفول لہ برحاف رکھنا جا تھی ہوں گے جا تھیں کے اور اگر مکفول لہ پر حلف رکھنا جا ہے تو حلف نہیں دیا جائے گا اور اگر اس بات کے گواہ پیش کرنا چا ہتا ہے کہ خود مکفول لہ نے ایسا اقر ارکیا تھا جب بھی گواہ مسموع نہ ہوں گے۔ (4) (عالمگیری)

مستان اس ایم کور دورو پید جس کا مجھ پرمطالبہ تھا وہ جوے کا تھا یعنی جوئے میں ہارگیا تھا اس کا مطالبہ تھا یا شراب کا شن تھا اور مکفول انہ تھا وہ جوے کا تھا یعنی جوئے میں ہارگیا تھا اس کا مطالبہ تھا یا شراب کا شن تھا اور مکفول لہ موجو دنہیں ہے کہ اُس سے دریافت کیا جائے یہ گواہ پیش کرنا چاہتا ہے گواہ نہیں لیے جا کیں گے بلکہ یہ تھم ویا جائے گا کہ تھے کو یہ دعوی کرنا ہوتو طالب کے مقابل میں کراورا گرطالب نے کہ فیل کا روپیدا داکر دے اور اُس سے یہ کہا جائے گا کہ تھے کو یہ دعوی کرنا ہوتو طالب کے مقابل میں کراورا گرطالب نے اب تک فیل اب تک فیل سے وصول نہیں کیا ہے اُس نے قاضی کے سامنے اقرار کرلیا کہ یہ مطالبہ شراب کے شن کا ہے تو اصیل و فیل دونوں بری کر دیے جا کیں اورا گر قاضی نے فیل کو بری کر دیا مگر مکفول عنہ نے حاضر ہوکر بیا قرار کیا کہ وہ روپیہ قرض تھا یا میں ان دونوں کی مقابل میں ان دونوں کی بات قابل اعتبار نہ رہی۔ (فانیہ)

مسئائی ۱۲۷ ہے۔ تین شخصوں کے ہزار ہزارروپے ایک شخص کے ذمہ ہیں مگرسب کا دَین الگ الگ ہے بینہیں کہ وہ روپ کے دور سے سے بین کہ اس کے دور سے سے بین کہ اس کے دور سے سے بین کہ اس کے دور سے کہ مشترک ہوں تو ان میں دو تیسرے کے لیے بیدگواہی دے سکتے ہیں کہ اس کے دویے کی فلال شخص نے صناخت کی مختی اور اگر دویے میں شرکت ہوتو گواہی مقبول نہیں۔ (6) (عالمگیری)

🗗 ..... قابل قبول نہیں۔

چرشخض پرمطالبہ۔۔۔

جسفخض کامطالبہہ۔۔۔۔

- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة، الباب الثالث في الدعوى والخصومة، ج٣،ص٠٢٨.
- الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالةوالحوالة، مسائل الامرينفذ المال عنه، ج٢، ص١٧٦.
- 🚱 😘 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكفالة ،الباب الثالث في الدعوى والخصومة، ج٣،ص ٢٨٠.

سَمَعِین ہوتی ہے کہ سالاندا تنادینا ہوتا ہے۔ خراج موظف میں (جس کی مقدار معین ہوتی ہے کہ سالاندا تنادینا ہوتا ہے جس کا ذکر کتاب الزکوۃ میں گزرا) کفالت سیجے ہے اور اس کے مقابل میں رہن رکھنا بھی سیجے ہے اور خراج مقاسمہ کی نہ کفالت سیجے ہوسکتی ہے نداُس کے مقابلہ میں رہن رکھنا سیجے ہے۔ (1) (درمخار)

سلطنت کی جانب ہے جومطالبات لازم ہوتے ہیں اُن کی کفالت بھی سیحے ہے خواہ وہ مطالبہ جائز ہو یا ناجائز کوں کہ یہ مطالبہ دین کے مطالبہ ہے بھی شخت ہوتا ہے مثلاً آج کل گورنمنٹ زمینداروں سے مال گزاری (2) اورابواب (3) لیتی ہے اگراس کے دینے میں تاخیر کرے فوراً حراست (4) میں لے لیا جاتا ہے جائداد نیلام کر دی جاتی ہے۔ ای طرح مکان کا نیکس ، آنکم فیکس ، آنکم شکس (5) ، چونگی (6) کہ ان تمام مطالبات کے اوا کرنے پر آ دمی مجبور ہے لہٰذا ان سب کی کفالت سیحے ہے اور جس پر مطالبہ ہے اُس کے حکم ہے کفالت کی ہے تو کفیل اُس سے والیس لے گا۔ (7) (ورمختار)

مسئائیوسی و الل (8) کے پاس سے چیز جاتی رہی اُس پر تاوان واجب نہیں اورا گر دلال ہے کہتا ہے کہ میں نے کسی دوکان میں رکھی تھی تو تاوان دینا پڑے گا اورا گر دلال نے دوکا ندار کو دکھائی اور دام طے ہو گئے اوراً س کے پاس رکھ کر چلا گیا دوکا ندار کے پاس سے جاتی رہی یا دلال نے بازار میں وہ چیز دکھائی پھر کسی دوکان پر رکھ دی یہاں سے جاتی رہی اولال نے بازار میں وہ چیز دکھائی پھر کسی دوکان پر رکھ دی یہاں سے جاتی رہی تا وان دینا ہوگا اور دوکا ندار سے تاوان نہیں لیا جاسکتا۔ (9) (در مختی ر، ردالحتی ر)

مستان اس نے دلال کو چیز دی اور دلال کو معلوم ہو گیا کہ بید چیز چوری کی ہے اور اس کا مالک فلاں شخص ہے اُس نے مالک کو چیز دے دی دلال سے مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (10) (درمختار)

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٦٦٢.

غیرمقرره نیکس،نذراند.

2 ....زين كاسركارى مقرر كرده فيكس

٩....قيد

المقررة تواعد كے مطابق آمدنی پرسركاری محصول -

ایک محصول جومیونیل تمینی کی حدود میں مال لانے پرلیا جاتا ہے۔

٦٦٢ سـ "الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٦٦٢.

الميشن برمال بيجة والانميشن ايجنك \_

٣٠٠٠٠."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الكفالة ، مطلب: بيع العِينة، ج٧، ص٦٦٨.

😿 🐠 ..... "الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٦٦٨.

المدينة العلمية (ووت اسلاي) علمية (ووت اسلاي)

سَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمُن كَي حَمَانت كَي بِي كفالت صحيح نهيں۔ (1) (درمختار) سَنَا اللهُ اللهِ اللهِ صلى اللهِ صلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وصول كرنے والے كو اُجرتِ مثل ملے گی جودس روپے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ (2) (درمختار)

#### دوشخص کفالت کریں اس کی صورتیں

رستان استان استان استان المستان المستح المرف المستح المستحد ا

مسئائی اس کے سورت نہ کورہ میں صرف ایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی ہے اور کفیل نے پچھا دا کیا اور کہتا ہے کہ کہ کہتا ہے کہ میں نے جو پچھا دا کیا ہے بطور کفالت ہے اس کی بات مقبول ہے یعنی دوسرے مدیون مکفول عنہ (<sup>77</sup>سے واپس لے سکتا ہے۔ (<sup>8)</sup> (ردالمجتار)

مسئل المسئل الم

- ۱٦٦٨ الدرالمختار"، كتاب الكفالة، ج٧، ص٦٦٨.
- ۲٦٨ الدرالمختار "، كتاب الكفالة، ج٧، ص ٦٦٨.
  - 🔞 ..... يعنى نصف دّىن خود إى پر مو-
- این طرف سےادا یکی۔
   اوا یکی۔
- 6 ..... "الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة الرجلين، ج٢، ص٩٦.
  - 🗗 ....جس محض پرمطالبہ۔
- 😵 🚳 ..... "ردالمحتار"، كتاب الكفالة، باب كفالة الرجلين، ج٧، ص ٦٧١.

توجب تک میعاد پوری نہ ہوجائے دوسرے سے وصول نہیں کرسکتا۔اوراگرایک پرقرض ہے دوسرے کے ذمیج کانمن ہے اور ہرایک نے دوسرے کی کفالت کی تو جوادا کرے بیزیت کرسکتا ہے کہا پنے ساتھی کی طرف سے ادا کرتا ہوں یعنی اُس سے وصول کرسکتا ہے۔(1)(ردالحتار)

ایک فیل نے دوسر کے فیل کی طرف ہے بھی کفالت کی اس صورت مفروضہ (3) میں ایک فیل جو پچھادا کرے گا اُس کا نصف مرایک فیل نے دوسر کے فیل کی طرف ہے بھی کفالت کی اس صورت مفروضہ (3) میں ایک فیل جو پچھادا کرے گا اُس کا نصف دوسر سے سے وصول کر ساورا گرطالب نے ایک کو بری کر دیا تو دوسرا بری نہیں ہوتا۔ (4) (ہدا یہ)

دوسر سے سے وصول کر سکتا ہے اور سیب بھی ہوسکتا ہے کہ کل رو پیاصیل سے وصول کر سے اور اگرطالب نے ایک کو بری کر دیا تو دوسرا بری نہیں ہوتا۔ (4) (ہدا یہ)

بری ندہوگا کیونکہ یہاں ہرایک فیل ہے اور اصل بھی ہے اور فیل کے بری کر نے سامیل بری نہیں ہوتا۔ (4) (ہدا یہ)

عاہمی نور کر سے اور میں کہ ماہین شرکت مفاوضہ بھی ہرایک دوسر سے کا فیل ہوتا ہے اور ایک نے جو دین ادا کیا ہے اگر وہ فیل ہوتا ہے اور ایک نے جو دوسر سے دوسول کر سکتا ہے۔ (5) (ہدا یہ)

ایک ادا کر سے گا اُس کا نصف دوسر سے سے وصول کر سکتا ہے اگر مولے (6) نے ان بیس سے بعد عقد کتابت ایک کو آزاد کر دیا یہ

آزاد ہوگیا اور اس سے مقابلہ میں جو پچھ بدل کتابت تھا ساقط ہوگیا اور دوسر سے کا بدل کتابت باقی ہے اور افتقیار ہے جس سے اگر اور اس کے مقابلہ میں جو پچھ بدل کتابت تھا ساقط ہوگیا اور دوسر سے کا بدل کتابت باقی ہے اور افتیار ہے جس سے جا وصول کر سے کیونکہ ایک اصل ہے دوسر افیل سے الیا تو بیاصیل سے دصول کر سکتا ہے۔ (7) (ہدا یہ)

موسلے سے دوسول کر سے کونکہ ایک اصل کو فالت کی اس کفالت کا اثر موسلے سے جو تیں براکل کتاب ورکفیل کو بیر دوسر ویل کو تیں میں انگل نہ ہوگا کہ فیل میں دوسر ویل کے ورکس کیا جائے اور فیل کو بیر دوسید وصول کر بیا کونک کو کو کو کے فیل کو بیر دوسید وصول کریا جائے اور فیل کو بیر دوسید

۱۰۰۰۰۰ (دالمحتار"، کتاب الکفالة، مطلب : بيع العينة، ج٧، ص ٢٧١.

<sup>۔۔۔۔</sup>قرض۔ ہٹال کےطور پر بیان کی گئی صورت۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة الرجلين، ج٢، ص٩٦.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص٩٧.

<sup>6 ....</sup> آقامالك

<sup>😿 🕡 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة الرجلين، ج٢، ص٩٧.

گئی فی الحال ادا کرنا ہوگا اگر چہاس کی شرط نہ ہو ہاں اگر کفالت کے وقت ہی میعاد کی شرط ہوتو جب تک میعاد پوری نہ ہو دَین ادا کرنا واجب نہیں۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ، فتح القدیر)

مسئلی اس کے بعد غلام مرگیا اور مدعی نے اور مرگیا اور مدعی نے اُس کی کفالت کی اس کے بعد غلام مرگیا اور مدعی نے گواہوں سے اپنی ملک ثابت کر دی کفیل کو اُس کی قیمت دینی پڑے گی اور اگر غلام پر مال کا دعویٰ ہوتا اور کفالت بالنفس (2) کرتا پھروہ مرجاتا تو کفیل بری ہوجاتا۔ (3) (ہدایہ)

# حواله كا بيان

حوالہ جائز ہے مدیون (4) بھی وین اداکرنے سے عاجز ہوتا ہے اور دائن (5) کا تقاضا (6) ہوتا ہے اس صورت میں دائن کو دوسرے پرحوالہ کر دیتا ہے اور بھی یوں ہوتا ہے کہ مدیون کا دوسرے پروین ہے مدیون اپنے دائن کو اُس دوسرے پرحوالہ کر دیتا ہے کوں کہ دائن کو اُس پراطمینان ہوتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اُس سے باسانی مجھے وصول ہوجائے گا۔ بالجملہ اس کی متعدد صورتیں ہیں اور اس کی حاجت بھی پیش آتی ہے ای لیے حدیث میں ارشاد فر مایا کہ تو نگر (7) کا وین اداکر نے میں دیرکرنا طلم ہے اور جب مالدار پرحوالہ کر دیا جائے تو دائن قبول کرلے۔ (8) اس حدیث کو بخاری وسلم وابوداود وطرانی وغیرہم نے ابو ہریرہ رضی الشر تعالی عنہ سے دوایت کیا۔

مَسْتَالَةُ ( ) ﴿ وَين كواپِنے ذمه ہے دوسرے كے ذمه كى طرف منتقل كردينے كوحواله كہتے ہيں، مديون كومجيل كہتے ہيں اور دائن كومختال اورمختال له اورمحال له اورحویل كہتے ہيں اور جس پرحواله كيا گيا اُس كومختال عليه اورمحال عليه كہتے ہيں اور مال كومحال به كہتے ہيں۔ (9) (درمختار)

■....."الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفالة العبد وعنه، ج٢، ص٩٧ \_٩٨.

و"فتح القدير"، كتاب الكفالة، باب كفالة العبد وعنه، ج٦، ص٣٤٢.

استخصی صفانت یعنی جس شخص کے ذمہ حق باقی ہوضامن اس کو حاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔

۵....."الهداية"، كتاب الكفالة، باب كفائة العبد وعنه، ج٢، ص٩٨.

۵ ..... "صحيح البخارى"، كتاب الحوالات، باب اذا أحال على ملي فليس له رد، الحديث: ٢٨٨ ٢ ، ج٢ ، ص ٧٧.

😵 📵 ..... "الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص٥-٧.

مسئل المراد کی ایجاب و قبول ہیں۔ مثلاً مدیون یہ کیے میرے ذمہ جو دَین ہے فلال شخص پر میں نے اُس کا حوالہ کیا ال

# 🐗 حوالہ کے شرانط 🎾

#### مستالة ٣ حواله كے ليے چندشرا لط بيں۔

(۲) مختال کاعاقل بالغ ہونا۔مجنوں یا ناسمجھ بچہ نے حوالہ قبول کرلیاضچے نہ ہوااور نابالغ سمجھوال نے کیا تواجازت ولی پر موقوف ہے جب کرمختال علیہ بہ نسبت محیل کے زیادہ مالدار ہو۔

(٣) مختال كاراضي مونا\_ا گرمختال يعني دائن كوحواله قبول كرنے پر مجبور كيا گيا حوال صحيح نه موا\_

(٣) مخال کا اُسیمجلس میں قبول کرنا۔ یعنی اگر مدیون نے حوالہ کر دیا اور دائن وہاں موجود نہیں ہے جب اُس کوخبر پینچی اُس نے منظور کرلیا بیہ حوالہ سجح نہ ہوا۔ ہاں اگرمجلس حوالہ میں کسی نے اُس کی طرف سے قبول کرلیا جب خبر پینچی اُس نے منظور کرلیا بیہ حوالہ سجے ہوگیا۔

(۵) مختال عليه كاعاقل بالغ ہونا \_ مجھ وال بچەنے حوالہ قبول كرليا جب بھى سچے نہيں اگر چەأسے تجارت كى اجازت ہو

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الأول في تعريفهاور كنها، ج٣، ص ٩٥.
  - یعنیاس کے مالک نے اسے خرید فروخت کی اجازت دی ہے۔
  - € .... یعنیاس کے مالک نے اسے خرید و فروخت سے دوک دیا ہے۔
- ﴿ ٢٩٥٠ الفتاوي الهندية "، كتاب الحوالة، الباب الأول في تعريفهاور كنها، ج٣، ص ٩٥٠.

اگرچەأس كے ولى نے بھى منظور كرلىيا ہو۔

(۱) مختال علیہ کا قبول کرنا۔ بیضر ورنہیں کہ اُسی مجلس حوالہ ہی میں اس نے قبول کیا ہو بلکہ اگر وہاں موجو دنہیں ہے گر جب خبر ملی اس نے منظور کرلیا تھے ہوگیا بیضر ورنہیں کہ محیل کا اس کے ذمہ دَین ہو۔ ہویا نہ ہوجب قبول کرلے گا تھے ہوجائے گا۔ (۷) جس چیز کا حوالہ کیا گیا ہووہ دَین لازم ہو۔ عین کا حوالہ یا دَین غیر لازم مثلاً بدلِ کتابت کا حوالہ تھے نہیں خلاصہ بی کہ جس دَین کی کفالت نہیں ہو سکتی اُس کا حوالہ بھی نہیں ہو سکتا۔ (۱)

مَسِنَا اَنْ ﷺ مِحَالَ علیہ نے دوسرے پرحوالہ کردیااور تمام شرائط پائے جاتے ہوں یہ حوالہ بھی صحیح ہے۔ (2) (ردالحتار) مَسِنَا اَنْ ۵﴾ وَین مجبول کا حوالہ صحیح نہیں مثلاً یہ کہد دیا کہ جو پچھتمھا رافلاں کے ذمہ مطالبہ ثابت ہواُس کو میں نے اپنے اوپرحوالہ کیا یہ صحیح نہیں۔ (3) (ردالحتار)

مستان کی اوردائن کو بادشاہ پرحوالہ کر دیا کہ غنیمت سے جو میرا حصہ ملے اتنا اس شخص کو دیا جائے بیرحوالہ سیح ہے۔ یو بیں جو شخص کام چلایا اور دائن کو بادشاہ پرحوالہ کر دیا کہ غنیمت سے جو میرا حصہ ملے اتنا اس شخص کو دیا جائے بیرحوالہ سیح ہے۔ یو بیں جو شخص جا کدادموقو فدکی آمدنی کا حقدار ہے اُس نے قرض لیا اور متولی (۵) پر دائن کوحوالہ کر دیا کہ میرے حصہ کی آمدنی سے اس کا دین اوا کیا جائے بیرحوالہ بھی سیح ہے۔ (5) (ردالحمار) یو بیں ملازم پر دین ہے جس کے یہاں نوکر ہے اُس پرحوالہ کر دیا کہ میری شخواہ سے اس کا دین اوا کردیا جائے سے جس کے یہاں نوکر ہے اُس پرحوالہ کردیا کہ میری شخواہ سے اس کا دین اوا کردیا جائے سے جس

مسئان کے جب حوالہ مجے ہوگیا محیل یعنی مدیون وین ہے بری ہوگیا جب تک وین کے ہلاک ہونے کی صورت پیدا نہ ہو محیل کو وین سے کوئی تعلق ندر ہا۔ دائن کو بیتن ندر ہا کہ اس سے مطالبہ کرے۔ اگر محیل مرجائے محال اُس کے ترکہ سے وین وصول نہیں کرسکتا البت ور شہ سے کفیل لے سکتا ہے کہ وین ہلاک ہونے کی صورت میں ترکہ سے وین وصول ہوسکے۔ دائن محیل کو معاف نہیں کرسکتا نہ وین اُسے بہد کرسکتا ہے کہ اُس کے ذمہ وین ہی ندر ہا۔ مشتری نے بائع کو من کا حوالہ کی معاف کرنا چاہے معاف نہیں کرسکتا نہ وین اُسے بہد کرسکتا ہے کہ اُس کے ذمہ وین ہی ندر ہا۔ مشتری نے بائع کو من کا حوالہ کی

❶....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الأول في تعريفهاور كنها، ج٣،ص٩٩-٢٩٦.

المحتار"، كتاب الحوالة، ج٨، ص٠١.

<sup>🕙 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🗗 .....</sup> مال وقف کی مگرانی کرنے والا۔

<sup>﴿</sup> وَ اللَّهِ المستحق من الوقف، ج٨، ص ١١. الحوالة ، مطلب: في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف، ج٨، ص ١١.

دوسرے پرکردیابا کع جیج کوروک نہیں سکا۔ راہن (۱) نے مرتبن (2) کودوسرے پرحوالہ کردیا مرتبن رائن کورو کئے کا حقدار نہ رہا لیخی رائن واپس کرنا ہوگا۔ ورحت نے مبرمجال کا مطالبہ کیا تھا شوہر نے حوالہ کردیا عورت اپنے نفس کونہیں روک سکتی۔ (3) (درحتار بروالحتار)

میستان کی اور مورتیں ہیں۔ (1) محتال علیہ نے حوالہ ہی سے افکار کردیا اور گواہ نہ کے پاس ہیں نیختال کے پاس محتال کے بعد محتال محتال محتال محتال کا کہ محتال محتال کو بات محتال کو پالہدا وہ رقم محتال کو بین کے بحتال کا بیا کہ محتال کے بین کے بحتال کا بین کے بین کے بال کا توراک کی کھا کے گا کہ محتال کے پیشروری نہیں کہ محتال کا توراک محتال کا توراک محتال کے پیشروری نہیں کہ محتال کا توراک مح

مَسْتَالِمُولاً عَمِيلَ فِي عَمَّالَ سے بيدکہا کہ مِیں نے تنھيں فلاں پرحوالداس ليے کيا تھا کداُس چيز پرميرے ليے قبضه کرو يعنی بيحواله بمعنیٰ وکالت ہے محتال جواب مِیں بيہ کہتا ہے کہ بيہ بات نہيں بلکہ تمھارے ذمه ميرا دَین تھااس ليے تم نے حواله کيا تھا اس صورت مِیں محیل کا قول معتبر ہے کہ وہی منکر ہے۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

- السكروى ركف والا۔
   والا۔
   وی رکھے والا۔
- ◙ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الحوالة،مطلب:في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف، ج٨،ص١٢.
  - 🗗 .....نا داری، مختاجی۔
  - 6...."الهداية"، كتاب الحوالة، ج٢، ص٩٩،٠٠٩ وغيره.
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص٥٠.
- بہارشریعت کے نسخوں میں اس مقام پر "محتال" ندکور ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ در مختار میں اس مقام پر "محتال" نہیں بلکہ "محتال علیہ " ذکر ہے، ای وجہ ہے ہم نے تھی کردی ہے۔... عِلْمِیه
  - الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨، ص٦٠.
  - ﴿ وَ الله والمختار "، كتاب الحوالة، ج٨، ص١٦.

مَسِعَالَةُ ١٦﴾ حواله كي دونتمين بين \_(١) مُطلَقه (٢) مقيده \_

مطلقہ کا مطلب ہیہ کہ اُس میں بیرقید نہ ہو کہ امانت یا دَین جوتم پر ہے اُس سے اس دَین کوادا کرنا۔ مقیدہ میں اس قتم کی قید ہوتی ہے۔ حوالہ اگر مطلقہ ہواور فرض کرومجیل (1) کا دَین یا امانت مختال علیہ (2) کے پاس ہے تو مختال (3) کا حق اُس مخصوص مال کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ مختال علیہ سے لے لے تو حوالہ باطل نہ ہوگا۔ (5) (عالمگیری)

مستانی سال کو دیا تو محال پر قرین غیر میعادی ہے یعنی فوراً واجب الا داہے اس کا حوالہ کر دیا تو محال علیہ پر فوراً ادا کرنا واجب ہے اور محل پر قرین میعادی ہے مثلاً ایک سال کی میعاد ہے اس کا حوالہ کیا اور محال علیہ کے لیے بھی ایک سال کی میعاد ذکر کردی گئی تو محال علیہ کے لیے بھی میعاد ہوگئی اور اس صورت میں اگر حوالہ کے اندر میعاد کا ذکر نہ ہوا جب بھی حوالہ میعاد کی ہے جس طرح میعاد کی وَ بِن کی کفالت کرنے ہو۔ (6) (عالمگیری) میعاد کی وَ بِن کھا اُس کا حوالہ کر دیا اور محیل مرگیا تو محال علیہ پر اب بھی میعاد کی ہے کے لیے میں اگر چوکیل مرگیا تو محال کے مرنے سے میعاد ساقط نہ ہوگی اور محال علیہ مرگیا تو میعاد جاتی رہی اگر چوکیل زندہ ہو۔ ہاں اگر محال علیہ مقلس مرا پھوڑ کہ اُس نے نہیں جوڑا تو محیل کی طرف وَ بین رجوع کرے گا اور وہ میعاد بھی ہوگی جو پہلے تھی۔ (7) (عالمگیری)

سر المراق المراق المراق المراق المراق المراق المثلاً قرض اس كاحواله كيا اورمختال عليه نے كوئى ميعاد حواله ميں ذكر كى تو يه ميعادى ہو گيا اندرون ميعاد مطالبه نہيں ہوسكتا مگرمختال عليه اگر نا دار ہوكر مرا پھرمجيل كى طرف دَين رجوع كرے گا اور غير ميعادى ہوگا۔ (8) (عالمگيرى)

مسئلی الادامین عمرونے زید کو برار دو ہے عمرو پر واجب الا دامیں اور عمرو کے بکر پر ہزار دو ہے واجب الا دامین عمرونے زید کو بکر پر ہزار دو ہے واجب الا دامین عمرونے زید کو برخوالہ کردیا کہ تمھارے ذمہ جومیرے دو ہے واجب الا دامین وہ زید کو اداکر دو بیحوالہ تھے ہے پھراگر زیدنے بکر کو مثلاً ایک سال کی میعاد دے دی تو عمر و بکر سے اپنارو پیدو صول نہیں کر سکتا اور اگر میعاد دینے کے بعد زیدنے بکر کو حوالہ کی رقم سے بری کردیا تو عمر و اپنا دین بکر سے وصول کر سکتا ہے۔ (8) ( خانیہ )

• مقروض - عزال دے و پختال علیہ ہے۔

ہ ....قرض دینے والا۔ ﴿ ﴾ ....امانت۔

6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣، ص٢٩٧.

🔞 .....المرجع السابق .

الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة والحوالة، مسائل الحوالة، ج٢، ص ١٧٩.

مسئانة كا الله تيد كيمرو پر بزاررو بي واجب الا دا بين اورزيد نے اپنے دائن كوعمر و پرحوالد كرديا كدايك سال مين عمر و اُس کوروپے دے دے مگرزیدنے خودسال کے اندر دَین اداکر دیا تو عمرو سے اپنے روپے ابھی وصول کرسکتا ہے۔ (1) (عالمگیری) مستان النع کاکسی کے ذمہ دَین تھا اُس نے حوالہ کر دیا اور اس میں کوئی میعاد مقرر ہوئی اُس نابالغ کے باپ یا وسی نے حوالہ قبول کرلیا بینا جائز ہے یعنی جبکہ نابالغ کووہ وَین میراث میں ملا ہواورا گرباپ یاوسی نے اس نابالغ کے لیے کوئی عقد کیا ہواس کا دّین ہوتو اس میں میعاد مقرر کرنا جائز ہے۔(2) (عالمگیری)

مسئانہ (9) اللہ علیہ جب تک مختال علیہ اوانہ کر لے محیل ہے وصول نہیں کرسکتا اورا گرمختال لہ نے مختال علیہ کوقید کرا دیاتو بیمیل کوقید کراسکتا ہے۔(3) (عالمگیری)

مَستَانَةُ ٢٠﴾ مختال عليه نے مختال له (<sup>4)</sup> كوا داكر ديايا مختال له نے مختال عليه كو بهبه كر ديا (<sup>5)</sup> يا صدقه كر ديايا مختال له مر گيا اور مخال علیہ اُس کا وارث ہے تو محیل ہے وصول کرسکتا ہے اور اگر مخال لد نے مخال علیہ کو دَین سے بری کر دیا (6) بری ہو گیا اور محیل سے وصول نہیں کرسکتا۔اورا گرمختال لہنے ہے کہددیا کہ میں نے دین تمھارے لیے چھوڑ دیا تو محیل سے وصول کرسکتا ہے۔(7) (عالمگیری) مستانی ۳۱ ﴾ مدیون نے ایسے تخص پرحوالہ کیا جس پر مدیون کا دَین نہیں ہے اور کسی اجنبی شخص نے محتال علیہ کی طرف سے ذین ادا کر دیا تومخال علیہ محیل سے وصول کرسکتا ہے اورا گرمحیل کامختال علیہ بر ذین تھاا ورحوالہ کر دیا اوراجنبی نے محیل کی طرف سے دین اداکر دیا تو محیل محال علیہ سے اپنا دین وصول کرسکتا ہے اور اگرمحیل بیکہتا ہے کہ اُس نے میری طرف سے دین اداکیا ہاور مخال علیہ کہتا ہے میری طرف ہادا کیا ہے اور فضولی نے ادا کے وقت کچھ ظاہر نہیں کیا تھا تو اُس فضولی ہے دریافت کیا جائے کہ کس کی طرف سے ادا کیا تھا جووہ کے اُس کا اعتبار کیا جائے۔اورا گروہ فضولی مرگیا یا اُس کا پتا ہی نہیں ہے کہ اُس سے دریافت ہوسکے تو محال علیہ کی طرف سے دین اواکرنا قرار دیا جائے۔(8) (خانیہ)

مَسْتَالَةُ ٢٢﴾ محتال عليه نے ادا كر ديا تو جس مال كا حواله ہوا وہ محيل ہے وصول كرے گا وہ نہيں جو أس نے ادا كيا مثلاً روپیہ کا حوالہ ہوااوراس نے اشر فیاں ادا کیس میااس کاعکس ہوایارویے کی جگہ کوئی سامان مختال لہ کودیا تو وہ چیز دینی ہوگی جس کا حواله ہوا۔اورمختال علیہ ومختال له میں مصالحت ہوگئی اگر اُسیقتم کی چیز پرمصالحت ہوئی جو واجب تھی یعنی جتنی دینی لازم تھی اُس

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة،الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣،ص٢٩٨.

€ .....المرجع السابق.

2 .....المرجع السابق.

العنى قرض دين والي - ق العنى و نوا - ق المعاف كرويا - ق الم

٣٠٠٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الحوالة ، الباب الثاني في تقسيم الحوالة ، ج٣ ، ص ٢٩٨.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْمُوانِينَ \* وَكُنَّالِ الْكَفَالَةِ وَالْحُوالَةِ ، مِسَائِلُ الْحُوالَةِ ، ج ٢ ، ص ١٧٩ .

ہے کم پرمصالحت ہوئی مثلاً سورو پے کی جگہ اس پرصلح ہوئی یعنی ہیں معاف کردیئے تو جتنے دیے محیل ہے اُتنے ہی وصول کرسکتا ہے اور اگر خلاف جنس پرمصالحت ہوئی مثلاً سورو پے کی جگہ دواشر فیوں پرصلے ہوئی تو محتال علیہ محیل سے سورو پے وصول کرسکتا ہے۔(1)(عالمگیری)

سن ایک یہ کہ کہا کا دوسری یہ کو تال مقیدہ کی دوسور تیں ہیں ایک یہ کہ محمل کا دَین محال علیہ کے ذمہ ہے اُس دَین کے ساتھ حوالہ کو مخصوص کیا دوسری یہ کو تال علیہ دوسری کے باس محمل کی کوئی چیز فصب کر لی ہے اس نے حوالہ بیس یہ ذکر کر دیا کہ امانت یا فصب کے دو پے سے تال علیہ دین ادا کردے ۔ حوالہ مقیدہ کا تھم یہ ہے کہ محمل اپنا دین یا امانت یا مغصوب شے (۱۹ کو الدے بعد محال علیہ سے نہیں کہ محمل کے اپنا مال اُس کے باس سے دینا پڑے گا اور اس صورت بیس کہ محمل نے اپنا مال اُس کے دوسول کر لیا اور مختال لہ (5) نے بھی ہر بنا نے حوالہ اس سے وصول کیا محال علیہ محمل سے بیر قم لے سکتا ہے ۔ (6) (عالمگیری) محمل کے ذمہ لوٹ آیا اور اگر حوالہ میں مخصوب کی باس سے ضائع ہوگئی حوالہ بھی باطل ہو گیا محال علیہ ہری ہو گیا اور دو مالہ نیس مخصوب کی تیا تھی لیعنی چیز خصب کی ہے اُس سے دین وصول کرنے کو حوالہ کیا اور مخصوب شے عاصب کے پاس سے ہلاک ہوگئی حوالہ برستور باقی ہے اب بھی مختال علیہ کو دَین اواکر نالاز م

مسئلاً وسن کے جومخال علیہ کے ذمہ ہے یا اُس عین کے جومخال علیہ کے پاس ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی تو وہ وَین یا عین تنہا مخال لہ کے دین کے جومخال علیہ کے پاس ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی تو وہ وَین یا عین تنہا مخال لہ کے لیے مخصوص نہ ہوگا ۔ (عالمگیری، درمخار)
لیے مخصوص نہ ہوگا بلکہ دیگر قرض خواہ بھی اُس میں حقدار ہیں سب پر بقدر حصۂ رسد (8) تقسیم ہوگا۔ (9) (عالمگیری، درمخار)

- ۱۱ سس" الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣، ص٩٩.
- ☑ .....ا ہے قرض کی ادائیگی جس کے ذے ڈال دے دہ بھتال علیہ ہے۔ ﴿ .....ا ہے قرض کی ادائیگی دوسرے کے ذے ڈالنے والا یعنی مقروض۔
   ☑ ..... فصب کی گئی چیز۔
  - ۳۱..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثانى في تقسيم الحوالة، ج٣، ص٩٩.
    - ۱۷س..."الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨، ص١٧.
      - ایعن جتناجتنا صیمی آئے اُس کے مطابق۔
  - €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣٠ص٠٠٣.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨،ص١٨.

مسئائی اس کے بعد محیل کا انتقال ہوگیا اور اس کے دمدہ گردیوں (۱) بھی ہیں امین ہے دوسرے قرض خواہ تا وان نہیں لے سکتے مگر وو بعت تنہا محال لہ کوئیس انتقال ہوگیا اور اس کے ذمہ دیگر دیون (۱) بھی ہیں امین ہے دوسرے قرض خواہ تا وان نہیں لے سکتے مگر وو بعت تنہا محال لہ کوئیس ملے گی بلکہ دوسرے قرض خواہ بھی اس میں شریک ہوں گے اور اگر محال علیہ کے پاس و دیعت نہیں ہے بلکہ محیل کا اُس کے ذمہ وَین ہوں اور حوالہ اس و دیعت نہیں ہے بلکہ محیل کا اُس کے ذمہ و ین ہوں کے اور اگر محال علیہ کے پاس و دیعت نہیں ہے بلکہ محیل کا اُس کے ذمہ و ین ہوں کے اور حوالہ اس و ین کے ساتھ مقید کیا تھا اور محال علیہ کے اور اگر کے سے پہلے محیل بیار ہوگیا اب محتال علیہ نے و کوئی ترکنہیں چھوڑ اتو دیا اور محیل مرگیا اور اُس کے ذمہ تھا محیل نے کوئی ترکنہیں چھوڑ اتو دیا لہ جووصول کرچکا وہ تنہا اُس کا ہے دیگر خرما اس میں شریک نہیں۔ (عالمگیری)

مستان کی کا میں اور مقید بیٹن تھا لیعنی محیل نے محال علیہ کے ہاتھ کوئی چیزیج کی تھی جس کا خمن باقی تھا اس مشتری پراپنے وجہ سے تاریخ کی تھی جس کا خمن باقی تھا اس مشتری پراپنے وجہ سے تاریخ کی حوالہ کردیا کو محال کر سے مگر مشتری نے خیار رویت، خیار شرط کی وجہ سے تابع فنخ کردی یا خیار عیب کی وجہ سے قبل قبضہ فنخ کی یا بعد قبضہ نے قاضی سے فنخ ہوئی یا مہیج قبل قبضہ ہلاک ہوگئی ان سب صورتوں میں مشتری کے ذمہ خمن باتی نہ رہا جب بھی حوالہ بدستور باتی ہے۔ اور اگر مجمع میں کوئی دوسرا حقد ارتکا یا ظاہر ہوا کہ جمع غلام نہیں ہے بلکہ گر (4) ہے یا دین کے ساتھ حوالہ کو مقید کیا تھا اور اُس کا کوئی مستحق ظاہر ہوا تو ان صورتوں میں حوالہ باطل ہوجائے گا۔ (5) (عالمگیری)

مستان و ایک شخص نے کوئی چیز خریدی اور بائع کوشن وصول کرنے کے لیے کسی شخص پرحوالہ کردیا پھر مشتری نے مبیع میں کوئی عیب پایا اور قاضی کے تھم سے بائع کو واپس کر دی تو مشتری بائع سے ثمن واپس نہیں لے سکتا جبکہ بائع بیہ کہتا ہو کہ میں نے ثمن وصول نہیں کیا ہے بال بائع اُس مختال علیہ پرحوالہ کردے گا۔ (6) (خانیہ)

مستان س ایک فض پروین ہے دوسرااس کالفیل (7) ہے فیل نے طالب کوایک تیسر مے فض پرحوالہ کردیا اُس نے قبول

- 🗗 .... وَ بِن كَي جِمْعٍ ، قرض \_
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة،الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣٠ص٠٠٣.
  - €....المرجع السابق.
    - €....آزاد\_
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣٠ص٠٠٣.
  - 6 ..... "الفتاوى الحانية"، كتاب الكفالة والحوالة، مسائل الحوالة، ج٢، ص ١٨٠.
    - 🧟 🗗 سنفامن۔

کرلیااصیل (۱) کفیل دونوں بری ہوگئا ورفتال علیہ فلس (2) مراتواصیل کفیل دونوں کی طرف معاملہ لوٹے گا۔ (3) (خانیہ عالمگیری)

مستان اس اس اس برمجبور نہیں کیا جائے گا

کہ گھر نے کر دَین اداکر سے البتہ جب مکان نے کرے گاتو دَین اداکر نے پرمجبور کیا جائے گا۔ (4) (عالمگیری)

کہ گھر نے کردَین اداکر سے البتہ جب مکان نے کرے گاتو دَین اداکر نے پرمجبور کیا جائے گا۔ (4) (عالمگیری)

مستان کی سے اس محتال کے ساتھ کوئی چیز ہے کی اور بیشر طکر دی کہ بائع اپنے قرض خواہ کو مشتری پرحوالہ کردے گا کہ شن سے دَین اداکر سے بینے فاسد ہے اور حوالہ بھی باطل اور اگر بیشر طک ہے کہ مشتری شمن کا کسی اور پرحوالہ کردے گا بینے سے حجے ہوادر حوالہ بھی مجھے ہے اور حوالہ بھی باطل اور اگر بیشر طک ہے کہ مشتری شمن کا کسی اور پرحوالہ کردے گا بینے سے حجے ہوادر حوالہ بھی مجھے ۔ (5) (درمختار، دردالحتار)

مسئل است المسئل المحتال المرحمال عليه في رئين اداكر ديا تو أسے اختيار ہے محتال له سے واپس لے يامحيل سے وصول كرے مثلاً بير حواله كاسر وسير حواله فاسد وصول كرے مثلاً بير حواله كاسر كا اور محتار ) اللہ على اللہ على

مستان سس بی کہ اصل ہے بھی مطالبہ کرے گالت کی اور بیٹر طہوگئی کہ اصل بری ہے بید حقیقت میں حوالہ ہے اور حوالہ میں

بیٹر طقر ارپائی کہ اصل ہے بھی مطالبہ کرے گا تو یہ کفالت ہے دائن نے مدیون پر کسی کوحوالہ کر دیا اور مختال لہ کا دائن پر دَین نہیں

ہے بید حقیقت میں وکالت ہے حوالہ نہیں۔ ایک شخص نے دوسرے کو کسی پر حوالہ کر دیا کہ اس سے اسے من غلہ لے لینا اور مختال علیہ
نے قبول کرلیا مگر حقیقت میں نہ محیل کا مختال علیہ پر پچھ ہے نہ بختال لہ کا محیل پر تو مختال علیہ پر پچھ دینا واجب نہیں۔ (۲) (عالمگیری)

مستان کی سے خوالہ ہے ہیں اور خرید نے والے آڑھت

والے سے خرید تے ہیں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خرید ارسے ابھی دام وصول نہیں ہوئے اور بیجنے والے ایے وطن کو والیس جانا

- 🗗 .....جس مخض پرمطالبہ ہے یعنی مقروض۔ 💮 💮 نا دارومتاج۔
- ③ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثانى فى تقسيم الحوالة، ج٣٠ ص ١٠٠. و"الفتاوى الخانية"، كتاب الكفالة والحوالة، مسائل الحوالة، ج٢٠ ص ١٧٩.
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الحوالة، الباب الثاني في تقسيم الحوالة، ج٣٠ص٣٠.
- 5 ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الحوالة، مطلب: في حوالة الغازى.... إلخ، ج٨، ص١٩.
  - الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨، ص١٩.
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الحوالة ، مسائل شتى، ج٣، ص٥٠٣.
    - الكيش ليكر يجا جال سودا گرون كامال كميش ليكر يجا جا تا ہے۔

چاہتے ہیں آڑھت والے اپنے پاس سے دام دے دیتے ہیں خریدار سے وصول ہوگا تو رکھ لیس گے یہاں اگر چہ بظاہر حوالہ نہیں مگراس کوحوالہ ہی کے تکم میں سمجھنا چاہیے یعنی بائع نے آڑھتی (1) سے قرض لیا اور مشتری پرحوالہ کر دیا کہ اُس سے وصول کر لے لہٰذاا گرآڑھتی کو مشتری سے دین وصول نہ ہوسکا کہ وہ مفلس مراتو آڑھتی بائع سے اُس روپیہ کو وصول کرسکتا ہے۔ (عالمگیری) میں میں اُسٹ کی کہ اُسٹ کی کہ کہ اُسٹ کی کہ کہ اور گئال اُسٹر کے بیار اسٹر طریر کھتال لہ (3) کو خیار حاصل ہے بیحوالہ جائز ہا اور گئال کہ کہ واختیار ہے کہ حوالہ کو نافذ کر سے تال علیہ (4) سے وصول کر سے یا خود محیل گرے یا خود محیل کر رچوع کر سے بیحوالہ بھی جائز ہا اور اُستانتیار ہے جس سے چاہے وصول کر سے۔ نوبی الگیری) معتال لہ جب چاہے میں پر رچوع کر سے بیحوالہ بھی جائز ہا اور اُستانتیار ہے جس سے چاہے وصول کر سے بیعنی انتقال دَین (7) کی سے کہ میعاد ہو سکتی ہے بعنی انتقال دَین (7) تو ابھی ہوگیا مگر مطالبہ میعاد پر ہوگا۔ (درمختار)

مسئلی (سیم بیلی اور دی الی اسی کے سی دوست یا عزیز کو دوسرے شہر میں دے دے گا مثلاً اُس تا جرکی دوسرے شہر میں دوکان دوسرے شہر میں دوکان کے دوسرے شہر میں دوکان ہوجائے گا۔ قرض کے طور پر دینے سے مقصود بہ ہے کہ اگر الی دی گاس کو بیاس کے عزیز کو وہاں قرض کا روپیہ وصول ہوجائے گا۔ قرض کے طور پر دینے سے مقصود بہ ہے کہ اگر امانت کہہ کر دیتا ہے تو وہی روپیہ بعینہ اُس کو پہنچا یا جائے گا اور ہوسکتا ہے کہ راستہ میں ضائع ہوجائے اور دینے والے کا نقصان ہو کیوں کہ امانت کہہ کر دیتا ہے تو وہی روپیہ بعینہ اُس کو پہنچا یا جائے گا اور ہوسکتا ہے کہ راستہ میں ضائع ہوجائے اور دینے والے کا نقصان ہو کیوں کہ امانت میں تا وان نہیں لیا جا سکتا اس نفع کی خاطر قرض دیتا ہے للبذا بیا کر وہ تحریکی ہے کہ قرض سے ایک نفع حاصل کر نا ہے۔ اور اگر قرض میں دوسری جگہ دینے کی شرط نہ ہو مثلاً اس کا قرض اُس کے ذمہ تھا اُس سے کہا فلاں جگہ کے لیے حوالہ لکھ دواُس نے لکھ دیا بیا جا تا ہے اگر ساتھ میں روپیہ لے جا تا ہے تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے یا اس وقت روپیہ موجود نہیں ہے وہاں مال خرید کر ہُنڈی لکھ دیتا ہے جب یہاں ہُنڈی کی پینچتی ہے جو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے یا اس وقت روپیہ موجود نہیں ہے وہاں مال خرید کر ہُنڈی لکھ دیتا ہے جب یہاں ہُنڈی کی پینچتی ہے تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے یا اس وقت روپیہ موجود نہیں ہے وہاں مال خرید کر ہُنڈی لکھ دیتا ہے جب یہاں ہُنڈی کی پینچتی ہے

<sup>🕡 .....</sup> كميشن برمال بيحية والا، كميشن ايجنث\_

۳۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب الحوالة ، مسائل شتى، ج٣، ص٥٠٣.

اپ قرض کی ادائیگی دوسرے کے سپر دکرنے والا یعنی مقروض۔

۳۰۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب الحوالة ،مسائل شتى، ج٣٠ص ٣٠٥.

<sup>🗗 ....</sup>قرض کی منتقلی۔

<sup>😵 🔞 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨، ص ٢٠.

روپیادا کردیاجاتا ہے اکثریہ مُنڈی میعادی ہوتی ہے (1) اور بھی غیر میعادی بھی ہوتی ہے گراس میں سود کی ایک رقم شامل ہوتی ہے اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے۔

مسئل وسی محیل محیل محیل میں کرحوالہ کاروپیدوصول کرنا چاہتا ہے سیجے نہیں اگر محیال علیہ اے دیے سے انکار کرے تو دینے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (2) (درمختار)

# قضا کا بیان

اللُّدعزوجل فرما تاہے:

﴿ إِنَّا آنْزَنْنَا التَّوْمُ لِهَ فِيْهَاهُ رِّي وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّهِيُّونَ ﴾ (3)

'' ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ونور ہے اُس کے موافق انبیاء تھم کرتے رہے''۔ معد فیں :

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا آثُولَ اللهُ قَا ولَيِكَ هُمُ الْكُفِي وَنَ ﴿ ﴾ (4)

"جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے پڑھم نہ کریں وہ کا فرہیں"۔

پرفرماما:

﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَثْرَلَ اللَّهُ فَأُولِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ (5)

"جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے برحکم نہ کریں وہ ظالم ہیں"۔

پھر فرمایا:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا آثْرُ لَى اللَّهُ قَا وَالَّإِنَّ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ﴾ (6)

"جولوگ خدا کے اُتارے ہوئے کے موافق حکم نہ کریں وہ فاسق ہیں "۔

اس کاوقت مقرر ہوتا ہے۔

۲۲س. "الدرالمختار"، كتاب الحوالة، ج٨، ص ٢٢.

€ ..... ٢ ، المائدة: ٤٤.

€ .... ب ٢ ، المائدة : ٤٤.

ق ..... پ ۲ ، المائدة : ٥٤ ...... ق

🚱 🚯 ..... ب ٢ ، المائدة : ٤٧.

بين ش: مطس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

پرفرمایا:

﴿ وَاَنِ احْكُمْ بِينَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ اَهْ وَآءَهُ مُ وَاحْنَهُ هُمُ اَنْ يَقْتِنُونَ عَنَ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ اَهْ وَآءَهُ مُ وَاحْنَهُ هُمُ اَنْ يَقْتِنُونَ عَنَ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ فَا وَانْ كَثِيدُ اللهُ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ فَا وَانْ كَثِيدُ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمُنْ وَمِنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ وَمَنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمُنْ وَمَنْ وَمِنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ وَمَنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ وَمِنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ وَمَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ وَلِي اللهِ وَمَنْ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَلَهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُ وَمُومُ وَاللّهُ وَمُنْ وَمُومُ وَنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُنْ وَمُومُ وَمُنْ وَمُومُ وَاللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّهُ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُومُ وَا مُنْ وَمُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَالْ

'' تم تھم کرواُن کے مابین اُس کے موافق جوخدانے نازل کیااوراُ کلی خواہشوں کی پیروی نہ کرواوراُن سے بچتے رہو کہ کہیں شخصیں فتنہ میں نہ ڈال دیں بعض اُن چیزوں ہے جو خدانے تمھاری طرف اُتاری اورا گروہ اعراض کریں تو جان لو کہ خدا اُسکے بعض گناہوں کی سزا اُن کو پہنچانا چاہتا ہے اور بیشک بہت ہے لوگ فاسق ہیں کیا وہ لوگ جاہلیت کا تھم چاہتے ہیں اوراللہ (عزوجل) سے بڑھ کریفین والوں کے لیے کون تھم دینے والا ہے''۔

اور فرمایا:

### ﴿ فَلَاوَهَ بِإِكَ لَا يُؤْمِنُونَ عَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّلَا يَجِدُ وَافِيَ ٱلْفُسِهِمُ حَرَجُامِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْ التَّسْلِيُهَا ۞﴾ (2)

''تمھارے رب کی نتم وہ مومن نہ ہوں گے جب تک تم کو تھم نہ بنا ئیں اُس چیز میں جس میں اُن کے مابین اختلاف ہے پھر جو کچھتم نے فیصلہ کر دیا اُس سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں اوراُسے پورے طور پرتشلیم نہ کریں''۔

اور فرما تاہے:

### ﴿إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبِ إِلْحَقِّ لِتَحْمُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا ٱلْهِ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْحَامِنِينَ خَصِيْمًا ﴿ (3)

'' ہم نے تمھاری طرف حق کے ساتھ کتاب اُ تاری تا کہ لوگوں کے درمیان اُس کے ساتھ فیصلہ کروجوخدانے شمھیں دکھا یا اور خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑانہ کرؤ'۔

ام احمد بن عنبل نے ابوذر رہنی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہم نے مجھ سے فرمایا کہ'' چھون بعدتم سے جو کچھ کہا جائے اُسے اپنے ذہن میں رکھنا ساتویں دن سیار شادفر مایا کہ میں تم کووصیت کرتا ہوں کہ باطن وظاہر میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا اور ﴿ جبتم سے کوئی براکام ہوجائے تو نیکی کرنا اور ﴿ کسی سے کوئی چیز طلب نہ

- 10 .... پ ٢ ، المائدة: ٩٤،٠٥.
  - 2 ..... پ٥، النساء: ٦٥.
  - 💽 🔞 ..... پ٥٠النساء: ٥٠٥.

يش كن : مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

کرنا اگر چرتمھارا کوڑا<sup>(1)</sup> گر جائے بینی تم سواری پر ہواور کوڑا گر جائے تو یہ بھی کسی سے نہ کہنا کہ اُٹھا دے ﴿ کسی کی امانت اینے پاس نہ رکھنا اور ﴿ دو چھوں کے مابین فیصلہ نہ کرنا''۔ (2)

الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "جو محض لوگوں کے مابین علم (3) کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ فرشتہ اُس کی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: "جو محض لوگوں کے مابین علم (3) کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ فرشتہ اُس کی الله تعالی علیہ وسلم کے دن اس طرح آئے گا کہ فرشتہ اُس کی گدی (4) کریے مہوگا گدی (4) انتظار میں کہ اس کے لیے کیا تھم ہوتا ہے ) اگر میے مہوگا کہ وال دے والے سے کڑھے میں ڈالے گا کہ چالیس برس تک گرتا ہی رہے گا یعنی چالیس برس میں تا تک پنچے گا'۔ (5)

امام احمد المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که ''قاضی علمال قالم میس کردیتر الک سرم کا کی شخصوں کے دوران اس محمل سرمتعلق بھی فیدا نہ کرمیت '' (6)

عاول قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ دو شخصوں کے درمیان ایک پھل کے متعلق بھی فیصلہ نہ کیے ہوتا''۔(6)

المحلیت الله بین قاضی بنایا گیاوہ بغیری کے عثمان عنی رض اللہ تعالی عدے عبداللہ بن عمر رض الله تعالی عہما سے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو(عہدہ قضا کوقبول کرو) انھوں نے عرض کی امیر المومنین آپ مجھے معافی دیں فرمایا کہ اس کو ناپسند کیوں رکھتے ہوتھارے والد فیصلہ کیا کرتے تھے عرض کی اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے: ''جوقاضی ہواور عدل کے ساتھ فیصلہ کرے اُس کے لیے لائق بیہ ہے کہ برابر واپس ہو' یعنی جس حالت میں تھا و یہا ہی رہ جائے کہی غذیمت ہے۔ (۲) عدل کے ساتھ فیصلہ کرے اُس کے لیے لائق بیہ ہے کہ برابر واپس ہو' یعنی جس حالت میں تھا و یہا ہی رہ جائے گیا تھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عدر سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بلم خور مایا: '' جولوگوں کے مابین قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذرح کر دیا گیا''۔ (8)

<u> خاریث کی ۔</u> ابوداودوتر ندی وابن ماجہانس رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا:'' جو قضا کا طالب ہواوراس کی درخواست کرے وہ اپنے نفس کی طرف سپر دکر دیا جائے گا اور جس کومجبور کر کے قاضی بنایا جائے اللہ تعالی اُس

**0**..... چا بک۔

◘ ..... "المسند" اللامام أحمد بن حنبل ،حديث ابي ذرالغفاري الحديث: ٩ ٢ ١ ٢ ٢ ٠ ، ٢ ١ ٢ ٢ ، ج ٨ ، ص ١٣٧ .

€ .... يعنى فيصله .... ﴿ وَنَ كَا يَجِهِلا حصه ...

• ٩١ سنن ابن ماجه"، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف ... إلخ، الحديث: ١ ٢٣١، ج٣، ص ٩٠.

المسند"،للإمام أحمد بن حنبل،مسند السيدة عائشة رضى الله عنها،الحديث:١٨٥٥، ج٩،ص٥٥٥.

€..... "جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي،الحديث: ١٣٢٦، ج٣٠ص٠٦.

۵ ..... "سنن ابي داو د"، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، الحديث: ٣٥٧٢، ج٣، ص ٤١٧.

#### کے پاس فرشتہ بھیج گا جوٹھیک چلائے گا''۔(1)

ابوداود نے ابو ہر برہ درخی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: ''جس نے قضا طلب کی ''اور اُسے مل گئی پھراس کا عدل اُس کے جور (3) پر غالب رہا۔ یعنی عدل نے ظلم کرنے سے روکا اُس کے لیے جنت ہے اور جس کا جورعدل پر غالب آیا اُس کے لیے جنب ہے'۔ (4)

خلیت و کینے میں ابوداودور زندی میں عمرو بن مر ہونی اللہ تعالی عند سے مروی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہلی کو فرماتے (ایعنی اُسے حاکم بنائے) وہ لوگوں کے حوائج و خرورت واحتیاج میں پردے کے اندرر ہے' بیعنی اہل حاجت کی اُس تک رسائی نہ ہو سکے اپنے پاس ارباب حاجت (7) کوآنے مندوبے ' تو اللہ تعالی اُس کی حاجت وضرورت واحتیاج میں حجاب فرمائے گا' بیعنی اُس کواپنی رحمت سے دور فرمادے گا اور ایک مدوریت میں ہے کہ ' اللہ تعالی اُس کی حاجت کے وقت میں آسان کے دروازے بند فرمادے گا''۔ (8) اس کی مثل ابوداودوابن سعدوبغوی وطبر انی ویہ بی واحمد وطبر انی معاذرضی اللہ تعالی عنب سے داوی۔

المحالین اللہ تعالی عندے میں الخطاب رضی اللہ تعالی عندے راوی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندا پے عمال (حکام) کو جیجتے اُن پریینشر ط کرتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا اور باریک آٹا یعنی میدہ نہ کھانا اور باریک کپڑے نہ پہننا اور لوگوں

- ..... "جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، الحديث: ١٣٢٨، ج٣، ص٦٠.
  - عنى قاضى بناجاب في الساف عنى الساف عنى الساف عنى الساف عنى الساف ا
  - ..... "سنن ابي داوًد"، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، الحديث: ٧٥ ٣٥، ج٣، ص ٤١٨.
  - ۵ ..... "صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب مايكره من الحرص على الإمارة، الحديث: ٩٤ ٧١، ج٤، ص٥٦ ٥٠.
    - اسملمانوں کے معاملات۔
       معاملات۔
  - ..... "سنن ابي داوِّد"، كتاب الخراج والفئ والإمارة، باب فيمايلزم الإمام. . . إلخ، الحديث: ٩٤٨ ، ج٣، ص١٨٨ .
    - و"جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء في إمام الرعية، الحديث: ١٣٣٧، ٦٤. ص٦٤.

کے حوائے (1) کے وقت اپنے دروازے نہ بند کرنا اگرتم نے ان میں سے کسی امرکوکیا تو سزا کے ستحق ہوگے۔(2)

خلیت ال کی بین کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا فرمایا کہ'' جب تمھارے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرو گے عرض کی جب ان کو بین کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا فرمایا کہ'' جب تمھارے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کس طرح فیصلہ کرو گے عرض کی کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا فرمایا اگر کتاب اللہ بیس نہ پاؤتو کیا کرو گے عرض کی رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ بہلم کی سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا فرمایا اگر سنت رسول اللہ بیس بھی نہ پاؤتو کیا کرو گے عرض کی اپنی رائے سے اجتہا دکروں گا اور اجتہا دکرنے بیس کمی نہ کوئی میں بھی نہ پاؤتو کیا کرو گے عرض کی اپنی رائے سے اجتہا دکروں گا اور اجتہا دکرنے بیس کمی نہ کروں گا حضورِ اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ان کے سینہ پر ہاتھ مار ااور بید کہا کہ جمہ ہے اللہ (عزوجل) کے لیے جس نے رسول اللہ (علی سے دسول اللہ (علی اللہ اللہ علیہ بہلم) راضی ہے۔''(4)

خلین ۱۱ کی جب جھ کورسول اللہ سال اللہ تعالی عنے سے راوی کہتے ہیں جب جھ کورسول اللہ سال اللہ تعالی علیہ وسلم کے جی جھے کورسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے محملے ہے جھے کہ من کی طرف قاضی بنا کر بھیجنا چا ہا ہیں نے عرض کی ، یارسول اللہ! (سلی اللہ تعالی علیہ وسلم) حضور (سلی اللہ تعالی علیہ وسلم) مجھے بھیجتے ہیں اور میں نوعمر محف ہوں اور مجھے فیصلہ کرنا آتا بھی نہیں لیعنی میں نے بھی اس کام کونہیں کیا ہے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی تمھارے قلب کورہنمائی کرے گا اور تمھاری زبان کوحق پر ثابت رکھے گا۔ جب تمھارے پاس دو محف معاملہ پیش کریں تو صرف پہلے کی بات من کر فیصلہ کی کو عیت تمھارے لیے ظاہر ہوجائے بات میں کہ وہ کے ایک کو میں کہ اس کے بعد بھی مجھے فیصلہ کرنے میں شک وز دونہ ہوا۔''(5)

#### ﴿ لِيهَاؤَدُ إِنَّا جَعَلْنُكَ خَلِيهُ فَهُ فِي الْاَرْمُ ضِ فَاحْتُمْ مَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ

- 🗗 ..... لوگول کی ضرور بات۔
- ◘ ..... "شعب الإيمان"، باب في طاعة أولي الأمر، فصل في فضل الإمام العادل، الحديث: ٤ ٩ ٣٧، ج٦ ، ص ٢٤.
  - چیجا ہوا، قاصد ،سفیر۔
  - ..... "سنن أبي داو د"، كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأى في القضاء، الحديث: ٢٩ ٥٩، ج٣، ص ٢٤.
    - ۵ ..... "مسنن أبي داو د"، كتاب القضاء، باب كيف القضاء، الحديث: ٣٥٨٢، ج٣، ص ٢٢١.
- و"جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء في القاضي لايقضي... إلخ، الحديث: ١٣٣٦، ٣٣٠. و٣٠٠.

### سَبِيْلِ اللهِ ﴿ إِنَّا لَّذِي يُنَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَا بُّ شَدِينٌ بِمَانَسُوْ ايَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ ﴾ (١)

''اے داود ہم نے تم کوز مین میں خلیفہ کیالوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرواورخواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ (عزوجل) کے راستہ سے ہٹا دے گی اور جواللہ (عزوجل) کے راستہ سے الگ ہو گئے اُن کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ حساب کے دن کو بھول گئے۔''

عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں پانچے با تیس قاضی میں جمع ہونی چاہیےاُن میں کی ایک نہ ہوتو اُس میں عیب ہوگا۔(۱)سمجھ دار ہو(۲) ہر دبار ہو(۳)سخت ہو(۴) عالم ہو(۵)علم کی باتوں کا پوچھنے والا ہو۔<sup>(2)</sup>

<sup>🛈 .....</sup> پ۲۲،ص:۲٦.

٢٦٠ صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب متى يستوجب الرجل القضاء، ج٤٠ص ٢٦٠.

<sup>🗞 .....</sup>يعنى وشمنى ـ

<sup>● ..... &</sup>quot;السنن الكبرى "للبيهقي، كتاب الصلح، باب ماجاء في التحلل... إلخ، الحديث: ١٣٦٠، ج٢، ص٩٠١.

جس بردوی کیا گیاہے، مزم۔

<sup>6 .....</sup> وعوى كرنے والا۔

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿</sup> السنن الكبرى "للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب انصاف الخصمين... إلخ، الحديث: ٢٠ ٩ ٠ ٢٠ ج ١٠ ١٠ ص ٢٢٩.

الله تعالی عبد الله تعالی میں عبدالله بن عمر و (2) وابو ہریرہ رضی الله تعالی عبدالله تعالی عبد الله تعالی ملی و وسلم نے فرمایا: '' حاکم نے فیصلہ کرنے میں کوشش کی اور ٹھیک فیصلہ کیا اُس کے لیے دوثواب اور اگر کوشش کر کے (غوروخوض کرکے ) فیصلہ کیا اور غلطی ہوگئی اس کوایک ثواب۔''(3)

کے ایک جنت میں اور دوجہنم میں ، جو قاضی جنت میں جائے گا وہ ہے جس نے حق کو پہچا نا اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور جس نے حق کو پہچا نا اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور جس نے حق کو پہچا نا اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور جس نے حق کو پہچا نا گر فیصلہ حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور جس نے حق کو پہچا نا گر فیصلہ حق کے خلاف کیا وہ جہنم میں ہے ''(4) اس کی مثل ابن عدی و جائے گا ہے کہ نے بھی بریدہ سے اور جس نے بغیر جانے ہو جھے فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں ہے ''(4) اس کی مثل ابن عدی و حاکم نے بھی بریدہ سے اور طبر انی ابن عمر رضی اللہ تعالی عبر سے راوی۔

کی بیٹ 19 ﷺ ترندی وابن ماجہ عبداللہ بن ابی او فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ ''قاضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے اور جب وہ ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس سے جدا ہوجا تا ہے اور شیطان اُس کے ساتھ ہوجا تا ہے۔''(5)

خاریث و این عباس میں بیٹھتا ہے۔ بیبھتی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی کہ فرمایا حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے:'' قاضی جب اپنے اجلاس میں بیٹھتا ہے دوفر شنے اُتر تے ہیں جواُ ہے تھیک راستہ پر لے چلنا چاہتے ہیں اور تو فیق دیتے ہیں اور رہنما کی کرتے ہیں جب تک وہ ظلم نہ کرے اور جب ظلم کرتا ہے تو چلے جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔''(6)

الویعلیٰ حذیفدرسی الله تعالی عندیت راوی کفرماتے بین سلی الله تعالی علیه به حکام عادل وظالم سب کوقیامت کون

- ❶ ....."صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب هل يقضى الحاكم او يفتي وهوغضبان، الحديث: ٥٨ ١٧، ج٤، ص٥٥٠.
- بہارشریعت کے شخول میں یہاں ایسے بی فدکور ہے جبکہ'' بخاری وسلم' میں اس حدیث کے راوی حضرت'' عبداللہ بن عمرو' رضی اللہ تعالی عنہ فدکور نہیں ہیں ، بہرحال (مشکو قالمصابیح، کتاب الامارة و القضاء ، باب العمل فی القضاء . . . إلخ ، ج ۲ ، ص ۱۶) میں بیحدیث بخاری وسلم کے حوالے سے ایسے بی یعنی حضرت عبداللہ بن عمر و اور حضرت ابوھریرۃ رضی اللہ تعالی منھما ہے مروی ہے۔... عِلْمِیه
  - €....."صحيح البخاري"، كتاب الإعتصام، باب احر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او أخطأ ،الحديث: ٢ ٥٧٥، ج٤ ،ص ٢١٠.
    - ..... "سنن أبي داو د"، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ الحديث: ٣٥٧٣، ج٣، ص ٤١٨.
    - ➡ ١٣٣٥: "جامع الترمذي"، كتاب الأحكام، باب ماجاء في الإمام العادل، الحديث: ١٣٣٥، ٣٣٥، ٣٦٠....
    - 🚱 ....."السنن الكبرى"،للبيهقي، كتاب آداب القاضي،باب فضل من ابتلي بشئ....إلخ،الحديث:١٦١٠٢٠٦٠ج٠١،ص١٥١.

پل صراط پردوکا جائے گا پھراللہ عزد بیل فرمائے گاتم ہے میرامطالبہ ہے جس حاکم نے فیصلہ بین ظلم کیا ہوگا اور دشوت لی ہوگی صرف ایک فریق کی بات توجہ ہے تی ہوگی وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں ڈالا جائے گا جس کی مسافت سنز کسمال ہے اور جس نے حد (مقرر) سے زیادہ مارا ہے اُس سے اللہ تعالی فرمائے گا کہ جتنا میں نے تھم دیا تھا اُس سے زیادہ تو کیوں ماراوہ کے گا اے پروردگار مئیں نے تیرے لیے خضب کیا اللہ (عزد بل) فرمائے گا تیرا غصہ میرے غضب سے بھی زیادہ ہو گیا اور وہ شخص لا یا جائے گا جس نے سزا میں کی کی ہے اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندہ تو نے کی کیوں کی کہے گا میں نے اُس پر رحم کیا فرمائے گا کیا تیری رحمت میری رحمت سے بھی زیادہ ہوگئی۔ (1)

خلینت ۲۳ ﷺ ابوداود بریده رضی الله تعالی عند سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ''جس کو ہم کسی کام پر مقرر کریں اوراُس کوروزی دیں اب اس کے بعدوہ جو کچھ لے گا خیانت ہے۔''<sup>(2)</sup>

ال کے ایک اللہ میں اللہ تعالی عدے روایت کی کہتے ہیں رسول اللہ میں اللہ تعالی علیہ وہلم نے مجھے یمن کی طرف حاکم کر کے بھیجا جب میں چلاتو میرے پیچھے آدمی بھیج کر واپس بلایا اور فر مایا: ''تصصیں معلوم ہے کیوں میں نے آدمی بھیج کر بلایا اس لیے کہ کوئی چیز بغیر میری اجازت نہ لینا کہ وہ خیانت ہوگی اور جو خیانت کرے گا اُس چیز کو قیامت کے دن لے کر آٹا ہوگا اس کہنے کے لیے بلایا تھا اب اینے کام پر جاؤ۔''(3)

خلیت مسلم و ابو داود عدی بن عمیره رضی الله تعالی عند سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: '' اے لوگو! تم میں جوکوئی جمارے کئی کام پر مقرر جواوہ ایک سوئی یا اس سے بھی کم کوئی چیز جم سے چھپائے گاوہ خائن ہے قیامت کے دن اُسے لے کرآئے گا انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بید کہا یا رسول الله! (سلی الله تعالی علیه وائن ہے قیامت کے دن اُسے لے کرآئے گا انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بید کہا یا رسول الله! (سلی الله تعالی علیه وسلم) اپنا بیدکام مجھ سے واپس لیجے فرمایا کیا وجہ ہے عرض کی میں نے حضور (سلی الله تعالی علیه وسلم) کو ایسا ایسا فرماتے سنا فرمایا: '' میں بید کہتا ہوں جس کو ہم عامل بنا کمیں وہ تھوڑا یا زیادہ جو بچھ ہو ہمارے پاس لائے پھر جو بچھ ہم دیں اُسے لے اور جس سے منع کیا جائے باز رہے۔''(4)

١٨ اج٦، عنال "، كتاب الإمارة ، الفصل الثاني ، الحديث: ١٤٧٦٥ ، ج٦، ص١٨.

<sup>..... &</sup>quot;سنن أبي داو د"، كتاب الخراج. . . إلخ، باب في ارزاق العمال، الحديث: ٢٩٤٣، ج٣، ص١٨٦ .

<sup>3 ..... &</sup>quot;جامع الترمذى"، كتاب الأحكام، باب ماجاء في هدايا الأمراء، الحديث: ١٣٤٠، ٣٤٠، ٣٥٠.

<sup>.</sup>١٠٢٠)،صحيح مسلم"، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، الحديث: ٣٠\_(١٨٣٣)، ص٠٢٠.

و"سنن أبي داوُّد"، كتاب الأقضية، باب في هدايا العمال، الحديث: ٣٥٨١، ٣٦٠، ٣٠٠٠.

ابوداودوابن ماجه عبدالله بنعمرورض الله تعالى عنها سے اور ترفدی أن سے اور ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عنہ سے اور خليث ٢٥٠ امام احمروبيهجي ثوبان رضى الله تعالى عندسے راوى كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے رشوت دينے والے اور رشوت لينے والے پرلعنت فرمائی اورایک روایت میں اُس پر بھی لعنت فرمائی جور شوت کا ولال ہے۔(1)

بن اسد میں سے ایک شخص کو جس کو اب ن السُّتَبیّه کہا جاتا تھا عامل بنا کر بھیجا جب وہ واپس آئے بیکہا کہ بیر(مال) تمہارے لیے ہے اور بیمیرے لیے ہدیہ ہوارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور حمد الہی اور ثنا کے بعد بیفر مایا: '' کیا حال ہے اُس عامل کا جس کوہم بھیجتے ہیں اور وہ آ کر رہے کہتا ہے کہ رہی آپ کے لیے ہے اور رہیم رے لیے ہے وہ اپنے باپ یامال کے گھر میں کیوں نہیں بیٹار ہاد کھا کہ اُسے ہدید کیا جاتا ہے یانہیں جتم ہے اُس کی جس کے ہاتھ میں میرانفس ہے ایسا مخص قیامت کے دن اُس چیز کواپنی گردن پر لا دکر لائے گا اگراونٹ ہے تو وہ چلائے گا اور گائے ہے تو وہ بان بان کرے گی اور بکری ہے تو وہ میں میں کرے گی اس کے بعد حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے اپنے ہاتھوں کوا تنا بلند فر مایا کہ بغل مبارک کی سپیدی ظاہر ہونے لگی اور اس کلمہ کوتین بارفر مایا آگاہ (2) میں نے پہنچادیا۔" (3)

ابوداود نے ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہرسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جوکسی کے لیے سفارش کرےاوروہ اس کے لیے کچھ ہدیددےاور پی قبول کر لےوہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازہ پرآ گیا۔" (4)

### مسائل فقهيه

لوگوں کے جھکڑوں اور منازعات کے فیصلہ کرنے کو قضا کہتے ہیں۔<sup>(5)</sup> ( درمختار ) قضا فرض کفاریہ ہے کیونکہ بغیراس کے نہ لوگوں کے حقوق کی محافظت ہوسکتی نہ امن عامہ قائم رہ سکتا ہے۔جس کو قاضی

- ..... "سنن ابي داوِّد"، كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة ، الحديث: ٣٥٨٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ . و"المسند"،للإمام أحمد بن حنبل،حديث ثوبان،الحديث:٢٢٤٦، ج٨،ص٣٢٧.
  - 🗗 .... يعنى خردار موجاؤ\_
- 3 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الحيل، باب إحتيال العامل ليهدى له، الحديث: ٩٧٩، ٤٠ م ٣٩٨. و"مشكاة المصابيح"، كتاب الزكاة، الفصل الاول، الحديث: ١٧٧٩، ج١، ص ٥٩٥.
- ..... "سنن ابي داوُّد"، كتاب الإحارة، باب في الهدية لقضاء الحاجة، الحديث: ١ ٤ ٥ ٣٠، ج٣، ص٧ . ٤ .
  - 😵 🙃 ..... "الدرالمحتار"، كتاب القضاء، ج ٨، ص ٢٥.

بنایا جاتا ہے اگروہی اس عہدہ کا صالح ہے دوسرے میں صلاحیت ہی نہ ہوکہ انصاف کرے اس صورت میں عہدہ قضا قبول کر لینا واجب ہے اور اگر دوسرا بھی اس قابل ہے مگر بیزیادہ صلاحیت رکھتا ہوتو اس کو قبول کر لینامتحب ہے اور اگر دوسرے بھی اس قابلیت کے جیں تو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے اور اگر بیصلاحیت رکھتا ہے مگر دوسرا اس سے بہتر ہے تو اس کو قبول کرنا مکروہ ہے اور شیخص اگر خود جانتا ہے کہ بیکام مجھ سے انجام نہ پاسکے گاتو قبول کرنا حرام ہے۔ (1) (عالمگیری)

مَسْتَلَةً ( ) واضي أسي كو بناسكتے ہيں جس ميں شرا كط شہادت پائے جائيں وہ يہ ہيں:

مسلمان \_ عاقل \_ بالغ \_ آ زا د ہو \_ اندھا نہ ہو \_ گونگا نہ ہو \_ بالکل بہرہ نہ ہو کہ پچھے نہ سنے \_محدود فی القذف نہ ہو \_ <sup>(2)</sup>( درمختار ، ردالمختار )

ست ان استان کی از کو قاضی بنایا اس لیے کہ وہ کفار کے معاملات کو فیصل کرے <sup>(3)</sup> میہ ہوسکتا ہے مگر مسلمانوں کے معاملات فیصل کرنے کا اُسے اختیار نہیں۔<sup>(4)</sup> (روالمحتار)

ستائیں قاضی مقرر کرنا بادشاہ اسلام کا کام ہے یا سلطان کے ماتحت جوریاشیں خراج گزار ہیں <sup>(5)</sup> جن کوسلطان نے قضا قائے عزل ونصب کا اختیار <sup>(6)</sup> دیا ہو یہ بھی قاضی مقرر کر سکتی ہیں۔ <sup>(7)</sup> (ردالحتار)

مسئائی کے فات کوقاضی بنانانہ چاہیے اور اگر مقرر کردیا گیا تواس کی قضانا فذہوگی۔فات کومفتی بنانا یعنی اُس سے فتو کی پوچھنا درست نہیں کیونکہ فتو کی امور دین سے ہے اور فات کا قول دیانات میں نامعتبر (8)۔قاضی نے اپنے دشمن کےخلاف فیصلہ کیا بیہ فیصلہ جائز نہیں جب کہ دونوں میں دنیوی عداوت ہو۔ (9) (درمختار)

🔬 🔞 ..... "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص ٣٦،٣١.

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الأول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣٠ ص٥٠ ....

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب القضاء ،مطلب: الحكم الفعلي، ج٨،ص٢٩.

<sup>🗗 .....</sup> یعنی فیصله کرے۔

<sup>● ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: الحكم الفعلى، ج٨، ص٠٠.

ایعن وه حکومتیں جوخراج اداکرتی ہیں۔

ایعنی قاضو ل کومعزول کرنے اور مقرر کرنے کا اختیار۔

٣١٠٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في حكم القاضي، الدُّرزي و النصراني، ج٨، ص ٣١.

العنى دين معاملات مين فاسق كاقول قابل قبول نبين \_\_

سینان کی جدوات اس کوقاضی مقرر کیا تھا اُس وقت عادل (غیرفاس) تھا اُس کے بعد فاسق ہو گیا تو فسق کی وجہ سے معزول نہ ہوا مگر معزولی کا مستحق ہو گیا بلکہ سلطان پر معزول کر دینا واجب ہا وراگر سلطان نے اُس کے تقرر کے وقت بیہ شرط کر دی ہے کہ اگر فاسق ہو جائے گا تو معزول ہو جائے گا تو فسق کرنے سے خود ہی معزول ہو گیا معزول کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۱) (عالمگیری)

مسئانی کی طرف ہے ہیں قبول کرنا گئی ہے۔ جس طرح بادشاہ عادل کی طرف ہے عہدہ قبول کرنا جائز ہے بادشاہ ظالم کی طرف ہے ہی قبول کرنا گئی ہے ہے گر بادشاہ ظالم کی طرف ہے اس عہدہ کو قبول کرنا اُس وقت درست ہے جبکہ قاضی عدل وانصاف وحق کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہواس کے فیصلوں میں نا جائز طور پر بادشاہ مداخلت نہ کرتا ہواورا حکام کو مطابق شرع نا فذکر نے ہے منع نہ کرتا ہواورا گریہ با تیں نہوں بلکہ جانتا ہو کہ حق کے مطابق فیصلہ ناممکن ہوگا یا اس کے فیصلوں میں بے جامداخلت ہوگی یا بعض احکام کی تعفیذ ہے (2) منع کیا جائے گا تو اس عہدہ کو قبول نہ کرے۔(3) (عالمگیری)

مسئائی کی ۔ بادشاہ کو چاہیے کہ رعایا میں (4) جواس عہدہ کے لیے زیادہ موزوں ہوا کے قاضی بنائے کیوں کہ حدیث میں ارشاد ہوا کہ جس نے کئی کوکام سپر دکر دیا اورائس کی رعایا میں اس سے بہتر موجود تھا اُس نے اللہ ورسول (عزوجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم) و جماعت مسلمین کی خیانت کی ۔ قاضی میں بیداوصاف ہوں معاملہ نہم ہو<sup>(5)</sup> ۔ فیصلہ نافذ کرنے پر قادر ہو۔ وجیہ ہو<sup>(6)</sup> ۔ بارعب ہو ۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرتا ہو۔ صاحب ثروت ہو<sup>(7)</sup> تا کہ طمع میں مبتلانہ ہو۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری)

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ (9) اورعقل وصلاح (10) فِهِم (11) عِلم مِيس معتدعليه ہو (12) اُس كے مزاج مِيں شدت (13) ہو گرزيا دہ شدت نہ ہواور نرمی ہوتو اتنی نہ ہو جولوگوں ہے دب جائے (14) ۔ وجيہ ہواُس كارعب لوگوں

- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الأول في تفسير معنى الادب، ج٣، ص٧٠٠.
  - احکام کونا فذکرنے ہے۔
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الأول في تفسير معنى الادب، ج٣، ص٢٢٧.
  - الله بورق ال
- اہے تکوم لوگوں میں عوام۔
- 🗗 .....امير ودولتمند مو۔
- المعتبر، معزز\_
- ٣٠٠٨ ألفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الأول في تفسير معنى الادب، ج٣٠ص ٣٠٨.
  - 🗗 ..... عقلندي وصلاحيت\_
- 🗨 ..... پا کدامنی اور نیکوکاری۔
- 🗗 ..... يعنى علم مين قابل اعتاد ہو۔

- ₩.....عجداري\_
- 🖪 ....مغلوب ہوجائے۔
- 😨 🔞 سطبعت مين عني ـ

يِثُ كُن: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

یر ہو۔لوگوں کی طرف سے جواس یرمصائب<sup>(1)</sup> آئیں اُن یرصبر کرے۔<sup>(2)</sup>

منتبيه: عهدهٔ قضا كا قبول كرليناا گرچه جائز ہے مگرعلا وائمه كى اس كے متعلق مختلف رائيں ہيں بعض نے اس ميں حرج نه سمجھاا وربعض نے بیخے ہی کوتر جیج دی اور حدیث ہے بھی اسی رائے کی ترجیح ظاہر ہوتی ہےارشا دفر ماتے ہیں سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کہ '' جو خص قاضی بنایا گیاوه بغیرچیری ذبح کردیا گیا۔"<sup>(3)</sup>خود جارے امام اعظم رضی الله تعالی عنه کوخلیفه <sup>(4)</sup> نے بیع مهده دینا حیا ہا مگرامام نے اٹکارکیا۔ یہاں تک کہنو ہے در ہے آپ کولگائے گئے پھر بھی آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا اور بیفرمایا کہ اگر سمندر تیر کریار کرنے کا مجھے تھم دیا جائے تو یہ کرسکتا ہوں مگراس عہدہ کوقبول نہیں کرسکتا۔عبداللہ بن وہب رمہاللہ تعالی کو بیعہدہ دیا گیا اُنھوں نے ا نکار کردیا اور یا گل بن گئے جوکوئی ان کے پاس آتا موزھ نوچتے اور کیڑے بھاڑتے اُن کے ایک شاگرد نے سوراخ سے جھانک كركهاا كرآب اس عهدهٔ قضا كوقبول فرماليتے اورعدل كرتے تو بهتر ہوتا جواب ديا اے شخص تيري عقل بيہ ہے كيا تونے نہيں سنا كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں: '' قاضیوں کا حشر سلاطین کے ساتھ ہوگا اور علما کا حشر انبیاء پیہم السلام کیساتھ ہوگا۔''امام محمد رحماللہ تعالی سے کہا گیا اُنھوں نے اس سے اٹکار کیا جب قید کردیئے گئے اور یاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں مجبوراْ اُنھوں نے قبول

مَستَلَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلِيهِ ال کی درخواست پیش کرے اورسوال کا مطلب میر کہ لوگوں کے سامنے بیرتذکرہ کرے کہ اگر بادشاہ کی طرف سے مجھے فلال جگہ کی تحکومت ملے گی تو قبول کرلوں گا اور دل میں پیخوا ہش ہو کہ پینج کرح با دشاہ تک پہنچ جائے اور وہ مجھے بلا کرحکومت عطا کرے لہذااس کی خواہش ندل میں ہونہ زبان سے اس کا اظہار ہو۔(6) (عالمگیری)

مستائن 🕕 📲 جولوگ عہد ہُ قضا کی قابلیت رکھتے ہیں سب نے انکار کر دیااور کسی نااہل کو قاضی بنا دیا گیا تو وہ سب گنہگار



- 🕡 شکالف، پریثانیاں۔
- ② ..... "تنويرالأبصار "و "ردالمحتار"، كتاب القضاء ،مطلب: السلطان يصير سلطانا بأمرين، ج٨،ص٥٠.
  - € ..... "سنن ابي داوًد"، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، الحديث: ٣٥٧٢، ج٣، ص١١٧.
    - ظیفها بوجعفر منصور -
  - 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أ دب القاضى، الباب الثاني في الدخول في القضاء، ج٣٠ص ٢١٠.
    - 🚱 🕝 ....المرجع السابق،ص ٣١١.

ہوئے اورا گرقابلیت والوں کوچھوڑ کربادشاہ نے نا قابل کوقاضی بنایا توبادشاہ گنہگارہے۔(1)(عالمگیری)

مسئ ان ال اسلام دوفی عہدہ قضا کے قابل ہیں مگران میں ایک زیادہ فقیہ ہے دوسرازیادہ پر ہیزگارہے تو اُس کوقاضی مقرر کیا جائے جوزیادہ پر ہیزگارہے۔(2)(عالمگیری)

سَمَانِیْ الله الله قاضی جس کا مقلد ہے (3) اگر اُس کا قول مسئلہ متنازع فیھا (4) میں معلوم ومحفوظ ہے تو اُس کے موافق فیصلہ کرے ورنہ فقباسے فتوی حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ (5) (عالمگیری)

مسئلی اس کے تاخی کے تقررکو کسی شرط پر معلق کرنایا کسی وقت کی طرف مضاف کرنا جائز ہے بعنی جب وہ شرط پائی جائے گی باوہ وقت آ جائے گا اُس وقت وہ قاضی ہوگا اُس کے پہلے نہیں ہوگا مثلاً ریکہا کہتم جب فلاں شہر میں پہنچ جاؤ تو وہاں کے قاضی ہو یا فلاں مہینہ کے شروع سے تم کوقاضی کیا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مستان سے ایک وقت معین تک کے لیے بھی کسی کو قاضی مقرر کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک دن کے لیے قاضی بنایا تو ایک بی دن قاضی رہے گا اورا گرا س کو کسی خاص جگہ کا قاضی بنایا ہے تو وہیں کا قاضی ہے دوسری جگہ کے لیے وہ قاضی نہیں اوراس کا بھی پابند کیا جاسکتا ہے کہ فلال قتم کے مقدمات کی ساعت نہ کرے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ کسی خاص شخص کے معاملات کی نسبت استثنا کر دیا جائے بعنی فلال کے مقدمہ کی ساعت نہ کرے اور بادشاہ بیجی کہ سکتا ہے کہ جب تک میں سفر سے واپس نہ آؤں فلال معاملہ کی ساعت نہ کی جائے اس صورت میں اگر مقدمہ کی ساعت کی اور فیصلہ بھی دے دیا وہ نافذ نہیں ہوگا۔

فلال معاملہ کی ساعت نہ کی جائے اس صورت میں اگر مقدمہ کی ساعت کی اور فیصلہ بھی دے دیا وہ نافذ نہیں ہوگا۔

(7) (عالمگیری)

مسئل المرکیا اور میبین ظاہر کیا کہ کہاں کا قاضی میں نے مسین قاضی مقرر کیا اور میبین ظاہر کیا کہ کہاں کا قاضی اُس کو بنایا تو جہاں تک سلطنت ہے وہ سب جگہ کا قاضی ہوگیا۔(8) (عالمگیری)

<u> تستان کا ایک مقدمہ کی ساعت کر کے فیصلہ صادر کر دیااس کے بعد بادشاہ نے تھم دیا کہ علا کے سامنے دوبارہ مقدمہ</u>

- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الثاني في الدخول في القضاء، ج٣، ص ١ ٣١.
  - ◙ ..... المرجع السابق.
- العنی آئمدار بعد میں ہے جس امام کا پیروکارہ۔
   کا پیروکارہے۔
  - 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها، ج٣، ص٣١ ٣٠.
    - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضى،الباب الخامس في التقليد والعزل، ج٨،ص٥١ ٣١.
      - 🔞 ..... المرجع السابق.

🧽 🗗 .....المرجع السابق.

ک ساعت کی جائے قاضی براس کی پابندی لازمنبیں۔(1)(عالمگیری)

مسئان کا کے معاملات فیصل کیا کرے ایک معاملات فیصل کیا کرے ایک معاملات فیصل کیا کرے معاملات فیصل کیا کرے اُن کے قاضی بنا نے سے وہ قاضی نہ ہوگا کہ قاضی بنا نا بادشاہ اسلام کا کام ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئلی (۱۸) قویدنائی است نے کسی کواپنانائی (۱۵) بنایا کہ وہ دعوے کی ساعت کرے اور گواہوں کے بیانات لے گرمعاملہ کو فیصل نہ کرے (۱۹) تو بینائی کرسکتا اور جو پچھاس نے تحقیقات فیصل نہ کرے قاضی کے روبر و پیش کر دیا قاضی گواہوں کے ان بیانات یا مدعی علیہ (۱۵) کے اقرار پر فیصلہ نہیں کرسکتا کہ قاضی کے سامنے نہ گواہوں نے گواہوں کے ان بیانات یا مدعی علیہ نے اقرار کیا ہے بلکہ اس صورت میں قاضی از سرنو (۱۵) بیان لے گا اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ (۲) (خانمہ)

مسئلہ 19 ﴾ بادشاہ نے قاضی کومعزول کر دیااس کی خبر جب قاضی کو پہنچے گی اُس وقت معزول ہوگا یعنی معزول کرنے کے بعد خبر پہنچنے سے قبل جو فیصلے کرے گاضیح و نافذ ہوں گے۔(8) (عالمگیری)

<u> گستان کی بادشاہ مرگیا تو قاضی وغیرہ حکام جواُس کے زمانہ میں تصب بدستورا پنے اپنے عہدہ پر ہاتی رہیں گے</u> یعنی بادشاہ کے مرنے سے معزول نہ ہوں گے۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مَسْتَلْنُهُ اللَّهِ قَاضَى كَى آنكھيں جاتى رہيں يابالكل بہراہو گياياعقل جاتى رہى يامرتد ہو گيا تو خود بخو دمعزول ہو گيا اورا گر پھر بياعذار جاتے رہے يعنی مثلاً آنكھيں ٹھيک ہو گئيں توبدستور سابق قاضى ہوجائے گا۔ <sup>(10)</sup> (عالمگيرى)

سَسَعَالَیْ ۲۲ ﷺ قاضی نے بادشاہ کے سامنے کہد دیا میں نے اپنے کومعز ول کر دیا اور بادشاہ نے س لیامعز ول ہو

■ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الحامس في التقليد و العزل، ج٣، ص٥١ ٣٠.

2 .....المرجع السابق.

€....فیعله نه کرے۔

🔞 .... قائم مقام۔

@..... غيرے عدد باره-

-جسيردوى كيا گيا ہے۔

- - ۱۳۱۳ (الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الخامس فى التقليدو العزل، ج٣، ص١٧.
    - 🧽 🛈 .....المرجع السابق، ص٣١٨.

يُشُ شُ: مجلس المدينة العلمية (دوت اللاي)

گیا اور ندسنا تو معزول نہ ہوا۔ یو ہیں بادشاہ کے پاس بیتحریر بھیج دی کہ میں نے اپنے کومعزول کر دیا اورتحریر پہنچے گئی معزول ہوگیا۔<sup>(1)</sup>(عالمگیری)

مستان سی ہوایا کی دوسرے نے قاضی کے لڑکے نے کسی پر دعویٰ کیا اور بیہ مقدمہ قاضی کے پاس پیش ہوایا کسی دوسرے نے قاضی کے لڑکے پر دعوی قاضی کے یہاں کیا قاضی اس معاملہ میں غور کرے اگر لڑکے کے خلاف فیصلہ ہو جب تو خود ہی فیصلہ کر دے اور اگر کے کے موافق فیصلہ ہو گا تو دونوں سے کہد دے اس دعوے کوتم کسی دوسرے کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ جس نے قاضی بنایا ہے قاضی اُس کے موافق فیصلہ کرے گا جب بھی نافذ ہوگا۔ یو ہیں قاضی ماتحت نے قاضی بالا کے موافق فیصلہ کیا ہی بھی نافذ ہوگا۔ یو ہیں قاضی ماتحت نے قاضی بالا کے موافق فیصلہ کیا ہی بھی نافذ ہوگا۔ یو ہیں قاضی نے اپنی ساس کے موافق فیصلہ کیا اگر قاضی کی بی بی زندہ ہے تو فیصلہ ناجا ترز ہے اور بی بی مرچکی ہے تو جائز ہے۔ سوتیلی ماں کے موافق فیصلہ کیا اگر اس کا باپ زندہ ہے تو ناجائز ہے اور مرچکا ہے تو جائز ہے۔ آپ کی موافق فیصلہ کیا اگر اس کا باپ زندہ ہے تو ناجائز ہے اور مرچکا ہے تو جائز ہے۔ (خانیہ)

مسئلی سوس کے اس کے مابین مقدمہ ہے ایک نے قاضی کے لڑکے کو اپنا وکیل کیا قاضی نے اس کے موافق فیصلہ کیا ناجا کز ہے اور خلاف فیصلہ کیا تو جا کڑے۔ یو ہیں اگر قاضی کا بیٹا وصی ہوتو موافق فیصلہ کرنا جا کڑنہیں۔(3) (بحرالرائق)

سر المراق المراقي المراق المر

### مسئان ۲۷ ﷺ قاضی قبلہ کو پیٹھ کر کے بیٹھے جس طرح خطیب ومدرس قبلہ کو پیٹھ کر کے بیٹھتے ہیں۔<sup>(6)</sup> (درمختار)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الخامس في التقليدو العزل، ج٣، ص١٨. ٣١.
- 2 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوى والبينات، فصل لمن يحوز قضاء القاضي.... إلخ، ج٢،ص٨٠١.
  - €....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٧، ص١٣٨.
    - العنى دوسرے علاقے كرہنے والے۔
- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب السابع في جلوس القاضى. . . إلخ، ج٣، ص ٩ ٩ ٣-٠ ٣٢.
  - ۵٦-۰۰۰ "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٥٠.

مسئلہ ۲۵ اگراپ مکان میں اجلاس کرے درست ہے مگراذن عام ہونا چاہیے یعنی ارباب حاجت (1) کے لیے روک ٹوک نہ ہو۔ (2) درمختار) بیاس زمانہ کی باتیں ہیں جب کہ دارالقصنا نہ تھا مسجد یا اپنے مکان میں قاضی اجلاس کیا کرتے تھے اور اب دارالقصنا موجود ہیں عام طور پرلوگوں کے علم میں یہی بات ہے کہ قاضی کا اجلاس دارالقصنا میں ہوتا ہے لہذا قاضی کے لیے یہ مناسب جگہ ہے۔

مسئائی (۱۸ کی اجاباتوں سے دوکے گامگر دربان کو میرجا ترنہیں کہ لوگوں سے پچھے لے کراندرآنے کی اجازت دے دے۔ (3) (خانیہ)

ان کو بیجاباتوں سے دوکے گامگر دربان کو میرجا ترنہیں کہ لوگوں سے پچھے لے کراندرآنے کی اجازت دے دے۔ دونوں کے ساتھ میساں

مسئائی (۱۹ کی جائے (۱۹ کی جائی ہے ہاں جب مدی (۱۵) و مدی علیہ (۱۵ دونوں خریق مقدمہ حاضر ہوں تو دونوں کے ساتھ میساں

برتاؤ کرے، (۱۵) نظر کرے تو دونوں کی طرف خاطر کے بات کرے تو دونوں سے کرے، ایسانہ کرے کہ ایک کی طرف خاطب ہو

دوسرے سے بہتو جہی رکھے، اگر ایک سے بہشا دہ بیشانی بات کرے تو دوسرے سے بھی کرے، دونوں کو ایک قتم کی جگد دے، یہ

نہ ہو کہ ایک کو کری دے اور دوسرے کو کھڑ ارکھے یا فرش پر بٹھائے، اُن میں کی سے سرگوشی نہ کرے، نہ ایک کی طرف ہاتھ یا سریا

ابروسے اشارہ کرے، نہ ہنس کر کسی سے بات کرے۔ اجلاس میں ہنمی غداق نہ کرے، نہ ان دونوں سے، نہ کی اور سے۔ علاوہ

بچہری کے بھی کشرت مزاح سے پر ہیز کرے۔ (۱۵ عالمگیری)

مسئلین و دونوں فریق میں ہے ایک کی طرف دل جھکتا ہے (8) اور قاضی کا جی چاہتا ہے کہ بیا پے ثبوت و دلائل اچھی طرح پیش کرے تو بیہ جرم نہیں کہ دل کا میلان اختیاری چیز نہیں ہاں جو چیزیں اختیاری ہوں اُن میں اگریکساں معاملہ نہ کرے تو بے شک مجرم ہے۔ (9) (عالمگیری)

- ليعنى حاجتمند ،مختاج لوگوں۔
- الدرالمحتار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٥٦.
- ❸ ....."الفتاوي الخانية"،كتاب الدعوي والبينات،الباب الأول في آداب القاضي،فصل فيمايستحق على....إلخ،ج٢،ص٤٧.
  - وی کرنے والا۔ وہ سیجس پر دعوی کیا جائے۔ وہ سیعن ایک جیسا سلوک کرے۔
    - ™ الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب السابع في جلوس القاضى ، ج٣٠ص ٣٢٢.
      - ایعن دل مائل ہوتا ہے۔
    - ۳۲۲ الفتاوى الهندية "، كتاب أدب القاضى، الباب السابع في جلوس القاضى، ج٣٠ص٣٢٢.

مسئلی (سال میں بات نہ کرے جس کو دوسرا نہ جانتا ہو۔ اپنے مکان پر بھی ایک سے تنہائی میں کوئی بات نہ کرے بلکہ اپنے ایسی زبان میں بات نہ کرے جس کو دوسرا نہ جانتا ہو۔ اپنے مکان پر بھی ایک سے تنہائی میں کوئی بات نہ کرے بلکہ اپنے مکان پر آنے کی اُسے اجازت بھی نہ دے بالجملہ ہراُس بات سے اجتناب کرے جس سے لوگوں کو بدگمانی کا موقع ہاتھ آئے۔(1)(عالمگیری)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب السابع في جلوس القاضي، ج ٣٠ص٣٢.
  - 2 ستحائف، نذرانے۔ 3 سواپس کی گئی۔
    - ◆ .....رائج قیت،عام طور پر بازار میں اُس چیز کی جو قیت ہو۔
      - ۵۷ ..... "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٥٧.
  - المحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في هدية القاضى، ج٨، ص٥٥-٥٧.
- 🕡 📆 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في حكم الهديةللمفتي، ج٨،ص٧٥.

ا اور پہلے جو پچھ دیتا تھااپی حیثیت کے لائق دیتا تھااوراس وقت جو پیش کررہاہے اس حیثیت کے مطابق ہے تو زیادتی کے قبول کرنے میں حرج نہیں۔(1)( درمختار، ردالحتار، فنخ)

مسئل المسئل المسئل المسئل المسكى عادت پہلے ہے ہدید دینے كی تھى ان دونوں كے ہدیے قاضى كو تبول كرنا أس وقت جائز ہے جب كدان كے مقدمات اس قاضى كے يہاں نہ ہوں ورنہ دوران مقدمہ ميں ہديد، ہدينہيں بلكه رشوت ہے ہاں بعد ختم مقدمہ دينا جا ہے تو دے سكتا ہے۔ (ورمختار، دوالحتار)

سر المستان کے اس کی دعوت خاصہ قبول کرنا قاضی کے لیے جائز نہیں دعوت عامہ قبول کرسکتا ہے گرجس کا مقدمہ قاضی کے یہاں ہواُس کی دعوت عامہ کو بھی قبول نہ کرے دعوت خاصہ وہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ قاضی اس میں شریک نہ ہوگا تو دعوت ہی نہ ہوگی اور عامہ وہ ہے کہ قاضی آئے یا نہ آئے بہر حال لوگوں کی دعوت ہوگی کھانا کھلا یا جائے گا مثلاً دعوت ولیمہ۔ (3) در مختار، ردالحخار)

مسئلہ (۳۸) تاضی کو چاہیے کہ کس سے قرض وعاریت ندلے مگر جو شخص قاضی ہونے سے پہلے ہی اس کا دوست تھا یاشریک تھاجس سے اس تتم کے معاملات جاری تھے اُس سے قرض لینے اور عاریت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ (۹) (عالمگیری) مسئلہ (۳۹) جنازہ میں جاسکتا ہے مریض کی عیادت کے لیے بھی جائے گا مگر وہاں دیر تک نہ تھہرے نہ وہاں اہل مقدمہ کوکلام کا موقع دے۔ (5) (عالمگیری)

مستان سنته مشہورہ (6) یا اجماع (7) کے مخالف ہے یہ سنت مشہورہ (6) یا اجماع (7) کے مخالف ہے یہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا مثلاً مدمی نے ایک گواہ اور تم بھی کھائی کہ میراحق مدمی علیہ کے ذمہ ہے اور قاضی نے ایک گواہ اور میں نے ایک گواہ اور کیمین (8) سے مدمی کے موافق فیصلہ کو باطل کردےگا۔

- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في حكم الهدية للمفتى، ج٨، ص٥٠-٥٩.
   و "فتح القدير"، كتاب أدب القاضى، ج٢، ص ٣٧١.
  - ◘ ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في حكم الهدية للمفتى، ج٨،ص٨٥.
    - € .....المرجع السابق، ص٩٥.
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثامن في افعال القاضي وصفاته، ج٣، ص٣٢٨.
  - المرجع السابق.
- سیبال پراس سے مرادوہ احکام ہیں جوحد یب مشہور سے ثابت ہوں۔
   سیبال پراس سے مرادوہ احکام ہیں جوحد یب مشہور سے ثابت ہوں۔
  - ی و استخ-

یو ہیں ولی مقتول نے قتم کے ساتھ بتایا کہ فلال شخص قاتل ہے محض اس کی یمین پر قاضی نے قصاص کا تھم دے دیا بینا فذنہیں۔ یا محض تنہا مُر ضِعَه (1) کی شہادت پر کہ ان دونوں میاں بی بی نے میرا دودھ پیاہے قاضی نے تفریق (2) کا تھم دے دیا بینا فذنہیں۔ غلام یا بچہ کا فیصلہ نا فذنہیں۔ کا فرنے مسلم کے خلاف فیصلہ کیا ہے تھی نا فذنہیں۔ (3) (درمختار، ردالحتار)

فلاں مخص کس دن مراہے اس کے متعلق قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا اس فیصلہ کا وجود وعدم <sup>(5)</sup>برابر ہے بعنی اس فیصلہ کے بعدا گر دوسرا جخص اس امر پر گواہ پیش کرے جس ہے معلوم ہو کہ اُس وقت مرا نہ تھا تو بیہ گواہ مقبول ہوں گے اس کی وجہ بیہ ہے کہ فیصلہ کا مقصدر فع نزاع (6) ہے کہ گواہوں سے ثابت کر کے نزاع کو دور کریں اور موت فی نفسہ (<sup>7) مح</sup>لِ نزاع نہیں لہذا اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی چیزشامل ہو جو کل نزاع (8) بن سکتی ہے تو اُس کے شمن میں یوم موت تحت قضا داخل ہوسکتا ہے مثلاً ایک صحف نے ید دعویٰ کیا کہ یہ چیز میرے باپ کی ہے اور وہ فلاں تاریخ میں مرگیا اور میں اُس کا وارث ہوں اور اس کو گوا ہوں سے ثابت کر دیا قاضی نے اس کے موافق فیصلہ کیااور چیز اے دلا دی اس کے بعد ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں اُس میت کی زوجہ ہوں اُس نے مجھ سے فلاں تاریخ میں نکاح کیا تھاوہ مرگیا مجھ کومہراور تر کہ (<sup>9)</sup> ملنا جا ہے اور نکاح کی جوتاریخ بتاتی ہے بیأس کے بعد ہے جوبیٹے نے مرنے کی ثابت کی تھی اور عورت نے بھی اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت کر دیا تو قاضی اس عورت کو بھی مہروتر کہ ملنے کا حکم دے گا کیوں کہان دونوں دعوؤں کا حاصل ہیہے کہ مُو رِث (10)مرچکا اور میں وارث ہوں تاریخ موت کواس میں پچھ دخل نہیں ہاں اگرموت مشہور ہے چھوٹے بڑے سب کومعلوم ہےا ورعورت اُس تاریخ کے بعد نکاح ہونا بتاتی ہے تو وہ یقیناً جھوٹی ہے اُس کی بات قابل اعتبار نہیں۔اوراگر بیسب باتیں قتل کے بعد ہوں کہ پہلے بیٹے نے اپنے باپ کے قتل کئے جانے کی تاریخ گواہوں سے ثابت کی اور قاضی نے فیصلہ کر دیااس کے بعدعورت نے اُس تاریخ کے بعداینا نکاح ہونا بیان کیا تو عورت کے گواہ مقبول نہیں کیونکہ قبل کے متعلق جواحکام ہیں عورت کے گواہ قبول کر لیے جانے میں باطل ہوجاتے ہیں۔(11) (درمختار،ردالحتار) مسئلیّا ۳۳ ﴾ اگرتاریخ ہے محض موت کا بتا نامقصود نه ہو بلکه اس کامقصود کچھاور ہومثلاً مِلک کا تقدم ثابت کرنا <sup>(12)</sup> جا بتا

<sup>🗗 .....</sup> دودھ پلانے والی عورت۔ 🗨 ..... جدائی۔

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب أدب القاضي،مطلب:في الحكم بما خالف الكتاب او السنة، ج٨،ص٩٦. ٩٩.

السبجھٹڑے کا سبب۔
 السبجھٹڑے کا سبب۔
 السبجھٹڑے کا سبب۔
 السبجھٹڑے والا۔

<sup>■.....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب أدب القاضي،مطلب:يوم الموت لايدخل القضاء،ج٨،ص١٠١٠.

<sup>😡 🗗</sup> سلکیت کے پہلے ہونے کوٹا بت کرنا۔

ہوتو یوم موت تحت قضا (1) داخل ہے مثلاً دو محض ایک چیز کے مدعی (2) ہیں جو تیسر ہے کے ہاتھ میں ہے ہرایک کا بید وی کہ یہ چیز میں جو یوم موت تحت قضا (1) داخل ہے مثلاً دو محض ایک چیز میں چھوڑ اتو جوا بے باپ کے مرنے کی تاریخ کو مقدم ثابت کرے گا وہی پائے گا اور اگر موت کی تاریخ بیان نہ کرتے یا دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی ہوتی تو دونوں نصف کے حقدار ہوتے ۔ ایک مخص نے بید وی کی کیا کہ فلال شخص کی جو چیز تمھارے پاس ہے اُس نے مجھے وکیل کیا ہے کہ اُس پر قبضہ کروں مدعی علیہ (3) نے گوا ہوں سے ثابت کیا کہ وہ شخص فلاں روز مرگیا بیگواہ مقبول ہیں کیوں کہ اس سے مقصود بیہ ہے کہ وکیل وکالت سے اُس کے مرنے کی وجہ سے معزول ہوگیا لہٰذا بیشخص قبضہ بیں کرسکتا۔ (10 المحتار)

مسئائی سستان است کردیا گیااورقاضی نے فیصلہ دے دیا تواس کے بعد کی تاریخ اگرکوئی ثابت کرنا چاہے مرتبہ ایک معین دن میں اس کا ہونا ثابت کردیا گیااورقاضی نے فیصلہ دے دیا تواس کے بعد کی تاریخ اگرکوئی ثابت کرنا چاہے یہ مقبول نہیں مثلاً ایک شخص نے گواہوں سے بی ثابت کیا کہ زیدنے بیرچیز فلال تاریخ میں میرے ہاتھ تھے کی ہے دوسرا بیکہتا ہے کہ اس زیدنے میرے ہاتھ فلال تاریخ میں تھے کی ہے اوراس کی تاریخ مؤخرہے بیگواہ مقبول نہیں۔ (۲) (درمختار، ردالحتار)

مسئلی سی ایمون ہے۔ جس امر میں نزاع (8) ہے اُس کے متعلق قاضی کے سامنے جیبا ثبوت ہوگا قاضی اُس کے موافق فیصلہ کرنے پرمجبور ہے ہوسکتا ہے کہ قاضی کے سامنے تن دار نے ثبوت نہ پہنچایا اور غیر ستحق نے ثابت کر دکھایا اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کردیا یہ فیصلہ بظاہر نافذ ہی ہوگا مگر باطنا (9) نافذ ہے یا نہیں اس کی دوصور تیں ہیں بعض چیزیں الی ہیں جن میں قضاء قاضی ظاہراً وباطنا ہر طرح نافذ ہے اور بعض الی ہیں جن میں ظاہراً نافذ نہیں یعنی مدی وہ چیز مدی علیہ میں قضاء قاضی ظاہراً وباطنا ہر طرح نافذ ہے اور بعض الی ہیں جن میں ظاہراً نافذ ہے باطنا نافذ نہیں یعنی مدی وہ چیز مدی علیہ ہے جبراً لے سکتا ہے مگر اُس سے نفع حاصل کرنا بلکہ اُس کو اپنے قبضہ میں لینا ناجا مُزہے وہ گنبگار ہے مواخذ ہ اخروی (10) میں گرفتار ہے شم اول عقو دوفسوخ ہیں یعنی کی عقد کے متعلق نزاع ہے مثلاً مدی نے دعویٰ کیا کہ مدی علیہ نے یہ چیز میرے ہاتھ تھ

ا استفیصلہ کے تحت۔ وی کرنے والے۔ وی کرنے والے۔ وی کیا گیا، ملزم۔

● ..... "ردالمحتار"، كتاب أدب القاضي، مطلب: يوم الموت لايدخل القضاء، ج٨، ص١٠١-١٠٢.

السيمام عقد، لين وين وغيره كے تمام قول وقرار۔

..... بہارشریعت کے نتوں میں اس مقام پر "مدانیات" ندکور ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ درست لفظ ' مداینات " ہے، اس وجہ ہے درست کردیا ہے۔... عِلْمِیه

→ ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب أدب القاضي،مطلب:يوم الموت لايدخل القضاء، ج٨،ص٣٠٠.

🕡 .... آخرت کی پکڑ، آخرت کی یو چھے گھے۔

€ حقیقت میں۔

🔊 🔞 جھڑا۔

ہوئی تھی گرقاضی کا بیتھم خود بمنزلہ ہے اتا الہ (2) کو گواہوں سے ثابت کیا تو اگرا قالہ نہ بھی ہوا ہو بیتھم قاضی ہی اقالہ ہے۔ فتم دوم املاک مرسلہ (3) ہے کہ مدی نے چیز کے متعلق ملک کا دعویٰ کیا اور اس کا سبب بچھنیں بیان کیا مثلاً بہہ یا خرید نے کے ذریعہ سے میں مالک ہواہوں اور گواہوں سے ثابت کر دیا اس صورت میں اگر واقع میں مدی کی ملک نہ ہوتو با وجود فیصلہ اُس کو لینا جا تزنییں اور تصرف (4) حرام ہے۔ یو ہیں اگر ملک کا سبب بیان کیا مگر وہ سبب ایسا ہے جس کا انشائمکن نہیں مثلاً میہ کہتا ہے کہ بذریعہ وراثت میہ چیز جھے کی ہے اور حقیقت میں ایسانہیں تو با وجود قضاء قاضی اس کا لینا جا تزنییں۔ یو ہیں اگر کسی عورت پر دعویٰ کیا کہ میہ میری عورت ہے اور گواہوں سے نکاح ثابت کر دیا حالانکہ وہ عورت دوسرے کی منکوحہ ہے تو اگر چہقاضی نے اس کے موافق فیصلہ کر دیا س کو اُس عورت سے صحبت کرنا جا تزنییں۔ (5) (درمختار ، ردالحتار )

سَنَانَهُ الله وَ الله والله

العندادجس میں ملکیت کا دعوی کیا جائے اور سبب ملک بیان ندکیا گیا ہو۔
 اپناستعال میں لانا۔

ئے کی طرح ، ٹیٹے کے قائم مقام۔
 کی طرح ، ٹیٹے کے قائم مقام۔

الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في القضاء بشهادة الزور، ج٨،ص٥٠٠-١٠٧.

<sup>6 ....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص٦٠٠.

<sup>🗗 ......</sup> ہم بستری، جماع، مباشرت۔

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في القضاء بشهادة الزور، ج٨،ص٦٠٠٠.

<sup>🐠 ....</sup>امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه کی تقلید کرنے والے کو۔

<sup>🔊 🧿</sup> قصدأ يعنى جان بوجه كر\_

🕉 مذہب شافعی کے موافق (1) فیصلہ کرے۔(2) (درمختار)

### غائب کے خلاف فیصلہ درست نھیں ھے

مسئلی و و گیس ایستان و می علید فائب ہے گراس کا نائب حاضر ہے نائب کی موجود گی میں فیصلہ کرنا درست ہے اگر چہ مدی علیہ کی عدم موجود گی میں ہومثلاً اُس کا وکیل موجود ہے تو فیصلہ ہے ہے کہ بید هیفة اُس کا نائب ہے یا مدی علیه مرگیا ہے گراس کا وصی موجود ہے یا نابالغ مدی علیہ ہے اور اُس کے ولی مثلاً باپ یا دادا کی موجود گی میں فیصلہ ہوا یا دقف کا متولی (6) کہ بیدوا قف کا قائم مقام ہے اس کی موجود گی میں فیصلہ درست ہے۔ (6) (درمختار، ردالحتار)

مستان میں فیصلہ ہوا یہ فیصلہ درست ہے۔ یو ہیں موکل کے سامنے گواہ گزرے اور وکیل مرگیا یاغائب ہو گیا اور موکل (۲) کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ بھی درست ہے۔ یو ہیں موکل کے سامنے گواہ گزرے اور وکیل کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ بھی درست ہے۔ یو ہیں موکل کے سامنے گواہ گزرے اور وکیل کی موجودگی میں فیصلہ ہوا یہ بھی درست ہے۔ اور ایک علیہ کے سامنے فیصلہ ہوا یہ بھی درست ہے۔ (8) (غرر) مستان میں ایک وارث سب کے قائم مقام ہوسکتا میں ہوگئی اس کے موافق یا مخالف جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے مقابل تصور کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ هیقة میت کے مقابل ہے اور یہ ہو یعنی اس کے موافق یا مخالف جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے مقابل تصور کیا جائے گا کہ یہ فیصلہ هیقة میت کے مقابل ہے اور یہ

- امام شافعی رضی الله تعالی عندے ندہب کے مطابق۔
- احدے اور کے عادل وغیرعادل ہونے کی شخصیت کے بعد۔
- ◘ ....."الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب: في القضا على الغائب، ج٨،ص ١١١.
  - الله وقف كي تكراني كرنے والا۔
- 6 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في القضا على الغائب، ج٨، ص١١١٠. ١١٠.
  - 7 ..... وكيل كرنے والا \_
  - ﴿ ١٤٠٠ المَّاني، ص ١١٤.

وارث میّت کا قائم مقام ہے مگرعین کا دعوی ہوتو وارث اُس وقت مدعی علیہ بن سکتا ہے جب وہ عین اُس کے قبضہ میں ہو۔اوراگر اُس کو مدعی علیہ بنایا جس کے پاس وہ چیز نہ ہوتو دعویٰ مسموع نہ ہوگا۔اوراگر دَین کا دعویٰ ہوتو تر کہ کی کوئی چیز اس کے قبضہ میں ہویا نہ ہو بہر حال بید مدعی علیہ بن سکتا ہے۔ (1) (درمختار، درالحتار)

سن المستان المراكب جن الوگوں پر جائداد وقف كى گئى ہے اُن ميں ہے بعض بقيہ موقوف عليهم (2) كے قائم مقام ہو سكتے ہيں بشرطيكہ وقف ثابت ہونفس وقف ميں نزاع نہ ہو<sup>(3)</sup>اورا گرنزاع وقف ميں ہو كہ وقف ہوا ہے يانہيں توايك شخص دوسرے كے قائم مقام نہ ہوگا۔ (4) (درمختار)

سر المستان المستورك المستان المستورك المستان المستورك المستان المستورك المستان المستورك المستورك

مسئان اس استان اس کے جوز کے لیے سبب ہویعن کے اس کی صورت ہیے کہ فائب پردعوی حاضر پردعوی کے لیے سبب ہویعن دعوی تو حاضر پر ہے گراس کا سبب فائب پردعوی ہے بغیر فائب کو مدعی علیہ بنائے حاضر پردعوی نہیں چل سکتا لہذا ہے حاضر اُس کا علیہ بنائے حاضر پردعوی نہیں چل سکتا لہذا ہے حاضر اُس کا حکما قائم مقام ہے اس کی مثال ہیہ کہ ایک مکان ایک شخص کے قبضہ بیس ہے اُس پر کسی نے بیدعوی کیا کہ بیس نے یہ مکان فلال شخص سے جو فائب ہے خریدا ہے اور اس کو گواہوں سے ثابت کر دیا حاکم نے مدعی کے حق بیس فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ جس طرح اس حاضر ہے مقابل بیس ہے مقابل بیس بھی ہے یعنی اگروہ فائب حاضر ہوکرا نکار کرے تو یہ انکار نامعتبر ہے۔ (در د، غرر) اس کی ایک مثال یہ بھی ہے ذید نے دعوی کیا کہ عمر و پر میرے استے روپے ہیں وہ فائب ہے بکراُس کے حکم

■ .... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب القضاء ، مطلب: فيمن ينصب خصمًا عن غيره ، ج٨، ص١١٣.

کے سیجن پر جائیدادوتف کی گی ہے۔
ہونے بیانہ ہونے میں اختلاف نہ ہو۔

₫ ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١١٣.

€ ....دمقابل۔

الحكام" شرح "غرر الأحكام"، كتاب القضاء، مسائل شتى، الجزء الثانى، ص ٩ ١٠...

🗗 .... يعنى بهى حكماً قائمٌ مقام ہونا ہوتا ہے۔

المحام "و"غررالأحكام"، كتاب القضاء، الحزء الثاني، ص ١١٤.

ے اُس کا کفیل ہوا تھا جوموجود ہے اور گواہوں سے ثابت کر دیا قاضی کا فیصلہ عمر و و بکر دونوں پر ہوگا اگر چہ عمر وموجود نہیں ہے۔ (1) (ردالحتار)

سر المراق المرا

مسئان کے کہ اس اوقت کے مال وقف یا مال غائب یا مال بیٹیم کسی تو نگر (8) کو جوامین ہے قرض دے دے مرشرط بیہ کہ کہ اس سے بہتر دوسری صورت نہ ہواورا گرمضار بت پرکوئی لینے والاموجود ہویا اُس مال سے کوئی ایس ہے کہ آمدنی ہوتو قرض دینے کی اجازت نہیں اور قرض دینے کی صورت میں دستاویز سے کوئی ایس جا کداد خریدی جاسکتی ہوجس کی بچھ آمدنی ہوتو قرض دینے کی اجازت نہیں اور قرض دینے کی صورت میں دستاویز

- € .... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: المسائل التي يكون القضاء. . . إلخ، ج٨، ص١١٥
  - ٢١٠٠٠ دررالحكام "و "غررالأحكام"، كتاب القضاء الحزء الثاني، ص ٤١٠.
- .....وه مال و جائيدا د جوميت چهوڙ جائے۔
  ♦ ..... هير ے ہوئے ہے يعنی قرض زياده اورتر کہ کم ہے۔
  - 6 ..... ورثاء،میت کے وارث ۔
- ◘....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في بيع التركة المستغرقةبالدين، ج٨،ص٢٢١-١٢٣.
  - € السدولتند

کسی جائے تا کہ یا دواشت رہے مگر قاضی اپنی ذات کے لیے بیاموال بطور قرض نہیں لے سکتا۔ (1) ( درمختار ، بحر )

مستانہ کم کے بالغ بچہ کا مال قرض نہیں دے سکتا اگر بیلوگ قرض دیں گے ضامن ہوں گے تلف (2) ہونے کی صورت میں تا وان دینا

اپنے نابالغ بچہ کا مال قرض نہیں دے سکتا اگر بیلوگ قرض دیں گے ضامن ہوں گے تلف (2) ہونے کی صورت میں تا وان دینا

پڑے گاہی طرح جس نے لقط ( پڑا مال ) پایا ہے بیبھی اُس مال کوقرض نہیں دے سکتا۔ (3) ( درمختار ، روالحجتار )

مستانہ وی مستانہ وی کہ جب اس وقت اس کوقعد قرض کے بینے مقررہ والی جائز ہوگا۔ (درمختار )

قرض دینا چاہد دے سکتا ہے کیوں کہ جب اس وقت اس کوقعد قرض دینا بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ (درمختار )

ہمستانہ وی نہ ہوسکتی ہو مثلاً آگ لگ گئی کے بغیر قرض دیے مال کی حفاظت ہی نہ ہوسکتی ہو مثلاً آگ لگ گئی کے بالوٹیمرے مال لوٹ رہے جیں اورا سے وقت کوئی قرض ما نگتا ہے اگر بینیں دے گا تو مال تلف ہو جائے گا ایس حالت میں ان کو بھی قرض دینا جائز ہے۔ (درمختار )

مستائیران باپ یاوسی فضول خرچ ہیں اندیشہ ہے کہ نابالغ کے مال کوفضول خرچی میں اُڑا دیں گے تو قاضی ان سے مال لے کرا یسے کے پاس امانت رکھے کہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

# افتا کے مسائل

مسئلی است و اجماع و قیاں سے وہی دے مسئل کے سوال کا جواب کتاب وسنت و اجماع و قیاس سے وہی دے سکتا ہے۔ افتا کا دوسرا مرتب نقل ہے یعنی صاحب مذہب سے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب میں اُسے بیان کر دینا اس کا کا م ہے اور بیدھیقۂ فتوی دینا نہ ہوا بلکہ ستفتی ((10) کے لیے مفتی (مجتبد) کا قول نقل کر دینا ہوا کہ وہ اس پڑمل کرے۔ ((11) عالمگیری)

و"البحرالرائق"، كتاب القضاء، باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره، ج٧ ،ص٣٩.

🗗 ....فانع ـ

◙ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:للقاضي اقراض مال اليتيم و نحوه، ج٨،ص١٢٥ - ١٢٦.

گری پڑی چیز کواُٹھانے والا۔ 6 گری پڑی چیز۔ 6 صدقہ۔

7 ..... "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٢٦.

المرجع السابق، ص ١٢٥. ١٠٠٠. المرجع السابق.

@.....فتوى طلب كرنے والے ...

■ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الاول في تفسير معنى الادب... إلخ، ج٣، ص٨٠٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٢٤ - ٥٠١.

<u> مسئالتا ( ) مفتی ناقل کے لیے بیامر</u>ضروری ہے کہ قول مجتبد کومشہور ومتداول <sup>(1)</sup>ومعتبر کتابوں سےاخذ کرے غیرمشہور کتب سے نقل نہ کرے۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

سیمانی سے کہ اس مفتی ہوسکتا ہے یانہیں اکثر متاخرین کی رائے بیہ کہ نہیں ہوسکتا کیوں کہ فتو کی امور دین ہے ہے اور فاسق کی بات دیانات (3) میں نامعتبر۔ فاسق سے فتو کی ہو چھنا ناجا مزاوراُس کے جواب پراعتاد نہ کرے کہ مشریعت ایک نور ہے جو تقو کی کرنے والوں پر فائض ہوتا ہے جو فتق و فجو رہیں جتلا ہوتا ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ (۵) (درمختار)

مسئائی کے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اُس ہے دینی سوالات کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے اور لوگ اُسے عظمت کی نظرے دیکھتے ہیں اگر چہ ایس کو بیم علوم نہیں کہ بیکون ہیں اور کیسے ہیں اس کوفتو کی پوچھنا جائز ہے کہ مسلمانوں کا اُن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنااس کی دلیل ہے کہ بیرقابل اعتماد شخص ہیں۔ (5) (روالحتار)

مسئلی هم مفتی کو بیدار مغز ہوشیار ہونا چاہیے غفلت بر تنااس کے لیے درست نہیں کیونکہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سازی اور ترکیبوں سے واقعات کی صورت بدل کرفتوی حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بین ظاہر کرتے ہیں کہ فلال مفتی نے مجھے فتوی دے دیا ہے محض فتوی ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیا بی تصور کرتے ہیں بلکہ مخالف پر اس کی وجہ سے غالب آجاتے ہیں اس کو کون دیکھے کہ واقعہ کیا تھا اور اس نے سوال میں کیا ظاہر کیا۔ (6) (روالحتار)

مسئلی کی سفق پر یہ بھی لازم ہے کہ سائل سے واقعہ کی تحقیق کرلے اپنی طرف سے شقوق (7) نکال کرسائل کے سامنے بیان نہ کرے مثلاً بیصورت ہے تو بیتکم ہے اور بیہ ہے تو بیتکم ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوصورت سائل کے موافق ہوتی ہے اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گوا ہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنالیتا ہے بلکہ بہتر یہ کہ نزاعی معاملات (8) میں

#### 🗗 .... مروح ،رائح۔

- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الادب... إلخ، ج٣٠ص٨٠٣.
  - ہ....وین معاملات۔
  - ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص٣٦.
  - ٣٦٠٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في قضاء العدوعلى عدوه، ج٨، ص٣٦٠.
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في قضاء العدوعلي عدوه، ج٨،ص٣٧.
    - 😨 🗗 مختلف صورتیں۔ 🔞 .... وہ معاملات جن میں فریقین کا جھکڑا ہو۔

اُس وقت فتوی دے جب فریقین کوطلب کرے اور ہرایک کا بیان دوسرے کی موجودگی میں سنے اور جس کے ساتھ حق دیکھیے اُسے فتوی دے دوسرے کو نددے۔ (1) (ردالحتار)

مسئل کے کہ استفتا کا جواب اشارہ ہے بھی دیا جاسکتا ہے مثلاً سریا ہاتھ سے ہاں یانہیں کا اشارہ کرسکتا ہے اور قاضی کسی معاملہ کے متعلق اشارہ سے فیصلہ نہیں کرسکتا ہے۔ (درمختار)

ستائی (مری) مری علیہ) کو میں ہے کو اور ہیں ہیں اور بیرون اجلاس بھی مگر متخاصمین (مدی ، مدی علیہ ) کو ان کے دعوے کے متعلق فتو کا نہیں دے سکتا دوسرے امور میں انھیں بھی فتو کی دے سکتا ہے۔ (درمختار، ردالمحتار)

ستان و کی استان و کی است مفتی اگراونچاستا ہے اس کے پاس تحریری سوال پیش ہوا اُس نے لکھ کر جواب دے دیا اس پڑمل درست ہے مگر جوشخص کارا فتا (4) پر مقرر ہواُس کے پاس دیہاتی اور عورتیں ہرتتم کے لوگ فتویٰ پوچھنے آتے ہیں اُس کی ساعت ٹھیک ہونی علیہ ہے کہ پوری بات نہ سنے اور فتویٰ دے علیہ ہے کہ پوری بات نہ سنے اور فتویٰ دے دے بیات میں مائن ہوگا۔ (روالحتار)

مسئل المراعظم رض الله تعالى عند كا قول سب پر مقدم ہے پھر قول امام ابو یوسف پھر قول امام محمد پھرامام زفر وحسن بن زیاد کا قول البتہ جہاں اصحاب فتوی اور اصحاب ترجیح نے امام اعظم کے علاوہ دوسرے قول پر فتوی دیا ہویا ترجیح دی ہوتو جس پر فتوی یا ترجیح ہے اُس کے موافق فتوی دیا جائے۔ (6) (درمختار، ردالحتار)

<u> مسئان ال</u> جوفض فتوی دینے کا اہل ہواُس کے لیے فتوی دینے میں کوئی حرج نہیں۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری) بلکہ فتوی دینا لوگوں کودین کی بات بتانا ہےاور بیخودا کیے ضروری چیز ہے کیونکہ سمتانِ علم <sup>(8)</sup> حرام ہے۔

- ٣٠٠-٣٧ عدوه، ج٨،ص٣٧- ٨٠٠.
  - ۳۸، "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج۸، ص۳۸.
- €....."الدوالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب القضاء ،مطلب: يفتى بقول الا مام على الاطلاق، ج٨، ص٣٩.
  - ●....فتوى دين كاكام\_
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب:في قضاء العدوعلي عدوه، ج٨،ص٣٨.
  - € ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: في قضاء العدو على عدوه، ج٨، ص٣٨.
- ۳۰۹ منى الفتاوى الهندية"، كتاب ادب القاضى، الباب الاول فى تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣٠ص٩٠٣.
  - 🔊 🔞 👊 کاچھپانا۔

سَمَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اسلام پربیلازم ہے کہ اس کا تُجُسُس کرے کون فتو کی دینے کے قابل ہے اور کون نہیں ہے جو نااہل ہوا ہے اس کا میں ہوائے اس کا میں ہوری طور ہوائے ہوتی ہیں جن کا اس زمانہ میں پوری طور پرمشاہدہ ہورہاہے۔(1)(عالمگیری)

سن پیش ہوائے فورے پڑھے پہلے سوال کوخوب اچھی طرح سجھ لے اُس کے بعد جواب دے۔ (5) (عالمگیری) بار ہااییا معنی پیش ہوائے فورے پڑھے پہلے سوال کوخوب اچھی طرح سجھ لے اُس کے بعد جواب دے۔ (5) (عالمگیری) بار ہااییا بھی ہوتا ہے کہ سؤال میں پیچید گیاں ہوتی ہیں جب تک مُستفتی سے دریافت نہ کیا جائے ہے میں نہیں آتا ایسے سؤال کومستفتی سے جھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہرگز جواب نہ دیا جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری با تیں مستفتی زکر نہیں کرتا اگر چواس کا ذکر نہ کر تا بددیا تی کی بنا پر نہ ہو بلکہ اُس نے اپنے نزدیک اُس کو ضروری نہیں سمجھا تھا مفتی پر لازم ہے کہ ایک ضروری با تیں سائل سے دریافت کرلے تا کہ جواب واقعہ کے مطابق ہو سکے اور جو پچھ سائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کوایے جواب میں ظاہر کردے تا کہ بیشہہ نہ ہو کہ جواب وسکے اور جو پچھ سائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کوایے جواب میں ظاہر کردے تا کہ بیشہہ نہ ہو کہ جواب وسکوال میں مطابقت نہیں ہے۔

مستان الله المعامل الله عنه المع مين ليا جائے اور جواب لكھ كر ہاتھ مين ديا جائے أسے سائل كى طرف بچينكا نہ جائے كيوں كه ايسے كاغذت ميں اكثر الله عزد جل كانام ہوتا ہے قرآن كى آيات ہوتی جیں حدیثیں ہوتی جیں ان كی تعظیم ضروری ہے اور بیہ چیزیں نہ بھی ہوں تو فتو کی خود تعظیم كی چیز ہے كہ اُس میں تھم شریعت تحریر ہے تھم شرع كا احترام لازم ہے۔ (6) (عالمگیری) مستان اللہ اللہ جواب وختم كرنے كے بعد واللہ تعالی اعلم یا اس كے مثل دوسرے الفاظ تحرير كردينا جا ہے۔ (7) (عالمگیری)

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب ادب القاضى، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣٠ص٩٠٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب ادب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣٠ص٩٠٠.

الفتاوى الهندية"، كتاب ادب القاضى، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣٠ص٩٠٣.

<sup>7 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>🧝 🙃 .....</sup> المرجع السابق.

ست ان کا کا ہے۔ مفتی کے لیے بیضروری ہے کہ برد ہارخوش خلق ہنس مکھ ہونری کے ساتھ بات کرنے فلطی ہوجائے تو واپس لے اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں مجھی دریغ نہ کرے میہ نہ سمجھے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ غلط فتوی دے کر رجوع نہ کرنا حیا سے ہویا تکبرے بہرحال حرام ہے۔(1)(عالمگیری)

<u> ایستان کا ک</u> ایسے وقت میں فتوی نہ دے جب مزاج صحیح نہ ہومثلاً غصہ یاغم یا خوشی کی حالت میں طبیعت ٹھیک نہ ہوتو فتوی نہ دے۔ یو ہیں یا خانہ پیشاب کی ضرورت کے وقت فتوی نہ دے ہاں اگراُسے یقین ہے کہ اس حالت میں بھی سیجے جواب ہو گاتوفتوی دیناصح ہے۔(2)(عالمگیری)

ستان السام بہتریہ ہے کہ فتوی پرسائل سے اجرت نہ لے مفت جواب لکھے اور وہاں والوں نے اگراس کی ضرور بات کا لحاظ کر کے گزارہ کے لائق مقرر کر رکھا ہو کہ عالم وین ، وین کی خدمت میں مشغول رہے اوراُس کی ضروریات لوگ اپنے طور پر پورے کریں بیدورست ہے۔(3) (بح الرائق)

مستان ۲۰ ﷺ مفتی کو ہدیہ قبول کرنا اور دعوت ِ خاص میں جانا جائز ہے۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری) یعنی جب اُسے اطمینان ہو کہ ہریہ یا دعوت کی وجہ سے فتو ہے میں کسی قتم کی رعایت نہ ہوگی بلکہ تھم شرع بلا کم وکاست <sup>(5)</sup> ظاہر کرے گا۔

مَسْتَانَةُ ١٦﴾ امام ابو یوسف رحمالله تعالی سے فتوی یو چھا گیاوہ سیدھے بیٹھ گئے اور جا دراوڑ ھکرعمامہ با ندھ کرفتوی دیا یعنی إفتاكي عظمت كالحاظ كياجائے گا\_(6) (عالمكيري)

اس زمانہ میں کہ علم دین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بہت کم باقی ہے اہلِ علم کواس قتم کی باتوں کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہےجن سے علم کی عظمت پیدا ہواس طرح ہرگز تواضع نہ کی جائے کہ علم واہلِ علم کی وقعت میں تھی پیدا ہو۔سب سے بڑھ کر جو چیز تجربہ سے ثابت ہوئی وہ احتیاج (7) ہے جب اہلِ دنیا کو بیمعلوم ہوا کدان کو ہماری طرف احتیاج ہے وَ ہیں وقعت کا خاتمہ ہے۔

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣، ص٩٠٩.

<sup>💋 .....</sup> المرحع السابق.

<sup>€ ..... &</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب القضاء، فصل في المستفتى، ج٦، ص٠٥٠.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب ادب القاضي، الباب التاسع في رزق القاضي وهدية... إلخ، ج٣٠ ص ٣٣٠.

کی بیشی کے بغیر۔

الفتاوى الهندية"، كتاب آدب القاضى الباب الاول في تفسير معنى الأدب... إلخ، ج٣٠ص ٢١٠.

<sup>🧟 🗗 .....</sup> حاجت ، ضرورت \_

## تحکیم کا بیان

سخکیم کے معنی حکم بنانا لیعنی فریقین اپنے معاملہ میں کسی کواس لیے مقرر کریں کہ وہ فیصلہ کرے<sup>(1)</sup> اور نزاع کو دورکر دے اسی کو پنچ اور ثالث بھی کہتے ہیں۔

سَمَّنَ الْهُوَالِ الْمُحْمِمِ كَارِكُنِ الْجَابِ وقبول ہے بِعِنی فریقین ہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو تھم بنایا اور تھم قبول کرے اورا گر تھم نے قبول نہ کیا پھر فیصلہ کر دیا یہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا ہاں اگرا نکار کے بعد پھر فریقین نے اُس سے کہا اوراب قبول کرلیا تو تھم ہو گیا۔ (درمختار)

مسئانہ (\*) عامہ ہے سب کے تق میں اس کا فیصلہ ناطق (5) ہے اور تھم کا فیصلہ فرق بیہ ہے کہ قاضی کے لیے چونکہ ولایت (4) عامہ ہے سب کے تق میں اس کا فیصلہ ناطق (5) ہے اور تھم کا فیصلہ علاوہ فریقین کے اور اُس شخص کے جواُس کے فیصلہ پرراضی ہے دوسروں سے تعلق نہیں رکھتا دوسروں کے لیے بمز لہ صلح کے (6) ہے گویا طرفین (7) میں صلح کرادی۔ (8) (عالمگیری) کرراضی ہے دوسروں سے لیے چندشرائط ہیں۔

فریقین کاعاقل ہونا شرط ہے۔ حریت واسلام (9) شرط نہیں یعنی غلام اور کافر کوبھی کسی کا حکم بناسکتے ہیں۔ حکم کے لیے ضروری ہے کہ وقت تحکیم و وقت فیصلہ وہ اہل شہادت ہے ہو (10) فرض کر وجس وقت اُس کو حکم بنایا اہل شہادت سے نہ تھا مثلاً غلام تھا اور وقت فیصلہ آزاد ہو چکا ہے اس کا فیصلہ درست نہیں یا مسلمانوں نے کافر کو حکم بنایا اور وہ فیصلہ کے وقت مسلمان ہو چکا ہے اس کا فیصلہ نافذ نہیں۔ (11) (عالمگیری، درمختار)

. مسئلیں اور اپنے اور کے ذمی کو تھم بنایا یہ تھکیم سے ہے اگر مگھ فیصلہ کے وقت مسلمان ہو گیا ہے جب بھی فیصلہ سے ہے۔اور

۱٤٠٠س." الدرالمختار"، كتاب القضاء، باب التحكيم، ج٨، ص٠٤٠.

و"الهداية"، كتاب أدب القاضى، باب التحكيم، ج٢، ص١٠٨.

2 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، باب التحكيم، ج٨،ص٠١.

السلح كروانے والے كى طرح السلح كروانے والے كى طرح -

٣٩٧-٠٠٠ "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣٠ص٣٩٧.

الل ہو۔
 الل ہو۔

• "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون فى التحكيم، ج٣، ص٣٩٧.
و"الدرالمختار"، كتاب القضاء، باب التحكيم، ج٨، ص٠٤١٠١.

اگر فریقین میں ہے کوئی مسلمان ہو گیااور حکم کا فر ہے تو فیصلہ بھی نہیں۔ (1) (عالمگیری)

مَستَانَةُ ﴾ حَكُم ایسے کو بنائیں جس کوطرفین جانتے ہوں اورا گرایسے کو تکم بنایا جومعلوم نہ ہومثلاً جو شخص پہلے مسجد میں آئے وہ حکم ہے یہ حکیم نا جائز اوراس کا فیصلہ کرنا بھی درست نہیں۔(2) (درمختار)

واپس ہوا اور فیصلہ کیا یہ فیصلہ بچے ہے۔اورا گرا ندھا ہو گیا پھر بینائی واپس ہوئی اس کا فیصلہ جائز نہیں۔اورا گرمرتد ہو گیا پھر اسلام لایاس کافیصلہ بھی ناجائزے۔(4)(عالمگیری)

مَسِعَانَهُ ﴾ عَلَم كوفريقين ميں ہے كى نے وكيل بالحضومة (5) كيااوراُس نے قبول كرلياعكم نەر ہايو ہيں جس چيز میں جھگڑا تھاا گرحکم نے یا اُس کے بیٹے نے یا کسی ایسے مخص نے خرید لی جس کے حق میں حکم کی شہادت درست نہیں ہے تواب وه حكم ندر ما\_(6) (عالمكيري)

مسئلی 🔨 🥕 حدود وقصاص اور عاقلہ پر دیت کے متعلق تھم بنانا درست نہیں ہے اوران امور کے متعلق تھم کا فیصلہ بھی درست نہیں اوران کےعلاوہ جتنے حقوق العباد ہیں جن میں مصالحت ہوسکتی ہے۔ ہسب میں تحکیم ہوسکتی ہے۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار ) ستان و الله الله علم نے جو کچھ فیصلہ کیا خواہ مدعی علیہ <sup>(8)</sup> کے اقرار کی بناپر ہو یا مدعی <sup>(9)</sup> کے گواہ پیش کرنے پر یا مدعی علیہ نے فتم سے انکارکیا اس بنا پر اُس کا فیصلہ فریقین پر نافذ ہے اُن دونوں پر لازم ہے اُس سے انکارنہیں کر سکتے بشرطیکہ فریقین <sup>(10) ج</sup>کیم پر<sup>(11)</sup> وقتِ فیصله تک قائم ہوں اورا گر فیصلہ ہے قبل دونوں میں ہے ایک نے بھی ناراضی ظاہر کی تحکیم کو

• والا۔ جس دعوی کیا گیا ہے۔

🛈 ۔۔۔ یعنی مُلَم بنانے پر۔ 🧓 🗗 🚾 يعنى مدعى اور مدعى عليه-

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣٠ ص٣٩٧.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، باب التحكيم، ج٨،ص١٤١.

الشه، فيصله كرنے والا۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣٠، ص٣٩٨.

المقدمه كى پيروى كاوكيل \_

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي،الباب الرابع والعشرون في الحكيم، ج٣،ص٩٩ـ٩٩.

<sup>7 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٢.

توژ دیا تو فیصله نافذ نه هوگا که وه اب حکم بی نه ریا \_ (1) ( در مختار )

سَمَعُ الله و دوشر یکول میں سے ایک نے اورغریم (2) نے کسی کوظکم بنایا اس نے فیصلہ کر دیاوہ فیصلہ دوسرے شریک پر بھی لازم ہے اگر چہ دوسرے شریک کی عدم موجودگی میں فیصلہ ہوا کہ تھم کا فیصلہ بمزلہ صلح ہے (3) اور صلح کا تھم یہ ہے کہ ایک شریک نے جوصلح کی وہ دوسرے پرلازم ہے۔ (4) (درمختار)

ست اختلاف ہواان دونوں نے کسی کو گھم بنایا اس نے مبع واپس کرنے کا تھم دیا تو ہائع کو بیاضتیار نہیں کہا ہے ہائع لیعنی ہائع اول کو واپس دے ہاں اگر ہائع اول و ثانی ومشتری متیوں کی رضامندی سے تھم ہوا تو ہائع اول پرمبیع واپس ہوگی۔(8) ( درمجتار )

مسئالی از رکیایا میرے نزدیک گواہان عادل سے مدعی کاحق ثابت ہوامیں نے اس بناپر بیافیصلہ دیااب مدعیٰ علیہ بیکہتا ہے کہ میں نے اقرار کیایا میرے نزدیک گواہان عادل انکار نامعتبر ہے وہ فیصلہ لازم ہوجائے گااورا گرحکم نے بعد فیصلہ کرنے کے بیخبر دی کہ میں نے اس معاملہ میں بیافیصلہ کیا تھا بیخبر اُس کی نامعتبر ہے کہ اب وہ تھم نہیں ہے۔ (9) (درروغیرہ)

مستان سا الله فریقین نے دوشخصوں کو پنج (11) مقرر کیا تو فیصلہ میں دونوں کامجتمع ہونا (12) ضروری ہے فقط ایک

۱٤٢٥ مختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٢.

3 ....یعن کی طرح ہے۔

€....قرض خواه۔

۱ ٤٣٠٠٠٠٠" الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٣٠.

🗗 ..... بیجی جانے والی چیز۔

€....خ پدار۔

🗗 ..... جيخ والا \_

الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٣...

الحكام" شرح "غرر الأحكام "، كتاب القضاء، الجزء الثاني ، ص ٤١١ ، وغيره .

€ ..... "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص٤٤.

📵 .....حاضر ہونا۔

🥷 🕕 🕬 شالث، فيصله كرنے والا۔

کافیصلہ کر دینا ناکافی ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں کا ایک امر پرا تفاق ہوا گرمختلف را کیں ہوئیں تو کوئی رائے پابندی کے قابل نہیں مثلاً شوہر نے عورت سے کہا تو مجھ پرحرام ہے اوراس لفظ سے طلاق کی نبیت کی ان دونوں نے دو شخصوں کو تھم بنایا ایک نے طلاق بائن کا فیصلہ دیا دوسرے نے تین طلاق کا تھم دیا یہ فیصلہ جائز نہ ہوا کہ دونوں کا ایک امریرا تفاق نہ ہوا۔ (1) (درر، درمختار، ردالحتار)

مسئائی استان کی است پر متفق ہوئے کہ ہمارے مابین فلال یا فلال فیصلہ کر دے ان میں سے جوا یک فیصلہ کر دے گاشچے ہوگا مگرایک کے پاس انھول نے معاملہ پیش کر دیا تو وہی تھم ہونے کے لیے متعین ہو گیا دوسرا حکم نہ رہا۔ (عالمگیری)

المستائی الکی کے خیام نے جو فیصلہ کیا اُس کا مرافعہ (3) قاضی کے پاس ہوااگرید فیصلہ قاضی کے ندہب کے موافق ہوتو اسے نافذ کردے اور ندہب قاضی کے خلاف ہوتو باطل کردے اور قاضی کا فیصلہ اگر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہوا تو اگر چہاس کے ندہب کے موافق ندہب کے خلاف ہے اختلافی مسائل میں قاضی اول کے فیصلہ کو باطل نہیں کرسکتا جبکہ قاضی اول نے اپنے ندہب کے موافق فیصلہ کیا ہو۔ یو ہیں قاضی نے اگر حکم کے فیصلہ کا امضا (4) کردیا تو اب دوسرا قاضی اس فیصلہ کو نبیں تو ٹرسکتا کہ بیتنہا حکم کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ قاضی کا بھی ہے۔ (5) (درر، درمختار، روالمحتار)

مسئل المرائد المرائد

€ .... "دررالحكام" شرح "غرر الأحكام "، كتاب القضاء الحزء الثاني، ص ١١ ٤.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب: حكم بينهماقبل تحكيمه... إلخ، ج٨،ص٤٤١-٥١٠.

۳۹۸ ص۳،۳ الفتاوى الهندية "، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع و العشرون فى التحكيم، ج٣، ص٣٩٨.

6 ..... "دررالحكام" شرح "غرر الأحكام"، كتاب القضاء، الحزء الثاني، ص ١١٤.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: حكم منهاقبل تحكيمه... إلخ، ج٨،ص٥١٠.

ى ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣، ص٩٩.

سَمَانِ اللهِ اللهُ الل

مستان و اس کو میم بنایا ہے میر فریقین میں خود ہی فیصلہ کر دیا انھوں نے اس کو میم نہیں بنایا ہے مگر فریقین اس کے فیصلہ پر راضی ہو گئے تو یہ فیصلہ بچے ہوگیا۔ (4) (عالمگیری)

مستان (۱) ۔ فریقین میں ایک نے اپنے آ دمی کوتھم بنایا دوسرے نے اپنے آ دمی کواور ہرا یک تھم نے اپنے اپنے فریق کےموافق فیصلہ کیا تو کوئی فیصلہ بیس۔(5) (عالمگیری)

ستائی (۲۲) از مانہ تحکیم میں (6) فریقین میں ہے کوئی بھی تھم کے پاس ہدید پیش کرے یا اُس کی خاص دعوت کرے تھم کوچا ہے کہ قبول نہ کرے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار)

## مسائل متفرقه

مسئائیں ۔ دومنزلدمکان دو شخصوں کے مابین مشترک ہے نیچ کی منزل ایک کی ہے بالا خانہ دوسرے کا ہے ہرایک اپنے حصہ میں ایسا تصرف کرنے سے روکا جائے گا جس کا ضرر دوسرے تک پہنچتا ہومثلاً نیچے والا دیوار میں میخ گاڑنا چا ہتا ہے

- €....."الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع و العشرون في التحكيم، ج٣، ص٩٩.
  - 🗗 .....المرجع السابق،ص ٠٠٠.
    - 🗗 🚐 يعنى كسى تيسر 🕳 خص ـ
- ₫ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣،ص ٤٠٠.
- ش.... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الرابع والعشرون في التحكيم، ج٣، ص٠٠٥.
  - الشهرة الشهرة الشائلة الشهرة الشه
  - ۱٤٧٥٠٠٠٠٠ "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٤٧...

یاطاق بنانا چاہتا ہے یا بالا خانہ والا اوپر جدید ممارت بنانا چاہتا ہے یا پردہ کی دیواروں پرکڑیاں رکھ کر حجت پاٹنا (1)

چاہتا ہے یا جدید پا خانہ (2) بنوانا چاہتا ہے۔ بیسب تصرفات (3) بغیر مرضی دوسرے کے نہیں کرسکتا اُس کی رضامندی

ہے کرسکتا ہے اور اگر ایبا تصرف ہے جس سے ضرر کا اندیشہ نہیں ہے مثلاً چھوٹی کیل گاڑنا کہ اس سے دیوار میں کیا

کزوری پیدا ہو سکتی ہے اس کی ممانعت نہیں اور اگر مشکوک حالت ہے معلوم نہیں کہ نقصان پہنچے گایا نہیں بی تصرف بھی بغیر
رضامندی نہیں کرسکتا۔ (4) (ہدایہ، فتح، در مختار وغیر ہا)

سَمَانُ الله علی موانے ہے جبور ہوگیا نیچے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی عمارت بوائے تا کہ بالا خانہ والا اسکے او پر عمارت بوائے تا کہ بالا خانہ والا اسکے او پر عمارت بالا خانہ والا اسکے او پر عمارت بوائے تا کہ بالا خانہ والا اسکے او پر عمارت کی الا خانہ والا اسکے او پر عمارت کی اور اگر اُس نے نہیں گرائی ہے بلکہ اپنے آپ عمارت گرگی تو بنوائے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اُس کو نقصان نہیں پہنچایا ہے بلکہ قدرتی طور پر اُسے نقصان پہنچ گیا پھراگر بالا خانہ والا بیچا ہتا ہے کہ نیچے کی منزل بنا کراپنی عمارت او پر بنائے تو نیچ والے سے اجازت حاصل کرلے یا قاضی سے اجازت لے کر بنائے اور نیچے کی تغییر علی جو پچھ صرفہ فرد ہوگا وہ مالک مکان سے وصول کرسکتا ہے اور اگر نہ اُس سے اجازت لی نہ قاضی سے حاصل کی خود ہی بنا ڈالی تو صرفہ نہیں ملے گا بلکہ عمارت کی بنائے کے وقت جو قیمت ہوگی وہ وصول کرسکتا ہے۔ (6) (درمختار وغیرہ)

🕕 - چھت ڈالنا۔ 🛮 🗗 سیتمام کام۔

● ..... "الهداية"، كتاب أدب القاضى، باب التحكيم، مسائل شتى من كتاب القضاء، ج٢، ص٨٠١٠٨. و"فتح القدير"، كتاب أدب القاضى، باب التحكيم، مسائل منثورة من كتاب القضاء، ج٢، ص٢١٠٨. و"الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٦٠١٦٠ وغيرها.

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٦٦ ، وغيره.

🚭 🗗 ....احسان، نیکی بھلائی۔

جبکہ بیرمکان چھوٹا ہواورا گربڑا مکان ہوجو قابل قسمت (1) ہے اور پچھ صد گر گیا ہے تو تقسیم کرالے اگر منہدم حصہ (2) اس کے حصہ میں پڑے درست کرالے اور شریک کے حصہ میں پڑے تو وہ جو جا ہے کرے۔ (3) (ردالحتار)

#### قاعده كليه

جو میں اگراس کا م کو تا ہے۔ شریک کو کام کرنے پر مجبور کرسکتا ہووہ بغیرا جازت شریک خود ہی اگراس کام کو تنہا کرلے گامتبرع (4) قرار پائے گاشریک سے معاوضہ نہیں لے سکتا مثلاً نہر پٹ گئی (5) ہے یا کشتی عیب دار ہوگئی ہے شریک درسی پر مجبور ہے اور اگر وہ خود درست نہیں کراتا ہے قاضی کے یہاں درخواست دے کر مجبور کرائے اور اگر شریک کو مجبور نہیں کرسکتا اور تنہا ایک شخص کرے گاتو معاوضہ لے گا معاوضہ پائے گا معاوضہ لے سکتا ہے مثلاً بالا خانہ والا پنچو والے کو تغییر پر مجبور نہیں کرسکتا یہ بغیراً س کے تکم کے بنائے گا جب بھی معاوضہ پائے گا اس کی دوسری مثال بیہ ہے کہ جانور دو شخصوں میں مشترک ہے ایک شریک نے بغیرا جازت دوسرے کے اُسے کھلا یا معاوضہ نہیں پائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قاضی کے پاس معاملہ پیش کرے اور قاضی دوسرے کو مجبور کرے اور زراعت مشترک میں قاضی شریک کو مجبور نہیں کرسکتا اس میں معاوضہ یا ہے گا۔ (روالحتار وغیرہ)

سر اس میں سکونت سے (<sup>7)</sup>روک سکتا ہے جب تنجی کی عمارت بنوالی تو پنجے والے کواُس میں سکونت سے (<sup>7)</sup>روک سکتا ہے جب تک جورقم واجب ہے ادا نہ کر لے اس طرح ایک دیوار مشترک ہے جس پر دوشخصوں کی کڑیاں (<sup>8)</sup> ہیں وہ گرگی ایک نے بنوائی جب تک دوسرااس کا معاوضہ ادا نہ کرلے اُس پر کڑیاں رکھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ <sup>(9)</sup> (ردالمحتار)

مستان ہے ۔ ایک دیوار پر دو شخصوں کے چھپر (10) یا کھپریلیں (11) ہیں دیوار خراب ہوگئ ہے ایک شخص اُس کو درست کرانا چاہتا ہے دوسراا نکار کرتا ہے پہلا شخص دوسرے سے کہدے کہتم بانس، بکی <sup>(12)</sup>وغیر ولگا کراپنے چھپر یا کھپریل

القسيم كے قابل المسيم كے تو المسيم

€ ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: فيمالوانهدم المشترك واراد... إلخ، ج٨، ص١٦٦.

احسان کرنے والا۔
 احسان کرنے والا۔
 احسان کرنے والا۔

€ ..... "ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: فيمالو انهدم المشترك و اراد... إلخ، ج٨، ص١٦٧ وغيره.

€ ....رہائش ہے، رہنے۔۔۔ 💿 ....کڑی کی جمع صبتر۔

.... "ردالمحتار" ، كتاب القضاء ، مطلب : فيمالوانهدم المشترك واراد... إلخ، ج٨، ص١٦٧.

🖚 ..... پھوس کی حبیت ،سائبان۔ 💮 🖜 ..... ٹائل، چو کے وغیرہ جن سے حبیت بنائی جاتی ہے۔

😵 🙉 .... ككرى كالثهاء مظبوط لمبابانس\_

يش ش: مطس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

کوروک لوورنہ میں دیوارگراؤں گاتمھا را نقصان ہوگا اوراس پرلوگوں کو گواہ کرلے اگراُس نے انتظام کرلیا فیبہا<sup>(1)</sup>ورنہ بید دیوار گرا دے دوسرے کا جو پچھنقصان ہوگا اُس کا تا وان اس کے ذمہ نہیں کیوں کہ وہ خودا پنے نقصان کے لیے طیار ہوا ہے اس کا قصور نہیں۔<sup>(2)</sup> (ردالحتار)

مسئانی کی بدہوگئی ہے۔ ایک (3) کمباراستہ ہے جس میں سے ایک کوچہ غیر نافذہ نکلا ہے یعنی پچھ دور کے بعد پر گلی بندہوگئی ہے جن لوگوں کے مکانات کے درواز سے پہلے راستہ میں ہیں اُن کو بیت حاصل نہیں کہ کوچہ غیر نافذہ میں درواز سے نکالیس کیونکہ کوچہ غیر نافذہ میں اُن لوگوں کے لیے آمدورفت (4) کاحق نہیں ہے ہاں اگر ہوا آنے جانے کے لئے گئر کی بنانا چاہتے ہیں یاروشندان کھولنا چاہتے ہیں تو اس سے رو کے نہیں جا سکتے کہ اس میں کوچہ سر بستہ (5) والوں کا کوئی نقصان نہیں ہے اور کوچہ سر بستہ والے اگر پہلے راستہ میں اپنا دروازہ نکالیس تو منع نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ وہ راستہ اُن لوگوں کے لیے مخصوص نہیں۔ (6) (درمختار، ردالحتار)

مستان کے ہوجونصف دائرہ یا کم ہوتو جن لوگوں کے دروازے پہلے دروازے پہلے درائرہ یا کم ہوتو جن لوگوں کے دروازے پہلے دراستہ میں ہوتو جن لوگوں کے دروازے پہلے دراستہ میں ہوں وہ اس کوچۂ متدریرہ (۱۹) میں بھی اپنا دروازہ نکال سکتے ہیں کہ بیمیدان مشترک ہے سب کے لیے

- 🗨 ۔ تو مج ہے، تو بہتر ہے۔
- - €....اس کی صورت ریہ

راسته

| مكان | مكان | مكان |        | مكان |
|------|------|------|--------|------|
|      |      | مكان | 1is of | مكان |
|      |      | مكان |        | مكان |

- نابخ الله

**⊙**.....ایک طرف سے بندگل۔

۵ ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار" ، كتاب القضاء ، مطلب : في فتح باب آخر للدار، ج ٨، ص ١٦٨ .١٧٠٠ .

🗗 يعنى كلى ـ

اس کی صورت ہیہے



🧟 💿 ....گول گلی ۔

اس میں حق آسائش ہے۔(1) (ہدایدوغیرہا)

کرے کہاں کی وجہ سے پروس والے کو کھلا ہوا ضرر پہنچ تو بیا ہے کرسکتا ہے دوسرے کومنع کرنے کا اختیار نہیں مگر جبکہ ایسا تصرف کرے کہاں کی وجہ سے پروس والے کو کھلا ہوا ضرر پہنچ تو بیا ہے تصرف سے روک دیا جائے گا مثلاً اس کے تصرف کرنے سے پروس والے کی دیوارگر جائے گی یا پروی کا مکان قابل انتفاع نہ رہے گا مثلاً اپنی زمین میں دیوار اُٹھار ہاہے جس سے دوسرے کا روشندان بند ہوجائے گا اُس میں بالکل اندھیرا ہوجائے گا۔ (درمختار، روالحجتار)

کسٹائی و کی شخص اپنے مکان میں تنورگاڑنا چاہتا ہے جس میں ہروفت روٹی کیے گی جس طرح دوکانوں میں ہوتا ہے یا اجرت پرآٹا پیننے کی چکی لگانا چاہتا ہے یا دھونی کا پاٹار کھوانا چاہتا ہے جس پر کپڑے دھلتے رہیں گے ان چیزوں سے منع کیا جاسکتا ہے کہ تنور کی وجہ سے ہروفت دھواں آئے گا جو پریشان کرے گا چکی اور کپڑے دھونے کی دھمک سے پروی کی ممارت کمزور ہوگی اس لیے ان سے مالک مکان کومنع کرسکتا ہے۔(3) (عالمگیری)

مسئالہ اس نے بیدکے گواہ مانے گئے گئے تو کہنے لگا اُس نے بہدسے انکارکر دیا تھا الہذا میں نے بید کر دیا تھا اور قبضہ بھی دے دیا مدگی سے بہد کے گواہ مانے گئے گئے تو کہنے لگا اُس نے بہدسے انکارکر دیا تھا الہذا میں نے بید کان اُس سے خرید لیا اور خرید نے گواہ پیش کئے اگر یہ گواہ خرید نے کا وقت بہد کے بعد کا بتا تے ہیں مقبول ہیں اور پہلے کا بتا کیں تو مقبول نہیں کہ تناقض پیدا ہوگیا اور اگر بہدا ور بیج دونوں کے وقت نہ ہو جب بھی گواہ

<sup>1 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم، مسائل شتى من كتاب القضاء، ج٢، ص٩٠١ وغيرها.

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب القضاء،مطلب: اقتسموا دارًا وأرا د...إلخ، ج٨،ص١٧١ ـ ١٧٣.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، ج٣،ص٥٤٠.

<sup>₫ .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: اقتسموا دارًا وأرا د...إلخ، ج٨، ص١٧٢.

<sup>→</sup> البحرالرائق"، كتاب الحوالة، باب التحكيم، ج٧، ص٧٥.

مقبول ہیں کہ دونوں قولوں میں تو فیق ممکن ہے۔(1) (عالمگیری وغیرہ)

سیکانی استان کے متعلق دعوی کیا کہ یہ مجھ پر وقف ہے پھر یہ کہتا ہے میرا ہے یا پہلے دوسرے کے لیے دعوی کیا پھر اپنے لیے دعوی کرتا ہے یہ مقبول نہیں کہ تناقض ہے اوراگر پہلے اپنی ملک کا دعوی کیا پھراپنے اوپر وقف بتایا یا پہلے اپنے لیے دعوی کیا پھر دوسرے کے لیے یہ مقبول ہے۔(2) ( درمختار )

مست الناس نے کہا ہاں میر نے تھارے ذمہ ہزاررو ہے ہیں تواب پھنہیں لے سکنا کہ اُس نے کہا میرائم پر پھنہیں ہے پھر
اس جگہا کہ نے کہا ہاں میر نے تھارے ذمہ ہزاررو ہے ہیں تواب پھنہیں لے سکنا کہ اُس کا اقراراس کے رد کرنے سے ردہوگیا
اب بیاس کا دعوی ہے گواہ سے ثابت کرے یا وہ خص اس کی تقد این کرے تو لے سکتا ہے ور نہیں۔ (3) (عالمگیری)
مست کا ای اور نہیں ہے کہ ایک خص نے دوسرے پر ہزارو ہے کا دعوی کیا دی علیہ نے انکار کیا کہ میرے ذمہ تھا اور مدی علیہ نے گواہ مقبول ہیں اور اگر دی علیہ نے گواہ وں سے ثابت کیا اور مدی علیہ نے گواہ وں سے ثابت کیا اور مدی علیہ نے گواہ وں سے ثابت کیا اور مدی علیہ نے گواہ وں سے ثابت کیا کہ میرے ذمہ پھونہ خواہ مقبول ہیں اور اگر مدی علیہ نے بہا کہ میرے ذمہ پھونہ خواہ مقبول ہیں اور اگر مدی علیہ نے بیکہا کہ میرے ذمہ پھونہ خواہ مقبول ہیں اور اگر مدی علیہ نے بیکہا کہ میرے ذمہ پھونہ خواہ مقبول ہیں اور اگر مدی علیہ نے بیکہا کہ میرے ذمہ پھونہ خواہ مقبول ہیں اور اگر مدی علیہ نے بیکہا کہ میرے ذمہ پھونہ خواہ مقبول ہیں اور اگر مدی علیہ نے بیکہا کہ میرے ذمہ پھونہ خواہ مقبول ہیں۔ (5) (ہمایہ)

مسئائی ال کہ دی علیہ کے اسکے ذمہ تین سوجیں اس اقرار کی وجہ سے دعی علیہ سے تین سوسا قط نہ ہوں گے۔ (درمختار)
اقرار کیا کہ دی علیہ کے اسکے ذمہ تین سوجیں اس اقرار کی وجہ سے دعی علیہ سے تین سوسا قط نہ ہوں گے۔ (6) (درمختار)
مسئائی کا اسکائی کا ہے۔
دعوی کیا کہ تم نے فلال چیز میرے ہاتھ تھ کی ہے دعی علیہ منکر ہے دعی نے گوا ہوں سے تھ طابت کردی اور قاضی نے چیز دلا دی اس کے بعد مدعی نے دعوی کیا کہ اس چیز میں عیب ہے لہذا وا پس کرادی جائے بائع کے گوا ہوں سے ثابت کردی اجتمال ہیں ہوئی ہے دست ہردار ہو چکا تھا اور اس کو گوا ہوں سے ثابت کرنا چا ہتا ہے بائع کے گوا ہوں جائے ہائع کے گوا ہیں۔ (7) (عالمگیری)

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، ج٣، ص ٤٤٤، وغيره.

الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٧٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، ج٣، ص ٤٤٤.

<sup>@....</sup>معاف كرنے كے۔

الهداية"، كتاب أدب القاضى، باب التحكيم، مسائل شتى من القضاء، ج٢، ص ١١٠.

الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٨١.

<sup>﴿</sup> وَالثلاثون في المندية"، كتاب أدب القاضي، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، ج٣، ص ٤٤٠.

سَمَعُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَض دستاویز (1) پیش کرتا ہے کہ اس کی روسے تم نے فلاں چیز کا میرے لیے اقر ارکیا ہے وہ کہتا ہے ہاں میں نے اقر ارکیا تھا مگرتم نے اُس کورد کردیا مقر لہ کو صلف دیا جائے گا(2) اگروہ صلف سے یہ کہددے کہ میں نے ردنہیں کیا تھا وہ چیز مقر سے (3) لے سکتا ہے۔ یو ہیں ایک شخص نے دعوی کیا کہتم نے یہ چیز میرے ہاتھ تھے کی ہے بائع کہتا ہے کہ ہاں تھے گھی مگرتم نے اقالہ کرلیا مدی پر صلف دیا جائے گا۔ (4) (عالمگیری)

سن ان است ان است ان است کا فرزمی مرگیا اُس کی عورت میراث کا دعوی کرتی ہے اور بیعورت اس وقت مسلمان ہے کہتی ہے میں اُس کے مرنے کے بعد مسلمان ہو چکی تھی لہذا میراث کی حقدار میں ہے ورشہ کا قول معتبر ہے اور مسلمان مرگیا اُس کی عورت کا فرہ تھی وہ کہتی ہے میں شوہر کی زندگی میں مسلمان ہو چکی ہوں اور ورشہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مسلمان ہو چکی ہوں اور ورشہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہے اس صورت میں بھی ورشہ کا قول معتبر ہے۔ (6) (ہدایہ)

مسئان و بی تھاجواً سے کے نفرواسلام میں اختلاف ہے کہ وہ مسلمان ہوا تھایا کا فربی تھاجواً سے اسلام کا مدعی ہے اُس کا قول معتبر ہے مثلاً ایک شخص مرگیا جس کے والدین کا فربیں اور اولا دمسلمان ہے والدین ہے کہتے ہیں کہ جمارا بیٹا کا فرتھا اور کا فر مرااوراُس کی اولا دیکہتی ہے کہ جمارا باپ مسلمان ہو چکا تھا اسلام پر مرااولا دکا قول معتبر ہے یہی اُس کے وارث قرار پائیں گے ماں باپ کوڑ کنہیں ملے گا۔ (7) (درمخار، ردالحتار)

مستان (۱) پن چکی شمید پر دے دی ہے مالک اجرت کا مطالبہ کرتا ہے شمید دار بیہ کہتا ہے کہ نہر کا پانی خشک ہو گیا تھا اس وجہ سے چکی چل نہ سکی اور میرے ذمہ اجرت واجب نہیں مالک اس سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے پانی جاری تھا چکی بند رہنے کی کوئی وجہ نہیں اور گواہ کسی کے پاس نہیں اگر اس وقت پانی جاری ہے مالک کا قول معتبر ہے اور جاری نہیں ہے تو شھیکہ دار کا قول معتبر ۔ (8) (درمختار)

عنی ایساتح رین شوت جس سے اپنائق ثابت کیا جاسکے۔
 کیا جس کے لیے اقرار کیا تھا اس سے تم لی جائے گی۔

- € ..... اقرار کرنے والے ہے۔
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب أدب القاضى، الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات، ج٣، ص٤٤٧.
  - ارث۔۔۔ میت کے وارث۔۔۔ 6
  - الهداية "، كتاب أدب القاضى، فصل فى القضاء بالمواريث، ج٢، ص١١١.
- € ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب القضاء ،مطلب: اقتسموا دارًا وأرا د... إلخ، ج٨،ص٥٨٠.
  - ۱۸٤ ه..... "الدرالمختار"، كتاب القضاء، ص ۱۸٤.

ستان رکھنے والے کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تھکم دیا جائے گا کہ امانت اسے دے دے۔ اس کے بعد وہ امین امانت رکھنے والے کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تھکم دیا جائے گا کہ امانت اسے دے دے۔ اس کے بعد وہ امین ایک دوسر شخص کی نسبت بیا قرار کرتا ہے کہ بیا س میت کا بیٹا ہے مگر وہ پہلا شخص انکار کرتا ہے تو میشخص اُس امانت میں سے پچھ نہیں لے سکتا ہاں اگر پہلے شخص کو امین نے بغیر قضائے قاضی (۱) امانت وے دی ہے تو دوسر سے کے حصہ کی قدر امین کو اپنے پاس سے سکتا ہاں اگر پہلے شخص کو امین نے بغیر قضائے قاضی (۱) امانت وے دی ہے تو دوسر سے کے حصہ کی قدر امین کو اپنے پاس سے دینا پڑے گا۔ مدیون (2) نے بیا قرار کیا کہ بیمیرے دائن (3) کا بیٹا ہے اس کے سوا اُس کا کوئی وارث نہیں تو دَین (4) اُسے دے دینا پڑے گا۔ مدیون (2) (درمختار)

مسئل السرائي المستال من المين ني بيا قراركيا كه بيخض أس كا بھائى ہا وراس كے سواميت كا كوئى وارث نہيں تو قاضى فوراً دينے كا حكم نه دے گا بلكه انتظار كرے گا كہ شايد اُس كا كوئى بيٹا ہو۔ جو شخص بہر حال وارث ہوتا ہے جيسے بيٹى باپ مال بيسب بيٹے كے تكم ميں ہيں اور جو بھى وارث ہوتا ہے بھى نہيں وہ بھائى كے تكم ميں ہے۔ (6) (روالحتار)

مسئلی سے اس کے اور کیا کہ جس نے افرار کیا کہ جس نے امانت رکھی ہے یہ اُس کا وکیل بالقبض (7) ہے یا وسی ہے یا اس نے اُس کے اُس کے اس چیز کوخریدلیا ہے تو ان سب کو دینے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔اورا گرمدیون نے کسی شخص کی نسبت بیا قرار کیا کہ بیا اُس کا وکیل بالقبض ہے تو دے دینے کا تھم دیا جائے گا۔عاریت اور عین مغصوبہ (8) امانت کے تھم میں ہیں جہاں امانت دے دینا جائز ان کا بھی دے دینا جائز اور جہاں وہ نا جائز یہ بھی نا جائز۔ (9) (بحرالرائق)

ست کی دورہ یا قرض خواہوں میں تقسیم کیا گیا اگرور شیا قرض خواہوں کا ثبوت گواہوں سے ہوا ہوتو ان لوگوں سے اس بات کا ضامن نہیں لیا جائے گا کہ اگر کوئی وارث یا دائن ثابت ہوا تو تم کو واپس کرنا ہوگا اور اگر

€ .... قاضی کے نیلے کے بغیر۔ ﴿ ﴿ ﴿ اِلَّهِ مُعْرَفِّ ﴾ .... مقروض ۔

- 5 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص١٨٥.
- الخ،ج٨،ص١٨٥... ودالمحتار"، كتاب القضاء، مطلب: اقتسموا دارًا وأرا د... إلخ،ج٨،ص١٨٥.
  - 🗗 ....کی چز پر بضنه کرنے کاوکیل۔
  - چس چزرناجائز قضه کیا گیامو۔
- ٠٠٠٠٠ البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٧، ص٣١٣ ٢١٤.

إرث (1) يا دَين ا قرار سے ثابت ہوتو كفيل (2) ليا جائے گا۔ (3) ( درمخار )

مسئل کی ایک خص نے ید عوی کیا کہ یدمکان میر ااور میرے بھائی کا ہے جوہم کومیراث میں ملاہے اوراُس کا بھائی غائب ہے اس موجود نے گواہوں سے ثابت کر دیا آ دھا مکان اس کو دے دیا جائے گا اور آ دھا قابض کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے گاجب وہ غائب آ جائے گا تو اُسکا حصداُ سے ل جائے گانداُ سے گواہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ جدید فیصلہ کی وہ پہلا ہی نیم فیصلہ کے جائدا دمنقولہ (۵) کا بھی یہی تھم ہے۔ (5) (درمختار، بحرالرائق)

مسئلہ 12 گیں ہے۔ کسی خص نے بیکہا کہ میرامال صدقہ ہے یا جو پھے میری مِلک میں ہے صدقہ ہے تو جواموال از قبیل زکاۃ بیں بعنی سونا، چا ندی ،سائمہ، اموال تجارت بیسب مساکین پر تقیدق کر ہے (6) ۔ اورا گراُس کے پاس اموال زکاۃ کے سواکوئی دوسرامال ہی نہ ہوتواس میں سے بقدر توت روک لے (7) باتی صدقہ کردے پھر جب پھے مال ہاتھ میں آجائے تو جنتا روک لیا تھا اوتناصدقہ کردے۔ (8) (ہدا یہ وغیر ہا)

مسئلی ۱۸ ﷺ سی شخص کووصی بنایا اوراُ سے خبر نہ ہوئی بیدایصا<sup>(9) صحیح</sup> ہے اوروصی نے اگر تصرف کرلیا تو بیرتصرف صحیح ہے اور کسی کو وکیل بنایا اور وکیل کوعلم نہ ہوا بیتو کیل صحیح نہیں اوراسی لاعلمی میں وکیل نے تصرف کرڈالا بیتصرف بھی صحیح نہیں ۔(10) ( درمختار )

€ ....وراثت\_ وراثت\_

3 ....."الدرالمحتار"، كتاب القضاء، ج ٨،ص ١٨٥ ـ ١٨٧.

وہ جائیداد جوالک جگہ سے دوسری جگہ خفل کی جاسکتی ہو۔

6 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٨٧.

و"البحرالراثق"، كتاب الحوالة، باب التحكيم، ج٧، ص٧٧.

العنی صدقه کردے۔

🗗 ..... یعنی اتنی مقدار جواس کی گزربسر کے لیے کافی ہو۔

الهداية"، كتاب أدب القاضى، باب التحكيم، فصل فى القضاء بالمواريث، ج٢، ص١١ ، وغيرها.

ایعنی وصی مقرر کرنا۔

🕡 ....."الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص١٨٩.

مسئانی و ایک اور شن پر قبضہ کرلیا گر میں ہے۔ میں باہین قاضی نے کسی کی چیز قرض خواہ کے دین ادا کرنے کے لیے تھے کردی اور شمن پر قبضہ کرلیا گر بیٹمن قاضی یا اُس کے اہین کے پاس سے ضائع ہو گیا اور وہ چیز جو تھے گی گئی تھی اُسکا کوئی حقدار پیدا ہو گیا یا مشتری کو دیئے سے پہلے وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس صورت ہیں نہ قاضی پر تا وان ہے نہ اُس کے اہین پر بلکہ مشتری جو شمن ادا کر چکا ہے اُن قرض خوا ہوں سے اس کا تا وان وصول کرے گا اور اگر وصی نے وَ بین ادا کرنے کے لیے مئیت کا مال بیچا ہے اور یہی صورت واقع ہوئی تو مشتری وصی سے وصول کرے گا اس کے بعد اگر میت کے کسی میں سے وصول کرے گا اس کے بعد اگر میت کے کسی مال کا پہند چلے تو دائن (1) اُس سے اپنا وَ بین وصول کرے ورنہ گیا۔ (2) (درمختار)

مستان اس خاصی عالم وعادل اگر علم دے کہ میں نے اس مخص کے رجم یا ہاتھ کا شنے کا حکم دے دیا ہے یا کوڑے مار نے کا حکم دیا ہے تو بیسزا قائم کر تو اگر چہ ثبوت اس کے سامنے نہیں گذرا ہے گراس کو کرنا درست ہے اورا گرقاضی عادل ہے گر عالم نہیں تو اُس سے اُس سزا کے شرا لکا دریافت کرے اگر اُس نے حجم کور پر شرا لکا بیان کر دیئے تو اُس کے حکم کی تغیل کرے ورنہیں ۔ یو بیں اگر قاضی عادل نہ ہوتو جب تک ثبوت کا خود معاینہ کیا ہووہ کا م نہ کرے اوراس زمانہ میں احتیاط کا مقتضی (8) یہی ہے کہ بہر صورت بدون معاینۂ رشوت (9) قاضی کے کہنے پر افعال نہ کرے ۔ (درمختار وغیرہ)

<sup>€ ....</sup>قرض دينے والا۔

<sup>◙ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب القضاء، ج٨،ص ٩٠-١٩١.

ایک تہائی مال۔ ہور جائے۔ وہ مال جومرنے والا چھوڑ جائے۔

استین حصول میں سے دوجھے۔
ارث۔۔۔

 <sup>191-191.....
 191-191....
 191-191....
 191-191....
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...
 191-191...&</sup>lt;/l

احتياط كانقاضاـ

<sup>🕒 ...</sup> ثبوت كامعائد كئے بغير۔

الدرالمحتار"، كتاب القضاء، ج٨، ص١٩٢ ، وغيره.

# گواهی کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ وَاسْتَثْهِدُ وَاسْتُ وَالْتُ وَاسْتُ وَالْتُ وَالْتُ وَالْتُ وَالْتُ وَالْتُ وَالْتُ وَالْتُ وَالْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّالِمُ وَاللّم

''اپنے مردوں میں ہے دوکوگواہ بنالواورا گردوم دنہ ہوں توایک مرداوردو کورتیں اُن گواہوں ہے جن کوتم پہند کرتے ہو

کہ کہیں ایک عورت بھول جائے تو اُسے دوسری یا دولا دے گی۔ گواہ جب بلائے جا کیں توا نکار نہ کریں۔ معاملہ کی میعاد تک ہوتو
اُس کے لکھنے ہے مت گھبراؤ چھوٹا معاملہ ہو یا ہڑا۔ بیاللہ (عزبیل) کے نزد یک انصاف کی بات ہاور شہادت کو درست رکھنے والا
ہے اوراس کے قریب ہے کہ تعمیں شبہ نہ ہو ہاں اس صورت میں کہ تجارت فوری طور پر ہوجس کوتم آپس میں کررہے ہوتواس کے
نہ لکھنے میں حرج نہیں۔ اور جب خرید وفر وخت کروتو گواہ بنالواور نہ تو کا تب نقصان پہنچائے نہ گواہ اورا گرتم نے ایسا کیا تو یہ تمارا
فت ہے اوراللہ (عزبیل) ہے ڈرواور اللہ (عزبیل) تم کوسکھا تا ہے اور اللہ (عزبیل) ہرچیز کا جائے والا ہے۔''

اور فرما تاہے:

#### ﴿ وَلا تَكُتُهُوا الشَّهَا وَلا تَكُنُّهُ وَمَنْ يَكُنُّهُ وَا قَالُهُ فِي التَّعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴾ (2)

''اورشہادت کونہ چھپاؤاور جواسے چھپائے گا اُس کا دل گنہگار ہےاور جو کچھتم کرتے ہواللہ (عزبہل) اُس کوجانتا ہے۔'' امام مالک ومسلم واحمہ وابوداود ورتر ندی زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہرسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:''کیاتم کو مینجر نہ دول کہ بہتر گواہ کون ہے وہ جو گواہی دیتا ہے اس سے قبل کہ اُس سے گواہی کے لیے کہا جائے''۔ (3)

الم نے فرمایا:''کیاتم کو مینجر نہ دول کہ بہتر گواہ کون ہے وہ جو گواہی دیتا ہے اس سے قبل کہ اُس سے گواہی کے لیے کہا جائے''۔ (3)

الم کے لیک ایک سے بیہتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کہرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:''اگر لوگول کو محض

<sup>€ .....</sup> پ٣٠ البقرة: ٢٨٢.

<sup>🗗 .....</sup> پ٣ ، البقرة: ٢٨٣.

٩٤٦س. "صحيح مسلم"، كتاب الأقضية، باب بيان خبرالشهو د، الحديث: ٩١-(٩١٩)، ص٩٤٦.

اُن کے دعوے پر چیز دلائی جائے تو بہت ہے لوگ خون اور مال کے دعوے کرڈ الیں گے دلیکن مدعی <sup>(1)</sup> کے ذمہ بینہ (گواہ) ہے اور منکر پرتتم \_<sup>(2)</sup>

ابوداود نے امسلم درخی الله تعالی عنبا سے دوایت کی کہ دو قتصوں نے میراث کے متعلق حضور (صلی الله تعالی علیہ ہم) کی خدمت میں دعویٰ کیا اور گواہ کسی کے پاس نہ تتھارشاد فرمایا کہا گرکسی کے موافق اُس کے بھائی کی چیز کا فیصلہ کر دیا جائے تو وہ آگ کا خدمت میں دونوں نے عرض کی یا رسول الله! (صلی الله تعالی علیہ ہم) میں اپنا حق اپنے فریق کو دیتا ہوں فرمایا یوں نہیں بلکہ تم دونوں جا کرائے تقسیم کرواور ٹھیک ٹھیک تقسیم کرو ۔ پھر قرعدا ندازی کر کے اپنا اپنا حصہ لے لواور ہر ایک دوسرے سے (اگر اس کے حصہ میں اُس کاحق پہنے گیا ہو) معافی کرا لے۔ (3)

المحاریث میں ہے۔ شرح سنت میں جابر بن عبداللہ دخی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ دو شخصوں نے ایک جانور کے متعلق دعوی کیا ہرا یک نے اس بات پر گواہ کئے کہ میرے گھر کا بچہ ہے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ رسلم نے اُس کے موافق فیصلہ کیا جس کے قبضہ میں تھا۔ (4)

گریٹ (صلی اللہ تعالی علیہ و موکی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے زمانتُ اقد س میں دو شخصوں نے ایک اونٹ کے متعلق دعویٰ کیا اور ہرایک نے گواہ پیش کیے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے دونوں کے مابین نصف نصف تقسیم فرما دیا۔ (<sup>5)</sup>

- € .....وعوىٰ كرنے والا۔
- ◘ ....."السنن الكبرى"للبيهقي،كتاب الدعواي والبينات،باب البينة على المدعى...إلخ،الحديث: ١٠٢١٦،ج٠١،ص٤٢٧.
  - ..... "سنن أبي داو د"، كتاب القضاء، باب في قضاء القاضي اذا أخطأ الحديث: ٣٥٨ ٤٠٣٥٨ ٣٠٩٠ ج٣٠ص ٤٢١.
  - ..... "شرح السنة"، كتاب الإمارة والقضاء، باب المتداعيين اذا أقام كل واحد بينة، الحديث: ٩٨ ٢ ٢ ج ٥ ، ص ٣٤ ٣.
    - 💣 🗗 .... "سنن أبي داوُد"، كتاب القضاء، باب الرجلين يدعيان شيئًا... إلخ، الحديث: ٥ ٣٦١، ج٣، ص ٤٣٤.

اس کے سواد وسری بات نہیں۔ جب وہ مخص متم کے لیے آمادہ ہواار شاوفر مایا اگریددوسرے کے مال پر شم کھائے گا کہ بطورظلم اُس کا مال کھا جائے تو خدا سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے اعراض (1) فر مانے والا ہے۔ (2)

کرنے والے مرداور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی جائز اور ندائس مرد کی جسور (سلی اللہ تعالی علیہ بہلم) نے ارشاد فرما یا کہ نہ خیانت کرنے والے عورت کی اور ندائس کی گواہی جائز اور ندائس مرد کی جس پر حدلگائی گئی اور ندائیں عورت کی اور ندائس کی جس کو اُس سے عداوت ہے جس کے خلاف گواہی دیتا ہے اور ندائس کی جس کی جھوٹی گواہی کا تجربہ ہو چکا ہواور ندائس کے موافق جس کا بیتا ہے ہے (یعنی اس کا کھانا بینا جس کے ساتھ ہو) اور ندائس کی جو ولا یا قرابت میں متہم ہو۔ (3)

ملاوت مراق ، ﴿ فَاجْمَدِهِ الرِّجْسِ مِنَ الْأُونَ وَاجْمَدِهِ الْمُؤْنِ الرَّوْنِ ۞ حَفَّ عَرِيْدِهِ عَيْرِ مَسْوِ دِينَ بِهِ ﴾
" "بنول كى ناپا كى سے بچواورجھوٹى بات سے بچواللہ(عزوجل)كے ليے باطل سے قتى كى طرف مائل ہوجاؤاس كے ساتھ كى كوشر بك نه كرؤ"۔ (6)

- اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔
- ◘ ....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم... إلخ، الحديث: ٢٢٣\_ (١٣٩)، ص٨٤.
  - 3 ..... " جامع الترمذي"، كتاب الشهادات، باب ماجاء فيمن لا تجوز شهادته، الحديث: ٥ ، ٢٣ ، ج٤ ، ص ٨٤.
    - .... "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب الكبائر واكبرها، الحديث: ١٤٤ ـ (٨٨)، ص٩٥.
      - 5 ..... پ۱۱،۳۰ ،الحج: ۳۱،۳۰.
    - النسن أبي داوًد"، كتاب القضاء، باب في شهادة الزور، الحديث: ٩٩ ٥٣، ج٣، ص٤٢٧.

و"المسند"،الإمام أحمد بن حنبل،مسندالكوفيين،حديث حريم بن فاتك رض اللحالي عد، الحديث: ١٨٩٢٤، ج٦،ص ٤٨٥.

🧊 🕡 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الشهادات، باب لايشهد على شهادة جور... إلخ، الحديث: ٢٦٥٢، ج٢، ص٩٣٠.

ابن ماجہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عبد اللہ بن عاجہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عبد بن عبد ب

خلاب الله المحمد الموجريره رضى الله تعالى عند سے راوى كەفر ما يا جو خض لوگوں كے ساتھ بينظا ہركرتے ہوئے چلا كە يە بھى گواہ ہے حالانكە به گواہ نہيں وہ بھى جھوٹے گواہ كے تھم ميں ہے اور جو بغير جانے ہوئے كى كے مقدمه كى پيروى كرے وہ الله (عزوجل) كى ناخوشى ميں ہے جب تك أس سے جدانہ ہو جائے۔ (3)

### مسائل فقهیّه 🥻

<u>مُستَالِمَةُ اللَّهِ مَنْ حَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ الفظ</u>شهادت كے ساتھ تچی خبردینے کوشهادت یا گواہی کہتے ہیں۔<sup>(5)</sup>

مستانی سیری (<sup>6)</sup> کے طلب کرنے پر گواہی دینالازم ہے اورا گر گواہ کو اندیشہ ہو کہ گواہی نہ دے گا تو صاحب حق <sup>(7)</sup> کا حق تلف <sup>(8)</sup> ہوجائے گا بینی اُسے معلوم ہی نہیں ہے کہ فلال شخص معاملہ کوجا نتا ہے کہ اُسے گواہی کے لیے طلب کرتا اس صورت میں بغیر طلب بھی گواہی دینالازم ہے۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

- ..... "سنن ابن ماحه"، ابواب الأحكام، باب شهادة الزور، الحديث: ٢٣٧٣، ج٣، ص١٢٣٠.
  - ١٧٣-١٧٢ ما ١٠٥١ ، ١٠٥١ ، ١٠٥١ ، ١٠٥١ ، ١٠٥٠ ١٠٠٠ .
- ۵ ..... "السنن الكبرى"، للبيهقي، كتاب الوكالة، باب اثم من خاصم... إلخ، الحديث: ٤٤٤١١٠ ج٦، ص١٣٦.
  - ₫ ....."المعجم الأوسط"،من اسمه على،الحديث:٦٧ ١٤، ج٣،ص٥٥ ١.
    - آ..... "تنوير الأبصار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص١٩٦...
  - ق....وعوىٰ كرنے والا۔
     ق....خن دار۔
     ق....خانع۔
    - 🚱 🐠 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٩٦.

بين ش: مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

ستان سے شہادت فرض کفامیہ ہے بعض نے کرلیا تو ہاتی لوگوں سے ساقط اور دو ہی شخص ہوں تو فرض عین ہے۔خواہ مخل ہو یا ادا یعنی گواہ بنا نے کے لیے بلائے گئے یا گواہی دینے کے لیے دونوں صورتوں میں جانا ضروری ہے۔ (1) (بحر) مستان کی سے بلائے گئے یا گواہ ہوں اگروہ مؤجل ہے یعنی اُس کے لیے کوئی میعاد ہوتو لکھ لیمنا چاہیے ورنہ نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (2) جرج نہیں۔ (2)

مسئلی هم شهادت کے لیے دوسم کی شرطیں ہیں۔شرائط خل وشرائط ادا۔ محل یعنی معاملہ کے گواہ بننے کے لیے تین شرطیں ہیں۔

(۱) بوقت بخِل عاقل ہونا، (۲) انکھیارا ہونا<sup>(3)</sup>، (۳) جس چیز کا گواہ ہے اُس کا مشاہدہ کرنا۔

للذا مجنوں یالا یعقل بچہ (4) یا اندھے کی گوائی درست نہیں۔ یو ہیں جس چیز کا مشاہدہ نہ کیا ہوتھن نی سنائی بات کی گوائی درست نہیں۔ یو ہیں جس چیز کا مشاہدہ نہ کیا ہوتھن کے بلوغ، گوائی دینا جائز نہیں۔ ہال بعض امور کی شہادت بغیر دیکھیے تھیں سننے کے ساتھ ہوسکتی ہے جن کا ذکر آئے گاتے تل کے لیے بلوغ، حریت، اسلام، عدالت شرط نہیں یعنی اگر وفت تحل (5) بچہ یا غلام یا کا فریا فاسق تھا مگرا دا کے وفت بچہ بالغ ہو گیا ہے غلام آزاد ہو چکا ہے کا فرمسلمان ہوچکا ہے فاسق تائب ہوچکا ہے تو گوائی مقبول ہے۔ (6) (عالمگیری وغیرہ)

مسئلی کی انظر ادایہ ہیں۔(۱) گواہ کا عاقل (۲) بالغ (۳) آزاد (۳) انگھیارا ہونا (۵) ناطق ہونا (۲) محدود فی القذف نہ ہونا یعنی اُسے تہت کی صد (8) نہ ماری گئی ہو (۷) گواہی دینے میں گواہ کا نفع یا دفع ضرر مقصود نہ ہونا (۹) جس چیز کی شہادت دیتا ہے چیز کی شہادت دیتا ہوا س کو جانتا ہوا س وقت بھی اُسے یا دہو (۹) گواہ کا فریق مقد مدنہ ہونا (۱۰) جس کے خلاف شہادت دیتا ہے وہ مسلمان ہوتا گواہ کا مسلمان ہوتا (۱۱) حدود وقصاص میں گواہ کا مردہ ونا (۱۲) حقوق العباد میں جس چیز کی گواہی دیتا ہے اُس کا

۱۹۷۰۰۰۰۰ البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج٧، ص٩٧.

2 .....المرجع السابق.

ہ ایعنی د کھیسکتا ہو۔ ۔ ناسمجھ بچہ۔

العنى جس وقت گواه بن رہاتھا۔

€....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الاول في بيان تعريفها... إلخ ، ج ٣،ص ، ٤٥، وغيره.

🗗 .... یعنی گفتگو کرسکتا ہو۔ 🔞 😬 یعنی کسی کوزنا کی جھوٹی تبہت لگانے کی شرعی سزا۔

🚙 🙉 سیعنی گواہی اپنے نفع یا نقصان دور کرنے کے لیے نہ ہو۔

يہلے سے دعو سے ہونا (۱۳) شہادت كا دعوے كے موافق ہونا۔ (عالمكيرى، درمخار)

مسئلی کی خیا ہے۔ شہادت کارکن بیہ ہے کہ بوقت ادا گواہ بیلفظ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس لفظ کا بیہ مطلب ہے کہ میں خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس بات پر مطلع ہوا اور اب اس کی خبر دیتا ہوں۔ اگر گواہی میں بیلفظ کہد دیا کہ میرے علم میں بیہ ہے یا میرا گمان بیہ ہے تو گواہی مقبول نہیں۔ (2) (درمختار) آج کل انگریزی کچہریوں میں ان لفظوں سے گواہی دی جاتی ہے میں خدا کو حاضر نا ظرجان کر کہتا ہوں۔ بیشرع کے خلاف ہے۔

سین کی کے شہادت کا علم بیہ کہ گوا ہوں کا جب تزکیہ ہوجائے (³) اُس کے موافق علم کرنا واجب ہے اور جب تمام شرائط پائے گئے اور قاضی نے گوا ہی کے موافق فیصلہ نہ کیا گنہگار ہوا اور مستحق عزل وتعزیر <sup>(4)</sup> ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار )

€ .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الاول في بيان تعريفها... إلخ ، ج٣، ص ٥٠ ١ ـ ١٥٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٩٦.

- ۱۹۸۰۰۰۰۰۳ الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج۸، ص۱۹۸۰.
- 🗗 .... یعنی جب قاضی گواہوں کے متعلق میتحقیق کرلے کہ وہ عادل اور معتبر ہیں یانہیں۔
  - العنی وہ قاضی اس بات کا مستحق ہے کہ اے معز ول کر کے تادیباً سزادی جائے۔
    - 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص١٩٨.

السشوہرنگاح کا دعوی کرتاہے۔

🗗 📆 📆 🗗

🚭 🙃 جس پردووی کیا گیا۔

یاقل کا دعویٰ ہے اور معلوم ہے کہ ولی معاف کر چکا ہے ان سب صورتوں میں دین و نکاح و تیج قبل کی گواہی دینا درست نہیں۔
اورا گرخبر دینے والے عادل نہ ہوں تو گواہ کو اختیار ہے گواہی دے اور قاضی کے سامنے جو پچھ سنا ہے ظاہر کر دے اور یہ بھی اختیار ہے کہ گواہی ہے انکار کر دے۔ اور اگر خبر دینے والا ایک عادل ہوتو گواہی ہے انکار نہیں کرسکتا۔ نکاح کے دعوے میں گواہ ہے دو عادل نے کہا کہ ہم نے خود معاینہ کیا ہے کہ دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا۔ یا گواہوں نے دیکھا ہے کہ مدعی گواہ ہے دو عادل نے کہا کہ ہم نے خود معاینہ کیا ہے کہ دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا۔ یا گواہوں نے دیکھا ہے کہ مدعی اس چیز میں اُس طرح تصرف کرتا ہے جیسے مالک کیا کرتے ہیں اور دو عادل نے ان کے سامنے بیرشہادت دی کہ وہ چیز دوسر شخص کی ہے تو گواہی دینا جا کر نہیں۔ (۵) جس قاضی کے پاس شہادت کے لیے بلایا جا تا ہے وہ عادل ہو۔ (۲) گواہ کو معلوم نہ ہو کہ مقر (۱۱) نے خوف کی وجہ سے افر ارکبیا ہے۔ اگر بیر معلوم ہو جائے تو گواہی نہ دے مثلاً مدگی علیہ سے جبراً ایک چیز کا افر ارکرایا گیا تو اس افر ارک شہادت درست نہیں۔ (۵) گواہ ایک جگہ ہوکہ وہ کہ وہ کچری سے قبر بیا ہوتو گواہی نہ دیے مکان کو واپس آ سکتا ہوا ور اگر نیا دہ فاصلہ ہوکہ شام تک واپس نہ آ سکتا ہوتو گواہی نہ دیے مکان کو واپس آ سکتا ہوا ور اگر نیا دہ فاصلہ ہوکہ شام تک واپس نہ آ سکتا ہوتو گواہی مقبول کے اس اور اگر اپنی سواری نہیں ہے مدگی اپنی طرف سے آ سے سوار کر سے مدگی اپنی طرف سے آ سے سوار کر بیا سکتا ہوا ور مدگی سوار کر کے لئے گیا تو گواہی مقبول کے اور اگر اپنی سواری پر جا سکتا ہوا ور مدگی سوار کر کے لئے گیا تو گواہی مقبول نہیں۔ درست نہیں۔ (2)

مسئائیں۔ آج کل انگریزی کچہریوں میں گواہی دینے کی جوصورت ہےوہ اہلِ معاملہ پرمخفی نہیں <sup>(3)</sup> وکیلِ مدعی <sup>(4)</sup> جھوٹ بولنے پرزوردیتے ہیں اوروکیل مدعی علیہ جھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایسی گواہی سے خدا بچائے۔

سر المستان السبال الموقع بربینی گیا ایستان کی می است کی می است کی کھانا طیار تھااور گواہ اس موقع بربینی گیا اُ ہے بھی کھلا دیا تو گواہی مقبول ہے اور اگر خاص گواہوں کے لیے کھانا طیار ہوا ہے تو گواہی مقبول نہیں مگرامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی مقبول ہے۔ (5) (بحرالرائق)

سَسَالَةُ ١٦ ﴾ حقوق الله ميں گواہى دينا بغيرطلب مدعى بھى واجب ہے بلكه گواہى ميں تاخير كرنا بھى اس كے ليے جائز نہيں

❶.....اقراركرنے والا\_

€ ..... "البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج٧، ص٩٧ ـ ٩٨.

€ ..... بوشیده نبین \_ \_ \_ • .....وی کرنے والے کا وکیل \_

🔊 🗗 ..... "البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج٧، ص٩٨.

اگر بلاعذر شرقی تاخیر کرے گافاسق ہوجائے گااور اس کی گواہی مردود ہوگی مثلاً کسی نے اپنی عورت کو بائن طلاق دے دی ہے اسکی گواہی و بناضروری ہے اور اگر مغلظہ طلاق کے بعد (1) وہ دونوں میاں بی بی کی طرح رہتے ہوں اور اسے معلوم ہے اور گواہی نہیں دی کچھ دنوں کے بعد گواہی ویتا ہے مردود الشہادة (2) ہے۔(3) (درمختار ، بحر)

مستان اس نے حت کی حالت ایک شخص مرگیا اُس نے زوجہ اور دیگر وارث چھوڑ ہے گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ اُس نے صحت کی حالت میں ہمارے سامنے اقر ارکیا تھا کہ عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں یا بائن طلاق دی ہے میہ گوا ہی مردود ہے جب کہ وہ عورت اُسی مرد کے ساتھ رہی ہوکہ ان لوگوں نے اب تک دیکھا اور خاموش رہے لہذا فاسق ہوگئے۔ (4) (بحرالرائق)

سر المستان الله المستان الله المسلم على دونول پہلو ہیں ایک ازالہ منکر (<sup>6)</sup> ورفع فساد <sup>(7)</sup> اور دوسرامسلم کی پردہ پوشی کرنا، گواہ کو اختیار ہے کہ پہلی صورت اختیار کرے اور گواہ کی جائی ہے اجتناب کرے اور بیہ دوسری صورت اختیار کرے اور کیا ہے اجتناب کرے اور بیہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے مگر جب کہ وہ خص بیباک ہو <sup>(8)</sup> حدود شرعیہ کی محافظت نہ کرتا ہو۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

مسئلی ۱۷ ﷺ چوری کی شہادت میں بہتر بیکہنا ہے کہاس نے اس شخص کا مال لے لیابیہ نہ کیے کہ چوری کی کہ اُس طرح کہنے میں احیاءِ جق بھی ہوجاتا ہے <sup>(10)</sup>اور پردہ پوشی بھی۔ <sup>(11)</sup> (ہدایہ)

مسئلة كا المستالة كان الماب شهادت زنامين جارمرد بين بقيه حدود وقصاص كے ليے دومردان دونوں چيزوں ميں عورتوں كى

- ایعنی تین طلاقوں کے بعد۔
   علاقوں کے بعد۔
  - № ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج ٨، ص ٩٩ ....
     و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج ٧، ص ٩٧ .
    - ۱۹۷۰۰۰۰۰۳ البحرالرائق"، كتاب الشهادات، ج ۷، ص ۹۷.
  - الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٩٩.
  - - - 🐠 .... یعنی حق بھی ثابت ہوجا تا ہے۔
      - 🕥 🕕 ۱۱،۳۰۰ الهداية "، كتاب الشهادات، ج٢، ص١١٦.

يش ش: مطس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

گواہی معتبر نہیں ہاں اگر کسی نے طلاق کوشراب پینے پر معلق کیا تھا اور اس کے شراب پینے کی گواہی ایک مرداور دوعور توں نے دی تو طلاق واقع ہونے کا حکم دیا جائے گا اگر چہ حد نہیں جاری ہوگی۔(1) (درمختار)

سی مرد کا فرے اسلام لانے کا ثبوت بھی دومردوں کی شہادت ہے ہوگا۔ای طرح مسلمان کے مرتد ہونے کا ثبوت بھی دومردوں کی گوائی ہے ہوگا۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

سینائیوں کے واقع کی ان میں ایک عورت کے وہ عیوب جن پر مردوں کوا طلاع نہیں ہوتی ان میں ایک عورت حرہ مسلمہ (5) کی گواہی کا فی ہے اور دوعورتیں ہوں تو بہتر اور بچہ زندہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے وقت رویا تھا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے حق میں ایک عورت کی گواہی کا فی ہے۔ گرحق وراثت میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عدے نزد یک ایک عورت کی گواہی کا فی نہیں۔ (6) (درمختار)

ستائیں وسیرتان کے دورتوں کے دوعیوب جن پر مردوں کواطلاع نہیں ہوتی اور ولا دت کے متعلق اگرایک مرد نے شہادت دی تواس کی دوصورتیں ہیں اگر کہتا ہے میں نے بالقصداُ دھرنظر کی تھی گواہی مقبول نہیں کہ مرد کونظر کرنا جائز نہیں۔اورا گریہ کہتا ہے کہ اچا تک میری اُس طرف نظر چلی گئی تو گواہی مقبول ہے۔ <sup>(7)</sup> (درمختار،ردالحتار)

مسئائی (۱۳) کتب کے بچوں میں مار پہیٹ جھڑے ہوجا ئیں ان میں تنہامعلم کی گواہی مقبول ہے۔ <sup>(8)</sup> (عالمگیری) مسئائی (۲۳) ان کےعلاوہ دیگرمعاملات میں دومردیاایک مرداور دوعورتوں کی گواہی معتبر ہے جس حق کی شہادت دی گئی ہووہ مال ہویاغیر مال مثلاً نکاح ،طلاق ،عمّاق ، وکالت کہ بیرمال نہیں۔ <sup>(9)</sup> ( درمختار )

مستان سس کے معاملہ میں تنہا جارعورتیں گواہی دیں جن کے ساتھ مردکوئی نہیں یہ گواہی نامعترہے۔(10) (درمختار)

- الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج ٨،ص٠٠٠.
  - 🗗 ..... المرجع السابق، ص ٢٠١.
- - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص ٢٠١.
  - . ٢٠٠٧ الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الشهادات، ج٨، ص٢٠٠.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الشهادات، الباب الاول في بيان تعريفها... إلخ، ج٣، ص ٤٧٠.
  - ⑨ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٢٠٢.
    - 🧽 🛈 .....المرجع السابق.

المستان المستان المنافذ نه ومان کی ہرصورت میں بیکہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یعنی صیغهٔ حال کہنا ضروری ہے اور جہاں بیہ لفظ شرط ند ہو مثلاً پانی کی طہارت اور رویت ہلال رمضان کہ بیاز قبیل شہادت نہیں بلکہ اخبار ہے۔شہادت کے واجب القبول ہونے کے لیے عدالت شرط ہے۔ صحب قضا کے لیے عدالت شرط نہیں اگر غیرعادل کی شہادت قاضی نے قبول کرلی اور فیصلہ دے دیا تو بیہ فیصلہ نافذ ہے اگر چہقاضی گنہگار ہوا اور اگر قاضی کے لیے بادشاہ کا بیتھم ہے کہ قاست کی گواہی قبول ند کرنا اور قاضی نے قبول کرلی تو فیصلہ نافذ ند ہوگا۔ (درمختار)

ستان و با اوردادا کا نام لینا ضروری ہے اوراگر اور با بیاد جوموجود ہے تو گواہ کو مدعی علیہ (3) و مدعی علیہ (4) و مشہود بہ (وہ چیز جس کے متعلق شہادت دیتا ہے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جب کہ مشہود بہ عین ہواور عائب یا میت پرشہادت دیتا ہوتو اُس کا اوراُس کے باپ اور پیشہ کا نام لیا دادا کا نام نہ لیا یہ کا فی نہیں ہاں اگراس کی وجہ سے ایسا ممتاز ہوجائے کہ کمی قتم کا شبہہ باتی نہ رہے تو کافی ہے اوراگروہ اتنام عروف ہے کہ فقط نام یا لقب ہی سے بالکل ممتاز ہوجائے تو یہی کافی ہے۔ (درمختار)

مسئان (۲۷) اورمعلوم نه ہوتو حدودو قصاص میں تحقیقات کرنا ہی ہے مدگل علیہ اس کی درخواست کرے یا نہ کرے اور ان کے غیر میں اگر مدگل علیہ ان پرطعن کرتا ہوتو ضرور ہے ورنہ قاضی کواختیار ہے۔ اور اس زمانہ میں مخفی طور پر گوا ہوں کے حالات دریافت کئے جا کیں علائیہ دریافت کرنے میں بڑے فتنے ہیں۔ (5) (ہدایہ وغیرہ)

مستائی سے کان سے سنا مرجس سے سنا اس کو بھی آئے ہے۔ ایک اور جو چیز سننے کی ہے اُسے اپنے کان سے سنا مرجس سے سنا اس کو بھی آئھ سے دیکھا ہوتہ اس نے دونوں کے الفاظ سے یا کہ اس نے کہددیا ہوکہ میں نے معیس گواہ بنایا مثلاً دوشخصوں کے مابین تھے ہوئی اس نے دونوں کودیکھا اور دونوں کے الفاظ سے یا بطور تعاطی (6) دوشخصوں کے مابین تھے ہوئی جس کوخوداس نے دیکھا یہ بھے کا گواہ ہے یا مجلس نکاح میں بیرحاضر ہے الفاظ ایجاب و

2 .....و و کا کرنے والا۔
3 ..... حس پر دعوی کیا گیا ہے۔

٢٠٢٠ الدرالمحتار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٢٠٢.

<sup>₫ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٢٠٣.

الهداية"، كتاب الشهادات، ج٢، ص١١، وغيره.

<sup>🚭 🗗</sup> سیعنی بغیر بولے صرف لین دین کے ذریعے خرید و فروخت کرنا۔

تبول اپنے کان سے سُنے اور دونوں کو بوقت سُننے کے دیکھ رہاہے بیز کاح کا گواہ ہے اگر چہر تمی طور پر اس کو گواہی کے لیے نامز دنہ کیا ہو۔ یو ہیں اگر اس کے سامنے مقرنے اقر ارکیا بیا قرار کا گواہ ہے۔ <sup>(1)</sup> (درمختار)

سر ایک درست نہیں اگر چہ آ واز سے معلوم ہور ہا ہے کہ بیفلاں کی آ واز سُنٹا ہے گراُ سے دیکھانہیں ہے اُس کے متعلق اس کی سوا گوائی درست نہیں اگر چہ آ واز سے معلوم ہور ہا ہے کہ بیفلاں کی آ واز ہے ہاں اگراہے واضح طور پر بیمعلوم ہے کہ اُس کے سوا کوئی دوسرانہیں ہے یوں کہ بیخود پہلے مکان میں گیا تھا اور دیکھ آیا تھا کہ مکان میں اُس کے سواکوئی نہیں ہے اور بیدروازہ پر بیٹھا رہا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ایس حالت میں جو کچھاندر سے آ واز آئی اور اس نے سُنی اُس کی صالت میں جو کچھاندر سے آ واز آئی اور اس نے سُنی اُس کی شہادت دے سکتا ہے۔ (درمختار)

سستانی و کی کہ پیغانا اور دو محصوں نے اس کے ساتھ لین فورت فلانی عورت فلان کی بیٹی نے بیا تراور دو محصوں نے اس کے ساتھ لین فلانی عورت فلان کی بیٹی نے بیا قرار کیا یوں گواہی دینا جائز ہوا اگر دیکھا نہیں فقط آ واز سُنی اور دو محصوں نے اس کے ساتھ لینی فلانی عورت ہا سے ساتھ واہی دینا جائز جائز ہوا اس نے خود دیکھ لیا اور اُس نے خود اپنے موقع سے کہد دیا کہ بین فلانہ بنت فلاں ہوں تو جب تک وہ زندہ جائز نہیں ۔ اور اگر چرہ اس نے خود دیکھ لیا اور اُس نے خود اپنے موقع سے کہد دیا کہ بین فلانہ بنت فلاں ہوں تو جب تک وہ زندہ ہوائی دینا ہوائی کے طرف اشارہ کر کے میہ کہ سکتا ہے کہ اس نے میر سے سامنے اور اُس کی طرف اشارہ کر کے میہ کہ سکتا ہے کہ اس نے میر سے سامنے یوائی اس کے مرف کے بعد میشان سے کے بعد میشان کہ فورت نہیں کہ فلانی کورت نے میر سے سامنے اور اُس کے مرف کے بعد میشان کہ وہ خورت دینا جائز نہیں کہ فلانی کورت نے میر سے سامنے اور اُس کے میاتھ گوائی دی اور عورت کی ہیں حاضر ہے حاکم نے دریا فت کہا کہ اُس کے ساتھ گوائی دی اور عورت کے ہیک کہ وہ وہ وہ کہا تام ونسب میں ہور کہا ہوں نے میکہا کہ وہ عورت جس کا نام ونسب میں کہا ہوری ہو اُس نے بیکھا کہ وہ عورت جس کا نام ونسب میں کہا ہوری تو اُس نے جو بات کہی تھی ہم اُس کے شاہد ہیں گریہ ہم کومعلوم نہیں کہ بیودی ہے یاد وسری تو اُس نے امثیر کورت کے میکورت جو حاضر ہے وہ ہی ہے۔ (5) (عالمگیری)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨،ص٥٠٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٧٠٦.

③ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثانى فى بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٢٥٢.
و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٢٠٢.

 <sup>◄</sup> كانام لياجا چكا ← -

چ € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٤٥٣.

سر المرابی الم الم الم الم الم الم الله ہے وہ تنہائی میں اقر ارکر لیتا ہے گر جب لوگوں کے سامنے دریافت کرتا ہے توا نکار کردیتا ہے مگر جب لوگوں کے سامنے دریافت کرتا ہے توا نکار کردیتا ہے صاحب حق نے بید حلے کہ کے لوگوں کو مکان کے اندر چھپادیا اور اُس کو بلایا اور دریافت کیا اُس نے بید بھے کر کہ یہاں کوئی نہیں ہے اقر ارکر لیا جس کو اُن لوگوں نے سُنا اگر اُن لوگوں نے دروازہ کی جھری (1) یا سوراخ ہے اُس خفس کود کھ لیا گوائی دینا درست ہے۔ (2) (عالمگیری)

مسئائی سے جس کو اس ہے مدود اللہ کو جاتا ہے گر مالک کو نہیں پہچاتا مثلاً ایک مکان ہے جس کو اس نے دیکھا ہے اور اس کے صدود اربعہ کو پہچاتا ہے اور لوگوں سے اس نے سُنا ہے کہ بید مکان فلاں بن فلاں کا ہے جس کو بیر پہچاتا نہیں اس کو گواہی دینا جا کز ہے اور گواہی مقبول ہے اور اگر ملک و مالک دونوں کو نہیں پہچاتا مثلاً بیسُنا ہے کہ فلاں بن فلاں کا فلاں گاؤں میں ایک مکان ہے جس کے حدود بیر جین نہ مکان کو دیکھا ہے گر ملک کو نیس نہ کہ کو تصرف کرتے دیکھا اس صورت میں گواہی دینا جا تر نہیں اور اگر مالک کو دیکھا ہے گر ملک کو نہیں دیکھا ہے مثلاً اس شخص کو خوب پہچاتا ہے اور لوگوں سے سُنتا ہے کہ فلاں جگہاں کا ایک مکان ہے جس کے حدود بیر جیں اس صورت میں گواہی دینا جا تر نہیں ۔ (3) (عالمگیری)

مسئائی سے انہ میں استان میں اور دو ہوں کو دیکھا ہے اُس خفس کو دیکھا ہے کہ اُس مبلک میں اُس میم کا تصرف (4) کرتا ہے جس طرح ما لک کرتے ہیں اور دہ کہتا ہے کہ بید چیز میری ہے اور گواہ کی بچھ میں بھی بید بات آگئ کہ بیدائ کی ہے پھر پچھ دنوں کے بعد وہ چیز دوسرے کے قضہ میں دیکھی شخص اول کی مبلک کی شہادت دے سکتا ہے گرقاضی کے سامنے اگر بید بیان کر دے گا کہ بعد وہ چیز دوسرے کے قضہ میں دیکھی شخص اول کی مبلک کی شہادت دے سکتا ہے گرقاضی کے سامنے اگر مید بیان کر دے گا کہ بال اگر کہ جھے اُس کی مبلک ہونا اس طرح معلوم ہوا ہے کہ میں نے اُسے تصرف کرتے دیکھا ہے تو گواہی رد کر دی جائے گی ہال اگر دو عاول نے گواہ کو میذ جر دی کہ بید چیز شخص ثانی ہی کی ہے اس نے پہلے کے پاس امانت رکھی تھی تو اب پہلے کے لیے گواہی دینا جائز نہیں۔ (5) (عالمگیری)

ستان سس جو بات معروف ومشہور ہوجس میں سُن کر بھی گواہی دینا جائز ہوجا تا ہے مثلاً کسی کی موت، نکاح،نسب جب کہ دل میں میہ بات آتی ہے کہ جو کچھ لوگ کہدرہے ہیں ٹھیک ہے اُس کے متعلق اگر دوعادل میہ کہددیں کہ ویسانہیں ہے جو

<sup>🕡</sup> شگاف، چر، درز۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٥٠.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٦ ـ ٤٥٤.

<sup>€....</sup>عمل دخل۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثانى في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٤٥٤.

تمھارے دل میں ہےاب گواہی دینا جائز نہیں ہاں اگر گواہ کو یقین ہے کہ بیہ جو کچھ کہدرہے ہیں غلط ہےتو گواہی دے سکتا ہےاور اگرایک عادل نے اس کے خلاف کی شہادت دی ہےتو گواہی دینا جائز ہے گر جب دل میں بیہ بات آئے کہ بیخض پچ کہتا ہےتو ناجائز ہے۔(1) (خانیہ)

مسئلہ سے اور مقرلہ (8) کو بھی پہچانتا ہے کہ میرے ہی ہیں اور مقر <sup>(7)</sup> کا اقر اربھی یاد ہے اور مقرلہ <sup>(8)</sup> کو بھی پہچانتا ہے مگریہ یاد نہیں کہوہ کیاوقت تھااور کونسی جگہتھی گواہی دینا حلال ہے۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

مَسِيّانَةُ ٣٨﴾ گواہوں كے سامنے دستاويز بكھي گئي مگر پڑھ كرسُنا في نہيں گئي گواہوں ہے كہا جو پچھاس ميں لكھا ہے أس

- ❶ ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الشهادات، فصل في الشاهديشهد بعدمااخبربزوال الحق.... إلخ، ج٢،ص٠٤٠.
  - عوىٰ كرنے والا۔
     اللہ جس پردعوى كيا جاتا ہے۔
    - ۲۰۷۰-۳۱ الدرالمختار"، كتاب الشهادات، ج٨، ص٧٠٢.
      - ایباتح ری شوت جس سے اپناحق ثابت کرسکیں۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص ٦٥٠...
    - 🗗 ..... اقرار کرنے والا۔
    - ارکیا۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٥٦.

کے گواہ ہو جاؤان لوگوں کوشہادت وینا جائز نہیں۔ گواہی دینا اُس وقت جائز ہے کہ اُنھیں پڑھ کرسُنا دے یا دوسرے نے دستاویز لکھی اور مقرنے خود پڑھ کرسُنا فی اور میہ کہددیا کہ جو پچھاس میں لکھا ہے اُس کے گواہ ہو جاؤیا گواہوں کے سامنے خود مقرنے لکھی اور گواہوں کومعلوم ہے جو پچھائس میں لکھا ہے اور مقرنے کہددیا جو پچھ میں نے اس میں لکھا ہے اُس کے تم گواہ ہوجاؤ۔ (1) (عالمگیری)

مستان وسی کے گواہ ہوجاؤاگردہ اقر ارتامہ سے مطابق ہادر گواہوں کومعلوم ہے جو پچھا سیس لکھا ہے گرمقرنے گواہوں سے بیٹیں کہا کہ تم اس کے گواہ ہوجاؤاگردہ اقر ارتامہ سے مطابق ہادر گواہوں کے سامنے لکھا ہائن کو گوائی دینا جائز ہے۔ (عالمگیری) مستان وسی ہے جس چیز کی گوائی دی جاتی ہے اُس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بید کھض اُس کا معاینہ گوائی دینے کے لیے کافی ہے جیسے بچے ، اقر اربخصب قبل کہ ہائع و مشتری ہے بچے کے الفاظ سنے یا مقر سے اقر اربخصب قبل کہ ہائع و مشتری سے بچے کے الفاظ سنے یا مقر سے اقر ارسنا یا خصب قبل کرتے ہوئے دیکھا گوائی دینا ہوں یہ بنیں بیا ہے ہوئے گوائی دینا ہوں یہ بنیں کہا گوائی دینا ہوں یہ بنیں جیسے کی کو گوائی دیتا ہوں یہ بنیں جیسے کی کو گوائی دیتا ہوں دینا ہوئے گوائی دینا درست نہیں جیسے کی کو گوائی دیتا ہوئے دیکھا تو یہ گوائی دی ہاں اگر اس نے اس کو گواہ بنایا تو گوائی دے سکتا ہے۔ دوسری قبرہ )

مسئلی اس و اس کے سامنے فیصلہ سُنا یا ہی وے سکتا ہے کہ فلاں قاضی نے اس معاملہ میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ (۱۰) (درمختار)

ست ای ستان سر سر بیر بیری می می کار میں کے جو دمشاہرہ میں کار میں ہے۔ اس میں میں میں میں میں ہے۔ اس نے خود مشاہرہ نہ کیا ہو جب کہا یے اوگوں سے سُنا ہوجن پراعتاد ہو۔

(۱) نکاح (۲) نسب (۳) موت (۴) قضا (۵) دخول۔

مثلاً ایک شخص کود یکھا کہ وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے اور اوگوں سے شنا کہ بیاس کی بی بی ہے بین کاح کی گواہی

<sup>1 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص ٦ ٥٠.

<sup>◙ ....</sup>المرجع السابق.

الهدایة "، کتاب الشهادات، فصل مایتحمله الشاهدعلی ضربین، ج۲، ص۱۹، وغیره.

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿</sup> الْمَحْتَارِ "، كَتَابِ الشَّهَادَات، جِ٨، ص٨٠٠.

دے سکتا ہے۔ یالوگوں سے سُنا ہے کہ بیٹ تھی فلاں کا بیٹا ہے شہادت دے سکتا ہے۔ یا ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں کے معاملات فیصل کرتا ہے اورلوگوں سے سُنا کہ بید یہاں کا قاضی ہے۔ گواہی دے سکتا ہے کہ بیقاضی ہے اگر چہ بادشاہ نے جب قاضی بنایا اس نے مشاہدہ نہیں کیا۔ یا ایک شخص کی نسبت لوگوں سے سُنا کہ مرگیا اُس کی موت کی شہادت دے سکتا ہے گران صورتوں میں گواہ کو چاہیے کہ بین ظاہر نہ کرے کہ میں نے ایسائنا ہے اگر سُنتا بیان کر دے گا تو گواہی ردہ وجائے گی۔ (۱) (ہدایہ، عالمگیری) جاہے کہ بین طاہر نہ کرے کہ میں ابنی بی اس صورت میں میں مورت میں اس طرح رہتے ہیں جیسے میاں بی بی اس صورت میں نکاح کی گواہی دے سکتا ہے۔ (مداید)

سن ان سن ان سن کے دفن میں بیخود حاضرتھایا اُس کے جناز ہ کی نماز پڑھی تو بیدمعاینہ ہی کے عکم میں ہے اگر چہ ندمرتے وقت حاضرتھا ندمیّت کا چیرہ کھول کر دیکھا۔اگراس امرکو قاضی کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا جب بھی گواہی مقبول ہے۔ <sup>(3)</sup> (ہدایہ)

مسئائی هے۔ کسی کے مرنے کی خبر آئی اور گھر والوں نے وہ چیزیں کیس جواموات کے لیے کرتے ہیں مثلاً سوم۔و ایصال ثواب <sup>(4)</sup> وغیرہ محض اتنی بات معلوم ہونے پرموت کی شہادت دینا درست نہیں جب تک معتبر آ دمی بیخبر نہ دے کہ وہ مرگیا اوراُس نے اپنی آئکھوں سے دیکھا۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مری ایک استان (۳۷) اصل وقف کی شهادت سُننے کی بناپر جائز ہے شرا نطے متعلق سُن کرشہادت دینانا درست ہے کیونکہ عام طور پر وقف ہی کی شہرت ہوا کرتی ہے اور بیہ بات کہ اُس کی آمدنی اس نوعیت سے خرچ کی جائے گی اس کوخاص ہی جانتے ہیں۔ (6) (ہداییہ)

## کس کی گواہی مقبول ھے اور کس کی نھیں

### 

- "الهداية"، كتاب الشهادات، فصل ما يتحمله الشاهد على ضربين، ج٢، ص١٢٠.
  و"الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثانى في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص٩٥٥.
  - ۱۲۰۰۰۰۰۰۳ الهدایة "، کتاب الشهادات، فصل مایتحمله الشاهد علی ضربین، ج۲، ص ۲۰۰۰.
    - المرجع السابق.
    - السيمي فوت شده مسلمان كے ليج خشش ومغفرت كى دعااور صدقه وخيرات كرنا۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثانى في بيان تحمل الشهادة... إلخ، ج٣، ص ٩٥٤.

کی گواہی دیتا ہے مگر گواہی دینے کے وفت اندھا ہے بلکہ اگر گواہی دینے کے وفت انگھیارا ہے (1) اورا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ اندھا ہو گیااس گواہی پر فیصلہ نہیں ہوسکتا پہلے اندھا تھا گواہی رد ہو گئی پھر انگھیارا ہو گیا اوراسی معاملہ میں گواہی دی اب قبول ہو گی۔(2) (عالمگیری)

سن ای استان کی اور کی گواہی مسلم کے خلاف قبول نہیں۔ مرتد کی گواہی اصلاً مقبول نہیں۔ ذمی کی گواہی ذمی پر قبول ہے اگر چہ دونوں کے مختلف دین ہوں مثلاً ایک یہودی ہے دوسرا نصرانی (3)۔ یو ہیں ذمی کی شہادت متامن پر درست ہے اور متامن کی ذمی پر درست نہیں۔ ایک متامن دوسرے متامن پر گواہی دے سکتا ہے جب کہ دونوں ایک سلطنت کے رہنے والے ہوں۔ (4) (درمختار)

مستائی سے دوشخصوں میں دنیوی عداوت (5) ہوتو ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف مقبول نہیں اور اگر دین کی بنا پر عداوت ہوتو ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف مقبول نہیں اور اگر دین کی بنا پر عداوت ہوتو قبول کی جاسکتی ہے جبکہ اُن کے مذہب میں مخالف مذہب کے مقابل جھوٹی گواہی دینا جائز نہ ہواوروہ حد کفر کو بھی نہ پہنچا ہو۔ (6) (درمختار) آج کل کے وہائی اولا کفر کی حدکو پہنچ گئے ہیں دوم تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سنیوں کے مقابل میں جھوٹ ہو لئے میں بالکل باکنہیں رکھتے (7) ان کی گواہی سنیوں کے مقابل ہرگز قابل قبول نہیں۔

کسٹائیں جھنے صفیرہ گناہ کا مرتکب ہے مگراُس پراصرار نہ کرتا ہو یعنی متعدد بار نہ کیا ہواور کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو اُس کی گواہی مقبول ہےاور کبیرہ کاار تکاب کرے گا تو گواہی قبول نہیں۔<sup>(8)</sup> (درمختار)

سَمَعَانَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ جَسِ كَاكَسَ عَذِر كَى وجه سے ختنہ بیں ہوا ہے یا اُس کے انگیین <sup>(9)</sup> نكال ڈالے گئے ہوں یا مقطوع الذكر ہویا ولد الزنا ہو یا خلط <sup>(10)</sup> ہواُس كی گوائی مقبول ہے۔ <sup>(11)</sup> (درمختار)

- 🗨 ..... آنگھول والا ، جود مکيرسکتا ہو۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٣، ص ٤٦٤.
  - €....عیمالی۔
  - ◘....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢١٦.
    - اسساسی و نیاوی معاطے کی وجہ سے دشمنی۔
  - الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٤١٢.
    - ..... دُر، خوف نبيس ركعتـ
  - ■....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢١٤.
  - ۱۲۱۳...." الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢١٦.

مسئلی کی گواہی بھائی کی گواہی بھائی کے لیے بھینچ کی چھاکے لیے یا پچھا کی اولاد کے لیے یابالعکس یاماموں اور خالہ اور ان کی اولاد کے لیے یابالعکس باماموں اور خالہ اور ان کی اولاد کے لیے یابالعکس سر،سالی،سالے، داماد کے لیے درست ہے۔ مابین مدعی وگواہ کے حرمت رضاعت یا مصاہرت ہوگواہی قبول ہے۔ (درمختار،عالمگیری)

سن ای کی ای کا ای کی ای کی ای کی کا ای کی کا ای کی کی کی کی کا ای کی کوائی مقبول ہے۔ کسی امیر کیر نے دعویٰ کیا اُس کے ملاز بین اور دعایا کی گوائی مقبول نہیں۔ یو بی زمیندار کے تق بین اسامیوں (2) کی گوائی مقبول نہیں۔ یو بین زمیندار کے تق بین اسامیوں (2) کی گوائی مقبول نہیں۔ غلام اور بچہ کی گوائی اور وہ لوگ جو دنیا کی باتوں سے بے خبر رہتے ہیں یعنی مجذوب یا مجذوب صفت ان کی گوائی مقبول نہیں۔ غلام اور بچہ کی گوائی اور وہ لوگ جو دنیا کی باتوں سے بے خبر رہتے ہیں یعنی مجذوب یا مجذوب میں مقام کے وہ کہ گوائی معاملہ کو دیکھا تھا آزاد ہونے اور بالغ ہونے کے بعد گوائی دیتا ہے یا در مانتہ کفر میں مشاہدہ کیا تھا اسلام لانے کے بعد مسلم کے خلاف گوائی دیتا ہے مقبول ہے کہ مانع موجود ضربا۔ (4) (در مختار) میں مقبول نہیں اگر چہ تا کہ ہو چکا ہو ہاں کا فر پر حد قذف قائم ہوئی پھر مسلمان ہوگیا تو اس کی گوائی مقبول کے جس کا جھوٹا ہونا مشہور ہے یا جھوٹی گوائی دے چکا ہے جس کا شبوت ہو چکا ہے اُس کی گوائی مقبول خبیں مقبول ہے۔ جس کا جھوٹا ہونا مشہور ہے یا جھوٹی گوائی دے چکا ہے جس کا شبوت ہو چکا ہے اُس کی گوائی مقبول خبیں ۔ (5) (در مختار)

مستانین بلکہ تین طلاقیں دے چکا ہے اور ابھی عدت میں ہے جب بھی ایک کی گواہی دوسرے کے حق میں قبول نہیں بلکہ گواہی دینے کے بعد نکاح ہوااور ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے یہ گواہی بھی باطل ہوگئی اور ان میں ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف مقبول ہے۔ مگر شوہر نے عورت کے زنا کی شہادت دی تو یہ گواہی مقبول نہیں۔ (6) (درمختار، ردالمحتار)

1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢١٦.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٣،ص ٤٧٠.

- اشتكار، وه لوگ جوكاشتكارى كے ليے زميندار فيلے برز مين ليتے ہیں۔
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٧١٧.
- ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٠٢٢.
- ۱۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٢١.
- ۱۲۲۳ (الدرالمختار "، و "ردالمحتار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٢٢.

مسئ ان الله المراق الم

مسئلاً الله المسئلاً الكه المسئلة المن المن عورت كوطلاق دى جس كى گواہى بيٹے دیتے ہیں اور وہ فخص طلاق دینے ہے ا نكار كرتا ہے اسكى دوصور تیں ہیں ان كى ماں طلاق كا دعو كى كرتى ہے يانہيں اگر كرتى ہے تو بيٹوں كى گواہى قبول نہيں اور مدعی نہيں ہے تو مقبول ہے۔ (بحرالرائق)

مسئل المسئل المسئل المستخص نے اپنی عورت کو طلاق دی پھر نکاح کیا جیٹے ہیہ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں دی تھیں اور بغیر حلالہ کے نکاح کیا باپ اگر مدعی ہے تو مقبول نہیں ورنہ مقبول ہے۔ <sup>(5)</sup> (بحرالراکق)

مسئل المسئل المحمد ووقحض باہم شریک ہیں اُن میں ایک دوسرے کے حق میں اُس شے کے بارے میں شہادت دیتا ہے جو دونوں کی شرکت کی ہے میہ گواہی مقبول نہیں کہ خوداپنی ذات کے لیے میہ گواہی ہوگئی اورا گروہ چیز شرکت کی نہ ہوتو گواہی مقبول ہے۔ (6) (درمختار)

اکوں کے زمینداروں نے بیشہادت دی کہ بیز مین اس گاؤں کی ہے بیشہادت مقبول نہیں کہ بیشہادت

- ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٢٢.
- البحرالراثق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٧، ص١٣٦.
  - 🕙 ....ا ٹکار کرتی ہے۔
- ..... "البحرالراثق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٧ص١٣٧.
  - 6 .....المرجع السابق.
  - ۲۲۳س" الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٢٣.

ا پی ذات کے لیے ہے یو بیں کوچۂ غیر نافذہ (1) کے رہنے والے ایک نے دوسرے کے حق میں ایسی گواہی دی جس کا نفع خوداس کی طرف بھی عائد ہوتا ہے۔ بیگواہی مقبول نہیں۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

مسئل کے گئے۔ محلہ کے لوگوں نے مجدمخلہ کے وقف کی شہادت دی کہ یہ چیز اس مجد پر وقف ہے یا اہل شہر نے مجد جامع کے اوقاف کی شہادت دی کہ یہ چیز مسافر وال نے یہ گواہیاں مقبول جامع کے اوقاف کی شہادت دی یا مسافر وال نے یہ گواہیاں مقبول ہیں۔علائے مدرسہ نے مدرسہ کی جاکدادموقو فیہ (3) گواہی دی یا کسی ایسے مخص نے گواہی دی جس کا بچہ مدرسہ میں پڑھتا ہے یہ گواہی ہمی مقبول ہے۔ (4) (بحرالرائق)

مسئائی ۱۸ ایل مدرسہ نے آمدنی وقف کے متعلق کوئی ایسی گواہی دی جس کا نفع خوداس کی طرف بھی عائد ہوتا ہے بیہ گواہی مقبول نہیں۔<sup>(5)</sup> (بحرالرائق)

سَسَنَا اللهُ اللهِ اله

مسئلی اور ماہوار، شیمائی ہری (<sup>7)</sup> پرتخواہ پا تایاروزانہ کا مردا ہے کہ اُن اوقات میں دوسرے کا کام نہیں کرسکتا خواہ وہ نو کر ہوجو ہفتہ وار، ماہوار، شیمائی ، بری (<sup>7)</sup> پرتخواہ پا تایاروزانہ کا مزدور ہو کہ تج سے شام تک کا مثلاً مزدور ہے دوسرے دن متاجر (<sup>8)</sup> نے بلایا تو کام کرے گا ور نہیں ان سب کی گواہی متناجر کے حق میں مقبول نہیں اور اجیر مشترک جے اجیر عام بھی کہتے ہیں جیسے درزی، دھونی کہ سیجی کے پڑے سیتے اور دھوتے ہیں کسی کے نو کرنہیں کام کریں گے تو مزدوری پائیں گے ور نہیں ان کی گواہی مقبول ہے۔ (<sup>9)</sup> (ہدایہ ، بحر)

- 📭 این گلی جو پچھ فاصلہ کے بعد بند ہو یعنی عام راستہ نہ ہو۔
- ٢٢٣٠٠٠٠٠"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٢٣٠.
  - الساوه جائيداد جوراه خداعز وجل مين وقف كي گئي هو۔
- ◘ ....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٧ص ١٤١.
  - آ....المرجع السابق، ص ١٤٠.....
- ۱۲۲ ۲۰ الهدایة "، کتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، ج۲، ص۲۲.
  - 7 ..... مالانه .... الحسيرار، مزدوري دے كركام كروانے والا۔
- ۱۲۲ ص۲۶، کتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج۲، ص۲۲.
- و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٧، ص١٣٩.

منت المرابع ا برے افعال کرا تا ہواُس کی گواہی مردود۔ یو ہیں گویا اور گانے والی عورت ان کی گواہی مقبول نہیں اورنو حہ کرنے والی (2)جس کا پیشہ ہو کہ دوسرے کے مصائب میں جا کرنو حہ کرتی ہواسکی گواہی مقبول نہیں اورا گراپنی مصیبت پر بے اختیار ہو کر صبر نہ کرسکی اور نوحد کیا تو گواہی مقبول ہے۔ (3) (درمختار)

مَسْتَلَةُ ٢٢﴾ جو شخص انگل چو <sup>(4)</sup> با تیں اُڑا تا ہو یا کثرت ہے تتم کھا تا ہو یاا بنے بچوں کو یا دوسروں کو گالی دینے کا عادی ہو یا جانورکو بکثرت گالی دیتا ہوجیسا بکہ <sup>(5)</sup> تا نگہ گاڑی <sup>(6)</sup> والے اور مل جوتنے والے کہ خوامخواہ جانوروں کو گالیاں دیتے رہتے میں ان کی گواہی مقبول نہیں۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مسئلة ٢٣ الماشعر بوشاع جوكرتا موأس كي كوابي مقبول نهين اور مردصالح نے ايباشعر يزهاجس ميں فخش (8) ہے تواس كى گواہی مردوزنہیں۔ یو ہیں جس نے جاہلیت کے اشعار سیکھے اگر یہ سیکھنا عربیت کے لیے ہوتو گواہی مردوزنہیں۔اگر چہان اشعار میں فخش ہو۔<sup>(9)</sup>(عالمگیری)

مَسْتَ الْهُوسِ اللهِ ال کی گواہی مقبول نہیں۔<sup>(10)</sup> ( درمختار ) بیہاں ہندوستان میں ایسےلوگ نہیں یائے جاتے جو بیکام کرتے ہوں عام طور پر بزاز <sup>(11)</sup> کے یہاں سے کفن لیا جاتا ہے اور پنساریوں (12) کے یہاں سے لوبان (13) وغیرہ لیتے ہیں۔ ہاں شہروں میں تکید دار فقیر (14) جو گورکن (15) ہوتے ہیں یا گورکنی (16) نہ بھی کرتے ہوں تو جا دروغیرہ لینا اُن کا کام ہےاوراُسی پراُن کی گزراوقات ہے اُن کی

- الحسسميت كاوصاف مبالغه كساته بيان كركة واز عدون والى۔ -175.....
  - الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٢٥.
  - ایک شم کی گاڑی جس میں صرف ایک ہی گھوڑا جوتا جاتا ہے۔ ●.....اوٹ پٹا نگ۔
    - الساوه گھوڑا گاڑی جس میں آگے پیچھے چھسواریاں بیٹھ کتی ہیں۔
    - - B ..... بيبوده بات-
- الفتاوى الهندية "، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل، الفصل الثاني، ج٣، ص٤٦٨.
  - ₩ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٢٧.
- 🖚 ..... كيثرابيجة والا ـ 🗗 ..... پنسارى كى جمع ، دليى دوائيان ، جرى بوقى بيجة والا ـ 🕲 .....ايك تتم كا گوند جوآگ پرر كھنے سے خوشبود يتا بـ
  - قبر کھود نے والا۔ 
     قبر کھود نے کا کام۔
- 🚙 🗗 .... قبرستان میں رہنے والافقیر۔

نسبت بار ہااییا سنا گیا ہے یہاں تک کہ وبا کے زمانہ میں بیلوگ کہتے ہیں آج کل خوب سہا لگ ہے۔(1)لوگوں کے مرنے پر ب لوگ خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ قابلی قبول شہادت نہیں۔

مسئل کی گواہی مقبول نہیں۔ (لالی ہو کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اسکی گواہی مقبول نہیں۔ (2) (درمختار) وکالت و مختاری کا پیشہ کرنے والوں کی نسبت عموماً میہ بات مشہور ہے کہ جان بوجھ کرجھوٹ کو پچ کرنا چاہتے ہیں بلکہ گواہوں کوجھوٹ بولنے کی تعلیم وتلقین کرتے ہیں۔

<u>مسئالاً ۲۸ )۔</u> جو خص کبیرہ کاار ٹکاب کرتا ہے بلکہ جو مجلس فجو رمیں بیٹھتا ہےا گرچہوہ خوداس حرام کامر تکب نہیں ہے اُس کی گواہی بھی مقبول نہیں ہے۔ <sup>(10)</sup> (عالمگیری)

شخوش كون إلى-

٢٢٨،٠٠٠."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،٠٠٠.٠٠.

العنیاس کی گوائی قبول نہیں ہوتی۔۔

۲۲۸س۰۸۲۰ الدرالمختار "، کتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج۸، ص۲۲۸.

المرغ لاانا۔ ق.... كبوتر يا لنے اور اڑانے كامشغليد ت... بئير يالنا اور لڑانا۔ ق.... دنيه بھيڑكا نر۔

◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص ٢٢ ،وغيره.

🕡 ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات،الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لاتقبل،الفصل الثاني، ج٣،ص٣٦.

مسئل 19 جمام میں برہند شمل کرنے والا ،سودخواراور جواری اور چوسر (۱) پچپین کھینے والا اگر چاس کے ساتھ جواشامل نہ ہویا شطرنج (3) کھیلنے والا ایاس کھیل میں نماز فوت کردینے والا یا شطرنج راستہ پرکھیلنے والا ان سب کی گواہی مقبول نہیں۔ (4) (درمخارعا کمگیری)

مسئلہ اس ہورکرے اوراگرعذر کی وجہ سے اور الفاسق ہے یعنی محض اپنی کا بلی اورستی سے جوزک کرے اوراگرعذر کی وجہ سے نہیں پڑھتا ہوں تو ہے خہیں پڑھتا ہوں تو ہے خہیں پڑھتا ہوں تو ہے خہیں پڑھتا ہوں تو ہے حجوز نے والا فاسق نہیں۔ (6) (عالمگیری) ہے عذراُس وقت مسموع ہوگا(7) کہ ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا ہو یا کئی جگہ جمعہ ہوتا ہے مگر سب امام اس فتم کے ہوں۔

مسئلی اس کے پیچے نیں پڑھتا گھر میں تنہا پڑھ لیتا ہے تو اس کی گواہی مقبول ہے۔ اورا اس کی اورا گرترک جماعت کے لیے عذر ہو مثلاً امام فاسق ہے کہ اُس کے پیچے نماز پڑھنا مکروہ تحریک ہے اور امام کو ہٹا بھی نہیں سکتا یا امام گراہ بدعتی ہے اس وجہ سے اُس کے پیچے نہیں پڑھتا گھر میں تنہا پڑھ لیتا ہے تو اس کی گواہی مقبول ہے۔ (8) (عالمگیری)

مسئلی شہر فاس نے تو بہ کرلی تو جب تک اتناز ماندنہ گزرجائے کہ تو بہ کے آثار اُس پر ظاہر ہوجا کیں اُس وقت تک گواہی مقبول نہیں اور اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہے بلکہ قاضی کی رائے پر ہے۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

- ایک قتم کا کھیل۔ ﴿ ﴿ ایک قتم کا کھیل جوسات کوڑیوں سے کھیلاجا تا ہے۔
  - ایک شم کا کھیل جو ۲۴ چکور خانوں کی بساط پر دورنگ کے ۳۳ مبروں سے کھیلا جاتا ہے۔
    - ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٠٣٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل، الفصل الثاني، ج٣، ص٦٦ .

- الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل، الفصل الثاني، ج٣، ص ٢٦٦.
  - 6 .....المرجع السابق.
    - 🕢 ....قبول ہوگا۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل، الفصل الثاني، ج٣، ص٦٦٠.
  - 🧟 📵 .....المرجع السابق، ص٢٦٨.

مَسْتَ اللهُ الله الله الفاظ من بررگانِ دین، پیشوایانِ اسلام مثلاً صحابه و تا بعین رضی الله تعالی عنه محرب الفاظ سے علانیہ یا دکر تا ہو اُس کی گواہی مقبول نہیں۔ اُٹھیں بزرگانِ دین سلف صالحین میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی الله تعالی عنه بھی ہیں مثلاً روافض (1) کہ صحابہ کرام کی شان میں دشنام بکتے ہیں (2) اور غیر مقلدین (3) کہ ائمہ مجہدین خصوصاً امام اعظم کی شان میں سب وشتم (4) و بیہودہ گوئی کرتے ہیں۔ (5) (عالمگیری وغیرہ)

مسئائی هی جوشی حقیروذلیل افعال کرتا ہوائی کی شہادت مقبول نہیں جیسے راستہ پر پییثاب کرنا۔ راستہ پر کوئی چیز کھانا۔ بازار میں لوگوں کے سامنے کھانا۔ صرف پا جامہ یا تہبند پہن کر بغیر کرتہ پہنے یا بغیر چا دراوڑھے گزرگاہ عام پر چیز کھانا۔ لوگوں کے سامنے پاؤں دراز کر کے بیٹھنا۔ نظے سر ہو جانا جہاں اس کوخفیف و بے ادبی وقلت حیا تصور کیا جاتا ہو۔ (6) (عالمگیری، ہدایہ، فتح)

مستان کی ہوتو دو مقرن کے بیگوائی دی کہ ہمارے باپ نے فلان شخص کو وصی مقرر کیا ہے اگر بیشخص مدی (۲) ہوتو گوائی مقبول ہے۔ اور منکر ہوتو مقبول نہیں کیوں کہ قبول وصیت پر قاضی کسی کو مجبور نہیں کرسکتا۔ اس طرح میت کے دائن (8) یا مدیون (9) یاموصے لہ (10) نے گوائی دی کہ میت نے فلال شخص کو وصی بنایا ہے تو ان کی گواہیاں بھی مقبول ہیں۔ (11) (ہدایہ) مستانی کے دور شخصوں نے یہ گوائی دی کہ ہمارا باپ پر دلیں چلا گیا ہے اُس نے فلال شخص کو اپنا قرضہ اور دَین وصول کرنے کے لیے وکیل کیا ہے یہ گوائی مقبول نہیں وہ شخص ٹالٹ وکالت کا مدی ہو یا منکر دونوں کا ایک تھم ہے۔ اور اگران کا باپ

- € .... تفصیل کے لیے دیکھئے بہارشر بعت، ج ام ۲۳۵۔ 🐧 ..... کالی گلوچ ابعن طعن۔
- شهادته ومن لا تقبل،الفصل الثاني، ج٣، ص١٩ الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل،الفصل الثاني، ج٣، ص١٤ ٢٠ وغيره.
  - 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل، الفصل الثانى، ج٣، ص٤٦٨.
    و"الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص١٢٣.

و"فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢،٤٨٥،٦.

- - € ....ميت نے جس كے ليےوصيت كى ہے۔
  - ۱۲٤، ص۲۶، ص۲۶، کتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج۲، ص۲۲.

📢 پشش: مطس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

یہیں موجود ہوتو دعویٰ ہی مسموع نہیں شہادت کس بات کی ہوگ۔ وکیل کے بیٹے پوتے یا باپ دادانے وکالت کی گواہی دی نامقبول ہے۔(1)(ہداید، فتح، درمخار، ردالحتار)

سستان والی مقبول ہے اورائی چیز ایس کے مرہون شے (3) اس کی ملک ہے جود وکی کرتا ہے گواہی مقبول ہے اورائی چیز کے ہلاک ہونے کے بعد بیگواہی دیں تو نامقبول ہے مگران دونوں کے ذمہ اُس چیز کا تاوان لازم ہو گیا یعنی مدعی (4) کو اُس کی قیمت اداکر میں کہ ان دونوں نے غصب کا خود اقر ارکر لیا اوراگر مرتبن یہ گواہی دیں کہ خود مدعی نے مبلک رائین کا اقر ارکیا تھا تو مقبول نہیں اگر چہم ہون ہلاک ہو چکا ہو۔ ہاں اگر رائین کو والیس کرنے کے بعد بیگواہی دیں تو مقبول ہے۔ ایک شخص نے مرتبن پردوکی کیا کہم ہون چیز میری ہے اور مرتبن مشکر ہے اور رائین کو والیس کرنے کے بعد بیگواہی دیں تو مقبول ہے۔ ایک شخص نے مرتبن پردوکی کیا کہم ہون چیز میری ہے اور مرتبن مشکر ہے اور رائین نے گواہی دی تو قبول نہیں مگر دائین پر تاوان لازم ہے۔ (6) (فتح القدیر) کی سے مقبول نہیں مگر جب کہ جس سے فصب کی تھی اس کو والیس دینے کے بعد گواہی دی تو قبول ہے اور اگر غاصب کے ہاتھ میس چیز ہلاک ہوگئی پھر مدی کے حق میں شہادت دی تو مقبول نہیں۔ (9) (فتح القدیر) مقبول نہیں۔ (9) (فتح القدیر)

<u> مستالتاً اس الله متعقرض ( قرض لینے والے ) نے گواہی دی کہ چیز مدعی کی ہے تو گواہی مقبول نہیں چیز واپس کر چکا ہویا</u>

۱۲٥ من لا تقبل، ج٢، ص ١٢٥.... الهداية "، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص ١٢٥.

و"فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته، ج٦، ص٤٩٥،٤٩٤.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٣٢.

◙ ..... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته، ج٦، ص٤٩٥،٤٩.

شتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص٤٩٤.

☑ ناجائز قبضہ کرنے والے نے۔
 ⑤ ناجائز قبضہ کرنے والے نے۔
 ⑥ ناجائز قبضہ کیا گیا ہو۔

🚙 🔞 ...... فتح القدير "، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٦ ، ص ٤٩٤ .

نہیں۔ نے فاسد کے ساتھ چیز خریدی اور قبضہ کر چکا مشتری گواہی دیتا ہے کہ مدگی کی ملک ہے مقبول نہیں۔ اورا گرقاضی نے اس کے کو توڑ دیا یا خود بائع ومشتری نے مدگی کے حق میں گواہی دی مقبول نہیں۔ اورا گرمجیج بائع کو واپس کر دینے کے بعد مدگی کے حق میں گواہی دیتا ہے قبول ہے۔ (1) (فتح القدیر) گواہی دی مقبول نہیں۔ اورا گرمجیج بائع کو واپس کر دینے کے بعد مدگی کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ مدگی کی ملک ہے اگر چوئی کا اقالہ ہو چکا ہو مشتری نے جو چیز خریدی ہے اُس کے متعلق گواہی دیتا ہے کہ مدگی کی ملک ہے اگر چوئی کا اقالہ ہو چکا ہو یا عیب کی وجہ سے بغیر قضائے قاضی (2) واپس ہو چکی ہو گواہی مقبول نہیں۔ یو ہیں بائع نے بڑے کے بعد میہ گواہی دی کہ میچ ملک مدگی ہے یہ مقبول نہیں۔ اگر بڑے کو اس طرح پر دد کیا گیا ہو جو ضخ (3) قرار پائے تو گواہی مقبول ہے۔ (4) (فتح) مدگی ہے یہ مقبول نہیں۔ اگر بڑے کو اس طرح پر دد کیا گیا ہو جو ضخ (3) قرار پائے تو گواہی مقبول نہیں اگر چوڈین ادا کر چکا ہو۔ متا جر (5)

سے گوائی دی کہ مکان جومیرے کرایہ میں ہے دی کی ملک ہے اور مدی ہے جون میں ہرچہ وی اوہ کرچہ ہو۔ سا ہر سے گوائی دی کہ مکان جومیرے کرایہ میں ہے مدی کی ملک ہے اور مدی ہے کہتا ہے کہ میرے تھم سے بیر مکان مدی علیہ نے اسے کرایہ پردیا تھا یہ گوائی مقبول ہے اور جومحض بغیر کرایہ مکان میں رہتا ہے اُس کی گوائی مدی کے موافق ویخالف دونوں مقبول۔ (6) (فتح)

مسئلة سسم ایک فخص کو وکیل بالخصومة کیا (۲) اُس نے قاضی کےعلاوہ کسی دوسر شخص کے پاس مقدمہ پیش کیا پھر موکل نے وکیل کومعزول کر کے قاضی کے پاس پیش کیا۔وکیل نے گوائی دی میہ مقبول ہے۔اورا گرقاضی کے پاس وکیل نے مقدمہ پیش کردیااس کے بعدوکیل کومعزول کیا تو گوائی مقبول نہیں۔(8) (فتح القدری)

سَسَنَا اُورِ الله الله الله وهو الله الله وهو الكرك دوسراوسى أس كة تائم مقام مقرر كيايا ورثه بالغ ہو گئے اب وہ وسى بيرگواہى و يتاہے كہ ميت كا فلال مختص پر دَين ہے بيرگواہى نامقبول اور معزولى ہے قبل كى گواہى تو بدرجه ً اولى نامقبول ہے۔ (9) ( درمخار )

مسئنا الله الله الله معنى معاملہ ميں خصم (10) ہو چكا اُس معاملہ ميں اُسكى گواہى مقبول نہيں اور جوابھى تك خصم نہيں ہوا

- ..... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٦، ص٤٩٤.
  - € .... قاضی کے فیصلہ کے بغیر۔ 🕙 .... ختم کرنا۔
- € ..... "فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٦ ، ص٤٩٤.
  - اله المرائع برلينے والاء كرايددار۔
- شتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٦، ص٤٩٤.
  - 🕡 .... مقدے کا وکیل بنایا۔
- القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٦، ص٤٩٤.
  - ۳۳۳ الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٣٢.
    - 🔊 🛈 .... مقابل جريف\_

ہے گر قریب ہونے کے ہے اُس کی گواہی مقبول ہے پہلے کی مثال وصی ہے دوسرے کی مثال وکیل بالخصومۃ ہے جس نے قاضی کے یہاں دعویٰ نہیں کیا اور معزول ہو گیا۔ (1) (تبیین )

سَسَنَا الله الله الله المخصومة نے قاضی کے یہاں ایک ہزار روپے کا دعویٰ کیااس کے بعد موکل نے اُسے معزول کر دیا اس کے بعد وکیل نے موکل کے لیے یہ گواہی دی کہاس کی فلال شخص کے ذمہ سواشر فیاں ہیں یہ گواہی مقبول ہے کہ یہ دوسرادعویٰ ہے جس میں شخص وکیل نہ تھا۔ (درمختار)

استان کی دوخصوں نے میت کے ذمہ دَین کا دعویٰ کیاان کی گوائی دوخصوں نے دی پھران دونوں گواہوں نے اک میت پراپنے دَین کا دعویٰ کیااوران مدعیوں نے ان کے موافق شہادت دی سب کی گواہیاں مقبول ہیں۔ (3) (در مختار)

مستان کی وہم کے لیے ہزار کی وصیت کی ہے اور ان دونوں نے گوائی دی کہ میت نے فلاں اور فلاں کے لیے ایک ہزار کی وصیت کی ہے اور ان دونوں نے بھی اُن گواہوں کے لیے بہی شہادت دی کہ میت نے اُن کے لیے ہزار کی وصیت کی ہے تو ان میں کسی کی گوائی مقبول نہیں۔ اور اگر مین کی وصیت کا دعویٰ ہوا ور گواہوں نے شہادت دی کہ میت نے اس چیز کی وصیت فلاں وفلاں کے لیے مقبول نہیں۔ اور اگر مین کی وصیت فلاں وفلاں کے لیے کی ہے اور ان دونوں نے گواہوں کے لیے ایک دوسری معین چیز کی وصیت کرنے کی شہادت دی تو سب گواہیاں مقبول کی ہے اور ان دونوں نے گواہوں کے لیے ایک دوسری معین چیز کی وصیت کرنے کی شہادت دی تو سب گواہیاں مقبول کی ہے اور ان دونوں نے گواہوں کے لیے ایک دوسری معین چیز کی وصیت کرنے کی شہادت دی تو سب گواہیاں مقبول ہیں۔ (4) (در مختار ، ردا کھتار)

مسئلة وهن الله المسئلة وهن المن ووصى كياان دونوں نے ايك دارث بالغ كے ق ميں شہادت ايك اجنبى كے مقابل ميں دى ادر جس مال كے متعلق شہادت دى ده ميت كاتر كه (5) نہيں ہے يه گوا ہى مقبول ہے ادرا گرميت كاتر كه ہے تو گوا ہى مقبول نہيں ادرا گرنا بالغ دارث كے ق ميں شہادت ہوتو مطلقاً مقبول نہيں ميت كاتر كه ہويا نہ ہو۔ (6) (درمختار)

مسکن اسکانی اسکی جرح مُسجَدود (بعن جس مے محض گواہ کافسق بیان کرنامقصود ہوج ق اللہ یاحق العبد کا ثابت کرنامقصود نہ ہو)اس پر گواہی نہیں ہوسکتی مثلاً اس کی گواہی کہ بید گواہ فاسق ہیں یازانی یا سودخوار یا شرابی ہیں یا انھوں نے خودا قرار کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دی ہے یا شہادت سے رجوع کرنے کا انھوں نے اقرار کیا ہے یا اقرار کیا ہے کہ اجرت لے کرید گواہی دی ہے یا بیا قرار کیا

- € ..... "تبيين الحقائق"، كتاب الديات، باب القسامة، ج٧، ص ٢٦٠.
- ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٣٢.
  - 🔞 ..... المرجع السابق، ص ٢٣٤.
- ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٣٤.
  - الساوه مال واسباب جومیت چھوڑ جائے۔
  - 🧽 🙃 ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٣٥.

ہے کہ مدعی کا بیدوعوی غلط ہے یا بیک اس واقعہ کے ہم لوگ شاہد نہ تھے ان امور پرشہادت کو نہ قاضی سُنے گا اور نہ اس کے متعلق کوئی عظم دے گا۔ (1) (ہدا بید، فتح القدیر)

مستان ۵۲ کے مدی علیہ (2) نے گواہوں سے ثابت کیا کہ گواہوں نے اجرت لے کر گواہی دی ہے مدی (3) نے ہمارے سامنے اجرت دیا اگر چہام زائد ہے مگر مدی کا اس کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس پر شہادت لی جائے۔ (4) (بحرالرائق)

مستان سے جبدر ہارقاضی میں بیشہادت گزرے اور مخفی طور پر گواہی مقبول نہ ہونا اُس صورت میں ہے جب در بارقاضی میں بیشہادت گزرے اور مخفی طور پر مدی علیہ نے قاضی کے سامنے اُن کا فاسق ہونا بیان کیا اور طلب کرنے پراُس نے گواہ چیش کردیے تو بیشہادت مقبول ہوگی لیعنی گواہوں کی گواہی ردکردے گا اگر چاکن کی عدالت ٹابت ہو کہ جرح تعدیل (5) پر مقدم ہے۔ (6) (بحر)

سَنَا اَوراس کی شہادت پیش کردی مثلاً گواہوں پراور کسی قتم کاطعن کیااوراس کی شہادت پیش کر دی مثلاً گواہ مدعی کا شریک ہے یا مدعی کا بیٹا یا باپ ہے یا احدالز وجین <sup>(7)</sup> ہے یا اُس کامملوک <sup>(8)</sup> ہے یا حقیر و ذلیل افعال کرتا ہے اس قتم کی شہادت مقبول ہے۔ <sup>(9)</sup> (بحر)

مسئل کی ایٹ ہے۔ جس شخص کے نسق سے عام طور پر لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے مثلاً لوگوں کو گالیاں دیتا ہے یا اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کوایذ اپہنچا تا ہے اس کے متعلق گواہی دینا جائز ہے تا کہ حکومت کی طرف سے ایسے شریر سے نجات کی کوئی صورت تجویز ہواور هیقة ئیشہادت نہیں ہے۔ <sup>(10)</sup> (بحر)

سر اگر جردنہ ہوبلکہ اُس کے ساتھ کی کا تعلق ہواس پرشہادت ہوسکتی علیہ نے گواہوں پردعوئی کیا کہ میں علیہ نے گواہوں پردعوئی کیا کہ میں نے ان کو پچھروپے اس لیے دیے تھے کہ اس جھوٹے مقدمہ میں شہادت نددیں اور انھوں نے گواہی دے دی للہذا

- ۱۲-۰۰۰ فتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لاتقبل، ج٢، ص ٩٥.
   و"الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لاتقبل، ج٢، ص ١٢٥.
  - 2 .....جس پردمویٰ کیاجائے۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- ..... "البحرالراثق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٧، ص٦٦.
  - العنى كواجول كاعادل جونا، قابل شهادت جونا۔
- ۱٦٩ ص١٦٥ البحرالراثق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٧، ص١٦٩.
  - ایعنی میاں ہوی میں ہے کوئی ایک۔
     ایک ہے استفلام۔
- البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٧، ص ١٧٠.
  - 🧽 🛈 ....المرجع السابق.

مَسْنَلْهُ ۵۸ گُونہوں پر بیدوئو کی کہ انھوں نے چوری کی ہے یاشراب پی ہے یاز ناکیا ہے اس پرشہادت کی جائے گ کہ بیجرح مجر ذبیس اس کے ساتھ حق اللہ کا تعلق ہے یعنی اگر ثبوت ہو گا تو حدقائم ہو گی اوراس کے ساتھ وہ گواہی جودے چکے ہیں ردکر دی جائے گی۔ (فتح القدیر)

مسئلی وہ ہوگی اس کہنے ہے اُس کی گواہی دی اور ابھی وہیں قاضی کے پاس موجود ہے باہز ہیں گیا ہے اور کہتا ہے کہ گواہی ہیں مجھ سے پچھنطی ہوگی اس کہنے ہے اُس کی گواہی باطل نہ ہوگی بلکہ اگروہ عادل ہے تو گواہی مقبول ہے غلطی اگراس تنم کی ہے جس سے شہادت میں کوئی فرق نہیں ہوتی مثلاً بیلفظ بھول گیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو باہر ہے آ کر بھی بیہ کہرسکتا ہے اس کی وجہ ہے متہم نہیں کیا جا سکتا اور وہ غلطی جس سے فرق پیدا ہوتا ہے اُس کی وجہ ہے متہم نہیں کیا جا سکتا اور وہ غلطی جس سے فرق پیدا ہوتا ہے اُس کی وجہ سے متہم نہیں کیا جا سکتا اور وہ غلطی جس سے فرق پیدا ہوتا ہے اُس کی وجہ سے متم نہیں کیا جا سکتا اور وہ غلطی جس سے فرق پیدا ہوتا ہے اُس کی وجہ سے متم نہیں کہتا ہے مثلاً پہلے بیان میں ایک ہزار کہا تھا اب ڈیڑھ ہزار کہتا ہے میا کہتا ہے مثلاً پہلے بیان میں ایک ہزار کہا تھا اب ڈیڑھ ہزار کہتا ہو تھی کہتا ہے بینی مدعی کے مدعی علیہ کے ذمہ یا نسو ہیں اس صورت میں تھم یہ یا یانسواگر کی بتا تا ہے لیعنی مدعی کہتا ہے بجائے ڈیڑھ ہزار کے میری زبان سے ہزار نکل

 <sup>■</sup> قتح القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٢، ص٥٩٠.

و"الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص٥١٠.

و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٧، ص١٧١.

۱۲۵ سس" الهداية "، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص ١٢٥.
 و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص ٢٣٧.

<sup>﴿</sup> وَمِنْ لاتقبل ج ٢ ، ص ٦ و ٤٠٠٠ الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج ٢ ، ص ٦ و ٤٠.

گیااس کی دوصورتیں ہیں۔مدعی کا دعویٰ ڈیڑھ ہزار کا ہے یا ہزار کا اگر مدعی کا دعویٰ ڈیڑھ ہزار کا ہے تو بیزیادت مقبول ہے ور نہ نہیں۔<sup>(1)</sup> (فتح،ردالحتار)

مسئل و الماسئل و الماسية المسئل المرقى حدى جگه خربی بول گیایا محمد بن علی کی جگه محمد بن علی بن عمر کهه دیا اوراً سی مجلس میں اس غلطی کی تقییح کردی تو گواہی معتبر ہوجائے گی۔ (2) (ہدایہ)

سکائی اسکائی اسکی جمیل دوسرے نے کردی ہے۔
گوائی معتبر ہے مثلاً ایک مکان کے متعلق گوائی گزری کہ بید مدی کی مِلک ہے مگر گواہوں نے بینہیں بتایا کہ وہ مکان اس وقت مدی علیہ کے قبضہ میں ہے مدی نے دوسرے گواہوں سے مدی علیہ کا قبضہ ثابت کردیا گوائی معتبر ہوگئی۔ یا گواہوں نے ایک محدود شی علیہ کے قبضہ میں ہے مدی نے دوسرے گواہوں سے مدود ثابت کیے گوائی معتبر ہوگئی۔ یا ایک شخص کے شی میلک کی شہادت دی اور حدود ذکر نہیں گئے، دوسرے گواہوں سے حدود ثابت کیے گوائی معتبر ہوگئی۔ یا ایک شخص کے مقابل میں نام ونسب کے ساتھ شہادت دی اور مدی علیہ کو پہچانائیں دوسرے گواہوں سے بیثابت کیا کہ جس کا بینام ونسب ہو وہ شخص ہے گوائی معتبر ہوگئی۔ (در مختار)

مسئل المسئل المسئل الكراد المادي دى باقى گواه يول گوائى ديتا بيل كەجوائس كى گوائى ہے وہى جارى شہادت ہے يە مقبول نہيں بلكە اُن كوجمى وہ باتنى كہنى ہول گى جن كى گوائى دينا چاہتے ہيں۔ <sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئل المسئل الم

<sup>•</sup> القدير"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لاتقبل، ج٦، ص٩٧.
• و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨، ص٢٣٧.

<sup>◙ .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل، ج٢، ص١٢٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٤٢.

<sup>€ .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🔊 🗗 .....&</sup>quot;الدرالمختار"و"ردالمحتار"،باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٤.

## شهادت میں اختلاف کا بیان

اختلاف شہادت کے مسائل کی بنا چنداصول پر ہے:

(۱) حقوق العباد میں شہادت کے لیے دعویٰ ضروری ہے یعنی جس بات پر گواہی گزری مدعی <sup>(2)</sup> نے اُس کا دعویٰ نہیں کیا ہے بیہ گواہی معتبر نہیں کہ حق العبد کا فیصلہ <sup>(3)</sup> بغیر مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اور یہاں مطالبہ نہیں اور حقوق اللہ میں دعوے ک ضرورت نہیں کیونکہ برخص کے ذمہاس کا اثبات ہے گو مادعویٰ موجود ہے۔

(۲) گواہوں نے اُس سے زیادہ بیان کیا جتنا مدعی دعویٰ کرتا ہے تو گواہی باطل ہے اور کم بیان کیا تو مقبول ہے اور اُستے ہی کا فیصلہ ہوگا جتنا گواہوں نے بیان کیا۔

(٣) مِلك مطلق مِلك مقيد سے زيادہ ہے كه وہ اصل سے ثابت ہوتى ہے اور مقيد وقت سبب سے معتبر ہوگی۔

(۴) دونوں شہادتوں میں لفظاً ومعنے ہر طرح اتفاق ہونا ضروری ہے اور شہادت ودعویٰ میں باعتبار معنے متفق ہونا ضرور ہے لفظ کے مختلف ہونے کا اعتبار نہیں۔ (۵) ( درر )

مسئالی ایک مطلق کا دعویٰ کیا یعنی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے بینیں بتا تا کہ سبب سے ہمثلاً خریدی ہے یا کس سبب سے ہمثلاً خریدی ہے یا کس سبب سے ہمثلاً خریدی ہے یہ گواہی ہے یا کسی نے ہمدی ہے واجی سبب ملک کا اظہار کیا مثلاً مدی نے خریدی ہے یہ گواہی

- € ..... وعوى كرنے والا۔
- سبندے کے قت کا فیصلہ۔
- ◘ ..... "دررالحكام" شرح "غرر الأحكام "،باب الاختلاف في الشهادة،الجزء الثاني،ص٤٨٤.
  - 🚭 🗗 میلورتخددی ہے۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ج٨،ص٢٤٤.

مقبول ہے اوراس کا عکس ہولیعتی مدعی نے مِلک مقید کا دعوی کیا اور گواہوں نے مِلک مطلق بیان کی یہ گواہی مقبول نہیں بشرطیکہ مدعی نے یہ بیان کیا کہ میں نے فلال شخص سے خریدی ہے اور بائع کو اس طرح بیان کردے کہ اُس کی شناخت ہوجائے اور خرید نے کے ساتھ قبضہ کا ذکر نہ کرے۔ اوراگر دعوے میں بائع کا ذکر نہیں یا یہ کہ میں نے ایک شخص سے خریدی ہے یا یہ کہ میں نے عبداللہ سے خریدی ہے یا جہ دی تو مقبول خریدی ہے یا خرید نے کے ساتھ دعوے میں قبضہ کا بھی ذکر ہے اور گواہوں نے ان صور توں میں مِلک مطلق کی شہادت دی تو مقبول ہے۔ (1) (در مختار ، بحرالرائق)

مسئ المسئ المراب ہو مثلاً اللہ اللہ وقت معتر ہے جب اُس شے کے لیے متعدد اسباب ہوں اور اگر ایک ہی سبب ہو مثلاً مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ میری عورت ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہے گوا ہوں نے بیان کیا کہ اُس کی منکوحہ ہے شہادت مقبول ہے۔ (2) (بحر)

مستانی سے دوبیت (4) کا دعویٰ کیا کہ میں نے بیر چیز فلاں کے پاس ودبیت رکھی ہے گواہوں نے بیان کیا کہ مدی علیہ (5) نے ہمارے سامنے اقر ارکیا ہے کہ بیر چیز میرے پاس فلاں کی امانت ہے۔ یو ہیں فصب یا عاریت کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے اقر ارتکاح کی گواہی دی یا دَین کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے اقر ارتکاح کی گواہی دی یا دَین کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے اقر ارتکاح کی گواہی دی یا دَین کا دعویٰ کیا اور گواہی بیددی کہ مدی علیہ نے اپنے ذمہ اُس کے مال کا اقر ارکیا ہے یا قرض کا دعویٰ ہے اور گواہی بیہ ہوئی کہ اپنے ذمہ مال کا اقر ارکیا ہے یا قرض کا دعویٰ کیا اور اقر ارتبع کی شہول کا اقر ارکیا ہے اور سبب کچھ نہیں بیان کیا ان سب صورتوں میں گواہی مقبول ہے۔ بیچ کا دعویٰ کیا اور اقر ارتبع کی شہورت کر ری گواہی مقبول ہے۔ دعویٰ بیہ ہے کہ میرے دس من گیہوں فلاں شخص پر بیچ سلم کی رو سے واجب ہیں اور گواہوں نے بیریان کیا کہ مدی علیہ نے اپنے ذمہ دس من گیہوں کا اقر ارکیا ہے بیگواہی مقبول نہیں۔ (6) (بحر الرائق)

● .... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص٧٤٧.

و"البحرالراثق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧،ص١٧٤ ـ ١٧٥.

البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص٠١٨.

■ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ،، ج٨، ص٨٤٢.

امانت - (عوى كيا گيا - )
 امانت - (عوى كيا گيا - )

البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص١٨٣.

مسئلة الكودونوں اقرار کی شہادت دیے قبول ہوتی۔ (دوسرے نے ایک ہزاریا ایک نے دوسود وسرے نے ایک سویا ایک نے کہا ایک طلاق یاد وطلاق دوسرے نے کہا تین طلاقیں دیں ہے گواہیاں ردکر دی جائیں گی کہ دونوں میں اختلاف ہوگیا یا ایک نے کہا مدی علیہ نے غصب کیا دوسرے نے کہا قبل کیا دوسرے نے کہا قبل کا اقرار کیا دونوں نامقبول ہیں۔ اوراگر دونوں اقرار کی شہادت دیتے قبول ہوتی۔ (درمختار)

مستان کے جبقول وقعل کا اجتماع ہوگا یعنی ایک گواہ نے قول بیان کیا دوسرے نے فعل تو گواہی مقبول نہ ہوگی مثلاً ایک نے کہا خصب کیا دوسرے نے کہا خصب کا اقرار کیا دوسری مثال ہے ہے کہ مدی نے ایک شخص پر ہزارروپے کا دعویٰ کیا ایک گواہ نے مدی کا وینا بیان کیا دوسرے نے مدی علیہ کا اقرار کرنا بیان کیا بینا مقبول ہے البتہ جس مقام پر قول وفعل دونوں لفظ میں متحد ہوں مثلاً ایک نے بیج (3) یا قرض یا طلاق یا عماق کی (4) شہادت دی دوسرے نے ان کے اقرار کی شہادت دی کہان سب متحد ہوں مثلاً ایک نے لیے ایک لفظ ہے بینی بیلفظ کہ میں نے طلاق دی طلاق دینا بھی ہے اور اقرار بھی اسی طرح سب میں لہذا فعل و قول کا اختلاف ان میں معتر نہیں دونوں گو اہیاں مقبول ہیں۔ (5) (درمخار)

مسئائی (۱۰ میری) ایک نے گواہی دی کہ تلوار سے قبل کیا دوسرے نے بتایا کہ چھری سے بیر گواہی مقبول نہیں۔ (۱۰ (درمختار) مسئائی (۱۰ میری) ایک نے گواہی دی ایک ہزار کی دوسرے نے ایک ہزاراورایک سوکی اور مدعی کا دعویٰ گیارہ سوکا ہوتو ایک ہزار کی گواہی مقبول ہے کہ دونوں اس میں متفق ہیں اورا گردعویٰ صرف ہزار کا ہے تو نہیں مگر جب کہ مدعی کہہ دے کہ تھا تو ایک ہزار

۱۸ الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص٢٤٨.
 و"البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص١٨٤.

٢٤٨٠٠٠٠٠" الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨٠٠٠٠٠٠.

المرنے کی۔
 المرنے کی۔

<sup>🤿 🚯 .....</sup>المرجع السابق.

ایک سومگرایک سواس نے دیدیایا میں نے معاف کر دیا جس کاعلم اس گواہ کونہیں تو اب قبول ہے۔(1) (درمختار) اورا گر گواہ نے ایک ہزارایک سوکی جگہ گیارہ سوکہا تواختلاف ہوگیا کہ لفظادونوں مختلف ہیں۔

سنگانگان ایک گواہ نے دومعین چیز کی شہادت دی اور دوسرے نے ان میں سے ایک معین کی تو جس ایک معین پر دونوں کا اتفاق ہوا اس کے متعلق گواہی مقبول ہے۔اور اگر عقد میں یہی صورت ہومثلاً ایک نے کہا بید دونوں چیزیں مدعی نے خریدی ہیں اورایک نے ایک معین کی نسبت کہا کہ بیخریدی ہے تو گواہی مقبول نہیں یاثمن میں اختلاف ہواایک کہتا ہے ایک ہزار میں خریدی ہے دوسراایک ہزارایک سوبتا تا ہے تو عقد ثابت نہ ہوگا کہ بیج یاثمن کے مختلف ہونے سے عقد مختلف ہوجا تا ہے اور عقدے دعوے میں ٹمن کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر ٹمن کے بیچ نہیں ہوسکتی ہاں اگر گواہ بیکہیں کہ باکع نے اقرار کیا ہے کہ مشتری نے یہ چیزخریدی اورثمن ادا کر دیا ہے تو مقدار ثمن کے ذکر کی حاجت نہیں کیونکہ اس صورت میں فیصلہ کا تعلق عقد سے نہیں ہے بلکہ مشتری کے لیے ملک ثابت کرنا ہے۔(2) (درمختار)

میں تانے اس ان کے بیان کیا اور گواہوں نے ایک ہزار کی شہادت دی مدی نے بیان کیا کہ تھا تو ایک ہزار مگر یانسو مجھے وصول ہو گئے فوراً کہا ہویا کچھ در کے بعد گواہی مقبول ہے اورا گریہ کہا کہ مدعیٰ علیہ کے ذمہ یانسوہی تھے تو شہادت باطل ے۔<sup>(3)</sup>(غانیہ)

ستان السرائي السير (4) نے دعویٰ کیااور گواہوں نے زررہن <sup>(5)</sup> میں اختلاف کیاایک نے ایک ہزار بتایا دوسرے نے ایک ہزارایک سواور را بن زائد کا مدعی ہے یا کم کا ، بہر حال شہادت معتبز ہیں کہ مقصود اثبات عقد ہے۔اورا گرمز تبن (6) مدعی ہواور گواہوں میں اختلاف ہواور مرتبن زائد کا مدعی ہوتو گواہی معتبر ہے بعنی ایک ہزار کی رقم پر دونوں کا اتفاق ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔اورا گرمزتہن نے کم لینی ایک ہزار ہی کا دعویٰ کیا ہے تو گواہی معتبز ہیں۔خلع میں اگرعورت مدعی ہوا در گواہوں میں اختلاف ہو تو گوائی معتبر نہیں اور اگر شوہر مدعی ہوتو زیادت کی صورت میں معتبر ہے جیسا دین کا تھم ہے۔ (<sup>77</sup> (درمختار)

- ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص ٩ ٢٤.
  - ٢٠٠٠٠٠المرجع السابق.
- €..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الشهادات، فصل الشهادة التي تخالف الاصل، ج٢، ص٠٣.
- .....اپنی چیز گروی رکھنے والا۔ ⑤ .....وہ روپیہ جس کے لیے کوئی چیز رہن رکھی جائے۔ ⑥ .....جس کے یاس رہن رکھا جاتا ہے۔
  - 🦪 🗗 ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص ٢٤٩ ـ ٢٥١.

اجارہ کا دعویٰ ہے اور گواہوں کے بیان میں اجرت کی مقدار میں ای تشم کا اختلاف ہوااس کی چارصور تیں ہیں۔ متاجر (1) مری ہے یا موجر (2) ۔ ابتدائے مدت اجارہ میں دعویٰ ہے یا ختم مدت کے بعد ۔ اگر ابتدائے مدت میں دعویٰ ہوا ہے گوائی مقبول نہیں کہ اس صورت میں مقصودا ثبات عقد ہے اور زمانۂ اجارہ ختم ہونے کے بعد دعویٰ ہوا ہے اور موجر مدی ہے تو گوائی مقبول ہے اور مستاجر مدی ہے مقبول نہیں ۔ (درمختار)

ستان سات المحمد المحمد

مسئاتا (10) ہیں جہرے ہاپ کا معروث (5) ہو مثلاً زید نے عمرو پر بید دعویٰ کیا کہ فلال چیز جو تمھارے پاس ہے بید میرے ہاپ کا میراث ہاس میں گواہوں کامِلک مورث (5) ثابت کردینا کافی نہیں ہے بلکہ بید کہنا پڑے گا کہ وہ شخص مرااوراس چیز کوتر کہ (6) میں چھوڑا، یا بید کہنا ہوگا کہ وہ شخص مرتے وقت اس چیز کا مالک تھایا یہ چیز موت کے وقت اُس کے قبضے میں یا اُس کے قائم مقام کے قبضے میں تھی مثلاً جب مراتھا یہ چیز اُس کے متاجر کے پاس یا متعیر (7) یا مین یا عاصب (8) کے ہاتھ میں تھی کہ جب مورث کا قبضہ ہوقت موت ثابت ہوگیا تو یہ قبضہ مالکا نہ ہی قرار پائے گا کیونکہ موت کے وقت کا قبضہ قبضہ ضمان ہے۔ اگر قبضہ صفان نہ ہوتا تو ظاہر کردیتا اُس کا ظاہر نہ کرنا کہ یہ چیز فلال کی میرے پاس امانت ہے قبضہ ضمان کردیتا ہے اور جب مورث کی مِلک ہوئی تو وارث کی طرف منتقل ہی ہوگی۔ (9) (درمیتار، بحر)

مستائی ۱۷ گراہ میراث کے دعوے میں گواہوں کوسب وراثت بھی بیان کرنا ہوگا فقط اتنا کہنا کافی نہ ہوگا کہ بیاُس کا وارث ہے بلکہ مثلاً بیکہنا ہوگا کہاُس کا بھائی ہےاور جب بھائی بتا چکا تو بیہ بتانا بھی ہوگا کہ قیقی بھائی ہے یاعلاتی ہے یااخیافی۔(10) (بحر)

- اجرت پر لینے والا مسکیدار۔
   اجرت پردینے والا مسکیدار۔
- ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨،ص ١٥١.
  - €....المرجع السابق.
  - € .....وارث بنانے والے کی ملکیت۔ 🕒 🎳 .....وہ مال جومیت چھوڑ جائے ،میراث۔
    - € .....عاریتاً لینے والا۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالا ۔ ﴿ وَالا ۔ ﴿ وَالا ۔ ﴿ وَالا ۔ ﴿ وَالا ۔ وَالا ۔ ﴿ وَالا ۔ وَالا ۔ ﴿ وَالا ۔ وَالا اللّٰ وَالْمُ اللّٰ وَاللّٰ وَالْمُ اللّٰ وَالْمُ اللّٰ وَالْمُ اللّٰ وَالْمُ اللّٰ وَالْمُ اللّٰ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللّٰ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللّٰ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللّٰ وَالْمُؤْمِنُونُ وَاللّٰ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِن
- ⊙ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة ... إلخ، ج٨، ص٢٥٢.
   و"البحرالراثق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة ، ج٧، ص٩٩١ ـ ٢٠٠٠.
  - 🕡 ....."البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص٠٠٠.

سن المرادث المرادات المراد المرادات المراد المرد المرد

مسئلی و با بیا میں میں کا کوئی دوسرا وارٹ نہیں ہے مورت کا جومرگی ہے شوہر ہے یا بیورت اُس مرد کی زوجہ ہے جومر گیا اور ہمارے علم میں میت کا کوئی دوسرا وارٹ نہیں ہے مورت کے ترکہ سے (۵) شوہر کونصف دے دیا جائے اور شوہر کے ترکہ سے مورت کو چوتھائی دی جائے اور اگر گواہوں نے فقط اتنا ہی کہا ہے کہ بیا اُس کا شوہر ہے یا بیا اُس کی بی بی ہے تو بید صدیعی نصف و چہارم نہ دیا جائے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ میت کی اولا دہوا ور اس صورت میں زوج و زوجہ کو حصہ کم ملے گالہذا ایک حد تک قاضی انتظار کرے۔ (۵) (عالمگیری)

مسئل و ایک جین ہوا مدی کے مکان کا دعویٰ کیا گوا ہوں نے بیگوائی دی کہ ایک مہینہ ہوا مدی کے قبضہ میں ہے بیگوائی مقبول۔ مقبول نہیں اوراگر بیکہیں کہ مدی علیہ نے چھین لیاجب بھی مقبول۔ مقبول نہیں اوراگر بیکہیں کہ مدی علیہ نے چھین لیاجب بھی مقبول۔ (6) (ہدایہ) محصل بیہ ہے کہ ذمانه گذشتہ کی مِلک پرشہادت مقبول ہے اور ذمانه گذشتہ میں زندہ کا قبضہ ثابت ہونامِلک کے لیے کافی نہیں ہے اور موت کے وقت قبضہ ہوناولیل مِلک (7) ہے۔

المستان السلام مدى عليدنے خود مدى كے قبضه كا اقرار كيايا أس كا اقرار كرنا گواہوں سے ثابت ہو گيا تو چيز مدى كودلا دى

- ایسیعن باپدادا کا نام وغیره۔
- ۲۰۰۰ البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧٠ص٠٠٠.
- ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة... إلخ، ج٨، ص٥٦ ٢.
  - و"البحرالراثق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ٢٠١.
    - عال \_\_\_
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب السادس في الشهادة في المواريث، ج٣، ص ٤٨٩.
  - الهداية "، كتاب الشهادات، فصل في الشهادة على الإرث، ج٢، ص١٢٨.
    - 🐼 🗗 سلکیت کی دلیل

جائے گی۔ (1) (ہدامیہ) مدعی علیہ (2) نے کہا کہ میں نے یہ چیز مدعی (3) سے چینی ہے کیونکہ بیمیری مِلک ہے مدعی چیننے ہے انکار کرتا ہے تو اس کونبیں ملے گی کہ اقر ارکور دکر دیا اور مدعی تصدیق کرتا ہوتو مدعی کو دلائی جائے گی اور قبضہ مدعی کا مانا جائے گالہٰذا اُس کے مقابل میں جو شخص ہے وہ گواہ پیش کرے یااس سے حلف لیا جائے۔ (4) (بحر)

<sup>■ ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الشهادات، فصل في الشهادة على الإرث، ج٢، ص١٢٨.

 <sup>€</sup> الله جس بردوی کیا جائے۔
 الله جس بردوی کیا جائے۔
 الله جس بردوی کیا جائے۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص٢٠٢.

المرجع السابق.

المرنا۔
 ا

اسکی کوؤین (قرض) ہے یُری کرنا، قرض معاف کرنا۔

<sup>💿</sup> يعنى جس چيز کے متعلق گواہی دی۔ 🛮 🗗 مکمل ہونا۔ 🕦 نقصان دہ۔

<sup>🕡 .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص٠٩٠ ـ ١٩٢.١.

مسئلین ایک اوردوسرے نے بیگواہی دی کہ زید نے اپنی زوجہ کو ۱۰ الحجہ کو مکہ میں طلاق دی اوردوسرے نے بیگواہی دی کہ اس تاریخ میں بی بی کوزید نے کوفہ میں طلاق دی بیگواہی باطل ہے کہ دونوں میں ایک یقیناً جھوٹا ہے اورا گردونوں کی ایک تاریخ نہیں بلکہ دو تاریخ بیں اور دونوں میں استے دن کا فاصلہ ہے کہ زید وہاں پہنچ سکتا ہے تو گواہی جائز ہے۔ یو بیں اگر اور اورونوں میں استے دن کا فاصلہ ہے کہ زید وہاں پہنچ سکتا ہے تو گواہی جائز ہے۔ یو بیں اگر اور تاریخ نہیں جگر ایک کو مکہ میں طلاق دینا دوسری کو کوفہ میں گواہوں نے دومخلف بیبیوں کے نام لے کر طلاق دینا بیان کیا اور تاریخ ایک ہے مگر ایک کو مکہ میں طلاق دینا دوسری کو کوفہ میں اس تاریخ میں طلاق دینا بیان کیا ہے تھی مقبول نہیں۔(1) (بحر)

مسئل کے ایک زوجہ کے طلاق دینے کے گواہ پیش ہوئے کہ زید نے اپنی اس زوجہ کو مکہ میں فلاں تاریخ کو طلاق دی اور قاضی نے تھم طلاق دے دیااس کے بعد دو گواہ دوسرے پیش ہوتے ہیں جو اُسی تاریخ میں زید کا دوسری زوجہ کو کوفہ میں طلاق دینا بیان کرتے ہیں ان گواہوں کی طرف قاضی التفات بھی نہ کرے گا۔ (2) (بحرالرائق)

مستان کی کرنے والے نے گواہ پیش کیے کہ اُسی زخم سے مرااور زخمی کرنے والے نے گواہ پیش کیے کہ زخم اچھا ہو گیا تھایا دس روز کے بعد مرااولیا کے گواہ کوتر جے ہے۔<sup>(3)</sup> ( درمختار ، بحر )

مسئل المحمد الم

۱۹۲۰۰۰۰۰۳ البحرالرائق "، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص ١٩٢٠.

المرجع السابق.

۱۷۸س."الدرالمختار"، كتاب الجنايات، ج۱۰ ، ص۱۷۸.

و"البحرالراتق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص١٩٢.

<sup>€ ....</sup>جس کے لیے اقرار کیا تھا۔ ق .... میت کے دوسرے وارث۔

<sup>😸 🚳 .....</sup>زبردی کرنامراد اکراه شرعی ہے۔ 🛛 ..... بیجے والااور خریدار۔

جومدی صحت ہےاور گواہ اُس کے معتبر ہیں جومدی فساد ہو۔ (1) (بحرالرائق مخة الخالق)

مسئل المراكب في المراكب و وفخصوں في شهادت دى كه اس في كائي بُرائي ہے مراكب في اُس كائے كارنگ سياه بتايا دوسر ب في سفيداور مدى في رنگ كم متعلق بجونبيس بيان كيا ہے تو گوائى مقبول ہے اور اگر مدى في كوئى رنگ متعين كر ديا ہے تو گوائى مقبول نہيں۔ اور اگرا كيك گواہ في كہادوسر بے في بيل تو مطلقاً گوائى مردود ہے۔ اور دعوى غصب كا ہوا ور گواہوں في رنگ كا اختلاف كيا تو شہادت مردود ہے۔ (بدايد، بحر)

سَنَانَةُ ٢٩﴾ زندہ آدمی کے دَین کی شہادت دی کہ اُس کے ذمہ اتنا دَین تھا گواہی مقبول ہے ہاں اگر مدعیٰ علیہ نے سؤال کیا کہ بتا وَابِ بھی ہے یانہیں گواہوں نے بیکہاہمیں پنہیں معلوم تو گواہی مقبول نہیں۔(3) (درمختار)

مسئلی اس کے مدود دستاویز میں کھے ہیں مدعی کا ہے یہ دعوی اور میں مکتوب ہیں (5) میرا ہے اور گواہوں نے یہ گواہی دی کہ وہ مکان جس کے حدود دستاویز میں کھے ہیں مدعی کا ہے یہ دعوی اور شہادت دونوں میں گرچہ ہیں اگر چہ حدود دکوتفصیل کے ساتھ خود نہ بیان کیا ہو۔ یو ہیں اگر چہ شہادت دی کہ جو مال اس دستاویز میں لکھا ہے وہ مدعی علیہ کے ذمہ ہے اور تفصیل نہیں بیان کی گواہی مقبول ہے۔ یو ہیں مکان متنازع فیہ (6) کے متعلق گواہی دی کہ وہ مدعی کا ہے مگر اُس کے حدود نہیں بیان کے اگر فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ گواہ کی شہادت متنازع فیہ کے ہی متعلق ہے گواہی مقبول ہے۔ (7) (ردالحتار)

- البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص١٩٣.
   و"منحة الخالق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص١٩٤.
  - الهداية "، كتاب الشهادة، باب الاختلاف في الشهادة، ج٢، ص١٢٧.
     و"البحر الرائق"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٧، ص٥٩٥.
  - €....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات،باب الاختلاف في الشهادة، ج٨،ص٥٥٠.
- ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٨،ص٤٥٠.
- ایسامکان جس کی ملیت کے متعلق فریقین میں اختلاف ہو۔
   ایسامکان جس کی ملیت کے متعلق فریقین میں اختلاف ہو۔
  - 🤿 🗗 ..... ودالمحتار"، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، ج٨، ص٥٦.

# شهادة على الشهادة كا بيان

مجھی ایسا ہوتا ہے کہ جوشخص اصل واقعہ کا شاہد ہے کسی وجہ سے اُس کی گواہی نہیں ہوسکتی مثلاً وہ سخت بیمار ہے کہ کچھری نہیں جا سکتا یا سفر میں گیا ہے ایسی صورتوں میں بیہ ہوسکتا ہے کہ اپنی جگہ دوسرے کو کر دے اور بید دوسرا جا کر گواہی دے گا اس کو شہادة علی الشہادة کہتے ہیں۔(1)

<mark>سَسَعَانِیُرُ ا</mark> جملہ حقوق میں شہادۃ علی الشہادۃ جائز ہے مگر حدود وقصاص میں جائز نہیں یعنی اس کے ذریعہ سے ثبوت ہونے پر حداور قصاص نہیں جاری کریں گے۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ)

مستانی کی استانی کی این جوفض واقعه کا گواہ ہے وہ دو در کے ومطلقا گواہ بنا سکتا ہے یعنی اُسے عذر ہو یا نہ ہو گواہ بنانے میں مضایقہ خبیں (3) مگراس کی گواہی قبول اُس وقت کی جائے گی جب اصل گواہ شہادت دینے ہے معذور ہواس کی چندصور تیں ہیں۔اصل گواہ مرگیا یا ایسا بیار ہے کہ بچہری حاضر نہیں ہوسکتا یا سفر میں گیا ہے یا اتنی دور پر ہے کہ مکان سے آئے اور گواہی دے کر رات تک گھر پہنچ جانا چاہے تو نہ پنچے ، یہ بھی اصلی گواہ کے عذر کے لیے کافی ہے یا وہ پر دہ نشین عورت ہے کہ ایسی جگھہ جانے کی اُس کی عادت نہیں جہاں اجانب سے اختلاط ہو (4)۔اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی بھی نگلتی ہو یا غسل کے لیے حمام میں جاتی ہو جب بھی پر دہ نشین ہی کہلائی گی ،الغرض جب اصلی گواہ معذور ہواً س وقت وہ خض گواہی دے سکتا ہے جس کو اُس نے اپنا قائم مقام کرنے کے وقت معذور نہ ہو۔ (5) (درمخارو غیرہ)

کرے بلکہ عورت گواہ ہےاوروہ اپنی جگہ کسی کو گواہ کرنا چاہتی ہے تو اُسٹی گواہ اپنے قائم مقام دومردول یا ایک مرد دوعورتوں کومقرر کرے بلکہ عورت گواہ ہےاوروہ اپنی جگہ کسی کو گواہ کرنا چاہتی ہے تو اُسے بھی لا زم ہے کہ دومردیا ایک مرد دوعورتیں اپنی جگہ مقرر کرے ۔ (<sup>6)</sup> (درمختار)

۱۲۹،۰۰۰۰ الهدایة "، کتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج۲، ص ۲۲.

◙ .....المرجع السابق.

€ حرج نيس-

غیرمحرم لوگوں ہے میل ملاپ ہو۔

€ ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨،ص٥ ٥٠ ،وغيره.

ى ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات،باب الشهادة على الشهادة، ج٨،ص٧٥٧.

این طرف ہے بھی شہادت اداکی اور شاہد اصل کی طرف ہے بھی بیگواہی مقبول نہیں۔ (عالمگیری) اپنی طرف ہے بھی شہادت اداکی اور شاہد اصل کی طرف ہے بھی بیگواہی مقبول نہیں۔ (2) (عالمگیری)

مسئائی ایک اصلی گواہ ہے جو واقعہ کا شاہد ہے اور دو محض دوسرے اصلی گواہ کے قائم مقام ہیں یوں تین شخصوں نے گواہی دی پیمقبول ہے۔ اور اگرایک اصلی گواہ نے دو شخصوں کواپنی جگہ کیا دوسرے اصلی نے بھی اُنھیں دونوں کواپنی جگہ پر کیا بلکہ فرض کرو بہت سے لوگ گواہ تھے اور سب نے اُنھیں دونوں کو اپنے اپنے قائم مقام کیا بید درست ہے یعنی اِنھیں دونوں کی گواہی سب کی جگہ پر قراریائے گی۔ (3) (عالمگیری)

کید کے جم میری اس گواہی پر گواہ ہوجاؤیس بیگواہی دیتا ہوں کہ مثلاً زید کے عمرو کے ذمدات نے روپے ہیں۔ یا یوں کے بیس کے بید کہے تم میری اس گواہی پر گواہ ہوجاؤیس بیگواہی دیتا ہوں کہ مثلاً زید کے عمرو کے ذمدات نے روپے ہیں۔ یا یوں کے بیس گواہی ویتا ہوں کہ دیا ہوں کہ زید نے میرے سامنے بیا قرار کیا ہے اور تم میری اس گواہی کے گواہ ہوجاؤے خرض اصلی گواہ اس وقت اُس طرح گواہی دیگا جس طرح گواہ ہو بائے گا اور فرع اس کو قبول کرے بلکہ فرع نے سکوت کیا جب بھی شاہد کے قائم مقام ہوجائے گا اور اگرا نکار کردے گا کہددے گا کہ تمھاری جگہ گواہ ہونے کو میں قبول نہیں کرتا تو گواہی ردہوگئی یعنی اب اُس کی جگہ گواہی نہیں دے سکتا۔ (درجتار)

سنائرے شاہد فرع قاضی کے پاس بوں گواہی دے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے مجھے اپنی فلاں گواہی پر گواہ بنایا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہتم میری اس شہادت پر گواہ ہو جاؤ۔ اور اس سے مختصر عبارت بیہ ہے کہ اصل گواہ کہتم میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤاور فرع بیہ کہے میں فلال شخص کی اس شہادت کی شہادت دیتا ہوں۔ (6) (درمختار)

مستان کی اور معاوم ہے کہ اصلی گواہ عادل نہیں ہے بلکہ اگر اُس کا عادل وغیر عادل ہونا کچھ معلوم نہ ہوتو اُس کی جگہ برگواہی نہ دینا جا ہے۔ <sup>(7)</sup> ( درمختار )

<u>ئىستانۇ (®) دوسرے كواپنى جگە گواە بنانا چاہتا ہوتو يەكرنا چاہيے كەطالب ومطلوب (®) دونوں كوسامنے بلا كرشا مدفرع (9)</u>

- 🕡 .....دو گواه بین۔
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، باب الحادي عشرفي الشهادة على الشهادة، ج٣، ص ٢٤٥.
  - 3 .....المرجع السابق، ص٢٤،٥٢٣م.
    - 🗗 ..... قائم مقام گواه کو \_
  - ٥٠٠٠٠٠٠"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨، ص٨٥٧.
    - المرجع السابق. 70 ·····المرجع السابق، ص ٢٥٩.
      - العنى دى اورىدى عليه • تائم مقام گواه -

يش ش مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

کے سامنے دونوں کی طرف اشارہ کر کے شہادت دے مثلاً اس شخص نے اس شخص کے لیے اس چیز کا اقرار کیا ہے اورا گرطالب و
مطلوب موجود نہ ہوں تو نام ونسب کے ساتھ شہادت دے یعنی فلاں بن فلاں اور شاہد فرع جب قاضی کے پاس شہادت
دے تو شاہداصل کا نام اورا کس کے باپ دادا کے نام ضرور ذکر کر رے اور ذکر نہ کر بے تو گواہی مقبول نہیں۔ (1) (عالمگیری)
مسئ ایک ان میں سے ایک دوسرے
کی تعدیل کرسکتا ہے اورا گرفرع نے تعدیل نہیں کی تو قاضی خود نظر کر ہے اور دیکھے کہ عادل ہے یا نہیں۔ (3) (ورمختار)
کی تعدیل کرسکتا ہے اورا گرفرع نے تعدیل نہیں کی تو قاضی خود نظر کرے اور دیکھے کہ عادل ہے یا نہیں۔ (3) (ورمختار)
کی تعدیل کرسکتا ہے اورا گرفرع نے تعدیل نہیں کی وجہ سے فرع کی شہادت باطل ہوجاتی ہے۔

(۱) اصلی گواہ نے گواہی دینے ہے منع کردیا۔ (۲) اصلی گواہ خود قابل قبول شہادت ندر ہامثلاً فاسق ہوگیا گونگاہوگیااندھاہوگیا۔
(۳) اصل گواہ نے شہادت ہے انکار کردیا مثلاً ہم واقعہ کے گواہ ہیں یا ہم نے اُن لوگوں کو گواہ ہیں بنایا یا ہم نے گواہ بنایا گریہ ہماری غلطی ہے۔ (۳) اگراصول (۵) خو دقاضی کے پاس فیصلہ کے بل حاضر ہو گئے تو فروع کی شہادت پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ (۵) (عالمگیری)

میست ان اس کے بعد اصل نے دوسروں کو اپنے قائم مقام گواہ کر دیا اس کے بعد اصل ایسی حالت میں ہوگیا کہ اُس کی گواہی جائز نہیں اس کے بعد پھر ایسے حال میں ہوا کہ اب گواہی جائز ہے مثلاً فاسق ہوگیا تھا پھر تائب ہوگیا اس کے بعد فرع نے شہادت دی ہے گھر قابل شہادت ہو گئے اور اب شہادت دی ہے بھی جائز ہے۔ (۵) (عالمگیری)

مستان سان سان کے اگر فرع کی شہادت اس وجہ ہے ردگ ہے کہ اصل متہم ہے تو نہ اصل کی قبول ہوگی نہ فرع کی اور اگر اس وجہ ہے رد کی کہ فرع میں تہمت ہے تو اصل کی شہادت قبول ہو عمق ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة، ج٣، ص٢٥.
  - 🗗 ..... یعنی قائم مقام گواه اصلی گواه کا عادل و گواہی کے قابل ہونا بتا کیں۔
  - ③ ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة ج٨، ص ٩ ٥٠.
    - 🗗 ..... يعني اصلي كواه-
- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الحادى عشرفي الشهادة على الشهادة، ج٣، ص ٥٢٥.
  - - 8 ..... قائم مقام گواه۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الحادى عشر في الشهادة على الشهادة، ج٣، ص٢٥٥.

اً اُس کو پیچانے نہیں اور مدعی ایک عورت کو پیش کرتا ہے کہ بیہ وہی عورت ہے بلکہ خودعورت بھی اقر ارکرتی ہے کہ ہاں میں ہی وہ موں بیکا فی نہیں بلکہ مدعی کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہی وہ عورت ہے بلکہ اگر مدعی علیہ بیہ کہتا ہو کہ بینام ونسب دوسر مے شخص کے بھی ہیں اُس سے قاضی ثبوت طلب کرے گا اگر ثبوت ہوجائے گا دعویٰ خارج۔ (درمختار)

سَمَعَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

مسئائی استان استان است می گوای کا ثبوت گواہوں سے نہیں ہوسکتا کیونکہ نفی کے متعلق گوائی نہیں ہوسکتی بلکہ اس کا ثبوت صرف گواہ کے اقر ارسے ہوسکتا ہے خواہ اُس نے خود قاضی کے یہاں اقر ارکیا ہویا قاضی کے پاس اُس کے اقر ارکے متعلق گواہ پیش ہوئے۔(3) (ہدایہ، درمختار)

مسئلاً کا گیا۔ اگر گواہی رد کر دی گئی کئی تہت کی وجہ سے بااس وجہ سے کہ شہادت ودعوے میں مخالفت تھی بااس وجہ سے کہ دونوں شہادتوں میں باہم مخالفت تھی اس کوجھوٹا گواہ قر ار دیکر تعزیز نہیں کریں گے کیا معلوم کہ بیجھوٹا ہے یا مدعی جھوٹا ہے یا اس کا ساتھی دوسرا گواہ جھوٹا ہے۔ <sup>(4)</sup> (بحرالرائق)

مسئائی ایک اور اس نے جھوٹی گواہی دی اور اُس کا جھوٹ ثابت ہو گیا پھر تائب ہو گیا تو اب اُس کی گواہی مقبول ہے کہاس کا سبب فسق تھاوہ زائل ہو گیا اور اگر عادل یا مستورالحال نے جھوٹی گواہی دی پھر تائب ہو گیا تو بعد تو بہ بھی اُس کی گواہی ہو ہا کہ اس کا سبب فست تھاوہ زائل ہو گیا اور آئی مردود ہے (5) مگرفتو کی قول امام ابو یوسف پر ہے کہ اگر تائب ہو جائے اور قاضی کے نزدیک اُس کی گواہی قابلِ اطمینان ہو جائے تو اب مقبول ہے۔ (6) (در مختار)

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨،ص ٢٦١.
  - 2 ..... "الهداية"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٢، ص ١٣١.
  - ۵ ..... "الهداية"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٢، ص ١٣١.

و"الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨،ص٢٦٣.

- ..... "البحرالرائق"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٧، ص٢١٢.
  - ئامقبول ہے۔
- الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج٨، ص٢٦٢.

## گواھی سے رجوع کرنے کا بیان

گواہی ہے رجوع کرنے کا مطلب میہ ہے کہ وہ خود کیے کہ میں نے اپنی شہادت ہے رجوع کیا یا اس کے مثل دوسرے الفاظ کیےا وراگر گواہی ہے انکار کرتا ہے کہتا ہے میں نے گواہی دی ہی نہیں تو اس کورجوع نہیں کہیں گے۔ (1) ( درمختار ) الفاظ کیےا وراگر گواہی ہے آگر فیصلہ سے قبل رجوع کیا ہے تو قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دونوں قول متناقض ہیں (2) کیا معلوم کونسا قول سچا ہے اور اس صورت میں گواہ پر تا وان واجب نہیں کہ اُس نے کسی کونقصان نہیں پہنچایا ہے جس کا تا وان دے۔ (3) ( ہدا ہیہ )

- ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص٢٦٤.
  - 2 .....یعنیاس کے دونوں تول ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔
  - الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٣، ص١٣٢.
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص٢٦٥.
    - ٢٦٤ سالمرجع السابق، ص٢٦٤.
    - الهداية "، كتاب الرحوع عن الشهادة، ج٢، ص١٣٢ ، وغيرها.

سین اور اگران میں نے رجوع کیا نصف تا وان دے اور تین گواہ تھے ایک نے رجوع کیا پھی تا وان نہیں جور جوع کر گیا مثلاً دو

ہواہ تھے ایک نے رجوع کیا نصف تا وان دے اور تین گواہ تھے ایک نے رجوع کیا پھی تا وان نہیں کہ اب بھی دو باقی

ہیں اور اگران میں سے پھرا کیک رجوع کر گیا تو نصف تا وان دونوں سے لیا جائے گا اور تیمر ابھی رجوع کر گیا تو تینوں

پرایک ایک تہائی ۔ ایک مرد، دوعور تیں گواہ تھیں ایک عورت نے رجوع کیا چوتھائی تا وان اس کے ذمہ ہے اور دونوں

پرایک ایک تہائی ۔ ایک مرد، دوعور تیں گواہ تھیں ایک عورت نے رجوع کیا چوتھائی تا وان اس کے ذمہ ہے اور دونوں

نویں بھی رجوع کر گئی تو اب ان نو پرایک چوتھائی تا وان ہے اور سب رجوع کر گئے یعنی ایک مرداور دسوں عور تیں تو

چھٹا حصہ مرداور باقی پانچ حصے دسوں عور توں پر یعنی بارہ حصے تا وان کے ہوں گے ہرایک عورت ایک ایک حصہ دے اور

مرد، دو حصے ۔ دومرداور ایک عورت نے گوائی دی تھی اور سب رجوع کر گئے تو عورت پرتا وان نہیں کہ ایک عورت گواہ

سر المرش المرض کی شہادت دی اس کی تین صورتیں ہیں مہرشل کے ساتھ یا مہرشل سے زاید یا کم کے ساتھ۔اور تینوں صورتوں میں ماوان صورتوں میں ماوان سورتوں میں ماوان مرد ہے یا عورت بیکل چھ صورتیں ہوئیں۔مردمدی ہے جب تو رجوع کرنے کی تینوں صورتوں میں تاوان نہیں۔اورعورت مدعی ہے اور مہرشل سے زیادہ کے ساتھ نکاح ہونا گواہوں نے بیان کیا ہے تو جتنا مہرشل سے زاکد ہے وہ تاوان میں واجب ہے باتی دوصورتوں میں کچھ تاوان نہیں۔(2) (ہدایہ)

مَسْتَلْقُوكِ ﴾ گواہول نے عورت كے خلاف بيرگوائى دى كداس نے اپنے پورے مہر پريا اُس كے جز پر قبضه كرليا پھر رجوع كيا تو تا وان دينا ہوگا۔ <sup>(3)</sup> ( درمختار )

سَنَعَانَ کُنَ اللّٰ اللّٰ کَی شہادت دی اور قاضی نے طلاق کا تھم دے دیا اس کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو نصف مبر کا تاوان دینایڑے گا۔ (4) (ہداریہ)

مَسْعَلْمُ اللهِ ﴾ بين كي گوابي دي پھررجوع كر گئة اگرواجبي قيمت <sup>(5)</sup> پر بينج ہونا بتايا تو تاوان پچھنبيں مدعى باكع ہو يامشتري

- الهداية "، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢، ص١٣٢ ١ ٢٠٠ ١ وغيرها.
  - ۱۳۳۰۰۰۰۰۳ الهدایة "، کتاب الرجوع عن الشهادة، ج۲، ص۱۳۳۰.
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨، ص٢٦٨.
  - ₫....."الهداية"،كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢، ص١٣٣.
    - 🗬 🗗 ....رائج قيت، لا گو قيت ـ

اوراصلی قیمت سے زیادہ پر رکیج ہونا بتایا اور مدعی بائع ہے تو بقدر زیادتی تاوان واجب ہے اور بائع مدعی نہ ہوتو تاوان نہیں۔اور واجبی قیمت سے کہ مدعی واجبی قیمت سے کہ مدعی واجبی قیمت سے کہ مدعی مشتری ہوتو کے نہوتو کے نہوتو

کر اورادائے میں اورادائے میں کے بھی کہ مشتری نے بائع کوشن دے دیااور رجوع کیاا گرایک ہی شہادت میں کا اورادائے میں دونوں کی گواہی دی ہے کہ زید نے عمرو سے فلال چیز اتنے میں خریدی اور شمن ادا کر دیااس صورت میں قیمت کا تاوان ہے یعنی اُس چیز کی واجی قیمت (2) جو ہووہ تاوان ہے اورا گردونوں باتوں کی گواہی دوشہادتوں میں دی ہے توشمن کا تاوان ہے۔ (3) (درمختار)

سَسَتَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سر الركام المراس كوخيار الركام المركام المركا

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة ج٨،ص٢٦٨، وغيره.
  - ابازار میں رائج قیت۔
  - ..... "الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨، ص ٢٦٩.
- ◘ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص٢٦٩.
  - € ....ختر نہیں کیا۔
  - الهداية "، كتاب الرحوع عن الشهادة ، ج٢ ، ص١٣٣ .
  - و"فتح القدير"،كتاب الرجوع عن الشهادة،ج٢،٢ ٤٥،٥٤.

کسٹ ان سال کے ایک طلاق قبل دخول (1) تین طلاق کی شہادت دی اور ایک گواہ نے ایک طلاق قبل دخول کی شہادت دی اور ایک گواہ نے ایک طلاق قبل دخول کی شہادت دی اور سب رجوع کر گئے تو تا وان اُن پر ہے جنھوں نے تین طلاق کی گواہی دی ہے اُس پرنہیں ہے جس نے ایک طلاق کی گواہی دی ہے اُس پرنہیں ہے جس نے ایک طلاق کی گواہی دی اور اگر وطی یا خلوت کے بعد طلاق کی شہادت دی پھر رجوع کیا تو کچھتا وان واجب نہیں۔(2) (درمختار)

مسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المعادة ولا تقبل الدخول كى شهادت دى اوردونے دخول كى پھرىيەسب رجوع كر گئے دخول كے گواہوں پرمهركے تين ربع<sup>(3)</sup> كا تاوان ہے اور طلاق كے گواہوں پرايك ربع كا۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

سَمَعُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مسئان المربیکام کول او میراغلام آزاد ہے اور دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ شرط پائی گئی لہذا بی بی کوطلاق ہے یامولے نے کہا اگر بیکام کروں تو میراغلام آزاد ہے اور دوگواہوں نے بیشہادت دی کہ شرط پائی گئی لہذا بی بی کوطلاق کا اورغلام کو آزاد ہونے کا تھم ہو گیا پھر بیسب گواہ رجوع کر گئے تو تعلق کے گواہ کو تاوان دینا ہوگا غلام آزاد ہوا ہے تو اُس کی قیمت اور عورت کو طلاق کا تھم ہوااور قبل دخول ہے تو نصف مہر تاوان دیں۔ (9) (ہدایہ)

ایعن ہمستری ہے۔

الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص ٢٧٠.

🔞 .... تين چوتفائي۔

الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨،ص ٢٧١.

السيكوا مول كے قابل شهادت مونے كی تحقیق كرنے والے۔

الدرالمختار"، كتاب الشهادات، باب الرجوع عن الشهادة، ج٨، ص ٢٧١.

😱 🐨 "الهداية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، ج٢،ص١٣٤\_١٣٥.

دوگواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہی دی کہ مرد نے عورت کوطلاق سپر دکردی اوردو نے یہ گواہی دی کہ عورت نے اپنے کو طلاق دے دی پھر بیسب رجوع کر گئے تو تا وان اُن پر ہے جوطلاق دینے کے گواہ ہیں اُن پر نہیں جو سپر دکر نے کے گواہ ہیں۔

یو ہیں شہودا حصان (۱) پر جوع کر نے سے دیت واجب نہیں کہ رہم کی علت زنا ہے اورا حصان بھن شرط ہے۔ (2) (در مختار)

مستان والی عورت نے دعویٰ کیا کہ شوہر سے دس روپے ماہوار نفقہ پر میری مصالحت ہوگئ ہے شوہر کہتا ہے پانچ کو اور پی ماہوار پر میری مصالحت ہوگئ ہے شوہر کہتا ہے پانچ کو اموار پر سلح ہونی ہے قورت نے گواہوں سے دس روپے ماہوار پر سلح ہونا ثابت کیا اور قاضی نے فیصلہ دے دیا اس کے بعد گواہ ورچوع کر گئے آگر گورت ایسی ہے کہ اس جیسی کا نفقہ دس روپے یا زیادہ ہونا چاہیہ جب تو پھینیں اورا گرائی نہیں ہے تو جو بو جو پہر نے روپے کی حیثیت تھی اور دلائے گئے دس روپے تو ماہوار پانچ کر وپے زیادہ دیا گئے اور کہ اس کے بعد کہ تو بر پر دس روپے کی حیثیت تھی اور دلائے گئے دس روپے تو ماہوار پانچ کر وپے زیادہ دیا گئے اس کے بعد کہ بھی کہ میں اورا گرائی کہ بیا کہ تا تا وان گواہوں پر لازم ہے۔ (3) الگیری)

تک جھو کو میرا نفقہ نہیں وصول ہوا ہے شوہر نے دوگواہ ہیش کر دیے جضوں نے شہادت دی کہ شوہر نے برابر ماہ بماہ نفقہ اوا کیا ہے تا کہ کو میرا نفقہ نوان دیا ہوگا۔ اولا دیا کسی محرم (4) کا نفقہ قاضی نے مقر کر دیا اورائی میں بھی صورت پیش آئی تو اُس کیا ہی وہ کی تھی ہے۔ (3) (عامگیری)

## وكالت كابيان

انسان کواللہ تعالی نے مختلف طبائع عطا کیے ہیں کوئی قوی ہے اور کوئی کمزور بعض کم سمجھ ہیں اور بعض عقلمند ہر شخص میں خود ہی اپنے معاملات کوانجام دینے کی قابلیت نہیں نہ ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے سب کام کرنے کے لیے طیار لہنداانسانی حاجت کا بی نقاضا ہوا کہ وہ دوسروں سے اپنا کام کرائے قرآن مجیدنے بھی اس کے جواز کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قول ذکر فرمایا۔

#### ﴿ فَابْعَثُوٓ الْحَدَكُمُ مِونِ وَكُمْ لَمْ فِي وَإِلَى الْهَدِينَةِ فَلْيَنْظُنُ اللَّهُ اَزْكَى طَعَامًا فَلْيَا تِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنَّهُ ﴾ (6)

- 🗨 .....مرد یاعورت کاشادی ہونے کی گواہی دینے والے۔
- ۲۸۲س."الدرالمختار"، كتاب الشهادات،باب الرجوع عن الشهادة، ج٨٠ص٢٨٢.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، الباب الحادى عشرفى المتفرقات، ج٣٠ ص٥٥٠.
  - ....اییا قرین رشته دارجس سے نکاح کرنا بمیشہ کے لیےحرام ہو۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الرجوع عن الشهادة، الباب الحادى عشرفى المتفرقات، ج٣، ص٥٥ ٥.
  - 🚱 🚳 .... پ٥ ١ ء الكهف: ٩ ١ .

''اپنے میں سے کسی کو میرچاندی دے کرشہر میں بھیجو وہاں سے حلال کھانا دیکھ کرتمھارے پاس لائے۔''
خود حضو یہ اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے بعض امور میں لوگوں کو وکیل بنایا بھیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کا جانور خرید نے کے لیے وکیل کیا۔ (1) اور بعض صحابہ کو نکاح کا وکیل کیا وغیرہ ۔اور وکالت کے جواز پر اجماع امت بھی منعقد لہذا کتاب وسنت واجماع ہے اس کا جواز ٹابت ۔ وکالت کے می<sup>مع</sup>نیٰ ہیں کہ جوتصرف خود کرتا اُس میں دوسرے کواپنے قائم مقام کردینا۔ (2)

سَمَعَ اللّهُ اللّهِ مِهِ دِیا که مِیں نے بختے فلال کام کرنے کاوکیل کیا یا میں میہ چاہتا ہوں کہتم میری میہ چیز چے دویا میری خوثی میہ ہے کہتم میرک میہ چیز چے دویا میری خوثی میہ ہے کہتم میرک میہ جوز چے دویا کی اس نے وکیل ہے کہتم میرک میں ہے کہتم میرک نے دوکر دیا تو مؤکل پرلازم ہوگا۔ ہاں اگروکیل نے رد کر دیا تو دکارت نہیں ہوئی فرض کروایک شخص نے کہا تھا کہ میری میہ چیز چے دوائس نے انکار کر دیا اس کے بعد پھر بھے کردی تو مؤکل پرلازم نہ ہوئی فرض کروایک شخص نے کہا تھا کہ میری میہ چیز چے دوائس نے انکار کر دیا اس کے بعد پھر بھے کردی تو میہ بھی مؤکل پرلازم نہ ہوئی کہ دیائیں کا میکن میں ہلکہ فضولی ہے۔ (۵) (عالمگیری)

<u> مسئل کی سیال کی اب کے خبروکواپنی زوجہ کوطلاق دینے کے لیے وکیل کیا عمرونے انکار کر دیااب طلاق نہیں دے سکتا اورا گر</u> خاموش رہااوراُس کوطلاق دے دی تو طلاق ہوگئی۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

<u> مسئالۂ سیک</u> بیضروری ہے کہ وہ تصرف جس میں وکیل بنا تا ہے معلوم ہوا وراگر معلوم نہ ہوتو سب ہے کم درجہ کا تصرف یعنی حفاظت کرنااس کا کام ہوگا۔<sup>(6)</sup>(عالمگیری)

مسئل المراس کے لیے شرط میہ کرتو کیل اُسی چیز میں ہو عتی ہے جس کومؤکل خود کرسکتا ہواورا گرکسی خاص وجہ ہے مؤکل کا تصرف متنع ہو گیااوراصل میں جائز ہوتو کیل درست ہے مثلاً مُحرِم (7) نے شکاریج کرنے کے لیے غیرمحرم کووکیل کیا۔(8) (درمختار)

- 1 ..... "سنن ابي داود"، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، الحديث: ٣٣٨٦، ج٣، ص٠٥٥.
  - ٢٧٦\_٢٧٣ الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨،ص٢٧٣\_٢٧٦.
    - € ....وكيل بنانے كى۔
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً...إلخ، ج٣، ص٠٠٥.
  - المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق.
  - النج وعره كى نيت احرام باند صنے والائح مكہلاتا ہے۔
    - 🔊 🔞 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٧٦.

مسئان ورجه وال بچدن یا لا یعقل بچه (۱) نیا یه تو کیل بنایا یه تو کیل مطلقاً سیح نهیں اور سمجھ وال بچدنے وکیل کیا اس کی تین صورتیں ہیں۔(۱) اُس چیز کا وکیل کیا جس کوخو دنہیں کرسکتا ہے مثلاً زوجہ کو طلاق دینا۔غلام کوآزاد کرنا۔ ہبد کرنا۔ صدقہ دینا یعنی ایسے تصرفات جن میں ضررمحض ہے ان میں تو کیل سیح خہیں۔(۲) اورا گرایسے تصرفات میں وکیل کیا جو نفع محض ہیں یہ تو کیل درست ہے مثلاً ہبد قبول کرنا۔(۳) اورا یسے تصرفات میں وکیل کیا جن میں نفع وضرر دونوں ہوں جسے تیج واجارہ وغیر ہما اس میں ولی نے اجازت دے گا سیح ہوگی ورنہ ولی کی اجازت پر موقوف ہے اجازت دے گا سیح ہوگی ورنہ باطل۔ (۱) (عالمگیری وغیرہ)

سستان کی اورا گرفت کے کہ کو کیل کیا بی تو کیل موقوف ہے اگر مسلمان ہو گیا نافذہ ہاورا گرفت کیا گیا یا مرگیا یا دارالحرب میں چلا گیا تو کیل باطل ہو چک اورا گروب میں چلا گیا تھا پھر مسلمان ہو کروا پس ہوااور قاضی نے اسکے دارالحرب چلے جانے کا سمح دے دیا تھا وہ تو کیل باطل ہو چک اور قاضی نے ابھی تھم نہیں دیا ہے کہ مسلمان ہو کروا پس آگیا تو کیل باقی ہے۔ (3) (عالمگیری) مرتدہ ہو گئی بیتو کیل ہو تا ہو کیل بنایا بیتو کیل جائز ہے۔ وکیل بنانے نے بعد معا ذاللہ مرتدہ ہو گئی بیتو کیل بستور باقی ہے ہاں اگر مرتدہ عورت اپنے نکاح کا وکیل بنائے بیتو کیل باطل ہے اگر زمان ارتداد میں (4) وکیل نے نکاح کر دیا بین کاح کیا ہو گئی اورا گروکیل نے اُس وقت نکاح کیا تھا جب وہ مسلمان تھی پھر معاذ اللہ مرتدہ ہوگئی پھر مسلمان ہوگئی اب وکیل نے اُس کا نکاح کیا بین کاح کیا بین کاح جائز نہیں ہے کہ تو کیل باطل ہوگئی۔ (5) (عالمگیری)

سَنَانَدُ ﴿ ﴾ کافری کافرے ذمہ شراب باقی ہے اُس نے مسلمان کوتقاضے کے لیے (6) وکیل کیا مسلمان کوالی وکالت قبول نہ کرنی چاہیے۔ (7) (عالمگیری)

- المجه بچه۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الوكالة ، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ ، ج٣، ص ٦١ ٥ ، وغيره.
  - ◙ .....المرجع السابق،ص ٦٦٥-٥٦٢.
  - € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص٦٢ ٥.
    - مطالبے کے لیے، لینے کے لیے۔
  - 🤿 🕡 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً . . . إلخ، ج٣، ص٦٢٥.

سَمَانَا وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

پیت پیستان است و کیل کوملم ہوجاناصحت تو کیل کے لیے شرطنہیں فرض کرواُس نے کسی کووکیل کر دیا ہےاوراُس وقت وکیل کو خبر نہ ہوئی بعد کووکیل نے معلوم کیاا ورتصرف کیا بیقصرف جائز ہے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

سر المراد المراد المراد المراد المرد المر

#### مستاني الله حقوق دوتهم بين حقوق العبد ،حقوق الله-

حقوق الله دوسم ہیں۔اُس میں دعویٰ شرط ہے بیانہیں۔جن حقوق الله میں دعویٰ شرط ہے جیسے حدقذ ف، حدسر قدان کے اثبات کے لیے تو کیل صحیح ہے۔موکل موجود ہو یا غائب وکیل اس کا ثبوت پیش کرسکتا ہے اوران کا استیفا یعنی قذف میں وڑے اگا نا یا چوری میں ہاتھ کا شاس کے لیے موکل کی موجودگی ضروری ہے۔اور جن حقوق الله میں دعوٰ ہے شرط نہیں جیسے حدز نا، حد شرب خمر (8) ان کے اثبات یا استیفاکس میں تو کیل جا رَنہیں۔

حقوق العباد بھی دوشم ہیں شہرے ساقط ہوتے ہیں یانہیں۔اگر ساقط ہوجا ئیں جیسے قصاص اسکے اثبات کی تو کیل سیجے

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص٢٢٥.
  - 🗗 .....آزادی مینی غلام ندجونا۔
  - ایسافلام جے آ قانے تجارت کرنے سے روک دیا ہو۔
    - 🗗 ....نقص بخرابی بفلل۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص ١ ٦٥.
  - المرجع السابق، ص٦٣٥. المرجع السابق.
    - 😸 🗗 شراب پنے کی سزا۔

ہے اور استیفا کی تو کیل یعنی قصاص جاری کرنے کا وکیل بنانا ہیا گرموکل یعنی ولی کی موجود گی میں ہوتو درست ہے ور نہیں۔اور حقوق العبد جوشبهہ ہے ساقط نہیں ہوتے ان سب میں وکیل بالخصومة (1) بنانا درست ہے وہ حق ازقبیل دَین ہو<sup>(2)</sup>یاعین <sup>(3)</sup>۔ تعزیر کے اثبات اور استیفا دونوں کے لیے وکیل بنانا جائز ہے موکل موجود ہویا غائب۔(4) (عالمگیری)

مراحات میں وکیل بنانا جائز نہیں جیسے جنگل کی لکڑی کا ٹنا، گھاس کا ٹنا، دریا یا کوئیں سے یانی بھرنا، جانور کا شکار کرنا ، کان ہے جوا ہر نکالنا جو کچھان سب میں حاصل ہوگا وہ سب وکیل کا ہے موکل اُس میں ہے کسی شے کا حقد ار نہیں <sub>- (5)</sub> (عالمگیری)

مسئلة الله المحامدة بين خصم (<sup>6)</sup> كاراضي ہونا شرط ہے یعنی بغیراُ س كی رضامندی کے وكالت لازم نہيں اگر وہ رد کردے گاتو وکالت رد ہوجائے گی خصم ہے کہ سکتا ہے کہ وہ خود حاضر ہو کر جواب دے۔خصم مدعی (7) ہویا مدعی علیہ (8) دونوں کا ایک تھم ہےاورا گرموکل بیار ہو کہ پیدل کچبری نہ جاسکتا ہو یا سواری پر جانے میں مرض کا اضافہ ہوجاتا ہویا موکل سفر میں ہویا سفر کا ارادہ رکھتا ہویاعورت پردہ نشین ہویاعورت حیض ونفاس والی ہواور حاکم مسجد میں اجلاس کرتا ہویا کسی دوسرے حاکم نے اُسے قید کر دیا ہویا اپنا دعویٰ اچھی طرح بیان نہ کرسکتا ہوان سب نے وکیل کیا تو و کالت بغیر رضا مندی خصم لازم ہوگی۔(<sup>(9)</sup>(درمختار)

مستان ۱۷ است مری مری علیه میں سے ایک معزز ہے دوسرا کم درجہ کا ہے وہ معزز مقدمہ کی پیروی کے لیے وکیل کرتا ہے بیعذر نہیں اس کی وجہ سے وکالت لازم نہ ہوگی اُس کافریق کہ سکتا ہے کہ وہ خود کچبری میں حاضر ہوکر جواب دہی کرے۔ (10) (درمختار) مَسْتَانَةُ کا ﷺ خصم راضی ہو گیا تھا مگر ابھی دعوے کی ساعت نہیں ہوئی ہے اس رضا مندی کو واپس لےسکتا ہے اور دعوے کی ساعت کے بعد واپس نہیں لے سکتا۔ <sup>(11)</sup> ( درمختار )

> €....مقدے کادکیل۔ 🗗 ..... يعني كوئي مخصوص چيز -2 .... یعنی قرض کی قسم ہے ہو۔

◘ ....."الفتاوي الهندية"،كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً...إلخ،ج٣،ص٦٣ ٥٦٤.٥.

6 .....المرجع السابق، ص ٢٤٥.

🕡 ..... دعوى كرنے والا -€....مقابل-

جس بردعویٰ کیاجا تاہے۔

◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨،ص٢٧٨.

🤿 🐠 .....المرجع السابق، ص٢٧٩. 🕕 .....المرجع السابق.

المدينة العلمية (ووت اسلام) ويُرسُ مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

سر المعلق الموری المیں خود اپنی الموری ہیں جن کی اضافت (1) موکل (2) کی طرف کرنا ضروری نہیں خود اپنی طرف بھی اضافت کرے جب بھی موکل ہی کے لیے ہوجیے بچا جارہ اور بعض وہ ہیں جن کی اضافت موکل کی طرف کرنا ضروری ہے اگراپی طرف اضافت کرد ہے تو موکل کے لیے نہ ہو بلکہ وکیل ہی کے لیے ہوجیے تکاح کہ اس میں موکل کا نام لینا ضروری ہے اگر یہ کہہ دے اضافت کرد ہے تو موکل کے لیے نہ ہو بلکہ وکیل ہی کے لیے ہوجیے تکاح کہ اس میں موکل کا نام لینا ضروری ہے اگر یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا تو اس کا نکاح ہوگا موکل کا نہیں ہوگا قتم اوّل کے حقوق کا تعلق خود وکیل ہے ہوگا موکل ہے نہیں ہوگا مشل بائع کا وکیل ہے تو شمن موکل ہے تینا اس کا کام ہے بیج ہوگا مثلاً بائع کا وکیل ہے تو شمن و پیانا اس کا کام ہے بیج میں استحقاق ہوا (5) تو مشتری وکیل ہے تمن واپس لے گا وہ بائع سے لے گا اور مشتری کے وکیل نے خریدا ہے تو یہ وکیل ہی موکل بعنی مشتری کا نہیں اور جمع میں عیب ظاہر ہوا تو اس میں جو پچھ کرنا پڑے خصومت وغیرہ (6) وہ سب وکیل ہی کا م ہے۔ (7) (ہدایہ)

مستائی 19 کی عقد کی اضافت اگر وکیل نے موکل کی طرف کر دی مثلاً میہ کہا کہ یہ چیزتم سے فلاں شخص نے خریدی اس صورت میں عقد کے حقوق موکل سے متعلق ہوں گے۔ (8) ( درمجتار )

مسئلہ سن مولانے ہے۔ مولانے بیشرط کر دی کہ عقد کے حقوق کا تعلق وکیل سے نہ ہوگا بلکہ مجھ سے ہوگا بیشرط باطل ہے یعنی باوجوداس شرط کے بھی وکیل ہی ہے تعلق ہوگا۔<sup>(9)</sup> (ورمختار)

مسئ ان اس مولا کے لیے ہوتی ہے۔ اس صورت میں حقوق کا تعلق اگر چہوکیل ہے ہے گر ملک ابتدائی ہے موکل کے لیے ہوتی ہے بینیں کہ پہلے اُس چیز کا وکیل ما لک ہو پھراُس ہے موکل کی طرف نتقل ہولہٰ اغلام خرید نے کا اسے وکیل کیا تھا اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کوجو غلام ہے خرید ا آزاد نہیں ہوگا یا باندی (10) خرید نے کو کہا تھا اس نے اپنی زوجہ کو جو باندی ہے خریدا نکاح فاسد نہیں کہ وکیل ان کا مالک ہوائی نہیں اور موکل کے ذی رحم محرم کوخرید ا آزاد ہوجائے گا اور موکل کی زوجہ کو خریدا نکاح فاسد ہوجائے گا۔ (11) (درمخار)

ہ ایعنی فروخت شدہ چیز خریدار کو دینا۔ ← ۔۔۔۔ یعنی خریدارے چیز کی مقرر کر دہ قیت لینا۔

5 .....جوچيز يچى گئے ہاں میں کسی کاحق ثابت ہوا۔

١٣٨-١٣٧، "الهداية"، كتاب الوكالة، ج٣، ص١٣٧. ١٣٨.

الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص ١ ٢٨.

المرجع السابق.

@.....لونڈی\_

۱۸۲س. "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٨٢.

يش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

مسئلی (۱) ہے مطح، انکار کے بعد ملح، مال کے بدلے ہیں آزاد کرنا، کتابت، ہبہ، تقدی مول کی طرف اضافت ضروری ہے جیے نکاح، خلع، دم عمد (۱) ہے ملح، انکار کے بعد ملح، مال کے بدلے میں آزاد کرنا، کتابت، ہبہ، تقدی (2)، عاریت، امانت رکھنا، رہن (3)، قرض دینا، شرکت، مضاربت کہ اگران کو موکل کی طرف نبیت نہ کرے تو موکل کے لیے نہیں ہوں گے ان میں عقد کے حقوق کا تعلق موکل ہے ہوگا و کیل ہے نہیں ہوگا۔ وکیل ان عقود میں (4) سفیر محض ہوتا ہے قاصد کی طرح کہ پیغام پہنچا دیا اور کی بات سے پچھلی نہیں لہذا نکاح میں شو ہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (5) (درمختار)

مسئلی سے کہ سکتا ہے کہ میں نے ہم موکل ثمن کا مطالبہ کرتا ہے مشتری انکار کرسکتا ہے کہ سکتا ہے کہ میں نے تم سے نہیں خریدی جس سے خریدی اُس کو دام دوں گا مگر مشتری نے موکل کو دے دیا تو دینا سیجے ہے اگر چہ دکیل نے منع کر دیا ہو کہہ دیا ہو کہ جھی کو دینا موکل کو نہ دینا۔ وکیل کے سامنے موکل کو دے یا اُس کی غیبت (6) میں ثمن ادا ہوجائے گا وکیل دوبارہ مطالبہ ہیں کر سکتا۔ (7) (ہدا یہ بحر)

مَستَلْقُ الله وكيل كرم جانے كے بعدوسى اس كے قائم مقام ہے موكل قائم مقام نبيس - (8) ( بحر )

مسئائی (۲۵) ایک شخص نے خرید نے کے لیے دوسرے کو وکیل کیا خرید نے پہلے یا بعد میں وکیل کوزرشن دے دیا کہ استان اور کیل نے رو پیز بیل دو پیز بیل دے دیا کہ استان کے کہ دیا اور وکیل خود تنگدست ہا ہے پاس سے اس وقت رو پیز بیل دے سکتا اس صورت میں بائع کو اختیار ہے کہ میچ کوروک لے اُس پر قبضہ ندد ہے جب تک شمن وصول ند کر لے مگر مؤکل سے شمن کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور فرض کر و کہ موکل ندشمن دیتا ہے نہ بی پر قبضہ لیتا ہے تو قاضی ان دونوں کی رضا مندی سے چیز کو تیج کر دے گا۔ (۹) (بح الرائق)

3 یاس این کوئی چیز گروی رکھنا۔
4 یاس این کوئی چیز گروی رکھنا۔

5 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٨٢..

🙃 ....عدم موجودگی۔

7 ..... "الهداية"، كتاب الوكالة، ج٣، ص١٣٨.

و"البحرالرائق"، كتاب الوكالة، ج٧، ص٨٥٧.

البحرالرائق"، كتاب الوكالة، ج٧، ص٨٥٢.

🧽 💿 .....المرجع السابق.

مسئل المراب المراب وسى نے كى كويتيم كى چيز بيچنے كو كہا وكيل نے بي كردام يتيم كودے ديے بيد ينا جائز نہيں بلكہ وسى كودے۔ سى صرف ميں وكيل كيا ہے وكيل نے عقد كيا اور موكل نے عوض پر قبضه كيا بيد درست نہيں عقد صرف باطل ہو جائے گا كہ اس ميں مجلس عقد ميں عاقد كا قبضہ ضرورى ہے۔ (4) (درمختار)

مسئل کی استان کی کواس لیے وکیل کیا کہ وہ فلاں شخص سے یا کسی سے قرض لا دے بیاتو کیل سیحے نہیں اورا گراس لیے وکیل کیا ہے کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے تو اُس پر قبضہ کر لے بیاتو کیل سیحے ہے۔اور قرض لینے کے لیے قاصد بنانا سیح ہے۔(5) (درمختار)

مستائیوسی کے بیل کوکام کرنے پرمجبورنہیں کیا جاسکتا ہاں وکیل اس لیے کیا کہ بیہ چیز فلاں کودے دے وکیل کو دینالا زم ہے مثلاً کسی سے کہا بیہ کپڑا فلاں شخص کو دے دینا اُس نے منظور کر لیا و شخص چلا گیا اس کو دینالا زم ہے۔غلام آزاد کرنے پروکیل کیا اور موکل غائب ہوگیا وکیل آزاد کرنے پرمجبورنہیں۔ (6) (عالمگیری)

مسئلی سے دوسرے کو اس کا ویرا ختیار نہیں کہ جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے دوسرے کو اُس کا وکیل کر دے ہاں اگر موکل نے اُس کو بیا ختیار دیا ہو کہ خود کر دے یا دوسرے سے کرا دے تو وکیل بناسکتا ہے یا وکیل کے وکیل نے کام کرلیا اُس کوموکل نے جائز کر دیا تو اب درست ہو گیا۔ وکیل سے کہ دیا جو پچھتو کرے منظور ہے وکیل نے وکیل کرلیا بیتو کیل درست ہے اور بیدو کیل خانی موکل کا وکیل قرار پائے گا وکیل کا وکیل نہیں یعنی اگر وکیل اوّل مرجائے یا مجنون ہوجائے یا معزول کر دیا جائے تو اس کا اثر وکیل اوّل نے دوسرے کو وکیل بناتے وکیل خانی کی معزول ہوجائے گا۔ اگر وکیل اوّل نے دوسرے کو وکیل بناتے

0 قبت۔ ﴿ ﴿ كَاكْ دِياجِا كَــ

۵ ..... "البحر الرائق"، كتاب الوكالة، ج٧، ص٨٥٨.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، ج٨، ص٢٨٣.

المرجع السابق.

الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص٦٦٥.

وقت بدکہددیا کہ توجوکرے گاجائز ہے اوراس وکیل دوم نے کسی کووکیل کیابیددرست نہیں۔(1)(عالمگیری)

یں ہے۔ اس میں شرط خیار نہیں ہو کئی۔ (عالمگیری) نہیں ہوتی۔اس میں شرط خیار نہیں ہو کئی۔ <sup>(3)</sup> (عالمگیری)

سر ایک بغیر دوسرے کی موجودگی کے معزول کرسکتا ہے گربیضرورہے کہ موجودگی کے معزول کرسکتا ہے گربیضرورہے کہ موکل اگر وکیل کو خبر نہ ہو معزول نہیں بعنی اس درمیان میں جوتصرف (4) کرلے گانافذ ہو گا موکل میں بہرسکتا کہ میں معزول کرچکا ہوں۔ (5) (عالمگیری)

سَمَعَانَ سَمَ اللّٰهِ وَکِیل کے قبضہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطورِ امانت ہے بینی ضائع ہو جانے سے صان واجب نہیں۔(6)(عالمگیری)

### خرید و فروخت میں توکیل کا بیان

مسئانی استان کی دکالت عامہ ہو چیز مناسب مجھومیرے لیے خریدلویے خریداری کی دکالت عامہ ہے جو پچھ بھی خریدے گا
موکل انکار نہیں کرسکتا۔ یو ہیں اگر یہ کہہ دیا کہ میرے لیے جو کپڑا جا ہو خریدلویہ کپڑے کے متعلق دکالت عامہ ہے۔ دوسری
صورت یہ ہے کہ کسی خاص چیز کی خریداری کے لیے دکیل کیا ہو مثلاً یہ گائے یہ بکری یہ گھوڑا خریددو۔اس صورت کا تھم بیہ ہے کہ دہ تی
معین چیز جس کی خریداری کا وکیل کیا ہے خریدسکتا ہے اُس کے سواد وسری چیز نہیں خریدسکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نتھیم ہے نہ
تخصیص مثلاً یہ کہددیا کہ میرے لیے ایک گائے خرید دواس کا تھم بیہ ہے کہ اگر جہالت تھوڑی ہی ہوتو کیل درست ہے اور جہالت
فاحشہ ہوتو کیل باطل (۲) ۔ (8) (درمختار وغیرہ)

- ..... "الفتاوي الهنديه"، كتاب الوكالة، الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص٦٦ ٥.
  - ....ایک قتم کے باریک سوتی کیڑے کا تھان۔
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣، ص٦٧ ٥.
  - €....عمل وخل۔
- € ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب الاول في بيان معنا ها شرعاً... إلخ، ج٣،ص٦٧ ٦٣٧،٥.
  - المرجع السابق.
  - 🗗 .... یعنی و کیل بنانا درست نہیں۔
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،ص٤ ٢٨، وغيره.

ستائی آگ جب خرید نے کاوکیل کیا جائے تو ضرور ہے کہ اُس چیز کی جنس وصفت یا جنس و تُمن بیان کردیا جائے تا کہ جہالت میں کی پیدا ہوجائے۔اگرایسالفظ ذکر کیا جس کے نیچے کئی جنسیں شامل ہیں مثلاً کہددیا چو پاییخریدلا و بیتو کیل صحیح نہیں اگر چیمن بیان کردیا گیا ہو کیونکہ اُس ثمن میں مختلف جنسوں کی اشیاء خرید سکتے ہیں اوراگروہ لفظ ایسا ہے جس کے نیچے کئی نوعیں ہیں (1) تو نوع بیان کرے یا ثمن بیان کرے اور نوع یا ثمن بیان کرنے کے بعدوصف یعنی اعلی ،اوسط،ادنی بیان کرنا ضرور نہیں۔(2) (ہدایہ)

ستان سی بہت کم جہالت ہے اور وکیل اس صورت میں ایسا گھوڑا ایر ایسا کیڑا اخرید لاؤید تو کیل سیجے ہے اگر چیمن نہ ذکر کیا ہو کہ اس میں بہت کم جہالت ہے اور وکیل اس صورت میں ایسا گھوڑا یا ایسا کیڑا اخریدے گا جوموکل کے حال سے مناسب ہو نے خلام یا مکان خرید نے کو کہا تو خمن ذکر کرنا ضروری ہے یعنی اس قیمت کا خرید نایا نوع بیان کردے مثلاً حبثی غلام ورنہ تو کیل صیح نہیں بیا ہا کہ کیڑا خرید لاؤید تو کیل صیح نہیں اگر چیمن بھی بنادیا ہو کہ پیلفظ بہت جنسوں کوشامل ہے۔ (۵) (درمختار وغیرہ)

ستائیں۔ طعام خریدنے کے لیے بھیجا مقدار بیان کر دی پائٹمن دے دیا توعرف کا لحاظ کرتے ہوئے طیار کھانا لیا جائے گا گوشت روٹی وغیرہ۔<sup>(5)</sup>( درمختار )

مسئلی هستان هستی سیکها که موتی کا ایک دانه خرید لا و پایا قوت سرخ کا گلینه خرید لا وَ اورثمن ذکر کیا تو کیل صحح ہے ور نه نہیں ۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

ست ان کی اور نیشن وغیرہ غلی خریدنے کو کہانہ مقدار ذکر کی کہاتنے سیریا اتنے مَن اور نیشن ذکر کیا کہاتنے کا بیتو کیل صحیح نہیں اوراگر بیان کر دیا ہے توضیح ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئائی ک گوں کے کسی آدمی نے بیر کہا میرے لیے فلال کپڑ اخرید لواور خمن نہیں بتایا وکیل وہ کپڑ اخریدے جوگاؤں والے استعال کی استعال کی تاہو، ناجائز ہے بینی موکل اُس کے لینے ہے والے استعال کرتے ہیں اور ایسا کپڑ اخرید ناجو گاؤں والوں کے استعال میں نہیں آتا ہو، ناجائز ہے بینی موکل اُس کے لینے ہے انکار کرسکتا ہے۔ (8) (عالمگیری)

- 🗗 .... يعنى كل قسمين بين-
- ۱۳۹ س... "الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٢، ص ١٣٩.
- الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٤ ٢ ١ وغيره.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج٣، ص ٧٤.
  - € .....المرجع السابق.
- 🤿 🗗 ....المرجع السابق.

مستانی (^) ولال (<sup>(1)</sup> کوروپے دیے کہاس کی میرے لیے چیز خرید دواور چیز کا نام نہیں لیاا گروہ کسی خاص چیز کی دلا لی کرتا ہوتو وہی چیز مراد ہے ورنہ تو کیل فاسد۔ <sup>(2)</sup> (عالمگیری)

تعلق موکل ہے نہیں ہوگا ہاں اگر موکل کے خلاف کیا اور اُس ہے بہتر کیا جس کو موکل نے بتایا تھا تو بیٹر یداری موکل پرنافذ ہوگ و کیل سے نہیں ہوگا ہاں اگر موکل کے خلاف کیا اور اُس ہے بہتر کیا جس کو موکل نے بتایا تھا تو بیٹر یداری موکل پرنافذ ہوگ و کیل سے کہا خدمت کے لیے یاروٹی پکانے کے لیے لونڈی خرید لاؤیا فلاں کام کے لیے غلام خرید لاؤکیا خلام ایسا خرید اور کا میں نہیں یا ہاتھ یا وَن نہیں بی خرید اری موکل پرنافذ نہیں ہوگ ۔ (5) (عالمگیری)

❶ ..... سودا طے کرانے والاء آڑھتی۔

<sup>◘ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج٣، ص٧٤.

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثاني في التوكيل بالشراء، ج٣، ص٧٥،٥٧٤.

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق، ص٥٧٥.

<sup>🗗 .....</sup> فروخت كرنے كاوكيل \_

٣٠٠٠٠ البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٦٢.

و"الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٥٨٠.

سَمَعَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَكِيلِ بِاللِّمِعِ نِے چیز ہُنچ کی مشتری (1) کومبیع (2) سے عیب پراطلاع ہوئی اگر مشتری نے ثمن وکیل کودیا ہے تو وکیل سے واپس لے اور موکل کودیا ہے تو موکل سے واپس لے اور مشتری نے وکیل کودیا وکیل نے موکل کودے دیا اس صورت میں بھی وکیل سے واپس لے گا۔ (3) (بح الرائق)

مستان سا کے مشتری نے بیجے میں عیب پایا موکل اُس عیب کا اقر ارکرتا ہے گروکیل مشکر ہے بیجے واپس نہیں ہو سکتی کیونکہ عقد کے حقوق وکیل سے متعلق ہیں موکل اجنبی ہے اس کا اقر ارکوئی چیز نہیں اورا گروکیل اقر ارکرتا ہے موکل انکارکرتا ہے وکیل پر واپسی ہوجائے گی پھراگروہ عیب اس تنم کا ہے کہ استے دنوں میں کہ موکل کے یہاں سے چیز آئی پیدا نہیں ہوسکتا جب تو چیز موکل پر واپس ہوجائے گی اوراگروہ عیب ایسا ہے کہ استے دنوں میں پیدا ہوسکتا ہے تو وکیل کو گوا ہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ بیعیب موکل کے یہاں تھا اوراگروکیل کے پاس گواہ نہ ہوں تو موکل پر تم دے گا اگر تنم سے انکار کرے چیز واپس ہوگی اور تنم کھالے تو وکیل پر لازم ہوگی۔ (4) (بحرا لراکت)

ست ان استان سے ان کیا نے تھے فاسد کے ساتھ چیز خریدی یا بیچی اگر موکل شمن دے چکا ہے یا مبیع کی تشکیم کر دی ہے اور شمن وصول کر کے موکل کو دے چکا ہے بہر حال وکیل کو تھے فنخ کر دینے کا اختیار (<sup>5)</sup> ہے اور شمن موکل ہے کیکر بائع کو واپس کر دے کہ یہ فنخ بیچ حق موکل کی وجہ ہے نہیں ہے کہ اُس سے اجازت لے بلکہ حق شرع کی وجہ ہے ہے۔ <sup>(6)</sup> (بحرالرائق)

مسئائی استان است کے خواہ وکیل کے خواہ ویا نہ دیا ہو بیائی کورے دیا ہو بیائی استان کی کوئی ہے جن نہ وصول کر لیے چیز اپنے قبضہ میں رکھے موکل کو نہ دواہ وکیل نے جن اپنے پاس سے بائع کودے دیا ہو بیائی صورت میں ہے کہ خمن مؤجل نہ ہوا دراگر خمن مؤجل ہو گیا تعنی دب تک میعا دپوری نہ ہوموکل سے مطالبہ نہیں کرسکا۔
اگر ہے میں شمن مؤجل نہ تھا ہے کے بعد بائع نے شمن کے لیے کوئی میعا دمقر رکر دی تو موکل پر مؤجل نہ ہوگا یعنی وکیل اس وقت اُس سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ (7) (بحرالرائق)

<sup>🗨</sup> خريدار۔ 🔞 ينجي مولي چيز۔

<sup>◙ .....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٦٢.

<sup>€ ....</sup>المرجع السابق.

اسسوداخم كرنے كا افتيار۔

٣٠٠٠٠٠ البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص٢٦٣.

<sup>🤿 🗗 ....</sup>المرجع السابق.

مَسْتَالَةُ الله ويل في بزارروب ميں چيزخريدى بائع في وہ بزار وكيل كو بهہ كرد بے وكيل موكل سے پورے بزار كا مطالبه كرے گا اور اگر بائع في پانسو بهہ كرد بے توبيہ پانسومؤكل سے ساقط ہوگئے بقيه پانسوكا مطالبہ ہوگا اور اگر پہلے پانسو بهہ كرد بے پھر پانسو بہہ كئے پہلے پانسوموكل سے ساقط ہوگئے بعدوالے پانسوكا وكيل مطالبہ كرسكتا ہے۔ (1) (بحر)

مسئلی (۱) جدا ہوجانا عقد کو باطل کر دیتا ہے۔ اس سے مراد وکیل کی جدائی ہے موکل کے جدا ہونے کا اعتبار نہیں فرض کر دموً کل بھی وہاں موجود تھا عقد کے بعد قبضہ سے پہلے موکل چلا گیا عقد باطل نہ ہوا اور وکیل چلا گیا باطل ہو گیا اگر چہ موکل موجود ہو۔ (5) (درمختار)

سَنَانَ أَنَّ اللهِ الل

مسئلہ (۱) ہو وکیل بالبیع (۱) نے موکل ہے کہا کہ میں نے تمھارا کپڑا فلال کے ہاتھ نے ڈالا میں اُس کی طرف ہے تمھیں اپنے پاس سے دام دے دیتا ہوں تو متبرع (10) ہے مشتری ہے ہیں لے سکتا اور اگرید کہا کہ میں شمھیں اپنے پاس سے دام دے دیتا

- ١٠٠٠. "البحرالراتق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٦٣.
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة ،باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٢٨٦.
  - ایعنی جہال خرید وفروخت ہوو ہیں۔
     جہال خرید وفروخت ہوو ہیں۔
- الدرالمختار"، كتاب الوكالة ،باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٢٨٧.
  - چزخریدنے کاوکیل۔
- ٢٦٣ ص١٠٠٠ البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٦٣.
  - 3 ....المرجع السابق.
  - چ 💿 ۔۔۔۔ کی چیز کوفر وخت کرنے کاوکیل۔ 🕦 ۔۔۔۔ احسان، بھلائی کرنے والا۔

₩.....احسان، بهملانی کرنے والا۔

يِيْنُ ش: مطس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

ہوں مشتری کے ذمہ جودام ہیں وہ میں لےلوں گااس طرح دینا جائز نہیں جو پچھ موکل کو دیا اُس سے واپس لے۔ (1) (بحر)

مسئل (۲۲) ہے۔ آڑھتی (2) کے پاس لوگ اپنے مال رکھ دیتے ہیں اور بیچنے کو کہہ دیتے ہیں اُس نے چیز ربیع کی اور اپنے پاس سے دام دے دیے کہ مشتری سلیں گے تو میں لےلوں گامشتری مفلس ہوگیا اُس سے ملنے کی اُمیز نہیں تو جو پچھ آڑھتی نے مال والوں کو دیا ہے اُن سے واپس لےسکتا ہے۔ (3) (بحر)

سر المراب المراب المراب المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المراد و المراب المراب

سر المراز المرا

مستان کی اور بیرکا پائی سرماتا ہے موکل کو صرف پائی سیر گوشت لا دو، وہ ایک روپیدکا دس سیر گوشت لایا اور گوشت بھی وہ ہے جو بازار میں روپیدکا پائی سیرماتا ہے موکل کو صرف پائی سیر آٹھ آنے میں لینا ضروری ہے اور باتی گوشت وکیل کے ذمہ اور اگر پاؤ آدھ سیرزائد لایا ہے مگرا ہے ہی میں جتنے میں موکل نے بتایا تھا تو بیزیا دتی موکل کے ذمہ لازم ہے اس کے لینے سے انکار نہیں کرسکتا اور اگر گوشت روپید کا پائی سیر والانہیں ہے بلکہ بید گوشت روپید کا دس سیر بکتا ہے تو اس میں سے موکل کو پچھ لینا ضرور نہیں۔ بہی تھم ہروزنی چیز کا ہے۔ اور اگر قیمی چیز ہومثلاً بیا کہا کہ پائی روپ کا ململ (6) کا تھان لاؤ وکیل پائی روپ میں دو

- € ..... "البحرالراتق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٦٤.
  - دلال یعنی و هخض جو کمیشن کیکرلوگوں کا مال بیچیا ہے۔
- € ..... "البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٦٤.
  - ₫ .....المرجع السابق.
- الفتاوى الحانية "، كتاب الوكالة، فصل في التوكيل بالبيع والشراء، ج٢، ص٨٥١.
  - 🚱 🙃 ۔۔۔۔ ایک شم کاباریک سوتی کیڑا۔

تھان لا یا مگر تھان وہی ہے جو بازار میں پانچ کا آتا ہے تو موکل کولینالا زم نہیں۔(1) (درمختار،ردالحتار)

سَمَعَانُ ٢٦﴾ ايک چيزمعين کر کے کہا کہ يہ چيز ميرے ليے خريد لاؤ مثلاً يہ کمری بيگائے يہ بھينس تو وکيل کو وہ چيز اپنے ليے يا موکل کے علاوہ کسی دوسرے کے ليے خريد نا جا ئزنہيں اگر وکیل کی نيت اپنے ليے خريدنے کی ہے يا موفھ سے کہد ديا کہ اس کواپنے ليے يافلال کے ليے خريد تا ہوں جب بھی وہ چيز موکل ہی کے ليے ہے۔ (2) (ہدايہ، بحر)

مستان کی ساف طور پر کہد دیا کہ اپنے لیے خریدتا ہے کہ دیا کہ دور کے موکل کی موجودگی میں چیز اپنے لیے خریدی یعنی صاف طور پر کہد دیا کہ اپنے لیے خریدتا ہوں یا خمن جو کچھا س نے بتایا تھا اُس کے خلاف دوسری جنس کو خمن کیا اُس نے روپیہ کہا تھا اس نے اشر فی (3) یا نوٹ سے وہ چیز خریدی یا موکل نے خمن کی جنس کو معین نہیں کیا تھا اس نے نفو د کے علاوہ دوسری چیز کے وض میں خریدی یا اس نے خود نہیں خریدی موجودگی میں خریدی ان سب صور توں میں وکیل کی مملک ہوگ میں خریدی ان سب صور توں میں وکیل کی مملک ہوگ موکل کی نہیں ہوگی اور اگر وکیل کے وکیل کے وکیل کی موجودگی میں خریدی تو موکل کی ہوگ ۔ (4) (ہدایہ)

سر المستان کی است خیر معین چیز خرید نے کے لیے وکیل کیا تو جو پھے خریدے گا وہ خود وکیل کے لیے ہے مگر دوصورتوں میں موکل کے لیے ہے ایک مید کریداری کے وقت اُس نے موکل کے لیے خرید نے کی نیت کی دوسری مید کہ موکل کے مال سے خرید کی عقد کو وکیل نے مال موکل کی طرف نبعت کیا مثلاً میچیز فلاں کے روپے سے خرید تا ہوں۔ (5) (ہدایہ، درمخار)

سن المورد المور

- ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٢٨٧.
  - الهداية "، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج ٢ ، ص ١٤١.

و"البحرالراتق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٧٦.

- € ....ونے کا سکد۔
- الهداية "، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٢، ص١٤١.
- ش..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٨، ص٨٨٨. و "الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٢، ص١٤٢.
  - ﴿ وَالشَّراء ، ج ٧٠ م ١٠٠٠ الو كالة ، يا ب الو كالة بالبيع والشراء ، ج ٧٠ م ٢٧١ ـ ٢٧١ .

ستان و کیل وموکل میں اختلاف ہو کیل کہتا ہے میں نے تمھارے (موکل کے) لیے خریدی ہے موکل کہتا ہے تم نے اپنے لیے خریدی ہے موکل کہتا ہے تم نے اپنے لیے خریدی ہے موکل کہتا ہے تم نے اپنے لیے خریدی ہے اس صورت میں موکل کا قول معتبر ہے جبکہ موکل نے روپید دیا ہواتو و کیل کا قول معتبر ہے۔ کہد موکل نے روپید دیا ہواتو و کیل کا قول معتبر ہے۔ (1) (ہداید)

معین غلام کی خریداری کا وکیل تھا پھروکیل وموکل میں اختلاف ہوا اگر غلام زندہ ہے وکیل کا قول معتبر ہے موکل نے دام (2) دیے ہوں یاند ہے ہوں۔(3) (درمختار)

مسئلی ۳۲ گیر نے کا محم نہیں کیا تھا مقصود ہے کہا ہے چیز میرے ہاتھ ذید کے لیے پیجوائی نے پیجی اس کے بعد خریدار ہے کہتا ہے کہ زید نے مجھے خرید نے کا محم نہیں کیا تھا مقصود ہے کہ اس کو میں خود لوں زید کو نہ دوں اگر زید لینا چاہتا ہے تو چیز لے لیگا اور خریدار کا افار لغو و برکار ہے۔ ہاں اگر زید بھی بھی کہتا ہے کہ میں نے اُسے حکم نہیں دیا تھا تو خریدار لے گا زید کو نہیں ملے گی مگر جب کہ ہا وجوداس کے کہ زید نے کہد دیا ہے کہ میں نے اُس سے لینے کو نہیں کہا ہے خریدار نے وہ چیز زید کودے دی اور زید نے لے لی تو اب زید کی وربی تاریک موٹی اور بید تال کے اور در مقار)

<sup>■ .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٢، ص ١٤١-٢١.

<sup>-</sup>دروي-

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،ص٧٨.

<sup>→</sup> ایجاب و قبول کے بغیر صرف لین دین ہے۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص ٢٨٩- ٢٩٠.

<sup>6 ....</sup> بازار میں کسی چیز کی معین قیت جس میں کمی بیشی نہیں کی جاتی۔

<sup>🕡 🕡 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء ، ج٨،ص ٢٩٠.

پانسویس خریدی اوردوسری ساڑھے چارسویس کہ دونوں ایک ہزار میں ہوگئیں اب دونوں موکل پرلازم ہیں۔ (1) (درمخار)

مسک ای کی اوردوسری ساڑھے چارسویس کہ دونوں ایک ہزار میں ہوگئیں اب دونوں موکل پرلازم ہیں اُن کے بدلے فلال چرمعین میرے لیے خریدلویا فلاں سے فلاں چرخریدلویعنی چرمعین کردی ہویا بائع کو معین کردیا ہویہ تو کیل صحیح ہے عمروخرید کرجب وہ دورو پید بائع کو دیدے گا زید کے دین سے بری الذمہ ہوجائے گا زید نہ تو چیز کے لینے سے انکار کرسکتا ہے نہ اب دین کا مطالبہ کر سکتا ہے اوراگر نہ چیز کو معین کیا اور مدیون (3) نے چیز خریدلی اور روپیا داکر دیا تو بری الذمہ ہوا کے ہوئی کے ایک ہوائی الذمہ ہوں کرو ہلاک ہوگئی تو مدیون کی ہوئی دیدے توخریدی ہے مدیون کی ہے زیدائس کے لینے سے انکار کرسکتا ہے اور فرض کرو ہلاک ہوگئی تو مدیون کی ہاک ہوگئی تو مدیون کی ہاکہ ہوگئی دیدے تعلق نہیں۔ (درمخار)

مسئل المسئل المسئل المسئل المسئل المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المسئل المسئل المسئل المسئل المسئل المسئل المعالمة المعالمة

مَسِعًا لِيَّا ٣٨ ﴾ موكل نے چيز كومعين كرديا ہے مَرَثَمن نہيں معين كيا كہ كتنے ميں خريد نا اور يہى اختلاف ہوا يعنى وكيل كہتا

- €....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،ص٠٩٠.
  - ۔ قرض۔ ہے۔ وض۔
- ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨،ص٠٩٠.
  - **⑤**....قرض دینے والا۔
- الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٠٩٠.
  - 🗗 ..... یعنی وکیل ومؤکل کے درمیان میدمعاملہ ختم ہوجائے گا۔
- الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص ٢٩١.
- و"البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٧٧-٢٧٨.

ہے میں نے ہزار میں خریدی ہے موکل کہتا ہے پانسومیں خریدی ہے یہاں بھی دونوں پر حلف ہے (1) اگر چہ بائع وکیل کی تصدیق کرتا ہو کہ اس کی تصدیق کا کچھ لحاظ نہیں کیونکہ بیراس معاملہ میں اجنبی ہے اور بعد حلف وہ چیز وکیل پر لازم ہے۔(2) (درمختار)

سَنَانَ اوروكيل كہتا ہے موكل ميكہتا ہے ميں نے تم ہے كہا تھا كہ پانسو ميں خريد نااوروكيل كہتا ہے تم نے ہزارروپے ميں خريد نے كوكہا تھا يہاں موكل كا قول معتبر ہيں۔<sup>(3)</sup> (درمخار)

سَمَعَانُونَ اللهِ الله

مسئلی اس کے ساتھ عقد نہیں کر میدوفروخت واجارہ و بھے سلم و بھے صرف کا وکیل اُن لوگوں کے ساتھ عقد نہیں کرسکتا جن کے حق میں اس کی گواہی مقبول نہیں اگر چہدوا جی قیمت کے ساتھ عقد کیا ہو ہاں اگر موکل نے اس کی اجازت دے دی ہو کہد دیا ہو کہ جس کے ساتھ تم چاہوعقد کر وہوان اوگوں سے واجبی قیمت پر عقد کرسکتا ہے اور اگر موکل نے عام اجازت نہیں دی ہے اور واجبی قیمت سے زیادہ یران لوگوں کے ہاتھ چیز بھے کی تو جائز ہے۔ (5) (در مختار)

ستان سور المراب المراب المرابيل كراس چيز كوخودخريد لے جس كى بيچ كے ليے اس كو وكيل كيا ہے يعنى بير بي بي بير كوخودخريد لے جس كى بيچ كے ليے اس كو وكيل كيا ہے يعنى بير بي بير كوخودخريد لے جس كى بيچ كے ليے اس كو وكيل كيا ہے يعنى بير بي بير كوخود مراب كي بير كوخود كي بير كي بير كي بير كي بير كي بير كي بير كوخود كي بير كوخود كي بير كوخود كي بير كوخود كي بير كي

سَمَعَ اللهُ اللهِ اللهِ موكل نے اُن لوگوں ہے تھے كى صریح لفظوں میں اجازت دے دى ہو جب بھى اپنى ذات يا نابالغ لڑكے يااپنے غلام كے ہاتھ جس پر دَين نه ہو تھے كرنا جائز نہيں۔ (7) (بحرالرائق)

- **0** حم
- ◘ ....."الدرالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص ٢٩٢.
  - 🕙 .....المرجع السابق.
  - ₫....."ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٢٩٣.
- € ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلٌ البيع والشراء... إلخ، ج٨، ص٢٩٣.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٨، ص٢٨٨.
    - 🕡 📆 ..... "البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٤٩.

<u>سَسَنَا اللّٰہ ٣٣٠)</u> وکیل کم یاز بادہ جتنی قیمت پر چاہے خرید وفر وخت کرسکتا ہے جب کہ تہمت کی جگہ نہ ہوا ورموکل نے دام بتائے نہ ہوں (1) مگر ربع صرف میں غبن فاحش کے ساتھ ربع کرنا درست نہیں اور وکیل بی بھی کرسکتا ہے کہ چیز کوغیر نقو د کے بدلے میں بیچ کرے\_<sup>(2)</sup> (درمختاروغیرہ)

حاجت کے لیے بچے کرتا ہے مثلاً خانہ داری کی چیزیں ضرورت کے وقت بچے ڈالتے ہیں اس صورت میں وکیل کواُ دھار بیچنا جائز نېيى\_<sup>(3)</sup>(درمخار)

مستان ۳۷ است عورت نے سوت کات کر کسی کو بیچنے کے لیے دیا اُدھار بیچنا جائز نہیں غرض اگر قرینہ سے بیٹا بت ہو کہ موکل کی مراد نقذ بیجنا ہے تو اُدھار بیجنا درست نہیں اور جہاں اُدھار بیجنا درست ہے اُس سے مراداً تنے زمانہ کے لیے اُدھار بیجنا ہے جس کارواج ہواورا گرزمانہ طویل کردیا مثلاً عام طور پرلوگ ایک مہینے کی مدت دیتے تھاس نے زیادہ کردی بیجا ترنبیس \_(4) (بحر،درمختار) سَنَا الله ١٤٠٧ ﴾ موکل نے کہااس چیز کوسورو ہے میں اُدھار ﷺ دینا اُس نے سورو بے نقد میں ﷺ دی بیہ جائز ہے اور اگر موکل نے دام نہ بتائے ہوں یہ کہا کہ اس کواُ دھار بیجنا وکیل نے نقذ بھے دی پیجا رئیس۔(5) (بحرالرائق)

السنان ١٨٠٠ وكالت كوزمانه يامكان كساته مقيد كرنا درست بيعني موكل نے كهدد يا كماسكوكل بيجناياخريدنا يا فلال جگہ خریدنایا بیجناوکیل آج عقد نہیں کرسکتانہ اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کرسکتا ہے۔ (6) (درمختار)

سَمَانَ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ خریدی بدرست بے بعنی اگروہ چیز ضائع ہوگئی تو وکیل ضامن نہیں اوراگر بدکہا تھا کہ بغیراس کی معرفت کے مت خرید ناوکیل نے بغیرمعرفت خرید لی بیرجائز نہیں ہلاک ہوجائے تو وکیل کا نقصان ہے موکل ہے تعلق نہیں۔(7) ( درمختار )

- ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلّ البيع والشراء... إلخ، ج٨،ص٤ ٢٩ موغيره.
  - ۲۹٥،٠٠٠٠ المرجع السابق، ص ۲۹٥.
  - € ..... "البحرالراتق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٩٤. و"الدرالمختار" كتاب الوكالة،فصل لايعقد وكيلَّ البيع والشراء...إلخ،ج٨،ص٥٩٠.
    - البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٨٤.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلّ البيع والشراء... إلخ، ج٨،ص٢٩٦.
    - 🧽 🗗 ....المرجع السابق.

کستانی و ایک چیز بیجنے کے لیے وکیل کیا ہے جس میں بار برداری صَرف ہوگی (1) اور وکیل وموکل دونوں ایک ہی شہر میں ہیں تا ہوں ایک ہی شہر میں ہیں تو اُس سے مراداُسی شہر میں بیچنا ہے دوسرے شہر میں لیے جانا جائز نہیں فرض کرو دوسری جگہ بار کرا کے لیے گیا اور چوری گئی یاضا نُع ہوگئی و کیل کوتا والن دینا ہوگا۔اورا گربار برداری کا صرفہ نہ ہوتا ہواور موکل نے جگہ کی تعیین نہیں کی ہے تو اس شہر کی خصوصیت نہیں و کیل کو اختیار ہے جہال جا ہے لے جائے۔(2) (عالمگیری)

مسئل کہا تھا اس کو خیار کے ساتھ ہے کہا پر کوئی شرط کردی ہے جو پوری طور پر مفید ہے وکیل کو اُس شرط کی رعایت واجب ہے مثلاً کہا تھا اس کو خیار کے ساتھ ہے کہ ناوکیل نے بلا خیار بھے کردی پی جائز نہیں۔ موکل نے کہا تھا کہ میرے لیے اس میں خیار رکھنا اور خیار کی شرط نہیں کی جب تو تھ ہی جائز نہیں اور اگر موکل کے لیے خیار شرط کیا تو وکیل وموکل دونوں کے لیے ہوگا۔ موکل نے مطلق تھے کی اجازت دی وکیل نے موکل یا اجنبی کے لیے خیار شرط کیا پیزیج سے۔ موکل نے الی شرط لگائی جس کا کوئی فائدہ نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ (3) (عالمگیری)

ستائی ۵۲ کے اوھار بیچی توخمن کے لیے مشتری سے کفیل (4) لے سکتا ہے یاخمن کے مقابل (5) میں کوئی چیز رئین (6) رکھ سکتا ہے لہٰذااس صورت میں وکیل کے پاس سے رئین کی چیز ہلاک ہوگئی یا کفیل سے وصولی کی کوئی صورت ہی ندر ہی تو وکیل ضامی نہیں۔ (7) (درمختار)

مسئل سے ایک ہے۔ موکل نے کہد میا ہے کہ جس کے ہاتھ تھ کرواُس سے نفیل لینا یا کوئی چیز رہن رکھ لیناوکیل نے بغیر رہن و کفالت (8) بچ کردی پیرجائز نہیں۔وکیل وموکل میں اختلاف ہوا موکل کہتا ہے میں نے رہن یا کفالت کے لیے کہا تھا وکیل کہتا ہے نہیں کہا تھا اس میں موکل کا قول معتبر ہے۔ (9) (عالمگیری)

مسئلة الم المراكب وكيل نے بيع كى اور مشترى كى طرف ہے ثمن كى خود ہى كفالت كى بيكفالت جائز نبيس اورا گروہ بيع كاوكيل

- 🗨 .... یعنی مزدوری دینی پڑے گا۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثالث في الوكالة بالبيع، ج٣، ص٩٨٥.
  - المرجع السابق.
- العن المرار ق العن قبت كبرك .
   المروى .
   <l>
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلّ البيع والشراء.... إلخ، ج٨، ص ٢٩٦.
  - ئىر ئىرلىقىل لىے بغیر يا كفیل لیے بغیر-
- الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثالث في الوكالة بالبيع... إلخ، ج٣، ص٠٩٠.

نہیں ہے بلکہ مشتری ہے ثمن وصول کرنے کے لیے وکیل ہے بیمشتری کی طرف سے ثمن کی کفالت کرتا ہے جائز ہے اور مشتری سے ثمن معاف کردے تومعاف نہ ہوگا۔ (1) (خانیہ)

السنان ۵۵ استان ۵۵ است مشتری سے شمن وصول کرنے میں تاخیر کردی یعنی بھے کے بعداس کے لیے میعاد مقرر کردی یا مثن معاف کردیایامشتری نے حوالہ کر دیااس نے قبول کر لیایا اُس نے کھوٹے روپے دے دیےاس نے لے لیے بیسب درست ہے بعنی جو پچھ کرچکا ہے مشتری ہے اُس کے خلاف نہیں کرسکتا مگرمؤ کل کے لیے تاوان دینا ہوگا۔(2) (عالمگیری)

مستانہ ۵۷ ﷺ جو تخص خریدنے کا وکیل ہوا اُس کی خریداری کے لیے موکل نے ثمن کی تعیین نہ کی ہوتو اُستے ہی دام کے ساتھ خریدسکتا ہے جو چیز کی اصلی قیمت ہے یا کچھ زیادہ کے ساتھ خریدسکتا ہے کہ عام طور پرلوگوں کے خریدنے میں بیدام ہوتے ہوں۔ بیاُن چیزوں میں ہے جن کائمن معروف ومشہور نہ ہواورا گرنمن معروف ہے جیسے روٹی۔ گوشت۔ ڈبل روٹی۔ بسکٹ اور ا تکے علاوہ بہت سی چیزیں ان کووکیل نے زیادہ تمن سے خریدااگر چہ بہت تھوڑی زیادتی ہے مثلاً حاریبے میں حارروٹیاں آتی ہیں اس نے یانچ کی جارخریدیں ہے جھ موکل پرنافذ نہیں۔(3) (ورمختار)

مستان ۵۷ 💨 چز بیجنے کے لیے وکیل کیا وکیل نے اُس میں ہے آ دھی چ دی اور چیز ایسی ہے جس میں تقسیم نہ ہوسکے جیے لونڈی ،غلام ،گائے ، بکری کدان میں تقسیم نہیں ہو سکتی اگر موکل کے دعویٰ کرنے سے پہلے وکیل نے دوسرا نصف بھی چے دیا جب تو جائزے ورنہبیں اور اگر چیز ایس ہے جس کے حصہ کرنے میں نقصان نہ ہوجیے بو ، گیہوں (4) تو نصف کی بیچ سیجے ہے جاہے باقی کوئیج کرے یا نہ کرے اورا گرخریدنے کا وکیل ہے اور آ دھی چیز خریدی توجب تک باقی کوخرید نہ لےموکل پر نافذ نہ ہو گی اُس چیز کے حصے ہوسکتے ہوں یا نہ ہوسکیں دونوں کا ایک حکم ہے۔ <sup>(5)</sup> ( درمختار ، بحر )

مسئالہ ۵۸ 🔑 مشتری نے مبیع میں عیب پایا اور وکیل پراس کور دکر دیااس کی چندصورتیں ہیں مشتری نے گواہوں سے عیب ثابت کیا ہے یاوکیل پرحلف دیا گیااس نے حلف ہے اٹکار کیایا خودوکیل نے عیب کا اقرار کیابشر طیکہ اس تیسری صورت میں

<sup>● .....</sup>الفتاوي الحانيه، كتاب الوكالة، فصل في التوكيل بالبيع والشراء، ج٢، ص٥٥.

الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثالث في الوكالة بالبيع، ج٣، ص ٩٦.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلّ البيع والشراء... إلخ، ج٨،ص٢٩٧.

<sup>5 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٨٨..

و"الدرالمختار"،كتاب الوكالة،فصل لايعقد وكيلَّالبيع والشراء...إلخ،ج٨،ص٢٩٧.

وہ عیب ایسا ہو کہ اس مدت میں پیدائیں ہوسکتا ان تینوں صورتوں میں وکیل پر ردموکل پر رد ہے اور اگر عیب ایسا ہے جس کامثل اس مدت میں پیدا ہوسکتا ہے اور وکیل نے اس کا اقر ارکر لیا تو وکیل پر ردموکل پر ردنییں۔ (1) ( درمختار )

سن ای است ای است ای است ای است میں است جس کامثل حادث ہوسکتا ہے وکیل پر بوجہ اقرار کے ردگی گئی اس صورت میں وکیل کوموکل پر دعویٰ کرنے کاحق ہے گواہوں سے اگر موکل کے یہاں عیب ہونا ثابت کر دے گایا بصورت گواہ نہ ہونے کے موکل پر حلف دیا جائے گا اگر حلف سے انکار کر دے گا تو موکل پر دو کر دی جائے گی اور اگر وکیل پر دد کیا جانا قاضی کے تھم سے نہ ہو بلکہ خود وکیل نے اپنی رضا مندی سے چیز واپس لی تو اب موکل پر دعویٰ کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ اس طرح واپسی حق ثالث میں تھے جدید (2) ہے۔ (3) (بح الراکق)

مسئ ای کی است کی است میں اصل خصوص ہے کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وکیل کے لیے معین کر کے کام بتایا جاتا ہے عموم

بہت کم ہوتا ہے اور مضار بت میں عموم اصل ہے یعنی عام طور پر مضارب کو امور تجارت میں وسیع اختیارات دیے جاتے ہیں کیونکہ
مضارب کے لیے پابندی اکثر موقع پر اصل مقصود کے منافی ہوتی ہے اس قاعدہ کلیہ کی تفریع بیہ ہے کہ وکیل نے اُدھار بیچا موکل
نے کہا میں نے تم سے نقذ بیچنے کو کہا تھا وکیل کہتا ہے تم نے مطلق رکھا تھا نقذ یا اُدھار کسی کی تخصیص نہیں تھی موکل کی بات مانی جائے
گیا ور یہی صورت مضارب کی بات مانی جائے گی۔ (۵) کہتا ہے میں نے نقذ بیچنے کو کہا تھا اور مضارب کی بات مانی جائے گی۔ (۵) (در مختار)

سَسَتَا اَبِی اللّٰ اللّٰ الله و کیل مدی ہے کہ میں نے چیز نیج دی اور ثمن پر قبضہ بھی کرلیا مگر ثمن ہلاک ہو گیا اور مشتری بھی وکیل کی تصدیق کرتا ہے موکل کہتا ہے دونوں جھوٹے ہیں وکیل کی بات قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ <sup>(7)</sup> (بحرالرائق)

مستان ۱۲ است مؤکل کہتا ہے میں نے تجھ کو و کالت ہے جدا کر دیا وکیل کہتا ہے وہ چیز تو میں نے کل ہی چی ڈالی وکیل کی بات نہیں مانی جائے گی۔(8) (بحر)

<sup>● .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلّ البيع والشراء... إلخ، ج٨، ص٢٩٨.

یس تیسر فے فض کے حق میں نیاسودا۔

<sup>€ .... &</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكاله بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٨٩.

<sup>● …..</sup> مال کاما لک۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِلَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلّ البيع والشراء.... إلخ، ج٨،ص٩٩.

۲۹۱ س... "البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكاله بالبيع والشراء، ج٧، ص ٢٩١.

<sup>🧝 🔞 .....</sup>المرجع السابق.

### دوشخصوں کے وکیل کرنے کے احکام

ستائی ۱۳۳۴ و و شخصوں کومقدمہ کی پیروی کے لیے وکیل کیا تو بوقت پیروی دونوں کامجتمع ہونا<sup>(3)</sup> ضروری نہیں تنہا ایک بھی پیروی کرسکتا ہے بشرطیکہ امورمقدمہ <sup>(4)</sup> میں دونوں کی رائے مجتمع ہو۔ <sup>(5)</sup> (درمختار)

سر ای کی این دو وجرکو بغیر مال کے طلاق دینے کے لیے یاغلام کو بغیر مال آزاد کرنے کے لیے دو شخصوں کو وکیل کیاان
میں تنباایک شخص طلاق دے سکتا ہے آزاد کر سکتا ہے بیہاں تک کہ ایک نے طلاق دے دی اور دوسراا نکار کرتا ہے جب بھی طلاق
ہوگئی۔ یو بین کی کی امانت واپس کرنے کے لیے یا عاریت پھیرنے کے لیے (6) یاغصب کی ہوئی چیز (7) دینے کے لیے یا تیج
فاسد میں رد کرنے کے لیے دوو کیل کیے تنہاایک شخص بغیر مشارکت دوسرے کے بیسب کام کر سکتا ہے۔ زوجہ کو طلاق دینے کے
لیے دوشخصوں کو وکیل کیا اور میر کہد دیا کہ تنہاایک شخص طلاق نہ دے بلکہ دونوں جمع ہو کر منفق ہو کر طلاق دیں اور ایک نے طلاق
دے دی دوسرے نے تبین دی یا ایک نے طلاق دی دوسرے نے اسے جائز کیا طلاق نہ ہوئی اور اگر میر کہا کہ تم دونوں جمع ہو کر دونوں تین
طلاقیں نہ دیں۔ یو بین دوشخصوں سے کہا کہ میری عورتوں میں سے ایک کوتم دونوں طلاق دے دواور عورت کو معین نہ کیا تو تنہا ایک
شخص طلاق نہیں دے سکتا۔ (8) (عالمگیری)

🔞 .... يعنى حاضر ہونا۔

ایعنی معاملہ طرفیس کرسکتا۔

۲۹ ٤ .... "البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكاله بالبيع و الشراء، ج٧، ص ٢٩ ٤ ...

<sup>●</sup> مقدمہ کے معاملات۔

<sup>5 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيل البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص٩٩.

<sup>6 .....</sup>عارضی طور پر لی ہوئی چیز واپس کرنے کے لیے۔ • .....نا جائز قبضہ کی ہوئی چیز۔

<sup>﴿</sup> وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سن الله المستال ۱۷ الله المحمول کو کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وکیل کیا یاعورت نے دوشخصوں کو نکاح کا وکیل کیا تنہا ایک وکیل نکاح نہیں کرسکتا اگر چہ موکل نے مہر کا تعین بھی کر دیا ہو۔ خلع کے لیے دوشخصوں کو وکیل کیا تنہا ایک شخص خلع نہیں کرسکتا اگر چہ بدل خلع بھی ذکر کر دیا ہو۔ (1) (عالمگیری)

ست الله المستان المان المانت ما عاریت ما مغصوب شے کو واپس لینے کے لیے دو شخصوں کو وکیل کیا تو تنہا ایک شخص واپس نہیں لے سکتا جب تک اس کا ساتھی بھی شریک نہ ہوفرض کروا گر تنہا ایک نے واپس لی اور ضائع ہوئی تو اُسے پوری چیز کا تاوان دینا ہوگا۔ (2) (بحرالرائق)

سَنَعَانَهُ ١٨﴾ ﴿ وَين (3) اداكرنے كے ليے دووكيل كيے تو ايك تنها بھى اداكر سكتا ہے دوسرے كى شركت ضرورى نہيں اور وَين وصول كرنے كے ليے دووكيل كيے تو تنها ايك وصول نہيں كرسكتا۔ (4) ﴿ بِحر ﴾

مسئائی 19 کے تین وصول کرنے کے لیے دو مخصوں کو وکیل کیا اور موکل غائب ہو گیا اور ایک وکیل بھی غائب ہو گیا جو وکیل موجود تھا اُس نے دَین کا مطالبہ کیا مہ یون دَین کا اقر ارکرتا ہے گر وکالت سے اٹکارکرتا ہے وکیل نے گواہوں سے ثابت کیا کہ فلال شخص نے دَین وصول کرنے کا مجھے اور فلال شخص کو وکیل کیا ہے اس صورت میں قاضی دونوں کی وکالت کا تھم دے گا دوسرا وکیل جو غائب ہے جب آ جائے گا اُسے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ دونوں مل کر دَین وصول کرلیں گے۔ وکیل جو غائب ہے جب آ جائے گا اُسے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ دونوں مل کر دَین وصول کرلیں گے۔ (5) (عالمگیری)

مسئانی کی ایک فخص واجب نے (6) دو فخصوں کو وکیل کیا کہ یہ چیز فلال موہوب لہ (7) کوشلیم کر دو (8) ان میں کا ایک فخص سلیم کرسکتا ہے اورا گرموہوب لہ نے بین کرسکتا اورا گردو فخصوں کو وکیل کیا تو تنہا ایک فخص بین کرسکتا اورا گردو فخصوں کو وکیل کیا تو ایک فخص کی کو ہبنہیں کرسکتا اورا گرموہوب لہ کو معین کر دیا ہے تو ایک فخص ہبہ کرسکتا اورا گرموہوب لہ کو معین کر دیا ہے تو ایک فخص ہبہ کرسکتا ہے۔ (9) (بح الراکق)

۱۳۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب الوكالة ، الباب الثامن في توكيل الرحلين، ج٣٠ ص ٢٣٤.

<sup>◄</sup> ٢٩٦٥ البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص ٩٦٠.

<sup>€....</sup>قرض۔

<sup>₫ .....&</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٧٩٧.

<sup>5 ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثامن في توكيل الرجلين، ج٣، ص ٢٣٤.

<sup>6 ....</sup> جبد كرنے والے نے۔ و .... جس كے ليے جبد كيا۔ و .... يعنى سروكردو، وردور

البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٢٩٧.

مسئان اکی از رہن ایک شخص تنہانہیں رکھ سکتا مکان یاز مین کرایہ پر لینے کے لیے دووکیل کیے تنہا ایک نے کرایہ پرلیا تووکیل کے اجارہ میں ہوا پھرا گروکیل نے موکل (1) کودے دیا تو یہ وکیل وموکل کے مابین ایک جدید اجارہ بطور تعاطی منعقد ہوا۔(2) (عالمگیری)

سین کاوکیل کیا دونوں نے تم دونوں میں ہے ایک کوفلاں چیز کے خریدنے کا وکیل کیا دونوں نے خرید لی اگرآ کے چیجے خریدی ہوگی اور دوسرے نے جو خریدی ہے وہ خود اُس وکیل کی ہوگی اور اگر دونوں نے بیک وقت خریدی تو دونوں چیزیں موکل کی ہول گیا۔ (3) (عالمگیری)

مسئل سے ایک شخص سے کہا میری ہے چیز بی دو پھر دوسرے سے بھی اُسی چیز کے بیچے کو کہااور دونوں نے دوشخصوں کے ہاتھ بیچ کر دی اگر معلوم ہے کہ س نے پہلے بیچ کی توجس نے پہلے خریدی ہے چیز اُسی کی ہےاور معلوم نہ ہوتو دونوں مشتری اُس میں نصف نصف کے شریک ہیں اور ہرایک کو اختیار ہے کہ نصف ثمن کے ساتھ لے یا نہ لے اور اگر دونوں نے ایک ہی شخص کے ہاتھ بیچ کی اور دوسرے نے زیادہ داموں میں (4) بیچی دوسری بیچ جائز ہے۔ (5) (عالمگیری)

### وکیل کام کرنے پرکھاں مجبورھے کھاں نھیں

مسئائی سے آپائی سے ایک خص کو وکیل کیا ہے کہ وہ اپنے مال سے یا موکل کے مال سے دین اداکر دے اس کو دین اداکر نے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا گرجب کہ وکیل کے ذمہ خود موکل کا دین ہے اور موکل نے اُس سے دوسرے کا دین جوموکل پر ہے اداکر نے کو کہا۔ ای کی خصوصیت نہیں بلکہ کسی جگہ ہی وکیل اُس کا م پر مجبور نہیں کیا جاسکتا جس کے لیے وکیل ہوا ہے مثلاً بیکہا کہ میری بید چیز کی کرفلاں کا دین اداکر دووکیل اُس کے بیچنے پر مجبور نہیں یا بیہ کہ دیا ہو کہ میری عورت کو طلاق دے دو، وکیل طلاق دینے پر مجبور نہیں اگر چہورت طلاق مانگی ہویا غلام آزاد کر دویا فلال شخص کو بید چیز ہبہ کر دویا فلال کے ہاتھ بید چیز ہے کردو۔ (6) (درمخار مردا کھتار)

- 1 ....وكيل كرنے والا۔
- ۳----"الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثامن في توكيل الرحلين، ج٣، ص ٦٣٥.
  - € ....المرجع السابق.
    - 🗗 ....زیاده قیمت پر۔
- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب الثامن في توكيل الرحلين، ج٣، ص ٦٣٥.
- 😵 🙃 ..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلّ البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص٠٠٣.

کودینے کے لیے وکیل کیا تھا کہ بیچیز فلال کودے آؤاور موکل غائب ہو گیا وکیل کو اُسے دینالازم ہے۔ ﴿ مدى (1) کی طلب یرمدی علیہ (2) نے وکیل کیا اور مدی علیہ غائب ہو گیا وکیل کو پیروی کرنی لازم ہے ﴿ ایک چیز رہن رکھی ہے اور عقد رہن کے اندریا بعد میں رائن (3) نے تو کیل بالبیع شرط کر دی اس صورت میں وکیل کو بیع کر کے مرتبن (4) کا وین ادا کرنا ضروری ہے (ورمخار) جود كيل اجرت يركام كرتے مول جيسے دلال آڑھتی (5) وہ كام كرنے يرمجبور بيں ا نكارنہيں كر كتے \_(6) (ورمخار)

### وکیل دوسریے کو وکیل بنا سکتاھے یا نھیں

<u> مسئانہ ۷۷) ۔ وکیل جس چیز کے بارے میں وکیل ہے بغیرا جازت موکل اُس میں دوسرے کو وکیل نہیں کرسکتا مثلاً زید</u> نے عمرو سے ایک چیز خریدنے کو کہا عمر و بکر سے کہد ہے کہ تُوخرید کرلا پیٹیں ہوسکتا یعنی وکیل الوکیل جو پچھ کرے گا وہ موکل پر نافذ نبیں ہوگا۔<sup>(7)</sup> (درمختار)

مستان کے کے ورس سے کراوے تو وکیل بنانا جائز ہے یا اُس کام کے لیے اُس نے اختیارِ تام (8) دے دیا ہے مثلاً کہد دیا ہے کہ تم اپنی رائے سے کام کرواس صورت میں بھی وكيل بناناجائز ب\_\_((ورمخار)

سَنَا لَيْهُ ٤٨﴾ ايك مخص كوز كوة كرويه دے كركها كەفقىرول كودے دواس نے دوسرے كوكها أس نے تيسرے كوكها غرض یہ کہ جو بھی فقیروں کو دے دے گا ز کو ۃ اوا ہو جائے گی موکل کوا جازت دینے کی بھی ضرورت نہیں اور اگر قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ایک کو کہا اُس نے دوسرے سے کہدیا دوسرے نے تیسرے سے کہاغرض آخر والے نے خریدا تو اوّل کی اجازت پرموقوف رہے گا اگر جائز کرے گا جائز ہو گاور نہبیں۔<sup>(10)</sup> (ورمختار)

- 🕙 .....گروي رڪھنے والا۔ € .....وعوىٰ كرنے والا۔ جس بردعوی کیاجائے۔
  - ....جس کے یاس چیز گروی رکھی جاتی ہے۔ 🗗 .....کیشن کیکر چیز فروخت کرنے والا۔
  - الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد و كيل البيع و الشراء... إلخ، ج٨،ص١٠٠.
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلّ البيع والشراء... إلخ، ج٨،ص٢٠٣.
  - ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلّ البيع والشراء... إلخ، ج٨،ص٣٠٣.
    - 🤹 🕦 .....المرجع السابق.

مسئل 29 اون یا تفویض (کام اس کی رائے پرسپر دکرنے) کی وجہ سے وکیل نے دوسرے کووکیل بنایا توبیہ وکیل افغانی وجہ سے وکیل نے دوسرے کووکیل بنایا توبیہ وکیل افغانی (۱) وکیل کا وکیل ہے بلکہ موکل کا وکیل ہے اگر وکیل اوّل اسے معزول (2) کرنا چاہے معزول نہیں کرسکتا نداُس کے مرنے سے دونوں معزول ہوجائیں گے۔ (3) (بحر)

کسٹائی اسے دوسرے کو وکیل نے وہ کام کیا جس کے لیے وکیل تھااور حقوق میں اُس نے دوسرے کو وکیل بنایا بیہ جائز ہے اس کے لیے نہ اذن کی ضرورت ہے نہ تفویض کی مثلاً خرید نے کا وکیل تھااس نے خرید ااور جبع پر قبضہ کے لیے یا عیب کی وجہ ہے واپس کرنے کے لیے یا اُس کے متعلق دعویٰ کرنا پڑے اس کے لیے بغیراذن وتفویض بھی وکیل کرسکتا ہے کہ ان سب کا موں میں وکیل اصل ہے۔ (۹) (بحرالرائق)

## 🥌 وكالت عامه وخاصه

سر اوکل ۔ وکالت بھی خاص ہوتی ہے کہ ایک مخصوص کام مثلاً خریدنے یا بیچنے یا نکاح یا طلاق کے لیے وکیل کیااور بھی عام ہوتی ہے کہ برقتم کے کام وکیل کوئیر دکر دیتے ہیں جس کو مختار عام کہتے ہیں مثلاً کہد دیا کہ بیس نے مختبے ہرکام میں وکیل کیااس ۔۔۔۔دوسراوکیل۔ ۔۔۔۔۔برطرف۔۔

- البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٧، ص٧٩٧.
  - ₫ .....المرجع السابق، ص٢٩٨.
- ⑤ ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد و كيل البيع و الشراء... إلخ، ج٨، ص٤٠٣.
  و"البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع و الشراء، ج٧، ص٨٩٨.
- ﴿ وَ السَّراء...."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلَّ البيع و الشراء.... إلخ، ج٨، ص٤٠٣.

صورت میں وکیل کوتمام معاوضات خریدنا بیجناا جارہ وینالیناسب کام کااختیار حاصل ہوجا تاہے مگر بی بی کوطلاق ویناغلام کوآ زاد کرنا یا دوسرے تبرعات مثلا کسی کواسکی چیز ہبہ کردینااس کی جائداد کووقف کردینااس قتم کے کاموں کا وکیل اختیار نہیں رکھتا۔ (1) (درمختار) بعد میں نہیں اور اگرید کہا کہ عورت مے معاملہ میں ، میں نے تم کو وکیل کیا تو مجلس تک مقتصر نہیں (2) (درمختار) مسئانہ 🗥 🗝 جس شخص کو دوسرے پر ولایت <sup>(4)</sup>نہ ہواُس کے حق میں اگر تصرف کرے گا جائز نہیں ہوگا مثلاً غلام یا کا فرنے اپنے نابالغ بچہر (5)مسلمان کا مال چے دیایا اُس کے بدلے میں کوئی چیز خریدی یا اپنی نابالغار کی حرہ مسلمہ (6) کا تکاح کیا به جائز نبیس <sub>(7</sub> (درمختار)

مسئل الله الله الله عن مال كى ولايت أس كے باپ كو ہے پھر أس كے وصى كو ہے بينہ ہوتو اس كے وصى كو ہے يعنی باپ کا وصی دوسرے کو وصی بناسکتا ہے اس کے بعد دا دا کو پھر دا دا کے وصی کو پھراس وصی کے وصی کو بیتھی نہ ہوتو قاضی کواس کے بعد وہ جس کو قاضی نے مقرر کیا ہواس کووسی قاضی کہتے ہیں پھراُس کوجس کواس وسی نے وسی کیا ہو۔(8) (درمختار)

منت الله 🗚 🔑 مال مرگئی یا بھائی مرااورانھوں نے تر کہ چھوڑ ااوراس مال کا کسی کووسی کیا تو باپ یاا سکے وسی یا وسی وسی یا دا دایا اسکے وصی یا وصی وصی کے ہوتے ہوئے ماں یا بھائی کے وصی کو پچھا ختیا رہیں اور اگر ان مذکورین میں کو کی نہیں ہے تو ماں یا بھائی کے وصی کے متعلق اُس ترکہ کی حفاظت ہے اور اُس ترکہ میں سے صرف منقول چیزیں (9) بیچ کرسکتا ہے غیر منقول کی بیچ نہیں کرسکتا اور کھانے اور لباس کی چیزیں خرید سکتا ہے وہس \_(10) (ورمختار)

مَسْتَلَاثَةً ٨٨﴾ وصى قاضى بھى وہ تمام اختيارات ركھتا ہے جو باپ كا وسى ركھتا ہے ہاں اگر قاضى نے أے كى خاص بات كايابندكرديا بي ويابند موكا - (11) (درمخار)

- ❶....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلَّ البيع والشراء....إلخ، ج٨،ص٥٠٣.
  - 🗨 .....یعنی مجلس تک محدود نبیس بعد میں بھی اُس کوا ختیار ہے۔
- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلّ البيع والشراء... إلخ، ج٨،ص٥٠٣.
- آزاد مسلمان اثر کی جولونڈی نہ ہو۔ المرير تي القرف كالفتيار قلام نه و المسار المجاهد قلام نه و المسار ا
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلّ البيع والشراء... إلخ، ج٨،ص٥٠٠.
  - €....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لا يعقد وكيلّ البيع و الشراء... إلخ، ج٨،ص٥٠٣.
    - 🗿 .....وہ چیزیں جوایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کی جاسکتی ہو۔
  - ⑩ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، فصل لايعقد وكيلّ البيع والشراء...إلخ، ج٨، ص٣٠٦.
    - 🧟 🛈 ....المرجع السابق.

## وكيل بالخصومة اور وكيل بالقبض كا بيان

مستان السلام المستان السلام المستان السلام المستان السلام المستان السلام المستان المستان المستان المستان السلام المستان السلام المستان المستا

مسئائی سی جس کوسلے کے لیے وکیل بنایا ہے وہ دعویٰ نہیں کرسکتا اور دَین پر قبضہ کے لیے جسے وکیل کیا ہے وہ دعویٰ کرسکتا ہے۔ وکیل قسمة ، وکیل شفعہ <sup>(7)</sup>، ہبد میں رجوع کا وکیل عیب کی وجہ سے رد کا وکیل <sup>(8)</sup> ان سب کو دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے۔ <sup>(9)</sup> (درمختار)

مسئائی سی پر قبضہ کرنا، وکیل نے تمام دین ہے تم اُس پر قبضہ کرواورسب ہی پر قبضہ کرنا، وکیل نے تمام دین پر قبضہ کیا صرف ایک روپیہ باقی رہ گیا یہ قبضہ چی نہیں ہوا کہ موکل کی اس نے مخالفت کی بعنی اگروہ دَین جس پر قبضہ کیا ہے ہلاک ہوجائے تو موکل ذمہ دارنہیں موکل اُس مدیون سے اپنا پورا دَین وصول کرےگا۔ (۱۵) (درمختار)

- یعن قرضه وصول کرنے کا۔
- ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٣٠٦.
  - € ..... "البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة، ج٧، ص٢٠٣.
    - € ....مقدمار نے۔ ق ....مقروض۔
- 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٧٠ ....
- ⊙ ....."الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٧٠٣.
  - 🧟 🐠 .....المرجع السابق، ص٣٠٨.

سَمُعَالِيَّةُ ٥ ﴾ بيكها كه ميس نے اپنج ہردّين كے تقاضا كالمجھے وكيل كيايا مير بے جينے حقوق لوگوں پر جيں اُن كے ليے وكيل كيا بيتو كيل اُن حقوق كے متعلق بھى ہے جواس وقت موجود جيں اور اُن كے متعلق بھى جواب ہوں گے اور اگر بيكها ہے كہ فلال كے ذمہ جوميرا دَين ہے اُس كے قبض كا وكيل كيا تو صرف وہى دَين مراد ہے جواس وقت ہے جو بعد ميں ہوں گے اُن كے متعلق وكيل نہيں۔ (1) (عالمگيرى)

مستان کی و کورسکتا ہے جو محض قبض و میں کا وکیل (2) ہے وہ نہ تو حوالہ قبول کرسکتا ہے نہ مدیون کو و میں ہبہ کرسکتا ہے نہ و میں معاف کر سکتا ہے نہ و میں کو کی شے رہی و کورسکتا ہے۔ (4) (عالمگیری) سکتا ہے نہ و میں کو مورسکتا ہے جو کی معافی میں کو کی شے رہی (3) رکھ سکتا ہے۔ (4) (عالمگیری) سکتا ہے نہ و کی سے کہتا ہے جو کہ کہ کہتا ہے میں کے و کیل کیا کہ فلال کے ذمہ میرا و میں ہے اسے وصول کر کے فلال شخص کو جبہ کر دے بیا تر ہو اور موہوب لہ (6) بھی تقد میں کرتا ہے تو ٹھیک ہے اور موہوب لہ انکار کرتا ہے تو مدیون کی تقد میں کی جائے گی۔ (7) (عالمگیری)

مسئان (12) مدیون کو وکیل بنایا کہ وہ کو وکیل آیا اس نے وصول کیا گھردومراوکیل آیا کہ یہ بھی دَین وصول کرنے کا وکیل ہے میں اپنے قبضہ میں رکھوں اُسے اس کا اختیار نہیں ہاں اگر وکیل دوم کوموکل میں اپنے قبضہ میں رکھوں اُسے اس کا اختیار نہیں ہاں اگر وکیل دوم کوموکل نے بیان کہ جو کچھ موکل کی چیز کسی کے پاس ہوائس پر قبضہ کر بے تو وکیل اوّل سے لے سکتا ہے۔ (8) (عالمگیری) میں اسٹنائی (9) میں میں دائن نے وین وصول کر بے بیاتو کیل صحیح نہیں۔

او جیں دائن نے (12) مدیون کو وکیل بنایا کہ وہ خو دا پی نفس سے دَین وصول کر بے بیتو کیل صحیح نہیں۔ (13) میں میں بنایا جا سکتا اُس کو وکیل بنانا و بیا ہی ہے جوے خود مدیون کو وکیل کیا جا ہے ہاں اگر میں سے آئی وی ہیں جیسے خود مدیون کو وکیل کیا جا ہے ہاں اگر میں سے آئی (13) ہے جیسے خود مدیون کو وکیل کیا جا ہے ہاں اگر

- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في أحكام التوكيل... إلخ، ج٣، ص ٦٢٠.
  - 🗨 قرض پر قبضه کرنے کاوکیل۔ 🔞 گروی۔
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة...إلخ،فصل في أحكام التوكيل...إلخ،ج٣،ص ٦٢١.
  - 6 مقروض في مبركيا 6 من مقروض في مبركيا -
- € ..... "الفتاوي الهندية "، كتاب الوكالة ،الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ،فصل في أحكام التوكيل... إلخ،ج٣،ص ٦٢١.
  - 🔞 .....المرجع السابق .
  - ہ ۔۔۔۔ قرض دینے والے نے۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔ اپنے قرض کی ادائیگی دوسرے کے سپر دکرنے والا لیعنی قرض دار۔۔
    - 🕕 ۔۔۔۔ وہ مخص کے قرض وارنے اپنے قرض کی ادائیگی اس کے سپر دکر دی۔ 🛮 🗗 ۔۔۔۔ قرض دینے والے نے۔۔
- 🚯 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في أحكام التوكيل... إلخ، ج٣٠ص ٦٢٢.

مدیون کووکیل کیا کہتم اپنے ہے دَین معاف کر دوبہ تو کیل سیح ہاور معاف کرنے سے پہلے موکل نے معزول کر دیا بیعز ل بھی سے ہے۔ <sup>(2)</sup> (درمخار)

<u> مستانہ ال</u> زید کے دو محضول کے ذمہ ہزاررو ہے ہیں اوران دونوں میں سے ہرایک دوسرے کا کفیل ہے زید نے عمرو کو وکیل کیا کہان میں سے فلاں سے دّین وصول کرے عمرونے بجائے اُس کے دوسرے سے وصول کیا بیاُس کا قبضہ کرنا تیجے ہے۔ای طرح اگرایک شخص پر ہزاررویے وین ہےاور دوسرااس کا کفیل ہے دائن نے وکیل کیا تھامدیون ہے وصول کرنے کے لیے، اُس نے فیل سے وصول کرلیا یہ بھی صحیح ہے۔ (3) (عالمگیری)

منس<u>تان اس اس جرا</u> وین وصول کرنے کے لیے وکیل کیا تھا وکیل نے مدیون سے بجائے روپیہ کے سامان لیااس چیز کوموکل <sup>(4)</sup> پندنہیں کرتا ہے وکیل بیسامان پھیروے (<sup>5)</sup>اور ڈین کا مطالبہ کرے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

یر قبضہ کرلیا پھر پیٹمن ہلاک ہو گیا تو مدیون کا نقصان ہوا جب تک دائن نے ثمن پر جدید قبضہ نہ کیا ہوا ورا گر مدیون نے چیز دیتے وقت پیکہاا سے اپنے حق کے بدلے میں بچے کرلوتو نتمن پر قبضہ ہوتے ہی ؤین وصول ہو گیاا گر ہلاک ہوگا دائن کا ہلاک موگا\_<sup>(7)</sup>(غانيه)

مستان اس ایک محص نے دوسرے سے بیکہا کہ فلال کا تمھارے ذمہ دین ہے اُس نے مجھے دین لینے کے ليدها وكيل كيا ہے اس كى تين صورتيں ہيں - (مديون اس كى تقديق كرتا ہے (يا تكذيب كرتا ہے (يا سكوت كرتا ہے (9)، اگرتصدیق کرتاہے دَین ادا کرنے پرمجبور کیا جائے گا پھرواپس لینے کا اس کواختیا نہیں۔ باقی دوصورتوں میں مجبورنہیں کیا جائے گا گراس نے دے دیا تو واپس لینے کا اختیار نہیں۔ پھرموکل آیااس نے وکالت کا اقر ارکرلیا تو معاملہ ختم ہےاورا گروکالت سے اٹکار

🗗 .... برطرف كرنا\_

- ② ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٠٢١.
- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في أحكام التوكيل... إلخ، ج٣، ص٢٢٢.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة...إلخ،فصل في أحكام التوكيل...إلخ،ج٣،ص٣٢٢.
  - الفتاوى الخانية "، كتاب الوكالة ، فصل فيمايكون وكيلاً ومالايكون، ج٢، ص١٤٧- ١٤٨.
    - 🚭 🗗 سقرض وصول کرنے کے لیے۔ 💿 🔐 خاموثی اختیار کرتا ہے۔

کرتا ہے اور مدیون (1) ہے دین (2) لینا چا ہتا ہے اگر مدیون نے دعوی کیا کتم نے فلاں کو دکیل کیا تھا میں نے اُسے دے دیا اور اُس کی تو کیل کو گواہوں ہے ثابت کر دیایا گواہ نہ ہونے کی صورت میں دائن (3) پر حلف (4) دیا گیا اس نے حلف ہے انکار کر دیا مدیون بری ہو گیا اور اگر اس نے حلف کر لیا کہ میں نے اُسے وکیل نہیں کیا تھا تو مدیون سے اپنا دین وصول کرے گا۔ پھراُس وکیل مدیون بری ہو گیا اور اگر ہلاک ہو گئی ہواور کے پاس اگر وہ چیز موجود ہے تو مدیون اُس سے وصول کرے اور ہلاک کر دی ہے تو تا وان لے سکتا ہے اور اگر ہلاک ہو گئی ہوا ور مدیون نے اس کی تقد یق کی تھی گر صان کی شرط کر کی تھی تو جو دیا تا تھا یا تقد یق کی تھی گر صان کی شرط کر کی تھی تو جو دائن کو دیا ہے اس و کیل سے واپس لے۔ (5) (عالمگیری)

مسئائی اس کی تقد نیق کرتا ہوا مانت دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور اگرامین نے دے دی تو اب واپس لینے کا حق نہیں رکھتا اور اگرامین اس کی تقد نیق کرتا ہوا مانت دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور اگرامین نے دے دی تو اب واپس لینے کا حق نہیں رکھتا اور اگرامین سے کوئی میہ کہتا ہے کہ میں نے امانت والی چیز خرید لی ہے اُس کو دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا اگر چامین اُس کی تقد نیق کرتا ہوا ور اگرامین اس کی المتان اس کی تقد نیق کرتا ہوا ور اگرامین اس کی انتقال ہوگیا اور مید چیز بطور وصیت یا وراثت مجھے ملی ہے اگر امین اس کی بات سے منکر بات کو چی مانتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو دے دے بشرطیکہ میت پر دَین متعزق نہ ہو (6) اور اگر امین اُس کی بات سے منکر ہے (7) یا کہتا ہے جھے نہیں معلوم تو اس صورت میں جب تک ثابت نہ کر دے ، دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ (8) (ہدا ہے، ورحتار) مسئائی آتا ہے ۔ دائن نے مدیون سے کہاتم فلال شخص کو دے دینا پھر دوسرے موقع پر کہا اُس کو مت دینا مدیون نے کہا میں تو اُسے دے چکا اور وہ شخص بھی اقرار کرتا ہے کہ مجھے دیا ہے مدیون دین ہوگیا۔ (9) (عالمگیری)

مسئاہ کا ہوگا اور اگر دائن نے مدیون کے پاس کہلا بھیجا کہ میرار و پہیجے دومدیون نے اس کے ہاتھ بھیجے دیا تو دائن کا ہوگیا اگر ہلاک ہوگا دائن کا ہوگا اور اگر دائن نے مدیون سے کہا کہ فلال کے ہاتھ بھیجے دینا یا میرے بیٹے کے ہاتھ یا اپنے بیٹے کے ہاتھ بھیج دینا مدیون نے بھیجے دیا اور ضائع ہوا تو مدیون کا ضائع ہوا اور اگر دائن نے بیکہا تھا کہ میرے بیٹے کو یا اپنے بیٹے کو دے دینا وہ مجھے

1 ....مقروض \_ والا \_ و ....قرض دين والا \_ و ....قرض

6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في أحكام التوكيل... إلخ، ج٣، ص٦٢٣.

⊕ .....یعنی اتنا قرض نه موجواس کے چھوڑے ہوئے مال سے زیادہ مو۔
 ⊕ .....یعنی انکار کرتا ہے۔

€..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص١٣٠.

و"الهداية"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٢، ص١٥١.

🧽 🔞 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة الباب السابع في التوكيل بالخصومة ... إلخ، فصل في أحكام التوكيل... إلخ، ج٣،ص٥٦٠ .

لا كرد ديگاية وكيل با كرضائع موگادائن كا نقصان موگا -(1) (عالمكيري)

مستان ١٨ الله مديون نے كى كواپنا دين اداكرنے كاوكيل كيا أس نے اداكر ديا توجو كچھ ديا ہے مديون سے لے گا اوراگر یہ کہاہے کہ میری زکو ۃ اواکر دینایا میری قتم کے کفارہ میں کھانا کھلا دینااوراس نے کردیا تو پچھنیس لےسکتا ہاں اگرأس نے رہجی کہاتھا کہ میں ضامن ہوں تو وصول کرسکتا ہے۔(2) (عالمگیری)

سیکان اس سیکھا کہ فلال کواتنے رویے ادا کر دینا، پنہیں کہا کہ میری طرف ہے، نہ یہ کہ میں ضامن ہول، نہ یہ کہ وہ میرے ذمہ ہوں گے،اس نے دے دیے،اگر بیاس کا شریک یا خلیط یا اُس کی عیال میں ہے یا اس پراُسے اعتماد ہے تو رجوع کرے گا ور نہبیں خلیط کے معنی میہ ہیں کہ دونوں میں لین دین ہے یا آپس میں دونوں کے پیطے ہے کہ اگرایک کا دوسرے کے پاس قاصدیاوکیل آئے گا تو اُس کے ہاتھ تھ کرے گا اُسے قرض دیدیگا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

<u>مستان ۲۰ ﷺ</u> ایک ہی چخص دائن و مدیون دونوں کا وکیل ہو کہ ایک کی طرف سے خودا دا کرےاور دوسرے کی طرف سےخود ہی وصول کرے بہیں ہوسکتا۔(4) (عالمگیری)

<u> ہمستان ۳۱ ﷺ</u> مدیون نے ایک مخص کورو ہے دیے کہ میرے ذمہ فلال کے اتنے روپے ہاقی ہیں بیردے دینا اور رسید ککھوالینا روپے اُس نے دے دیے مگر رسیدنہیں ککھوائی اُس پر ضان نہیں بعنی اگر دائن ا نکار کرے تو تا وان لا زم نہ ہو گا اور اگر مدیون نے بیہ کہا تھا کہ جب تک رسید نہ لے لینا دینا مت اور اُس نے بغیر رسید لیے دے دیے تو ضامن ہے۔ (<sup>5)</sup>(عالمگیری)

مستان ٢٢ ﴾ جس كوة بن اداكرنے كوكها ہے أس نے أس بہتر اداكيا جوكها تھا تو ويبار جوع كرے كا جيباا داكرنے کوکہا تھااوراُس سے خراب ادا کیا تو جیسا دیا ہے ویساہی لےگا۔(6) (عالمگیری)

مستانہ ۳۳ ﴾ ایک شخص کواینے حقوق وصول کرنے اور مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے وکیل کیا ہے اور میہ کہد دیا ہے کہ موکل پر ( یعنی مجھ پر ) جو دعوی ہواس میں تو وکیل نہیں بیصورت تو کیل کی جائز ہے نتیجہ بیہ ہوا کہ وکیل نے ایک شخص پر مال کا

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في أحكام التوكيل... إلخ، ج٣، ص٦٢٦.

<sup>€ .....</sup>المرجع السابق، فصل اذا وكل انساناً... إلخ،ص٢٦-٢٢٧. 2 .....المرجع السابق.

۵ .....المرجع السابق، ص ۲۲۷. المرجع السابق.

<sup>🧽 🙃 .....</sup>المرجع السابق ٦٢٨.

دعویٰ کیااورگواہوں سے ثابت کردیا مدعیٰ علیہ اپنے او پرسے اس کود فع کرنا چاہتا ہے مثلاً کہتا ہے میں نے اوا کردیا ہے یادائن نے معاف کردیا ہے میہ ہوئیں کہوہ اس بات میں وکیل ہی نہیں۔(1) (درمختار)

مسئل المسئل المحتومة (2) کواختیار ہے کہ قصم (3) کے قت سے انکار کردے یا اُس کے قتی کا قرار کرلے مگر قاضی کے پاس اقرار کرسکتا ہے غیر قاضی کے پاس نہیں یعنی مجلس قضا (4) کے علاوہ دوسری جگداُس نے اقرار کیا اس کواگر قاضی کے پاس خصم نے گواہوں سے غیر مجلس قضا میں اقرار ثابت ہوئے کہ یا ہونے پر کھی ہوئے کہ گواہوں سے غیر مجلس قضا میں اقرار ثابت ہوئے پر کیا ہی وکالت سے معزول (5) ہوجائے گا اور اس کو مال نہیں دیا جائے گا۔ (6) (درمختار)

سر الرموکل نے اُس کوغیر جائز الاقرار آمر اوقت کرسکتا ہے جب اُس کی تو کیل مطلق ہوا قرار کی موکل نے ممانعت نہ کی ہو اورا گرموکل نے اُس کوغیر جائز الاقرار قرار دیا ہے تو وکیل ہے گرا قرار نہیں کرسکتا اگر قاضی کے پاس بیا قرار کرے گا اقرار سے گا نہیں ہوگا اور وکالت سے خارج ہو جائے گا اور اگر وکیل کیا ہے گر انکار کی اجازت نہیں دی ہے تو انکار نہیں کرسکتا۔ (7) (عالمگیری، درمختار)

مسئال ۱۷ کی میں جاتے ہی اقرار کے ہے۔ اس کا بیر مطلب نہیں کہ اقرار کا وکیل ہے یا بید کہ پچہری میں جاتے ہی اقرار کرلے بلکہ اس کا مطلب بیہ کہ وکیل سے کہ دیا ہے کہ اولائم جھٹڑا کرنا جو پچھٹر ایق کہائیں سے انکار کرنا مگر جب دیکھنا کہ کا منہیں چلتا اورا نکار میں میری بدنا می ہوتی ہے تو اقرار کر لینا اس وکیل کا اقرار سے ہے وہ موکل پراقرار ہے۔ (8) (در مختار ، عالمگیری) مسئالی کے جو شخص دائن کا وکیل ہے مدیون نے بھی اُسی کو قبضہ کا وکیل کر دیا بیتو کیل درست نہیں مثلاً وہ مدیون کے پاس آ کر مطالبہ کرتا ہے مدیون نے اُسے کوئی چیز دے دی کہ اسے نیج کرشن سے دین اداکر دینا اگر فرض کروائیں نے بیجی مگرشن

● .... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٩٠٩.

€....مقابل۔

🗗 .... مقدمه کی پیروی کاوکیل ۔

€.....يطرف۔

عدالت جہال قاضی فیصلہ کرتا ہے۔

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٩٠٩.

۱۱۷-۰۰۰ "الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابعفى التوكيل بالخصومة... إلخ، ج٣، ص١١٧.
 و"الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة و القبض، ج٨، ص٠٣١.

◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، ج٣، ص٦١٧.

و"الدرالمحتار"و"ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٠١٠.

بلاك بوكيا تومديون كابلاك بوا\_(1) (درمخار،ردالحار)

مستان (۲۸) کفیل بالنفس (2) قبض دَین کا وکیل (3) ہوسکتا ہے۔ یو بیں قاصداور وکیل بالنکاح ان کو وکیل بالقبض کیا جاسکتا ہے وکیل بالنکاح مہر کا ضامن ہوسکتا ہے۔ (۵) (درمختار)

مستان 19 المستان (19 المستان من المستعلم عن المستعلم عن المستعلم ا

سر اگراس کے ایک کی ہے اگر اس کے ایک کی طرف سے بائع کے لیے ٹمن (7) کی صانت کر لی بیہ جائز نہیں پھراگراس صانت باطلہ کی بناپروکیل نے بائع کو ثمن اپنے پاس سے دے دیا تو بائع سے واپس لے سکتا ہے اور اگر ادا کیا مگر صانت کی وجہ سے نہیں تو واپس نہیں لے سکتا کہ متبرع (8) ہے۔ (9) (درمختار)

مسئلی اس و کیل بالقبض نے مال طلب کیا مدیون نے جواب میں بیکہا کہ موکل کودے چکا ہوں یا اُس نے معاف کر دیا ہے یا تمھارے موکل کا قرار کرلیا اوراس کی وکالت کو ہے یا تمھارے موکل کا اقرار کرلیا اوراس کی وکالت کو بھی تشلیم کیا مگر ایک عذرایسا بیش کرتا ہے جس سے مطالبہ ساقط ہوجائے اوراس پر گواہ پیش نہیں کیے اب دوسری صورت منکر پر حلف کی ہے مگر حلف اگر ہوگا تو موکل پرنہ کہ وکیل پرلہذا اس صورت میں اُس خض کو مال دینا ہوگا۔ (درمیتار)

مسئل المسئل الم

■ ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص١١٣.

2 ... شخصی صفانت یعنی جس شخص کے ذمہ حق باقی ہوضامن اس کو حاضر کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔

⊙ .... قرض پر بضنہ کرنے کاوکیل۔

₫ ....."الدرالمحتار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨،ص ٣١١.

المرجع السابق.

السکی چیز کے بیچنے کے وکیل نے۔
 الکے اور مشتری کی مقرر کردہ قیمت۔
 احسان کرنے والا.

الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص١٠٣.

€ .... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٨، ص٣١٣.

🕝 📆 بنار۔ 🔞 جو چزیجی گئی فروخت شدہ چز۔ 🔞 بیجے والے کے پاس۔ 🔞 جم۔

### موگ بائع کی نه ہوگی۔<sup>(1)</sup> (بحر)

مسئل اس ان ان کورسول کرے خیروے کہافلال شخص پرمیرے استے روپے باتی ہیں اُن کورسول کرے خیرات کر دو، عمرونے اپنے پاس سے بینیت کرتے ہوئے خرچ کر دیے کہ جب مدیون (5) سے وصول ہول گئو اُنھیں رکھاوں گا بیجا کز ہے یعنی عمرو پر تاوان نہیں اورا گرزیدنے روپے دے دیے تھاس نے وہ روپے رکھ لیے (6) اوراپنے پاس کے خیرات کر دیے تو تاوان نہیں۔ (7) (بحر) کمسٹانڈ (۳۵) ہوں گئے گئے ہوں کا معاوضہ نہیں ملے گاہاں اگر کی کیا کیونکہ اُس کا مال ابھی آ یانہیں ہے تو اس کا معاوضہ ہیں ملے گاہاں اگر اُس نے اس پر گواہ بنا لیے ہیں کہ بیقرض دیتا ہوں یا میں خرچ کرتا ہوں اس کا معاوضہ اوں گا تو بدلا لے سکتا ہے۔ (8) (درمختار)

- - 🗗 .....احسان، بھلائی ہے۔ 🔞 .....قرض۔
- ....."البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٧، ص١٦ ٣١٠....
  - 🗗 ..... مقروض ـ
- 6 .... اليكن اكرزيد نے روپ دے ديے تصاوراس نے وہ روپ خرج كرد الے اورا پئے پاس كرد پے خيرات كرديے واس صورت ميں عمرو پر تاوان ہے، كذا فى البحو الر ائق .... عِلُمِيه
  - البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٧، ص١٧.
    - ۱۳۱۵ (الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص٥ ٣١.

### وكيل بقبضِ العين

مستان سے جوٹن ہے جوٹن بھی میں (شے معین) کا وکیل ہووہ وکیل بالخصومة (۱) نہیں ہے مثلاً کی نے بیہ دیا کہ میری فلال چیز فلال شخص سے وصول کروجس کے ہاتھ میں چیز ہے اُس نے کہا کہ موکل نے بیہ چیز میرے ہاتھ بھے گی ہے اور اس کو گواہوں سے ثابت کر دیا معاملہ ملتوی ہوجائے گا جب موکل آجائے گا اُس کی موجودگی میں بھے کے گواہ پھر پیش کیے جا کیں گے۔ اس طرح ایک شخص نے کسی کو بھیجا کہ میری زوجہ کورخصت کرالا وعورت نے کہا شو ہرنے مجھے طلاق دے دی ہے اور گواہوں سے طلاق ثابت کردی اس کا اثر صرف اثنا ہوگا کہ رخصت کو ملتوی کر دیا جائے گا طلاق کا تھم نہیں دیا جائے گا جب شو ہرآئے گا اُس کی موجودگی میں عورت کو طلاق کے گواہ پھر پیش کرنے ہوں گے۔ (2) (عالمگیری، ہدایہ)

<u> ایک شخص قبض عین کا وکیل تھا اس کے قبضہ سے پہلے کسی نے وہ چیز ہلاک کر دی بیا اس پر تا وان کا دعوی</u> نہیں کرسکتا اور قبضہ کے بعد ہلاک کی ہے تو دعوی کرسکتا ہے۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

ست المری اور بچہ دونوں پر قبضہ کرے گااورا گروکیل کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہے تو بچہ بیدا ہوا تو وکیل بکری اور بچہ دونوں پر قبضہ کرے گااورا گروکیل کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو چکا ہے تو بچہ پر قبضہ نہیں کرسکتا۔ باغ کے پھل کا وہی تھم ہے جو بچہ کا ہے۔ (4)(عالمگیری)

سَنَا الله الله الله وکیل کیا کہ میری امانت فلال کے پاس ہے اُس پر قبضہ کرواور وکیل کے قبضہ سے پہلے خود موکل نے قبضہ کرلیا اور پھر دوبارہ اُس کوامانت رکھ دیا اب وکیل نہ رہا یعنی قبضہ بیس کرسکتا موکل کے قبضہ کرنے کا جا ہے اس کوعلم ہویا نہ ہو۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلی سی استان میں ہے۔ مالک نے تھم دیا تھا کہ فلال کے پاس میری امانت ہے اُس پر آج قبضہ کروتو اُسی دن قبضہ کرنا ضرور نہیں دوسرے دن بھی قبضہ کرسکتا اورا گرکہا تھا کہ فلال کی موجودگی میں قبضہ کرنا تو ابنیں قبضہ کرسکتا اورا گرکہا تھا کہ فلال کی موجودگی میں قبضہ کرنا تو بغیراُس کی موجودگی کے قبضہ کرسکتا ہے اورا گرکہا تھا کہ گواہوں کے سامنے قبضہ کرنا تو بغیر گواہوں کے قبضہ کرسکتا ہے اورا گر

- 🗨 .....مقدمه کی پیروی کاوکیل \_
- ☑ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في الوكيل... إلخ، ج٣، ص ٦٢٩. و"الهداية"، كتاب الوكالة بالخصومة والقبض، ج٢، ص ٢٤. ... ١٥٠-١٥.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة، الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ، فصل في الوكيل... إلخ، ج٣،ص٩٢٩.
  - 5 .....المرجع السابق، ص ٦٣٠.
- 🥱 🗗 ....المرجع السابق.

کہابغیرفلاں کی موجود گی کے قبضہ نہ کرنا تو غیبت میں (1) قبضہ بیں کرسکتا۔(2) (عالمگیری)

مَسَعَلَیْ اسی ایک خص نے گھوڑا عاریت لیااور کسی کو بھیجا کہ اُسے لاؤ بیاس پرسوار ہوکر لے گیاا گر گھوڑا ایبا ہے کہ بغیر سوار ہوئے قابو میں آسکتا ہے تو بیضامن ہے اور قابو میں نہیں آسکتا ہے تو ضامن نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

# وکیل کو معزول کرنے کا بیان

سر المراق المولى المراق المولى المراق المرا

سر المستان و کالت کا بالقصد تھم نہیں ہوسکتا یعنی جب تک اس کے ساتھ دوسری چیز شامل نہ ہو محض و کالت کا قاضی تھم نہیں دے گا مثلاً بیر کہ زید عمر و کا وکیل ہے۔اگر مدیون پر وکیل نے دعوی کیا اور وہ اس کی و کالت سے انکار کرتا ہے تو اب بیہ بیشک اس قابل ہے کہ اس کے متعلق قاضی اپنا فیصلہ صادر کرے۔ (6) (بحر)

مسئانی سے موکل وکیل کومعزول کرے یا وکیل خودائی کومعزول کرے بہرحال دوسرے کواس کاعلم ہوجانا ضرور ہے جب تک علم نہ ہوگا معزول نہ ہوگا اگر چہوہ نکاح یا طلاق کا وکیل ہوجس میں وکیل کومعزول کی وجہ ہے کوئی ضرر بھی نہیں پہنچا۔ عزل کی گئی صور تیں ہیں وکیل کے سامنے موکل نے کہد دیا کہ میں نے تم کومعزول کر دیا یا لکھ کردے دیا یا وکیل کے یہاں کی سے کہلا بھیجا جس کو بھیجا وہ عاول ہو یا غیر عاول آزاد ہو یا غلام بالغ ہو یا نابالغ مرد ہویا عورت بشرطیکہ وہ جاکر رہ کے کہموکل نے جھے بھیجا ہے کہ میں تم کو بینج رہنچا دوں کہ اُس نے تصویر معزول کر دیا۔ اورا گراس نے خود کسی کونہیں بھیجا ہے بلکہ بطورخود کسی نے بینج ایک کے بلکہ بطورخود کسی نے بینچا کے بلکہ بطورخود کسی نے بینچا کے بلکہ بطورخود کسی نے بینچائی تواس کے لیے ضرور ہے کہ وہ خبر لے جانے والا عادل ہویا دوشخص ہوں۔ (7) (بحرالرائق)

- 🗗 .....غیرموجودگی میں۔
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الوكالة،الباب السابع في التوكيل بالخصومة... إلخ،فصل في الوكيل... إلخ، ج٣٠ص ٠٦٣.
  - 🔞 .....المرجع السابق.
  - 🗗 ..... یعنی و کالت چھوڑ سکتا ہے۔
  - 5 ..... "البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص٧١٣.
  - 😵 🙃 .....المرجع السابق. 🔻 🗗 .....المرجع السابق،ص ٣١٧ -٣١٨.

سَمَا يَنْ اللهِ الروكالت كے ساتھ حق غير متعلق ہوجائے تو موكل وكيل كومعز ول نہيں كرسكتا مثلاً وكيل بالحضومة (1)جس كو خصم (2) کے طلب کرنے پروکیل بنایا گیااس کوموکل معزول نہیں کرسکتا۔(3) (درمختار)

سَمَانَةُ ۵﴾ طلاق وعمَّاق كا وكيل موكل كا مال ربيع كرنے كا وكيل كسى غير معين چيز كے خريدنے كا وكيل بيرسب اپنے کو بغیرعلم موکل معزول کرسکتے ہیں یعنی اپنے کوخودمعزول کرنے کے بعد سیسب کام کیے تو نافذنہیں ہوں گے۔<sup>(4)</sup> (درمختار) مستان کا استان کے لیے (5) کیل کیا تھا مدیون (6) کی عدم موجودگی میں اے معزول کرسکتا ہے اور اگر مدیون کی موجودگی میں وکیل کیا ہے تو عدم موجودگی میں معزول نہیں کرسکتا مگر جبکہ مدیون کواسکی معزولی کاعلم ہوجائے بیعنی مدیون کواسکی معزولی کاعلم نہیں تھااور دَین اس کودے دیا بری الذمہ ہو گیا دائن (7) اُس سے مطالبہ نہیں کرسکتا اور مدیون کومعلوم تھااور دے دیا توبري الذمه بيس ہے۔ (8) (درمختار)

مسئانہ کی ایک شخص کورا ہن (<sup>9)</sup> نے وکیل کیا تھا کہ شے مرہون <sup>(10)</sup> کو بیچ کر کے دَین ادا کردے اُس نے اپنے کو مرتهن (11) کی موجود گی میں معزول کر دیااور مرتبن اس پر راضی بھی ہو گیا تو معزول ہو گیاور نہیں۔(12) (درمختار) <u> مسئاتاً ہم ﴾</u> وکالت قبول کرنے کے بعد وکیل کا پیرکہنا میں نے وکالت کولغوکر دیامیں وکالت سے بری ہوں ان الفاظ سے معزول نہیں ہوگا اگر چہ بیالفاظ موکل کے سامنے کے۔ یو ہیں موکل کا تو کیل سے انکار کردینا بھی عزل نہیں ہے۔ (13) (درمختار) مسئانہ 9 کیل نے وکالت رد کر دی رد ہوگئی مگراس کے لیے موکل کومعلوم ہونا شرط ہے مثلاً موکل نے وکیل کیا جس کی خبر وکیل کو پینچی وکیل نے رد کر دی کہد دیا مجھے منظور نہیں مگر اس کاعلم موکل کونہیں ہوا پھراس نے وکالت قبول کرلی وکیل ہو گیا۔وکیل نے وکالت قبول کرلی اس کے بعدموکل نے کہاوکالت ردکر دوائس نے کہا میں نے ردکر دی ردہوگئی۔(14) (عالمگیری)

> € ....مقدمه کی پیروی کاوکیل \_ a....دمقابل-

۱۳۱۳ الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧ ص ٢١٠...

٢٠٠٠...المرجع السابق،ص٣٢٠.

🕡 ..... قرض دینے والا۔ 🚯 ..... مقروض -قرض رِ بقنہ کرنے کے لیے۔

الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٢١.

۳۲ الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٦.

🔞 .....المرجع السابق .

₪ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الوكالة، الباب التاسع فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة، مسائل متفرقةمن العزل وغيره، ج٣٠ص ٦٣٩.

مستان سال الله و ونوں میں ہے کوئی مرگیا یا اُس کو جنون مطبق ہو گیا وکالت باطل ہو گئی جنون مطبق ہے ہے کہ مسلسل ایک ماہ تک رہے۔ یو ہیں مرتد ہو کر دارالحرب کو چلے جانے کا اعلان کر دیا ہو پھرا گرمجنون ٹھیک ہو جائے یا مرتد مسلمان ہو کر دارالحرب ہے واپس آ جائے تو وکالت واپس نہیں ہوگی۔(3) (درمخار) مسلسل کر دیا ہو پھرا گرمجنون ٹھیک ہو جائے یا مرتد مسلمان ہو کر دارالحرب ہونے ایس آ جائے تو وکالت واپس نہیں ہوگی۔(3) (درمخار) مسلسل کے مرتے ہے کہ کا وکیل کیا تھا یا خود مرتبی کو وکیل کیا تھا کہ دَین کی میعاد پوری ہونے پر چیز کو بچھ دینا اور را بمن مرگیا اس کے مرتے ہے وکالت باطل نہیں ہوگی یہی تھم اُس کے مجنون ہونے یا معاذ اللہ مرتد ہوجانے کا ہے۔(4) (بحرالرائق)

مستانی اس الربالید کا وکیل بعنی اُس کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا گیا ہے اور اُنتے بالوفا کا وکیل بعنی مدیون نے دائن کو اپنی کوئی چیز دیدی ہے کہ اس کو پچ کر اپناحق وصول کر لوان دونوں صورتوں میں بھی موکل کے مرنے سے وکالت باطل نہیں ہوگ ۔ (5) (درمختار، روالمحتار)

- ..... "البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٠.
  - ◙ .....المرجع السابق، ص٣٢٢...

و "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص٢٢ ٣٠.

- € ..... "الدرالمختار"،المرجع السابق، ص٢٢٣،٣٢.
- ۳۲ البحر الرائق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٣٢١.
- 6 ..... "الدرالمحتار" و"ردالمحتار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص٣٢٣...
  - چ ⑤ ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص٤٣٢.

مرکات تعلق کا تب موکل (۱۰) مکاتب تفاوہ بدل کتابت سے عاجز ہوگیا یا موکل غلام ماذون تھااس کے مولی نے مجور کردیا یعنی اس کے تضرفات روک دیان دونوں صورتوں میں بھی ان کا وکیل معزول ہوجا تا ہے اور یہ بھی عزل حکمی ہے علم کی شرطنہیں مگریہ اس کے تضرفات روک دیان دونوں صورتوں میں بھی ان کا وکیل معزول ہوجا تا ہے اور یہ بھی عزل حکمی ہے تا ہے ہوئے کی شرطنہیں مگریہ اس کے دین اوا کرے یا دین وصول کرے یا وربعت پر قبضہ کرے وہ معزول نہیں ہوگا۔ (درمختار)

مسئالی کی اداوہ تھرف ہے کہ موکل کے ساتھ وکیل کیا تھا موکل نے اُسے خودہی کرڈالا وکیل معزول ہوگیا کہ اب وہ کام کرناہی نہیں ہے۔ اس سے مرادوہ تھرف ہے کہ موکل کے ساتھ وکیل تھرف نہ کرسکتا ہو مثلاً غلام کوآ زاد کرنے یا مکا تب کرنے کا وکیل تھا مولاً فلام کوآ زاد کردیایا کی چیز کے خرید نے کا اس نے خودہی آزاد کردیایا کی چیز کے خرید نے کا وکیل کیا تھا اُس نے خودہی تکن طلاق کی لیا تھا اُس نے خودہی تین طلاق دی اور وکیل کیا تھا موکل نے خودہی تین طلاق دی دے دیں یا ایک ہی طلاق دی اور عدت پوری ہوگئی یا خلع کا وکیل تھا اُس نے خودخلع کرلیا اور اگر وکیل بھی تصرف کرسکتا ہے عاجز نہیں ہوگ مشلا طلاق کا وکیل تھا موکل نے ابھی ایک ہی طلاق دی ہا اور عدت باقی ہے وکیل بھی طلاق دے سکتا ہے یا طلاق کا وکیل تھا موکل نے خود تھ کردی گروہ چیز موکل پر واپس ہوئی شوہر نے خلع کیا اندرون عدت (ق) کیل طلاق دے سکتا ہے بیا طلاق کا وکیل تھا اور موکل نے خود تھ کردی گروہ چیز واپس ہوئی ہوئی اُس طریقہ پر جو فتح ہے تو وکیل اپنی وکالت پر باقی ہے اُس چیز کو تھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اگرا لیے طور پر چیز واپس ہوئی ہوئی اُس طریقہ پر جو فتح ہے تو وکیل اپنی وکالت پر باقی ہے اُس چیز کو تھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور اگرا لیے طور پر چیز واپس ہوئی جو فتح نہیں ہے تو وکیل کو اختیار نہ در ہا۔ (6) (بر کرالرائق)

مسئلہ ایک ہے۔ ہیکرنے کا وکیل کیا تھااور موکل نے خود ہیہ کردیااس کے بعدا پنا ہیدوالیس لے لیاوکیل کو ہیہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بیچ کے لیے وکیل کیا تھااور موکل نے اُس چیز کور ہن رکھ دیایا اجرت پر دیدیاوکیل اپنی وکالت پر باقی ہے۔ (<sup>7)</sup> (بحر) مسئلہ والی ہے۔ بیچ کے لیے وکیل کیا تھا اور موکل نے خود کرایہ پر دے دیا پھرا جارہ فنخ ہوگیا وکیل کی وکالت لوئے آئی۔ (<sup>8)</sup> (بحر)

🕡 وکیل کرنے والا۔ 🛮 💇 مقدمہ۔

€ .... آقاء ما لک۔ 🗗 .... عدت کے دوران۔

البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٤.

🤿 🗗 .... المرجع السابق . 🔞 ..... المرجع السابق .

۱۳۲۵ محتار "، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص٥٣٢.

مسئلی و کالت جاتی کرنے کے لیے وکیل کیا تھا اور اُس میں جدید تغییر کی وکالت جاتی رہی۔ یو ہیں زمین تھ کرنے کے لیے وکیل کیا تھا اور اُس میں پیڑ لگا دیئے۔ اور اگر موکل نے اُس میں زراعت کی کھیت کو بودیا تو وکیل زمین کو پیچ سکتا ہے۔ (1) (بحر)

<u> مسئانی (۲) ﷺ</u> ستو<sup>(2)</sup> خریدنے کوکہا اُس میں تھی مل دیا گیا یا تِل خریدنے کوکہا تھا پیل کر<sup>(3)</sup> تیل نکال لیا گیا وکالت باطل ہوگئی اورا گران کی تیچ کا دکیل تھا تو وکالت باقی ہے۔ <sup>(4)</sup> (بحرالرائق)

مسئائی ۲۳ ایک چیز گی تیج کا وکیل کیا تھا اُس کوخود موکل نے پیچ ڈالااس کی اطلاع وکیل کونہیں ہوئی اُس نے بھی ایک شخص کے ہاتھ تیج کر دی اور مشتری ہے ثمن بھی وصول کرلیا مگراس کے پاس سے ضائع ہو گیا اور پہیچ ابھی مشتری کو دی نہیں تھی کہ ہلاک ہوگئی مشتری وکیل ہے ثمن واپس لے گا اور وکیل موکل ہے۔ (5) (بح الرائق)

سَمَّنَا اللهُ اللهِ اللهُ وَين وصول كرنے كے ليے وكيل كيا اور يہ بھى كہد ديا كہتم جس كوچا ہووكيل كر دووكيل نے كى كووكيل كيا الله وكيل الله وكيل كر لواوروكيل نے أس كووكيل مقرركيا اب أس كومعزول بھى كرسكتا اورا گريد كہا تھا كہ فلال كومعزول بھى كرسكتا ہے۔ (6) (عالمگيرى) أس كومعزول بيس كرسكتا اورا گريد كہا تھا كہ فلال كوتم چا ہوتو وكيل كر لواب اسے معزول بھى كرسكتا ہے۔ (6) (عالمگيرى) مرستان اورا گريد كہا تھا كہ فلال كوتم چا ہوتو وكيل كر لواب اسے معزول بھى كرسكتا ہے۔ (6) (عالمگيرى) مرستان الله الله الله الله كور كے بياجو خص تمہارى انگل كر الله كي كر الله كا من كور كردينا يا جو خص تمہارى انگل كرديا ان سب صورتوں ميں تو كيل سي جہول (8) كووكيل بنا نا ہوا كرديون (9) نے أس دے ديا برى الذمن بيں ہوا۔ (10) (درمخار)

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ جَلَّ مَجُدُهُ آتَمُ وَاحْكُمُ.

۱۳۲۵ البحرالرائق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٢٤.

کفتے ہوئے اناج کا آٹا۔۔۔۔

€ ... تیل یارس بلنے کے آلے میں پیس کر۔

..... "البحرالراثق"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٧، ص ٢٤ ٣٠ - ٣٥.

6 .....المرجع السابق، ص ٣٢٥.

الفتاوى الهندية "، كتاب الوكالة ، الباب العاشر في المتفرقات، ج٣٠ ص ٠ ٢٤.

🖸 ..... مقروض -

غيرمعين څخص -

🗗 🛒 قرض ۔

₩ ..... "الدرالمختار"، كتاب الوكالة، باب عزل الوكيل، ج٨، ص ٣٢٦.

### بنَدِ اللهُ الْخَالِكُ مِنْ الْخَالِقُ مِنْ الْخَلِيلُ مِنْ الْخِلْلِي الْخَلِيلُ مِنْ الْخِلْلِي الْخَلِيلُ مِنْ الْخِلْلِي الْخَلْمِ الْخِيلِي الْخَلْمِ الْخِلْلِي الْخَلِيلِ مِنْ الْخِلْلِي الْخَلْمِ الْخِلْلِي الْخَلِيلِ مِنْ الْخِلْلِي الْخِلْمِ الْخِلْمِ الْخِلْلِي الْخِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْخِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْ

## نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

# دعویے کا بیان

المجاریت استی مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عہدا ہے مروی کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ'' اگر لوگوں کو تحض دعوے کی وجہ ہے دے دیا جا بیا کرنے تو کتنے لوگ خون اور مال کا دعویٰ کرڈ الیس کے ولیکن مدعیٰ علیہ (1) پر حلف (2) ہے'' اور بیبی کی روایت میں ہے'' ولیکن مدعی (3) کے ذمتہ بَیِنہ (گواہ) ہےاورمُنکِر پرشم۔'' (4)

امام احمد وبیعتی ابوذر رضی الله تعالی عند سے راوی کی حضور سلی الله تعالی علیه وسلم فرمائتے ہیں'' جو محض اُس چیز کا دعویٰ کرے جو اُس کی مند ہووہ ہم میں سے نہیں اور وہ جہنم کواپنا ٹھکا نابنائے۔''<sup>(5)</sup>

<u> خارینٹ سے بڑا کبیرہ گناہ ب</u>ے کہ مرد اپنی اولا دے اٹکارکردے۔''<sup>(6)</sup>

خلین کی اولاد سے اٹکار کرے کیا ہے۔ امام احمد وطبر انی ابن عمر رضی اللہ تعالی حبہ اسے راوی فرماتے ہیں سلی اللہ تعالی علیہ وہلم : ''جواپنی اولاد سے اٹکار کرے کہا ہے دنیا ہیں رُسوا کرے قیامت کے دن علی روس الاشباد (<sup>7)</sup> اُس کواللہ تعالی رسوا کرے گابیاً سکا بدلہ ہے۔' (<sup>8)</sup> خلا ہے کہا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت ہیں حاضر ہوکر عرض کی میری عورت کے سیاہ بچہ پیدا ہوا ہے ( پیشخص اشارة اُس بچہ سے اٹکار کرنا چا ہتا ہے ) حضور ( سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ایک میری عورت کے سیاہ بچہ پیدا ہوا ہے ( پیشخص اشارة اُس بچہ سے اٹکار کرنا چا ہتا ہے ) حضور ( سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی میری عورت کے سیاہ بچہ پیدا ہوا ہے ( پیشخص اشارة اُس بچہ سے اٹکار کرنا چا ہتا ہے ) حضور ( سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ایس میر خ

● ..... "صحيح مسلم"، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه ، الحديث: ١ ـ (١٧١)، ص ٩٤١.
 و"السنن الكبرى" ، المبيهقى، كتاب الدعواى والبيّنات، باب البيّنة على المدعى... إلخ، الحديث: ١٠٢١، ج٠١، ص٤٢٧.

- ١٠٧٥ مسند "للإمام احمد بن حنبل،مسند الأنصار/حديث أبي ذرالغفاري، الحديث: ٢١٥١، ٢١٠ج٨، ص٧٠١.
  - 6 ....."المعجم الكبير"،الحديث:٢٣٨، ج٢٢، ص٩٨.
    - 🗗 ....على الاعلان مخلوق كےسامنے۔
  - ﴿ وَ الْمُعْدُ اللَّهُ مِن حَمْدُ مِن حَمْدُ مِن حَمْدُ مِن حَمْدُ مِن الْحُطَّابِ، الحديث: ٩٥٩، ٢٠ من ٥٠٠٠.

ہیں۔ فرمایا:'' اُن میں کوئی بھورے رنگ کا بھی ہے۔''عرض کی چنداونٹ بھورے بھی ہیں۔ فرمایا:''سرخ اونٹول میں بھورے کہاں سے پیدا ہوگئے۔''عرض کی مجھے معلوم نہیں شایدرگ نے تھینچ لیا ہو یعنی اُن کی اُوپر کی پشت میں کوئی بھورا ہوگا۔اُس کا سیار ہوگا۔ فرمایا:'' تیرے بیٹے کوبھی شایدرگ نے تھینچ لیا ہو''(1) یعنی تیرے آبا اجداد میں کوئی سیاہ ہواُس کا بیار ہو۔اُس مخض کونسب سے انکار کی اجازت نہیں دی۔

#### مسائل فقهيه

دعوی اس اول کو کہتے ہیں جو قاضی کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا جس سے مقصود دوسر شخص سے مق طلب کرتا ہے۔

المسترائی ال کی دعوی ہیں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مدی و مدی علیہ کا تعیّن ہے اس ہیں غلطی کرنا فیصلہ کی غلطی کا سبب ہوتا ہے ما لوگ تو اُس کو مدی جانے ہیں جو پہلے قاضی کے پاس جا کردعو کی کرتا ہے اور اس کے مقابل کو مدی علیہ ہر سطی و خاہری بات ہے بہت مرتبہ ہیہ ہوتا ہے کہ جوصور ہ مدی ہے وہ مدی علیہ ہے اور جو مدی علیہ ہے وہ مدی و قتبہا نے اس کی تعریف ہی ہے کہ مدی وہ ہے کہ اگروہ اپنے دعوے کو ترک کردے تو اس کم مطالبہ نہ مجبور نہ کہا علیہ وہ ہے کہ اگروہ اپنے دعوے کو ترک کردے تو اس مجبور نہ کہا جائے اور مدی علیہ وہ ہے جو مجبور کیا جاتا ہو مثل آلیہ شخص کے دوسرے پر ہزار روپے ہیں اگروہ وائن (3) مطالبہ نہ کہور نہ کی علیہ وہ ہے کہ اور مقیقت ہیں اگروہ وائن (3) اُس کے دعوے کے بعد مجبور ہے۔

اس کو لا محالہ (5) جواب دینا ہی پڑے گا۔ ظاہر ہیں مدی اور حقیقت ہیں مدی علیہ کی ایک مثال ہے ہے ایک شخص نے دعوی کیا کہ فلاں کے پاس میری امانت ہے دلا دی جائے۔ اہن (6) ہے کہتا ہے کہ ہیں نے امانت واپس کردی۔ اس کا ظاہر مطلب ہے ہوا کہ اس کی امانت ہے مگر ہیں دے چکا ہوں ہے اہن کا ایک وعوی کیا ہے گر حقیقت ہیں امین ضان سے مکر ہے ۔ کیونکہ امین میں رہتا بلکہ اُس پر ضان واجب ہوجا تا ہے۔ لہذا پہلے شخص کے دعوے کا حاصل امین جب امانت سے انکار کرے تو امین نہیں رہتا بلکہ اُس پر ضان واجب ہوجا تا ہے۔ لہذا پہلے شخص کے دعوے کا حاصل طلب ضان (7) ہے۔ اور اس کے جواب کا محصل و جو بے ضان سے انکار ہے اب اس صورت میں صاف (8) ایٹن کے ذمہ ہوگا

<sup>€..... &</sup>quot;المصنف"،لعبدالرزاق، كتاب الطلاق،باب الرجل ينتفي من ولده،الحديث: ٩ ١ ٢ ٤ ١ ، ج٧، ص ٤ ٧٥،٧.

۳۲۷ مرالدرالمختار"، كتاب الدعوى ، ج٨، ص٣٢٧...

<sup>3 ....</sup>قرض دینے والا۔

<sup>5 ۔۔۔</sup> یعنی لازی۔ 6 ۔۔۔ جس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، امانت دار۔

چ و ستاوان طلب كرنا \_ الستم \_

اورحلف سے کہدرے گاتوبات اس کی معتبر ہوگی۔(1) (ہدایہ)

مستانہ کا ایس میں اگراصیل ہے یعنی خوداینے حق کا دعوٰی کرتا ہے تو اُس کو دعوے میں بیرظا ہر کرنا ہوگا کہ فلال کے ذمتہ میرا بیچق ہےاورا گراصیل نہیں ہے بلکہ دوسر ہے خص کا قائم مقام ہے مثلاً وکیل یا وصی ہے تو بیہ بتانا ہوگا کہ فلاں شخص جس کا میں قائم مقام ہوں اُس کا فلال کے ذمہ پیش ہے۔ (ورمختار)

مستان سے دعویٰ وہی کرسکتا ہے جو عاقل تمیز دار ہومجنون یا اتنا حجومٹا بچہ جس کو پچھ تمیز نہیں ہے دعویٰ نہیں کرسکتا۔ نابالغ سمجھ وال دعویٰ کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ جانب ولی سے ماذون ہو۔<sup>(3)</sup> ( درمختار )

ہے تو دعویٰ قابل ساعت (<sup>4)</sup> نہ ہوگا۔ <sup>(5)</sup> (ردالحتار)

### مَسْعَالَةُ ٥ ﴿ وَمُوكِ كَاصِحت كَثْمُ الطَّابِيهِ إِنَّ ا

- (۱) جس چیز کا دعویٰ کرے وہ معلوم ہو مجهول شے کا دعویٰ مثلاً فلاں کے ذمہ میں میرا کچھ ت ہے۔ قابلِ ساعت نہیں۔ (٢) دعوى ثبوت كا احمال ركھتا ہوللہذا ايسا دعوى جس كا وجود محال (6) ہے باطل ہے مثلاً كسى ايسے كواپنا بيثا بتا تا ہے كه اُس کی عمراس سے زائد ہے یا اُس عمر کااس کا بیٹانہیں ہوسکتا یا معروف النب (7) کو کہتا ہے بیمبرابیٹا ہے قابل ساعت نہیں۔جو چیز عادهٔ محال ہےوہ بھی قابلِ ساعت نہیں مثلاً ایک شخص فقرو فاقہ میں مبتلا ہے سب لوگ اُسکی مختاجی ہے واقف ہیں اغنیا ہے ز کا قالیتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلال شخص کو میں نے ایک لا کھا شرفی قرض دی ہے۔ وہ مجھے دلا دی جائے۔ یا کہتا ہے
- فلاں امیرکبیرنے میرے لاکھوں روپے غصب کر لیے وہ مجھ کو دلا دیے جائیں۔ (٣) خود مدعی این زبان ہے دعویٰ کرے بلا عذراسکی طرف ہے دوسراشخص دعویٰ نہیں کرسکتا اگر مدعی زبانی دعویٰ کرنے سے عاجز ہے تو لکھ کر پیش کرے اورا گر قاضی اسکی زبان نہ بھتا ہوتو مترجم مقرر کرے۔
  - الهداية"، كتاب الدعوى، ج٢، ص٤٥٠.
  - ۳۲ 9....." الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص ٣٢٩.
    - € .....المرجع السابق.
    - الله المستف كة الم يعنى مقدمه جلانے كة قابل -
    - ٣٣٠ س. "ردالمحتار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص ٣٣٠.
  - چ 6 ....جس كاپاياجانامكن بي نبير \_ 🗗 .....یعنی جس کا باپ معلوم ہو۔

يش ش : مطس المدينة العلمية (دوت الاي)

(4) مدعیٰ علیہ یا اُس کے نائب کے سامنے اپنے دعوے کو بیان کرے اور اُس کے سامنے ثبوت پیش کرے۔ (۵) دعوے میں تناقض نہ ہو یعنی اس سے پہلے ایسی بات نہ کہی ہو جو اس دعوے کے مناقض ہو مثلاً پہلے مدعیٰ علیہ کی

ملک کاخودا قرار کرچکا ہے اب بید دعویٰ کرتا ہے کہ اُس اقرار سے پہلے میں نے بید چیز اُس سے خرید لی ہے۔نسب اور حریت (1) میں تناقض مانع دعویٰ نہیں۔

(۲) دعویٰ ایسا ہو کہ بعد ثبوت خصم پر کوئی چیز لازم کی جاسکے بیہ دعویٰ کہ میں اُس کا وکیل ہوں بیکار ہے۔ (2) خانبیہ، بحرالرائق منحة الخالق، عالمگیری)

کسٹ کی مواور مدعی علیہ کے پاس مرہون ہوتو یہ بھی بیان کرنا ہوگا کہ وہ مدعی علیہ کے قبضہ میں ناحق طور پر ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ چیز مدعی کی ہواور مدعی علیہ کے پاس مرہون ہو<sup>(5)</sup> یا ثمن نہ دینے کی وجہ ہے اس نے روک رکھی ہو۔<sup>(6)</sup> ( درمختار ) مسٹ کی ہواور مدعی علیہ کے پاس مرہون ہو<sup>(5)</sup> یا ثمن نہ دینے کی وجہ ہے اس نے روک رکھی ہو۔<sup>(8)</sup> یا مرتبن (<sup>9)</sup> کے مسئل ہونا کی جائے ہوں ہونا ہے ہوں ہونا ضروری ہے ہاں اگر مدعی یہ کہتا ہے کہ مالک کے اجارہ پر قبضہ میں ہالک و قابض (<sup>10)</sup> دونوں کو حاضر ہونا ضروری ہے ہاں اگر مدعی یہ کہتا ہے کہ مالک کے اجارہ پر

آزاد موناغلام ندمونا۔

الفتاوى الخانية "، كتاب الدعوى والبيّنات، باب الدعوى، ج٢، ص ٤٩،٤٨.
 و"البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٣٢٧.

و"منحة الخالق"حاشية "البحرالرائق"، كتاب الدعوي، ج٧،ص٣٢٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الأول، ج٤ ، ص ٣٠٢.

€....خاموش رہےگا۔

● ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص ٣٣١.

🗗 .....گروی رکھی ہو۔

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص ٣٣١.

☑ ۔۔۔۔۔ کرایددار۔
 ⑤ ۔۔۔۔۔ عارضی طور پراستعال کے لیے کسی ہے کوئی چیز لینے والا۔

و اسجس کے پاس چیز گروی رکھی جائے۔ 🐠 جس کا قبضہ ہاس کو قابض کہتے ہیں۔

دیے ہے قبل میں نے خریدی ہے تو تنہا مالک خصم ہے اس کے حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ <sup>(1)</sup> (بحر) <mark>سیستان و ب</mark> زمین کے متعلق دعویٰ ہے اور زمین مزارع کے قبضہ میں ہے اگر نیج اس نے اپنے ڈالے ہیں یا زراعت اوگ چکی ہے تو مزارع <sup>(2)</sup> کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے ور نہیں۔ <sup>(3)</sup> (بحر)

مستان الها منقول چیز اگرایی ہوکہ اسکے حاضر کرنے میں دشواری نہ ہوتو مدی علیہ کے ذمہ اس کا حاضر کرنا ہے تا کہ دوئی اور شہادت اور حلف میں اسکی طرف اشارہ کیا جا سکے اور اگروہ چیز ہلاک ہوچی ہے یاغا ئب ہوگی ہے تو مدی اسکی قیمت بیان کردے اور اگر چیز موجود ہے مگر اسکے لانے میں دشواری ہواگر چید فقط اتن ہی کہ اُس کے لانے میں مزدوری دینی پڑے گی تکلیف ہوگی جیسے چی اور غلہ کی ڈھیری بکر یوں کار یوڑتو مدی قیمت ذکر کرے گا اور قاضی محاینہ کے لیے اپنا امین بھیج گا۔ (4) (در مختار) مسموع ہے بعنی مدی علیہ مشکر ہے تو اُس پر حلف دیا جائے گا اور مقربے (5) یاتم سے انکار کرتا ہے تو بیان کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور مقربے (5) یاتم سے انکار کرتا ہے تو بیان کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ (در مختار) گا۔ (در مختار)

مسئائی ۱۱ چندجنس ونوع وصفت کی چیز وں کا دعویٰ کیا اور تفصیل کے ساتھ ہرایک کی قیمت نہیں بتا تا مجموع قیمت بتا دینا کافی ہے۔ اِس کے جنوت کے گواہ لیے جا کیں گے اور حلف کی ضرورت ہوگی تو مجموعہ پرایک دم حلف دیا جائے گا۔ (7) (درمختار) مسئائی سال کے ساتھ اور کی علیہ نے مدعی کی کوئی چیز ہلاک کردی ہے۔ اُس کی قیمت دلا پانے کا دعوٰ کی ہے تو مدعی اُس کی جنس و نوع بیان کرے تا کہ قاضی کو معلوم ہو سکے کہ کیا فیصلہ دینا چا ہے کیونکہ بعض چیز میں مثلی ہیں جن کا تا وان مثل سے ہے اور بعض قیمی جن کا تا وان قیمت سے دلایا جائے گا۔ (8) (درمختار، عالمگیری)

- 1 ..... "البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٣٣١.
  - کسان،کاشتگار۔
- ٣٣١ البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٣٣١.
- ₫ ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص ٣٣١.
  - اقرار کرتاہے۔
- 6 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص٣٣٢.
- 7 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص٣٣٢.
  - 🚯 .....المرجع السابق، ص٣٣٣.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي،الباب الثاني فيما تصح به الدعواي... إلخ،الفصل الثاني، ج٤، ص٧.

ستائیں استان کرتے کا دعویٰ ہوتو جنس ونوع وصفت و قیمت بیان کرنے کے علاوہ بیبھی بیان کرنا ہوگا کہ زنانہ ہے یا مردانہ بڑا ہے یا چھوٹا۔(1)(عالمگیری)

ست الربیجا کداد بہت مشہور ہو جب بھی اور شہادت میں بھی اور تا بیان کرنا ضرور ہے دعوے میں بھی اور شہادت میں بھی اگر بیجا کداد بہت مشہور ہو جب بھی اور شہادت میں بھی اگر بیجا کداد بہت مشہور ہو جب بھی اس کے حدود کا بیان کرنا ضروری ہے گواہوں کووہ مکان جس کے متعلق دعویٰ ہے معلوم ہے بعنی بعینہ اُس کو پہچانتے ہوں تو اُن کو حدود کا ذکر کرنا ضروری نہیں اور عقار (غیر منقولہ) میں بیابھی بیان کرنا ہوگا کہ وہ کس شہر کس محلّہ کس کو چہ میں ہے۔ (5) (ہدا بیہ، در محتّار)

مستان کے اور گوائی بھی صحیح اور گوائی ہے۔ یعنی مدعی یا گواہ چوتھی حدچھوڑ گیا دعویٰ صحیح ہے اور گوائی بھی صحیح اور اگر چوتھی حد غلط بیان کی یعنی جو چیز اُس جانب ہے اُس کے سوا دوسری چیز کو بتا یا تو نہ دعویٰ صحیح ہے نہ شہادت کیونکہ مدعیٰ علیہ یہ کہے کہ یہ محدود میرے قبضہ میں ہے علیہ یہ کہا کہ یہ چیز میرے بیان نہیں ہے پھر مجھ پر دعویٰ کیوں ہے۔ اور اگر مدعیٰ علیہ یہ کہے کہ یہ محدود میرے قبضہ میں ہے مگر تو نے حدود کے ذکر میں غلطی کی یہ بات قابل النفات نہیں یعنی مدعیٰ علیہ پر ڈگری نہ ہوگی ہاں دونوں نے بالا تفاق غلطی کا اعتراف کیا تو سرے ہے مقدمہ کی ساعت ہوگی (فانیہ) اور اگر صرف دوہی حدین ذکر کیس تو نہ دعویٰ صحیح ہے نہ شہادت۔ دعر اب کیا تو سرے ہوگا مدعیٰ یا شاہد نے حد کے بیان میں غلطی کی ہے اس کا بیان خود اُس کے اقر ارہے ہوگا مدعیٰ علیہ دی ہو ہو کہ مدعی یا شاہد نے حد کے بیان میں غلطی کی ہے اس کا بیان خود اُس کے اقر ارہے ہوگا مدعیٰ علیہ

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثاني فيما تصح به الدعواي. . . إلخ، الفصل الثاني، ج٤ ، ص٧.
  - 🗗 .....یعن چیزلانے کی مزدوری دین پڑے۔
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص٤ ٣٣.
  - و"البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٣٣٧.
  - ◘ .....وه جائدا دجوا يک جگه ہے دوسری جگه نتقل نه کی جاسکتی ہوجیے زمین وغیرہ۔
    - الهداية"، كتاب الدعوى، ج٢، ص٤٥١٥٥٠.
    - و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص٤٣٣.
  - 🤿 🕝 ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوي والبّينات، فصل في دعوى الدورِوالأراضي، ج٢، ص٦٤.

اُس کی غلطی پر گواہ نہیں پیش کرے گا۔(1) (بحر، درمخار)

سر ایک بات کی جائے گاں تین حدیں ذکر کردی ہیں۔ایک باقی ہے جب بیشج ہوتو چوتھی جانب کہاں تک چیز شار ہوگی اس کی صورت میر کی جائے گی کہ تیسری حدجہاں ختم ہوئی ہے وہاں سے پہلی حدکے کنارہ تک ایک خطِمتنقیم کھینچا جائے اوراُس کو چوتھی حدقرار دیا جائے۔(2) (بحرالراکق)

سَمَعُ اللّٰهِ 19 اللّٰهِ 19 استه حد ہوسکتا ہے اس کا طول وعرض بیان کرنا ضرور نہیں نہر کو حدقر ارنہیں دے سکتے۔شہر پناہ کو حدقر ار دے سکتے ہیں اور خندق کونہیں۔ اگر میہ کہا کہ فلال جانب فلال شخص کی زمین یا مکان ہے اگر چہ اس شخص کے اس شہر یا گاؤل میں بہت مکان ، بہت زمینیں ہیں جب بھی بیدعوی اور شہادت سیجے ہے۔ (3) (بحر)

مسئل و المرائن کے باپ اور دادا کے نام کھے جائیں گا اُن کے مالکوں کے نام اور اُن کے باپ اور دادا کے نام کھے جائیں لیمن فلال بن فلال اور اگر وہ شخص معروف ومشہور ہوتو فقط اُس کا بی نام کا فی ہے اگر کوئی جائدادِ موتو فہ کسی جانب میں واقع ہوتو اُس کو اِس طرح تحریر کیا جائے کہ پوری طرح ممتاز ہوجائے۔مثلاً اگروہ واقف کے نام سے مشہور ہوتو اُس کا نام جن لوگوں پروقف ہے اُن کے نام سے مشہور ہوتو اُن کے نام کھے جائیں۔(4) (درمختار،ردالحتار)

مرائی استان کی استان کا دعویٰ کیا قاضی نے دریافت کیاتم اُس مکان کے حدود کو پیچانتے ہواُس نے کہانہیں دعویٰ خارج ہوگیا اب پھر دعویٰ کرتا ہے اور حدود بیان کرتا ہے بید دعویٰ مسموع نہ ہوگا (5) اورا گرپہلی مرتبہ کے دعوے میں اُس نے بیکہا تھا کہ جن لوگوں کے مکان حدود میں واقع ہیں اُن کے نام مجھے نہیں معلوم ہیں اس وجہ سے خارج ہوا تھا اور اب دعوے کے ساتھ نام بتا تا ہے تو بید عویٰ مسموع ہوگا۔ (6) (عالمگیری)

ستان ۲۲ استان ۱۳ میں مدعی کو بیدذ کر کرنا ہوگا کہ مدعی علیہ اُس پر قابض ہے کیونکہ بغیراس کے خصم (8) نہیں ہوسکتا

البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٣٣٩.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص ٣٣٥.

- ٣٤٠ ٣٤٠ البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧٠ ص ٣٤٠.
  - 3 .....المرجع السابق، ص٣٣٨.
- ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الدعوي، ج٨،ص ٣٣٥.
  - 🗗 ..... قابل قبول نه ہوگا۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثانى فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١١.
  - 🛖 🗗 ....غیر منقولہ جائیداد جیسے زمین وغیرہ۔ 🕝 ..... یعنی مدمقابل۔

وَيُن سُ: مجلس المدينة العلمية (ووت الاي)

اوردونوں کامتفق ہوکرمدی علیہ کا قبضہ ظاہر کرنا ہیکا فی نہیں بلکہ گوا ہوں سے قبضہ مدی علیہ ثابت کرنا ہوگا یا قاضی کوذاتی طور پراس کاعلم ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک مکان کے متعلق زید نے عمرو<sup>(1)</sup> پر دعویٰ کر دیا اور عمرو نے اقرار کرلیا زید کے موافق فیصلہ ہوگیا حالانکہ وہ مکان نہ زید کا ہے نہ عمرو کا بلکہ تیسرے کا ہاوراُس کے قبضہ میں ہے بیدونوں مل گے ان میں ایک مدی بن گیا ایک مدی علیہ تا کہ ڈگری کرا کے آپس میں بانٹ لیس ۔ (درمیخار، ہدایہ)

مستان سستان سستان سے عقار میں اگر غصب کا دعویٰ ہو کہ میرا مکان فلاں نے غصب کرلیا یا خریداری کا دعویٰ ہو کہ میں نے وہ مکان خریدا ہے تو اس کی ضرورت نہیں کہ گوا ہوں سے مدعیٰ علیہ کا قابض ہونا ثابت کرے کہ فعل کا دعویٰ قابض اور غیر قابض دونوں پر ہوتا ہے۔ فرض کیا جائے کہ وہ قابض نہیں ہے تو دعوے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (3) (در مختار)

سر الرود المراق المراق

مسئلی (<sup>7</sup>) ہیں تو زمین کو بتا نا ہوگا کہ کس نے میری زمین میں درخت نصب کیے (<sup>7</sup>) ہیں تو زمین کو بتا نا ہوگا کہ کس زمین میں درخت لگائے اور کیا درخت لگائے ہیں۔ بیدوعویٰ کیا کہ میری زمین میں مکان بنالیا ہے تو زمین کو بیان کرے اور مکان کا طول وعرض (<sup>8)</sup> بیان کرے اور بیر کہ اینٹ کا بنایا ہے یا کیا مکان ہے۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

سر اگر الک آیااوراُس نے بائع پر دعویٰ کیا اُسکی و بین میں اسکا اوراُس نے بائع پر دعویٰ کیا اُسکی چندصورتیں ہیں اگر مالک کا بیہ مقصد ہے کہ مکان واپس لوں تو دعویٰ سجے نہیں کہ بائع کے پاس مکان کب ہے جواُس سے لےگا۔

- اے عَمْرُ رِدْھے ہیں اس میں واو صرف لکھا جاتا ہے رِدُھانہیں جاتا۔
  - ◙ ....."الدوالمختار"، كتاب الدعويٰ، ج٨،ص٣٣٦.

و"الهداية"، كتاب الدعوي، ج٢، ص٥٥١.

- ۳۳۷س."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٣٧.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الدعوى ،الباب الثانى فيما تصح به الدعواى... إلخ ، الفصل الثالث ، ج ٤ ، ص ١١.
- 🗨 🗨 "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثاني فيما تصح به الدعواي... إلخ، الفصل الثالث، ج٤ ، ص١١.

اوراگر بیر مقصود ہے کہ اُس سے تاوان لے تو امام اعظم رض اللہ تعالیٰ عند کا مسلک معلوم ہے کہ عقار میں امام کے نز دیک غصب سے صان نہیں مگر چونکہ اس شخص نے بچھ کر کے تسلیم مبیع کی ہے اس میں اصح قول یہی ہے کہ صنان واجب ہے اوراگر مالک بیر چا ہتا ہے کہ بیا تاہم کے بائز کر کے بائع سے ثمن وصول کرلے بید عوی صحیح ہے۔ (1) (عالمگیری)

سر ایک این این ایک ایک اور با کناد غیر منقوله (2) بیج کی اور با کنا (3) کا بیٹایا بی بی بابعض دیگر قریبی رشته دارو بال حاضر سے اور مشتری پر قبضه کر کے ایک زمانہ تک تصرف کرتار ہا پھران حاضرین میں کسی نے مشتری پر دعویٰ کیا کہ باکع مالک نہ تھا میں مالک ہول یہ دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اس کا سکوت (5) ملک باکع کا اقر ارمتصور ہوگا۔ (6) (عالمگیری)

مسئل کا کہ جومر گیا اور اس کور کہ کان جومد علی علیہ کے قبضہ میں ہے میہ میرے باپ کا ہے جومر گیا اور اس کور کہ (<sup>7)</sup> میں چھوڑ ااور میرے باپ نے اس مکان کے علاوہ دوسری اشیا جانوروغیرہ بھی ترکہ میں چھوڑیں اور میں اور میری ایک بہن کل دو وارث چھوڑے ہم نے ترکہ کو باہم تقسیم کرلیا اور میدمکان تنہا میرے حصہ میں پڑا میری بہن نے اپنا کل حصد اُن اشیا ہے وصول کرلیا یہ مکان خاص میری ملک ہے یہ دعویٰ مسموع ہے۔ (<sup>8)</sup> (عالمگیری)

سر الشراع المراد المراد المراد المحال مجھا ہے باپ یا مال سے میراث میں ملا ہے اور مورث (9) کا نام ونسب پچھ ہیں بیان کیا بید دعویٰ مسموع نہیں ۔ (10) (عالمگیری)

سر المستان و المراد المرد ال

- € .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعواي . . . إلخ الفصل الثالث، ج٤ ، ص١٢ .
  - الدادجوایک جگه سے دوسری جگه نشقل نه کی جاسکتی ہوجیسے زمین وغیرہ۔
  - 3 ....خاموش رہنا۔
- €.... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى . . . إلخ الفصل الثالث، ج٤ ، ص١٢ .
  - 🗗 .....وه مال وجائدا دجومیت چھوڑ جائے۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الدعوى ، الباب الثانى فيما تصح به الدعوى . . . إلخ ، الفصل الثالث ، ج٤ ، ص١٠ .
  - الالتعنى ميت \_
- € .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى... إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص١٣.
  - 🦔 🛈 .....المرجع السابق.

مسئلہ (اس) مرئ علیہ نے اقر ار مدی کو دفع دعویٰ میں پیش کیا یعنی مدی کو مجھ پردعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ اُس نے خود میرے لیے اقر ارکیا ہے یہ مسموع ہے یعنی اس کی وجہ ہے دعوٰ ہے مدی دفع ہوجائے گا۔ (۱) (عالمگیری)

مسئلہ (س) جو نہیں ہوتو وہ کمیل ہویا موز ون نقتہ ہویا غیر نقتداً س کا وصف بیان کرنا ہوگا اور مثلی چیز وں میں جنس، نوع ،صفت ،مقد ار ،سبب وجوب (2) سب ہی کو بیان کرنا ہوگا مثلاً بیدعویٰ کیا کہ فلال کے ذمہ میرے اسے گیہوں (3) میں اور سبب وجوب نہیں بیان کرنا کہ اُس نے قرض لیا ہے یا اُس سے میں نے سلم کیا ہے یا اُس نے خصب کیا ہے ایسادعویٰ مسموع نہیں اور سبب بیان کردے گا تو مسموع ہوگا اور قرض کی صورت میں جہاں قرض لیا ہے وہاں دینا ہوگا اور خصب کیا ہے تو جہاں سے خصب کیا ہے تو جہاں اور سلم ہے تو جو جگر تسلیم کی قرار بیائی ہے وہاں۔ (۵) (در مختار)

مسئل سلم کا دعویٰ ہوتو شرا نطاصحت کا بیان کرنا بھی ضرورہا گریہ کہددیا کہ اسنے من گیہوں سلم سیح کی روسے واجب ہیں اسکوبعض مشائخ کافی بتاتے ہیں اسے شرا نطاصحت کے قائم مقام کہتے ہیں۔اور بھے کے دعوے میں بھے سیح کہنا کافی ہے۔شرا کط صحت بیان کرنا ضروری نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مستان سے سیروگی کیا کہ میرااس کے ذمہ اتنا جاہیے ہمارے مابین جوحساب تھا اُس کے سبب سے بیٹی نہیں کہ حساب سبب وجوب نہیں ۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مسئل رویا کہ وہ بغیر دین ادا ہوسکتا ہے دمتہ اتنا دین ہے اور یہ بیان کر دیا کہ وہ بغیر دین ادا کیے مرگیا اور اُس نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے جس سے میرادین ادا ہوسکتا ہے اور ترکہ ان وارثوں کے قبضہ میں ہے یہ دعویٰ مسموع ہے مگر وارث کو دین ادا کرنے کا اُس وفت تھم ہوگا جب اُسے ترکہ ملا ہواورا گروارٹ ترکہ ملنے سے انکار کرتا ہوتو مدعی کو ثابت کرتا ہوگا اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ ترکہ کی فلاں فلاں چیزیں اسے لمی ہیں۔ (7) (عالمگیری)

مستان اس المعلم وائن نے دین کا دعویٰ کیا مدیون کہتا ہے کہ میں نے اتنے روپے تھارے پاس بھیج دیے تھے یا فلاں

- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعوى . . . إلخ، الفصل الثالث، ج٤ ، ص١٠ .
  - 2 .... یعنی عن کے لازم ہونے کا سبب۔ عنی حق کے لازم ہونے کا سبب۔
    - ₫....."الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص٣٣٨.
- 5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى الباب الثانى فيما تصح به الدعوى ... إلخ الفصل الثالث، ج٤ ، ص١٣ ....
  - 6 .... المرجع السابق الفصل الأول ، ص ٤ ..
    - 🧽 🗗 .....المرجع السابق،ص٣.

يِثْ كُن: مجلس المدينة العلمية (ووت الاي)

شخص نے بغیر میرے کہنے کے دین اداکر دیا مدیون کی یہ بات مسموع ہوگی اور دائن پر حلف دیا جائے گا اور اگر مدیون قرض کا دعویٰ کرتا ہے کہنا ہے کہ فلال شخص نے جو تہمیں استے روپے قرض دیے بتھے وہ میرے روپے تھے یہ بات مسموع نہ ہوگی۔ (1) (عالمگیری)

مسک ایک کہنا کہ میں استے روپے قرض دیے بتھے وہ میرے روپے تھے یہ بات مسموع نہ ہوگی۔ (1) (عالمگیری)

کا بیان کرنا ضرور نہیں اس طرح مکان بیچا تھا اس کے شن کا دعویٰ ہے تو اس دعوے میں اُس کے حدود بیان کرنا ضرور نہیں اور اگر میجے پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوا ہے تو مہیجے کا بیان کرنا ضرور ہے بلکہ ممکن ہوتو حاضر لانا ہوگا تا کہ اُسکی تھے ثابت کی حاسکے۔ (2) (عالمگیری)

مستان المستان المستان

مسئائی وسی سے ایک پرمجبور کرے گا اُسے قید کردیگا یہاں تک کہ اقرار کرتا ہوں نہ انکار تو قاضی علف (4) نہیں دے گا بلکہ دونوں باتوں میں سے ایک پرمجبور کرے گا اُسے قید کردیگا یہاں تک کہ اقرار کرے یا انکار بیو ہیں اگر مدعیٰ علیہ خاموش ہے کچھ بولتا ہی نہیں اور کسی مرض کی وجہ سے بولنے سے عاجز بھی نہیں تو اُسے مجبور کیا جائے گا گرامام ابو یوسف بیفر ماتے ہیں کہ سکوت بمزلدانکار کے ہے۔ (6) اوراس باب میں اُنھیں کے قول پر بیشتر فتوئی دیا جاتا ہے۔ (6) (درمختار)

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثاني فيما تصح به الدعواي . . . إلخ، الفصل الثاني، ج٤، ص٥.

<sup>◙ .....</sup>المرجع السابق.

<sup>€ .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوىٰ، ج٢، ص٥٥١.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨، ص٣٣٩، وغيرهما.

<sup>€ .....</sup> قتم ۔ قسم۔ قسمینی بیخاموثی انکار کے قائم مقام ہے۔

<sup>🧟 🚳 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص ٣٤٠.

مسئلین سے مدی علیہ نے مدی سے کہا اگرتم قتم کھا جاؤ تو میں مال کا ضامن ہوں۔ مدی نے قتم کھالی مدی علیہ مال کا ضامن نہ ہوگا کہ یہ تغییر شرع ہے (1) شرع میں مدی پر صلف نہیں ہے۔ یو ہیں زید نے عمر و پر ہزار روپے کا دعویٰ کیا عمر و نے کہا اگر تم تم کھا جاؤ کہ میرے ذمہ تمہاے ہزار روپ ہیں تو ہزار روپ دے دوں گازید نے قتم کھالی اور عمر و نے اس وجہ سے کہ قتم کھانے پر دینے کو کہا تھا دید ہے یہ دینا باطل ہے جو بچھ دیا ہے اُس سے واپس لے سکتا ہے۔ (2) ( بحر، درمختار )

مسئلی استان است مرکی نے مرک علیہ سے تتم کھانے کو کہا اُس نے قاضی کے سامنے بغیر تھم قاضی تتم کھا لی بیتم معتبر نہیں کہ اگر چہتم کا مطالبہ مرکی کا کام ہے مگر حلف دینا قاضی کا کام ہے جب تک قاضی اُس پر حلف نہ دے اُس کافتم کھانا ہے سود ہے۔ (3) (عالمگیری)

سَمَدِ مَا لَكُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيْلِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْ

- ایعن حکم شرعی کوبدلناہے۔
- ۳٤٩، ۳٤٩، كتاب الدعوى، ج٧، ص٩٤٩.
   و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص ٣٤١.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثاني فيما تصح به الدعواي... إلخ الفصل الثالث، ج٤ ، ص١٣.
  - ₫ ....المرجع السابق،ص ١٤.
  - €...."الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص٠٤٠.
  - و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤ ، ص١٤.

نے میج میں اپنا حق ثابت کیا کہ یہ چیز میری ہے اور گواہوں سے اپنی ملک ثابت کردی۔ مشتری مستحق پر بیطف دے گا کہ نہ تو نے

یہ چیز رکتے کی نہ ہبہ کی نہ صدقہ کی نہ یہ چیز تیری ملک سے خارج ہوئی۔ (۳) کی نے دعویٰ کیا کہ یہ میراغلام ہے بھاگ گیا ہے اور

گواہوں سے ثابت کیا اُس کوشم کھا کر بتانا ہوگا کہ وہ اب تک اس کی ملک میں ہے نہ اسے بیچا ہے نہ ہبہ کیا ہے۔ (۱) (بحر)

مسکنا کی رہ میں گیا ہے۔

مسکنا کی رہ میں ہو کہ قاضی کے دعوے کو گواہوں سے ثابت کر دیا مدی علیہ قاضی سے یہ کہتا ہے کہ مدی پر بیتم دی جائے کہ وہ

ایٹ دعوے میں سچا ہے یا اُس کے گواہ پر شم دی جائے کہ وہ سچے ہیں یا شہادت میں حق پر ہیں۔ قاضی اُسکی بات شلیم نہ کرے بلکہ

اگر گواہوں کو معلوم ہو کہ قاضی اُن پر حلف دیگا اور منسوخ پڑمل کرے گا تو گواہی سے باز رہ سکتے ہیں کہ ایک حالت میں گواہی دینا
اگر گواہوں کو معلوم ہو کہ قاضی اُن پر حلف دیگا اور منسوخ پڑمل کرے گا تو گواہی سے باز رہ سکتے ہیں کہ ایک حالت میں گواہی دینا
اُس پر لاز منہیں۔ (2) (درمختار)

مسئلی (س) خصوب مند (جس کی چیز کسی نے غصب کی ) کہنا ہے میرے کپڑے کی قیمت سورو پے ہے اور غاصب میرکہتا ہے مجھے معلوم نہیں کیا قیمت ہے گرسورو پے نہیں غاصب کو قیمت بیان کرنے پر مجبور کیا جائے گا اگر وہ نہ بیان کرے تو اُس کو میت محانی ہوگی کہ سورو پے اُس کی قیمت ہے اس کے بعد پھر مغصوب منہ کو حلف دیا جائے گا کہ وہ قتم کھائے سورو پے قیمت ہے اگر یہ بھی قتم کھا جائے تو سورو پے دلواد ہے جا کیں گے اس کے بعد اگر وہ کپڑ ال گیا تو غاصب کو اختیار ہے کہ کپڑ الے لیا کہ رہ کو اُس کے اُس کے بعد اگر وہ کپڑ ال گیا تو غاصب کو اختیار ہے کہ کپڑ الے لیا کپڑ امغصوب منہ کو دے کرا ہے سورو پے واپس لے لے۔ (3) (بحرالرائق)

مسئل کے سے سے مدعی میر کہتا ہے میرے گواہ شہر میں موجود ہیں بچہری میں حاضر نہیں ہیں میں میہ چاہتا ہوں کہ مدعیٰ علیہ پر حلف دے دیا جائے قاضی حلف نہیں دے گا بلکہ کہے گاتم اپنے گواہ پیش کرو۔ (4) (ہدامیہ)

مسئانی (۳۸) مری کہتا ہے میرے گواہ شہرے غائب ہوگئے ہیں یا بیار ہیں کہ پچہری تک نہیں آسکتے تو مدی علیہ پر صف دیاجائے گامگر قاضی اپنا آ دی بھیج کر شخفیق کرلے کہ واقعی وہ نہیں ہیں یا بیار ہیں بغیراس کے صلف ندوے۔ (5) (عالمگیری) مسئانی (۳۷) ملک مطلق کا دعویٰ کیا بعنی مدی نے اپنی ملک کا کوئی سبب نہیں بیان کیا اور اپنی ملک پر گواہ پیش کرتا ہے ذی الید یعنی مدی علیہ بھی اپنی ملک کے گواہ پیش کرتا ہے کیونکہ یہ بھی اپنی ملک کا مدی ہے اس صورت میں ذی الید (قابض)

- ..... "البحرالراثق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٧٤٧.
- ۳٤١ مختار "، كتاب الدعوئ، ج٨، ص ٣٤١.
- € ..... "البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٣٤٨.
- € ..... "الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، ج٢، ص٥٥١.
- ﴿ وَالسَّالِفَتَاوِي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص١٤.

کے گواہ سے خارج (جسکے قبضہ میں وہ چیز نہیں ہے) اُس کے گواہ زیادہ ترجیح رکھتے ہیں یعنی خارج کے گواہ مقبول ہیں یہ اُس صورت میں ہے کہ دونوں نے ملک کی کوئی تاریخ نہیں بیان کی یا دونوں کی ایک تاریخ ہے یا خارج کی تاریخ پہلے کی ہے۔(1)(ہدایدوغیرہا)

مرائی انگار کردیا خواہ یوں کہ اس کے کہ دیا گی اس پر حلف دیا گیا حلف ہے بھی انکار کردیا خواہ یوں کہ اُس نے کہد دیا میں حلف نہیں اٹھاؤ نگا یا سکوت کیا اور معلوم ہے کہ بیسکوت کی آفت کی وجہ ہے نہیں ہے مثلاً بہرانہیں ہے کہ سنا ہی نہیں اور بیا نکار یا سکوت مجلس قاضی میں ہے تو قاضی فیصلہ کردے گا اور بہتر بیہ ہے کہ اس صورت میں تین مرتبہ اُس پر حلف پیش کیا جائے بلکہ قاضی کو چاہئے کہ اُس سے پہلے ہی کہددے میں تجھ پرتین مرتبہ تم پیش کروں گا اگر تو نے تیم کھالی تو تیرے موافق فیصلہ کروں گا ور نہ تیرے خلاف فیصلہ کردوں گا۔ (درمختار)

مسئائیر ۵۱ گی حلف سے انکار پر فیصلہ کردیا گیا اب کہتا ہے میں قتم کھاؤں گا اس کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ جو ہو چکا ، ہو چکا مگر جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اگر ایسی بات پر شہادت پیش کرنا چاہتا ہو جس سے فیصلہ باطل ہوجائے تو گواہ لیے جاسکتے ہیں۔ (3) (بح، درمختار)

مسئل می است این دن کے بعد آکر کہتا ہے میں گا اُس نے کہا مجھے تین دن کی مہلت دی جائے تین دن کے بعد آکر کہتا ہے میں تشم نہیں کھاؤں گا اُس کے خلاف فیصلہ نہ کیا جائے جب تک پھر قاضی اُس پر تشم پیش نہ کرے اور وہ انکار نہ کرے اور اس وقت بھی تین مرتبہ تشم پیش کرنا اور انکار کرنا ہو۔ (4) (عالمگیری)

مرگ علیہ کا جواب نہ دینا اس وجہ ہے کہ وہ گونگا ہے قاضی تھم دے گا کہ اشارہ سے جواب دے اگر اقرار کا اشارہ کیا اقرار کیا اقرار کیا قرار کا اشارہ کیا آئر اور کیا اشارہ کیا آئر اور کیا اشارہ کیا قرار کا اشارہ کیا تھا ہے گا۔ قرار کا اسلام کیا جائے گا۔ (6) (عالمگیری)

- الهداية "، كتاب الدعوى، باب اليمين، ج٢، ص٥٦، وغيرها.
  - ٢٤٧٠٠٠٠٠ الدرالمختار "، كتاب الدعوي، ج٨، ص٢٤٣.
  - ™البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص٠٥٠.
     و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٤٣.
- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص٥٠.
  - 🗗 .... یعن قشم سےا نکار ہوگا۔
- ى ..... الفتاوى الهندية "، كتاب الدعوى، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص١٥.

مسئلی هستی ایک صورت فیصله کی بیجی ہے کہ دعویٰ قطعی قرائن سے ثابت ہوجس میں شبهه کی گنجائش نہ ہومثلاً ایک خال مکان سے ایک صورت فیصله کی بیجی ہے کہ دعویٰ قطعی قرائن سے ثابت ہوجس میں شبهه کی گنجائش نہ ہومثلاً ایک خال مکان سے ایک صحف خون آلودہ چھری لیے ہوئے نکلاجس پرخوف کے آثار ظاہر ہیں لوگ اُس مکان میں فوراً گھے اورا بیک صحف کو پایا جوفوراً ذرج کیا گیا ہے اُن کی شہادت پروہ قاتل قرار پائے گا اگر چہا نھوں نے قبل کرتے ہیں دیکھا۔ (۱) (درجتار) مسئلی ہے مصالحت کر لے مسئلی ہوائی صورت میں مدی سے مصالحت کر لے اور قسم نہ کھائے اورا گر مدی راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں قو حلف ہی دوں گا اگر غالب گمان بیہے کہ میں برسر حق ہوں تو حلف کرے ورندا نکار کردے۔ (۶) (بحر)

ستائی ۵۲ گی ایک شخص پرمال کا دعویٰ ہوا اُس نے ندا نکار کیا ندا قرار اور کہتا ہے مجھے مدعی نے اس دعوے سے اور حلف سے بری کر دیا ہے اور مدعی کہتا ہے میں نے اسے بری نہیں کیا ہے دیکھا جائے گا اگر مدعی نے گوا ہوں سے دعویٰ ثابت کر دیا ہے تو بری نہ کرنے پراُسے قتم دی جائے گی ور نہ مدعیٰ علیہ پرقتم دیں گے۔(3) (بحر)

سن الا کی مرد نے اس سے انکار کیا یا عورت نے میں کہ اُن میں منکر پرفتم نہیں ہے(۱) نکاح میں، مدعی مرد ہو یا عورت ۔ (۲) رجعت میں، مرد نے اس سے انکار کیا یا عورت نے مرعورت اس صورت میں منکر اُس وقت ہو عتی ہے جب عدت گزرچکی ہو۔ (۳) ایلا میں نے ۔ مدت ایلا گزر نے کے بعد کوئی بھی اس ہے منکر ہوعورت ہو یا مرد۔ (۳) استیلا دیعنی ام ولد ہونے کا دعو کی اس کی صورت ہیہ کہ باندی ام ولد ہونے کا دعو کی کرتی ہے اور مولے منکر ہے۔ (۵) رقیت یعنی وہ کہتا ہے میں فلال کا غلام ہوں اور مولے (۱) منکر ہے یا اس کا مناس ہوں اور مولے (۱) منکر ہے یا اس کا مناس ۔ (۲) نسب ایک نسب کا مدعی ہے دو سرامنکر۔ (۷) ولا۔ (۸) حد۔ (۹) امعان۔ (5) (ہوا یہ و غیر ہا) منست ایک میں کر میں کہ میں اس صورت میں نہیں ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ البذا قاضی میں نہیں کرسکتا عورت نے نکاح کا دعو کی کیا مرد منکر ہے تیم اس صورت میں نہیں ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔ البذا قاضی فیصلہ بھی نہیں کرسکتا عورت قاضی ہے بہتی ہے میں نکاح کر نہیں سکتی کہ میرا شوہر یہ موجود ہے اور بیخود نکاح سے انکار کرتا ہے اور میں میں مورد ہوں کیا کروں۔ زورج کہتا ہے میں میں مورد سے نکاح کرلوں۔ زورج کہتا ہے میں مطلاق دیتا ہوں تو نکاح کرلوں۔ زورج کہتا ہے اگر میں طلاق دیتا ہوں تو نکاح کا اقر ار ہوا جاتا ہے۔ قاضی تھم دے گا کہ تو بیہ جددے کہ اگر میرمیری عورت ہے تو اسے طلاق، اگر میں طلاق دیتا ہوں تو نکاح کا اقر ار ہوا جاتا ہے۔ قاضی تھم دے گا کہ تو بیہ جددے کہ اگر میرمیری عورت ہے تو اسے طلاق،

الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨، ص٣٤٣..

<sup>2 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص١٥٥.

<sup>🕙 .....</sup> المرجع السابق.

<sup>₫ .....</sup> آقاءالك

ش...."الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، ج٢، ص٢٥١، وغيرها.

اوراگرمردمدی نکاح ہے عورت منکر ہے شوہر کہتا ہے ہیں اسکی بہن سے یا اس کے علاوہ چوتھی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہول قاضی اس کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ جب شخص خود مدی نکاح ہے تو اسکی بہن سے یا چوتھی عورت سے کیونکر نکاح کرسکتا ہے بلکہ قاضی یہ کے گااگر تو نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے طلاق دیدے۔ (1) (عالمگیری)

مستان و میں منکر پر صاف ہے کہ الکا ہے کہ نکاح وغیرہ فلال فلال چیزوں میں منکر پر صاف نہیں ہے اس سے مراد ہیہ ہے کہ جب محض انھیں چیزوں کا دعویٰ ہواورا گراس سے مقصود مال ہوتو منکر پر (2) حلف ہے مثلاً عورت نے مرد پردعویٰ کیا کہ استے مہر پر میرا نکاح اس سے ہوا اوراس نے بل دخول طلاق دیدی لہذا نصف مہر مجھے دلایا جائے مرد کہتا ہے میرا نکاح ہی اس سے نہیں ہوا۔
یا عورت دعویٰ کرتی ہے کہ اس سے میرا نکاح ہوا اس سے نفقہ مجھے دلایا جائے مرد کہتا ہے نکاح ہوا ہی نہیں نفقہ کیونکر دول ان صورتوں میں منکر پر صلف ہے کہ یہاں مقصود مال کا دعویٰ ہے اگر چہ بظاہر نکاح کا دعویٰ ہے۔ (3) (عالمگیری)

سر المخص مری کے قائم مقام ہوکر حلف طلب کرسکتا ہے مثلاً وکیل مری اوروسی اورولی اورمتولی کہ اگر میدی ہوں حلف کا مطالبہ کرسکتا ہے مثلاً وکیل مری اوروسی اورولی اورمتولی کہ اگر میدی ہوں حلف کا مطالبہ کرسکتے ہیں اور مری علیہ ہوں تو اُن پر حلف عا کدنہیں ہوتا ہاں اگر ان پر دعوی ایسے عقد کے متعلق ہو جوخود ان کا کیا ہو یا انھوں نے اصیل پرکوئی اقرار کیا ہے اوراب اٹکار کرتے ہیں تو حلف ہوگا مثلاً ایک شخص وکیل بالبیج (5) ہے میموکل پراقرار کرے مصیح ہے اورت سے انکار کرتے ہیں تو حلف ہوگا مثلاً ایک شخص وکیل بالبیج (5) ہے میموکل پراقرار کرے مصیح ہے اورت سے انکار کرے میدی اے کول قرار دیا جائے گا (6) اور فیصلہ کیا جائے گا۔ (7) (درمختار)

و"الفتاوي الهندية"،كتاب الدعوي،الباب الثالث في اليمين...إلخ،الفصل الأول،ج٤،ص٦٦ وغيرهما.

🕡 🗗 ...... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، ج٨،ص٤٦ ٧٠٣٤.

<sup>€.... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص٥ ١٦٠١.

انکارکرنے والے پر۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الأول، ج٤، ص١٦.

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمختار"،كتاب الدعوي،ج٨،ص٥٤٥.

ستائز ۲۲ 💨 کسی شخص پر حلف دیا جائے اس کی دوصورتیں ہیں حلف خوداً سی کے فعل کے متعلق ہے یا دوسرے کے فعل کے متعلق اگراسی کے فعل رفتم دی جائے تو بالکل یقینی طور پر ہواُس سے بیکہلوایا جائے خدا کی فتم میں نے اس کام کونہیں کیا ہے اور دوسرے کے فعل کے متعلق ہوتو علم پرقتم کھلائی جائے بعنی واللہ میرے علم میں پنہیں ہے کہ اُس نے ایسا کیا ہے۔ ہاں اگر دوسرے کافعل ایسا ہوجس کاتعلق خودای ہے ہے تواب علم پرتشم نہیں ہوگی بلکة قطعی طوریرا نکار کرنا ہوگا۔مثلاً زیدنے دعویٰ کیا کہ جو غلام میں نے خریدا ہے اُس نے چوری کی ہے اور اس کو گواہوں سے ثابت کیا اور زید یہ بھی کہتا ہے کہ بالع (1) کے یہاں بھی اُس نے چوری کی تھی لہذا اس عیب کی وجہ سے بائع پرواپس کیا جائے اور بائع منکر ہے زید بائع برحلف دیتا ہے تو بائع کو یوں شم کھانی ہوگی کہ واللہ اُس نے میرے یہاں نہیں چوری کی ہاس صورت میں اگرچہ چوری کرناغلام کافعل ہے مگرچونکہ اس کاتعلق با لَع سے ہے لہذافعل کی متم کھانی ہوگی یوں نہیں کہ میرے علم میں اُس نے چوری نہیں کی اورا گر دوسرے کے فعل سے اس کو تعلق نہ ہو توفعل کی متم نہیں کھلائی جائے گی بلکہ بیتم کھائے گا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے مثلاً ایک چیز کے متعلق زید بھی کہتا ہے میں نے خریدی ہاور عمرو بھی کہتا ہے میں نے خریدی ہے زید بید عویٰ کرتا ہے کہ بید چیز میں نے عمرو کے پہلے خریدی ہے اور گواہ موجود نہیں ہیں تو عمرو پر بیشم دی جائے گی خدا کی شم میں نہیں جانتا ہوں کہ زیدنے یہ چیز مجھ سے پہلے خریدی ہے۔ زیدنے وارث پرایک چیز کا دعویٰ کیا کہ بیمیری ہے وارث انکار کرتا ہے توعلم پرفتم کھائے گا اور اگر وارث نے دوسرے بردعویٰ کیا تو وہ قطعی طور پرفتم کھائے گا۔ایک شخص نے کوئی چیز خریدی پاکسی نے اُسے ہید کیا <sup>(2)</sup>اور دوسراشخص اس چیز میں اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے مگراُس کے باس کوئی گواہ نہیں اس مشتری یا موہوب لہ(3) پریمین ہے کہ مئیر ہے اور بقطعی طور پر مدعی کی ملک سے انکار کرے گا کیونکہ جب پیٹرید چکاہے یااس کو ہبہ کیا گیا تو یقینًا ما لک ہوگیا۔ (<sup>4)</sup> (بح، درمختار)

سر المراق المرا

<sup>🛈</sup> يىچىنى والا 🕒 يىخىندىيا 🕒 🥙 جى كوتخىدىيا ـ

<sup>€ ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الدعوى، ج٧، ص ٢٠٠٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، ج٨،ص٣٤٧.

<sup>🐒 🗗 ..... &</sup>quot;كتزالدقائق"، كتاب الدعوى، ص ٥٠٠.

مستان سال المحدد المار علیہ نے پہلے مدی کے دعوے سے انکار کیا اُس کے ذمہ صلف آیا تو صلف ہے بھی انکار کیا اس سے کوئی سے بھی گریز بینہ سمجھے کہ مدی علیدا نکار دعوے میں جھوٹا ہے کیونکہ سپا تھا تو صلف کیوں نہیں اُٹھایا بلکہ بیہ بھی اُٹریز کی بھی بھی سے بھی گریز کرتا ہے اپنا اتنا نقصان ہوگیا بیہ گوارا مگرفتم کھانا منظور نہیں اگر چہ کچی ہوگی لہذا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنظول (1) کو بذل قرار دیتے ہیں کہ مال دے کر جھاڑا کا ٹابیعن تھا تو ہمارا مگر ہم نے چھوڑ ااور دین کا دعوی ہوتو مدی کو لیمنا جا مزاس وجہ ہے کہ مدی اُسے اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے نہ بیہ کرختی مدی علیہ دونوں اپنے اپنا میں سے ہوں نا جا مزطور پر مال لینا نہ چا ہے ہوں ور نہ جوخودا پنا ناحق پر ہونا جا نتا ہواً س کے گنہگار ہونے میں کیا شہبہ۔ خیال میں سے ہوں نا جا مزطور پر مال لینا نہ چا ہے ہوں ور نہ جوخودا پنا ناحق پر ہونا جا نتا ہواً س کے گنہگار ہونے میں کیا شہبہ۔

# حلف کا بیان

سَمَعِنَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَرْدِهِ اللّٰهِ عَلَى جَائِ غِيرِ خَدَا كَ فَتَم نِهُ كَعَا لَى جَائے نِهُ كَلَا لَى جَائے اگرفتم مِيْں تَعْلِيظَ (تَخْقَ كُرنا) عا بين توصفات كا اضافه كرين مثلاً والله العظيم فِيْم ہے خدا كى جس كے سواكوئى معبود نہيں جوعالم الغيب والشہا وہ رخمن رحيم ہے الشخص كاميرے ذمه نه بيرال ہے جس كا دعوىٰ كرتا ہے نه اس كاكوئى جز ہے۔ (3) (ہدايہ)

مسئائی سے کہ تعلیظ میں اس سے کی بیشی بھی ہوسکتی ہے۔الفاظِ مذکورہ پرالفاظ بڑھادے یا کم کردے قاضی کواختیارہے گر بیضرورہے کہ صفات کا ذکر بغیر حرف عطف ہو بیانہ کے واللہ والرحمٰن والرحیم کہ اس صورت میں عطف کے ساتھ جتنے اساذکر کیے جا کیں گے اُتنی قسمیں ہوجا کیں گی اور بیخلاف شرع ہے کیونکہ شرعاً اُس پرایک بیمین کا مطالبہ ہے۔ بعض فقہا بیہ کہتے ہیں کہ جو شخص صلاح وتقویٰ کے ساتھ معروف ہواُس پر تغلیظ نہ کی جائے دوسروں پر کی جائے بعض بیکھی کہتے ہیں مال حقیر میں تغلیظ نہ کی جائے اور مال کثیر میں تغلیظ کی جائے۔(4) (ہدا بیہ)

مسئلہ سے مثلاً میں خواق کی میمین نہ ہونی چاہیے بینی مدعی علیہ ہے مثلاً میہ نہ کہلوا یا جائے کہ اگر مدعی کا بیوق میرے ذمہ ہوتو میری عورت کوطلاق یا میرا غلام آزاد بعض فقہا میہ کہتے ہیں کہ اگر مدعی علیہ بے باک ہے اللہ عزوجل کی قتم کھانے میں پرواہ نہیں کرتا اور طلاق وعماق کی قتم میں گھبراتا اور ڈرتا ہے کہ بی بی یا غلام کہیں ہاتھ سے نہ چلے جائیں ایسے

<sup>€....</sup>قم سےانکار۔

الهداية "، كتاب الدعوى، باب اليمين، ج٢، ص١٥٧، وغيرها.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين... إلخ، ج٢، ص٥٥١.

<sup>😵 🐠 .....</sup>المرجع السابق.

لوگوں کوطلاق وعمّاق کا حلف دیا جائے مگراس قول پراگر بصر ورت <sup>(1)</sup> قاضی نے ممل کیا اور کلول <sup>(2)</sup> پر مدعی کو مال دِلوا دیا بیہ قضا<sup>(3)</sup> نا فذنہیں ہوگی۔ <sup>(4)</sup> (ہدا ہیہ، نتائج الا فکار)

اس ہے کہنا کہ مبحد میں چل کرفتم کھاؤ ، فلال بزرگ کے مزار کے سامنے چل کرفتم کھاؤ۔ (5) (ہدایہ ، درمختار ، وغیرہ)

اس ہے کہنا کہ مبحد میں چل کرفتم کھاؤ ، فلال بزرگ کے مزار کے سامنے چل کرفتم کھاؤ۔ (5) (ہدایہ ، درمختار ، وغیرہ)

مسکان کی اس زمانہ میں تغلیظ یا حلف کی ایک صورت بہت زیادہ مشہور ہے کہ قرآن مجید ہاتھ میں دے کر پجھالفاظ کہلواتے ہیں مثلاً اس قرآن کی مار پڑے ، ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو، خدا کا دیدار نصیب نہ ہو، شفاعت نصیب نہ ہو، ہیس با تیں خلاف ہے ہیں مثلاً اس قرآن کی مار پڑے ، ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو، خدا کا دیدار نصیب نہ ہو، شفاعت نصیب نہ ہو، ہیس با تیں خلاف شرع (6) ہیں مصحف شریف (7) ہاتھ میں اُٹھانا حلفِ شرع نہیں ۔ غالبًا حلف اُٹھانے کا محاورہ لوگوں نے بہیں سے لیا ہے ۔ مدی علیہ اُٹھان کار کرد ہے تو دعوی اُس پر لازم نہیں کیا جائے گا بلکہ انکار ہی کرنا چا ہے ۔ ایک طریقہ بی کی جہیں سے کہ میں محمد میں رکھ دیتا ہوں یا فلاں بزرگ کے مزار پررکھ دیتا ہوں تمھارا ہوتو چل کراُٹھا لوا گرحقیقت میں مدی کانہیں ہے کہ میں مسجد میں رکھ دیتا ہوں یا فلاں بزرگ کے مزار پررکھ دیتا ہوں تمھارا ہوتو چل کراُٹھا لوا گرحقیقت میں مدی کانہیں ہے اوراُٹھالیا تو مدی علیہ اُس ہے دائیں ہے۔

سن ایک جنرای کی بیودی کو یول قتم دی جائے قتم ہے خدا کی جس نے موٹی علیاللام پرتوریت نازل فرمائی اور نصرانی کو یول کہ قتم ہے خدا کی جس نے عیسیٰ علیاللام پرانجیل نازل فرمائی اور دیگر کفار سے یہ کہلوایا جائے خدا کی قتم ۔ان لوگوں سے حلف لینے میں ایسی چیزیں ذکر نہ کرے جن کی پیلوگ تعظیم کرتے ہیں۔<sup>(9)</sup> (ہدایہ)

مسئان کے عبادت خانوں میں جا کرفتم دی جائے کہ مسلمان کوایس لعنت کی جگہ جانامنع ہے۔ (10) (ہدایہ وغیر ہا)

مستانهٔ 🔨 🥕 معاذ الله جنو د کو اُن کے معبود ان باطل کی قتم وینا جیسا کہ بعض جا ہلوں میں ویکھا جاتا ہے اس کا

- 1 .... فرورت کے وقت۔ 2 .... انکار۔ 3 .... فيصله
- ◘....."الهداية"، كتاب الدعوي، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين... إلخ، ج٢، ص١٥٨.

و"نتائج الأفكار"،تكملة فتح القدير،كتاب الدعوى،باب اليمين،فصل في كيفية اليمين...إلخ،ج٧،ص١٨٤،١٨٠.

- الهداية "، كتاب الدعوى ، باب اليمين ، فصل في كيفية اليمين . . . إلخ ، ج ٢ ، ص ٩ ٥ ١ .
  و "الدرالمختار" ، كتاب الدعوى ، ج ٨ ، ص ٢ ٥ ٣ وغيرهما .
- - ٠٠٠٠. الهداية "، كتاب الدعوى، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين. . . إلخ، ج٢، ص٨٥١ .
    - 🕡 ----المرجع السابق، ص٩٥١ ،وغيرها.

تھم شخت ہے تو بہ کرنی چاہیے۔ای طرح اُن سے کہنا کہ گنگا جل ہاتھ میں کیکر کہد دوان کے علاوہ اور بھی ناجائز و باطل صورتیں ہیں جن سے احتراز لازم۔

<u>مَستَانَۃ 9 ﴾ جس چیز پرحلف <sup>(1)</sup> دیا جائے وہ کیا ہے۔بعض صورتوں میں سبب پرقتم کھلاتے ہیں بعض میں نہیں۔اگر</u> سببايا ہوجومرتفع ہوجاتا ہے تو حاصل رفتم كھلائى جائے اورا گرمرتفع نہ ہوتو سبب رفتم كھائے۔اسكى چندصورتيں بيں مدى نے دَین (2) کا دعویٰ کیا ہے یاعین میں مِلک کا دعویٰ ہے یاعین میں کسی حق کا دعویٰ ہے پھر ہرایک میں مطلق کا دعویٰ ہے یا کسی سبب کا بیان ہے۔اگر دین کا دعویٰ ہوا ورسبب نہ ہوتو حاصل برحلف دیں گے بعنی تمھارا میرے ذمہ میں پچھنیں ہے۔عین حاضر میں ملكِ مطلق ياحقِ مطلق كا دعوى موتو حاصل برحلف دي مي مثلاثهم كهائ كاكه نديد چيز فلال كي بهنداس كاكوئي جز باوراگر دعوے کی بناسب پر ہومثلاً کہتا ہے میرا اُس پر دَین ہے اس سب سے کہ میں نے قرض دیا ہے یا اُس نے مجھ سے کوئی چیز خریدی ہاس كوام باقى بيں يايد چيزميرى ملك ہاس ليے كدميں فريدى ہا مجھے فلال نے ہبكى ہے يا أس مخص في عصب کرلی ہے یا اُس کے پاس امانت باعاریت ہان سب صورتوں میں حاصل پر حلف دیں گے مثلاً بیچ کا مدی ہے اور وہ منکر ہے قتم یوں کھلائی جائے کہ میرے اوراس کے درمیان میں بیع قائم نہیں یوں قتم نہ کھلائی جائے کہ میں نے بیجی نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے كەأس نے چ كرا قالدكرديا ہوتو بچ ندكرنے رقتم دينامدعلى عليہ كے ليے مضر (3) ہوگا۔غصب ميں يوں فتم كھائے أس چيز كے رو کرنے کا مجھ پرحق نہیں یہ نہیں کہ میں نے غصب نہیں کی کیونکہ بھی چیز غصب کر لیتے ہیں پھر ہبہ یا بچے کے ذریعہ سے مالک ہوجاتے ہیں۔طلاق کے دعوے میں بیشم کھلائی جائے وہ میرے نکاح سےاس وقت باہز نہیں ہے۔ کیونکہ بھی بائن طلاق دے کر پھرتجد ید نکاح ہوجاتی ہے (<sup>4)</sup> لہذاان سب صورتوں میں حاصل رفتم دی جائے کیونکہ سبب برقتم دینے میں مدعی علیہ کا نقصان ہے۔ ہاں اگر حاصل رفتم دینے میں مدعی کا ضرر ہوتو ایسی صورتوں میں سبب پر حلف دیا جائے مثلاً عورت کو تین طلاقیں دی ہیں وہ نفقهٔ عدت کا دعوی کرتی ہے اور شوہر شافعی ہے (<sup>5)</sup>جس کا مذہب سے کہ ایسی عورت کا نفقہ (<sup>6)</sup> واجب نہیں ہے اگر حاصل پرقتم دی جائے گی تو ہے شک وہ منم کھالے گا کہ مجھ پر نفقۂ عدت واجب نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کا اعتقاد و مذہب یہی ہے یا جوار (7) کی وجہ سے شفعہ کا دعویٰ کیااور مشتری شافعی المذہب ہے اُس کا ندہب یہ ہے کہ جوار کی وجہ سے شفعہ کاحق نہیں ہے حاصل پرا گرحلف

وباره تکاح کرلیاجا تاہے۔

<sup>🕡</sup> تتم۔ 🕲 قرض۔ 🔞 نقصان دو۔

<sup>🗗 .....</sup> يعنى امام شافعى رحمة الله عليه كامقلد، پيرو كار ب\_

ہے 6 ۔۔۔ نفقہ سے مراد کھانا، کپڑا، رہنے کا مکان ہے۔

دیں گے تو وہ قتم کھالے گا کہاس کوحق شفعہ نہیں ہے اور اس میں مدعی کا نقصان ہے لہٰذا اس کو بیشم دیں گے کہ خدا کی قتم جا کدادِ مشفوعہ <sup>(1)</sup> کو اُس نے خریدانہیں۔<sup>(2)</sup> (ہدایہ وغیر ہا)

مستان کی اطلاع ہوئی اسے خریدنے کا اقر ارکرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ مکان مدی کے پروس میں ہے مگر جب اسے خرید ارک کی اطلاع ہوئی اُس نے طلب کیا اس صورت خرید اری کی اطلاع ہوئی اُس نے طلب کیا اس صورت میں شفیع کی بات قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسئائی (۱) عورت نے رجعی طلاق کا دعویٰ کیا اس بات پرتشم کھلائی جائے کہ اس وقت مطلقہ نہیں ہے اور بائن یا تین طلاق کا دعویٰ ہوتو میشم کھائے کہ وہ اس وقت ایک طلاق یا تین طلاق سے بائن نہیں ہے۔ یو ہیں اگر عورت نے طلاق کا دعویٰ نہیں کی طلاق کا دعویٰ نہیں کے یاس طلاق کی شہادت دی اور شوہر منکر ہے۔ یہاں قاضی شوہر کوتشم دے گیا محلاق کی شہادت دی اور شوہر منکر ہے۔ یہاں قاضی شوہر کوتشم دے گااحتیاط کا مقتضٰی یہی ہے کہ شوہر کوتشم دے۔ (6) (عالمگیری)

المرسمان المرتمان ال

- إلى الماد برشفعه كيا كيا۔
- €....."الهداية"، كتاب الدعوي، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين... إلخ، ج٢، ص٩٥١ وغيرها.
  - ایعنی شفعه کامطالبه۔
     اللہ عنی شفعه کامطالبه۔
     اللہ عنی شفعه کرنے والا۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الدعوى ، الباب الثالث في اليمين... إلخ ، الفصل الثاني ، ج٤ ، ص ٠ ٢ .
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ الفصل الثاني، ج٤ ، ص١٨.
  - 🗗 ..... یعنی بیوی کوطلاق کا اختیار دیا۔
- ى الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الثاني، ج٤، ص١٩،١٨.

مسئلہ اس وربیت رکھی ہے۔ دوولی کیا کہ فلال چیز میں نے فلال شخص کے پاس وربیت رکھی ہے مدی علیہ کہتا ہے تو نے تنہائیس رکھی ہے بلکہ تو اور فلال شخص دونوں نے وربیت رکھی ہے تو بیہ چاہتا ہے کہ کل چیز تجھے دے دوں بینیس کروں گا مدی علیہ پر بیشم دی جائے کہ واللہ اس پوری چیز کا فلال پرواپس کرنا مجھ پرواجب نہیں قتم کھالے گا دعویٰ خارج ہوجائے گا۔ (1) (عالمگیری)

ستان اس کان کے اجارہ یا مزارعت (2) میں نزاع ہے تو منکر یوں قتم کھائے واللہ میرے اور فلاں کے مابین اس مکان کے متعلق مزارعت قائم نہیں ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئائی استان کے اجرت کا دعویٰ کیا اور مدعیٰ علیہ منکر ہے یوں قتم کھائے واللہ اس مخص کی میرے ذمہوہ اُجرت نہیں ہے جس کا وہ مدعی ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ کا ہے۔ ایک مخص کے پاس ایک چیز ہے۔ دو مخصوں نے اُس پر دعویٰ کیا ہرایک کہتا ہے چیز میری ہے اس نے فصب کرلی ہے یا ہیں نے اس کے پاس امانت رکھی ہے۔ اُس مدی علیہ نے ایک کے لیے اقرار کرلیا کہ اسکی ہے اور دوسرے کے لیے انکار کردیا ہے ہوگا کہ چیز مقرلہ (6) کو دیدے اب دوسرا شخص مدی علیہ سے حلف لینا چا ہتا ہونہیں لے سکتا کیونکہ اُس کے قبضہ میں چیز نہیں رہی وہ مدی علیہ نہیں رہااس کواگر خصومت کرنی ہومقرلہ سے کرے کہ اب وہی قابض ہے اگر میخض میہ کے قبضہ میں چیز نہیں رہی وہ مدی علیہ نہیں رہااس کواگر خصومت کرنی ہومقرلہ سے کرے کہ اب وہی قابض ہے اگر میخض میہ کے

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين. . . إلخ، الفصل الثاني، ج٤ ، ص ١٩ .

<sup>🗨 ....</sup>کسی کواپنی زمین اس طور پر کاشت کے لیے دینا کہ جو کچھ پیداوار ہوگی دونوں میں تقسیم ہوجائے گی مثلاً نصف نصف یا ایک تہائی دوتہائیاں۔

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين... إلخ، الفصل الثاني، ج٤، ص٩٠.

<sup>•</sup> ۲۱،۲۰ المرجع السابق، ص ۲۱،۲۰.

<sup>₫ ....</sup>المرجع السابق، ص٩ ٢٠٠١.

<sup>😞 🗗</sup> جس كے لئے اقرار كيا كيا۔

کہ اُس نے دوسرے کے لیے اس غرض سے اقرار کیا کہ اپنے سے پمین کو دفع کر سے لہذاتتم دی جائے قاضی اس کی بات قبول نہ
کر سے۔اوراگر دونوں کے لیے اُس نے اقرار کیا دونوں کو تسلیم کر دی جائے گی اب ان میں سے اگر کوئی بیہ چاہے کہ نصف باقی
کے متعلق مدی علیہ پر حلف دیا جائے بیہ بات نامقبول ہے اوراگر دونوں کے مقابل میں اُس نے اٹکار کیا تو دونوں کے مقابل میں
حلف دیا جائے۔ (1) (عالمگیری)

ایک فض کے ایک فض نے اپنیاب کر کے کا ایک زمین مبدکردی اور موہوب لدکو (2) قبضہ بھی دے دیا اس کے بعد اُسکانگر کا ایک زمین میرے بعد اُسکانگر کے بعد از کتفتیم ہوا اور بیز مین میرے بعد اُس میت کی زوجہ دعویٰ کرتی ہے کہ بیز مین میری ہے کیونکہ اس زمین کے مبدکرنے کے بعد از کتفتیم ہوا اور میز مین میرے حصہ میں آئی موہوب لد بی ہوا ہوں ہے دور بین کا مبدہ ہوا ہے اور بیز مین وا مب کے حصہ میں پڑی تھی اور موہوب لد اپنی بات پر سم کھالی موہوب لددیگر ورث پر حلف نہیں دے سکتا تھم بیہوگا کہ زمین واپس کرے۔ (3) (عالمگیری)

ستان 19 اگرسب ایسا ہے جومر تفع نہیں ہوتا تو سب پر حلف دیں گے مثلاً غلام مسلم نے مولے پر عتق کا دعویٰ کیااور مولے منکر ہےاُ ہے بیتم دیں گے کہ خدا کی قتم اُسے آزاد نہیں کیا ہے۔ <sup>(4)</sup> (ہدایہ)

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين. . . إلخ، الفصل الثالث، ج٤، ص ٢٩.

<sup>🗨 ....</sup> جے ہبدگی اس کو۔

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الثالث في اليمين. . . إلخ الفصل الثالث، ج٤ ، ص ٣١.

<sup>● ..... &</sup>quot;الهداية "، كتاب الدعوي، باب اليمين، فصل في كيفية اليمين... إلخ، ج٢، ص٩٥١.

<sup>🔊 🗗 ..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار "، كتاب الدعوي، ج٨، ص٥٦.

مسئلی (۱) اگرفتم کھا فی میں ہے۔ پر حلف دیا گیاوہ کہتا ہے میں نے بیر حلف کرلیا ہے کہ بھی فتم نہیں کھاؤں گا اگرفتم کھاؤں تو میری بی بی پر طلاق اس حلف کی وجہ ہے فتم کھانے ہے مجبور ہوں۔اس بات کی طرف قاضی التفات نہ کرے گا<sup>(1)</sup> بلکہ تین مرتبہ اُس پر حلف پیش کرے گا اگرفتم نہیں کھائے گا اُس کے خلاف فیصلہ کردے گا۔<sup>(2)</sup> (درمختار،ردالمختار)

# تحالف کا بیان

بعض اليي صورتيس بين كه مدعى ومدعى عليه دونو ل كوشم كها نا پر تا ہے۔اس كوشحالف كہتے ہيں۔

ستانا ایک (قان میرا کہتا ہے۔ ایک (قان میں اختلاف ہوا اکی چندصور تیں ہیں۔ ﴿ مقدار ثمن میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے پانچ روپیٹر نے دوسرا کہتا ہے دارو ہے ہے دوسرا کہتا ہے دارو ہے ہے دوسرا کہتا ہے اس فتم کا روپیہ ہے دوسرا کہتا ہے اس فتم کا ہے ﴿ جن ثمن میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے روپے سے بیج ہوئی دوسرا کہتا ہے اشر فی (قان سے مقدار میج میں اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے دوس گیروں ان تمام صورتوں میں تھم ہے کہ جوابیخ دوسے کو گواہوں ہے فاہت کیا تو اس کے موافق فیصلہ ہوگا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دوسے کو گواہوں ہے فاہت کیا تو اس کے موافق فیصلہ ہوگا ہوز اگر دونوں نے اپنے اپنے دوسے کو گواہوں ہے فاہت کیا تو اس کے موافق فیصلہ ہوگا ہوز اگر دونوں نے گواہوں ہے میں ایک من گیہوں نے اور دوشری کہوں موافق فیصلہ ہوگا ہوز کر دو ہوں نے اور دونوں نے گواہ پیش کے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ دس روپے میں ایک من گیہوں نے اور دونوں نے گواہ پیش کے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ دس روپے مشتری دے اور دونوں کے گواہوں معتبر۔ اور اگر وفوں نے معتبر اور مشتری نے میچے ذیادہ بتائی اس میں اُس کے گواہ معتبر۔ اور اگر وفوں نے کوفتح کر دیا جائے گا۔ اگر ان میں ایک صورت سے کہ دونوں گواہ بیش کے تو جو کھر کہتا ہے اُس کو اور بائع سے کہا جائے گا کہ بائع نے جو تی کر دیا جائے گا۔ اگر ان میں ایک دوسرے کی بات مان لینے پر راضی ہو جائے تو نزاع (قان ختم اورا گر دونوں میں کوئی بھی اس کے لیے طیار نہیں تو دونوں پر صاف دیا جائے گا۔ (اگر اہا ہی، در مختار)

العنى اس بات كى طرف توجه نه كرے گا۔

٢٠٥٦..."الدرالمختار" و"ردالمحتار" ،كتاب الدعويٰ ،ج ٨،ص ٢٥٦.

<sup>€</sup> المساكندم - المساكندم - المساكندم -

۱٦٠ ص ٢٠٠٠ الهداية "، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج٢، ص ١٦٠.

و"الدرالمختار" ،كتاب الدعويٰ ،باب التحالف ،ج٨ ،ص٧٥٧.

سَمَعُنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

مستائیں مصن تحالف ہے ہے فنخ نہیں ہوگی جب تک دونوں متفق ہوکر فنخ نہ کریں یا اُن میں ہے کی کے کہنے ہے قاضی فنخ نہ کردے۔ (۱۰(درمختار)

مسئانی سے تعالف اُس وقت ہوگا جب مجیج موجود ہوا گر ہلاک ہوگئ ہوتو تحالف نہیں بلکہ اگر ہائع کے پاس ہلاک ہوئی تو ہجیج بی فنخ ہو چکی تحالف سے کیا فاکدہ اور اگر مشتری کے یہاں ہلاک ہوئی تو ہجیج میں کوئی اختلاف نہیں خمن کا جھڑا ہے گواہ نہیں ہیں تو فتم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے یو ہیں اگر ہجی ملک مشتری سے خارج ہو چکی یا اُس میں ایسا عیب پیدا ہوا کہ اب واپس نہ ہو سکے اس صورت میں بھی صرف مشتری پر حلف ہے یا ہجیج میں کوئی ایس نیادتی ہوگئی کہ رد کے لیے مانع ہو زیادت متصلہ (5) ہو یا منفصلہ (6) تو تحالف نہیں ہاں اگر ہجیج کو بائع کے پاس غیر مشتری نے ہلاک کیا ہوتو اُس کی قیت ہجیج کے زیادت متصلہ (5) ہو یا منفصلہ (6) تو تحالف ہے۔ (7) (در مختار ، ہدایہ)

مسئل کی ایک عقد میں خریدی تھیں ایک حصہ ہلاک ہو چکا یا ملک مشتری سے خارج ہو گیا مثلاً دو چیزیں ایک عقد میں خریدی تھیں ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا ۔ ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا ۔ اس سامان ۔ ۔ اس جھڑاختم کرنے کی۔

- ۱٦٠ ص ٢٠٠٠ الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج ٢٠ ص ١٦٠.
- ₫ ..... "الدرالمحتار"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج ٨، ص ٣٥٨.
  - 6 .... یعنی ایسااضافہ جومیع کے ساتھ متصل ہوجیے کپڑ ارنگ دینا۔
  - ایسان فی جوہی کے ساتھ متصل نہ ہو بلکہ جدا ہوجیے جانور کا بچہ جننا۔
- ۳٦٠ من ۳٦٠.
   و"الهداية"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٢، ص ٣٦٠١.
   و"الهداية"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٢، ص ١٦٢٠١٦١.
  - 痰 🚳 ....."الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج ٢، ص ١٦١.

أس كے مقابل ميں ثمن كا جو حصه مشترى بتا تا ہے أے ترك كردے تو تحالف ہے۔ (1) (مدايي)

مسئان کے ۔ اگر مین پر مشتری کا قبضہ نہیں ہوا ہے تو تحالف موافق قیاس ہے کہ بائع زیادت مین کا دعویٰ کرتا ہے اور مشتری مشتری مشتری مشتری مشتری میں ہوا ہے کہ اِتناشن لے کرتسلیم مبیع کرنا (3) تم پر واجب ہے اور بائع اس کا مشتری مشکر ہے یعنی دونوں مشکر ہیں لہٰذا دونوں پر حلف ہے اور مبیع پر جب مشتری نے قبضہ کر لیا تو اب مشتری کا کوئی دعویٰ نہیں صرف بائع مدی (4) ہے اور مشتری مشکر اس صورت میں بھی ثابت ہے لہٰذا ہم مدی (4) ہے اور مشتری مشکر اس صورت میں تھا اُف خلاف قیاس ہے گر حدیث سے تحالف اس صورت میں بھی ثابت ہے لہٰذا ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور قیاس کوچھوڑتے ہیں۔ (5) (ہدایہ)

مستانی آب الله علی خوالت کاطریقہ بیہ کے مثلاً بائع بیشم کھائے واللہ علی نے اسے ایک ہزار میں نہیں بچا ہے اور مشتری شم کھائے کہ واللہ علی نے اسے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے اور بعض علما نفی و اِثبات دونوں کو بطورِ تا کید جمع کرتے ہیں مثلاً بائع کیے واللہ علی نے اسے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے واللہ علی نے اسے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے بلکہ ایک ہزار میں خریدا ہے بلکہ دو ہزار میں بچا ہے بلکہ دو ہزار میں بچا ہے اور مشتری کیے واللہ علی نے اسے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے بلکہ ایک ہزار میں خریدا ہے۔ کر پہلی صورت ٹھیک ہے۔ کیونکہ یمین (6) اِثبات کے لیے نہیں بلکہ نفی کے لیے ہے۔ (7) (ہدا ہے) بلکہ ایک ہزار میں اِختلاف مقصود ہوا ورا گرشن میں اختلاف شمنی طور پر ہوتو تحالف نہیں مثلاً ایک شخص نے رو پید سیر کے حساب سے تھی بچپا اور برتن سمیت تول دیا کہ تھی خالی کرنے کے بعد پھر برتن تول لیا جائے گا جو برتن کا وزن ہوگا و نئی کر کے لاتا ہے بائع کہتا ہے یہ برتن میرا وزن ہوگا و ورسیر وزن کا ہے۔ اور میرا برتن سیر بھر کا تھا۔ نتیجہ بیہ وا کہ بائع توسیر تھی کے دام ما نگتا ہے اور مشتری آ ٹھر سیر کے دام اپنی سیر و دوسیر وزن کا ہے۔ اور میرا برتن سیر بھر کا تھا۔ نتیجہ بیہ وا کہ بائع توسیر تھی کے دام ما نگتا ہے اور مشتری آ ٹھر سیر کے دام اپنی ایساں تحالف نہیں۔ (9) (درمختار) او بیوا و بیا تا ہے۔ یہاں شن میں اختلاف ہوا تھر میں میں ہے لبذا یہاں تحالف نہیں۔ (9) (درمختار)

مسئلیں اسٹان کی ایم بھیے کے سواکسی دوسری چیز میں اختلاف ہوتو تحالف نہیں مثلاً مشتری کہتا ہے کہ ثمن کے لیے میعاد تھی اور بائع کہتا ہے نہتی بائع مئکر ہے اس کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے یا ثمن کی میعاد ہے مگر بائع کہتا ہے بیشر طبقی کہ کوئی چیز

۱٦٢ ص ٢٦٠ الهداية "، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج٢، ص ١٦٢.

€ .....وعوىٰ كرنے والا۔

🗗 🚟 يَحِي كُلُ چِيز حواله كرنا\_

6 ..... "الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج٢، ص ١٦٠.

-7-0

۱٦١ ص ٢٦١.... "الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج٢، ص ٢٦١.

ہ۔۔۔۔الگ کردیاجائےگا۔

🔊 🔞 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج ٨،ص ٣٥٩.

مشتری رہیں (1) رکھے گامشتری انکار کرتا ہے یا ایک خیار شرط کا مدعی ہے دوسرا منکر ہے یا ٹمن کے لیے ضامی کی شرط تھی یا نہ کا تھی یا ٹمن یا ہیچ کے قبضہ میں اختلاف ہو یا مسلم فیہ کی علی ہیں یا ٹمن یا ہیچ کے قبضہ میں اختلاف ہو یا مسلم فیہ کی جائے تسلیم (2) میں اختلاف ہواں میں منکر پر حلف ہاور حلف کے ساتھ اُسی کا قول معتبر ۔ (3) (درمختار، عالمگیری) منکر بچھ ہوئی ہے دوسرا کہتا ہے تیج ہوئی اس میں تحالف نہیں بلکہ جو منکر بچھ ہے اُسی کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ (4) (عالمگیری)

سر اس میں تحالف ہے اور دونوں قتم کھا جا کیں تو مشتری پر ہیج کے ہلاک ہونے کے بعد ہوا یک کہتا ہے ثمن روپیہ ہے دوسراا شرفی بتا تا ہے اس میں تحالف ہے اور دونوں قتم کھا جا کیں تو مشتری پر ہیج کی واجبی قیمت لازم ہوگی۔ <sup>(5)</sup> ( درمخار )

مسئائیں اور ہے۔ بائع کہتا ہے یہ چیز میں نے تمھارے ہاتھ سورو ہے میں نیچ کی ہے جس کی میعاد دس ماہ ہے یوں کہ ہر ماہ میں دس رو ہے دواور مشتر کی یہ کہتا ہے میں نے یہ چیزتم سے پچاس رو ہے میں خریدی ہے ڈھائی رو ہے ماہوار مجھے ادا کرنے ہیں میں دس رو ہے دواو بیس ہے ماہوار مجھے ادا کرنے ہیں یوں کل میعاد ہیں ماہ ہے دونوں نے گواہ پیش کردیے اس صورت میں دونوں شہادتیں مقبول ہیں چھ ماہ تک ہائع مشتر ک سے دس رو ہے ماہوار وصول کرے گا۔ اور ساتویں مہینے میں ساڑھے سات رو ہے اسکے بعد ہر ماہ میں ڈھائی رو ہے یہاں تک کہ سورو ہے کی یوری رقم ادا ہوجائے۔ (6) (بح الرائق)

مسئل الناس میں تحالف نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں تالہ کرنے کے بعد راس المال کی مقدار میں اختلاف ہوا اس میں تحالف نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں صرف رب السلم مدی ہے اور سلم الیہ منکر جو کچھ سلم الیہ کہتا ہے اس کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔ (۲۰ (درمختار) میں اختلاف ہوا مثلاً مشتری ایک ہزار بنا تا ہے اور بائع پانسو کہتا ہے اور دونوں کے بعد ثمن کی مقدار میں اختلاف ہوا مثلاً مشتری ایک ہزار بنا تا ہے اور بائع پانسو کہتا ہے اور دونوں کے پاس گواہ نہیں دونوں پر حلف دیا جائے اگر دونوں قتم کھا جائیں اقالہ کوفنح کیا جائے۔ اب پہلی تھے لوث آئے گی۔

٠ .... کروی۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ مُورُد كرنے كا جگه۔

۱۳۵۹ س... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٨ص ٥٩.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الدعويٰ ،الباب الرابع في التحالف ، ج٤ ، ص٣٣.

- ₫ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعويٰ ،الباب الرابع في التحالف ، ج ٤ ، ص٣٣.
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج ٨،ص ٢٦٠.
    - البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٧٠ص ٣٧٦...
  - 🦪 🗗 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوىٰ ، باب التحالف، ج ٨، ص ٣٦١.

یہ علم اُس وقت ہے کہ بڑج کا اقالہ ہو چکا ہے مگر ابھی تک مبیع پر مشتری کا قبضہ ہے اب تک اُس نے واپس نہیں کی ہے اور اگر اقالہ کے بعد مشتری نے مبیع واپس کر دی اس کے بعد ثمن کی کی وبیشی میں اختلاف ہوا تو تحالف نہیں بلکہ بائع پر حلف ہوگا کہ یہی ثمن کم بتاتا ہے اور زیادتی کا مشکر ہے۔ (1) (بحرالرائق، ہدایہ)

کرد کرد اور میں کہ اور اس کے موافق فیصلہ ہوگا اور اگر دونوں نے گواہوں سے ثابت کیا تو دیکھا جائے گا کہ مہرش کی کا تابید کرتا ہوا ہیں ہوا ہوں سے ثابت کیا تو دیکھا جائے گا کہ مہرش کی کا تابید کرتا ہوا ہیں ہور کی یا عورت کی مثلاً مرد یہ کہتا ہے کہ مہرا کی ہزارتھا اور عورت دو ہزار بتاتی ہے تو اگر مہرش شو ہر کی تابید میں ہے بعنی ایک ہزاریا کم تو عورت کے گواہ معتبر اور مہرش عورت کی تابید کرتا ہو یعنی دو ہزاریا زیادہ تو شو ہر کے گواہ معتبر اور امر مش عورت کی تابید کرتا ہو یعنی دو ہزاریا زیادہ تو شو ہر کے گواہ معتبر اور اگر مہرش کورت کی تابید کرتا ہو یعنی دو ہزاریا زیادہ تو شو ہر کے گواہ معتبر اور اگر دونوں میں سے کی تابید میں نہ ہو بلکہ دونوں کے ما بین ہو شاؤ ہر شو گواہ میکا را دو مہرش کہ دلایا جائے ۔ اور اگر دونوں میں سے کی کے پاس گواہ نہیں تو تعالف ہے اور فرض کرود ونوں نے قسم کھالی تو اس کی وجہ سے نکاح بطل نہیں ہوتا بخلاف تھے کہ وہاں ٹین کے نہ ہونے ہے تو نہیں رہ سکتی لہذا شخصی کرتا پڑتا ہے تعالف کی صورت میں پہلے کون قسم کھائے اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں بہتر یہ کہ قرعہ ڈوالا جائے ۔ جس کا نام نکلے وہ بی پہلے تم کون کے بیاں کہ بہتر یہ کہ پہلے تو ہر کوئی لازم اور اگر دونوں نے تھی کہتر یہ کہ پہلے تو تو ہر کوئی گائی ہوتا گواہ کی تابید میں نام نکلے وہ بی کہاؤت کی ہوتا گواہ کی تابید میں اور اگر دونوں نے تھی کہتر یہ کہ پہلے تو ہو ہر کوئی گائی ہوتا گواہ کی کہتر ہو گیا گائی کے موافق تھی ہوتا گواہ کہ گائی ہوتا ہو ہر گواہ کی تابید میں اور اگر مہرش اُنا ہے جتنا شو ہر کہتا ہے یا اُس ہے بھی کم تو شو ہر کے قول کی تابید میں اور اگر مہرش اُنا تا ہے جتنا شو ہر کہتا ہے یا اُس ہے بھی کم تو شو ہر کے قول کی تابید میں اور اگر مہرش اُنا تا ہے جتنا شو ہر کہتا ہے یا اُس ہے بھی کم تو شو ہر کے قول کے موافق فیصلہ ہوگا اور اگر مہرش اُن تا ہے جتنا شو ہر کہتا ہے یا اُس ہے بھی کم تو شو ہر کے قول کے موافق فیصلہ کیا جائے ۔ (5) (ہمایت بھی دورت کے درمیان میں موتو مہرش کا کا تھی تا تاب ہے دی زیادہ تو عورت جو گئی کا اس کے موافق فیصلہ کیا جائے ۔ (5) (ہمایت بھی دورت کی درمیان میں موتو مہرش کا کا تھی تا تاب ہے ۔ (5) (ہمایت بھی درمیان میں موتو مہرش کا کا تھی تا تو ہو کے درمیان میں موتو تا کہ کا تک کے دورت کے دورت کے دورت کے کہ تو تو تو کہ کیا تابید کی تو تو

<sup>1 ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٧، ص ٣٧٧.

و"الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف ، ج٢، ص ١٦٣.

عین ہونا۔
 میال ہوی۔
 شمے انکار۔
 میال ہونا۔

<sup>6 .....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج٢، ص ٦٣ ١-١٦٤.

و"البحرالرائق"، كتاب الدعوي، باب التحالف، ج٧،ص ٣٨٠.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٨،ص ٣٦٢.

سین از کا ان منفعت حاصل کرنے سے پہلے ہا ورکس کے پاس گواہ نہ ہوں تو تحالف ہے یا مدت اجارہ کے متعلق اختلاف ہے اگر

یا اختلاف منفعت حاصل کرنے سے پہلے ہا ورکس کے پاس گواہ نہ ہوں تو تحالف ہے کیونکہ اس صورت میں ہرا یک مدگی (3)

اور ہرا یک منکر (4) ہے اور دونوں قیم کھا جا کیس تو اجارہ کوفتح کر دیا جائے۔ اگر اجرت کی مقدار میں اختلاف ہو تو متا جرسے

پہلے قیم کھلائی جائے اور مدت کے متعلق مستاجر کے گواہ معتبر اور اگر مدت واجرت دونوں میں اختلاف ہواور دونوں نے گواہ ہوں تو اُجرت میں موجر

کے گواہ معتبر جیں اور مدت کے متعلق مستاجر کے گواہ معتبر اور اگر مدت واجرت دونوں میں اختلاف ہواور دونوں نے گواہ پیش کئے

تو مدت کے بارے میں مستاجر کے گواہ معتبر اور اجرت کے متعلق موجر کے معتبر ۔ اور اگر بیا ختلاف منفعت حاصل کرنے کے بعد

ہوتو تحالف نہیں بلکہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں مستاجر پر حلف دیا جائے اور قیم کے ساتھ اس کا قول معتبر اور اگر کہ کے تصور کی کی منفعت حاصل کرنے ہوئے گرد سے جیں اور اختلاف ہوا کہ کرا یہ کیا ہے منفعت حاصل کر لی ہے کچھ باقی ہے۔ مثلاً ابھی پندرہ بی دن مکان میں رہتے ہوئے گردونوں قیم کھا جا کیں تو جو مدت باتی ہے باتے یا دی روپ ہونے اگر دونوں قیم کھا جا کیں تو جو مدت باتی ہے باتے اور گزشتہ کے بارے میں مستاجر کے تول کے موافق فیصلہ ہو۔ (6) (ہواہیہ)

اُس کا اجارہ فتح کر دیا جائے اور گزشتہ کے بارے میں مستاجر کے تول کے موافق فیصلہ ہو۔ (6) (ہواہیہ)

مسئائی استان استان استان میں منفعت حاصل کرنے کا بیر مطلب ہے کہ اُس مدت میں متاجر بخصیل منفعت پر قادر ہومثلاً مکان اجارہ پر دیا اور متاجر کو سپر دکر دیا قبضہ دے دیا تو جتنے دن گزریں گے کرا بیواجب ہوتا جائے گا اور منفعت حاصل کرنا قرار دیا جائے گا متاجراُس میں رہے یا نہ رہے اور اگر قبضہ نہیں دیا تو منفعت حاصل نہیں ہوئی اس طرح کتنا ہی زمانہ گزر جائے کرا بیہ واجب نہیں۔ (<sup>7)</sup> (بحرالرائق)

مسئلی و ایک جود مراکہتا ہے میں نے ایک چیز کے متعلق دعویٰ کیا ایک کہتا ہے میں نے اجارہ پر لی ہے دوسرا کہتا ہے میں نے خریدی ہے اگر مدعی علیہ (8) نے متا جر کے موافق اقر ارکیا تو خریداراُس کو صلف (9) دے سکتا ہے اورا گر دونوں اجارہ ہی کا دعویٰ کرتے ہوں اور مدعی علیہ نے ایک کے لیے اقر ارکر دیا تو دوسرا صلف نہیں دے سکتا۔ (10) (بحرالرائق)

- الله عند الله عند الله عند الله الكرائة والله الله عند الله الله الكرائة والله في الكاركرني والله في الكاركرني والله
- .....در عقار میں ایسانی ذکر ہے جیسا صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولا نامحد امجد علی اعظمی علیہ حمد اللہ القوی نے ذکر فرمایا ، جبکہ ہدایہ میں "مدت" کی جگہ "منفعت "نہ کور ہے ۔... عِلْمِیه
  - 6 ..... "الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج٢، ص ٢ ١ ٦٥،١٦ .
    - ۳۸۱ البحرالراثق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٧، ص ٣٨١.
      - 8 جس پردعویٰ کیا گیا ہے۔ 8 میں پردعویٰ کیا گیا ہے۔
    - 🗽 🔞 ....."البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٧،ص ٣٨١.

يش ش: مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

سن المجاری اور کی اور جو چیز مرد کے لیے خاص ہے جیسے عمامہ، چھڑی، اس کے متعلق قتم کے ساتھ مرد کا قول معتبر ہے۔ اور جو چیز یں عورت کے لیے خاص ہے جیسے عمامہ، چھڑی، اس کے متعلق قتم کے ساتھ مرد کا قول معتبر ہے۔ اور جو چیز یں عورت کے لیے مخصوص ہیں جیسے زنانے کیڑے اور وہ خاص چیز یں جو عور توں ہی کے استعال میں آتی ہیں ان کے متعلق قتم کے ساتھ عورت کا قول معتبر ہے اور وہ چیز یں جو دونوں کے کام کی ہیں جیسے لوٹا، کورا(2) اور استعال کے دیگر ظروف (3) ان میں بھی مرد کا ہی قول معتبر ہے اور اگر دونوں نے گواہ قائم کے تو ان چیز وں کے بارے میں عورت کے گواہ معتبر ہیں اور اگر گھر کے ہی متعلق اختلاف ہے مرد کہتا ہے میرا ہے گورت کہتی ہے میرا ہے اس کے متعلق شو ہر کا قول معتبر ہے۔ ہاں اگر عورت کے پاس گواہ ہوں تو وہ عورت ہی کا مانا جائے گا۔ بیزن و شو (4) کا اختلاف اور اُس کا بی تھم اُس صورت میں ہے کہ دونوں زندہ ہوں ، اور اگر ایک زندہ ہو ایک می ہوگا ایک می ہوگا ہوگا تو کی متعبر ہوگا ایک می جاس کے وارث نے زندہ کے ساتھ اختلاف کیا تو جو چیز دونوں کے کام کی ہے اُس کے متعلق اُس کا قول معتبر ہوگا ایک می جاس کے وارث نے زندہ کے ساتھ اختلاف کیا تو جو چیز دونوں کے کام کی ہے اُس کے متعلق اُس کا قول معتبر ہوگا جو زندہ ہے۔ (5) (ہرا ہے، در مختار)

مستان استان استان کی استان ایسا ہے کہ دورت کے لیے خاص ہے گرمرداس کی تجارت کرتا ہے یا بنا تا ہے تو وہ سامان مردکا ہے یا چیز مرد ہی کے کام کی ہے گرعورت اُس کی تجارت کرتی ہے یاوہ خود بناتی ہے وہ سامان عورت کا ہے۔ (6) (بحر) مستان کی استان کی سے اور اختلاف حالت بقاء نکاح (7) میں ہو یا فرقت (8) کے بعد دونوں کا ایک تھم ہے یو ہیں جس مکان میں سامان ہے وہ زوج (9) کی ملک ہو یا زوجہ کی یا دونوں کی سب کا ایک ہی تھم ہے اور اختلافات کا کھاظ اُس وقت ہوگا جب عورت نے بینہ کہا ہو کہ بید چیز شوہر نے خرید کی ہوئے درکار ہے۔ (10) (بحر) کے بعد پھرعورت کی ملک کا اُس نے اقرار کر لیا اس کے جد پھرعورت کی ملک ہونے کے لیے ثبوت درکار ہے۔ (10) (بحر)

مسئل السلامی ایک شخص کی چند بی بیول میں یہی اختلاف ہوااگر وہ سب ایک گھر میں رہتی ہوں تو سب برابر کی شریک میں اور اگر علیحدہ علیحدہ مکانات میں سکونت ہے تو ایک کے یہاں جو چیز ہے اُس سے دوسری کو تعلق نہیں بلکہ وہ عورت گھروالی

🗨 گھریلوسامان۔ 🛭 سبڑا پیالہ۔ 🔞 ظرف کی جمع برتن۔ 🐧 سمیاں بیوی۔

6 ..... "الهداية"، كتاب الدعوى ، باب التحالف، ج٢، ص ١٦٥.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، باب التحالف، ج٨،ص ٣٦٣-٣٦٥.

6 ..... "البحرالرائق"، كتاب الدعوى ـ باب التحالف، ج٧ ص ٣٨١-٣٨٢.

🗗 ۔۔۔ نکاح کے باتی ہونے کی حالت۔ 🕒 🔞 ۔۔۔ جدائی۔ 💿 ۔۔۔ شوہر۔

🦝 🐠 ....."البحرالرائق"، كتاب الدعويٰ، باب التحالف، ج٧ ص٣٨٣،٣٨٢.

بِيُ شَ مطس المدينة العلمية (وعوت الاي)

اور خاوند کے مابین وہی تھم رکھتی ہے جواو پر مذکور ہوا یو ہیں دوسری عور توں کے مکانات کی چیزیں اُن میں اور اُس خاوند کے مابین مذکور طریقتہ پر دلائی جائیں گی۔<sup>(1)</sup> (بحر)

مستان اورکھاتا پیتا ہے تو سب چھ باپ کا ہے اور اگر بیٹا کے متعلق ہرایک اپنی ملک کا دعویٰ کرتا ہے اگر بیٹا باپ کے یہاں رہتا اور کھاتا پیتا ہے تو سب چیزیں بیٹے کی یہاں رہتا اور کھاتا پیتا ہے تو سب چیزیں بیٹے کی ہیں۔ دو پیٹے والے ایک مکان میں رہتے ہیں اور اُن آلات میں اختلاف ہوا جن پر قبضہ دونوں کا ہے تو بینہیں کہا جاسکتا کہ بیداوزاراس کے پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا اس کے ہیں بلکہ اگر ملک کا ثبوت دونوں میں سے کسی کے پاس نہ ہوتو نصف نصف دونوں کو دے دیے جا کیں۔ (بحر)

مسئل کے تصدیس ہے جو چیزیں مکان اور کرابید دار میں سامان کے متعلق اختلاف ہوا اس میں کرابید دار کی بات معتبر ہے کہ مکان اس کے قبضہ میں ہے جو چیزیں مکان میں ہیں اُن پر بھی اس کا قبضہ ہے۔<sup>(3)</sup> (بحر)

ست الآلی استان (۲۷ است) می رات کورخصت ہوکر میکے ہے آئی ہے مرگئی تو اُس گھر کے تمام سامان شوہر کے لیے قرار دینا مستحسن نہیں کیونکہ جب وہ آج ہی آئی ہے تو ضرور حسب حیثیت پلنگ، پیڑھی (4)، میز، کری، صندوق اور ظروف (5) وفروش (6) وغیر ہا کچھ نہ کچھ جہیز میں لائی ہوگی جس کا تقریباً ہر شہر میں ہرقوم اور ہر خاندان میں رواج ہے۔ (7) ( بحر)

مسئائی کی ہے۔ جاروب کش (8) ایک شخص کے مکان میں جھاڑو دے رہا ہے۔ ایک مخلی بیش قیمت چادر (9) اُس کے کندھے پر پڑی ہے مالک مکان کہتا ہے بیہ چا در میری ہے مگروہ جاروب کش کہتا ہے میری ہے۔ صاحب خاند کا قول معتبر ہے۔ وقعی ایک کشتی بھی میری ہے اور آٹا بھی میرا ہی دوقی میں سے ہرایک بیہ ہتا ہے کہ کشتی بھی میری ہے اور آٹا بھی میرا ہی ہے۔ مگران میں ایک شخص کی نبیت مشہور ہے کہ بیا آٹے کی تجارت کرتا ہے اور دوسرے کی نبیت مشہور ہے کہ بیا ملاح کو تا ٹا ٹائے دیا جائے جو آٹے کی تجارت کرتا ہے۔ اور کشتی ملاح کو۔ (11) (درمختار)

البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٨، ص ٣٨٣.

3 .....المرجع السابق.

2 .....المرجع السابق.

استر، بچھونے، چٹائیاں وغیرہ۔

قرف کی جمع برتن۔

چونی چوکی جس پر بیٹھتے ہیں۔

€ ..... "البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧، ص ٣٨٤.

السينهايت ملائم روئيس داركير \_ كي قيتى چا در \_ السيكشتى چلانے والا \_

جھاڑونگانے والا۔

🕡 🎟 الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج ٨، ص٣٦٧.

### کس کو مدعی علیہ بنایا جاسکتا ھے اور کس کی حاضری ضروری ھے

مستان کی استان کی مستعیر (1) ہے متعلق دعویٰ ہوتو را ہن ومرتہن دونوں کا حاضر ہونا شرط ہے عاریت واجارہ کا بھی بہی تھم ہے بعنی مستعیر (2) و معیر (3) مستاج (4) ومواج (5) دونوں کی حاضری ضروری ہے۔ کھیت کا دعویٰ ہے جواجارہ میں ہے اگر اُس میں نتی مزارع (6) کے بین تو اس کا حاضر ہونا ضرور ہے اور نتی مالک کے بین اور اوگ آئے بین جب بھی مزارع کی حاضری ضروری ہواوراگ ہواوراگر ید دعویٰ صورت میں ہے کہ ملک مطلق کا دعویٰ ہواوراگر ید دعویٰ ہوکہ فلاں نے میری زمین فصب کرلی ہے اور وہ مزارع کو دیدی ہے تو مزارع سے کوئی تعلق نہیں۔ (7) (عالمگیری)

سین کی سین کی کہ ہے۔ میں کہ میں کہ میں کا نقاجو غائب ہے اُس نے اس کے ہاتھ ڈیچ کرویا جس کے قبضہ میں ہے میں اس پر شفعہ کا دعویٰ کرتا ہوں مدیٰ علیہ یعنی جس کے قبضہ میں ہے وہ کہتا ہے کہ مکان میر اہی ہے اِس کو میں نے کسی سے نہیں خریدا ہے جب تک ہائع حاضر نہ ہو کچھ نیس ہوسکتا۔ (12) (عالمگیری)

- 🗨 .... گروی رکھی ہوئی چیز۔ 🔹 🖎 .... عارضی طور پرکسی سے استعال کے لیے کوئی چیز لینے والا۔
  - السيمارضی طور پراپنی چیز استعال کے لیے دینے والا۔ ۵ ....کرائے دار، أجرت پر لینے والا۔
    - 5 .....اجرت پردینے والا۔ 6 .....کسان، کاشتکار۔
  - ٣٦ س٠٠٤ الفتاوى الهندية"، كتاب الدعواى، الباب الخامس فيمن يصلح خصماً..... إلخ، ج٤، ص٣٦.
    - 🔞 .....المرجع السابق

€ سخريدار

- جس پردعوی کیا گیا ہے۔
- ■....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوى ، الباب الخامس فيمن يصلح خصماً..... إلخ، ج ٤،ص ٣٦.
  - 👺 🔞 .....المرجع السابق ،ص ٣٧.

🚅 پين ش: مجلس المدينة العلمية (دوت الاي)

ﷺ وکیل نے مکان کوخرید کراس پر قبضہ کرلیا ابھی موکل(1) کونہیں دیا ہے کہ شفعہ کا دعویٰ ہوا وکیل ہی کے مقابل میں فیصلہ ہوگا موکل کی ضرورت نہیں اورا گروکیل نے قبضنہیں کیا ہے تو موکل کی حاضری ضروری ہے۔(2) (عالمگیری) مستان کی ایک مکان خریدا اور ابھی تک قبضہ نہیں کیا بائع سے کسی نے چھین لیا اگر مشتری نے ثمن ادا کر دیاہے یاثمن ادا کرنے کے لیے کوئی میعاد مقرر ہے تو دعویٰ مشتری کو کرنا ہوگا۔ورنہ بائع کو۔(3) (عالمگیری)

مسئان کے ہوا مضاربت پر اِستحقاق ہوا <sup>(4)</sup> اگراُس میں نفع ہے تو بقد رِنفع <sup>(5)</sup> مرعیٰ علیہ <sup>(6)</sup> مضارب ہوگا ورندرَبُ المال \_(7) (عالمگيري)

### دعویٰ دفع کرنے کا بیان

دفع دعویٰ کا مطلب بیہ ہے کہ جس پر دعویٰ کیا گیا وہ ایسی صورت پیش کرتا ہے جس سے وہ مدعیٰ علیہ نہ بن سکے البذا أس يرسے دفع ہوجائے گا۔

مسئانا 🕽 💨 ذوالید (جس کے قبضہ میں وہ چیز ہے جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے وہ) پیکہتا ہے کہ یہ چیز جومیرے یاس ہے اس پرمیراقبضہ مالکانہ نبیں ہے بلکہ زیدنے میرے پاس امانت رکھی ہے باعاریت کے طور پر دی ہے، یا کرایہ پر دی ہے یامیرے یاس رہن رکھی ہے یامیں نے اُس سے غصب کی ہے اور زیدجس کا نام مدعیٰ علیہ نے لیا غائب ہے یعنی اُس کا پیتے نہیں کہ کہاں گیا ہے یا آتی دور چلا گیا ہے کہ اُس تک پہنچنا دشوار ہے یا ایس جگہ چلا گیا جونز دیک ہے بہرحال اگر مدعی علیہ اپنی اس بات کو گواہوں سے ثابت کردے تو مدعی کا دعویٰ دفع ہوجائے گا جبکہ مدعی نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا ہو، یو ہیں اگر مدعیٰ علیہ اس بات کا ثبوت دیدے کہ خود مدعی نے ملک زید کا اقرار کیا ہے تو دعوے خارج ہوجائے گا۔اوراس میں بیشرط بھی ہے کہ جس چیز کا دعویٰ ہووہ موجود ہو ہلاک نہ ہوئی ہواور یہ بھی شرط ہے کہ گواہ اُس شخص غائب کونام ونسب کے ساتھ جانتے ہوں اوراُسکی شناخت بھی رکھتے ہوں بیکتے ہوں کہ اگروہ ہمارے سامنے آئے تو ہم پہچان لیں گے۔(8) (ہدایہ، درمختار)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعويٰ ، الباب الخامس فيمن يصلح خصماً... إلخ، ج٤، ص ٣٧.
  - 🔞 .....المرجع السابق.
- € …نفع کے برابر۔ 🙃 ..... جس پردعویٰ کیا گیاہے۔ 🙆 .....کسی کاحق ثابت ہوا۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى ، الباب الخامس فيمن يصلح خصماً... إلخ، ج٤، ص ٤١.
    - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوي، فصل في دفع الدعاوي، ج ٨،ص ٣٦٨.
    - و"الهداية"، كتاب الدعوى ، فصل فيمن لايكون خصماً، ج٢،ص ١٦٦.

مسئائی سے مرکا علیہ یہ بیان کرتا ہے کہ جس کی چیز ہے اُس نے اس کو میری حفاظت میں دیا ہے یا جس کا مکان ہے اُس نے بید جھے اس میں رکھا ہے یا میں نے اُس سے یہ چیز چھین لی ہے یا چرالی ہے یا وہ بھول کر چلا گیا میں نے اُٹھالی ہے یا یہ کھیت اُس نے جھے مزارعت پر دیا ہے ان صورتوں کا بھی وہی حکم ہے کہ گوا ہوں ہے تا بت کر دے تو دعویٰ دفع ہوجائے گا۔ (6) (درعتار) سے اگروہ چیز ہلاک ہوگئی ہے یا گواہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اُس شخص کو پیچانے نہیں یا خود ذوالیدنے ایسا اقرار کیا جس کی وجہ سے وہ مدی علیہ بن سکتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے میں نے فلال شخص سے خریدی ہے یا اُس غائب نے جھے ہدکی ہے یا جس کی وجہ سے وہ مدی علیہ بن سکتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے بلکہ اس کے کی فعل کا دعویٰ ہے مثلاً اس شخص نے میری یہ چیز غصب کر لی ہے یا مدی نے اس پر ملک مطلق کا دعویٰ ہی نہیں کہتا کہ اس نے چرائی تا کہ پر دہ پوشی رہ اگر چہ مقصود بھی ہے کہ اس نے چرائی ہے اور ان سب سے چیز میری چوری گئی یہ بیس کہتا کہ اس نے چرائی تا کہ پر دہ پوشی رہ اگر چہ مقصود بھی ہے کہ اس نے چرائی ہے اور ان سب سے وغیرہ وغیرہ و و دعوائے مدی اس بیان صورتوں میں ذوالید یہ جواب دیتا ہے کہ فلال غائب نے میرے پاس امانت رکھی ہے وغیرہ وغیرہ تو دعوائے مدی اس بیان

<sup>● .....&</sup>quot;الدرالمحتار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج ٨ ص ٣٦٨.

۵ .... دعوكه باز\_ السيخ سياكر\_ السيغيركا مال\_

الهداية"، كتاب الدعوى ، فصل فيمن لايكون خصماً ،ج٢،ص ١٦٦.

و"الدرالمحتار"، كتاب الدعوي، فصل في دفع الدعاوي، ج ٨ ، ص ٣٦٩.

<sup>💣 🔞 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوي، فصل في دفع الدعاوي ، ج ٨ ، ص ٠ ٣٧ .

ے دفع نہیں ہوگا اور اگر مدعی نے غصب میں بیرکہا کہ بید چیز مجھ سے غصب کی گئی بینیں کہتا کہ اس نے غصب کی تو دعویٰ دفع ہوگا کہ یو کا دوئا کہ بید چیز مجھ سے غصب کی تو دعویٰ دفع ہوگا کیونکہ اس صورت میں حدنہیں ہے کہ پر دہ پوشی اور اُس پر سے حد دفع کرنے کے لیے عبارت میں بید کنا بیدا ختیا رکیا جائے۔ (۱) (درمختار)

مسئلہ هے اور پکھری علیہ (2) پکھری ہے باہر یہ کہتا تھا کہ میری ملک ہے اور پکھری میں یہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلال کی امانت ہے یا اُس نے رہن رکھا ہے اور اُس پر گواہ پیش کرتا ہے دعویٰ دفع ہوجائے گا مگر جبکہ مدعی گواہوں سے بیٹا بت کردے کہ اس نے خودا پنی ملک کا اقرار کیا ہے تو دعویٰ دفع نہ ہوگا۔ (درمخار)

مستان کی است کے دوول کے دوول کیا کہ یہ چیز میری ہاں کو میں نے فلال شخص غائب سے خریدا ہے مدی علیہ نے جواب میں کہا اُسی غائب نے خود میرے پاس امانت رکھی ہے تو دعوی دفع ہوجائے گا اگر چہدی علیہ اپنی بات پر گواہ بھی پیش نہ کرے اور اگر مدی علیہ نے اُس کے خود امانت رکھی ہے تو بغیر گواہوں سے اور اگر مدی علیہ نے اُس کے خود امانت رکھی ہے تو بغیر گواہوں سے طابت کے دعوی دفع نہیں ہوگا اور اگر مدی یہ تا ہے کہ اُس غائب سے میں نے خریدی اور اُس نے مجھے قبضہ کا وکیل کیا ہے اور اُس کو گواہ سے ثابت کردیا تو مدی کو چیز دلا دی جائے گی اور اگر مدی علیہ نے اُس غائب سے مدی کے خرید نے کا اقر ارکیا اس نے گواہوں سے ثابت کردیا تو مدی کو چیز دلا دی جائے گی اور اگر مدی علیہ نے اُس غائب سے مدی کے خرید نے کا اقر ارکیا اس نے گواہوں سے ثابت نہیں کیا تو دید سے کا تھم نہیں دیا جائے گی اور اگر مدی علیہ نے اُس غائب سے مدی کے خرید نے کا اقر ارکیا اس نے گواہوں سے ثابت نہیں کیا تو دید سے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ (ہدا ہے، در مختار)

مسئل کے گئیں۔ دعویٰ کیا کہ چیز میری ہے فلال غائب نے اس کوغصب کرلیااوراس کو گواہوں سے ثابت کیااور مدعیٰ علیہ یہ کہتا ہے اُسی غائب شخص نے میرے پاس امانت رکھی ہے دعویٰ دفع ہوجائے گااورا گرغصب کی جگہ مدعی نے چوری کہااور مدعی علیہ نے وہی جواب دیا دعویٰ دفع نہیں ہوگا۔ (5) (درمختار)

مستان کی ایک شخص نے اپنی بہن کے یہاں سے کوئی چیز لے جاکر رہن رکھ دی اور غائب ہو گیا اُس کی بہن نے

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوى، ج ٨ ،ص ٣٧١.
  - 🗨 ....جس پر دعوی کیا جائے۔
- ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوي، ج ٨ ،ص ٣٧٢.
- ◘ ....."الهداية"، كتاب الدعوى ، فصل فيمن لايكون عصماً، ج ٢، ص ١٦٧.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، فصل في دفع الدعاوي، ج ٨ ،ص ٣٧٣.

🔊 🗗 ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، فصل في دفع الدعاوي، ج ٨ ،ص ٣٧٣،

ذی الید پر دعویٰ کیا اُس نے جواب دیا کہ فلال نے میرے یاس رہن (1) رکھی ہے اگرعورت نے اپنے بھائی کے غصب کا دعویٰ کیا ہے اور ذی الیدنے گواہوں ہے رہن ثابت کر دیا دعویٰ دفع ہے اور اگر چوری کا دعویٰ کیا ہے دفع نہیں ہوگا۔( بحر ) سنگانہ (<sup>4) بھی</sup> یہی کہتا ہے یہ چیز فلال شخص نے مجھے کرایہ یردی ہے مدعیٰ علیہ <sup>(4) بھ</sup>ی یہی کہتا ہے مجھے کرایہ یردی ہے پہلا شخص دوسرے پر دعویٰ نہیں کرسکتا اور اگر مدعی نے رہن یا خریدنے کا دعویٰ کیا اور مدعی علیہ کہتا ہے میرے کرایہ میں ہے جب بھی اس پر دعویٰ نہیں ہوسکتا اورا گر مدعی نے رہن یا جارہ یا خریدنے کا دعویٰ کیا اور مدعیٰ علیہ کہتا ہے میں نے خریدی ہے تو اس يردعويٰ ہوگا۔<sup>(5)</sup> (درمختار)

مستان اس کودفع کروں گا مجھے مہلت دی جائے اُس کواتنی مہلت دی جائے گی کہ دوسری نشست میں اس کو ثابت کرسکے۔(6) (ورمختار)

مستان ال الله دوی کیا کہ بیرمکان جوزید کے قبضہ میں ہے میں نے عُمرُو سے خریدا ہے۔ زیدنے جواب دیا کہ میں نے خودای مدعی سے اس مکان کوخریدا ہے۔ مدعی کہتا ہے کہ ہمارے مابین جو بیج ہوئی تھی اُس کا اقالہ ہوگیا اس سے دعویٰ دفع ہوجائے گا۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

مستان ١٦ ﴾ مدى عليه نے جواب ديا كەتونے خودا قراركيا ہے كه بدچيز مدى عليه كے ہاتھ رجى كردى ہے اگراہے كواہوں ے ثابت کردے یا بصورت گواہ نہ ہونے کے مدعی پر حلف دیا اُس نے اٹکار کر دیا دعویٰ دفع ہوجائے گا۔(8) (عالمگیری) مَستَالَةُ الله ﴿ عورت نے ورثهُ شوہر پرمیراث ومہر کا دعویٰ کیا اُنھوں نے جواب میں کہا مورث نے اپنے مرنے سے دوسال سلے اے حرام کردیا تھا۔ عورت نے اس کے دفع کرنے کے لیے ثابت کیا کہ شوہرنے مرض الموت میں میرے حلال ہونے کا اقر ارکیا ہے درشد کی بات دفع ہوجائے گی۔(<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

- €....گروی۔
- ٣٩٦ من ٢٩٦٠.... البحر الرائق"، كتاب الدعوى، باب التحالف، ج٧٠ ص ٣٩٦...
- € ....جس پردعویٰ کیاجائے۔

🔞 .....وعوى كرنے والا ـ

- € ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوي، فصل في دفع الدعاوي، ج ٨،ص ٣٧٤. المرجع السابق.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى ، الباب السادس فيما تدفع به... إلخ، ج٤، ص١٥.
  - 🗿 ..... المرجع السابق، ص٧٥.

🧽 🔞 .....المرجع السابق.

مسئانی اسکال ہے۔ عورت نے شوہر کے بیٹے پر میراث کا دعویٰ کیا بیٹے نے اٹکار کر دیا اس کی دوصور تیں ہیں ایک ہیں کہ بالکل باپ کی منکوحہ (1) ہونے سے اٹکار کر دے بھی اس کے باپ نے نکاح کیا ہی نہ تھا۔ دوم ہی کہ مرنے کے وقت بیاس کی منکوحہ نہ تھی عورت نے گواہوں سے اپنا منکوحہ ہونا ثابت کیا اور بیٹے نے بیگواہ پیش کیے کہ اُس کے باپ نے تین طلاقیں دیدی تھیں اور مرنے سے پہلے عدت بھی ختم ہو پچکی تھی اگر پہلی صورت میں لڑکے نے بیجواب دیا ہے تو اس کے گواہ مقبول نہیں کہ پہلے تو ل سے متناقض ہے۔ (3) اور دوسری صورت میں بیگواہ پیش کئے تو لڑکے کے گواہ مقبول ہیں۔ (3) (غانیہ)

مسئ ای اور در می کیا کہ میرے باپ کاتم پراتنا چاہیے اُن کا انتقال ہوا اور تنہا مجھے وارث چھوڑ الہذاوہ مال مجھے دو مدی علیہ نے کہا تمہارے باپ کا مجھے پر جو پچھے چاہیے تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ میں نے اُس کے لیے فلاں کی طرف سے کھالت کی تھی اور ملفول عنہ (4) نے تمھارے باپ کی زندگی میں اُسے دین اوا کرویا مدی نے بہتلیم کیا کہ اس سے مطالبہ بھکم کھالت ہے مگر میہ کہ مکفول عنہ نے اوا کردیا تعلیم نہیں لہذا اس صورت میں اگر مدی علیہ اس کو گواہ سے ثابت کردے گا دعوی وقع ہوجائے گا ہو ہیں اگر مدی علیہ نے یہ کہا کہ تمھارے والد نے مجھے کھالت سے بری کردیا تھا یا اُس کے مرنے کے بعد تم نے بری کردیا تھا اور اس کو گواہ سے ثابت کردیا دعوی دفع ہوگیا۔ (5) (عالمگیری)

مسئل المراث المرد ما المرد ال

سوتیلی ماں پردعویٰ کیا کہ بیدمکان جوتمھارے قبضہ میں ہے میرے باپ کا ترکہ ہے۔عورت نے جواب دیا کہ ہاں تھوئے کہ اس وقت چھوٹے دیا کہ ہاں تھوئے کردیاتم اُس وقت چھوٹے سے تھے تہیں جرنہیں اگرعورت بیہ بات گواہوں ہے ثابت کردے گی دعویٰ دفع ہوجائے گا۔(9) (عالمگیری)

1 .... بیوی۔ عالف ہے۔

€....."الفتاوي الخانية" كتاب الدعوي والبينات،باب ما يبطل دعوى المدعى...إلخ ،ج٢،ص٢٠١ـ٣٠١.

€....جس پرمطالبہ۔۔۔

5 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب السادس فيما تدفع ..... إلخ، ج٤ ، ص٢٥.

6 ....جس پرحوالد كيا كيا ہے- • • .... مقدمة تم ندہوگا۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب السادس فيما تد فع ... إلخ ، ج٤، ص ٢٥.

🤿 🔞 ..... المرجع السابق.

سَسَعَالُهُ ١٨٤ ﴾ ايك بھائی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ بیر مکان جوتمھارے قبضہ میں ہے اس میں میں بھی شریک ہوں کیونکہ بیہ مارے باپ کی میراث ہے دوسرے نے جواب دیا کہ بیر مکان میراہے ہمارے باپ کا اس میں کچھ نہ تھا۔اس کے بعد مدعیٰ علیہ نے بیدعویٰ کیا کہ بیدمکان میں نے اپنے باپ سے خریدا ہے یامیرے باپ نے اس مکان کامیرے لیے اقر ارکیا تھا۔ بیہ دعوی صحیح ہے اور اس پر گواہ پیش کرے گامقبول ہوں گے اور اگر بھائی کے جواب میں پہ کہاتھا کہ یہ ہمارے باپ کا بھی نہ تھا۔ یا یہ كداس ميں باپ كا كوئى حق مجھى نەتھا\_ پھروە دعوىٰ كياتو نەدعوىٰ مسموع، <sup>(1)</sup> نەأس پر گواەمقبول \_<sup>(2)</sup> (عالمگيرى)

# جواب دعوي

مَسْتَانَةُ 🔰 🖟 ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ یہ چیز جوتمھارے ماس ہے میری ہے مدعیٰ علیہ نے کہا میں دیکھوں گا غور کروں گا۔ یہ جواب نہیں ہے۔ جواب دینے پرمجبور کیا جائے گا۔ یو ہیں اگر یہ کہا مجھے معلوم نہیں یا یہ کہا معلوم نہیں میری ہے یا نہیں یا کہامعلوم نہیں مدعی کی ملک ہے یانہیں ان سب صورتوں میں دعوے کا جواب نہیں ہوا جواب دینے پرمجبور کیا جائے گا اور ٹھیک جواب نہ دی تو اُسے منکر قرار دیا جائے۔(3) (عالمگیری)

مَسْتَانَةً ٢ ﴾ جائداد کا دعویٰ کیا مدعیٰ علیہ نے جواب دیااس جائداد میں منجملہ تین سہام (4) دوسہام میرے ہیں جومیرے قبضہ میں ہیں اور ایک سہم فلال غائب کی ملک ہے جومیرے ہاتھ میں امانت ہے۔ مدعی علیہ کا یہ جواب مکمل ہے مگرخصومت (5) اُس وقت دفع ہوگی کہا بیک ہم کا امانت ہونا گواہ سے ثابت کردے۔(6) (عالمگیری)

مَسْتَالَةُ ٣﴾ مكان كا دعوىٰ كيا كه بيميرا ہے مدعىٰ عليہ نے غصب كرليا ہے۔ مدعىٰ عليہ نے كہا كه بيہ يورامكان ميرے ہاتھ میں بوجہ شرعی ہے مدعی کو ہر گزنہیں دونگا۔ یہ جواب غصب کے مقابل میں بورا ہے کہ غصب کا اٹکار ہے مگر ملک کے متعلق ناکافی ہے۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری)

- العنى دعوى ندسنا جائے گا۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوئ، الباب السادس فيما تدفع... إلخ، ج ٤، ص٥٣.
- 3 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب السابع فيما يكون جواباً... إلخ، ج٤ ، ص٦٢.
  - 🗗 ..... مقدمه، جھگڑا۔
- 🗗 ..... یعنی تین حصول میں ہے۔
- 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب السابع، فيما يكون جواباً... إلخ، ج٤، ص ٦٢.
  - 😵 🕖 .....المرجع السابق.

بحثیت متولی میرے ہاتھ میں ہے بیکمل جواب ہے اور مدعی علیہ کو گواہوں سے وقف ثابت کرنا ہوگا۔ (1) (عالمگیری)

## دو شخصوں کے دعویے کرنے کا بیان 🔪

تبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دوحقدار ایک شخص ( یعنی ذی الید ) کے مقابل میں کھڑے ہوجاتے ہیں ہر ایک اپنا حق ثابت كرتا ہے۔ يہ بات يہلے بتائى كئى ہے كہ خارج كے كواہ كوذ واليد كے كواہ يرتر جي ہے مكر جبكہ ذ واليد كے كواہوں نے وہ وقت بیان کیا جو خارج کے وقت سے مقدم ہے تو ذوالید کے گواہ کوتر جیج ہوگی مگر بعض صورتیں بظاہر ایسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ذوالید کی تاریخ مقدم ہواورغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدم نہیں مثلاً کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے ایک مہینہ سے میرے یہاں سے غائب ہے ذوالید کہتا ہے یہ چیز ایک سال سے میری ہے مدعی کے گواہوں کوڑجے ہوگی اوراسی کے موافق فیصلہ ہوگا کیونکہ مدعی نے ملک کی تاریخ نہیں بیان کی ہے تا کہ ذوالید کے گواہوں کوتر جیح دی جائے بلکہ غائب ہونے کی تاریخ بتائی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ملک مدعی کی تاریخ ایک سال سے زیادہ کی ہو۔ (( درمختار)

مستانہ 🔰 – ہرایک پیکہتا ہے کہ پیچ زمیرے قبضہ میں ہا گرایک نے گواہوں سے اپنا قبضہ ثابت کر دیا تو وہی قابض ما نا جائيگا دوسراخارج قرار دياجائے گا پھرو چخص جس كوقابض قرار ديا گياا گر گوا ہوں ہے اپني ملك مطلق ثابت كرنا جا ہے گامقبول نہ ہوں گے کہ ملک مطلق میں ذوالید کے گواہ معتبر نہیں اورا گر قبضہ کے گواہ نہ پیش کرے تو حلف کسی پرنہیں۔<sup>(3)</sup> ( بحر )

مسئلة السيرية الكشخص نے دوسرے سے چیز چھین لی جب اُس سے یو چھا گیا تو کہنے لگا میں نے اس لیے لے لی کہ بید چیز میری تھی اور گواہوں ہے اپنی ملک ثابت کی بیر گواہ مقبول ہیں کہ اگر چہاس وقت بید زوالید ہے مگر حقیقت میں ذوالید نہ تھا بلکہ خارج تھاأس سے لے لینے کے بعد ذوالید ہوا۔<sup>(4)</sup> (بح)

ایک مخص نے زمین چین کراس میں زراعت بوئی دوسرے مخص نے دعویٰ کیا کہ بیز مین میری ہے اُس نے غصب کرلی اگر گواہوں ہے اُس کا غصب کرنا ثابت کرے گا ذوالیدیہ ہوگا اور کھیت بونے والا خارج قراریائے گا اوراگر اُس کا قبضہ جدید نہیں ثابت کرے گا تو ذوالیدوہی بونے والاکھبرے گا۔ان مسائل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ ظاہری قبضہ کے

۱۳۰۰۰۰۰۰۱ الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب السابع فيما يكون... إلخ، ج٤، ص٢٢.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج ٨،ص ٣٧٦،٣٧٥.

۳۹۸س، "البحرالراثق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٣٩٨...

<sup>🔏 🐠 .....</sup> المرجع السابق.

اعتبارے ذوالیز بیں ہوتا۔(1)(بح)

مسئائیں و وصحصوں نے ایک معین چیز کے متعلق جو تیسرے کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا ہرایک اُس شے کواپنی ملک بتا تا ہے اور سبب ملک کچھنیں بیان کرتا اور نہ تاریخ بیان کرتا اور اپنے دعوے کو ہرایک نے گواہوں سے ثابت کر دیا وہ چیز دونوں کو نصف نصف دلا دی جائے گی کیونکہ کسی کوتر جی نہیں ہے۔ (درمختار وغیرہ)

مستان کی کا اور دونوں نے اپنی ملک گواہوں سے ثابت کی اُس مکان کے بین چوتھائی جمرونے پورے مکان کا دعویٰ کیا اور دونوں نے اپنی ملک گواہوں سے ثابت کی اُس مکان کی تین چوتھائی عمر وکودی جائے گی اور ایک چوتھائی جمرکو کیونکہ نصف مکان تو عمر وکو بغیر منازعت ماتا ہے اس میں بکر نزاع ہی نہیں کرتا نصف میں دونوں کی نزاع ہے بیاضف دونوں میں برابر تقسیم کردیا جائے گا۔ اور اگر مکان انحیس دونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہے تو مدعی کل کونصف بغیر قضا ملے گا کیونکہ اس نصف میں دوسر انزاع ہی نہیں کرتا اور نصف دوم اس کو بطور قضا ملے گا کیونکہ اس نصف میں دوسر انزاع ہی نہیں کرتا اور نصف دوم اس کو بطور قضا ملے گا کیونکہ وقت ہیں۔ (3) (ہوایہ)

ستائیں کے حمان تین شخصوں کے قبضہ میں ہے ایک پورے مکان کا مدعی ہے دوسرانصف کا تیسرا ثلث کا یہاں بھی مکان ان تینوں میں بطور منازعت تقسیم ہوگا<sup>(4)</sup> ( درمختار ) بعنی اس مکان کے چھتیں سہام کیے جائیں گے جوکل کا مدعی ہے اُس کو پچپیں سہام ملیں گے اور مدعی نصف کوسات سہام اور مدعی ثلث کو جارسہام۔

مسئان کی جائداد موقو فدایک شخص کے قبضہ میں ہاں پر دوشخصوں نے دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہوں سے ثابت کردیاوہ جائداد دونوں پرنصف نصف کر دی جائے گی بینی نصف کی آمدنی وہ لے اور نصف کی ہے۔ مثلاً ایک مکان کے متعلق ایک شخص ہید دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وقف ہا اور متولی مرحبہ بید دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر وقف ہا کر دونوں تاریخ بیان کردیں تو جس کی تاریخ مقدم ہے وہ حقدار ہے ور ندنصف اُس پر وقف قرار دیا جائے اور نصف مسجد پر بعنی وقف کا دعویٰ بھی ملک مطلق کے تھم میں تاریخ مقدم ہو وہ حقدار ہے ور ندنصف اُس پر وقف قرار دیا جائے اور نصف مسجد پر بعنی وقف کا دعویٰ بھی ملک مطلق کے تھم میں ہو جائے گی۔ دونوں ہے کہ وقف کی آمدنی واقف نے میرے لیے قرار دی ہے اور گواہوں سے ثابت کردے تو آمدنی نصف نصف تقسیم ہو جائے گی۔ (5) ( بحر )

<sup>1 ..... &</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص ٣٩٨.

الدرالمختار"، كتاب الدعوئ، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص ٣٨٦، وغيره.

<sup>..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوي، باب مايدعيه الرجلان ، ج ٢،ص ١٧١\_١٧٢.

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص ٣٨٦.

<sup>🚙 🗗 ..... &</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب الدعوي، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص ٣٩٧.

مسئائی آگ ای جا کداداولا دِزید پر وقف ہے اور دوسرے دوشخصوں نے شہادت دی کہ فلال شخص نے اقرار کیا ہے کہ اُس کی جا کداداولا دِزید پر وقف ہے اور دوسرے دوشخصوں نے شہادت دی کہ اُس نے بیا قرار کیا ہے کہ اُس کی جا کداداولا دِعمرو پر وقف ہے اگر دونوں میں کسی کا وقت مقدم ہے تو اُس کے لیے ہے اوراگر وقت کا بیان ہی نہ ہویا دونوں بیانوں میں ایک ہی وقت ہوتو نصف اولا دِزید پر وقف قرار دی جائے اور نصف اولا دِعمرو پر اوران میں سے جب کوئی مرجائے گا تو اُس کا حصہ اُسی فریق میں اُن کے لیے ہے جو باتی جیں مثلًا زید کی اولا دمیں کوئی مرا تو بقیہ اولا دِزید میں منقسم ہوگی اولا دعمرو کونہیں ملے گی ہاں اگر ایک کی اولا د بالکل ختم ہوگئ تو دوسرے کی اولا دمیں چلی جائے گی کہ اب کوئی مزاتم (1) نہیں رہا۔ (2) (بحر)

سَمَعَانَا وَ اللهِ (3) کوحلف دیا جائے گا اگر دونوں کے مقابل میں اُس نے حلف کرلیا تو وہ چیز اُس کے ہاتھ میں چھوڑ دی جائیگی یوں نہیں ذوالید (3) کوحلف دیا جائے گا اگر دونوں کے مقابل میں اُس نے حلف کرلیا تو وہ چیز اُس کے ہاتھ میں چھوڑ دی جائیگی یوں نہیں کہ اُس کی ملک قرار دی جائے گا اگر دونوں میں سے آئندہ کوئی گواہوں سے ثابت کردے گا تو اُسے دلا دی جائے گی اور اگر ذوالید نے دونوں کے مقابل میں نکول (4) کیا تو نصف نصف تقسیم کردی جائے گی اب اس کے بعدا گران میں سے کوئی گواہ پیش کرنا جا ہے گانبیں سنا جائے گا۔ (5) (بحر)

مستان و الدرن الم المراح المرد واليد مين زاع ہے فارج نے ملک مطلق کا دعویٰ کيا اور ذواليد نے بيکہا ميں نے اس سے خريدی ہے يا دونوں نے سب ملک بيان کيا اور وہ سب ايسا ہے جو دومر تبنيس ہوسکتا مثلاً ہرا يک کہتا ہے کہ بير جانور مير ہے گھر کا بچہ ہيا دونوں کہتے ہيں کپڑ اميرا ہے ميں نے اسے بنا ہے يا دونوں کہتے ہيں سُوت ميرا ہے ميں نے کا تا ہے۔ دوده ميرا ہے ميں نے اپنے جانور سے دوہا ہے۔ اُون ميری ہے ميں نے کا ٹی ہے۔ غرض بيک ملک کا ايسا سب بيان کرتے ہيں جس ميں تکرار نہيں ہو سکتی ہے ان ميں ذواليد کے گوا ہوں کورج ہے مگر جب کہ ساتھ ساتھ خارج نے ذواليد پر کسی فعل کا بھی دعویٰ کيا ہو مثلاً بيرجانور مير ہے گھر کہا ہی کہ باتھ ساتھ خارج نہيں بلکہ پہی ذواليد ہے تو خارج کے گواہ کورج تے ہے۔ اُس کے پاس امانت رکھی ہے يا اجارہ پر ديا ہے تو خارج کے گواہ کورج کے سے قال کیا۔ کا بچہ ہے ذواليد ہے جيسا کہ ہم نے بحر سے قال کیا۔

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، باب دعوى الرحلين، ج٨،ص٣٨٣.

<sup>€ .....</sup>مزاحمت کرنے والا۔

٢٩٧٠٠٠٠٠ البحرالراثق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص٣٩٧.

 <sup>€</sup> جس کے تبضیل چڑ ہے۔
 ﴿ اللہ علی الل

۵۰۰۰۰۰ "البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص٩٨.

الهداية "، كتاب الدعوى، باب مايدّعيه الرحلان، ج٢، ص ١٧٠.

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ الرّخارج (1) وذواليد دونوں اپنی ملک کا ايساسب بتاتے ہيں جو مکرر ہوسکتا ہے (2) جيسے بيدرخت ميرا ہے ميں نے پودہ نصب کيا تھا<sup>(3)</sup> يا وہ سبب ايسا ہے جو اہلِ بصيرت پرمشکل ہو گيا که مکرر ہوتا ہے يانہيں تو ان دونوں صورتوں ميں خارج کوتر جے ہے۔ (4) (درمختار)

سب کے قرضہ میں ہیں ایک سفید دوسری سیاہ ایک شخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ بید دونوں بکریاں میری ہیں اور اس سفید بکری کا یہ سفید دوسری سیاہ ایک شخص نے گواہوں سے ثابت کیا کہ بید دونوں بکریاں میری ہیں اور اس سفید بکری کا یہ سیاہ بکری بچہ ہے جو میرے یہاں میری ملک میں پیدا ہوا۔ ذوالیدنے گواہوں سے ثابت کیا کہ بید دونوں میری ملک ہیں اور اس سیاہ بکری بچہ ہے جو میری ملک میں پیدا ہوا اس صورت میں ہرایک کو وہ بکری دے دی جائے گی۔ جس کو ہرایک سیاہ بگری کے بتا تا ہے۔ (5) (بح)

مسئل المرقی عصب کی اُس نے چندانڈے دیے ان میں سے پچھائ مرفی کے پنچے بٹھائے بچھ دوسری کے پنچے اور سب سے بنچ نکلے تو وہ مرفی مع اُن بچوں کے جواُس کے پنچے نکلے ہیں مفصوب منہ (مالک) کو دی جائے اور یہ بنچ جو عاصب نے اپنی مرفی کے پنچ نکلوائے ہیں عاصب کے ہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

ایک کے قبضہ میں ہو یا ان میں ہے کئی کے قبضہ میں نہ ہو بلکہ تیسرے کے قبضہ میں ہو،اگر دونوں نے تاریخ بیان کی ہے کہ است کے قبضہ میں ہو،اگر دونوں نے تاریخ بیان کی ہے کہ است ایک کے قبضہ میں ہو،اگر دونوں نے تاریخ بیان کی ہے کہ است دن ہوئے جب بید بیدا ہوا تھا اور دونوں نے گوا ہوں ہے تابت کر دیا تو جا نور کی عمر جس کی تاریخ سے ظاہر طور پر موافق معلوم ہوتی ہوا سے کے موافق فیصلہ ہوگا اورا گر دونوں کے قبضہ ہوا سے جس کے قبضہ میں ہوا ہے دیا جائے اورا گر دونوں کے قبضہ میں ہویا تیسرے کے قبضہ میں ہوئے دیا جائے اورا گر دونوں کے قبضہ میں ہویا تیسرے کے قبضہ میں ہوئے دونوں برابر کے شریک کر دیے جائیں گے اورا گر دونوں نے تاریخیں بیان کر دیں مگر جانور کی میں ہو یا تیسرے کے قبضہ میں ہوئے دونوں برابر کے شریک کر دیے جائیں گے اورا گر دونوں نے تاریخیں بیان کر دیں مگر جانور کی

- 🗨 .... یعنی جس کا قبضہ نہیں۔ 💿 ..... دو ہارہ ہوسکتا ہے یعنی دونوں کی ملک کا سبب بن سکتا ہے۔ 🔞 ..... لگا یا تھا۔
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوي،باب دعوى الرجلين، ج٨٠ص٣٨٣.
  - البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٥١٠...
    - 6 ....المرجع السابق.
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الدعواى، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤، ص٨٦.

عمرسی کےموافق نہیں معلوم ہوتی یااشکال پیدا ہوگیا پیے نہیں چاتا کہ عمرس کے قول ہےموافق ہے تواگر دونوں کے قبضہ میں ہے یا ثالث کے قبضہ میں ہے<sup>(1)</sup> تو دونوں کوشر یک کردیا جائے اورا گراخمیں میں سے ایک کے قبضہ میں ہوتو اُسی کے لیے ہے جس کے قبضہ میں ہے۔ (2) (ورمختار)

ہوئی ہاوراسے گواہوں سے ثابت کیا جس کے قبضہ میں ہے اُس نے بیٹابت کیا کہ بکری میری ہے فلال مخف سے مجھے اُس کی ملک حاصل ہوئی اور بیاً سی کے گھر کا بچہ ہے اس قابض (3) کے موافق فیصلہ ہوگا۔(4) (عالمگیری)

مَسْعَلَيْهُ كَالَكُ ﴿ خَارِجَ نِے گواہ سے ثابت كيا كہ جس نے ميرے ہاتھ بيجا ہے اُس كے گھر كا بجہ ہے اور ذواليد نے ثابت کیا کہ خودمیرے گھر کا بچہ ہے ذوالید کے گواہوں کوتر چے ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مستانہ 🗥 💨 دوشخصوں نے ایک عورت کے متعلق دعویٰ کیا ہرایک اُس کواپنی منکوحہ بتا تا ہے اور دونوں نے نکاح کو گواہوں سے ثابت کیا تو دونوں جانب کے گواہ متعارض ہوکرسا قط ہو گئے نہاس کا نکاح ثابت ہوا، نہ اُس کا اورعورت کووہ لے جائے گاجس کے نکاح کی وہ تقدیق کرتی ہوبشرطیکہ اُس کے قبضہ میں نہ ہوجس کے نکاح کی تکذیب کرتی ہویا اُس نے دخول نہ کیا ہواورا گراُس کے قبضہ میں ہوجس کی عورت نے تکذیب کی مااس نے دخول کیا ہودوسرے نے نہیں تو اسی کی عورت قرار دی جائے گی۔ بیتمام باتیں اُس وقت ہیں جب کہ دونوں نے نکاح کی تاریخ نہ بیان کی ہواورا گرنکاح کی تاریخ بیان کی ہوتو جس کی تاریخ مقدم ہے وہ حقدار ہے اور اگرایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے نہیں تو جس کے قبضہ میں ہے یا جس کی تصدیق وہ عورت كرتى موده حقدار ب\_\_(6) (درمخار)

مسئلاً 19 الله ووقف نکاح کے مدی ہیں اور گواہ ان میں ہے کی کے یاس نہ تھے۔عورت اُس کولی جس کی اُس نے تقىدىق كى اس كے بعد دوسرے نے گواہ سے اپنا نكاح ثابت كيا تو اس كو ملے گى كيونكه گواہ كے ہوتے ہوئے عورت كى تقىدىق

- کی تیسر فی کے تبضہ میں ہے۔
- ۳۸٦س، "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨٠ص ٣٨٦.
  - ایعنی جس کا قبضہ ہے۔
- ◘....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعواي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤ ، ص٨٣.
  - المرجع السابق.
  - 🤿 🙃 ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى،باب دعوى الرحلين، ج٨،ص٣٧٦.

#### كوئى چيزيين\_(1) (درمختار،ردالحتار)

مسئ المراد على المراد ومرادعوى كيااور كواه عن البت كياس كے ليے فيصلہ ہو گيااس كے بعد دوسرادعوى كرتا ہے اور گواه پيش كرتا ہے اللہ عن كار كى تاريخ مقدم (2) ثابت كردى تواس كے موافق فيصلہ ہوگا۔ (درمجتار) موافق فيصلہ ہوگا۔ (درمجتار)

مسئل اورگواہوں سے ثابت کیا چونکہ اس کے متعلق دو مخصوں نے نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہوں سے ثابت کیا چونکہ اس دعوے کامحصل (4)طلب مال <sup>(5)</sup> ہے دونوں کو اُس کا وارث قر ار دیا جائے گا اور شوہر کا جو حصہ ہوتا ہے اُس میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے اور دونوں پر نصف نصف مہر لازم ۔ <sup>(6)</sup> (درمختار)

مسئل (۱۳ کیری) ایک شخص نے نکاح کیا دوسر اشخص دعوی کرتا ہے کہ بیعورت میری زوجہ ہے مدعی علیہ (۲۳ کہتا ہے تیری زوجہ تھی مگرتو نے طلاق دیدی اور عدت پوری ہوگئ اب اس سے میں نے نکاح کیا مدعی (۱۵ طلاق سے انکار کرتا ہے اور طلاق کے گواہ نہیں ہیں ۔ واہ نہیں ہیں ۔ عورت مدعی کو دلائی جائے گی اور اگر مدعی کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی تھی مگر اُس سے پھر نکاح کرلیا اور مدعی علیہ دوبارہ نکاح کرنے کا انکار کرتا ہے تو مدعی علیہ کو دلائی جائے گی۔ (۱۹ عالمگیری)

مسئ المسئ التهاہی مردکہتا ہے تیری نابالغی میں تیرے باپ نے مجھ سے نکاح کردیاعورت کہتی ہے میرے باپ نے جب نکاح کیا تھا میں بالغد تھی اور نکاح سے میں نے ناراضی ظاہر کردی تھی اس صورت میں قول عورت کا معتبر ہے اور گواہ مرد کے۔(10) (خانیہ)

مستالة ٢٣ المحمد في المول عابت كيا كمين في اسعورت عن تكاح كيا إورعورت كى بهن في دعوى كيا كم

1 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٨،ص٣٧٧،٣٧٦.

- پہلے۔۔۔ 🛭

€....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٧٧،٣٧٦.

● .....یعنی اس دعوی کا حاصل \_ 🐧 ..... مال طلب کرنا \_

€ ....."الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٧٧،٣٧٦.

€ .....جس پردعویٰ کیا گیاہے۔ 🔞 .....دعویدار، دعویٰ کرنے والا۔

◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤، ص٠٨.

🕡 ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوي والبيّنات، باب الدعوي، فصل في دعوى النكاح، ج٢، ص٧٨.

میں نے اس مرد سے نکاح کیا ہے مرد کے گواہ معتبر ہوں گے عورت کے گواہ نامقبول ہیں۔(1) (خانیہ)

<u> سینان ۲۵ ﴾</u> مردنے نکاح کا دعویٰ کیاعورت نے انکار کر دیا مگراس نے دوسرے کی زوجہ ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے پھر قاضی کے پاس اُس مدعی کی زوجہ ہونے کا قرار کیا بیا قرار سجے ہے۔(2) (عالمگیری)

ستانہ ۲۷﴾ مردنے دعویٰ کیا کہ اس عورت سے ایک ہزار مہریر میں نے نکاح کیا ہے عورت نے انکار کر دیا مردنے دو ہزارمہریرنکاح ہونے کا ثبوت دیا گواہ مقبول ہیں دوہزارمہریرنکاح ہونا قراریائے گا۔<sup>(3)</sup> (خانیہ)

مستانہ ۲۷﴾ مرد نے نکاح کا دعویٰ کیا۔عورت کہتی ہے میں اُس کی زوجہ تھی مگر مجھےاُس کی وفات کی اطلاع ملی میں نے عدت بوری کر کے اس دوسر مے خص سے نکاح کرلیا وہ عورت مدعی کی زوجہ ہے۔ (4) (عالمگیری)

ست الله ١٨ ١٠ الك شخص كے ياس چيز ب دو شخص مدى جين برايك بيكہتا ہے كديس نے اس سے خريدى ہے اوراس كا ثبوت بھی دیتا ہے ہرایک کونصف نصف ثمن پرنصف نصف چیز کا حکم دیا جائے گا اور ہرایک کو پیجمی اختیار دیا جائے گا کہ آ دھائمن دے کرآ دھی چیز لے یا بالکل چھوڑ دے۔ فیصلہ کے بعدایک نے کہا کہ آ دھی لے کر کیا کروں گا چھوڑ تا ہوں تو دوسرے کو پوری اب بھی نہیں ال سکتی کدائس کی نصف ہے فتح ہو چکی اور فیصلہ ہے قبل اُس نے چھوڑ دی تو پیکل لے سکتا ہے۔ (5) (ہدایہ)

سَتَ الله ٢٩ ﴾ صورت ذركورہ ميں اگر ہرايك نے گوا ہوں سے يہ بھی ثابت كيا ہے كہ يورائمن ادا كر ديا ہے تو نصف ثمن بائع بعنی ذوالیدے واپس لے گا اورا گرصورت مذکورہ میں ذوالیدان دونوں میں ہے ایک کی تصدیق کرتا ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ بیچی ہےاس کا عتبار نہیں۔ یو ہیں بائع اگر مشتری کے حق میں پہتا ہے کہ یہ چیز میری تھی میں نے اس کے ہاتھ بیچ کی ہے اوروہ چیزمشتری کے سواکسی دوسرے کے قبضہ میں ہے توبائع کی تصدیق بریارہے۔ (6) (بحر)

مستان سی تاریخ بھی بیان کی توجس کی تاریخ مقدم ہے اُس کے موافق فیصلہ ہوگا اور اگرایک نے تاریخ بیان کی دوسرے نے نہیں تو تاریخ والا اولے ہے۔ اور اگر ذوالید اور خارج

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوي والبيّنات،باب الدعوى،فصل في دعوى النكاح، ج٢،ص٧٨.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الثاني، ج٤ ، ص ٨٢.

<sup>€.....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الدعوي والبيّنات،باب الدعوى،فصل في دعوى النكاح، ج٢،ص٧٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرحلين، الفصل الثاني، ج٤ ، ص ٨٢.

الهداية "، كتاب الدعوى، باب مايدعيه الرحلان، ج٢، ص١٦٧.

<sup>🔬 🙃 ..... &</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص ٤٠٤.

میں نزاع (1) ہودونوں ایک شخص ثالث (2) سے خرید نابتاتے ہوں اور دونوں نے تاریخ نہیں بیان کی یا دونوں کی ایک تاریخ ہے یا ایک ہی نے تاریخ بیان کی ان سب صورتوں میں ذوالیداولے ہے۔(3) (بحر)

مسئل المراب کی اینداس کے قبضہ میں ہے۔ دوسر شخص نے دعویٰ کیا کہ بیا یند میری ملک میں بنائی گئی ہے اور ذوالید ثابت کرتا ہے کہ میری ملک میں بنائی گئی ہے اور آخر جی ہے اور اگر بگی ایند یا چونا یا گیج کرنے کے مسالے (5) کے متعلق یہی صورت پیش آ جائے تو ذوالید کوتر جی ہے۔ (6) (بحرالرائق)

🕡 🕬 رامخس 🕳 📆 📆 🖟 🗗 💮 📆 🖟 💮 💮 💮 ستير المخس

€ ..... "البحرالراثق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٧،ص٩٠٩ ١١٤٠.

₫ .....المرجع السابق، ص٩٠٤.

اوردریا کی ریت سے تیار کیا ہوا چونا جو پلاستر میں استعال کیا جاتا ہے۔

البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧،ص٥١.

🚙 🗗 .....وہ جائدادجس میں اختلاف ہے۔ 🔞 .....وہ جائداد جوایک جگہے دوسری جگہنتقل نہ کی جاسکتی ہو۔

نے تاریخ بیان کی اور ذوالید کی تاریخ مقدم ہے تو خارج کے موافق فیصلہ ہوگا یعنی ذوالید نے اُسے خرید کر پھر خارج کے ہاتھ تھے کردیا۔ (1)(ہدایہ ، بحر)

مسئلہ (۳۷) خریداری کو ہبدوغیرہ پراُس وقت ترجی ہے کہ ایک ہی شخص ہے دونوں نے اُس چیز کا ملنا بتایا اورا گرزید کہتا ہے میں نے بکر سے خریدی ہے اور عمر و کہتا ہے مجھے خالد نے ہبہ کی تو کسی کوتر جی نہیں دونوں برابر کے حقدار ہیں۔ (5) (بحر) مسئلہ (27) ہے ہبہ میں عوض ہے تو یہ بیچ کے حکم میں ہے یعنی اگر ایک خرید نے کا مدی ہے دوسرا ہبہ یا لعوض (6) کا ، دونوں برابر ہیں نصف نصف دونوں کو ملے گی ہہ مقبوضہ (7) اور صدقة یر مقبوضہ دونوں مساوی ہیں۔ (8) (بحر)

۱۷۱ منائهدایة "، کتاب الدعوی، باب ما یدّعیه الرحلان، ج۲، ص۱۷۱.

و"البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص٧١.

البحرالرائق"، كتاب الدعون، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٧١٤.

3 .....قليم كقابل-

۳۸۰،۳۷۹ الدو المختار "، كتاب الدعوى ، باب دعوى الرحلين، ج۸،ص ۳۸۰،۳۷۹.

البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٧، ص٦٠٠...

ایساہبہ جس میں عوض مشروط ہو۔
 ایساہبہ جس میں عوض مشروط ہو۔

ى 3 ....."البحرالرائق"،كتاب الدعوى،باب دعوى الرجلين، ج٧،ص٧٠٠.

مسئلی (۳۸) ایک شخص نے ذوالید پردعویٰ کیا کہ اس چیز کو میں نے فلال سے خریدا ہے اور ایک عورت بید دعویٰ کرتی ہے کہ اُس نے اس چیز کو میر مے تکاح کا مہر قرار دیا ہے اس صورت میں دونوں برابر ہیں۔مہر کور بن وہبہ وصدقہ سب پرتر جیج ہے۔(۱)(بحر)

مسئائی اس کے ساتھ تاریخ بھی ذکر کرتا ہے یا دونوں ذوالید کے سواایک شخص ثالث سے خریدنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور تاریخ بھی بتاتے ہیں ان دونوں صورتوں میں جس کی تاریخ مقدم ہے وہی حقدار ہے خارج اور ذوالید میں نزاع ہے ہرایک ملک مورخ کا مدعی ہے تو جس کی تاریخ مقدم ہے وہی حقدار ہے اوراگر دونوں مدعیوں نے دو ہائع سے خرید نا بتایا تو جاہے وقت بتا کیں یانہ بتا کیں تقدیم تاخر ہو یا نہ ہو بہر حال دونوں برابر ہیں ترجیح کسی کونیں۔ (6) (درمخار)

مُستَانِدٌ ۳۲ ﷺ ایک طرف گواہ زیادہ ہوں اور دوسری طرف کم مگراُ دھربھی دوہوں تو جس طرف زیادہ ہوں اُس کے لیے ترجیح نہیں یعنی نصابِ شہادت کے بعد کمی زیادتی کا لحاظ نہیں ہوگا مثلاً ایک طرف دو گواہ ہوں دوسری طرف چار تو چار والے کوترجیح نہیں دونوں برابر قرار دیے جا کمیں گے اس لیے کہ کثر ت ِ دلیل کا اعتبار نہیں بلکہ قوت کا لحاظ ہے یو ہیں ایک

البحرالرائق"، كتاب الدعون، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص٧٠٤.

<sup>🛭 .....</sup>وه ربن جس پر قبضه بو۔

البحرالرائق"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٧، ص٨٠٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوى،باب دعوى الرحلين، ج٨،ص ٣٨٠.

اے عَمْرُ رِدْھے ہیں اس میں واویرُ ھانہیں جا تاصرف لکھا جا تاہے۔

۵...... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨٠ص٣٨٧...

<sup>🚱 🚳 .....</sup>المرجع السابق،ص ٣٨٢،٣٨١.

عرف زیاده عاول ہوں مگر دوسری طرف والے بھی عادل ہیں ان میں ایک کودوسرے برتر جی نہیں۔(1) (ہدایہ، درمختار) مَستَالَةُ ٣٣﴾ انسان حتنے ہیں سب آزاد ہیں جب تک غلام ہونے کا ثبوت نہ ہوآ زاد ہی تصور کیے جا کیں گے کہ یہی اصلی حالت ہے مگر جارمواقع ایسے ہیں کہ اُن میں آزادی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ۞شہادت ﴿ حدود ﴿ قصاص ﴿ قُلّ \_مثلاً ایک شخص نے گواہی دی فریق مقابل اُس پرطعن کرتاہے کہ بیغلام ہے اس وقت اُس کا فقط کہددینا کافی نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں جب تک ثبوت نہ دے یا ایک محض پر زنا کی تہت لگائی اُس نے دعویٰ کردیا یہ کہتا ہے کہ وہ غلام ہے توحدِ قذف قائم کرنے کے کیے بیضرور ہے کہوہ اپنی آزادی ثابت کرے۔ای طرح کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہے یا خطاء قتل واقع ہوا تو اُس دست بریدہ (<sup>2)</sup> یا مقتول کے آزاد ہونے کا ثبوت دینے پرقصاص یا دیت کا حکم ہوگا۔ان حیارجگہوں کےعلاوہ اُس کا کہد دینا کافی ہوگا کہ میں آزاد موں ای کا قول معتبر ہوگا۔<sup>(3)</sup> ( درمختار، ردالحتار)

# قبضه کی بنا پر فیصله

مَستَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ مَن مِن مِين بغير بوئے ہوئے غلّہ جم آيا جيسا كداكثر دھان(4) كے كھيتوں ميں ديكھا جا تاہے كه فصل کاشنے کے وقت کچھ دھان گرجاتے ہیں پھر دوسرے سال بیاوگ جاتے ہیں بیپیداوار مالک زمین کی ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری) مستان کی ایک شخص کی نہر ہے جس کے کنارہ پر بندا (6) ہے اور بندے کے بعد کی زمین جو اُس سے متصل ہے دوسرے کی ہے اس بندے کے متعلق دونوں دعویٰ کرتے ہیں ہرایک اپنی ملک بتا تا ہے۔ مگر نہ تو زمین جسکی ہے اُس کا ہی قبضہ ثابت ہے کہاس کے اُس پر درخت ہوتے اور مالک نہر کا بھی قبضہ ثابت نہیں ہے کہ نہر کی مٹی اُس پر پھینکی گئی ہوتی ۔صورت مذکورہ میں بندز مین والے کا قرار یائے گا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

۱۷۱، ۳۱ الهدایة "، کتاب الدعوی، باب ما یدّعیه الرحلان، ج۲، ص۱۷۱.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص٣٨ ٢.

- کسیجس کاباتھ کاٹ دیاہے۔
- ..... "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨٠ص٣٨٧...
  - € ....عاول۔
- 6 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الدعوى، الباب التاسع في دعوى الرحلين، الفصل الرابع، ج٤، ص٥٩.
  - 6 ..... "بند" جو ياني وغيره روكف كے ليے بنايا جاتا ہے۔
- ﴿ ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوى،الباب التاسع في دعوى الرحلين،الفصل الرابع، ج٤، ص٥٩.

سیاب میں مٹی وہل کرکسی کی زمین میں جمع ہوگئی۔اس کا مالک مالکِ زمین ہے۔(1) (عالمگیری) یو ہیں برسات میں پانی کے ساتھ مٹی دھل کر بہتی ہے اور گڑھوں میں جب پانی تھہر جاتا ہے تنشین ہو جاتی ہے۔ یہ ٹی اُسی کی ملک ہے جس کی ملک میں جمع ہوئی۔

کستان کی جہا تا ہوا تھا ہے کہ اڑجا تا ہے کھاڑ جاتا ہے کھروہ زمین پرجمع ہوجاتا ہے کے بیہ کہ بیآ ٹاجوا تھا ہے اُس کا ہے۔(2) (عالمگیری) آجکل عموماً چکی والوں نے قاعدہ مقرر کرر کھا ہے کہ جوآٹا پسوانے آتا ہے اُسے فی من آ دھ سریا سر کھر کم دیتے ہیں کہتے ہیں بیر چھیج (3) ہے اکثر اس سے بہت کم اڑتا ہے اور بیر چھیج کی مقدار بہت زیادہ روزانہ جمع ہوجاتی ہے جس کووہ بیچتے ہیں بینا جائز ہے کہ ملک غیر پر (4) بلاوجہ (5) قبضہ وتھڑف ہے صرف اُتناہی کم ہونا چاہیے جوائر گیا اور پھے در یے ابعدد یواروز مین پرجمع ہوجاتا ہے جس کوجھاڑ کراکھا کر لیتے ہیں۔

من<u>ت ان ہے ۔</u> ڈلا وَجہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے را کھاور گو بربھی وہاں پھینکتے ہیں جو یہاں سے اُس کواُٹھالے وہی مالک ہے۔ مالکِ زمین کی بیرملک نہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

سنت الگرائی ایک خفس کیڑا پہنے ہوئے ہے۔ دوسرا اُس کا دامن یا آستین پکڑے ہوئے ہے بہت پہننے والے کا ہے۔
ایک شخص گھوڑے پرسوار ہے دوسرالگام پکڑے ہوئے ہے سوار کا قبضہ ہے۔ ایک شخص زین پرسوار ہے دوسرااس کے پیجھے سوار ہے
زین والا قابض ہے۔ ایک شخص کا اونٹ پرسامان لدا ہوا ہے دوسرے کی صرف صراحی اُس پرلنگی ہوئی ہے سامان والا زیادہ حقد ار
ہے۔ چھونے پرایک شخص بیٹھا ہے دوسرا اُسے پکڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے دونوں برابر ہیں۔ جس طرح دونوں اُس پر بیٹھے ہوں یا دونوں
زین پرسوار ہوں تو دونوں برابر قابض مانے جاتے ہیں ای طرح ایک شخص کیڑے کو لیے ہوئے ہوئے ہوئے ہاتھ میں
کیڑے کا تھوڑا حصہ ہے دونوں کیساں قابض ہیں اور ایک مکان میں دوخص بیٹھے ہوئے ہیں تو محض بیٹھا ہونا قبضہ نہیں دونوں
کیٹرے کا تھوڑا حصہ ہے دونوں کیساں قابض ہیں اور ایک مکان میں دوخص بیٹھے ہوئے ہیں تو محض بیٹھا ہونا قبضہ نہیں دونوں
کیساں ہیں۔ (۲) (ہوا یہ درمختار)

العال: فيركى مليت بر- فيركى وجدك.

و"الدرالمختار"، كتاب الدعوي، باب دعوى الرحلين، ج٨، ص٣٨٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرحلين، الفصل الرابع، ج؟ ، ص٥٩.

<sup>2 ....</sup>المرجع السابق.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرحلين، الفصل الرابع، ج٤ ، ص٥٠ .

الهداية "، كتاب الدعوى ، باب مايد عيه الرجلان، فصل في التنازع بالأيدى، ج٢، ص٢٧١.

مسئان کے اونٹوں کی قطار کوایک شخص کھنچے لیے جارہا ہے اوراس قطار میں سے ایک شخص ایک اونٹ پر سوار ہے ہرایک یہ کہتا ہے کہ بیسب اونٹ میرے ہیں اگر بیاونٹ سوار کے بار برداری کے (1) ہوں تو سب سوار کے ہیں اور کھینچنے والا اجیر (2) ہوں تو سب سوار کے ہیں۔ (3) (عالمگیری) اوراگروہ سب نگی پیٹے ہوں تو جس پر وہ سوار ہے وہ سوار کا ہے۔ باقی سب دوسرے کے ہیں۔ (3) (عالمگیری) مسئان کی سے ایک شخص نکلاجسکی پیٹے پر گھری بندھی ہے صاحب خانہ کہتا ہے گھری میں ہو وہ کہتا ہے میری ہے وہ کہتا ہے میری ہو اگر معلوم ہے کہ بیاس چیز کا تاجرہے جو گھری ہیں ہے مثلاً پھیری کرکے کپڑے بیچنا ہے اور گھری میں کپڑے ہیں تو گھری اسکی ہے ورنہ صاحب خانہ کی۔ (عالمگیری)

کستائی و پوار سال میں متداخل ہوں اس کو اتصال تر تھے کہتے ہیں اور اگراسکی دیوار سے اس طرح متصل ہو کہ اسکی اینیش اُس میں اوراُسکی اس میں متداخل ہوں اس کو اتصال تر تھے کہتے ہیں اور اگراسکی دیوار سے متصل ہو گراُسطر حزبیں تو اُسکی نہیں یو ہیں اگراس نے دیوار پر محارکھ لیا تو اس سے قبضہ ثابت نہ ہوگا یعنی دو پر وسیوں میں دیوار کے متعلق نزاع (6) ہے ایک نے اُس پر محارکھ لیا ہے دوسرے نے پھے نہیں تو دیوار میں دونوں برابر کے شریک قرار پا کیں گے۔اورا گران میں ایک کی کڑیاں ہوں بلکہ ایک بی کڑی دیوار پر ہوتو اُس کی کا قبضہ تصور کیا جائے گا۔ (7) (ہراہیہ درمختار)

مسئلی و اتصال والے ی قراردی مسئلی اور دوسرے ی دیوار سے اتصال تربیج ہے تو اتصال والے ی قراردی جائے گی گرجس کی کڑیاں ہیں اور دوسرے کی دیوار سے اتصال تربیج ہے تو اتصال والے کی قراردی جائے گی گرجس کی کڑیاں ہیں اُس کوکڑیاں رکھنے کاحق حاصل رہے گا وہ شخص اس سے نہیں روک سکتا۔ دیوار کے متعلق نزاع ہے دونوں کی اس پر کڑیاں ہیں گرایک کی ہاتھ دو ہاتھ نیچے ہیں دوسرے کی اوپر ہیں تو دیواراسکی ہے جس کی کڑیاں نیچے ہیں گراوپر والے کوکڑی رکھنے ہے منع نہیں کرسکتا۔ (8) (درمجتار، روالحجار)

مستان السبال المحض ملى مولى عند الله المحض على ديوار المصصل المرجد إتصال تربيع نبيس بلكم من ملى مولى ب

- اوجھ لا دنے کے۔
   اجرت پر کام کرنے والا ، ملازم ، نوکر ، مزدور۔
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب التاسع في دعوى الرجلين، الفصل الرابع، ج٤ ، ص٩٦.
  - ₫ .....المرجع السابق.
  - السير المع شهتير 6 السيج شكر اء اختلاف -
- ۱۷۳،۱۷۲ ماید عید الرحلان، فصل فی التنازع بالأیدی، ج۲، ص۱۷۳،۱۷۲ مایدی، ج۲، ص۱۷۳،۱۷۲ میداد.
   و"الدرالمحتار"، كتاب الدعون، باب دعوی الرحلین، ج۸، ص۹ ۳۸ میلید.
  - ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الدعوى،باب دعوى الرجلين، ج٨،ص ٩٠٠.
    - 🚭 🔞 جسد جس د بوار کے متعلق جھڑا ہے۔

اوردوسرے کی دیوارے اتنابھی لگاؤنہیں توجس کی دیوارے اتصال ہے وہ حقدارہے۔(1)(نتائج)

سکان اسکان اسکے ایک خص نے اپنے مکان کی کڑیاں دوسرے کی دیوار پررکھنے کی اجازت مانگی اُس نے اجازت دے دی
اس کے بعد مالک دیوار نے اپنا مکان نچ ڈالاخریدار اُس سے کہتا ہے کہتم میری دیوار سے کڑیاں اُٹھا لواُس کو اُٹھانی ہوں گ
یو ہیں مکان کے پنچے تہ خانہ بنالیا ہے اور مشتری اُسے بند کرنے کو کہتا ہے تو بند کراسکتا ہے۔ ہاں اگر با لُع نے فروخت کرنے کے
وقت بیشرط کردی تھی کہ اوس کی کڑیاں یا تہ خانہ رہے گا تو اب مشتری کوئع کرنے کاحق نہیں رہا۔ (درمختار، درالحتار)

سر اوس نے مکان بھے کیا یا کرایہ پر دیایا اس سے معالی ہیں۔اوس نے مکان بھے کیا یا کرایہ پر دیایا اس سے مصالحت کرلی یا سے مصالحت کرلی یا سے مصالحت کرلی یا سے کاس فعل کومعاف کردیا چھڑ بھی ہٹانے کا مطالبہ کرسکتا ہے۔(3) (درمختار)

مسئ المراس المراس المراس و المراس ال

مسئانی ایک دودوروں میں مشترک ہے اوس کا ایک کنارہ گر گیا جس سے معلوم ہوا کہ دو دیواریں ہیں ایک دیوار دوروں ہیں ایک دیوار دوروں کے ساتھ چیکی ہوئی ہے ایک طرف والا بیرچا ہتا ہے کہا پی طرف کی دیوار ہٹادے اگروہ دونوں بیر کہہ چکے ہوں کہ دیوار مشترک ہونوں دیوار ہیں مشترک مانی جا کیں گی کی کو دیوار ہٹانے کا اختیار نہیں۔(7) (عالمگیری)

- ....."نتائج الأفكار "تكملة "فتح القدير"، كتاب الدعوي،باب مايدّعيه الرحلان،فصل في التنازع بالأيدي، ج٧،ص٧٦٦٨٦٧.
  - ۳۹ · س "الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٨، ص ٠ ٩٩ .
    - الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص ٩٠٠.
  - ◘ ....."الهداية"، كتاب الدعوي، باب مايدّعيه الرجلان، فصل في التنازع بالأيدي، ج٢، ص١٧٣.
    - 🗗 ..... پچچلاحصه ب
    - 6 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب العاشرفي دعوى الحائط، ج ٤ ، ص ٩٩.
      - 🧽 🗗 ....المرجع السابق،ص١٠٠.

ستان المراث و یوارمشترک گرگئ ایک کے بال بچ جیں پردہ کی ضرورت ہے وہ چاہتا ہے دیوار بنائی جائے تا کہ بے پردگی نہ ہودوسراا نکار کرتا ہے اگر دیواراتی چوڑی ہے کہ تقسیم ہوسکتی ہے بعنی ہرایک کے حصہ میں اتنی چوڑی زمین آسکتی ہے جس میں پردہ کی دیوار بنا لے اوراتنی چوڑی نہ ہوتو دوسرا دیوار بنانے پر میں پردہ کی دیوار بنالے اوراتنی چوڑی نہ ہوتو دوسرا دیوار بنانے پر مجبور کیا جائے گا۔ (فانیہ)

مسئائی 19 ﴾ دیوارمشترک کودونوں شریکوں نے متفق ہوکر گرایا ایک شریک پھرسے بنانا چاہتا ہے دوسراصرفہ دینے سے انکار کرتا ہے کہتا ہے مجھے اس دیوار پر پچھ رکھنانہیں ہے لہذا میں صرفہ نہیں دوں گا پہلا شخص دیوار بنانے میں جو پچھ خرچ کریگا اوس کا نصف دوسرے کودینا ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مسئان و بال سال میں سے ایک وسیع مکان ہے جو بہت سے دالان اور کمروں پر مشمل ہاں میں سے ایک کمرہ ایک کا ہے باقی تمام کمرے دوسرے کے ہیں سمحن مکان کے متعلق دونوں میں نزاع ہے جن دونوں کو برابر دیا جائےگا۔ کیونکہ صحن کے استعال میں دونوں برابر ہیں مثلاً آنا جانا اور دھوون وضو وغیرہ کا پانی گرانا ایندھن ڈالنا خانہ داری کے سامان (5) رکھنا۔ (6) (ہدایہ) یہ اس صورت میں ہے جب یہ معلوم نہ ہو کہ جو کہ جن میں کسی کتنی ملک ہے اورا گرمعلوم ہو کہ ہرایک کی ملک اتنی ہے تو تقسیم بقدر ملک ہوگی مثلاً مکان ایک شخص کا ہے وہ مرگیا اور وہ مکان ور شدمیں تقسیم ہوا کسی کو کم ملاکسی کو زیادہ تو صحن کی تقسیم بھی اس طرح ہوگ مثلاً ایک کوایک کمرہ ملادوسرے کو دو تو صحن میں بھی ایک کو ثلث دوسرے کو دوثلث۔ (ردامختار)

- بہارشر بعت کے نتوں میں اس مقام پر صرف ' تا وان' لکھا ہوا ہے، جو کتا بت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اصل میں ' نصف تا وان' نذکور ہے، ای وجہ ہے ہم نے متن میں در تنگی کی ہے۔... عِلْمیله
  - 2 ..... "الفتاوي الخانية "، كتاب الصلح، باب في الحيطان.... إلخ، ج٢، ص٩٣٠.
    - € .....المرجع السابق، ص١٩٢.
  - - 🗗 .....گھریلوسامان۔
  - الهداية "، كتاب الدعوى، باب مايدًعيه الرجلان، فصل في التنازع بالأيدى، ج٢، ص١٧٣.
    - 🕡 📆 ..... (دالمحتار "، كتاب الدعوي، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص ٢٩٠.

ﷺ المان المان المان المان المان مين نزاع موايك كركهيت زياده بين اورايك كركم تواس كي تقسيم كهيتوں كے لحاظ سے ہوگی جس کے کھیت زیادہ ہیں وہ زیادہ کا مستحق ہے اور جس کے کم ہیں کم کا مستحق \_(1) (ورمختار)

مستان ۲۲ است غیرمنقول (2) میں قبضه کا ثبوت گواہوں ہے ہوگا یا ما لکا نہ تصرف ہے ہوگا مثلاً زمین میں اینٹ تھا پنا، گڑھا کھودنایا عمارت بنانا تھڑف ہےجس کا پیصرف ہےوہی قابض ہے۔اس میں قبضہ کا ثبوت تصادق سے نہیں ہوگا نہتم سے انکار ير موگا\_(3) (درر،غرر،شرنبلالی)

مستان سس ایک چیز کے متعلق فی الحال ملک کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے زمانہ گزشتہ میں اسکی ملک ہونا بیان کیا گواہی معتبر ہے بعنی دعویٰ اورشہادت میں مخالفت نہیں ہے بلکہ زمانہ گزشتہ کی ملک اس وقت بھی ثابت مانی جائیگی جب تک اُس کا زائل ہونا ثابت نہ ہو۔<sup>(4)</sup> (درمختار)

# دعوایے نسب کا بیان

<u> تستان کی ایک بح</u>د کی نسبت عمرونے بیان کیا کہ بیزید کا بیٹا ہے پھر پچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کہ بیمیرا بیٹا ہے بیلڑ کا عمرو کابیٹاکسی طرح ہوبی نہیں سکتا اگر چہ زید بھی اسکے بیٹے ہونے ہے اٹکارکرتا ہولیعنی دوسرے کی طرف منسوب کردینے کے بعداینی طرف منسوب کرنے کاحق ہی نہیں باقی رہتا۔ (5) (ہدایہ)

مستانات کے ایک لڑکے کی نسبت کہا یہ میرالڑکا ہے پھر کہا میرانہیں ہے بیدوسراقول باطل ہے یعنی نسب کا اقرار کر لینے کے بعدنسب ثابت ہوجا تا ہے لہذا اب انکارنہیں کرسکتا ہے اُس وقت ہے کہ لڑکے نے اس کی تقیدیق کرلی ہے اور اگر اُس نے تقید بین نہیں کی ہے تونب ثابت نہیں ہاں اگراڑ کے نے پھراُس کی تقید بین کر لی تونسب ثابت ہوگیا کیونکہ وہ تو اقرار کر چکا ہے اُس کے بعدا نکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ (6) (در دغرر)

- € ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص ٩٩٠.
  - الدجوا بكاد جوا بك جگدے دوسرى جگذشتل نه ہوسكے۔
- € ..... "دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، الجزء الثاني، ص٠٥٠. و"غنيةذوي الأحكام"هامش على"دررالحكام"، كتاب الدعوي، باب دعوى الرحلين، الجزء الثاني، ص٠٥٠.
  - € ..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرجلين، ج٨،ص١٩١.
    - الهداية "، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، ج ٢ ص ١٧٥.
  - 😵 🚳 ..... "دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، الحزء الثاني، ص٢٥٦.

اقرار نہیں کیا ہے بیٹا گواہوں سے ثابت کرسکتا ہے اس بارہ میں شہادت مقبول ہے اور ایک مخص نے بیا قرار کیا تھا کہ فلال مخص میرابھائی ہے بیاقرار بیارہے۔(1)(ورر،غرر)

فاصلہ ہان میں سے ایک کےنب کا اقرار دوسرے کا بھی اقرار ہے ایک کا نب جس سے ثابت ہوگا دوسرے کا بھی اُسی سے ثابت ہوگا۔<sup>(2)</sup>(درر)

مسئالة ۵ ایک فخص نے کہا میں فلال کا وارث نہیں ہوں پھر کہتا ہے میں اُسکا وارث ہوں اور میراث یانے کی وجہ بھی بیان کرتا ہے بید دعوی صحیح ہے اور یہاں تناقض مانع دعوی نہیں کہ نسب میں تناقض معاف ہے اور اگر بید دعویٰ کرتا ہے کہ بیلوگ میرے چھازاد بھائی ہیں بیدعوی سیجے نہیں جب تک داوا کا نام نہ بتائے اور بھائی کا دعویٰ کیا تواس کے لیے دادا کا نام ذکر کرنا ضرور نېي<u>ں - <sup>(3)</sup> (درمختار)</u>

مستان کی استان کے سیدعویٰ کیا کہ فلاں میرا بھائی ہے یااس کے علاوہ اُس فتم کے دعوے کہ مدعیٰ علیہ اقرار بھی کرے تو لازم نہیں، یہ دعوے مسموع نہ ہونگے (4) جب تک مال کاتعلق نہ ہومثلاً اس نے دعویٰ کیا کہ فلاں مختص میرا بھائی ہے اُس نے انکار كرديا كدأس كا بھائى نہيں ہوں قاضى دريافت كرے گاكيا اُس كے پاس تيرے باپ كاتر كدہے جس كاتو دعوىٰ كرنا جا ہتا ہے يا نفقہ یااورکوئی حق ہے کہ بغیر بھائی بنائے ہوئے اُس حق کونہیں لےسکتا اگر کہے گا کہ ہاں میرامطلب یہی ہے تو ثبوت نسب پر گواہ لیے جائیں گے اور مقدمہ چلے گا ور نہ مقدمہ کی ساعت نہ ہوگی ۔ اور اگرید دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں میراباپ ہے وہ انکار کرتا ہے تو مال یاحق کاتعلق ہویا نہ ہوبہر حال دعوے کی ساعت ہوگی اور گوا ہوں سےنسب ثابت کیا جائے گا۔ (5) (ردالمحتار)

مسئلہ کے لیے تصم <sup>(6)</sup> ہونا ضروری ہے گوا ہول سے نسب ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تصم <sup>(6)</sup> ہونا ضروری ہے

- ❶ ..... "دررالحكام"و "غررا لأحكام"، كتاب الدعوي، باب دعوى النسب، الحزء الثاني، ص٢٥٣.
- ◘ ..... "دررالحكام" شرح "غررالأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، الحزء الثاني، ص٢٥٢.
  - €..... "الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، ج٨، ص٣٩٧.
    - عنی محض ان دعوول کی وجہ سے مقدمہ نہیں ہے گا۔
    - ۳۹۸، «دالمحتار»، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، ج٨، ص٣٩٨.
      - 🚭 🕝 مقابل۔

وارث یادائن یامدیون یاموسی له یاوسی کےمقابل میں شبوت پیش کرنا ہوگا۔(1) (درمخار)

الکستان کی استان کی ایک می ایک می ایک میں کہ میرے باپ کاس پر فلاں حق ہے وہ اقر ارکرے یا نکار بہر حال اس کو گوا ہوں سے نب ثابت کرنا ہوگا اورا گرا ہے باپ کی میراث کا اُس پر دعویٰ کیا اورا سے نب ثابت کرنا ہوگا اورا گرا ہے باپ کی میراث کا اُس پر دعویٰ کیا اورا سے اقر ارکر لیا تھم دیا جائے گا تو جس نے گا کہ مدی کو دیدے اور یہ فیصلہ ای تک محدود ہے اس کے باپ سے تعلق نہیں اُس کا باپ فرض کروزندہ تھا اور آگیا تو جس نے اُس کا مال دیا ہے اُس سے وصول کرے گا اور وہ بیٹے سے لے گا اورا گروہ مخص جس کو لا یا ہے منکر ہے تو اس سے کہا جائے گا تو گوا ہوں سے اپنے باپ کا مرنا ثابت کر اور یہ کہ تو اُس کا وارث ہے۔ (درمختار)

سَمَّنَا الله و ایک بچه کے متعلق ایک مسلم اورایک کافر دونوں دعویٰ کرتے ہیں مسلمان کہتا ہے بیر میراغلام ہے اور کافر کہتا ہے میرا بیٹا ہے اور کافر کہتا ہے میرا بیٹا ہے وہ بچہ آزاد اوراُس کافر کا بیٹا قرار دیا جائے گا اورا گرمسلمان نے پہلے دعویٰ کر دیا ہے تو مسلمان کا غلام قرار دیا جائے گا اورا گرمسلمان و کافر دونوں نے اُس کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تومسلم کا بیٹا قرار دیا جائے گا۔ ((در دغور))

مسئان و کی عورت ندد اوردائی کی تنباشهادت اس باره میں کافی ہے کیونکہ یہاں فقط اتنی ہی بات کی ضرورت ہے کہ یہ پچاس شہادت کوئی عورت ندد اوردائی کی تنباشهادت اس باره میں کافی ہے کیونکہ یہاں فقط اتنی ہی بات کی ضرورت ہے کہ یہ پچاس عورت سے پیدا ہے رہانسب اُس کے لیے شہادت کی ضرورت نہیں شوہروالی ہونا کافی ہے اورا گرعورت مُعتَدُه (4) ہوتو شہادت کی ضرورت سے پیدا ہوتو وہی والادت کی کامل کی ضرورت ہے بعنی دومرد یا ایک مرد، دوعورت، مگر جب کے حمل ظاہر ہو یا شوہر نے حمل کا اقر ارکیا ہوتو وہی والادت کی شہادت ایک عورت کی کافی ہوگی۔ اورا گرفہ شوہروالی ہونہ مُعتَدُّہ ہوتو فقط اُس عورت کا کہنا کہ میرا بچہ ہے کافی ہے کیونکہ یہاں کس سے نسب کا تعلق نہیں۔ (5) (ہدا یہ)

مستان السبال المستان الماردي الماردي الماميرا بيد المار الميرا بيد الماردي ال

۳۹۸،۰۰۰ الدرالمختار"، كتاب الدعوى، باب دعوى الرحلين، ج٨،٠٠٠ ٣٩٨.

<sup>🕢 .....</sup> المرجع السابق.

۵ ..... "دررالحكام" و "غررا لأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، الحزء الثانى، ص٣٥٣.

<sup>🗗 ....</sup>عدت والی به

<sup>5 ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الدعوى: باب دعوى النسب، ج٢ ، ص ١٧٦.

<sup>🧽 🙃 ....</sup>المرجع السابق.

المِهَادِشْونِ عَنْ خِطْرُهُمُ (13) الله (13) الله (1071) 

عورت کہتی ہے بیمیرا بچہ ہے اس خاوند سے نہیں بلکہ دوسرے خاوند سے فیصلہ بیہ ہے کہ وہ اٹھیں دونوں کا بچہ ہے۔ بیأس وقت ہے کہ بچہ چھوٹا ہے جو بتانہ سکتا ہو کہ اُس کے باپ مال کون ہیں اور اگرا تنا ہو کہ اپنے کو بتا سکے تو وہ جس کی تصدیق کرے اُس کا بیٹا ع-(اردر، فرر)

سن الرا الرائو ہر کے قبضہ میں ہاوروہ پہ کہتا ہے بیمبر الرکا دوسری بی بی ہے ہورت کہتی ہے بیمبر الرکامجھی ے ہے بہاں شوہر کا قول معتبر ہے اور اگر لڑ کاعورت کے قبضہ میں ہے عورت کہتی ہے بیم میر الڑ کا پہلے شوہر سے ہے اور شوہر کہتا ہے بیمیرالر کا تجھ ہے ہاں میں بھی شوہر کا قول معتبر ہے۔(<sup>2)</sup> (عالمگیری)

مسئانی اس شوہر کے قبضہ میں بچہ ہے اُس نے بیدعویٰ کیا کہ بیمیرا بچہدوسری زوجہ (3)سے ہے دوسری عورت سے بیہ نسب ثابت ہو گیااس کے بعدعورت دعویٰ کرتی ہے کہ میرا بچہ ہے اس سےنسب نہیں ثابت ہوگا اورا گرعورت نے پہلے دعویٰ کیا کہ بیمبرا بچہدوس سے جاور بچہ ورت کے قبضہ میں ہے اس کے بعد شوہر نے دعویٰ کیا کہ بیمبرا بچہدوسری عورت سے ہے اگران کا باہم نکاح معروف ومشہور ہودونوں کا قول نامعتبر بلکہ ہیہ بچے انھیں دونوں کا قرار پائیگا اورا گر نکاح معروف ومشہور منہ ہو توعورت كاقول معترب\_ (4) (عالمكيري)

# متفرقات

ستان کی ایک مری علیہ کو جب معلوم ہو کہ مدعی کا دعویٰ حق و درست ہے تو اُسے انکار کرنا جا نزنہیں مگر بعض جگہ، وہ بیہ ہے كەمشىرى نے مبيع میں عیب كا دعویٰ كياا گر مدعیٰ عليه یعنی با لَع اقر اركر لیتا ہے تو چیز واپس كر دی جائيگی مگر با لَع ایسے بالَع پر واپس نہیں کرسکتا یو ہیں وصی کومعلوم ہے کہ ذین ہےاورخود ہی اقر ارکر لے مدعی کو گواہوں سے ثابت کرنے کا موقع نہ دے توبید ذین خوداسکی ذات پرواجب ہوجائے گارجوع نہ کرسکے گا۔ (5) (درمخار)

<sup>■ ..... &</sup>quot;دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، الجزء الثاني، ص٣٥٣.

<sup>2 .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الرابع عشر في دعوى النسب، الفصل السادس، ج٤ ، ص٢٦ .

<sup>€.....</sup>وي

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الدعوي، الباب الرابع عشر في دعوى النسب، الفصل السادس، ج٤ ، ص٢٦٠.

<sup>﴿</sup> وَ النسب، ج٨، ص ١٠٠٤. الدعوى، باب دعوى النسب، ج٨، ص ١٠٤.

مستائیں کے اونڈی کے متعلق بیدرخواست کی کہ مجھ سے اس کا نکاح کر دیا جائے اب اس کے متعلق مِلک کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ حرہ عورت <sup>(5)</sup> سے نکاح کی خواستگاری کرنا دعوای نکاح کومنع کرتا ہے بیعنی اب بید دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میری زوجہ ہے۔ <sup>(6)</sup>(درر بغرر)

## اقرار کا بیان

اقرارکرنے والے نے جس شے کا اقرار کیاوہ اُس پرلازم ہوجاتی ہے قرآن وحدیث واجماع سب سے ثابت ہے کہ اقراراس امر کی دلیل ہے کہ مقر<sup>(7)</sup> کے ذمہ وہ حق ثابت ہے جس کا اُس نے اقرار کیا۔ اللہ عزوجل فرما تاہے:

## ﴿ وَلَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ مَ بَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيًّا ﴾(8)

"جسكے ذمد ق بوه املاكرے (تحريك صوائے) اور اللہ اور اللہ عالى ارب باور ق ميں سے پچھ كم نہ كرے۔"

- 🗗 ..... چوري کا دعويٰ۔..
- ۱٤٠٠ ۲ منار "، كتاب الدعوى ، باب دعوى النسب، ج٨، ص ٢٠٤.
  - €....ورخواست\_
- ..... "دررالحكام"و "غررا لأحكام"، كتاب الدعوى، باب دعوى النسب، فصل، الحزء الثاني، ص٤٥٣.
  - آزاد عورت جولونڈی نہ ہو۔
- €..... "دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب الدعوي، باب دعوى النسب، فصل، الجزء الثاني، ص٤٥٣.
  - 🗗 ..... اقرار کرنے والا۔
  - 😵 🔞 ..... پ٣،البقرة: ٢٨٢.

اس آیت میں جس پرحق ہے اوس کو إملا کرنے کا تھکم دیا ہے اور إملااوس حق کا اقرار ہے لہذا اگر اقرار ججت نہ ہوتا تواس کے املا کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا نیز اس کواس ہے منع کیا گیا کہ حق کے بیان کرنے میں کمی کرے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے کا اقرار کریگاوہ اُس کے ذمہ لازم ہوگا۔ اور ارشاد فرما تا ہے:

#### ﴿ عَاقُرَتُهُ ثُمُ وَإَخَذُ تُمْ عَلَى ذَلِكُمُ اصْرِى وَالْوَااتُورَتُ مَا اللَّهِ الْعُوااتُ اللَّهِ

ا نبیاعلیم الصلاۃ والسلام سے حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر ایمان لانے اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی مدد کرنے کا جوعہد لیا گیا اُس کے متعلق ارشاد ہوا کہ کیاتم نے اقر ارکیا اور اس پر میر ابھاری ذمہ لیاسب نے عرض کی ہم نے اقر ارکیا اس سے معلوم ہوا کہ اقر ارجحت ہے ورندا قر ارکا مطالبہ نہ ہوتا۔ اور فرما تاہے:

#### ﴿ كُونُوْاقَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِشْهَرَآءَ يِلْهِ وَلَوْعَلَ ٱنْفُسِكُمْ ﴾(2)

''عدل کے ساتھ قائم ہونے والے ہوجا وَاللہ کے لیے گواہ بن جاوَاگر چہوہ گواہی خود تہارے ہی خلاف ہو۔''
تمام مضرین فرماتے ہیں اپنے خلاف شہادت دینے کے معنی اپنے ذرمی کا اقرار کرنا ہے۔ حدیثیں اس بارے ہیں متعدد ہیں۔حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقرار کی وجہ ہے رجم کرنے کا تھم فرمایا۔ (3) غالمہ بیصی ہید پر بھی رجم کا تھم اُسکے اقرار کی بنا پر فرمایا۔ (4) حضرت اُنیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایاتم اس شخص کی عورت کے پاس جب جاوَاگروہ اقرار کرے رجم کردو۔ (5) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اقرار سے جب حدود تک ثابت ہوجاتے ہیں تو دوسر فیسم کے حقوق بدرجہ اولی ثابت ہو تگے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اقرار سے جب حدود تک ثابت ہوجاتے ہیں تو دوسر فیسم کے حقوق بدرجہ اولی ثابت ہو تگے۔ فائدہ یہ اس کی وجہ سے اُس پرایک حق ثابت ولازم ہوجا تا ہے جواب تک ثابت نہ تھا مگر حقیقت ہیں مُقر کے لیے اس میں بہت فوائد ہیں ایک فائدہ بیہ کہ اپنے ذرمہ سے دوسر سے کاحق ساقط کرنا ہے تعنی صاحب حق کے حق سے بری ہوجا تا ہے اور لوگوں کی زبان بندی ہوجاتی ہے کہ اس معالمہ میں اب اس کی فدمت نہیں کہ سے دوسر افائدہ بیہ ہے کہ جس کی چیخی اُس کودے کرا ہے بھائی کو نفع پہنچایا اور بیاللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہت

- € ....ب٣، ال عمران: ٨١.
- 2 ..... پ٥، النسآء: ١٣٥.
- € ..... "صحيح مسلم"، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني ، الحديث: ١٧ ـ (١٦٩٢)، ص٠٩٣.
  - € .....المرجع السابق ،الحديث: ٢٣،٢٢\_ (١٦٩٥)، ص٩٣٢.
  - 5 .....المرجع السابق ،الحديث: ٢٥ ( ٦٩٨١ )، ص ٩٣٤.
    - اقرار کرنے والے کے لیے نقصان دو ہے۔

بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ بیہ کے کہ سب کی نظروں میں میخص راست گوثابت ہوتا ہے اورا یسے خص کی بندگانِ خداتعریف کرتے ہیں اور بیاس کی نجات کا ذریعہ ہے۔

ستان الکی کسی دوسرے کے قتی کا پنے ذمہ ہونے کی خبر دینا اقرار ہے۔ اقرارا گرچ خبر ہے گراس میں انشا کے معنی بھی پائے جاتے ہیں بعنی جس چیز کی خبر دیتا ہے وہ اس کے ذمہ ثابت ہوجاتی ہے۔ اگراپنے قتی کی خبر دیگا کہ فلاں کے ذمہ میرایی ق ہے بید عویٰ ہے اور دوسرے کے قتی کی دوسرے کے ذمہ ہونے کی خبر دیگا تو بیشہادت ہے۔ (1) (درمختار)

مستان کی سیار کی جیز جوزیدی ملک میں ہے عمر و کہتا ہے کہ یہ کری ہے عمر و کا بیا قرار ہے جب بھی عمر بھر میں عمر و اسکاما لک بوجائے بکر کو دینا واجب ہوگا۔ یو بیں ایک غلام کی نسبت بیہ کہتا ہے کہ بیآ زاد ہے اقر ارضحے ہے جب بھی اس غلام کو خریدے گا آزاد ہوجائے گا اور خمن بائع سے واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے اقر ارسے بائع کو کیا تعلق کے مکان کی نسبت کہتا ہے بیو قف ہو ایک ہوجائے خواہ خریدے یا اس کو دراشت میں ملے بید مکان وقف قرار پائے گا اِن مسائل سے معلوم ہوا کہ اقر ارخبر ہے انشا ہوتا تو نہ غلام آزاد ہوتا نہ مکان وقف ہوتا نہ اُس چیز کا دینالازم ہوتا کیونکہ ملک غیر میں انشاضی خمیس کے شخص پراکراہ کر کے طلاق یا عماق کا اقر ارکرایا گیا، بیا قر ارضی نہیں۔ اپنے نصف مکان مشاع کا کسی کے لیے اقر ارکرایا گیا، بیا قر ارکیا یا قر ارکیا ہوں کی دیل ہیں کہ خبر ہے انشانہیں۔ (2) (درختار)

مسئائی سے ایک خص نے کی بات کا قرار کیا تو محض اس اقرار کی بنا پراُس پر دعوی نہیں ہوسکتا یعنی مُقر لہ (3) بینیں کہہ سکتا کہ چونکہ اُس نے اقرار کیا ہے لہذا مجھے وہ حق دلایا جائے کہ بیا کیے خبر ہا وراس میں کذب (4) کا بھی اختال ہے ہاں اگر وہ خودا پنی رضامندی ہے دید ہے دید ہہہ ہوگا اور اگر بید دعویٰ کرے کہ بید چیز میری ہے اور اُس نے خود بھی اقرار کیا ہے یا میرااُس کے ذمہ اتنا ہے اور اُس نے اس کا اقرار بھی کیا تو یہ دعویٰ مسموع (5) ہوگا پھر اگر مدی علیہ (6) اقرار سے انکار کرنے تو اُس پر حلف نہیں دیا جائے گا کہ اُس نے اقرار کیا ہے بلکہ اس پر کہ بید چیز مدی کی نہیں ہے یا میرے ذمہ اوس کا بیر مطالبہ نہیں ہے ان باتوں ہے معلوم ہوا کہ اقرار خبر ہے۔ (در مختار)

€ .... "الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج ٨ ص ٤٠٤.

٧٠٠٠٠ الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج ٨ ص ٤٠٥.

ہ ۔۔۔۔ جس کے لئے اقرار کیا گیا۔ ● ۔۔۔۔ جبوٹ۔

ایل قبول \_
 <

🕡 📆 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج ٨ ص ٥٠٥.

کرناچاہے تو نہیں کرسکا اور قبول کرنے کے بیا حکام ہیں کہ مُقرلہ نے اقرار کور دکر دیا تو ردہ وجائے گااس کے بعدا کر پھر قبول کرناچاہے تو نہیں کرسکا اور قبول کرنے کے بعدا گررد کرے گا تو ردنہیں ہوگا۔ مُقرک کے اقرار کور دکر دیا اس کے بعد مُقرنے دوبارہ اقرار کیا اگر اور کیا اگر تھول کرے گا تو کرسکتا ہے کیونکہ بید وسرااقرار ہے۔ اقرار کی وجہ سے جو ملک ثابت ہوگی وہ اُن چیزوں میں نہیں ثابت ہوگی ہوں میں مثلاً بحری کا اقرار کیا تو اس کا جو بچہ مرچکا یا خود مُقرنے بلاک کر دیا ہے مُقرلہ اُس کا معاوضہ نہیں لے سکتا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیانشا ہے۔ (در مختار)

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، ج ٨ ص ٢ . ٤ .

<sup>€ .....</sup> گرى ہے۔

<sup>...... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الاول في بيان معناه شرعا. . . إلخ، ج٤، ص ١٥٧ .

١٥٦ سالمرجع السابق، ص٥٦ ١٠.

<sup>🔊 🗗 .....</sup> آزادی کے بعد۔

تھم میں ہے یعن تجارت کے متعلق جوا قرار کریگا نافذ ہوگا اور جو تجارت کے قبیل ہے نہیں (1) وہ نافذ نہیں مثلاً بیا قرار کہ فلال کی میں نے کفالت کی ہے (2) نشہ والے نے اقرار کیا اگر نشہ کا استعال ناجا کز طور پر کیا ہے اس کا اقرار تھے ہے۔ (3) (بح الرائق)
میں نے کفالت کی ہے گئے ہے مقر بیعنی جس چیز کا اقرار کیا ہے وہ معلوم ہویا مجھول دونوں صورتوں میں اقرار تھے ہے مگر اقرار مجھول کا بیان اگر ایسی چیز سے کیا جس میں جہالت مفتر ہے تو بیا قرار کیا تھا کہ فلال شخص کا میرے ذمہ کچھ ہے اور اس کا سبب تھے یا اجارہ بتایا مثلاً میں نے کوئی چیز اس سے خریدی تھی یا اُس کے ہاتھ بچی تھی یا اُس کو کرایہ پر دی تھی یا کرایہ پر لی تھی کہ ان سب میں جہالت مفتر ہے لہذا بیا قرار کھی نہیں۔ (4) (درمختار)

سَسَنَانَهُ ﴿ ﴾ اقرار کے لیے بیہ بھی شرط ہے کہ مقربہ کی تسلیم واجب ہو<sup>(5)</sup> اگر عین کا اقرار ہے تو بعینہ اسی چیز کی تسلیم واجب ہے اور دَین <sup>(6)</sup> کا اقرار ہے تو مثل کی تسلیم واجب ہے اورا گراسکی تسلیم واجب نہ ہوتو اقرار سے خبیں مثلاً کہتا ہے میں نے اُس کے ہاتھ ایک چیز بچے کی ہے۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مسئائیں کے مقر (8) کی جہالت اقر ارکوباطل کردیتی ہے مثلاً بیکہتا ہے کہتمہارا ہزارروپیہ ہم میں کسی پر ہاتی ہے ہاں اگر اپنے ساتھ اپنے غلام کو ملا کراس طرح اقر ارکر ہے تھے ہے۔ مُقِر لدکی جہالت اگر فاحش ہے تو اقر ارضیح نہیں ور نصیح ہے جہالت فاحشہ کی مثال بیہ ہے ان دونوں میں ایک کا میرے فاحشہ کی مثال بیہ ہے ان دونوں میں ایک کا میرے ذمہ اتناروپیہ ہے گرمُقر کو بتانے پرمجوز نہیں کیا جائے گا ہاں اگر اُن دونوں نے اُس پردوئی کیا تو دونوں کے مقابل میں اُس پرحاف دیا جائے گا۔ (9) (بحرالرائق)

مستان السلام جہول شے کا قرار کیا مثلاً فلال کی میرے ذمه ایک چیز ہے یا اُسکا ایک حق ہے تو بیان کرنے پر مجبور کیا جائےگا اور اُس کوالی چیز بیان کرنی ہوگی جس کی کوئی قیمت ہو دریافت کرنے پرینہیں کہ سکتا کہ گیبوں کا ایک دانہ ٹی کا ایک ڈھیلا۔

🗗 .... یعنی تجارت کی شم سے نہیں۔ 🌎 🕳 .... ضانت وی ہے۔

€ .... "البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧، ص٢٤ ـ ٤٢٤.

₫ ....."الدرالمختار" ، كتاب الاقرار، ج٨،ص ٤٠٨.

ایعنی جس چیز کا افرار کیا ہے اس کوسپر دکر نالازم ہو۔ 6 .....قرض۔

الفتاوى الهندية "، كتاب الاقرار، الباب الاوّل في بيان معناه شرعاً... إلخ، ج٤، ص ١٥٦.

3 ..... بحرالرائق مين اسمقام پر "المقرعليه" تدكور ب-... عِلْمِيه

🙀 💿 ..... "البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧، ص ٢٤.

یہ کہ سکتا ہے کہ ایک بیسہ اُس کا ہے کیونکہ اسکے لیے قیمت ہے۔ حق کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اُس کا کیاحق تیرے ذمہ ہے اوس نے کہامیری مراداسلامی حق ہے بیمقبول نہیں کہ عرف کے خلاف ہے۔ (۱) (بحر) اگر اُس نے بیکہا فلاں کا میرے ذمہ حق ہے اسلامی حق بغیر فاصلہ تو بیبیان مقبول ہے۔ (2) (ردالحتار)

سَمَعُ اللهِ اللهِ مُقرنے شے مجبول (3) کا قرار کیا اور اُس سے بیان کرایا گیامُقرلہ بیکہتا ہے کہ میرا مطالبہ اُس سے زیادہ ہے جواس نے بیان کیا ہے توقتم کے ساتھ مُقر کا قول معتبر ہے۔ (4) (ہدایہ)

مسئان سا کے بیٹے ایک میں نے فلال کی چیز غصب کی ہے اس کا بیان ایس چیز سے کرنا ہوگا جس میں تمانع جاری ہو یعنی دوسرے کی طرف سے رکاوٹ پیدا کی جائے ایس چیز نہیں بیان کرسکتا جس میں تمانع نہ ہوتا ہو۔اگر بیان میں بید کہا کہ میں نے اُس کے بیٹے یا بی بی کوچھین لیا ہے تو مقبول نہیں کہ بیہ مال نہیں اوراگر مکان یا زمین کو بتا تا ہے تو مان لیا جائے گا گر چواس میں امام اعظم کے زد کی خصب نہیں ہوتا گرعرف میں اسکو بھی خصب کہتے ہیں۔ (5) (ہدا یہ وغیر ہا)

سینان سال کے جو مال مقوم نہیں ہے اور بیان میں ایک چیز ہے اور بیان میں ایسی چیز ذکر کی جو مال مقوم نہیں ہے اور مقرلہ نے اُسکی بات مان لی تومُقِر لہ کو وہی چیز ملے گی یو ہیں غصب میں ایسی چیز بیان کی کہ وہ بیان سیحے نہیں ہے مگرمُقر لہ نے مان لیا تو اس کو وہی چیز ملے گی۔ (6) (عالمگیری)

سیکائی (۱) پیکھا کہ میرے پاس فلال کی و دیعت (امانت) ہے تواس کا بیان ایسی چیز سے کرنا ہوگا جوامانت رکھی جاتی ہواورا گرمُقر لہ دوسری چیز کوامانت رکھنا بتا تا ہے تومُقر کی بات قتم کے ساتھ معتبر ہے۔امانت کا اقرار کیا اورا یک کپڑا الا یا کہ یہ میرے پاس امانیة رکھا تھا اوراس میں میرے پاس بیعیب پیدا ہوگیا تو اُس پرضان واجب نہیں۔(7) (عالمگیری)

البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧، ص ٢٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;ردالمحتار" ، كتاب الاقرار، ج٨،ص ٤٠٨.

<sup>€....</sup>نامعلوم چيز-

۱۷۸ س."الهدایة"، کتاب الاقرار، ج۳، ص ۱۷۸.

المرجع السابق، وغيرها.

الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الخامس في الاقرار للمجهول...إلخ، ج٤، ص١٧٢.

<sup>🦪 🗗 ....</sup>المرجع السابق، ص١٧٣.

مسئل المراب الرمال کا قرار ہے مثلاً کہا فلاں کا میرے ذمہ مال ہے تواگر چہ کم وبیش سب کو مال کہتے ہیں مگر عرف میں قلیل کو مال نہیں کہتے کم سے کم اس کا بیان ایک درہم سے کیا جائے۔اور لفظ مال عظیم سے نصاب زکا ہ کو بیان کرنا ہوگا اس سے کم بیان کریگا تو معترنہیں۔ (1) (درمختار)

سَمَعَانَ کا ﷺ مُقِرِله (2) کومعلوم ہے کہ مُقِراپنے اقرار میں جھوٹا ہے تو مُقِر لہ کووہ مال لینا دیا نے جائز نہیں ہاں اگر مُقِر خوشی کے ساتھ دیتا ہے تولینا جائز ہے کہ بیجد بید ہبہ ہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئل المراد ہے ہے کہا کہ فلال کے مجھ پرسورو ہے ہیں یا میری جانب سورو ہے ہیں بید ین کا اقرار ہے مُقرید کہے کہ وہ روپے امانت ہیں اُس کی بات نہیں مانی جائے گی گر جب کہ اقرار کے ساتھ متصلاً امانت ہونا بیان کیا تو اُسکی بات معتبر ہے۔ <sup>(5)</sup> (خانیہ)

مسئانی سیکا ہے۔ یہ کہا مجھے فلاں کودس روپے دینے ہیں اس کہنے ہے اس پر دینالازم نہیں جب تک اس کے ساتھ یہ لفظ نہ کے کہ وہ میرے ذمہ ہیں یا مجھ پر ہیں یا میری گردن پر ہیں یا وہ دین ہیں یاحق لازم ہیں۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مستان (۱) ہے۔ بیکھا کہ میرے مال میں یا میرے روپے میں اُس کے ہزار روپے ہیں بیاقرارہے کھراگر میہ ہزار روپے متاز ہوں بعنی علیحدہ ہوں تو ود بعت کا اقرار ہے درنہ شرکت کا۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

€ ...."الدرالمختار" ، كتاب الاقرار، ج٨،ص٩٠٠.

- € ....جس کے کیے اقرار کیا ہے۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الاول في بيان معناه... إلخ، ج٤ ، ص٦ ٥٠.
  - ◘ ..... "الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٤، ص ٤١١.
  - ۵..... "الفتاوى الحانية" ، كتاب الاقرار، فصل فيمايكون اقراراً، ج٢٠ص٣٠٠.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٥٧.
  - 🧽 🗗 ....المرجع السابق.

ستان سن المستان سے ایک مخص نے کہامیرےاتنے روپے تمھارے ذمہ بیں دواُس نے کہا تھیلی سلار کھوبیا قرار نہیں کہاس سے استہزا<sup>(5)</sup> مقصود ہوتا ہے۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مستان و این ان کو کن کر لے اور این کے کہا تھا رے ذمہ میرے ایک ہزار روپے ہیں اُس نے کہا اُن کو گن کر لے لو یا جھے استے دنوں کی مہلت دویا میں نے تم کوادا کردیے یاتم نے معاف کردیے یاتم نے جھے ہبہ کردیے یاتم نے تعصی زید پر اُن کا حوالہ کردیا تھا یا کہا ابھی میعاد پوری نہیں ہوئی یا کل دونگا یا ابھی میسر نہیں یا کہا تم کس قدر تقاضے کرتے ہو (7) یا واللہ میں تعصیں ادا نہیں کرونگا یا تم جھے آج نہیں لے سکتے یا کہا تھ ہم جاؤ میرا روپی آجائے یا میرا نوکر آجائے یا جہرا نوکر آجائے یا جہرا نوکر آجائے یا جہرا نوکر کہ تھے دینا وہ قبضہ کرلے گا ان سب صورتوں میں ایک ہزار کا اقرار ہوگیا بشرطیکہ قرائن سے بینہ معلوم ہوتا ہو کہ بیات بنسی فدات کی ہے آگر فقط بیا دیکھا اور گواہ بھی اسکی شہادت دیتے ہوں تو پھی نیس اورا گرفقط بیا دعوی کی کرتا ہے کہ فدات میں میں نے کہا تو اسکی تصدیق نہیں کی جائیگی۔ (درجتار ، عالمگیری)

مسئل کا کیا ۔ ایک نے دوسرے سے کہا میرے سورو پے جوتمہارے ذمہ ہیں دے دو کیونکہ جن لوگوں کے میرے ذمہ ہیں وہ پیچھانہیں چھوڑتے دوسرے نے کہا اُن کو جھھ پرحوالہ کردویا کہا اُنھیں میرے پاس لاؤمیں ضامن ہوجاؤں گایا کہا

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص٧٥١.
  - عبدکیا گیا۔
     عبدکیا گیا۔
  - ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢، ص١٠٢٠١.
    - 🗗 ..... بنی، نداق۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ٩٥١.
  - 🕡 .... مطالبے کرتے ہو۔
  - الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٤، ص ١٣.٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ٩ ٥١.

#### کے تتم کھا جاؤ کہ بیمال شمصین نہیں پہنچاہے بیسب صورتیں اقرار کی ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مسئان کے ایک نے دوسرے پر ہزارروپے کا دعویٰ کیا مدعی علیہ نے کہا اُن میں سے پچھ لے چکے ہویا پوچھا اُن کی میعاد کب ہے یہ ہزار کا اقرار ہے۔(2) (عالمگیری)

سَمَعَانَ ٢٨﴾ بعض ورثه پردعویٰ کیا کہ میت کے ذمہ میراا تنا قرض ہےاُس نے کہامیرے ہاتھ میں تر کہ میں سے کوئی چیز نہیں ہے بیدین کا قرار نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

سن ای استان اور ایک محف نے کہاتم نے مجھ سے استے روپے ناحق لے لیے اس نے کہا ناحق میں نے نہیں لیے ہیں یہ روپ لیے روپ پر لینے کا اقر ارنہیں اور اگر جواب میں یہ کہا کہ میں نے وہ تمھارے بھائی کودے دیے تو روپ پر لینے کا اقر ارہو گیا اور اس کے بھائی کودے دیے ہیں اس کا ثابت کرنا اس کے ذمہ ہے۔ (4) (عالمگیری)

سَمَعَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَي كَهَا اللَّهِ عَلَى روپے لینے کا قرار ہو گیا اور اگر میر کہا کہ یانچ ہاقی رہ گئے ہیں تو دس کا اقرار نہیں۔ <sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئل الشرات (۱۰۵) فلال کوخبر کردویا اُسے بتادویا اُس سے کہدوویا اُسے بشارت (۱۰۵ و بیاتم گواہ ہوجاؤ کہ میرے ذمہ اُسکےاتنے روپے بیں ان سب صورتوں میں اقرار ہوگیا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

سن استان سرے میرے ذمہ سے بین بیائی ہے اُس سے بیند کہنا کہ اُس کے میرے ذمہ استے روپے ہیں یا اُس کو اسکو اُس کے میرے ذمہ استے روپے ہیں یا اُس کو اسکی خبر نددینا کہ اُس کے میرے ذمہ استے ہیں بیا قرار نہیں اوراگر پہلا جملہ نہیں کہا صرف اتنا ہی کہا کہ فلاں شخص کوخبر نددینا یا اس سے بیند کہنا کہ اُس کے میرے ذمہ استے ہیں بیا قرار ہے۔ (8) (عالمگیری)

مسئائی سس یہ کہا کہ میری عورت ہے یہ بات مخفی رکھنا کہ میں نے اُسے طلاق دی ہے بیطلاق کا اقرار ہے اورا گریہ کہا کہا کے خبر نہ دینا کہ میں نے اسکو طلاق دیدی ہے بیا قرار طلاق نہیں۔<sup>(9)</sup> (عالمگیری)

- .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص٩٥١.
  - ١٦٠ المرجع السابق،ص١٦٠.
     ١٦٠ المرجع السابق،ص١٦٠.
    - € ....المرجع السابق. ﴿ 5 .....المرجع السابق.
      - خوش خبری۔
- ۱٦٢ ص ١٦٢ ... إلخ، ج٤، ص ١٦٢ ...
  - 😉 .....المرجع السابق.
- 🤿 🔞 .....المرجع السابق.

سیکا کہ میراکل مال یا جس چیز کا میں مالک ہوں وہ فلاں کے لیے ہے یہ جبہہ ہا گراُسے دے دے گا سیح ہوجائے گا ور نہیں یہ کہا کہ میراکل مال یا جس چیز کا میں مالک ہوں وہ فلاں کے لیے ہے یہ جبہہ ہا گراُسے دے دے گا سیح ہوجائے گا ور نہیں اور دے دینے یرمجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (۱) (عالمگیری)

سن ان وہ سب اقرار میں داخل ہیں اوران کے علاوہ باتی چیزیں داخل نہیں۔ اور کیا کہ جو کچھ میرے مکان میں فروش (2) وظروف (3) وغیر ہاہیں سیسب میری لڑک کے ہیں اوران شخص کے گاؤں میں بھی کچھ جانوروغیرہ ہیں اور یہاں بھی کچھ جانوررہتے ہیں جودن میں جنگل کو چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں رات میں آ جاتے ہیں مگر اس شخص کی سکونت شہر میں ہے تو جو چیزیں یا جانور اس مکان سکونت میں ہیں وہ سب اقرار میں داخل ہیں اوران کے علاوہ باتی چیزیں داخل نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مرد نے بدری عقل وحواس (5) حالتِ صحت میں بیاقر ارکیا کہ میرے بدن پرجو کپڑے ہیں ان کے علاوہ جو کچھ میرے مکان میں ہے سب میری عورت کا ہے وہ خص مرگیا اور بیٹا چھوڑ ابیٹا دعویٰ کرتا ہے کہ بیر میرے باپ کا تر کہ ہے میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے عورت کو جن چیزوں کی نسبت بیعلم ہے کہ شو ہر نے بچھ یا ہبہ کے ذریعہ سے الک کر دیا ہے یا مہر کے عوض میں جو کچھ ہوسکتا ہے ان کو لے سکتی ہے اور اُس اقر ارکو حجت بناسکتی ہے اور جن چیزوں کی عورت ما لک نہیں ہے اُن کو اُس اقر ارکو وجب بناسکتی ہے اور جن چیزوں کی عورت ما لک نہیں ہے اُن کو اُس اقر ارکی وجب لینا دیا ہے جا کر نہیں مگر قاضی اُن تمام چیزوں کے متعلق عورت کے لیے ہی فیصلہ کرے گا جو بوقت اقر اراس مکان میں موجود مجھیں جبکہ گوا ہوں سے اُن چیزوں کا مکان میں بوقت اقر ارہونا ثابت ہو۔ (6) (عالمگیری)

سَمَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ

€ .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص١٦٣.

۔.... بچھانے کی اشیاء قالین ، دریاں وغیرہ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ برتن۔

■ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص١٦٣.

6 .... یعنی عقل وحواس کی سلامتی کے ساتھ۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثانى في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ١٦٣.

چ 🗗 پيزے کازين۔

اقرارہے کہ کپڑااورغلام اورمکان اورگھوڑا اُس کا ہے۔ایک شخص نے کہا کیاتمھارے ذمہ میراینہیں اس نے کہا ہاں بیا قرار ہوگیا۔<sup>(1)</sup>(درمختار)

مسئلہ (<sup>2</sup>)، طلاق، تیج (<sup>3</sup>)، نکاح، اشارہ کرنا اقرار نہیں۔ مال، عتق (<sup>2)</sup>، طلاق، تیج (<sup>3)</sup>، نکاح، اجارہ، ہبد کی کا قرار اشارہ ہے نہیں ہوسکتا۔ اِ فقایعنی عالم سے کسی نے مسئلہ پوچھااوس نے سرسے اشارہ کردیانسب، اسلام، کفر، امان ، کا فر، مُحرِم (<sup>4)</sup> کا شکار کی طرف اشارہ کرنا روایت حدیث میں شیخ (استاذ) کا سرسے اشارہ کرنا معتبر ہے۔ (<sup>5)</sup> (درمختار)

سَمَعَادِ ہِوں ہوچکی فوراْدینا واجب ہوگا اور میعاد باتی ہے کہا فلاں کا میرے ذمہ اِتنا دَین ہے جس کی میعادیہ ہے مقرلہ (6) نے کہا میعاد پوری ہوچکی فوراْدینا واجب ہوگا اور میعاد باتی ہونا دعویٰ ہے جس کے لیے جبوت درکارہے۔ ای طرح اس کے پاس کوئی چیز ہے کہتا ہے یہ چیز فلال کی ہے میں نے کرایہ پر لی ہے اُس کے لیے اقر ارہو گیا اور کرایہ پر اس کے پاس ہونا ایک دعویٰ ہے جس کے لیے جوت کی ضرورت ہے اگر مُرقر میعاد اور اجارہ کو گوا ہوں سے ثابت کرد بے نبہا، ورنہ مقرلہ پر حلف (7) دیا جائے گا۔ (8) (درمختار)

مسئلی سے اور ادکیا کہ میرے ذمہ فلال شخص کے اس قیم کے روپے ہیں مُقِر لہ یہ کہتا ہے کہ اس قیم کے نہیں بلکہ اُس فتم فتم کے ہیں اس صورت میں مُقِر کا قول معتبر ہے جیسے روپے کا اقر ارکیا ہے ویسے ہی واجب ہیں اگر یہ کہا کہ میں نے فلاں کے لیے سوروپے کی صانت کی ہے جس کی میعادا یک ماہ ہے مقرلہ نے میعاد سے انکار کیا کہتا ہے وہ فوراً دینا ہے اس صورت میں مُقِر کا قول معتبر ہے۔ (9) (ہدایہ)

€ .....غلام آزاد کرنا۔ ۞ ..... یعنی خرید وفروخت۔

ادهامو۔
 ادهامو۔

6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨،ص ٥١٠.

جس کے لیے اقرار کیا۔

الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص ١٥.

😱 🔞 ..... "الهداية" كتاب الكفالة، ج٢، ص ١٨٠،٩٥.

<sup>1 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص١٤.

### ایک چیزکے اقرارمیںدوسری چیزکھاںداخل ھے کھاںنھیں 🥌

مسئائی اس ایک سوایک روپید کہا تو کل روپید ہی ہے اور ایک سوایک تھان یا ایک سودو تھان کہا تو ایک سوکے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ٹوکری میں آم کہا تو ٹوکری اور آم دونوں کا اقر ارہے اصطبل (1) میں گھوڑ اکہا تو صرف گھوڑ ابی دینا ہوگا اصطبل کا اقر ارنبیں انگوٹھی کا اقر ارہے تو حلقہ اور نگ دونوں چیزیں دینی ہوں گ ۔
تلوار کا اقر ارہے تو پھل (2) اور قبضہ (3) اور میان (4) اور تسمہ (5) سب کا اقر ارہے ۔ مسہری (6) کا اقر ارہے تو چاروں ڈیڈے اور چوکھٹا (7) اور پردہ بھی اس اقر اربیں داخل ہیں۔ بیٹھن (8) میں تھان یارومال میں تھان کہا تو بیٹھن اور رومال کا بھی اقر ارہے ان کودینا ہوگا۔ (9) (درمختار ، ہدایہ)

<u> مسئان ۳۲) ہے۔</u> اس دیوار سے اس دیوار تک فلال کا ہے دونوں دیواروں کے درمیان جو کچھ ہے وہ مقرلہ کے لیے ہے اور دیواریں اقرار میں داخل نہیں۔<sup>(10)</sup> ( درمخار )

سکائی سے ایک ہوئی کے دیوارکا اقرار کیا کہ بیفلال کی ہے پھر بیکہتا ہے میری مراد بیتھی کہ دیواراُسکی ہے زمین اُسکی نہیں اسکی بات نہیں مانی جائیگی دیواروز مین دونوں چیزیں مقرلہ کو دلائی جا ئیں گی۔ یو ہیں اینٹ کے ستون ہے ہوئے ہیں اُ نکا اقرار کیا تو صرف ستون مقرلہ کا ہوگا اور لکڑی کا ستون ہے اس کا اقرار کیا تو صرف ستون مقرلہ کا ہے زمین نہیں پھراگرستون کے نکال لینے ہیں مُقِر کا ضرر نہ ہوتو مقرلہ ستون نکال لے جائے اور اگر ضرر ہے تو مُقِر ستون کی اُس کو قیمت دیدے۔ (11) (عالمگیری)

گوڑے باندھنے کی جگہہ ۔ استام اور کا دھار والاحصہ ۔ استام ارکا دستہ ۔

نیام یعنی تلوار کاغلاف۔
 نیام یعنی تلوار کاغلاف۔
 نیام یعنی تلوار کاغلاف۔

🗗 ..... ایک قتم کا پلنگ جس کی پٹیاں چوڑی اور نقش و نگاروالی ہوتی ہیں۔ 💎 ..... پلنگ کے لیے لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا چوکور گھیرا ،حلقہ۔

ایرے باندھتے ہیں۔

۱۸ ســ "الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص ٤١٨.

و"الهداية"كتاب الاقرار، ج٢، ص١٨٠.

۵۰۰۰۰۰ الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص ٤٢١.

🚱 🕕 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ١٦٣.

مستان سیکا کرار ہے کہا کہ اس گھر کی عمارت یا اس کاعملہ فلال شخص کا ہے تو صرف عمارت کا اقرار ہے زمین اقرار میں داخل نہیں۔(1) (عالمگیری)

مسئلہ وہ درخت اوراُسکی موٹائی جاتی نہیں ہے درخت فلال کا ہے تو وہ درخت اوراُسکی موٹائی جنتی ہے اتنی زمین بھی مقرلہ کو دلائی جائیگی۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری)

سین اور ایرانیا کہ اس کھیت میں فال کی زراعت (3) ہے ہیں بیصرف زراعت کا اقرار ہے درخت کا اقرار نہیں۔ یو ہیں ہیہ اقرار کیا کہ اس کھیت میں فلال کی زراعت (3) ہے بیصرف زراعت کا اقرار ہے زمین اقرار میں داخل نہیں۔ (4) (عالمگیری) ہے ہیں نہاں کی ہے اور اس میں زراعت موجود ہے تو زمین وزراعت دونوں مقرلہ کودلائی جا کینگی اور اگر مقرنے گواہوں سے قاضی کے فیصلہ سے قبل یا بعد بیر ثابت کردیا کہ ذراعت میری ہے تو گواہ قبول ہونگے اور زراعت اس کو ملے گی۔ اگر زمین کا اقرار کیا اور اس میں درخت ہیں تو درخت بھی مقرلہ کو دلائے جا کیں گے اور مُرقر گواہوں سے بین تو گواہ قبول نہیں گر جبکہ اقرار ہی یوں کیا تھا کہ ذمین اُسکی ہے اور درخت میرے ہیں تو گواہ وں ہیں۔ (5) (عالمگیری)

مستائیوسی اس کے پاس صندوق ہے جس میں سامان ہے کہتا ہے صندوق فلاں شخص کا ہے اوراس میں جو پچھ سامان ہے وہ میرا ہے یا بید کہا بید مکان فلال شخص کا ہے اور جو پچھاس میں مال اسباب ہے میرا ہے تو صرف صندوق یا مکان کا اقرار ہوا سامان وغیرہ اقرار میں داخل نہیں۔ (6) (خانیہ)

ستان و بھی اقرار میں داخل ہیں۔ یہ بیا کہ یہ تھیلی فلاں کی ہوتو روپ بھی اقرار میں داخل ہیں مقر کہتا ہے کہ میری مرادصرف تھیلی تھی روپ کا میں نے اقرار نہیں کیا اُسکی بات معتبر نہیں ہے۔ یو ہیں اگر یہ کہا کہ یہ ٹوکری فلاں کی ہے اوراس میں پھل ہیں تو پھل بھی اقرار میں داخل ہیں۔ یہ مٹکا فلاں کا ہے اوراس میں سرکہ ہے تو سرکہ بھی اقرار میں داخل ہے اوراگر بوری میں غلہ ہے ہیں تو پھل بھی اقرار میں داخل ہیں۔ یہ مٹکا فلاں کا ہے اورائس میں سرکہ ہے تو سرکہ بھی اقرار میں داخل ہے اوراگر بوری میں غلہ ہے

- ۱۹۳۰ الفتاوى الهندية "، كتاب الاقرار، الباب الثانى في بيان مايكون اقراراً...إلخ، ج٤، ص ١٦٣.
  - 💋 .....المرجع السابق.
    - 🚱 ....کیتی، نصل به
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ٢٤.
  - المرجع السابق.
  - الفتاوى الخانية "، كتاب الاقرار، فصل في الإستثناء والرجوع، ج٢، ص٠٢١.

اوربیکها که بید بوری فلال کی ہے پھر کہتا ہے صرف بوری اُس کی ہے غلہ میراہے تواس کی بات مان لی جائیگی۔(1) (عالمگیری)

#### حمل کااقراریاحمل کے لیے اقرار

مسئائی وی چیہ ہے اور اور ایا مل کے لیے اقر اردونوں سی جی جیں مل کا اقر ارلینی لونڈی کے پیٹ بیں جو بچہ ہے با جانور

کے پیٹ بیں جو بچہ ہے اُس کا اقر اردوسرے کے لیے کردیٹا کہ وہ فلال کا ہے جی ہے مرادیہ ہے جس کا وجود وقت اقر ار
میں مظنون ہوور نہ اقر ارسی منظنون ہونے کا مطلب بیہ کہ اگر وہ عورت منکوحہ ہوتو چھاہ سے کم بیں اور معتدہ ہوتو دوسال
سے کم بیں بچہ پیدا ہواور اگر جانور کا حمل ہوتو اس کی مدت کم سے کم جو پچھ ہوسکتی ہے اوس کے اندر بچہ پیدا ہواور بیہ بات ماہرین
سے معلوم ہوسکتی ہے کہ جانوروں میں بچہ ہونے کی کیا کیا مدت ہے ۔ بعض علانے فر مایا کہ کری میں اقل مدت حمل چار ماہ ہواور وسرے جانوروں میں جھماہ ۔ (درمختار ، بحر)

سستائی ایستائی ایستان کرے جو حمل کے لیے ہوسکتا ہواور اگر ایسا سبب بیان کیا جو ممکن نہ ہوتو اقر استحے نہیں پہلے کی مثال ارث (3) ووصیت ہے بینی یہ کہا کہ اُس عورت کے حمل کے میرے ذمہ سورو پے ہیں پوچھا گیا کہ کیوں کر جواب دیا کہ اُس کا باپ مرگیا میراث کی روے اُس کا بیری ہے یا فلال شخص نے اس کی وصیت کی ہے۔ پھراگریہ بچہ وقت اقر ارب چھا ماہ کہ کم میں پیدا ہوا تو اس کی چند صورتیں ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا دولڑ کے ہیں یا دولڑ کیاں ہیں یا ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکا ہے اور وصیت کی روے یہ چیز ملتی ہے تو دونوں برابر کے حقد ار ہیں اور میراث کی روے ہے تو لڑکی سے لڑکے کو دونا۔اوراگر بچے مردہ پیدا ہوا تو مورث یا موصی کے ورثہ کی طرف نشق ہوجائیگا۔ (4) (درمختار ، بحر)

مستالہ ۵۳ اس کے لیے اقرار کیا اور سب نہیں بیان کیا یا ایسا سب بیان کیا جو ہونہ سکے مثلاً کہتا ہے میں نے اُس

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ١٦٥.
  - الدرالمختار "، كتاب الاقرار، ج٤، ص ٢٢.
  - و"البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧، ص٧٧.
    - €....وراثت\_
    - ۵..... "الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٤، ص ٢١.
  - و"البحرالرائق"، كتاب الاقرار، ج٧، ص٧٢.

سے قرض لیایا اُس نے بیچ کی ہے یا خریدا ہے یا کسی نے اسے مبد کیا ہے ان سب صورتوں میں اقر ارافع ہے۔ (1) (درمختار)

### بچہ کے لیے اقراراور آزادمحجورکااقرار

مسئلہ ۵۳ اورھ پیتے بچہ کے لیے اقرار کیا اور سبب ایسا بیان کیا جو هیقنهٔ ہونہیں سکتا ہے بیا قرار صحیح ہے مثلاً میر کہا اُس کا میرے ذمہ قرض ہے یا ہیچے کانٹن ہے کہ اگر چہوہ خود قرض نہیں دے سکتا تیج نہیں کرسکتا مگر قاضی یا ولی کرسکتا ہے یوں اُس یجه کامطالبه مقرکے ذمہ ثابت ہوگا۔<sup>(2)</sup> (ورمختار)

<u> سینان کا اس کے کہ اس بچ</u>ہ کے لیے میں نے فلال کی طرف سے ہزار رویے کی کفالت کی ہے اور بچہ اتن عمر کا ہے کہ نہ بول سکتا ہے نہ مجھ سکتا ہے تو کفالت باطل ہے مگر جبکہ اُس کے ولی نے قبول کر لیا تو کفالت صحیح ہوگئی۔(3) مستان ۵۵ ایک شخص آزاد کو قاضی نے مجور کردیا ہے یعنی اُس کے تصرفات بیج وغیرہ کی ممانعت کردی ہے اُس نے دین یاغصب یا بیج یاعتق یاطلاق یانسب یا قذف یاز نا کا اقرار کیا اُس کے بیسب اقرار جائز ہیں آزاد مخص کو قاضی کا حجر کرنا جائز نېيں <sub>- (4)</sub> (عالمگيري)

## اقرارمينخيارشرط

تستان ۵۲﴾ اقرار میں شرط خیار ذکر کی بیا قرار صحیح ہےاور شرط باطل یعنی وہ مطالبہ بلا خیار <sup>(5)</sup>اس پر لازم ہوجائے گا اگرمقرلہ(6) نے خیار کے متعلق اس کی تصدیق کی پیتصدیق باطل ہے ہاں اگر عقد بھے کا اقرار کیا ہے اور بھے بالخیار ہے تو بشرط تصدیق مقرلہ یا گواہوں سے ثابت کرنے پراس شرط خیار کا اعتبار ہوگا اورا گرمُقرلہ نے تکذیب کردی تو قول ای کامعتبر ہے کہ بیہ منکرہے۔<sup>(7)</sup>(درمختار)

سر المراد المرادكيا اورسب بيرتايا كهيس نے اسكى كفالت كى ہے اور مدت ميں مجھے اختيار ہے مدت جا ہے

- الدوالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص ٤٢٢.
  - ٧ .....المرجع السابق.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الرابع في بيان من يصلح له الاقرار... إلخ، ج٤، ص ١٦٩.
  - ₫ .....المرجع السابق، ص١٧١.
  - اخیرسی اختیار کے۔
    - 🚱 🗗 ..... "الدرالمختار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص ٣٢٢.

سجس کے لیے اقرار کیا ہے۔

🚅 چُرُّ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

طویل ہویا کوتاہ (1) پیخیار شرط سجے ہے بشرطیکہ مُقرلہ اسکی تصدیق کرے۔(2) (درمختار)

سَمَّنَا اللهِ اللهِ عَصِب يا ود بعث يا عاريت كا اقرار كيا اوربيكها كه مجھے تين دن كا خيار ہے اقرار سے اور خيار باطل اگر چه مُقِر له تقعد يق كرتا ہو۔ (3) (عالمگيرى)

مَسِعَلَیْ وَهِ ﴾ کفالت <sup>(4)</sup> کی وجہ ہے دَین <sup>(5)</sup> کا اقرارا کیا اور بیکہ ایک مدت معلومہ تک کے لیے اس میں شرط خیار ہوتو مال لازم ہوگا اور خیار ثابت نہ ہوگا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری)

### تحريرى اقرارنامه

سن ای اور است ای اور است ای اور است ای اور است ای اور حاصرین سے کبد دیا جو پچھیں نے اس میں لکھا ہے تم اس کے مخص نے لوگوں کے سامنے ایک اقر ارنامہ لکھایا کسی سے کلھوایا اور حاضرین سے کبد دیا جو پچھیں نے اس میں لکھا ہے تم اس کے گواہ ہوجاؤیدا قر ارضح ہے آگر چہ نہ اس نے پڑھ کر ان کو صنایا نہ انھوں نے خود تحریر پڑھی اور آگر کتابت یا الملا کے وقت وہ لوگ حاضر نہ تھے تو گواہی جائز نہیں۔ مدیون نے یہ دوئی کیا کہ دائن نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ فلال بن فلال پر جو میرادین تھا میں نے معاف کر دیا آگر یہ تحریر مرسوم ہے اور گواہوں سے ثابت ہوتو اقر ارضح ہے اور دَین ساقط ،خواہ مدیون کے کہنے سے اس نے لکھی ہو یا اپنے آپ بغیراً س کے کہ ہوئے لکھی۔ اور آگر بر مرسوم نہیں ہے تو نہ اقر ارضح ، نہ معافی کا دعوی سے کہ دور آگری روالحتار) میں اور آگری میں اور آگری میں اور آگری کو اور ان کو اور ان کو اقر ارنامہ پڑھا کہ دور آگری ہو اور ان کو اور ان کو اور ان کو گواہی وینا جائز ہے۔ (11) (عالمگیری) کرسنایا نہ ہواور اگر پڑھ کرسنا دیا ہوتو گواہ بنائے ان کو گواہی وینا جائز ہے۔ (11) (عالمگیری)

- 🗨 ....زياده موياكم\_
- 2 ..... "الدرالمختار" ، كتاب الاقرار، ج٨، ص٢٢.
- €....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيارو الإستثناء والرجوع، ج٤،ص٩٢،١٩٢،١.
  - € شانت العنی زیاده بویا کم -
  - € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشر في الخيارو الإستثناء والرجوع، ج٤ ، ص١٩٢.
    - ایعنی معین و مختص ہو۔
       اس کے مطابق ہو۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثانى فى بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص١٦٧... و"ردالمحتار"، كتاب الاقرار، ج٨، ص٤٢٣.
  - 🐒 👊 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤ ، ص ١٦٧.

مستائی سائی سائی سائی سائی سے طور پرایک تحریرز مین پرکھی یا کپڑے پرکھی اس تحریر سے اقر ارثابت نہیں ہوگا اور جس نے بیہ تحریر دیکھی ہے اُس کو گواہی دینی بھی جائز نہیں ہاں اگران لوگوں سے بیہ کہد دیا کہتم اس مال کے شاہدر ہوتو مال لازم ہوجائے گا اور گواہی دینی جائز۔ <sup>(7)</sup> (خانیہ)

ستان کا نفر پر بیخر پر کھی کہ فلاں کا میرے ذمہ اتنار و پیہ ہے گریتجر پر بطور مراسلنہیں ہے ایسی تحریر سے اقرار ثابت نہ ہوگا ہاں اگر لوگوں سے کہد دیا کہ جو پچھ میں نے لکھا ہے تم اس کے گواہ ہو جاؤتو ان کا گواہی دینا جائز ہے اور مال لازم ہو جائے گا۔ (8) (عالمگیری)

مسئلی ۲۲ ﷺ ایک تحریک می مرخود پڑھ کرنہیں سائی کسی دوسرے شخص نے پڑھ کر گواہوں کوسنائی اور کا تب نے کہد دیا کہ تم اس کے گواہ ہوجا و تو اقر ارضیح ہے اور بینہ کہا تو اقر ارضیح نہیں۔ (<sup>9)</sup> (عالمگیری)

- € ..... لكصنے والا \_ ..... وستاويز لكصنے والا \_
- € ..... "دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الاقرار الحزء الثاني، ص٣٦٣.
- ۵ ....خطوکتابت کےطور پر۔ ق ۔.... مچھاڑ ڈالی بکٹڑ ہے کردی۔
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ٦٦.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثانى في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص ١٦٧.
  - 🔊 🕲 .....المرجع السابق، ص١٦٧،١٦٦.

ستان ۱۷ استان ۱۷ استان ۱۷ استان کر رکھی اور حاضرین سے کہا کہتم اس پر مہریاد سخط کردویہ نہیں کہا کہ گواہ ہوجاؤیہ اقرار سیجے نہیں اوراُن لوگوں کو گواہی دینا بھی جائز نہیں۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

مسئائی ۱۸ ایک شخص نے ایک دستاویز پڑھ کرسنائی جس میں اُس نے کسی کے لیے مال کا قرار کیا تھا سننے والوں نے کہا کیا ہم اُس مال کے گواہ ہوجا کیں جواس دستاویز میں لکھا ہے اُس نے کہا ہاں میہ ہاں کہنا اقرار ہے اور سننے والے کوشہادت دینی جائز۔ (عانبیہ)

ستان 19 وزنامچه (3) اور بهی (4) میں اگریتج ریہو کہ فلال کے میرے ذمهاتنے روپے ہیں بیتج ریم رسوم قرار پائیگی اس کے لیے گواہ کرناشر طنہیں یعنی بغیر گواہ بنائے ہوئے بھی بیتج ریا قرار قرار دی جائیگی۔ (5) (عالمگیری)

مسئلی کے ایک شخص نے بیکہا کہ میں نے اپنی یا دداشت (نوٹ بک) میں یا حساب کے کاغذ میں بیکھا ہوا پایا یا میں نے اپنے ہاتھ سے بیکھا کہ فلال کامیرے ذمدا تنارو پیہ ہے بیا قرار نہیں ہے۔(6) (عالمگیری)

مسئان (ع) جوہ عتبر ہے البری یا دواشت میں جو پھی حریائی کے ہاتھ کی کھی ہوئی ہے وہ معتبر ہے لہذا اگر دو کا نداریہ کیے کہ میں نے اپنی نوٹ بک میں یہ کہا تھا ہے کہ میں کے میرے نے اپنی نوٹ بک میں یہ کھا ہے کہ فلال شخص کے میرے ذمہ ہزار روپے ہیں بیاقر ارمانا جائے گا اورائی کو ہزار روپے دینے ہوں گے۔(7) (عالمگیری)

مسئل کا کا سات کے علیہ نے قاضی کے سامنے کہا کہ مدعی کی یا دداشت (نوٹ بک) میں جو پچھاُس نے میرے ذمہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہواسکومیں اپنے ذمہ لازم کیے لیتا ہول بیا قرار نہیں ہے۔ <sup>(8)</sup> (شرنبلالی)

### 🦹 متعددمرتبه اقرارکرنا

مس<u>تان سے ہیں اگریدا قرار ک</u>ی دستاویز کا حوالہ دیتے

- ..... "الفتاوي الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢٠ص ٢٠١.
  - 🗗 .... المرجع السابق، ص ۲۰۱،۲۰۰.
- ....روزاند کے حساب کار جسڑ۔
   .....تجارت یادوکا نداری کے حساب کار جسڑ۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً... إلخ، ج٤، ص١٦٧.
  - 6 .....المرجع السابق. 6

ہوئے کیا یعنی ہے کہا کہ اس دستاویز کی روے اُس کے ہزارروپ جھ پر ہیں تو خواہ ہے اقرارا کیے مجلس ہیں ہوں یا متعدد ہجالس ہیں ہوں دوسری جگہ جن لوگوں کے سامنے اقرار کیا وہی ہوں جن کے سامنے پہلی مرتبہ اقرار کیا تھایا یہ دوسرے لوگ ہوں بہر حال ہے ایک ہی ہزار کا اقرار ہے بعنی متعدد بار اقرار کرنے سے متعدد اقرار نہیں قرار پائیں گے بلکہ ایک ہی اقرار کی متعدد مرتبہ اقرار کیا ہے جب بھی ایک ہی متعدد مرتبہ اقرار کیا ہے جب بھی ایک ہی اقرار ہے۔ اور اگر دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اقرار نہیں ہو اگر ایک مجلس میں متعدد مرتبہ اقرار کیا ہے جب بھی ایک ہی اقرار ہے اور دوسرا اقرار دوسری مجلس میں دوسرے دوآ دمیوں کے سامنے اقرار کیا ہے جنگے سامنے پہلے اقرار کیا تھا جب بھی ایک ہی ایک ہی اقرار ہے اور اگر دوسری کہلس میں دوسرے دوآ دمیوں کے سامنے اقرار کیا ہے اور ہزار دوسری کیا گوئی سب نہیں بیان کیا تو دواقر ار ہیں یعنی مُرقر پر (11) دو ہزار واجب ہیں اور اگر دونوں اقرار وں کا سب ایک ہی ہے مثلاً فلاں شخص سب نہیں بیان کیا تو دواقر ار ہیں لیخنی مُرقر پر (12) تو کتنے ہی مرتبہ اقرار کرے ایک ہی ہزار دواجب ہو نگے اور اگر ہراقر ارکا کہا تو ہر ایک کا اقرار جدا جدا ہے اور جتنے اقرار اُرتا مال کا سب جدا جدا ہے ایک مرتبہ اُس سے قرض لینا کہا تو ہر ایک کا اقرار جدا جدا ہے اور جتنے اقرار اُرتا مال لازم۔ (3) (در دغر در دوخر)

مستان سے ایک مرتبہ گواہوں کے سامنے اقرار کیا دوسری مرتبہ قاضی کے سامنے اقرار کیا یا پہلے قاضی کے سامنے پھڑگواہوں کے سامنے پھڑگواہوں کے سامنے کی مرتبہ آفرار کیا ہے ہی اقرار ہیں بعنی ایک ہی ہزار واجب ہوں گے۔ (درمخار) مستان کی سامنے کی مرتبہ آفرار کیا ہے ہی اقرار کیا خواہ مجبوری واضطرار کی وجہ ہے جھوٹ بولنا کہتا ہو یا بغیر مجبوری، مُقر لہ پر بیحلف دیا جائے گا (<sup>3)</sup> کہ مُقر اپنے اقرار میں کا ذِب (<sup>6)</sup> نہ تھا۔ یو ہیں اگر مُقر مرگیا ہے اُس کے ورشہ بی کہتے ہیں کہ مُقر نے جھوٹا اقرار کیا تو ورشہ پر مُقر نے دعویٰ کیا کہ ہیں نے جھوٹا اقرار کیا تو ورشہ مُقر لہ پر مُقر لہ پر مُقر لہ پر علف دیا جائے گا اور اگر مُقر لہ مرگیا اس کے ورشہ پر مُقر نے دعویٰ کیا کہ ہیں نے جھوٹا اقرار کیا تو ورش مُقر لہ پر (<sup>7)</sup> حلف دیا جائے گا مگر بیلوگ یوں تم کھا کیں گے کہ ہمارے علم ہیں بینیں ہے کہ اس نے جھوٹا اقرار کیا ہے۔ (<sup>8)</sup> (درمخار)

٠ .... اقراركرنے والے پر۔ ٥ ..... قيت۔

€....."دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب الاقرار،الجزء الثاني،ص٣٦٣.

و"الدرالمختار"، كتاب الاقرار ،ج٨،ص٥٠٤.

● ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار ،ج٨،ص٢٦.

اسجموار قصصی است استان اس

🔞 🔞 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار ،ج٨،ص٤٢٧.

ص....جس کے لیے اقرار کیا اُس کے وارثوں پر۔

يُشُ ش: مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

#### اقرار وارث بعد موت مورث

مسئلی ایک ورشیس سے ایک نے بیا قرار کیا کہ میت پراتنا فلال شخص کا دین ہے اور باقی ورشہ نے انکار کیا ظاہر الروابیة بیہ ہے کہ کل دین اس مُقِر کے حصے سے اگر وصول کیا جاسکے وصول کیا جائے اور بعض علما بیہ کہتے ہیں کہ دین کا جتنا جزاس کے حصہ میں آتا ہے اُس کے متعلق اسکا اقرار سیح ہے اور اگر اس مُقِر اور ایک دوسر ہے خص نے شہادت (1) دی کہ میت پراتنا فلال کا دَین (2) تقال کی گوائی مقبول ہے اور کل ترکہ سے بیدین وصول کیا جائے گا۔ (3) (ور رغرر، ردالحتار)

ست ای اورایک بزارروپ این اورایک بزارروپ اورایک بیٹا چھوڑا بیٹے نے بیا قرار کیا کہ زید کے میرے باپ کے ذمہ ایک بزارروپ بیں اورایک بزارعرو کے بیں اگر بیدونوں با تیں مصلا (4) کہیں تو زیدوعمر ودونوں ان بزارروپ بیس سے پان پانسو لے لیں اوراگر دونوں باتوں میں فصل ہو یعنی زید کے لیے اقرار کرنے کے بعد خاموش رہا پھرعمرو کے لیے اقرار کیا تو زید مقدم ہے مگر زیدکواگر قاضی کے تھم سے بزارروپ دیاتو عمر وکو پھینیں ملے گا اور بطور خودد سے دیتو عمر وکواپنے پاس سے پانسو دے اوراگر بیٹے نے بیکھا کہ بیہ بزارروپ میں جاپ کے پاس زید کی امانت تھے اور عمرو کے اُس کے ذمہ ایک بزار دین بیں اور دونوں باتوں میں فاصلہ نہ ہوتو امانت کو دین پر مقدم کیا جائے اوراگر پہلے دین کا اقرار کیا اور بعد میں مصلا امانت کا تو دونوں برابر برابر بانٹ لیس ۔ (5) (مبسوط)

سر المراب المحتمد المستحص نے کہا یہ ہزار روپے جوتم ھارے والدنے چھوڑے ہیں میں نے اُن کے پاس بطور امانت رکھے عصور تھے دوسر شے محص نے کہاتم ھارے باپ پر میرے ہزار روپے دَین ہیں بیٹے نے دونوں سے مخاطب ہوکر یہ کہا کہتم دونوں کیج کہتے ہوتو دونوں برابر برابر بانٹ لیس۔ (6) (عالمگیری)

مسئلی کے ایک شخص مرگیادو بیٹے وارث چھوڑے اوردو ہزار ترکہ ہے ایک ایک ہزار دونوں نے لیے کی ہردوشخصوں نے دعویٰ کیا ہرایک کا بیدعویٰ ہے کہ تمھارے ہاپ کے ذمہ میرے ایک ہزار دین ہیں ایک مدعی کی دونوں بیٹوں نے تصدیق کی

<sup>€</sup> مسترض\_

٣٦٣٠٠٠٠ دررالحكام "و" غررالأحكام"، كتاب الاقرار، الجزء الثاني ، ص٣٦٣٠.

و"ردالمحتار"، كتاب الاقرار ،ج٨،ص٢٢٤،٤ ٢٤.

السيمي كلام يا فاصله كے بغير ، فوراً ۔

<sup>6 ..... &</sup>quot;المبسوط"للسر خسى، باب اقرار الوارث بالدّين ، ج٩،الحزء الثامن عشر، ص٤٩-٤٩.

اور دوسرے کی فقط ایک نے تقیدیق کی مگراس نے دونوں کے لیے ایک ساتھ اقرار کیا یعنی یہ کہا کہتم دونوں سیج کہتے ہوجسکی دونوں نے تقیدیق کی ہے وہ دونوں سے پان پانسو لے گا اور دوسرا فقط اسی سے پانسو لے گا جس نے اسکی تقیدیق کی ہے۔ (1) (عالمگيري)

مسئالہ ایک ایک محص مرگیا اور اُس کے ہزار رویے کسی کے ذمہ باقی ہیں اُس نے دو بیٹے وارث چھوڑے ان کے سوا کوئی اور وارث نہیں مدیون میکہتا ہے کہ تمھارے باپ کو میں نے یانسورویے دے دیے تھے میرے ذمہ صرف یانسو باقی ہیں ، ایک بیٹے نے اُس کی تقیدیق کی دوسرے نے تکذیب ،جس نے تکذیب کی ہے وہ مدیون سے یانسورو یے جو ہاقی ہیں وصول كريگااورجس نے تقديق كى ہےأسے كچے نہيں ملے گا۔اوراگر مديون نے بيكها كمرنے والے كوميں نے پورے ہزارروپے وے دیے تھے اب میرے ذمہ کچھ باقی نہیں ایک نے اسکی تصدیق کی دوسرے نے تکذیب تو تکذیب کرنے والا مدیون سے یانسووصول کرسکتا ہے اور تصدیق کرنے والا کچھنہیں لےسکتا ہاں مدیون اُس تکذیب کرنے والے کو بیرحلف دے سکتا ہے کہتم کھائے کہ میرے علم میں یہ بات نہیں کہ میرے باپ نے پورے ہزار رویے تم سے وصول کر لیے اس نے قتم کھا کر مدیون سے یانسورویے وصول کر لیےاور فرض کروان کے باپ نے ایک ہزار روپےاور چھوڑے ہیں جودونوں بھائیوں پر برابرتقسیم ہو گئے تو مدیون اُس تقدیق کرنے والے ہے اُس کے حصد کے یانسوجو ملے ہیں وصول کرسکتا ہے۔(2)(عالمگیری)

مستانہ کا ایک مخص مرااورایک بیٹا وارث چھوڑ ااورایک ہزاررویے چھوڑے اُس میت پر کسی نے ایک ہزار کا دعویٰ کیا بیٹے نے اُس کا اقرار کرلیااوروہ ہزاررو ہےاُسے دے دیےاس کے بعد دوسر مصحف نے میت پر ہزاررو پے کا دعویٰ کیا بیٹے نے اس سے انکارکیا مگر پہلے مدی نے اس کی تصدیق کی اور دوسرے مدی نے پہلے مدی کے دَین کا انکار کیا بیا انکار بیکار ہے دونوں مدعی اُس ہزار کو برابر برابرتقسیم کرلیں ۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

## استثنا اور اس کے متعلقات کا بیان

استثنا كامطلب بيہوتا ہے كەمتىتى كے نكالنے كے بعد جو كچھ باقى بچتاہے وہ كہا گيامثلاً بيكہا كەفلاں كے ميرے ذمەدس رویے ہیں مگرتین اسکا حاصل بیہوا کہ سات رویے ہیں۔(4)

الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب السابع في اقرار الوارث...إلخ، ج٤، ص ١٨٥.

<sup>3 .....</sup> المرجع السابق، ص١٨٧. 2 .....المرجع السابق، ص١٨٧،١٨٦.

<sup>﴿ ﴾ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار ، باب الاستثناء... إلخ، ج٨،ص ٤٢٨.

مسئائیں استنامیں شرط بیہ کے کلام سابق کے ساتھ متصل ہو یعنی بلاضرورت نے میں فاصلہ نہ ہواور ضرورت کی وجہ سے فاصلہ ہوجائے اس کا اعتبار نہیں مثلاً سانس ٹوٹ گئی کھانسی آ گئی کسی نے مونھ بند کر دیا۔ بچ میں ندا کا آ جانا بھی فاصل نہیں قرار دیا جائے گا مثلاً میرے ذمہ ایک ہزار ہیں اے فلال مگر دی بیا ستناصح ہے جبکہ مُقِر لہ منادی ہو (1) اوراگر بیہ کہا میرے ذمہ فلال کے دیں روپے ہیں تم گواہ رہنا مگر تین بیاستناصح نہیں گل دینے ہوں گے۔ (درمخار، عالمگیری)

سن کی ایک ہے جو کچھا قرار کیا ہے اُس میں سے بعض کا استناصیح ہے اگر چہ نصف سے زیادہ کا استنا ہواوراس کے نکالنے کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ دینالازم ہوگا اگر چہ بیا سنتنا کی چیز میں ہو جو قابل تقسیم نہ ہو جیسے غلام ، جانور کہ اس میں سے بھی نصف یا کم و بیش کا استناصیح ہے مثلاً ایک تہائی کا استناکیا دو تہائیاں لازم ہیں اور دو تہائی کا استناکی کی استناکی کی تہائی لازم ہے۔ (3) (درمخار)

مسئائی سے استناء متغزق کہ اس کونکا لئے کے بعد پھے نہ بچے باطل ہے اگر چہ بیا ستنا ایسی چیز میں ہوجس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے جیسے وصیت کہ اس میں اگر چہ رجوع کرسکتا ہے مگر اس طرح استناجس سے پچھ باتی نہ بچے باطل ہے اور پہلے کلام کا جو تھم تھا وہی ثابت رہے گا۔ استنامتغزق اُس وقت باطل ہے کہ اُسی لفظ سے استناہو یا اُس کے مساوی سے اور اگر بید دونوں باتیں نہ ہوں یعنی لفظ کے استنامتغزاق نہیں ہوگا۔ باتیں نہ ہوں یعنی لفظ کے اعتبار سے استغزاق نہیں ہاگر چہ واقع میں استغزاق ہے تو استثناباطل نہیں مثلاً میہ کہا کہ میرے مال کی تہائی زید کے لیے ہے مگر ایک ہزار حالانکہ کل تہائی ایک ہی ہزار ہے میہ استثنامتی ہے اور زید کسی چیز کا مستحق نہیں ہوگا۔

(4) درموقار)

سنائی کے بیرکہا کہ جتنے روپے اس تھیلی میں ہیں وہ فلاں کے ہیں گرایک ہزار کہ بیرمیرے ہیں اگراُس میں ایک ہزار سے زیادہ ہوں تو ایک ہزاراُس کے اور باقی مُقرلہ کے اور اگراُس میں ایک ہزار ہی ہیں یا ہزار سے بھی کم ہیں تو جو کچھ ہیں مُقرلہ کو دیے جا کیں گے۔ (5) (عالمگیری)

ایعن جس کے لئے اقرار کیاای کو یکاراہو۔

الدرالمختار "، كتاب الاقرار، باب الاستثناء... إلخ، ج٨، ص ٤٢٨.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع، ج ٤،ص ١٩٣.

<sup>€.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الاستثناء... إلخ، ج٨،ص ٢٦٩.

<sup>₫ .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🔊 🗗 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع، ج ٤ ،ص ١٩٣.

کستائی (2) ہے۔ اسٹنا ہوگا مثلاً کہا زید کا میرے ذمہ ایک روپیہ ہے گر چار پیے یا ایک اشر فی (2) ہے۔ اسٹنا کرنا سیح ہے اور قیمت کے لحاظ سے اسٹنا ہوگا مثلاً کہا زید کا میرے ذمہ ایک روپیہ ہے گر چار پیے یا ایک اشر فی ہے گر ایک روپیہ اور اس صورت میں اگر قیمت کے اعتبارے برابری ہوجائے جب بھی اسٹنا سیح ہے اور پچھ لازم نہ ہوگا اگر ان کے علاوہ دوسری چیز وں کا روپے اشر فی سے اسٹنا کیا تو وہ سیح ہی نہیں۔ (3) (درمختار)

استنائی استان الله استفایل وعدد ہوں اور اُن کے در میان حرف شک ہوتو جس کی مقدار کم ہوائی کو نکالا جائے مثلاً فلال مخص کے میرے ذمہ ایک ہزار ہیں گرسویا بچاس تو ساڑھ نوسوکا اقرار قرار پائے گا۔اگرمتشیٰ مجہول ہولیعن اُس کی مقدار معلوم نہ ہوتو نصف سے زیادہ ثابت کیا جائے گا مثلاً میرے ذمہ اُس کے سورو بے ہیں گر پچھ کم بیا کا ون رو بے کا اقرار ہوگا۔ (۴) (بح) میں متابع کے گا مثلاً میرے ذمہ اُستان کیا اور پنہیں بیان کیا کہ مال اوّل سے استثنا ہے یا ثانی سے اگر دونوں مالوں کا مُقر لہ ایک شخص ہے اور مشتیٰ (5) مال اوّل کی جنس سے ہوتو مال اوّل سے استثنا قرار پائے گا مثلاً میرے ذمہ زید کے سورو بے ہیں اور ایک اشر فی گر ایک رو بید، تو نناوے رو بے اور ایک اشر فی لازم ہوگی اور اگر مُرقر لہ دوخص ہیں تو استثنا کا تعلق مال ثانی ہے ہوگا اگر چہ مشتیٰ مال اوّل کی جنس سے ہو مثلاً بیر کہا کہ میرے ذمہ زید کے سورو بے ہیں اور عمرو کی اشر فی ہیں سے ایک رو بید کا استثنا قرار یا ہے گا۔ (6) (عالمگیری)

<mark>سَسَعَانِیَرُ ﴾</mark> بیکها که فلال شخص کے میرے ذمہ ہزار روپے ہیں اور سواشر فیاں مگرایک سوروپے اور دیں اشر فیاں تو نوسو روپے اور نوے اشر فیاں لازم ہیں۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

مستائیں وہ اشتا کے بعد استثنا ہوتو استثناء اوّل نفی ہے اور استثناء دوم اثبات مثلاً بیکھا کہ فلال کے میرے ذمہ دس روپے ہیں مگر نو مگر آٹھ تو نوروپے لازم ہوں گے اور اگر کہا کہ دس روپے ہیں مگر تین مگر ایک تو آٹھ لازم ہوں گے اور اگر کہا دس ہیں مگر سات مگر پانچ مگر تین مگر ایک تو آخر والے کواُوس کے پہلے والے عدد سے نکالو پھر ماہتی کواوس کے پہلے والے سے وعلی ہذا القیاس یعنی تین میں سے ایک نکالا دورہے پھر دوکو پانچ سے نکالا تین رہے پھر تین کوسات سے نکالا چار رہے اور چار کودس

<sup>📭 ....</sup>عدد سے بکنے والی وہ اشیاء جن میں زیادہ فرق نہ ہو۔

<sup>€ .... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الاستثناء... إلخ، ج٨، ص ٢٦.

<sup>₫ .....&</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب الاقرار، باب الاستثناء...إلخ، ج٧،ص ٤٢٨.

چس کا استناء کیا گیا۔

⑥ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشرفي الخيار والاستثناء والرحوع ، ج٤، ص ١٩٢.

<sup>🤿 🗗 ....</sup>المرجع السابق.

ے نکالا چھ باتی رہے لہذا چھ کا قرار ہوااس کی دوسری صورت ہیہ کہ پہلا عدد دہنی طرف رکھود وسرابا کیں طرف، پھرتیسرا دہنی طرف اور چوتھا با کیں طرف، وعلی پُذ القیاس اور دونوں طرف کے عدد کوجمع کرلو، با کیں طرف کے مجموعہ کو جمع کے جموعہ کے خارج کروجو کچھ باتی رہااوس کا اقرار ہے مثلاً صورت مذکورہ میں یوں کریں۔ (1) (عالمگیری)

4-10

m-0

Y=1+ -14

المستان المراب و واستثنا جمع ہوں اور استثناء دوم مستفرق ہوتو پہلا سے جاور دوسراباطل مثلاً میر کے ذمہ دیں ہیں گر دیں گر وی گر دیں ہیں گر دیں گر دیا ہوگا۔ اور کر باقل ہوا جا گر چہ شخص کہتا ہو کہ میں چاہتا ہوں جھے منظور ہے۔ یو ہیں کی المی شرط پر معلق کرنا جس کے ہونے نہ دونوں باتوں کا احتمال ہوا قرار کو باطل کر دیتا ہے گئی اگر دہ شرط پائی جائے جب بھی اقر ار لازم نہ ہوگا۔ اور اگر ایک شرط ہوا کی تو بائی جائے جب بھی اقر ار لازم نہ ہوگا۔ اور اگر ایک شرط ہوا کی تو بائی جائے بیتی اگر دہ ہزار روپیہ ہے الی شرط ہوا گر اور المطل خمیں ہوتا گر ہو مثلاً جب فلال مہینہ شروع ہوگا تو میرے ذمہ فلال شخص کے است دو ہے لازم ہوں گے اس صورت میں بھی میعاد کا ذکر ہو مثلاً جب فلال مہینہ شروع ہوگا تو میرے ذمہ فلال شخص کے است دو ہے لازم ہوں گے اس صورت میں بھی میعاد کا ذکر ہو مثلاً جب فلال مہینہ شروع ہوگا تو میرے ذمہ فلال شخص کے است دو ہے لازم ہوں گے اس صورت میں بھی فوراً لازم ہوں گے اس صورت میں بھی میاد کا ذکر ہو مثلاً جب فلال میں ہوگا۔ (درختار ، بحر)

❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشرفي الخيار والإستثناء والرجوع ، ج٤، ص ١٩٤.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق.

عنی یقینا۔ ف کی چز پر معلق کرنا ، مشروط کرنا۔
 افرار کیا گیا۔

البحرالرائق"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء...إلخ، ج٧، ص٤٢٨.

و "الدرالمختار" ، كتاب الاقرار، باب الإستثناء... إلخ، ج٨،ص ٤٣١.

مسئل المراب فلاں شخص کے میرے ذمہ ہزار روپے ہیں اگروہ تنم کھائے یا بشرطیکہ وہ تنم کھالے اُس نے تنم کھالی مگر مقر<sup>(1)</sup>انکار کرتا ہے تو اُس مال کا مطالبہ بیں ہوگا۔ (2) (عالمگیری)

مستان سال کے ساتھ ان شاءاللہ تعالیٰ کہ میں نے اقرار کو معلق بالشرط کیا تھا یعنی اُس کے ساتھ ان شاءاللہ تعالیٰ کہد دیا تھا لہٰ دا مجھ پر کچھ لازم نہیں میرااقرار باطل ہے اگر بید ہوئی انکار کے بعد ہے یعنی مقرلہ نے اُس پر دعویٰ کیا اوراس کا اقرار کرنا بیان کیا اس نے اپنے اقرار سے انکار کیا مدی <sup>(3)</sup> نے گواہوں سے اقرار کرنا ثابت کیا اب مقرنے بیکہا تو بغیر گواہوں کے مقری بات نہیں مانی جائے گی اورا گرمقرنے شروع ہی میں بیکہد دیا کہ میں نے اقرار کیا تھا اور اُس کے ساتھ ان شاءاللہ بھی کہد دیا تھا تو اس کے قول کی تھمدین کی جائے گی۔ <sup>(4)</sup> (درمختار ، روالحق ر)

ستان سان کار است فلال شخص کے میرے ذمہ ہزاررو ہے ہیں مگر بیکہ مجھاس کے سوا کچھ دوسری بات فلاہر ہو یا مجھ میں آئ بیا قرار باطل ہے۔ (<sup>5)</sup> (شرنبلالی)

مستان الله الله المرادية الكرادية الكرادية الكرادية الكرادية المرادية المر

سین ای ای کا ہے کہ اسلامی ہے گراس میں کا گلینہ میرا ہے یا یہ باغ فلاں کا ہے گرید درخت اس میں میرا ہے یہ اونڈی فلاں کی ہے گراس میں میرا ہے یہ اونڈی فلاں کی ہے گراس کے گلے کا بیطوق میرا ہے ان سب صورتوں میں اشٹناصیح نہیں مقصدیہ ہے کہ توالع شے کا استثناصیح نہیں ہوتا۔ (۲) ( درر ،غرر )

مسئانی کا بیں نے فلال سے ایک غلام خریدا جس پرابھی قبضیبیں کیا ہے اوس کا ثمن ایک ہزار میرے ذمہ ہے اگر معین غلام کو ذکر کیا ہے تو مقرلہ سے کہا جائے گا وہ غلام دے دواور ہزار روپے لے لوور نہ کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری صورت یہاں بیہ ہے کہ مقرلہ یہ کہتا ہے وہ غلام تہارا ہی غلام ہے اسے میں نے کب بیچا ہے میں نے تو دوسرا غلام بیچا تھا جس پر قبضہ بھی دیدیا

- 🗨 ..... اقرار کرنے والا۔
- ◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثاني في بيان مايكون اقراراً ومالايكون ، ج٤، ص١٦٢.
  - 3 .....وعوىٰ كرنے والا۔
  - ◘ ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨،ص ٢٣١.
- € ..... "غنيةذوى الأحكام "هامش على "دررالحكام"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومابمعناه،الجز الثاني، ص ٢٦٤.
  - الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨،ص ٤٣١.
  - ٣٦٥..... دررالحكام "و "غررالأحكام"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما بمعناه، الجز الثاني، ص ٥ ٣٦٠.

اس صورت میں ہزاررو ہے جن کا اقرار کیا ہے دینے لازم ہیں کہ جس چیز کے معاوضہ میں اُس نے دینا بتایا تھا جب اُسے ل گئ تو رو ہے دینے ہی ہیں سبب کے اختلاف کی طرف توجہ ہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مقرلہ کہتا ہے یہ غلام میرا غلام ہ اسے میں نے تیرے ہاتھ بیچا ہی نہیں اس کا تھم یہ ہے کہ مقر پر کچھ لازم نہیں کیونکہ جس کے مقابل میں اقرار کیا تھا وہ چیز ہی نہیں ملی اورا گرمقرلہ اپنے اُس جواب فہ کور کے ساتھ اتنا اوراضا فہ کردے کہ میں نے تہارے ہاتھ دوسرا غلام بیچا تھا اس کا تھم یہ ہے کہ مقرومقرلہ (1) دونوں پر حلف (2) ہے کیونکہ دونوں مدعی ہیں اور دونوں منکر ہیں اگر دونوں قتم کھا جا کیں مال باطل ہوجائے گا یعنی نہ اِس کو کچھ دینا ہوگا اور نہ اُس کو، یہ تمام صور تیں معین غلام کی ہیں۔ اورا گرمقر نے معین نہیں کیا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اُس پر قبضہ نہیں کیا بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اُس پر قبضہ نہیں کیا ہے قابلی تھد این نہیں، چا ہے اس جملہ کو کلام سابق سے (3) متصل بولا ہو یا نیچ میں فاصلہ ہوگیا ہودونوں کا ایک تھم ہے۔ (4) (ہدایہ)

مسئائی ایک ہوہ عمروکی ہے اور میر مرکبی ہے اور میر عمرو<sup>(5)</sup> کی ہے اگر زید نے بھی بیا قرار کیا کہ وہ عمروکی ہے اور عمروکی اجازت سے میں نے دی ہے اور عمروکی تعدیق کرتا ہے تو اُسا ختیار ہے کہ وہ چیز زید کو واپس دے یا عمر وکو، جس کو چاہے دے سکتا ہے اور اگر عمر و کہتا ہے میں نے زید کو چیز دینے کی اجازت نہیں دی تھی تو زید کو واپس نہ دے اور بید کو تا وال بھی نہیں دے گا۔ اور اگر زید و عمرو دونوں اُس چیز کو اپنی مِلک بتاتے ہول تو مقرید چیز زید کو دے کہ زید بی نے اُسے دی ہے اور زید کو دید ہے سے شخص بری ہوگیا زید مالک ہویا نہ ہو۔ (6) (عالمگیری)

مسئا ہوں کہ جی یا مردار یا خون کی ہے کے دار روپے ہیں وہ شراب یا خزیر کی قیمت کے ہیں یامردار یا خون کی ہے کہ دام (<sup>7)</sup> ہیں یا جوئے میں مجھ پر بیدلازم ہوئے ان سب صورتوں میں جبکہ مقر نے ایس چیز ذکر کر دی جس کی وجہ سے مطالبہ ہوہ ی خبیں سکتا مثلاً شراب وخزیر کے شمن کا مطالبہ کہ یہ باطل ہے لہذا اس چیز کے ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ مقرابیخ اقرار سے رجوع کرتا ہے۔ کہنے کوتو ہزار روپے کہد دیا اور فوراً اوس کو دفع کرنے کی ترکیب بید نکالی کہ ایس چیز ذکر کر دی جس کی وجہ سے دینا ہی نہ پڑے اور اقرار کے بعد رجوع خبیں کرسکتا لہذا ان صورتوں میں ہزار روپے مقریر لازم ہیں ہاں اگر مقرنے گواہوں سے ہی نہ پڑے اور اقرار کے بعد رجوع خبیں کرسکتا لہذا ان صورتوں میں ہزار روپے مقریر لازم ہیں ہاں اگر مقرنے گواہوں سے

و شم أهانا و بلي كلام -

جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے۔

₫ ....."الهداية"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٢، ص١٨٣.

اے عَمُرُ رِرْ مے ہیں اس میں واوسرف کھاجاتا ہے رو ھانہیں جاتا۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الحادى عشرفى اقرار الرحل... إلخ، ج٤، ص١٩٦...

چ 🕝 تيت۔

ٹابت کیا کہ جن رو پوں کا اقرار کیا ہے وہ اُسی قتم کے ہیں جس کومقرنے بیان کیا ہے یا خودمقرلہ نے مقر کی تقدیق کی تو مقر پر کچھلا زمنہیں۔<sup>(1)</sup> (ہدایہ، درمختار)

سستانی اور استانی استا

سر الله المستعلق المرادي العني ميں نے ظاہر طور پر بھے كى تھى حقیقت ميں بھے مقصود نہ تھى اگر مقرلہ نے اس كى تكذیب كى تو بھے لازم ہوگى ورنہ نہیں۔ (10) ( درمخار )

و"الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨، ص٤٣٣.

€ ....جثلاتا ہے۔

🗨 .... یعنی ظلماً یاز بردی کے روپے۔

١٤٠٠ البحرالرائق"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٧، ص٠٣٤.

العام الما المواقع المسلم المسلم المسلم المسلم الما الموام المسلم ال

ایک سخت نلے رنگ کی دھات۔

ھ۔۔۔۔امانت۔۔

الگ کیا ہوئی درمیان میں کوئی اور کلام کیا ہویا کچھ دیر بعد کہا ہو۔

◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨، ص٤٣٣.

و"البحرالراتق"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٧، ص٠٤٣.

🕡 ----"الدرالمحتار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء وما في معناه، ج٨، ص٤٣٣.

<sup>■ ..... &</sup>quot;الهداية"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٢، ص١٨٣.

مستان ۳۳ ﴾ بیاقرارکیا که فلال کے میرے ذمہ ہزاررویے ہیں پھرکہتا ہے بیاقرار میں نے تلجہ کے طور پر کیا مقرلہ کہتا ہے واقع میں تمہارے ذمہ ہزار ہیں اگر مقرلہ نے اس سے پہلے تلجعہ کا اقرار نہ کیا ہوتو مقرکو مال دینا ہی ہوگا اورا گرمقرلہ تلجعہ کی تصدیق کرلے گاتو کچھلازم نہ ہوگا۔(1)(عالمگیری)

## نكاح وطلاق كا اقرار

<u> تستان کی ایم مردنے اقرار کیا کہ میں نے فلانی عورت سے ہزار روپے میں نکاح کیا پھر مردنے نکاح سےا نکار کر دیا اور</u> عورت نے بھی اُس کی تقیدیق کی تھی تو نکاح جائز ہے عورت کومہر بھی ملے گا اور میراث بھی ہاں اگرمہر مقرر مہرشل سے زائد ہواور نکاح کا اقرار مرض میں ہوا ہوتو بیزیادتی باطل ہے۔اوراگرعورت نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں سے اتنے مہر پر نکاح کیا پھر عورت نے اٹکار کردیا اگر شوہر نے عورت کی زندگی میں تقیدیق کی ٹکاح ثابت ہوجائے گا اور مرنے کے بعد تقیدیق کی تو نہ نکاح ثابت ہوگانہ شوہر کومیراث ملے گی۔(2) (عالمگیری)

مستان کے سیان کے حورت نے مرد سے کہا مجھے طلاق دیدے یا اتنے پر خلع کرلے یا کہا مجھے اتنے رویے کے عوض کل طلاق دیدی یا مجھ سے کل خلع کرلیایا تونے مجھ سے ظہار کیایا ایلا کیاان سب صورتوں میں نکاح کا اقرار ہے۔ یو ہیں مرد نے عورت سے کہامیں نے تجھ سے ظہار کیا ہے یا یلا کیا ہے بیمرد کی جانب سے اقرار نکاح ہے اورا گرعورت سے ظہار کے الفاظ کے یعنی بید کہ تو مجھ پرمیری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے بیا قرار نکاح نہیں۔(3) (عالمگیری)

مستان س عورت نے مردے کہا مجھے طلاق دیدے مردنے کہا تواسیے نفس کواختیار کریا تیراام (4) تیرے ہاتھ میں ہے بیاقرار نکاح ہاورا گرمرد نے ابتداء بیکلام کہاعورت کے جواب میں نہیں کہا تواس کی دوصور تیں ہیں اگر بیکہا تیراامرطلاق کے بارے میں تیرے ہاتھ میں ہے بیا قرار ہا اورا گرطلاق کا ذکر نہیں کیا توا قرار نکاح نہیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ اس کے مرد نے کہا تھے طلاق ہے بیا قرار نکاح ہے اورا گر کہا تو مجھ پرحرام ہے یابائن ہے تو اقرار نکاح نہیں مگر جب

- 1 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الخامس عشرفي الاقرار بالتلجئة، ج٤، ص٠٦٠.
- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار الباب السادس عشرفي الاقرار بالنكاح والطلاق والرق، ج٤، ص٠٠٠٠٠.
  - ۲۰۷۰ المرجع السابق ، ص۲۰۷.
    - €....معامله۔
  - ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالباب السادس عشرفي الاقرار بالنكاح والطلاق والرق، ج٤ ، ص٧٠٧.

عالمگیری) (عالمگیری) کاسوال کیا ہوا وراس نے اُس کے جواب میں کہا ہو۔ (1) (عالمگیری)

سَسَعَانَةُ ۵ ﴾ شوہرنے اقرار کیا کہ میں نے تین مہینے ہوئے اسے طلاق دیدی ہے اور نکاح کو ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی اور نکاح کو چار مہینے ہو گئے ہیں تو طلاق ہوگئی پھراس صورت میں اگرعورت شوہر کی تصدیق کرتی ہوتوعۃ ت اُس وقت ہے ہوگی جب سے شوہر طلاق دینا بتا تا ہےاور تکذیب کرتی ہوتو وقت اقرار سے عدّت ہوگی۔(2) (عالمگیری) سَنَانَةُ ٧﴾ شوہرنے بعد دخول میا قرار کیا کہ میں نے دخول سے پہلے طلاق دیدی تھی بیطلاق واقع ہوگی اور چونکہ قبل دخول طلاق کا قرار کیا ہے نصف مہر لازم ہوگا اور چونکہ بعد طلاق وطی کی ہے اس سے مہرش لازم ہوگا۔(3) (عالمگیری) مسئانے کی ⊸مرد نے اقرار کیا کہ میں نے اسعورت کو تین طلاقیں دیدی تھیں اور اس سے قبل کہ عورت دوسرے سے نکاح کرے پھراس نے اس سے نکاح کرلیااورعورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں دی تھی یا میں نے دوسرے سے نکاح کرلیا تھااور اُس نے وطی (4)بھی کی تھی ان دونوں میں تفریق کر دی جائے گی پھرا گر دخول نہیں کیا ہے تو نصف مہر لازم ہوگا اور دخول کر لیا تو پورامبراورنفقهٔ عدت (5) بھی لازم ہے۔(6) (عالمگیری)

#### خرید و فروخت کے متعلق اقرار

مسئلة الكاليك نے دوسرے سے كہا يہ چيز ميں نے كل تمہارے ہاتھ زيج كى تم نے قبول نہيں كى أس نے كہا ميں نے قبول کر لی تھی تو قول اسی مشتری کامعتر ہے اور اگر مشتری نے کہامیں نے بید چیزتم سے خریدی تھی تم نے قبول نہ کی بائع نے کہامیں نے قبول کی تھی تو قول بائع کامعترہے۔(7) (عالمگیری)

<u> مسئانی کی ۔</u> بیاقرار کیا کہ میں نے بیر چیز فلال کے ہاتھ بچی اور ثمن وصول پالیا بیاقرار سیجے ہےاگر چیٹمن کی مقدار نہ بیان کی ہواورا گرشمن کی مقدار بتا تا ہے اور کہتا ہے شمن نہیں وصول کیا اور مشتری کہتا ہے شمن لے چکے ہوتو قتم کے ساتھ بالغ کا قول معتبر ہوگا اور گواہ مشتری کے معتبر ہوں گے۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

🔞 .....المرجع السابق. 2 .....المرجع السابق.

🗗 ..... دوران عدت کھانے پینے وغیرہ کاخر جد۔ ● ..... جمبستری، جماع۔

۱۳ ---- "الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثامن عشرفي الاقرار بالبيع والشراء... إلخ، ج٤، ص٢١٣.

😵 🔞 .....المرجع السابق،ص ٢١٤.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب السادس عشرفي الاقرار بالنكاح والطلاق والرق، ج٤ ، ص٧٠٠.

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب السادس عشرفي الاقرار بالنكاح والطلاق والرق، ج٤، ص٧٠٢٠٧.

مستان سیان کردیا وہ اور اگر مکان کو متعین کردیا گرش نہیں فرکیا بیا تھ مکان بیچا ہے گراُس مکان کو متعین نہیں کیا پھرا نکار کردیا وہ اقرار باطل ہا وہائے گا اور اگر مکان کے حدود بیان کردیا اور اگر مکان کے حدود بیان کردیا اور شری بھی فرکر کردیا تو بائع پر بیڑج لازم ہا گرچا نکار کرتا ہوا گرچہ گواہان اقرار کو مکان کے حدود معلوم نہ ہوں۔ ہیاں بیضرور ہے کہ گواہوں سے ثابت ہوکہ وہ مکان جس کے حدود بائع نے بتائے فلاں مکان ہے۔ (1) (عالمگیری) ہاں بیضرور ہے کہ گواہوں سے ثابت ہوکہ وہ مکان جس کے حدود بائع نے بتائے فلاں مکان ہے۔ (1) (عالمگیری) مستانی کی جیکھا کہ میرے فرار روپے فلاں چیز کے شمن کے ہیں اوس نے کہا شمن تو کسی چیز کا اُسکے ذمہ نہیں البت قرض ہو میا پھر کہنے لگا اوس کے ذمہ میرے بڑار روپے قرار کے سکتا ہے اور اگر اتنا کہ کر کہ شمن تو بالکل نہیں چا ہے خاموش ہو گیا پھر کہنے لگا اوس کے ذمہ میرے بڑار روپے قرض ہیں تو بہتے ہیں سے گا۔ (2) (عالمگیری)

ستائی ہے۔ بیاقرار کیا کہ میں نے بیہ چیز فلال کے ہاتھ تھ کی اور خمن کا ذکر نہیں کیامشتری کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز پانسومیں خریدی ہے بائع کسی شے کے بدلے میں بیچنے سے انکار کرتا ہے تو بائع کومشتری کے دعوے پر حلف دیا جائے گامھش اقرار اوّل کی وجہ سے بچالازم نہیں ہوگی۔(3) (عالمگیری)

سیکائی کی ہوا ہیں نے قلال کے ہاتھ ایک ہزار میں نیجی ہوات نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا ہی اس صورت میں نہیں خریدی ہے گھر کہا ہاں ہزار روپے میں خریدی ہے اب بائع کہتا ہے میں نے تمہارے ہاتھ نیجی ہی نہیں اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہے اُن داموں میں چیز کو لے سکتا ہے اور اگر جس وقت مشتری نے خرید نے سے افکار کیا تھا بائع کہد دیتا کہ بچ کہتے ہوتم نے نہیں خریدی اس کے بعد مشتری کے کہ میں نے خریدی ہے تو نہ بڑے لازم ہوگی ، نہ مشتری کے گواہ مقبول ہوں گے۔ اگر بائع مشتری کے خریدنے کی تصدیق کرے تو یہ تھدیق بمزیلہ بھے (۵) مانی جائے گی۔ (5) (عالمگیری)

مسئائ کے ۔ بیکھا کہ میں نے بیہ چیز فلال کے ہاتھ تھ کی ہی نہیں بلکہ فلال کے ہاتھ، بیا قرار باطل ہے البتہ اگروہ دونوں دعویٰ کرتے ہوں تواس کو ہرایک کے مقابل میں حلف اوٹھا ناپڑیگا۔ (6) (عالمگیری)

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثامن عشرفي الاقرار بالبيع والشراء... إلخ، ج٤، ص٤١٢.

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين المقرو المقرله ، ج٤ ، ص١٨٨ .

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثامن عشرفي الاقرار بالبيع والشراء... إلخ، ج٤، ص٤١٢.

المقام مقام - المقام مقام - المقام مقام - المقام - المق

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثامن عشرفي الاقرار بالبيع والشراء... إلخ، ج٤، ص٤١٢.

<sup>🧽 🗗 .....</sup>المرجع السابق.

مستان کی جی سے انکار مستان کی ہے۔ ویل بالبیع (1) نے تیج کا اقرار کرلیا بیا قرار حق موکل میں (2) بھی سیح ہے یعنی موکل چیز دینے سے انکار نہیں کرسکتائمن موجود ہو یا ہلاک ہو چکا ہود ونوں کا ایک تھم ہے۔ موکل نے اقرار کیا کہ وکیل نے بیچیز فلاں کے ہاتھا تے میں تعجی کردی ہے اور وہ مشتری بھی تقعد بی کرتا ہے گر وکیل تیج سے انکار کرتا ہے تو چیز اوستے ہی دام (3) میں مشتری کی ہوگئ گراس کی ذمہ داری موکل پر ہے وکیل ہے اس بیچ کو کوئی تعلق نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئان و ایک اور تمن پر قبضہ بھی کرلیاا گروہ چیز دوسر شخص کو بیچنے کے لیے دی موکل مرگیا و کیل کہتا ہے میں نے وہ چیز ہزاررو پے میں نے ڈالی اور ثمن پر قبضہ بھی کرلیاا گروہ چیز موجود ہے و کیل کی بات معتبر نہیں اور ہلاک ہوچکی ہے قو معتبر ہے۔ (5) (عالمگیری)

میں تے ڈالی اور ثمن پر قبضہ بھی کرلیاا گروہ چیز موجود ہے و کیل افر ارکرتا ہے کہ میں نے وہ چیز سورو پے میں خرید لی بائع بھی میں ہیں گئی ہی کہتا ہے گرموکل انکار کرتا ہے اس صورت میں و کیل کی بات معتبر ہے اور اگر غیر معین چیز کے خرید نے کا و کیل تھا اور اُسکی جنس وصفت و ثمن کی تعیین کردی تھی و کیل کہتا ہے میں نے یہ چیز موکل کے تھم کے موافق خریدی ہے اور موکل انکار کرتا ہے اگر موکل نے مشمن دے دیا تھا تو موکل کی بات معتبر ہے اور نہیں دیا تھا تو موکل کے ۔ (6) (عالمگیری)

مسئلی السلام دو می بائع بین ان مین ایک نے عیب کا اقرار کرلیا دوسرا منکر ہے تو جس نے اقرار کیا ہے اُس پر واپسی ہوسکتی ہے دوسر سے پڑئیس ہوسکتی اور اگر بائع ایک ہے مگر اس میں اور دوسر ہے مخص کے مابین شرکت مفاوضہ ہے بائع نے عیب سے انکار کیا اور شریک اقرار کرتا ہے تو چیز واپس ہوجائے گی۔ (7) (عالمگیری)

مسئائی ال مسلم الیہ (8) نے کہاتم نے دس روپے ہے دومن گیہوں (9) میں سلم کیا تھا گر میں نے وہ روپے نہیں (11) کیے تھے رب السلم (10) کہتا ہے روپے لے لیے تھے اگرفورا کہا اسکی بات مان لی جائے گی اور پچھ دیر کے بعد کہا مسلم نہیں۔ (11) یو بیں اگرا یک فخض نے کہاتم نے جمھے ہزار روپے قرض دینے کہے تھے گر دیے نہیں وہ کہتا ہے دے دیے تھے اگریہ بات فوراً کہی مسلم ہے اور فاصلہ کے بعد کہی معتز نہیں۔ (12) (عالمگیری)

السفروفت كرنے كاوكيل۔
 السفروفت كرنے كاوكيل۔
 السفروفت كرنے كاوكيل۔

◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثامن عشرفي الاقرار بالبيع والشراء... إلخ، ج٤، ص٥١٠.

6 .....المرجع السابق. 6 .....المرجع السابق، ص٢١٦. 7 .....المرجع السابق، ص٢١٧.

العلم ميں بائع كوسلم اليد كتے بيں۔
 علم ميں بائع كوسلم اليد كتے بيں۔

السين الم مين مشترى كورب السلم كيتي بين - السين المين المين

◙ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين المقرو المقرله ،ج٤ ،ص ١٩٠.

کستائی سال مضارب کا قرار رب المال (3) نے مال مضاربت میں دین (2) کا قرار کیا اگر مال مضاربت مضارب کے ہاتھ میں ہے مضارب کا قرار رب المال (3) پرلازم ہوگا اور مضارب کے ہاتھ میں نہیں ہوتو رب المال پراقر ارلازم نہیں ہوگا۔ مزدور کی اجرت، جانور کا کراہیہ، دوکان کا کراہیان سب چیزوں کا مضارب نے اقرار کیا وہ اقرار رب المال پرلازم ہوگا جبکہ مال مضاربت ابھی تک مضارب کے پاس ہواور اگر مال دے دیا اور کہددیا کہ بیا پناراس المال لواس کے بعداس تنم کے اقرار بیار جیں۔ (4) (عالمگیری)

سر المال نے اقرار کیا تو دونوں پرلازم ہوگا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری) کرسکتا اور بائع نے اقرار کیا تو دونوں پرلازم ہوگا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

## وصی کا اقرار

مسئلی ایک سب وصول کرلیا اور بینیں بتایا کہ میت کا جو پچھ فلاں کے ذمہ تھا میں نے سب وصول کرلیا اور بینیں بتایا کہ کتنا تھا پھر بید کہا کہ میں نے سورو پے اُس سے وصول کیے ہیں مدیون (8) کہتا ہے کہ میرے ذمہ میت کے ہزار رو پے تھے اوروسی نے سب وصول کر لیے اگر میت نے مدیون سے دین کا معاملہ کیا تھا پھر وصی اور مدیون نے اس طرح اقر ارکیا تو مدیون بری ہوگیا یعنی وصی اب اُس سے پچھ نہیں وصول کرسکتا اوروسی کا قول تم کے ساتھ معتبر ہے یعنی وصی سے بھی ور شذو سوکا مطالبہ نہیں کر سکتے اوراگر ور شد نے مدیون کے مقابل میں گوا ہوں سے اُس کا مدیون ہونا ثابت کیا جب بھی وصی کے اقر ارکی وجہ سے مدیون بری ہوگیا مگر وصی پڑوسورو ہے تا وان کے واجب ہیں جو ور شداً س سے وصول کریں گے۔ اوراگر مدیون نے پہلے ہی مدیون بری ہوگیا مگر وصی پڑوسورو ہے تا وان کے واجب ہیں جو ور شدائس سے وصول کریں گے۔ اوراگر مدیون نے پہلے ہی

🗈 ... مضاربت پرمال لینے والا۔ 🛮 🗨 ... قرض۔ 🕙 ... مضاربت پرمال دینے والا۔

₫ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب التاسع عشرفي اقرار المضارب والشريك، ج٤ ، ص ٢١٨.

6 .....المرجع السابق، ص ٢١٩.

اسجوچز بیچی گئی اُس کے عیب کا۔

● ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب التاسع عشرفي اقرار المضارب و الشريك، ج٤، ص٩١٩.

🚱 🔞 مقروض۔

آین کا اقرار کیا ہے اور مید کہ وہ ہزار روپے ہے اس کے بعد وصی نے اقرار کیا کہ جو کچھاس کے ذمہ تھا میں نے سب وصول کر لیا پھر بعد میں مید کہا کہ میں نے اُس سے سور و پے وصول کیے ہیں تو مدیون بری ہو گیا گر وصی نوسوا پنے پاس سے ور شہ کو دے ۔ میر تمام با تیں اُس صورت میں ہیں کہ ایک سووصول کرنے کا قرار وصی نے فصل کے ساتھ کیا اور اگر بیا قرار موصول ہو یعنی یوں کہا کہ جو پچھ میت کا اُس کے ذمہ تھا میں نے سب وصول کر لیا اور وہ سور و پے تھے اور مدیون کہتا ہے کہ سونہیں بلکہ ہزار تھے اور مدیون کے اُس کے اُس کے ذمہ تھا میں نے سب وصول کر لیا اور گواہوں سے قابت کیا کہ پوراثمن میں نے وصول کیا اور شمن سور و پے تھا مدیدیون سے نوسوکا مطالبہ ہوگا۔ (1) (عالمگیری) مشتری کہتا ہے ڈیڑھ سونٹمن تھا وصی کے اور شمتری کے اور اگر وصی نے اقرار کیا کہ ہیں نے سور و پے وصول کیا اور ٹمن سور و پے وصول کیا یا ور ٹمن سور و پے وصول کیا ور ٹمن سے نام بیا اور ٹمن سے نام بیا مور کیا ہوں سے نام بیا کہ اُس کے ذمہ دوسو سے قوم دوسو سے قوم کیا کہ تو کہا کی کہ دوسو سے تھا ہیں گے وصول کیا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا کہ تھا گیں کے وصول کیا ہوں کیا گور کیا گور کہا کہ تو کہ کھی سور و پے وصول کیا ہور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا گ

مسئان سے وصی نے اقرار کیا کہ لوگوں کے ذمہ میت کے جو کچھ دیون تھے میں نے سب وصول کر لیے اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں بھی میت کا مدیون تھا اور مجھ سے بھی وصی نے وَین وصول کیا وصی کہتا ہے ندمیں نے تم سے پچھ لیا ہے اور ندمجھے بیمعلوم ہے کہ میت کا وین تمہارے ذمہ بھی ہے تو وصی کا قول معتبر ہے اور اس مدیون نے چونکہ وَین کا اقرار کیا ہے اس سے دَین وصول کیا جائے گا۔ (عالمگیری)

مَسْتَانُهُ ﴿ ﴾ وصی نے اقرار کیا کہ فلاں شخص پرمیّت کا جو پچھ دَین تھا میں نے سب وصول کرلیا مدیون کہتا ہے کہ مجھ پر ہزار روپے تھے وصی کہتا ہے ہاں ہزار تھے گر پانسوروپے تم نے میّت کو اُس کی زندگی میں خود اُسے دیے تھے اور پانسو مجھے دیے مدیون کہتا ہے میں نے ہزار شمصیں کودیے ہیں وصی پر ہزار روپے لازم ہیں گرور ثداُس کو حلف <sup>(5)</sup> دیں گے۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العشرون في اقرار الوصى بالقبض، ج٤، ص ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ .
  - @.....المرجع السابق، ص ٢٢٢. .....المرجع السابق.
    - ₫ .....المرجع السابق.
      - حم-
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العشرون في اقرار الوصى بالقبض، ج٤، ص٢٢٣.

ستان کا کا ہے۔ وصی نے اقرار کیا کہ میت کے مکان میں جو پچھ نفتر وا ثا ثه<sup>(1)</sup> تھامیں نے سب پر قبضہ کرلیااس کے بعد پھر کہتاہے کہ مکان میں سورو بے تتے اور یا پچ کپڑے تتے ور ثدنے گوا ہول ہے ثابت کیا کہ جس دن مراتھا مکان میں ہزار روپے اورسو کپڑے تھے وصی اوتنے ہی کا ذمہ دارہ جتنے پراُس نے قبضہ کیا جب تک گواہوں سے بیٹا بت نہ ہو کہاس سے زائد پر قبضہ کیاتھا۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

#### وديعت و غصب وغيره كا اقرار

<u>مَسْعَالُةُ الْ ﴾</u> بیاقرارکیا کہ میں نے اس کا ایک کپڑاغصب کیا یا اُس نے میرے یاس کپڑا امانت رکھا اور ایک عیب دار کپڑ الا کر کہتا ہے بیوہ بی ہے مالک کہتا ہے بیوہ نہیں ہے مگر اس کے پاس گواہ نہیں توقتم کے ساتھ غاصب (3) پا مین کا ہی قول معترے\_(4)(درمخار)

ستان کی سیکہا کہ میں نے تم سے ہزاررو بے امانت کے طور پر لیے اور وہ ہلاک ہو گئے مقرلہ (5) نے کہانہیں بلکہ تم نے وہ رویے غصب کیے ہیں مُقِر (6) کو تاوان دینا پڑے گا۔اوراگر یوں اقرار کیا تم نے مجھے ہزار رویے امانت کے طور پردیے وہ ضائع ہو گئے اورمقرلہ کہتا ہے نہیں بلکہتم نے غصب کیے تو مقر پر تا وان نہیں اوراگر یوں اقرار کیا کہ میں نے تم سے ہزاررویےامانت کے طور پر لیےاوس نے کہانہیں بلکہ قرض لیے ہیں یہاں مقر کا قول معتبر ہوگا۔ یہ کہا کہ یہ ہزاررویے میرے فلاں کے پاس امانت رکھے تھے میں لے آیاوہ کہتا ہے ہیں بلکہوہ میرے روپے تھے جس کووہ لے گیا تواوی کی بات معتبر ہوگی جس کے بہاں سے اس وقت رویے لایا ہے کیونکہ پہلا مخص استحقاق کا مدعی ہے (<sup>77)</sup> اور بیمنکر ہے للبذاروپے موجود ہوں تو وہ والیس کرے ورنداوکی قیت اداکرے \_(8) (ہداید، درمخار)

- 📭 ..... مال واسباب.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الاقرار ، الباب العشرون في اقرار الوصى بالقبض ، ج٤ ، ص٢٢٣ .
  - € ....غصب كرنے والا۔
  - ◘....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٨،ص٤٣٣.
    - اقراركرنے والا۔

- ارکیا۔
- ایناحق ثابت کرنے کا دعویدارے۔
- الهداية "، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافى معناه، ج٢، ص١٨٥.
- و"الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٨، ص٣٣.

سَسَعَانَ ﴾ میں نے اپنا می گھوڑا فلاں کوکرا یہ پر دیا تھا اُس نے سواری لے کر واپس کر دیا یا یہ کپڑا میں نے اوسے عاریت یا کراید پر دیا تھا اُس نے پہن کرواپس دے دیایا میں نے اپنامکان اُسے سکونت کے لیے دیا تھا اُس نے پچھ دنوں رہ کر واپس کردیا و پخض کہتا ہے نہیں بلکہ یہ چیزیں خودمیری ہیں ان سب صورتوں میں مقر کا قول معتبر ہے۔ یو ہیں یہ کہتا ہے کہ فلال سے میں نے اپنا یہ کپڑااتنی اُجرت پرسلوایا اوراُس پر میں نے قبضہ کرلیا وہ کہتا ہے یہ کپڑا میراہی ہے یہاں بھی مقر ہی کا قول معتربے۔(1)(بدایہ)

اُس نے دیا ہےاوروہ دونوںاُس کپڑے کے مدعی ہیں توجس کا نام درزی نے پہلے لیااس کو دیا جائے گا بہی تھم دھو بی اورسونار (<sup>22)</sup> کا ہے اور بیسب دوسرے کوتا وان بھی نہیں دیں گے۔(3) (عالمگیری)

مَسْعَانَةُ هِيَّ اللهِ بِهِ الرويهِ مِيرِ بِي مِياسِ زيد كَي امانت مِين بَين بلكه عمرو<sup>(4)</sup> كَي توبيه بزار جوموجود مِين بيةو زيد كود بِياور اتے ہی اپنے پاس سے عمر وکودے کہ جب زید کے لیے اقرار کرچکا تو اُس سے رجوع نہیں کرسکتا۔ (5) ( در ر، غرر ) یہ اُس وقت ہے کہ زید بھی اپنے رویے اس کے پاس بتا تا ہو۔

مَسْتَالَةً 🔰 🥕 یہ کہا کہ ہزارروپے زید کے ہیں نہیں بلکہ عمرو کے ہیں اس میں امانت کا لفظ نہیں کہا تو وہ روپے زید کو دے عمرو کا اس پر کچھ واجب نہیں۔ بیاُ س صورت میں ہے کہ عین کا اقر ار ہوا ورا گرغیر معین شے کا اقر ار ہومثلاً بیرکہا کہ میں نے فلال کے سوروپے غصب کیے نہیں بلکہ فلال کے اس صورت میں دونوں کو دینا ہوگا کہ دونوں کے حق میں اقرار سیج ے\_(6)(درمخار)

مَسْنَاكُمُ كَ ﴾ ايك نے دوسرے سے كہا ميں نے تم سے ايك ہزار بطور امانت ليے تھے اور ايك ہزار غصب كيے تھے امانت کے رویے ضائع ہو گئے اورغصب والے میموجود ہیں لے لوءمقرلہ میکہتا ہے کہ میدامانت والے روپے ہیں اورغصب

- ..... "الهداية"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٢، ص٥٨١.
  - السيسونے كاكاروباركرنے والا۔
- 3 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الحادي عشر في اقرار الرحل. . . إلخ، ج٤ ، ص١٩٧ .
  - اے غشر رہے ہیں اس میں واوسرف لکھاجا تا ہے برہ ھائیس جاتا۔
- ٣٦٧ ..... دررالحكام "و "غررالأحكام"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومابمعناه، الحزء الثاني، ص٣٦٧...
  - ۵ ..... "الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافى معناه، ج٨، ص٤٣٤.

والے ہلاک ہوئے ،اس میں مقرلہ کا قول معتبر ہوگا یعنی بیہ ہزار بھی لے گا اورایک ہزار تا وان لے گا۔ یو ہیں اگر مقرلہ بیہ کہتا ہے کہ نہیں بلکتم نے دو ہزارغصب کیے تھے تو مقر<sup>(1)</sup>ہے دونوں ہزاروصول کرےگا۔اورا گرمقر کے بیالفاظ تھے کہتم نے ایک ہزار مجھے بطور امانت دیے تھے اور ایک ہزار میں نے تم سے غصب کیے تھے امانت والے ضائع ہو گئے اور غصب والے بیرموجود ہیں اورمقرله (2) میرکہتا ہے کہ غصب والے ضائع ہوئے تو اس صورت میں مقر کا قول معتبر ہوگا یعنی بیہ ہزار جوموجود ہیں لے لے اور تاوان چھنیں ۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

ایک فخص نے کہا میں نے تم سے ہزار رویے بطور امانت لیے تھے وہ ہلاک ہوگئے دوسرے نے کہا بلکہ تم نے غصب کیے تھے مقریر تاوان واجب ہے کہ لینے کا اقر ارسب صان کا اقر ارہے مگراس کے ساتھ امانت کا دعویٰ ہے اور مقرلہ اس ہے منکر ہے لہذااس کا قول معتبر اور اگریہ کہا کہتم نے مجھے ہزار روپے امانت کے طور پر دیے وہ ہلاک ہوگئے دوسرایہ کہتا ہے کہتم نے غصب کیے تنصق تا وان نہیں کہ اس صورت میں اس نے سبب ضان کا اقرار ہی نہیں کیا بلکہ دینے کا اقرار ہے اور دینا مقرله كافعل ب\_(4) (بدايه)

مستانہ وی استانہ وی استخص پر میرے ہزاررویے تھے میں نے وصول پائے اس نے کہاتم نے یہ ہزاررویے مجھ سے لیے ہیں اور تمہارا میرے ذمہ کچھ نہیں تھاتم وہ رویے واپس کرواگر بیٹم کھا جائے کہ اُس کے ذمہ کچھ نہ تھا تو اُسے واپس کرنے ہوں گے۔ یو ہیں اگر اُس نے بیا قرار کیا تھا کہ میری امانت اُس کے پاس تھی میں نے لے لی یامیں نے ہبد کیا تھا واپس لے لیا دوسرا كہتاہے كەندامانت تھى نەبهة تعاوه ميرامال تھاجوتم نے لياواليس كرنا ہوگا۔ (5) (مبسوط)

مستان ایسی اقرار کیا کہ یہ ہزار رویے میرے پاس تمہاری ودِیعت <sup>(6)</sup> ہیں۔مقرلہ نے جواب میں کہا کہ ودیعت نہیں ہیں بلکہ قرض ہیں یامبیع کے ثمن ہیں مقرنے کہا کہ نہ ودیعت ہیں نہ دَین <sup>(7)</sup>اب مقرلہ یہ جا ہتا ہے کہ دَین میں اون رویوں کو وصول کر لے ہیں کرسکتا کیونکہ و دِیعت کا اقراراس کے رد کرنے سے رد ہو گیا اور دَین کا اقرار تھا ہی نہیں لہذا معاملہ ختم

- € ..... اقرار كرنے والا۔.. € ....جس كے ليے اقراركيا ہے۔
- ....."الفتاوي الخانية، كتاب الاقرار، فصل فيمايكون اقراراً ، ج٢٠ص ٢٠١.
  - ◘....."الهداية"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٢، ص١٨٥.
- المبسوط "للسر حسى، باب الاقرار بالاقتضاء، ج٩، الحزء الثامن عشر، ص١١٧،١١.

- J. 0

﴿ 6 € المانت.

ہوگیا۔اوراگرصورت بیہ ہے کہ مقرنے ود بیت کا اقرار کیا اور مقرلہ نے کہا کہ ود بیت نہیں بلکہ بعینہ یہی روپے میں نے تمہیں قرض دیے ہیں اور مقرنے قرض سے انکار کر دیا تو مقرلہ بعینہ یہی روپے لے سکتا ہے اور اگر مقرنے بھی قرض کی تصدیق کر دی تومقرله بعَينه يهي روينهيس ليسكتا - (أفانيه)

سَنَعَانَةُ 🕕 ہے کہازید کے گھر میں سے میں نے سورو پے لیے تھے پھر کہا کہ وہ میرے ہی تھے یا بیرکہا کہ وہ روپے عمرو(2) کے تھےوہ رویےصاحب خانہ یعنی زید کوواپس دے اور عمر وکواینے پاس سے سورویے دے۔ یو ہیں اگر یہ کہا کہ زید کے صندوق یااوس کی تھیلی میں ہے میں نے سورو بے لیے پھر ہیکہا کہ وہ عمرو کے تھے وہ روپے زیدکودے اور عمرو کے لیے چونکہ اقرار کیااسے تاوان دے۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

سن الراب ہے کہا کہ فلال کے گھر میں سے میں نے سورو بے لیے پھر کہااوس مکان میں ، میں رہتا تھایاوہ میرے کراپیہ میں تھا اُس کی بات معترنہیں یعنی تاوان دینا ہوگا ہاں اگر گوا ہوں ہے اُس میں اپنی سکونت (<sup>4)</sup> یا کرایہ پر ہونا ثابت کر دے تو صان سے بری ہے۔(5) (غانیہ)

مستان السرام المارة الم سیکانی اس کے ایک کے خال محض کی زمین کھود کرائس میں سے ہزار روپے نکال لایا مالک زمین کہتا ہے وہ روپے میرے تھے اور یہ کہتا ہے میرے ہیں، مالک زمین کا قول معتبر ہے۔ مالک زمین نے گواہوں سے ثابت کیا کہ فلال صحف نے اس کی ز مین کھود کر ہزاررویے نکال لیے ہیں وہ کہتا ہے میں نے زمین کھودی ہی نہیں یا پیکہتا ہے کہوہ رویے میرے تھےوہ رویے مالک زمین کے قرار دیے جائیں گے۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری)

الساس عَمْوُ يرْ صح بين اس بين "واؤ مر ف لكهاجا تا بيرهانهين جاتا-

<sup>◙ .....&</sup>quot;الفتاوي الخانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢، ص٣٠.

۵ ..... "الفتاوى الحانية"، كتاب الاقرار، فصل فيما يكون اقراراً، ج٢، ص٣٠٢.

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين المقرو المقرله ، ج٤ ، ص١٨٨ .

۱۹۱۰.... "الفتاوى الهندية"، كتاب الاقرار، الباب التاسع في الاقرار بأخذالشئ من مكان، ج٤، ص ١٩١.

## متفرقات 🚽

مسئانیں کے عمرو کے ذمہ دس روپے اور دس اشرفیاں ہیں زیدنے کہا میں نے عمرو سے روپے وصول پائے نہیں بلکہ اشرفیاں وصول ہوئیں عمرو کہتا ہے دونوں چیزیں تم نے وصول پائیں تو دونوں کی وصولی قرار دی جائے گی۔(1)(عالمگیری)

مسئلی کی اوردس روپے دوسرے پرایک دستاویز کی روسے دس روپے ہیں اور دس روپے دوسری دستاویز کی روسے ہیں اور دس روپے دوسری دستاویز کی روسے ہیں دائن (2) نے کہا میں نے مدیون (3) سے دس روپے اس دستاویز والے وصول پائے ہیں بلکہ اس دستاویز والے وصول پائے دس دستاویز والے جائے دس دستاویز والے جائے اردے۔ (4) (عالمگیری)

سَمَعَ اللَّهِ الرَّمِ اللَّهِ عَمْرُوكَ ذِمه سوروكِ مِين اور بكركِ ذِمه سوروكِ مِين اورعمرو و بكر برايك دوسرك كالفيل (5) ہے۔ زيد نے اقرار کیا میں نے عمروسے دس روپے وصول پائے نہیں بلکہ بکرسے تو عمرو و بکر دونوں سے دس دس روپے وصول کرنے کا اقرار قرار پائے گا۔ (6) (عالمگیری)

مسئلیں کے اوس میں سے سوروپے مجھے اپنے ہاتھ سے دوسرے پر ہزارروپے ہیں دائن نے کہاتم نے اوس میں سے سوروپے مجھے اپنے ہاتھ سے دینہیں بلکہ خادم کے ہاتھ ہیسجے توبیسوہی کا قرار ہے اوراگران روپوں کا کوئی شخص کفیل ہے اور دائن نے بید کہا کہتم سے میں نے سوروپے وصول پائے نہیں بلکہ تمھارے کفیل ہے تو ہرا یک سے سوسوروپے لینے کا اقرار ہے اوراگر دائن اون دونوں برطف دینا جا ہے نہیں دے سکتا۔ (7) (عالمگیری)

مستائی استان نے مدیون سے کہاسورو پے تم سے وصول ہو چکے مدیون نے کہااور دس روپے میں نے تمہارے پاس بھیج تھے اور دس روپے کا کپڑ اتمہارے ہاتھ فروخت کیا ہے دائن نے کہاتم کی کہتے ہویہ سب اوٹھیں سومیں ہیں دائن

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشر في الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤ ، ص١٩٦.
  - € .....قرض دینے والا۔ 🔞 .....مقروض۔
- ₫....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤، ص٩٦.
  - €....خامن۔
- €....."الفتاوي الهندية"،كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤،ص٩٦.
  - 😵 🗗 ....المرجع السابق.

کا قول میس کے ساتھ معتربے۔(1) (عالمگیری)

سَمَانُ اللهِ الل

مستان کی جمع مقرلہ ایک شخص ہاور مقرنے نفی وا ثبات کے طور پر دو چیز ول کا اقرار کیا تو جو مقدار میں زیادہ ہوگی اور وصف میں بہتر ہوگی وہ واجب ہوگی مثلاً زید کے مجھ پرایک ہزار روپے ہیں نہیں بلکہ دو ہزاریا یوں کہا اُس کے مجھ پرایک ہزار روپے کھرے (5) ہیں نہیں بلکہ کھوٹے یا اس کا عکس یعنی یوں کہا اوس کے مجھ پر دو ہزار ہیں نہیں بلکہ ایک ہزار یا ایک ہزار کھوٹے ہیں نہیں بلکہ کھرے، ان سب کا تھم میہ کے کہ پہلی صورت میں دو ہزار واجب اور دوسری صورت میں کھرے روپے واجب اوراگر جنس مختلف ہوں مثلاً اُس کے مجھ پر ایک ہزار روپے ہیں نہیں بلکہ ایک ہزار اشر فی دونوں چیزیں واجب ایک ہزار وہ، ایک ہزار رہے۔ (6) (در مختار، ردا کھتار)

مسئلة ( المسئلة ( المسئلة الله على المانت به وه عمر وكاب يابيكها كه زيدك پاس جوميرى امانت به وه عمر وكى ب -بيعمر و كے ليے اس دَين وامانت كا اقرار ب مكر اس دَين يا امانت پر قبضه مقر كا (8) حق ب مكر اس لفظ كو بهبه قرار دينا گذشته بيان كے موافق ہوگالېذ اسليم وا ب (9) اور قبضة موہوب له (10) ضرورى ہوگا۔ (11) (درمخار)

- €..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار، الباب العاشر في الخيار و الإستثناء و الرجوع، ج٤، ص١٩٦.
  - 2 .....خ يدار ـ والا ـ والالا ـ والا ـ والا
- ◘ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الاقرار،الباب العاشر في الخيار والإستثناء والرجوع، ج٤، ص٩٦.
  - €....خالص۔
  - الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافى معناه، ج٨، ص٥٣٥.
    - € ..... قرض \_ ..... قرض \_ ..... قرار كرنے والے كا \_

    - 🕡 ....."الدرالمختار"، كتاب الاقرار، باب الإستثناء ومافي معناه، ج٨،ص ٤٣٥.

# اقرار مریض کا بیان

مریض سے مرادوہ ہے جومرض الموت میں مبتلا ہواوراس کی تعریف کتاب الطلاق میں مذکور ہوچکی ہے وہاں سے معلوم

مستان کی ایک مریض کے ذمہ جو دّین ہے جس کا وہ اقرار کرتا ہے وہ حالتِ صحت کا دّین ہے یا حالتِ مرض کا اور اُس کا سبب معروف ہے یاغیر معروف اور اقر اراجنبی کے لیے ہے یاوارث کے لیےان تمام صورتوں کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ مستَ الله الله صحت كا دّين (1) حيا ہے اس كا سبب معلوم ہويا نه ہواور مرض الموت كا دّين جس كا سبب معروف ومشہور ہو مثلاً کوئی چیزخریدی ہےاُ س کائمن ،کسی کی چیز ہلاک کر دی ہےاُسکا تاوان ،کسی عورت سے نکاح کیا ہےاُ س کامبر مثل بید یون (<sup>2)</sup> اون دیون پرمقدم ہیں جن کا زمانہ مرض میں اُس نے اقر ارکیا ہے۔(3) (بح، درمختار)

مستانہ سے سبب معروف کا بیر مطلب ہے کہ گوا ہوں ہے اُس کا ثبوت ہویا قاضی نے خود اُس کا معاینہ کیا ہوا ورسبب سے وہ سبب مراد ہے جوتبر ع نہ ہو جیسے نکاحِ مشاہدا ور بھے اورا تلاف مال کہ ان کولوگ جانتے ہوں۔ مَبرمثل سے زیادہ پر مریض نے نکاح کیا تو جو کچھ مرمثل سے زیادتی ہے یہ باطل ہا گرچہ نکاح سیجے ہے۔(4) (درمخار)

مَسْتَانَةُ ﴾ ﴿ مریض نے اجنبی کے قق میں اقرار کیا بیا قرار جائز ہے اگر چداُس کے تمام اموال کوا حاطہ کرلے <sup>(5)</sup> اور وارث کے لیے مریض نے اقرار کیا تو جب تک دیگر ور شداس کی تصدیق نہ کریں جائز نہیں اور اجنبی کے لیے بھی جمیع مال (6) کا اقراراُس وقت صحیح ہے جب صحت کا دَین اُس کے ذمہ نہ ہو یعنی علاوہ مقرلہ <sup>(7)</sup> کے دوسرے لوگوں کا دَین حالت صحت میں جومعلوم تھانہ ہوورنہ پہلے بیدَ بن ادا کیا جائے گا اس سے جب بچے گا تو اُس دَین کوادا کیا جائے گا جس کا مرض میں اقرار کیا ہے بلکہ زمانۂ صحت کے وَین کو اُس ودیعت (8) پر مقدم کریں گے جس کا ثبوت محض مریض کے

> 🗗 ..... دَین کی جمع قرضے۔ 0 .... قرض-

١٤٣١، "البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣١.

و"الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، ج٨،ص٤٣٧.

▲ ....."الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص٤٣٧.

العنی جینے مال کا اقرار کیاوہ ترکہ کے مال سے زائد ہوجائے۔۔۔۔ €....تمام مال۔

چ 🗗 ۔۔۔۔جس کے لیے اقرار کیا۔

ھ۔۔۔۔امانت۔۔

المدينة العلمية (ووت الاول) على مطس المدينة العلمية (ووت الاول)

اقرارہے ہو۔(1) (عالمگیری،ردالحتار)

سر المراق المرا

سَنَا اَلَا اَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

● الفتاوى الهندية "، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٧٧.
 و "ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص٤٣٦.

- 2 .....یعنی جتنادین بنتاہاس کےمطابق۔
- البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٢٣١.
  - @.....گواہول سے۔
- 5 ....." البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٢٣١.
  - الا ـ والا ـ والالا ـ والا ـ والا
- ۵ ..... "البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣١.

و"الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، ج٨،ص٤٣٨. ٤٣٨.

اقرار متصل ہوں یافصل کے ساتھ ہوں اور اگر پہلے دَین کا اقرار کیا پھرامانت کا کہ یہ چیز میرے پاس فلاں کی امانت ہے یہ دونوں بھی برابر ہیں اور اگر پہلے امانت کا اقرار ہے اُس کے بعد دَین کا توامانت کو دَین پر مقدم رکھا جائے گا۔ (1) (بحر)

سین اورمرگیااوروہ ہزارود بعت کے متاز

نہیں ہیں قومش دیگرد یون کے بیجی ایک دین قرار پائے گاجوز کہ سے اداکیا جائے گا۔ اورا گرم یفن کے پاس ہزاررو پے ہیں

ادرصحت کے زماند کا اُس پرکوئی دین نہیں ہے اُس نے اقرار کیا کہ جھے پر فلاں کے ہزارو پے دین ہیں پھراقرار کیا کہ بیہ ہزاررو پے

جومیرے پاس ہیں فلاں شخص کی ودیعت ہے پھرایک تیبر شخص کے لیے ہزاررو پے دین کا اقرار کیا تو بیہ ہزاررو پے جوموجود

ہومیرے پاس ہیں فلال شخص کی ودیعت ہے پھرایک تیبر شخص کے لیے ہزار روپ دین کا اقرار کیا تو بیہ ہزاررو پے جوموجود

ہیں تینوں پر ہرابر ہرابر تقسیم ہوں گے اور اگر پہلے شخص نے کہد دیا کہ میرا اُس پر کوئی جی نہیں ہوں گے۔ (3) اور دائن ہیں بیدو پے نصف نصف تقسیم ہوں گے۔ (3) اور دائن ہیں بیدرو پے نصف نصف تقسیم ہوں گے۔ (3) (عالمگیری)

ہواس کے باپ کا تین اور اس مریض پر زمانہ صحت کا بھی دَین ہاس صورت ہیں اولاً دَین صحت کو ادا کریں گاس ہے جب جو اس کے دین کا اس پر دَین ہے دو اپنا دَین کا دار کیا ہے دو اپنا دَین ہے دو اپنا دَین کے اب کا دیا دار کیا ہے دو اپنا دَین ادا کیا جائے گا اورا گرا ہے جاپ کے دَین کا باپ کے مرنے کے بعد دی نمانہ صحت ہیں اقرار کیا ہے دو اپنا دَین ادا کیا جائے گا جن لوگوں کا اس پر دَین ہے دو اپنا دَین دائی ہو ہے کی اورا کیا جائے گا جن لوگوں کا اس پر دَین ہے دو اپنا دَین دائی جائے گا جن لوگوں کا اس پر دَین ہے دو اپنا دَین دائی جائے گا جن لوگوں کا اس پر دَین ہے دو اپنا دَین دائی دیا ہے کے دین دائی ہو کے گا جن کو گوری کا سے جب تک اس کے باپ کا دَین ادائیا جائے گا جن لوگوں کا اس پر دَین ہے دو اپنا دَین دائی ہو ہے گے۔ (4)

مسئلین ایک سیمی الم مفار بت تھا وصول پایا المفار بت تھا وصول پایا اسکی بات مان کی جائے ہے۔ یا عاریت تھی مل گئی یا مال مفار بت تھا وصول پایا اُسکی بات مان کی جائے گی۔ یو ہیں اگروہ کہتا ہے کہ موہوب لہ (<sup>5)</sup> ہے میں نے ہبہ کوواپس لے لیایا جو چیز ہے فاسد کے ساتھ بچی تھی واپس لی یا مفصوب (<sup>6)</sup> یار ہن (<sup>7)</sup> کووصول پایا بیا قرار سے جاگر چاس پرزمانہ صحت کا دَین ہوجب کہ بیسب یعنی موہوب لہ وغیرہ اجنبی ہوں اوراگروارث سے واپس لینے کا ان صورتوں میں اقر ارکر ہے واسکی بات نہیں مانی جائے گی۔ (<sup>8)</sup> (عالمگیری)

<sup>■ ..... &</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣٢،٤٣١.

<sup>2 .....</sup>امانت رکھوانے والے۔

<sup>◙ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقاريرالمريض وأفعاله، ج٤، ص٧٧ ١٧٨،١٠١.

<sup>₫ .....</sup>المرجع السابق، ص١٧٨.

<sup>......</sup> الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٧٩.

مسئانی الی جوہ اجنبی ہے مریض نے اپنے مدیون سے دَین کومعاف کر دیا اگر میمریض خود مدیون ہے اور جس سے دَین کومعاف کیا ہے وہ اجنبی ہے وہ اجنبی ہے دہ این کو بقدرا پے ثلث مال کے معاف کرسکتا ہے اور وارث سے دَین کو بقدرا پے ثلث مال کے معاف کرسکتا ہے اور وارث سے دَین کومعاف کرنے تو چاہے خود مدیون ہویا نہ ہو وارث پراصالۂ دَین ہویا اُس نے کفالت (1) کی ہو ہرصورت میں جائز نہیں اور اگر مریض نے یہ کہد دیا کہ اس پر میراکوئی حق ہی نہیں ہے بیا قرار قضاء می کے اب مطالبہ قاضی کے یہاں نہیں ہوگا مگر دیا یہ می جی نہیں یعنی اگر واقع میں مطالبہ تھا اور اس نے ایسا کہد دیا تو مؤاخذ واخروی ہے۔ (3) ( بحر )

مریض نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی میر چیز فلاں کے ہاتھ صحت کے زمانہ میں بیج دی ہے اوراس کا ثمن بھی وصول کر نے کے حق میں بقدرِ فلک وصول کر لیا ہے اور مشتری بھی اس کا دعویٰ کرتا ہوتو تھے کے حق میں اُسکا اقرار صحیح ہے اور ثمن وصول کرنے کے حق میں بقدرِ فلک مال کے صحیح اس سے زیادہ میں صحیح نہیں۔(3) (بحر)

مسئلی اگروہ دَین صحت کے زمانہ کا تھا تو مریض کے ذمہ تھا میں نے وصول پایا اگروہ دَین صحت کے زمانہ کا تھا تو مریض کا بیہ اقرار سے خوبیں اور اقرار سے خوبیں اور اقرار سے خوبیں اور اقرار سے خوبیں اور اگر بیدترین زمانہ مرض کا تھا اور خود اس پر زمانہ صحت کا دَین ہے تو بیا قرار سے خوبیں اور اگر اس پر صحت کا دَین نہ ہوتو بقد رنگ مال بیا قرار سے جے ۔ بید چیز میں نے فلاں وارث کے ہاتھ صحت کے زمانہ میں ہے کردی اور مشری کھی وصول یا یا بیا قرار سے خبیں ۔ (کر ایک کے ایک سے خبیر میں کے مشریکھی وصول یا یا بیا قرار سے خبیر رہے ) ( بحر )

مَسْتَالِیَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اورعورت كى عدت بھى پورى ہوگئى اب وہ كہتا ہے ميں نے بدل خلع وصول پاياا گراُس پر نه زمانة صحت كا دَين ہے نه مرض كا تو اُس كى بات مان لى جائے گی۔ (5) (عالمگيرى)

مس<u>تان کی اور مرض میں اس کے ساتھ کوئی چیز بشرط خیار خریدی تھی اور مرض میں اس تھے کو جائز کیا یا ساکت رہا</u> یہاں تک کہدت خیارگزرگی اس کے بعد مرگیا تو بیڑھ ثلث سے نافذ ہوگی۔<sup>(6)</sup> (بحر)

مسئلة كا المروجيت ياعدت من من اقراركيا كه مين في شوهر ا بنام بروسول پايا اگرزوجيت ياعدت مين مركني أس كا

0....خانت

- ٤٣٢ من البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص٢٣٤.
  - المرجع السابق.
     المرجع السابق.
- شافتاوى الهندية "، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض و أفعاله، ج٤ ، ص١٨١.
  - البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص٤٣٢.

یدا قرار جائز نہیں اورا گرید دونوں با تیں نہیں ہیں مثلاً شوہرنے قبل دخول طلاق دے دی ہے بیا قرار جائز ہے۔مریضہ نے شوہر سے مُہر معاف کر دیابید دوسرے ور شد کی اجازت پرموقوف ہے۔ <sup>(1)</sup> (روالحتار)

ستان ۱۸ ورشکو اختیار ہے کہ اکد نیامیں میری کوئی چیز ہی نہیں ہے اور مرگیا بقیہ ورشکوا ختیار ہے کہ اُس کی زوجہ اور بیٹی سے اس بات پرتشم کھلا کیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ متوفی کے ترکہ میں کوئی چیز تھی۔(2) (روالحتار)

مسئل 19 کی علیہ سے خفیہ تھوڑے سے مال پر مہت کچھ اموال کا دعویٰ کیا تھا مدی نے مدی علیہ سے خفیہ تھوڑے سے مال پر مصالحت (3) کرلی اور علانیہ بیا قرار کرلیا کہ اس کے ذمہ میرا کچھ نہیں ہے اور مرگیا اس کے بعد ورشہ نے دعویٰ کیا اور گوا ہوں سے ثابت کیا کہ ہمارے مورث کے بہت کچھ اموال اس شخص کے ذمہ ہیں ہمارے مورث نے ہم کومحروم کرنے کے لیے بیہ ترکیب کی ہے بید دعویٰ مسموع (4) نہ ہوگا اور اگر مدعیٰ علیہ بھی وارث تھا اور بھی تمام معاملات پیش آئے تو بقیہ ورشہ کا دعویٰ مسموع ہوگا۔ (5) (روالحتار)

سن المراد المراد المرد المرد كالم المرد المراد كالم المرد ا

مستانی اس سے مرادوہ وارث ہے جو ہوقت موت وارث کے لیے مریض کا اقرار باطل ہے اس سے مرادوہ وارث ہے جو ہوقت موت وارث ہوارٹ ہوارٹ ہیں کہ ہوقت اقرار وارث ہولیعنی جس وقت اس کے لیے اقرار کیا تھا وارث نہ تھا اور اُس کے مرنے کے وقت وارث ہوگیا تو بیا قرار باطل ہے مگر جبکہ وراثت کا جدید سبب پیدا ہوجائے مثلاً نکاح لہٰذا اگر کسی عورت کے لیے اقرار کیا تھا اس کے بعد نکاح کیا وہ اقرار ہوگئے ہوائی کے لیے اقرار کیا تھا جو مجھوب تھا مگر اُس کے مرنے کے وقت مجھوب نہ رہا مثلاً جب اس نے اقرار کیا تھا اور بعد میں بیٹا مرگیا اب بھائی وارث ہوگیا اقرار باطل ہے اور اگر اقرار کے وقت بھائی وارث ہوگیا اقرار باطل ہے اور اگر اقرار کے وقت بھائی وارث ہوگیا اقرار باطل ہے اور اگر اقرار کے وقت بھائی وارث نہ وگیا اقرار باطل ہے اور اگر اقرار کے وقت بھائی وارث نہ دہا اگر مریض کے مرنے تک بیٹا زندہ رہا یہ بھائی وارث نہ رہا اگر مریض کے مرنے تک بیٹا زندہ رہا یہ

<sup>■ ..... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص٤٣٨.

<sup>🗗 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🚱 🧓</sup> کیس میں میں 🕒 🕒 🗗 قابل قبول۔

<sup>6 .... &</sup>quot;ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ٣٩ ٤٠٠٤.

٤٣٢ س٠٠ "البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧٠ ص٤٣٢.

اقرار سیجے ہے۔ مریض نے جس کے لیے اقرار کیاوہ وارث تھا پھر وارث ندر ہا پھر وارث ہوگیااوراب وہ مریض مرا تو اقرار باطل ہے مثلاً زوجہ کے لیے اقرار کیا پھراو ہے بائن طلاق وے دی بعد عدت پھراوس ہے نکاح کرلیا۔ (1) (عالمگیری)

مسئل ۱۳ اگر مریض نے اجنب کے لیے کوئی چیز ہبہ کر دی یا وصیت کر دی اس کے بعداُس سے نکاح کیا وہ ہبہ یا وصیت باطل ہے۔ مریض نے وارث کے لیے اقرار کیا گر پہلے میں مقرلہ مرگیا اس کے بعد وہ مریض مرا مگر مقرلہ کے ورثہ مریض کے بعد وہ مریض مرا مگر مقرلہ کے ورثہ مریض کے بھی ورثہ سے ہیں بیا قرار جائز ہے جس طرح اجنبی کے لیے اقرار ۔(2) (بح، عالمگیری)

مسئلی سے بہر کے جیں با یہ کہ اور شکے لیے اقرار کیا مثلاً یہ کہا کہ اس کے میرے ذمہ بزار روپے ہیں با یہ کہ فلال چیزاً س کی ہے بیا قرار ہولیا وارث کے لیے اقرار ہو یا وارث واجنبی دونوں کے حق میں اقرار ہولیا یہ دونوں کی خواہ تنہا وارث کے لیے اقرار ہو یا وارث واجنبی دونوں کے حق میں اقرار ہولیا کہ ہم دونوں شرکت میں وہ دَین ہے یا اوس میں میں دونوں شرکت ہیں اور بیدونوں شرکت ہیں اور دونوں یا کہتے ہوں کہ ہم دونوں میں شرکت نہیں ہے بہر حال وہ اقرار باطل ہے ہاں اگر بقیہ ورشاً س اقرار کی تقعدیق کریں تو بیا قرار نافذ ہے۔ (۱۹ درمختار) مسئلی کے اور دونوں صورتوں میں کوئی دوسرا وارث نہیں ہے تو وصیت کی اور دونوں صورتوں میں کوئی دوسرا وارث نہیں ہے تو وصیت کی کیا ضرورت کیوں کہ وہ تو کل کاخود ہی وارث ہے۔ (درمختار)

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٧٦.

٤٣٢ من البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص٤٣٢.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٧٧،١٧٦.

<sup>€ ..... &</sup>quot;البحر الراثق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص ٤٣٢.

<sup>● ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص ١ ٤٤.

میاں، بیوی۔

ى الدرالمختار"،كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض،ج٨،ص ٤٤١.

مَسِعًا ﴾ ٢٦﴾ مريض كے قبضہ ميں جائداد ہاں كے متعلق أس نے وقف كا اقر اركيا اس كی دوصورتیں ہیں ایک پیا كہ خوداینے وقف کرنے کا اقرار کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے اسے وقف کیا ہے ایک ثلث مال میں بیہ وقف نافذ ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہاس کو دوسرے نے وقف کیا ہے یعنی یہ جائدا د دوسر شخص کی تھی اُس نے وقف کر دی تھی اگر اُس دوسر شخص یا اوس کے وُرَث تقیدیق کریں جائز ہے اور اگر مریض نے بیان نہ کیا کہ میں نے وقف کیا ہے یا دوسرے نے تو ثلث میں نافذ (روالحار)

مستان ۲۷ ﴾ مریض نے وارث یا جنبی کسی کے دین کا قرار کیا اور مرانہیں بلکہ اچھا ہو گیا پھراس کے بعد مراتو وہ اقرار مریض کا اقرار نہیں بلکہ صحت کے اقرار کا جو تھم ہے اُسکا بھی ہے کیونکہ جب اچھا ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ وہ مرض الموت تھا ہی نہیں غلطی ہےلوگوں نے ایباسمجھ رکھا تھا۔ یہی تھم تمام اون اقراروں کا ہے جومرض کی وجہ سے جاری نہیں ہوتے تھے اورا گروارث کے لیے وصیت کی تھی پھرا جھا ہو گیا تو یہ وصیت اب بھی نہیں تھیج ہوگی۔(2) ( درمختار ،ردالحتار )

مستان ٢٨ الله مريض نے وارث كى امانت ہلاك كرنے كا اقر اركيابيا قر اركيابيا قر اركيابيا قر استح نے باپ کے پاس گواہوں کے روبروکوئی چیز امانت رکھی اُس کے متعلق باپ بیا قرار کرتا ہے کہ میں نے قصداً ضا کع کر دی میہ اقرار معتبر ہے ترکہ میں سے تاوان اوا کیا جائے گا۔ مریض نے اقرار کیا کہ وارث کے پاس جو کچھا مانتیں تھیں وہ سب میں نے وصول یا ئیں بیا قرار بھی معترہے۔ بیا قرار بھی معترہے کہ میرا کوئی حق میرے باپ یاماں کے ذمہیں۔(3) (درمختار) تھے اور اس مریض کا بیٹا انکار کرتا ہے میہ اقر ارتیج ہے کیونکہ وارث کے لیے میہ اقر اربی نہیں وہ لڑکی مرچکی ہے وارث کہال ہے۔(<sup>(4)</sup>(ورمختار)

مریض نے اپنی زوجہ کے لیے مال کا اقرار کیا وہ عورت شوہر سے پہلے ہی مرگئی اور اُس نے دو بیٹے چھوڑے ایک ای شوہرسے ہے دوسرا پہلے خاوندے احتیاط بیہ کہ بیا قرار سیجے نہیں۔ یوہیں مریض نے اپنے بیٹے کے لیے اقرار کیااور یہ بیٹاباپ سے پہلے مرگیااوراس نے اپنابیٹا چھوڑا اُس کے مرنے کے بعداُس کاباپ مرااوراس کااب کوئی بیٹانہیں

<sup>1 .....</sup> ودالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨،ص ٤٤١ .

<sup>2 ..... &</sup>quot;الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الإقرار ، باب إقرار المريض، ج٨،ص ٢ ٤ ٣،٤ ٤ .

<sup>3 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨، ص٤٤٤٥٠٠ ...

<sup>🧽 🐠 ....</sup>المرجع السابق، ص٥٤٠.

ہے یعنی وہ پوتا وارث ہے تو بمقتصاء احتیاط<sup>(1)</sup> وہ اقرار سیحے نہیں۔ یو ہیں مریض نے وارث یا اجنبی کے لیے اقرار کیا اور مقرلہ مریض سے پہلے ہی مرگیا مگراس کے وارث اُس مریض مقر کے بھی وارث ہیں اس کا بھی وہی تھم ہے۔ (2) (عالمگیری) مریض سے پہلے ہی مرگیا میں موجوا تا ہے کیار ہوجا تا ہے کیر دوجا رروز کو اچھا ہوجا تا ہے اُس نے اپنے بیٹے کے لیے دَین کا اقرار کیا اگرا لیے مرض میں اقرار کیا جس کے بعدا چھا ہوگیا تو اقرار سیح ہواورا گرا لیے مرض میں اقرار کیا جس کے بعدا چھا ہوگیا تو اقرار سیح ہواورا گرا لیے مرض میں اقرار کیا جس نے اُسے صاحب فراش کر دیا اورا چھانہ ہوااسی مرض میں مرگیا تو اقرار سیحے نہیں۔ (3) (عالمگیری)

مستان سرگیادہ خص اگر مریض نے اقرار کیا کہ فلاں شخص کا میرے ذمہ ایک حق ہے اور ورثہ نے بھی اس کی تقیدیق کی اس کے بعد مریض مرگیادہ شخص اگر مریض کے مال کی تبائی تک (4) اپناحق بیان کرے اُس کی بات مان لی جائے گی اور تبائی سے زیادہ کا طالب ہواور ورثہ منکر ہوں تو ورثہ پر حلف دیا جائے گا وہ بیتم کھائیں کہ ہمارے علم میں میت کے ذمہ اسکا اتنا مال نہ تھا اگرفتم کھالیں گے صرف تبائی مال اس شخص کو دیا جائے گا۔ (5) (عالمگیری)

مستان سستان سستان سے مریض نے وارث کے لیے ایک معین چیز کا اقرار کیا کہ بید چیز اُس کی ہے اُس وارث نے کہاوہ چیز میری نہیں ہے بلکہ فلال شخص کی ہے اور میخص وارث کی تصدیق کرتا ہے بعنی چیز اپنی بتا تا ہے اور مریض مرگیاوہ چیز اس اجنبی کودے دی جائے گی اور وارث سے چیز کی قیمت کا تا وان لیا جائے گا۔ یو جیں اگر مریض نے ایک وارث کے لیے اُس چیز کا اقرار کیا اس وارث نے دوسرے وارث کی وہ چیز بتائی وہ چیز دوسرے وارث کو ملے گی اور پہلا وارث اُس کی قیمت تا وان میں دے یہ قیمت سب ورثہ برتقسیم ہوگی ان دونوں کو بھی اس میں سے انکے حصملیں گے۔ (6) (عالمگیری)

مسئائی سے اس مریض پر زمانہ صحت کا دَین ہے اسکی کوئی چیز کسی نے خصب کرلی اور غاصب کے پاس وہ چیز ہلاک ہوگئی قاضی نے تھم دیا کہ غاصب سے میں نے قیمت ہوگئی قاضی نے تھم دیا کہ غاصب سے میں نے قیمت وصول پائی بیدبات مانی نہیں جائے گی جب تک گواہوں سے ٹابت نہ ہوا وراگر زمانہ صحت میں اُس نے خصب کی تھی اس کے بعد

- €....ازروئے احتیاط۔
- ۱۷۷،۱۷٦، الفتاوى الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٧٧،١٧٦.
  - € ....المرجع السابق، ص١٧٧.
    - 🗗 یعنی تیرے صے تک۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤ ، ص١٧٨.
    - 🍙 🙃 ....المرجع السابق.

بیار ہوا اور قاضی نے غاصب پر قیمت دینے کا تھم کیا اور مریض کہتا ہے میں نے قیمت وصول پالی تو مریض کی بات مان لی جائے گی۔(1)(عالمگیری)

سنانی اس نے بھر ہائع کے بعد ہائع کے ذمائی جیزی کو کردی اور مشتری نے بیجے پر قبضہ بھی کرلیا اس کے بعد ہائع بھر ہوا اور اس نے بمن وصول پانے کا اقر ارکرلیا اور ہائع کے ذمہ لوگوں کے ذین بھی ہیں پھر یہ ہائع مرگیا اس کے بعد مشتری نے بھی ہیں عیب پایا قاضی نے اس کے واپس کرنے کا حکم دے دیا مشتری کو بیتی نہیں ہے کہ دیگر قرض خوا بوں کی طرح میت کے مال سے اپنا ثمن واپس لے بلکہ وہ چیزی کی جائے گی اگر اس کے ثمن سے مشتری کا مطالبہ وصول ہوجائے فبہا اور اگر اس کے مطالبہ وصول کر لینے کے بعد پچھن کی ہاتو یہ بچا ہوا دوسر نے قرض خوا ہوں کے دین میں دے دیا جائے گا اور اگر مشتری کا بقیہ مطالبہ صول کر لینے کے بعد پچھن کی مہات کے مال سے دوسروں کے دین ادا کرنے کے بعد اگر پچھ بچتا ہے تو مشتری کا بقیہ مطالبہ ادا کیا جائے گا ورنہ گیا۔ (3) (عالمگیری)

مسئ ان کہتا ہے۔ اس کو ویا دیے کہ فلال شخص کا مجھ پر ڈین ہے اس روپے سے اُس کا ڈین اداکر دو وارث کہتا ہے وہ روپے میں نے دائن کودے دیے اور دائن کہتا ہے جھے نہیں دیے وارث کی بات فقط اُس کے حق میں معتبر ہے لیعنی وارث بری الذمہ ہو گیا مریض اس کوسچا بتائے یا جھوٹا بہر حال اس سے روپے کا مطالبہ نہیں ہوسکتا گر دائن کا حق باطل نہیں ہوگا یعنی اُس کا دَین اداکرنا ہوگا اور اگر مریض نے وارث کو وکیل کیا ہے کہ فلال کے ذمہ میرا دَین ہے وصول کر لاؤ وارث کو دے دیا اُس کی بات معتبر ہے مدیون بری ہوگیا اس سے مطالبہ نہیں وارث کہتا ہے میں نے دَین وصول کر کے مریض کو دے دیا اُس کی بات معتبر ہے مدیون بری ہوگیا اس سے مطالبہ نہیں ہوسکتا۔ (مبسوط)

مریض نے اپنی کوئی چیز ایج کرنے کے لیے وارث کو وکیل کیااس کی دوصور تیں ہیں مریض کے ذمد دین

- الفتاوى الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٨١.
  - 🗗 .....المرجع السابق.
  - € .....المرجع السابق.
  - 🧟 🚳 .....المرجع السابق.

ہے یانہیں اگراس کے ذمہ دَین نہیں ہے اور وارث نے گواہوں کے سامنے اُس چیز کو واجبی قیت پر بیچا اب مریض کی زندگی میں

یااس کے مرنے کے بعد بیہ کہتا ہے کہ ٹمن وصول کر کے میں نے مریض کو دے دیایا میرے پاس سے ضائع ہو گیااس کی بات مان

لی جائے گی اور اگر وارث بیہ کہتا ہے کہ میں نے چیز تھے کر دی اور ٹمن وصول کر لیا پھر میرے پاس سے ضائع ہو گیا اگر وہ چیز بھی

ہلاک ہو چک ہے اور مشتری کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کو ن شخص تھا جب بھی اسکی بات معتبر ہے اور اگر چیز موجود ہے اور معلوم ہے کہ

فلال شخص مشتری ہے اور مریض بھی زندہ ہے جب بھی وارث کی بات معتبر ہے اور مریض مرچکا ہے تو وارث کا اقر ار کہ میں نے

ٹمن وصول پایا اور میرے پاس سے ضائع ہو گیا ہے نہیں اور اگر مریض کے ذمہ دَین ہے تو وارث کی بات معتبر نہیں اگر چیم یون اسکی تقید ہی کرتا ہو۔ (1) (مبسوط)

مسئائی وہ امانت کے روپے میں نے خرج کرڈالے اور ای اقرار پرقائم رہاتو ہا ہے کہ ماسے امانت رکھاس کے باپ نے مرتے وقت بیا قرار کیا کہ وہ امانت کے روپے میں نے خرج کرڈالے اور ای اقرار پرقائم رہاتو باپ کے ذمہ بیروپے ڈین ہیں کہ اس کے مال سے بیٹا وصول کرے گا اور اگر باپ نے سرے سے امانت رکھنے ہی سے انکار کردیا یا کہتا ہے کہ میں نے خرج کرڈالے پھر کہنے لگا کہ ضائع ہو گئے یا میں نے بیٹے کودے دیے اسکی بات قابلی اعتبار نہیں اگر چرتم کھا تا ہواور اُس پر تا وان لازم ہو اور اُس پر تا وان لازم ہو اور اُس پر تا وان لازم ہو اگراس نے پہلے یہ کہا کہ ضائع ہو گئے یا میں نے واپس دید یے مگر جب اوس پر صاف دیا گیا تو کہنے لگا میں نے خرج کرڈالے یا تھم سے انکار کردیا تو اس صورت میں ضمان لازم نہیں اور ترکہ سے بیرو یے نہیں دیے جا کیں گے۔ (2) (عالمگیری)

ور پھراس مریض نے بیاقرار کیا کہ میرے ذمہ بی بی کے سورو پے باتی ہیں اور ورت اپنا پورا مَہر لے چکی ہے وہ شخص ساٹھ دیں پھراس مریض نے بیاقرار کیا کہ میرے ذمہ بی بی کے سورو پے باتی ہیں اور ورت اپنا پورا مَہر لے چکی ہے وہ شخص ساٹھ رو پییز کہ چھوڑ کر مرگیا اگر مورت کی عدّت پوری ہو چکی ہے تو گل رو پے مورت لے لیگی اور عدّت گزرنے سے پہلے مرگیا تو اولاً ترکہ سے وصیّت کو نافذ کریں گے پھر میراث جاری کریں گے مثلاً اس نے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو ہیں رو پے موسی لہودیں گے اور دس رو یے عورت کو اور تمیں اُس کے بھائی کو۔(3) (عالمگیری)

مستانی اس ﷺ مریض نے بیا قرار کیا کہ بیہ ہزار روپے جومیرے پاس بیں نقطہ بیں اس اقرار کے بعد مرگیا اور ان

■ المبسوط "باب الاقرار بالمحهول أو بالشك، ج٩ الحزء الثاني، ص٨٧.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤ ، ص١٨١.

2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار ، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤ ، ص١٨٢.

﴿ ﴿ السَّادِينَ الْفِتَاوِي الْهِندِيةِ "، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤، ص١٨٣.

روپوں کے علاوہ اُس نے کوئی مال نہیں چھوڑ ااگر ورثداُس کے اقر ارکی تقید این کرتے ہوں تو ان کو پچھ نہیں ملے گاوہ روپے صدقہ کر دیے جائیں اور تکذیب کرتے ہوں تو ایک تہائی صدقہ کر دیں اور دو تہائیاں بطور میراث تقسیم کرلیں۔(1)(عالمگیری)

مسئل کی اس از کے سے ہزار روپے وَین وصول پالیے ہیں ایک بیٹے پراُس کے ہزار روپے وَین ہیں اُس مریض نے بیا قرار کیا کہ ہیں نے اس الرکے سے ہزار روپے وَین وصول پالیے ہیں بید یون (2) بھی اُس کی تقدیق کرتا ہے اور باقی دونوں لڑکوں ہیں سے ایک تقدیق کرتا ہے اور خوداس کو اور تقدیق کرنے ایک تقدیق کرتا ہے اور خوداس کو اور تقدیق کرنے والے کو پچھنیں ملے گا۔ (3) (عالمگیری)

مسئائی سے ایک خص مجہول النب (4) کے لیے مریض نے کسی چیز کا اقرار کیا اس کے بعد اُس خص کی نسبت بیا قرار کرتا ہے کہ بید میرا بیٹا ہے اور وہ اسکی تقدیق کرتا ہے نسب ٹابت ہوجائے گا اور وہ اقرار جو پہلے کرچکا ہے باطل ہوجائے گا اور وہ اقرار جو پہلے کرچکا ہے باطل ہوجائے گا اور وہ بیٹا ہوگیا تو خود وارث ہے جیسے دوسرے وارث ہیں اور اگر وہ مخص معروف النسب ہے یا وہ اس کی تقدیق نہیں کرتا تونسب ٹابت نہیں ہوگا اور پہلا اقرار بدستور سابق۔ (5) (در رغرر، شرنبلالی)

سن ان استان سن ان استان المال و برخاب اس کے لیے دین کا اقر ارکیا تو دین ومیراث میں جو کم ہووہ عورت کو دیا جائے ہے کہ اس وقت ہے کہ عورت عدت میں ہواور خود اسکی خواہش پر شوہر نے طلاق دی ہواور اگر عدت پوری ہو چکی تو وہ اقر ار جائز ہے کہ بیدوارث ہی نہیں ہے اور اگر طلاق دینا عورت کے سوال پر نہ ہوتو عورت میراث کی مستحق ہے اور اقر ارضی نہیں کہ اس صورت میں وارث ہے۔ (6) (درمخار)

● ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار،الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤ ،ص٤ ٨٠ .

🖸 ..... مقروض ۔

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السادس في اقارير المريض وأفعاله، ج٤ ، ص٤ ٨٠ .

ایعنی جس کاباپ معلوم نبیں۔

6..... "دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، الحزء الثاني، ص٣٦٧.

و"غنية ذوى الأحكام"،هامش على"در والحكام"، كتاب الإقرار،باب إقرار المريض،الجزء الثاني،ص٣٦٧.

ى 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، ج٨،ص٥ ٤٤٦،٤٤.

## اقرار نسب

مسئلی اگری نے ایک شخص کے بھائی ہونے کا اقرار کیا یعنی بیرکہا کہ بیرمیرا بھائی ہے اگرچہ بیرغیر ثابت النب ہو اگرچہ بیربھی تقد ایق کرتا ہو گرنسب ثابت نہیں یعنی اُس کے باپ کا بیٹانہیں قرار پائے گا اسکا صرف اتنا اثر ہوگا کہ مقر کا <sup>(1)</sup> اگر دوسراوارث نہ ہوتو بیدوارث ہے۔<sup>(2)</sup> (درمختار)

سرائی آ مردات او گورت میری بی بی استانی آ کی به سکتا ہے۔ (اولاد (والدین (وجد یعنی کہ سکتا ہے کہ بیر عورت میری بی بی ہے بشرطیکہ وہ عورت شوہر والی نہ ہونہ وہ اسپے شوہر کی عدّت میں ہواور نہ اُس کی بہن مقر کی زوجہ ہو یا انکی عدّت میں ہواور اس کے سوا اُس کے نکاح میں چارعور تیل نہ ہوں۔ (۵ مولے یعنی مولائے عمّاقہ یعنی اُس نے اسے آزاد کیا ہے یا اس نے اُسے آزاد کیا ہے بشرطیکہ اُس کی وَلاکا جُوت غیر مقر سے نہ ہو چکا ہو عورت بھی والدین اور زوج اور مولے کا اقر ارکر سکتی ہے اور اولاد کا اقر ارکر نے میں شرط بیہ ہے کہ اگر شوہر والی ہو یا معتدہ (3) تو ایک عورت ولاوت وقعین ولد کی شہادت دے یا زوج (۵) خود اُس کی تصدیق کرے اور اگر نہ شوہر والی ہو یا معتدہ تو اولاد کا اقر ارکر سکتی ہے۔ یا شوہر والی ہو گر کہتی ہے اُس سے بچنیس ہے اُس کی تصدیق کرے اور اولا ہو گر کہتی ہوئے میں بیشر ط ہے کہ بلحاظ عر مقراً اس کا لڑکا آئی عمر کا اور دیا تو اور میں ہواور وہ لڑکا ان عامر اس کی تصدیق شرط ہے حیلے کا افراروں میں نہ ہوا وہ وہ ہو تا بہت ہو اولاد کا اقرار وہ چوٹا بچہ ہے کہ انہ اور میں اب ہو کہ ایک کی جو نے میں سرط ہے کہ بلحاظ عر مقراً سی کالڑکا ہو سکتا ہوا ور دیا تو اقرار سے نہ ہو ان تمام اقرار وں میں دوسرے کی تصدیق شرط ہے مثلاً بیکھتا ہے فلال میر اباپ ہے اور اس نے انکار کردیا تو اقرار سے نہ ہو اور اور کہ مورے کا غلام ہو کہ کی تھی اور کی تصدیق شرط ہے مثلاً بیکھتا ہی کہ ہو تھی مورور دینیں اور اگر غلام دوسرے کا غلام ہو کہ کی تھیدیق شروری ہے۔ (5) رائر جو رہ تارہ عالمیری)

مستانی سی ان مذکورین کے متعلق اقرار سیج ہونے کا مطلب سیہ کہ اس اقرار کی وجہ سے مقریا مقرلہ <sup>(6)</sup>یا کسی اور پر

- € .... اقراركرنے والےكا۔
- ② ..... "الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، ج٨،ص ٩٤.
  - 🔞 ....عدت گزار دبی ہو۔ 🏻 🗗 .... شوہر۔
- 6 ..... "البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص٤٣٣.

و"الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨،ص٤٤٨٠٤٠.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السابع عشر في الإقرار بالنسب... إلخ، ج٤، ص٠١٠.

﴿ وَ الْمُعْادِ الْمُعَادِ الْمُعِدِ الْمُعَادِ الْمُع

جو پچھ حقوق لازم ہوں گے اون کا اعتبار ہوگا مثلاً بیا قرار کیا کہ فلاں میرابیٹا ہے قویہ مقرلہ اُس خف کا وارث ہوگا جیے دوسرے ور شہ اس استانکار کرتے ہوں اور بیہ مقرلہ اُس مقرکے باپ کا (جومقرلہ کا داوا ہوا) وارث ہوگا اگر چہ مقرکا باپ اُس کے نسب سے انکار کرتا ہوا وراقر ارضح نہ ہوئے کا مطلب بیہ کہ اقرار کی وجہ سے غیر مقرومقرلہ پر جو حقوق لازم ہوں گے اُن کا اعتبار ہوگا مثلاً بیا قرار کیا کہ فلال شخض میرا بھائی حقوق لازم ہوں گے اُن کا اعتبار ہوگا مثلاً بیا قرار کیا کہ فلال شخض میرا بھائی ہونے سے اور مقرکے دوسرے ورشہ اُس کے بھائی ہونے سے انکار کرتے ہیں اور مقرمر گیا مقرلہ اُن ورشہ کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ یو ہیں مقرکے باپ کا بھی وہ وارث نہ ہوگا جبکہ اُس کا باپ اس کے نسب سے متکر ہوگر جب تک مقرز ندہ ہے اس کا نفقہ اُس پر واجب ہوسکتا ہے۔ (۱) (عالمگیری)

مستانی کے اسکا بیٹا ہوسکتا ہے اور اُس کا زمانہ صحت میں مالک ہوا اور زمانہ مرض میں بیا قرار کیا کہ بیم برابیٹا ہے اور اوس کی عمر بھی اتنی ہے کہ اس کا بیٹا ہو جائے گا اور آزاد ہو جائے گا اور مقر کا بیٹا ہو جائے گا اور آزاد ہو جائے گا اور مقر کا بیٹا ہو جائے گا اور آزاد ہو جائے گا اور مقر کا اور مقر کا بیٹا ہو جائے گا اور آزاد ہو جائے گا اور مقر کا اور شرک ہوگا اور شہوگا اور اُسے سَعاید اُس بیا تناقی ہوگہ اس کے رقبہ کو محیط ہو (3) اور اگر اس غلام کی مال بھی زمانہ صحت میں اُس کی مِلک ہے تو اُس پر بھی سعایت نہیں ہے اور اگر مرض میں غلام کا مالک ہوا اور نسب کا اقر ارکیا جب بھی آزاد ہو جائے گا اور نسب ثابت ہو جائے گا۔ (4) (عالمگیری)

مرنے کے بعد مقرلہ نے تقدیق کی بید بھی مقرلہ کی تقدیق سیجے ومعتر ہے مثلاً اقرار کیا تھا کہ یہ میرالڑکا ہے اور مقرک مرنے کے بعد مقرلہ نے تقدیق کی بیتقدیق سیجے ہے مگر عورت نے زوجیت کا (5) اقرار کیا تھا اُس کے مرنے کے بعد شوہر تقدیق کرے بیتقدیق بیکارہے کہ عورت کے مرنے کے بعد نکاح کا ساراسلسلہ ہی منقطع ہوگیا۔ (6) (درمختار)

مسئائی کی سے کا اس طرح اقرار جس کا بوجھ دوسرے پر پڑے اُس دوسرے کے حق میں سی خی نہیں مثلاً کہا فلاں میرا بھائی ہے چچاہے دادا ہے پوتا ہے کہ بھائی کہنے کے معنی بیرہوئے وہ اس کے باپ کا بیٹا ہوا اس اقرار کا اثر باپ پر پڑا اس طرح

١٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الإقرار ، الباب السابع عشر في الإقرار بالنسب... إلخ، ج٤ ، ص ٢١٠.

<sup>2 .....</sup>مالككوائي قيت اداكرنے كے ليے غلام كامحنت مزدورى كرنا۔

ایعنی دَین ( قرض ) غلام کی قیمت سے زیادہ ہو۔

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الإقرار، الباب السابع عشر في الإقرار بالنسب... إلخ، ج٤، ص٠٢١.

ایعن بیوی ہونے کا۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار،باب إقرارالمريض، ج٨،ص٤٤٨.

سب میں بیاقراردوسرے کے تق میں نامعتر مگرخود مقرکے تق میں بیاقرار سے جاور جو کچھا دکام ہیں وہ اس کے ذمہ لازم ہیں جب کہ دونوں اس بات پر شفق ہوں بعنی جس طرح بیاس کو بھائی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے اگر میہ بچا بتا تا ہے تو وہ بھیجا بتا تا ہے۔

نظمہ (1) و جھانت (2) و میراث سب احکام جاری ہوں گے بعنی اگر مقرکا کوئی دوسرا وارث نہیں نہ قریب کا نہ دُورکا بعنی ذوی الارجام (3) اور مولے الموالا قابھی نہیں تو مقرلہ وارث ہوگا ور نہ وارث نہیں ہوگا کہ خوداس کا نسب ٹابت نہیں ہے پھروارث ثابت کے ساتھ مزاحمت نہیں کرسکتا وارث ٹابت سے مراد غیر زوجین ہیں کیونکہ ان کا وجود مقرلہ کو میراث ملئے سے نہیں روکتا۔ (درمختار)

مسئلی کی اس صورت میں کتھمیلِ نب غیر پر ہو<sup>(5)</sup> مُقِرا پنے اقرارے رجوع کرسکتا ہے اگر چہمقرلہ نے بھی اسکی تصدیق کر لی ہومثلاً بھائی ہونے کا اقرار کیا اوراُس نے تصدیق کر دی اس کے بعدا قرارے رجوع کر کے سارے مال کی وصیت کسی اور شخص کے لیے کر دی اب مقرانہیں یائے گا بلکہ گل مال موصیٰ لہ کو ملے گا۔ (6) (بحرالرائق)

مسئلی کی جس محض کاباپ مرگیا اُس نے کسی کی نسبت بیا قرار کیا کہ بیمیرا بھائی ہے تواگر چہ مقرلہ کا نسب ثابت نہیں ہوگا مگر مقرکے حصہ میں وہ برابر کاشریک ہوگا اورا گر کسی عورت کواس نے بہن کہا ہے تو وہ اس کے حصہ میں ایک تہائی <sup>(7)</sup> کی حقدار ہوجائے گی۔ <sup>(8)</sup> (بحر)

مسئلی و بیات ایک خص مرگیا اُس نے ایک پھوٹی چھوڑی اس پھوٹی نے بیا قرار کیا کہ میرا جو بھیجا مرگیا ہے فلال شخص اُس کا بھائی یا چھا ہے تو اس پھوٹی کو پچھڑ کہ نہیں ملے گا بلکہ گل مال اُسی مقرلہ کو ملے گا کیونکہ جو عورت صورت مذکورہ میں وارث تھی اُس نے اپنے سے مقدم دوسرے کو وارث قرار دیا۔ (9) (ردالحتار)

- 🗨 ۔۔۔ کھانے، پینے وغیرہ کے اخراجات۔ 🍳 ۔۔۔ پرورش۔
  - 🚳 ..... یعنی قریبی رشته دار 🕳
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٨،ص ٤٤٩.
  - ایعنی اقرارنب کابوجددوسرے پر پڑتا ہو۔
- 6 ..... "البحر الرائق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص٤٣٣.
  - 🗗 ستيراحسه
- البحر الراثق"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، ج٧، ص٤٣٣.
- 🚭 🚭 ..... "ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، ج٨،ص ١ ٥٥ .

## مسائل متفرقه

مسئلی سی فلاں کا غلام ہوں اوراُس مقرلہ نے اپنے غلام کوآزاد کیا اس کے بعد بیاقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اوراُس مقرلہ نے بھی تقیدیق کی بیاقرار فقط اُس کی ذات کے تق میں سی جے ہے غلام کوجوآزاد کر چکا ہے بیعتق باطل نہیں ہوگا۔اوروہ آزاد کر دہ غلام مرجائے اورکوئی وارث منہ ہوتو گل از کہ مقرلہ لے مرجائے اورکوئی وارث منہ ہوتو گل تر کہ مقرلہ لے

📭 .....یعنی وه آزاد ،مسلمان عورت جس پرشرعی احکام نافذ ہوں۔ 🔹 🗨 ...... اجرت پردینے والا۔

٢٠٠٠٠٠١٠٠٠٠ ₫

€ ....."الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، فصل في مسائل شتي، ج٨، ص٢٥٤.

€ .....غلام-

اُجرت پر لینے والا، کرائے دار۔

😵 🕡 ..... "الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص٥٣ ٥٤٠٥ . .

گاوراگروارث ہے گرپورے ترکہ کونہیں لے سکتا تو اُس کے لینے کے بعد جو کچھ بچاوہ مقرلہ لےگا۔ (1) (درمخار)

مستان سے ایک فض نے دوسرے سے کہاتم ھارے ذمہ میرے ہزار روپے ہیں دوسرے نے کہاٹھیک ہے یا تج ہے یا ۔
یقینا ہے بیاس بات کا جواب ہے یعنی اس نے اُس کے ہزار روپے کا اقرار کرلیا۔ (2) (درر،غرر) ای طرح اگر کہا بجا ہے درست ہے۔ (3) (درمخار)

مستان کے این کنیز (4) ہے کہااے چوٹی ،اے زانیہ اے یاگل یا کہااس چوٹی نے ایسا کیا پھراس کنیز کو پیچاخریدار نے ان عیوب میں سے کوئی عیب پایااورا سے پیۃ چل گیا کہ بائع نے کسی موقع پرایسا کہا تھا تو وہ قول عیب کا اقرار قرار دے کرلونڈی کو واپس نہیں کرسکتا کہ وہ الفاظ ندا ہیں یا گالی اون سے مقصود بینہیں کہ وہ ایسی ہی ہے اور اگر مالک نے بیرکہاہے کہ بیہ چوٹی ہے یا زانیہ ہے مایا گل ہے تومشتری واپس کرسکتا ہے کہ بیاقرار ہے۔ (5) (درر،غرر) اکثر گاؤں والے یا تانگے والے جانوروں کوایسے عیوب کے ساتھ یکارتے ہیں جن کی وجہ ہے اون کو واپس کیا جاسکتا ہے وہاں بھی وہی صورت ہے کہا گراون الفاظ ہے گالی دینا مقصود ہوتا ہے یا یکار نامقصود ہوتا ہے تو عیب کا اقر ارنہیں اورا گرخبر دینامقصود ہوتا ہے تو اقر ارہے اور مشتری واپس کرسکتا ہے۔ مَسْتَانَهُ ٧﴾ مقرنے اقرار کیااورمقرلہ نے کہد یا پیچھوٹا ہے تو وہ اقرار باطل ہو گیا کیونکہ مقرلہ کے رد کر دینے سے اقرار ردہوجاتا ہے مگر چندا بسے اقرار ہیں کدرد کرنے ہے رونہیں ہوتے۔ نظام کی حریت کا اقرار یعنی اس کے پاس غلام ہے جس کی نسبت بیاقرارکیا کہ بیآ زاد ہےغلام کہتا ہے میں آ زادنہیں ہوں اب بھی وہ آ زاد ہے۔ ﴿ نسبِ یعنی کسی محض کی نسبت کہا یہ میرا بیٹا ہےاُس نے کہااس کا بیٹانہیں ہوں وہ اقر اررزہیں ہوا یعنی اس کے بعد بھی اگر کہددے گا کہ میں اُس کا بیٹا ہول نسب ثابت ہو جائے گا۔ ③ وقف مثلاً ایک محض کے پاس زمین ہے اس نے کہا بیز مین ان دونوں آ دمیوں پر وقف ہے ان کے بعد انکی اولا د ونسل پر ہمیشہ کے لیے اور اون میں کوئی نہ رہے تو مساکین پر اُن دونوں میں سے ایک نے تقعد بیق کی اور ایک نے تکذیب اس صورت میں نصف آمدنی تقیدیق کرنے والے کو ملے گی اور نصف مساکین کواس کے بعداُس منکرنے انکار ہے رجوع کر کے تقىدىق كى تواس كے حصه كى آ دھى آمدنى اسے ملنے لگے گى۔ ﴿ طلاق ﴿ عَمَاق ﴿ مِيراث يعنى ايك شخص كے ليے وراثت كا

<sup>1 ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص ٤٠٤.

<sup>2 ..... &</sup>quot;دررالحكام"و "غررالأحكام"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، فصل، الحزء الثاني، ص٠٣٧.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتي، ج٨، ص٤٥٤.

❹.....لونڈی۔

۳۷۰ ..... "دررالحكام" و "غررالأحكام"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، فصل، الجزء الثاني، ص ۳۷۰.

اقرار کیا تھا اُس نے تکذیب کردی اس کے بعد اگر تقدیق کرے گاورا ثت کا مستحق ہوجائے گا۔ ﴿ رقیت ایک شخص نے اقرار کیا کہ میں تیراغلام ہوں اُس نے کہاغلا ہے پھر تقدیق کرے اُسے غلام بناسکتا ہے۔ (درمختار)

مست کی اولاد کوصی نے دیدیا اورائی نے ہے ہددیا کہ میں نے اولاد کوصی نے دیدیا اورائی نے ہے ہددیا کہ میں نے کل ترکہ وصول پایا میرے والد کے ترکہ میں کوئی چیز ایمی نہیں روگئی ہے جس کو میں نے پانہ لیا ہواس کے بعد پھروصی پر کسی چیز کے متعلق دعویٰ کیا کہ بید میرے والد کے ترکہ ہے اورائی کو گوا ہوں سے ثابت کیا بید دعویٰ سنا جائے گا۔ یو ہیں اگر وارث نے بیر کہ دیا کہ میرے والد کا اس پر اتنا کے بعد وی کی سنا جائے گا۔ یو ہیں وصی سے کسی وارث نے سلے کر لی یعنی ترکہ میں اتنی چیزیں ہیں ان میں سے اتنی چیزیں مجھے دی جو کسی ہوئے کے بعد وصی کے ہاتھ میں ایک ایس چیز دیکھی جو سلے کے وقت ظاہر نہیں کی گئی تھی اُس میں بقدرا سے حصہ کے دعویٰ کرسکتا ہے۔ (در مختار ، ردا کھتار)

سَمَعَانَ وَقَفَ کَی آمدنی جس کے لیے تھی وہ کہتا ہے اس آمدنی کامستحق (5) فلاں شخص ہے میں نہیں ہوں بیا قرار سیح ہے بینی اس کوآمدنی ابنہیں ملے گی اگر چہوقف نامہ میں اس کے لیے ہے مگر یہ بات اس تک محدود ہے اس کے مرنے کے بعد حب شرائط وقف نامہ اسکی اولا دیرتقسیم ہوگی۔(6) (درمختار،ردالمحتار)

سی ای ای اور اور کیا کہ ہم نے فلال کے ہزاررو پے خصب کیے پھر بید کہتا ہے ہم دس شخص تتھاور مالک بید کہتا ہے کہ تنہا یہی تھاای کو پورے ہزاررو پے دینے ہول گے کیونکہ بیلفظ (ہم) ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے ہاں اگر بید کہتا کہ ہم سب

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص٥٥، ٢٥٥.
- الدرالمختار "و "ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص٧٥٠.
  - المعت، ہمبستری، جماع، وطی۔
  - ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرارالمريض، فصل في مسائل شتي، ج٨، ص٩ ٥٠٠٤.
    - 🗗 ..... هقدار
- الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨،ص٠٤٦.

نے اس کے ہزارروپے غصب کیے اور پھر کہتا کہ ہم دس شخص تھے تو بیشک اس سے ایک ہی سولیا جاتا کہ اس نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ میں تنہانہ تھا۔<sup>(1)</sup> (درمختار)

مستان (۱۲) ایک شخص نے کہا میرے والد نے ثلث مال (3) کی زید کے لیے وصیت کی بلکہ عمرو کے لیے بلکہ بکر کے لیے توصیت زید کے لیے ہلکہ عمر و کے لیے بلکہ بکر کے لیے توصیت زید کے لیے ہے عمر و و بکر کے لیے پڑھیں۔(4) (در مختار)

مستانی سال ایک میں اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص کے لیے ہزار روپے کا اپنی نابالغی میں اقرار کیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ حالت ہوغ میں اقرار کیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ حالت بلوغ میں اقرار کیا تھا اس صورت میں قتم کے ساتھ مقر (5) کا قول معتبر ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ سرسام (6) کی حالت میں میں نے اقرار کیا تھا جب میری عقل جاتی رہی تھی اگر معلوم ہو کہ اے سرسام ہوا تھا جب تو پھے نہیں ورنہ ہزار دیئے ہوں گے۔ (7) (عالمگیری)

مسئلی سے جہ ہے جبتم نے نابانعی میں تجھ سے نکاح کیا تھا عورت کہتی ہے جھے ہے جبتم نے نکاح کیا تھا تم بالغ تھاس میں مرد کا قول معتبر ہے اورا گرمردیہ کہتا ہے کہ میں نے جب نکاح کیا تھا مجوی تھا عورت کہتی ہے مسلمان تھاس میں عورت کا قول معتبر ہے۔(8) (عالمگیری)

مسئلی ایک نے بیا افرار کیا کہ میں شرکت مفاوضہ ہان میں سے ایک نے بیا قرار کیا کہ میرے ساتھی کے ذمہ شرکت سے پہلے کے فلال شخص کے اتنے روپے ہیں اور ساتھی اس سے اٹکار کرتا ہے اور طالب (9) میہ کہتا ہے کہ وہ دَین زمانہ شرکت کا ہے تو دونوں شریکوں پرلازم ہوگا اور اگر بیا قرار کیا کہ بید دَین شرکت سے پہلے کا ہے اور مجھ پر ہے شریک پرنہیں اور طالب کہتا ہے

- 1 ..... "الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص ٢٦١.
  - 2 .....المرجع السابق، ٢٦٤.
    - €....تہائی مال۔
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الإقرار، باب إقرار المريض، فصل في مسائل شتى، ج٨، ص ٢٦٠.
  - الله المرت والا 6 ..... ایک بیاری جس سے دماغ میں ورم آ جا تا ہے۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الإقرار ، الباب الثانى عشر في اسناد الإقرار... إلخ، ج٤ ، ص١٩٨.
  - 🚯 .....المرجع السابق.
  - 🚭 📵 ....مطالبه كرنے والا يعنی قرض دينے والا۔

زمانة شركت كا دَين ہے اس صورت ميں بھى دونوں پرلازم ہوگا اور اگر تينوں اس امر پرمتفق ہيں كه شركت ہے قبل كا دَين ہے تو اُسى كے ذمہ دَين قرار پائے گا جس نے ليا ہے دوسرے سے كوئى تعلق نہيں۔ (1) (عالمگيرى)

سیکا کا اسکانگران کے مابین مشترک ہے یا یہ چیز میرے اور فلال کے مابین مشترک ہے یا یہ چیز میری اور فلال کے مابین مشترک ہے یا یہ چیز میری اور فلال کی ہوتا کی ہوتا ہے کہ اور اگر اقرار میں شریک کا حصہ بھی بادے مثلاً وہ تہائی یا چوتھائی کا شریک ہے تو جتنا اُس کا حصہ بتایا اُستے ہی کی شرکت کا اقرار ہے۔ (2) (عالمگیری)

مستان کے استان کے استان کے میراکوئی حق فلال کی جانب نہیں اس کہنے ہے وہ خص تمام ہی حقوق ہے بری ہوگیا یعنی حقوق مالیہ اور غیر مالیہ دونوں سے براء ت ہوگئی۔ غیر مالیہ مثلاً کفالت پالنفس (3) قصاص حدقذف۔حقوق مالیہ خواہ دَین ہوں جو مال کے بدلے میں ہوں مثلاً مَہر۔ جنایت کی دیت اور حقوق مالیہ خواہ عین مضمونہ ہوں جنایت کی دیت اور حقوق مالیہ خواہ عین مضمونہ ہوں جیسے غصب یا امانت ہول مثلاً ودیعت، عاریت، اجارہ بالجملہ اس کہنے کے بعد اب وہ کسی حق کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور اگر یہ لفظ کہا کہ فلال پر میراکوئی حق نہیں تو صرف مضمون کا اقرار ہا امانت سے براء تنہیں اور اگر بیکہا کہ فلال کے پاس میراکوئی حق نہیں بیامانت سے براء ت نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئائی (اروپ اب کے اور مدی علیہ نے دوگواہوں سے مدی علیہ (<sup>6)</sup> کے ذمہ ہزار روپ ابت کے اور مدی علیہ نے ہیگواہ پیش کے کہ مدی نے ہزار روپ اس سے معاف کر دیے ہیں اسکی چندصور تیں ہیں اگر وجوب مال کی تاریخ ہو<sup>(6)</sup> اور براء ت (معافی ) کی بھی تاریخ ہواور تاریخ معافی بعد میں ہومعافی کا تھم دیا جائے گا اور اگر دستاویز کی تاریخ بعد میں ہواور معافی کی ہوال کی تاریخ ہومعافی کی نہ ہویا معافی کی ہوال کی نہ ہویا معافی کی ہوان کی ہوان سب صور توں میں معافی کی تھے دیا جائے گا۔ (<sup>7)</sup> (عالمگیری)

- ٢٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الإقرار، الباب الثانى عشر في اسناد الإقرار... إلخ، ج٤، ص٠٠٠.
- ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الإقرار، الباب الثالث عشر فيمايكون إقراراً بالشركة... إلخ، ج٤، ص٠٠٠.
  - ایعنی جس شخص کے ذمہ مطالبہ ہے اسے حاضر کرنے کی صفانت وینا۔
  - .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الإقرار، الباب الرابع عشر فيمايكون إقراراً بالإبراء... إلخ، ج٤، ص٤٠٢.
    - 5 ۔...جس پروعویٰ کیا گیا۔ 6 ۔....عنی اگر مال کے لازم ہونے کی تاریخ ہو۔
  - 🕡 ..... الفتاوي الهندية "، كتاب الإقرار ، الباب الرابع عشر فيمايكون إقراراً بالإبراء... إلخ، ج٤ ، ص٥٠٠.

# صلح کابیان

الله عزوجل فرما تاہے:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيدٍ مِنْ نَجُولُهُمْ إِلَا مَنْ آمَرَ بِصَدَ قَلْهِ أَوْمَعُمُ وَفِ آوُ اصْلَاجٍ بَثْنَ النَّاسِ ﴾ (١)

''اُن کی بہتیری سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے گراُس کی سرگوثی جوصد قدیا اچھی بات یالوگوں کے مابین صلح کا تھم کرے۔'' اور فرما تا ہے:

﴿ وَإِنِ امْرَا الْحَافَتُ مِنْ بَعُلِهَ النَّهُ وَثَمَا اَوْ إِعْدَاضًا فَلَاجُنَاحَ مَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلُحًا \* وَالصَّلَحُ فَيْرٌ \* ﴾ (2)

''اگرکسیعورت کواپنے خاوند سے بدخلقی اور بے تو جہی کا اندیشہ ہوتو اُن دونوں پریہ گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کرلیس اور صلح اچھی چیز ہے۔''

اورفرما تاہے:

﴿ وَإِن طَآبِهَ أَن عِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوا فَاصْلِحُوابَيْنَهُمَا ۚ فَانْ بَعَثُ إِحْلَىهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيُ حَتَى اللهَ يَعِبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصْلِحُوابَيْنَ اَخُويْكُمُ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴾(3)

"اوراگرمسلمانوں کے دوگروہ لڑجائیں تو اُن میں صلح کرادو پھراگرایک گروہ دوسرے پر بغاوت کرے تو اُس بغاوت کرنے والے سے لڑویہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے پھر جب وہ لوٹ آیا تو دونوں میں عدل کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف کرو بیشک انصاف کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی بیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤاور اللہ سے ڈروتا کہتم پر دحم کیا جائے۔"

- 115: ١١٤.
- 2 ..... پ٥، النسآء: ١٢٨.
- ❸ ..... پ٢٦، الحجرات:٩،٠٩.
  - 😵 🗗 ....اختلاف، جھگڑا۔

يش ش : مطس المدينة العلمية (ووت الاي)

<u> خاریت سی سیحی بخاری میں ام کلثوم بنت عقبہ ر</u>ض اللہ تعالی عنہا ہے مروی رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:'' وہ هخص جھوٹانہیں جولوگوں کے درمیان صلح کرائے کہ اچھی بات پہنچا تا ہے یا اچھی بات کہتا ہے''۔ <sup>(3)</sup>

خلینت سی بخاری شریف وغیرہ میں مروی حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:'' میرا بیہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرادےگا''۔(4)

المونین عائشہ صحیح بخاری میں ام المونین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازہ پر جھکڑا

- 📭 ....مناسب نہیں ، لائق نہیں۔
- 2 ..... "صحيح البخاري"، كتاب الصلح، باب ماجاء في الاصلاح بين الناس، الحديث: ٩٠ ٢ ٢ ، ج٢ ، ص ٢٠٩.
  - المرجع السابق، باب ليس الكاذب... إلخ، الحديث: ٢٩٢، ٦٩٢، ٢١٠ م. ٢١.
- 🧟 🐠 .....المرجع السابق، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم للحسن رضي الله تعالىٰ عنه ... إلخ، الحديث: ٤ ، ٢٧، ج٢،ص ٤ ٢١.

کرنے والوں کی آواز میں ایک دوسرے سے پچھ معاف کرانا چاہتا تھا اور اُس سے آسانی کرنے کی خواہش کرتا تھا

اور دوسرا کہتا تھا خدا کی قتم اییا نہیں کروں گا۔ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ پہلم) باہر تشریف لائے فرمایا کہاں ہے وہ جواللہ کی قتم کھا تا ہے

کہ نیک کا نہیں کرے گا اُس نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ پہلم) وہ جو چاہے ججھے منظور ہے۔ (1)

گریٹ کی خابی کا منہوں کی آباس نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ (عزوجل وسلی اللہ تعالی علیہ پہلم) وہ جو چاہے ججھے منظور ہے۔ (1)

میں نے تقاضا کیا اس میں دونوں کی آباز میں بلند ہوگئیں کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ پہلم) نے کا شانہ اقدس میں ان کی آباز میں بلند ہوگئیں کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ پہلم) جضور (صلی اللہ تعالی علیہ پہلم) وہ ہوں کی آباز میں معاف کر دوکھب نے کہا میں نے معاف کیا دوسرے صاحب سے فرمایا: ''اب تم اٹھو علیہ پہلم) نے ہاتھ سے اشارہ کیا گہ آباد ہو آباد معاف کر دوکھب نے کہا میں نے معاف کیا دوسرے صاحب سے فرمایا: ''اب تم اٹھو اورادا کردؤ'۔ (2)

#### مسائل فقهيه

نزاع (5) دورکرنے کے لیے جوعقد کیا جائے اُس کوصلح کہتے ہیں۔ وہ حق جو باعث نزاع تھا اوس کومصالح عنہ اور جس پرصلح ہوئی اُس کو بدل صلح اور مصالح علیہ کہتے ہیں۔ صلح میں ایجاب ضروری ہے اور معین چیز میں قبول بھی ضروری ہے

- ..... "صحيح البخاري"، كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح، الحديث: ٢١٠٠ ٢٧٠ ٢٠ص٤ ٢١.
  - ◘ ....."صحيح البخاري"، كتاب الصلح، باب الصلح بالدِّين والعَين، الحديث: ٢٧١٠ ٢٧٦، -٢١٦.
- € ..... "صحيح مسلم"، كتاب الاقضية، باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين، الحديث: ٢١\_ (١٧٢١)، ص٤٧.
  - ..... "سنن أبي داود"، كتاب الأقضية، باب في الصلح، الحديث: ٩٤ ٥ ٣٥ ج٣، ص ٢٥ ...
    - 😴 🗗 .....اختلاف، جُمَّلُرا۔

اورغیر معین میں قبول ضروری نہیں۔ مثلاً مدی نے معین چیز کا دعویٰ کیا مدی علیہ نے کہاات وہ پراس معاملہ میں مجھ سے سلح

کرلو مدی نے کہا میں نے کی جب تک مدی علیہ قبول نہ کرے سلح نہیں ہوگ۔ اوراگر روپے اشر فی کا دعویٰ ہے اور سلح کسی

دوسری جنس پر ہوئی تو اس میں بھی قبول ضرور ہے کہ بیسلح نیچ کے تھم میں ہے اور نیچ میں قبول ضروری ہے اورائی جنس پر ہوئی مثلاً

سوروپے کا دعویٰ تھا پچاس پر سلح ہوئی ہی جا کڑ ہے اگر چہ مدی علیہ نے بینہیں کہا کہ میں نے قبول کیا یعنی پہلے مدی علیہ نے سلح کو

خود کہا کہا سے جن کو چھوڑ دینا۔ (د) (عالمگیری، درمختار)

یعنی اینے جن کو چھوڑ دینا۔ (1) (عالمگیری، درمختار)

صلح کے لیےشرا نظ حب ذیل ہیں۔

(۱) عاقل ہونا۔ بالغ اور آزاد ہونا شرط نہیں لہٰذا نابالغ کی صلح بھی جائز ہے جب کہ اُس کی صلح میں کھلا ہوا ضرر <sup>(2)</sup>نہ ہو۔غلام ماذون اور مکا تب کی صلح بھی جائز ہے جب کہ اس میں نفع ہو۔نشہوا لے کی صلح بھی جائز ہے۔

(۲) مصالح علیہ کے قبضہ کرنے کی ضرورت ہوتو اس کا معلوم ہونا مثلاً اتنے روپے پرصلح ہوئی یا مدگی علیہ فلاں چیز مدگی کو دیدے گا اورا گراُس کے قبضہ کی ضرورت نہ ہوتو معلوم ہونا شرطنہیں مثلاً ایک شخص نے دوسرے کے مکان میں ایک حق کا دوگر کے مکان میں ایک حق کا دوگر کے اور سلے بیار اس میں کچھ حصہ ہے دوسرے نے اُس کی زمین کے متعلق دعویٰ کیا کہ میرااس میں کچھ حق ہے اور سلے بوں ہوئی کے دونوں اپنے اپنے دعوے سے دست بردار ہوجا کمیں۔

(۳) مصالح عند کاعوض لیمنا جائز ہو یعنی مصالح عند مصالح کاخق ہوا ہے کی بیں ثابت ہوعام ازیں کہ مصالح عند مال ہو یا غیر مال مثلاً قصاص وتعزیر جب کہ تعزیر حق العبد (3) کی وجہ سے ہواور اگر حق اللہ کی وجہ سے ہوتو اس کاعوض لیمنا جائز نہیں مثلاً کی اجبہ یہ اور اگر مصالح عند کے عوض میں کچھ لیمنا جائز نہ ہوتو صلح جائز نہیں مثلاً حق شفعہ کے بدلے میں شفیع کا کچھ لے کر صلح کر لیمنا یا کس نے زنا کی تہمت لگائی تھی اور کچھ مال لے کر صلح ہوگئی یا زانی اور چور میں اس خوار کو کھڑا تھا اُس نے کہا مجھے حاکم کے پاس پیش نہ کرواور کچھ لے کر چھوڑ دیا یہ نا جائز ہے۔ کفالت پائنس (5) میں مکفول عند نے نقیل (6) سے مال لے کر صلح کر لی ۔ یہ صلحی میں اس صلح سے شفعہ بھی باطل ہوجائے گا میں مکفول عند نے نقیل (6) سے مال لے کر صلح کر لی ۔ یہ صلحی سی تو نا جائز ہی ہیں اس صلح سے شفعہ بھی باطل ہوجائے گا

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٦٦.

· فيرمرم مورت -

- 36 - in - 18

€.....فقصال-

6 ..... ضامن ، ذمه دار

ہے ⑤ ....جس محض پرمطالبہ ہواس کو حاضر کرنے کی ذمہ داری لے لینا۔

❶ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح،الباب الاول في تفسيره شرعاً...إلخ، ج٤،ص٢٢٩،٢٢٨.

اور کفالت بھی جاتی رہی اسی طرح حدقذ ف بھی اگر قاضی کے یہاں پیش کرنے سے پہلے سلے ہوگئی۔حدز نا اور حدشر بخر میں بھی سلح اگر چہ نا جائز ہے مگر سلح کی وجہ سے حد باطل نہیں ہوتی۔ چور نے مکان سے مال نکال لیااس نے پکڑا چور نے کسی اپنے مال کے عوض میں مصالحت کی بیسلح نا جائز ہے مال دینا چور پر واجب نہیں اور چوری کا مال چور نے واپس دیدیا ہے تو مقدمہ بھی نہیں چل سکتا اور اگر چور کو قاضی کے پاس پیش کرنے کے بعد مصالحت کی اور اُسے معاف کر دیا تو معافی صحیح نہیں اور اگر اُس کو مال مہر کر دیا تو حد سرقہ یعنی ہاتھ کا ٹنا اب نہیں ہوسکتا۔ گواہ سے مصالحت کر لی کہ گواہی نہ دے بیسلے باطل ہے۔ (1) (در مختار وغیرہ)

(۳) نابالغ کی طرف ہے کسی نے صلح کی تو اس صلح میں نابالغ کا کھلا ہوا نقصان نہ ہومثلاً نابالغ پر دعویٰ تھا اُس کے باپ نے صلح کی اگر مدی کے پاس گواہ بتھے اور اوستے ہی پر مصالحت ہوئی جتناحق تھایا پچھزیادہ پر توصلح جائز ہے اور غبن فاحش پر صلح ہوئی یا مدی کے پاس گواہ نہ تھے توصلح نا جائز ہے اور اگر باپ نے اپنا مال دے کرصلح کی ہے تو بہر حال جائز ہے کہ اس میں نابالغ کا پچھ نقصان نہیں۔

(۵) نابالغ کی طرف سے ملح کرنے والا و چھٹ ہوجواس کے مال میں تطرف کرسکتا ہو (2) مثلاً باپ داداوسی۔

(۲) بدل صلح مال متقوم ہوا گرمسلمان نے شراب کے بدلے میں صلح کی میں سی ختیبیں۔(3) (درمختار وغیرہ)

مستان المراح المراح المراح المراح المراح المنفعت مثلاً مدى عليه نے اس پر صلح كى كەمىراغلام مدى كى سال بحرخدمت كرے گاياوه ميرى زمين ميں ايك سال كاشت كرے گايا ميرے مكان ميں اتنے دنوں رہے گا۔ (در د،غرر)

مسئلی کی ملک ہوجائے گا جا ہے۔ کہ مدی علیہ دعویٰ سے بری ہوجائے گا اور مصالح علیہ مدی کی مِلک ہوجائے گا چاہے مدی
علیہ حق مدی سے منکر ہو یا إقراری ہواور مصالح عند مِلکِ مدی علیہ ہوجائے گا اگر مدی علیہ اقراری تھا بشرطیکہ وہ قابلِ تملیک بھی
ہویعنی مال ہواورا گروہ قابلِ مِلک ہی نہ ہومثلًا قصاص یا مدی علیہ اس امر سے انکاری تھا کہ یہ حق مدی ہے تو ان دونوں صورتوں
میں مدی علیہ کے حق میں فقط دعوے سے براء میں ہوگی۔ (5) (درمختار)

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٢٦٤ ـ ٢٨ ٤ ،وغيره.

<sup>🗗 .....</sup>عمل دخل، یعنی اخراجات وغیره میں استعال کرسکتا ہو۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٦٦، وغيره.

<sup>₫ .....&</sup>quot;دررالحكام"و "غررالاحكام"، كتاب الصلح، الحزء الثاني، ص٦٩٦.

<sup>🔊 🗗 .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٦٨.

سن کا استحقاق ہواکل چھرنا ہوگا اور بعض کا ہوا ہوتی ہے کہ مدی علیہ حق مدی کا مقر ہوتا ہے اور بھی یوں کہ منکر تھا اور بھی یوں کہ اس کی چندصور تیں ہیں اگر مال کا دعویٰ تھا اور مال پرسلے ہوئی تو بیسلے ہوئی عین مدی علیہ نے بیچ ہوں ہے۔ اس سلے پر بچھ کے تمام احکام جاری ہوں گے مثلاً مکان وغیرہ جائدا دغیر منقولہ پرسلے ہوئی ایعنی مدی علیہ نے بیچ ہوں ہوتو واپس مولی اور کا حق میں کوئی عیب ہوتو واپس کرنے کا حق ہے خیار روئیت بھی ہے خیار شرط بھی ہوسکتا ہے اور مصالے علیہ یعنی بدل سلے جمول ہے تو صلح کا اسد ہمصالے عنہ کا جمہول ہونا صلح کوفا سدنہیں کرتا کیونکہ اُس کوسا قط کرتا ہے اُسکی جہالت سبب نزاع نہیں ہوسکتی بدل صلح کی تسلیم پر قد رہ بھی شرط ہے۔ مصالے عنہ یعنی جس کا دعویٰ تھا اگر اُس میں کسی نے اپنا حق خابت کر دیا تو مدی کو بدل صلح اُس کے عوض میں پھیرنا ہوگا (1) کا استحقاق ہوا کی تھیرنا ہوگا اور بدل صلح میں استحقاق ہو جائے تو اُس کے مقابل میں مدی کسی کا کا استحقاق ہوا کی بحض میں استحقاق ہو جائے تو اُس کے مقابل میں مدی مصالے عنہ سے لے گا بعنی کل میں استحقاق ہوا تو کل لے گا اور بعض میں ہوا تو بعض یعنی بقدر حصہ ۔ (2) (متون)

ست النها المستان المراد على المراد المرد المرد

مستالت موئی مثلاً دعویٰ تھاروپے کااور سلح ہوئی اشرفی یا

🗗 .....واليس كرنا موكا\_

٣٠٠٠ تنويرالأبصار"، كتاب الصلح، ج٨، ص ٤٦٨.

و"الهداية"، كتاب الصلح، ج٢، ص ١٩٠.

و"كنز الدقائق"، كتاب الصلح، ص٣٣٢،٣٣٢.

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدِّين... إلخ، ج٤ ، ص٢٣٢.

و"البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧،ص٤٣٤.

سی اور چیز پراوراگرای جنس پرمصالحت ہوجس کا دعویٰ تھا بینی روپے کا دعویٰ تھا اور روپے ہی پرمصالحت ہوئی اور کم پر ہوئی بینی سوکا دعویٰ تھا بچپاس پرصلح ہوئی تو بیابرا ہے بینی معاف کر دینا اورا گراو تنے ہی پرصلح ہوئی جینے کا دعویٰ تھا تو استیفا ہے بینی اپناحق وصول یالیا اوراگرزیا دہ پرصلح ہوئی تو ربایعنی سود ہے۔ (1) (بحرالرائق)

البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص٤٣٥،٤٣٤.

الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص ٤٨٣.

<sup>3</sup> سدت کے اندر۔ ۵ سی کی یعنی وہ چیز جو بدل سلح ہے۔

الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص ٢٩، وغيره.

<sup>🚱 😘</sup> الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٧٠.

صورتوں میں اگر مکان کا دعویٰ تھاا ور مدعی علیہ منکر باسا کت تھاا ورکوئی چیز دے کرمصالحت کی اس مدعیٰ علیہ پر شفعہ نہیں ہو سکتا کہ بیسکے بیچ کے تھم میں نہیں ہے بلکہ مدعیٰ علیہ کا خیال تو بیہ ہے کہ بیرمیرا ہی مکان تھا میں نے اس کوصلح کے ذریعہ سے ا ہے یاس سے جانے نہ دیااور مدعی کی خصومت (1) کو مال کے ذریعہ سے دفع کر دیا پھراس نے جب مکان خریدانہیں ہے تو شفعہ کیسااور مدعی کا بید خیال کہ مکان میرا تھا مال لے کردے دیااس خیال کی یابندی مدعی علیہ کے ذرمینیں ہے تا کہ شفعہ کیا حاسكے\_<sup>(2)</sup> (درمختاروغيره)

<u> تسبعًا نَهُ ان ﷺ</u> مکان مرصلح ہوئی یعنی مدعی نے کسی چیز کا دعویٰ کیا اور مدعیٰ علیہ نے اٹکار یا سکوت کے بعدا پنامکان دے کر چیچا چھوڑایا اُس سے سکے کرلی اس مکان پر شفعہ ہوسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں مکان مدعی کوملتا ہے اور اس کا گمان میہ ہے کہ میں اس کواینے حق کے عوض میں لیتا ہوں لہذااس کے لحاظ سے بیٹ کیتے کے معنی میں ہوتواس پر شفعہ بھی ہوگا۔(3) (بحر) مستان ال الكارياسكوت كے بعد جوسلح ہوتی ہار واقع میں مدى كا غلط دعوى تھا جس كا مدى كو بھى علم تھا توسلح میں جو چیز ملی ہے اُس کالینا جائز نہیں اور اگر مدعی علیہ جھوٹا ہے تو اس صلح ہے وہ حق مدعی ہے بری نہیں ہوگا یعنی صلح کے بعد قضاءً تو کچھنیں ہوسکتا دنیا کا مؤاخذہ ختم ہو گیا مگرآ خرت کا مؤاخذہ باتی ہے مدی کے حق ادا کرنے میں جو کمی رہ گئی ہے اوس کا موّا خذہ ہے گرجب کہ مدی خود ماجی ہے معافی دیدے۔(<sup>4)</sup> (بحر) لہٰذاصلح ہونے کے بعدا گرحقوق ہے اِبرا ومعافی ہوجائے تو موا خذہ اُ خروی<sup>(5)</sup>سے بھی نجات ہو جائے عین کےعلاوہ کیونکہ عین کا اِبرا درست نہیں۔

مستان السنان السنان السنان المستحق في العد الله كا كوئي حق دار پيدا ہو گيا تو مدى كوأس مستحق (<sup>6)</sup> سے خصومت اور مقدمہ بازی کرنی ہوگی اور مستحق نے حق ٹابت ہی کردیا تو اُس کے عوض میں مدعی کو بدل سکے واپس کرنا ہوگا اورا گربدل سکے میں کوئی دوسرا شخص حقدار نکلا اوراس نے کل یا جز لے لیا تو مدعی پھر دعوے کی طرف رجوع کرے گاکل میں کل کا دعویٰ بعض میں بعض کا دعویٰ کرسکتا ہے ہاں اگر غیر متعین چیز یعنی رویے اشر فی کا دعویٰ تھا اور اسی پر مصالحت ہوئی یعنی جس چیز کا دعویٰ تھا اُسی جنس پر مصالحت ہوئی اور حقدار نے اپناحق ثابت کر کے لے لیا توصلح باطل نہیں ہوگی بلکہ ستحق نے جتنا لیااوتنا ہی ہیدی علیہ سے لے

٢٠٠٠٠. "الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٠٤٠ ،وغيره.

البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٣٥.

<sup>₫ .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🧓 🗗 .....</sup> آخرت کی پکڑ، گرفت۔

مثلاً ہزار کا دعویٰ تھا اور سورو ہے میں صلح ہوئی مستحق نے کہا بیرو ہے میرے ہیں تو مدعی دوسرے سورو ہے مدعیٰ علیہ سے لے سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (بحرالرائق)

سَمَا اللهُ اللهُ اللهُ الكارياسكوت كے بعد صلح ہوئی اوراس صلح میں لفظ ہے استعال کیا مرعی علیہ نے کہا اسے میں یا اُس کے عوض ہے کی یاخریدی اور بدل صلح کا کوئی حقد ارپیدا ہوگیا اور لے گیا تو مدعی (2) مرعی علیہ (3) سے وہ چیز لے گا جس کا دعوی تھا یہ نہیں کہ پھر دعوے کی طرف رجوع کرے کیونکہ مدعی علیہ کا ہے کرنا مدعی کی ملک شلیم کر لینا ہے لہٰذا اس صورت میں انکار یا سکوت نہیں ہے۔ (4) (درمخار)

ستان استان استان استان استان المسلم المجهى تك مدى كوتسليم (5) نبيس كيا كيا ہے اور ہلاك ہوگيا اس كا تكم وى ہے جواستحقاق كا ہے خواہ وہ صلح اقر اركے بعد ہو يا انكار وسكوت كے بعد دونوں صورتوں ميں فرق نبيس بيا سراس صورت ميں ہے كہ بدل صلح معين ہونے والى چيز ہوا ورا گرغير معين چيز ہوتو ہلاك ہونے ہے سلح پر پچھا ترنبيس پڑے گا مدى عليہ ہوتا لے سكتا ہے جو مقر رہوا ور (6) (در مختار ، بحر) عليہ ہوتا ہوا ہوا ہوا ہے ہوئا كہ اس مكان ميں مير احق ہے كى چيز كودے كرصلے ہوگى پھراس مكان كے كى جز ميں استحقاق ہوا اگر چہستحق كا بيد و كى ہے كہ ايك ہاتھ كے سوا باقى بير سارا مكان مير اہے اور ستحق نے ليا مدى عليه ، مدى ہے بچھوالي نبيس لے سكتا كيونكہ ہوسكتا ہے كہ وہ ايك ہاتھ جو بچاہے وہى مدى كا ہوا ورا گرمستحق نے پورے مكان كو اپنا ثابت كيا تو جو بچھ مدى كو ديا گيا ہے واپس ليا جائے گا۔ (ہرا ہيہ)

مستان الاستان الاستان کا دعوی تھا اُسی کے ایک جزیر مصالحت ہوئی مثلاً مکان کا دعویٰ تھا اُسی مکان کا ایک کمرہ یا کوٹھری دے کرصلح کی گئی بیصلح جائز نہیں کیونکہ مدعی نے جو پچھ لیا بیاتو خود مدعی کا تھا ہی اور مکان کے باقی اجزاء وجھس کا اِبراکردیا(8) اور مین میں اِبرا درست نہیں ہاں اس کے جواز کی صورت بیبن سکتی ہے کہ مدعی کوعلاوہ اُس جزومکان کے ایک

<sup>■ .....&</sup>quot;البحرالراثق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٣٥.

وعویدار، دعویٰ کرنے والا۔ 3 .....جس پردعویٰ کیا گیا ہے۔

<sup>.....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٧٠.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٠٤٧.

و"البحرالراثق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٥٣٥.

الهداية"، كتاب الصلح، ج٢، ص١٩١.

<sup>🚭 🔞</sup> یعنی باقی حصوں سے بری کردیا۔

روپیدیا کپڑایا کوئی چیز بدل صلح میں اضافہ کی جائے کہ بید چیز بقیہ صص مکان کے عوض میں ہوجائے گی دوسراطریقہ بیہ ہے کہ ایک جزیر صلح ہوئی اور باقی اجزا کے دعوے سے دست برداری دے دے۔ (1) (بحر، درمختار)

<mark>مَستَانَةُ کان</mark> ﷺ مکان کا دعویٰ تھااوراس بات پر سلح ہوئی کہ وہ اُس کےایک کمرے میں ہمیشہ یاعمر بھرسکونت کرے گا میسلح بھی صحیح نہیں ۔<sup>(2)</sup> ( درمختار )

مسئ ای است ای است ای اور اسکا می ایک جزیر مصالحت ہوئی مثلاً ہزار کا دعویٰ تھا پانسو پر سلے ہوگئی یا عین کا دعویٰ ہو اور دوسری عین کے جزیر سلح ہوئی مثلاً ایک مکان کا دعویٰ تھا دوسرے مکان کے ایک کمرہ کے عوض میں مصالحت ہوئی بیٹ جائز ہے۔(3) (درمختار)

مستان الارتفاق المستان المارة المستحدية المارة المسلم الم

مَسَمَّالُ وَ اللهِ اللهُ الل

١٤٣٦ --- "البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص٣٦.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٧١.

◘ ....."الدرالمختار"، المرجع السابق، ص٤٨٣. ١ و .....المرجع السابق، ص٤٧٤،٤٧١.

▲ ..... "دررالحكام"و "غررالاحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص٩٨.

ایسا شخص جس کے آزاد یا غلام ہونے کالوگوں کو علم نہو۔

🕡 .....گوا ہوں ہے۔

🕝 🕝 ....آزاوكرناـ

علم سب جگہ ہے بعنی سلح کے بعد اگر مدعی گوا ہوں سے اپناحق ثابت کرے اور بیر چاہے کہ میں اُس چیز کو لے لوں بینیں ہوسکتا کیونکہ چیز اگر اُس کی ہے قومعاوضہ اُس چیز کا لیے چکا پھر مطالبہ کے کیامعنٰی ۔(1) (ورر، درمختار)

مسئلی اس کے مرد نے ایک عورت پر جوشو ہروالی نہیں ہے نکاح کا دعویٰ کیاعورت نے مال دے کرصلح کی ، میں سلح خلع کے علم میں ہے مگر مرد نے اگر جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو اس مال کو لینا حلال نہیں اورعورت کو اُسی وقت دوسرا نکاح کرنا جائز ہے بعنی اُس پر عدت نہیں ہے کیونکہ دخول پایانہیں گیا اور اگرعورت نے مرد پر نکاح کا دعویٰ کیا اور مرد نے مال دے کرصلح کی میں کے ناجائز ہے کیونکہ اس سلح کو کی عقد کے تحت میں واخل نہیں کر سکتے ہے (درر)

مسئلاً (۲۲) الله علام ماذون نے کسی کوعمداً قتل کیا تھا اور ولیِ مقتول سے خود غلام نے صلح کی بعنی قصاص نہ لواس کے عوض میں یہ مال لومیں کے جائز نہیں مگر اس سلح کا بیاثر ہوگا کہ قصاص ساقط ہوجائے گا اور غلام جب آزاد ہوگا اُس وقت بدل صلح وصول کیا جائے گا اور ماذون کے غلام نے اگر کسی گوتل کیا تھا اُس ماذون نے مال پرصلح کی میسلح جائز ہے کیونکہ بیاس کی تجارت کی چیز ہے اور خود تجارت کی چیز نہیں۔ (3) (درمختار)

مستان استان استان است مصالحت ہوئی وہ است ہوگیا مالک نے خاصب سے مصالحت کی اس کی چندصور تیں ہیں اگر مفصوب مثلی ہے اور جس چیز پر مصالحت ہوئی تو جائز ہے اور اگر دوسری جنس کی چیز پر صلح ہوئی تو جائز ہے اور اگر وہری جنس کی چیز پر صلح ہوئی تو جائز ہے اور اگر وہری جنس کی چیز پر صلح ہوئی تو جائز ہے اور اگر وہری جنس کی چیز پر صلح ہوئی تو ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جائز ہے مثلاً ایک غلام خصب کیا جس کی قیمت ایک ہزارتھی اور ہلاک ہوگیا دو ہزار روپ پر مصالحت کی یا کیڑے کے تھان پر صلح ہوئی جائز ہے اور اگر اس کے پر مصالحت کی یا کیڑے ہے تھان پر صلح ہوئی جائز ہے اور اگر اس کے متعلق قاضی کا تھم مثلاً ایک ہزار صان کا ہو چکا یا اتنا ہی کہ قیمت تا وان میں دے تو زیادہ پر صلح نہیں ہو عتی \_ (5) (درمختار ، درر )

۳۹۸ شرح "غررالأحكام"، كتاب الصلح الحزء الثاني، ص٣٩٨.

و"الدرالمحتار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٧٥.

۳۹۸ شرح "غررالأحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص ۳۹۸.

<sup>€ .....&</sup>quot;الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص٧٦.

<sup>⊕....</sup>مامان۔

۵..... "الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٤٧٦.

و "دررالحكام" شرح "غررالأحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص ٩٩٠.

مستان سس سے کہ ہوئی ہے ہوگا ہے۔ اور میں کہ قیمت سے زیادہ پر یا متاع پر سلح ہوئی غاصب گواہ پیش کرنا چا ہتا ہے کہ اُس مفصوب کی قیمت اُس سے کم ہے جس پر سلح ہوئی ہے یہ گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر دونوں متفق ہو کر بھی یہ بین کہ قیمت کم تھی جب بھی غاصب مالک سے بچھ واپس نہیں لے سکتا۔ (1) (بحر)

مستان کی الامادار ہے تو تھم ہے کہ نصف قیمت سے زیادہ پر الامالدار ہے تو تھم ہے کہ نصف قیمت دوسرے کو ضان دے (2) اب اس صورت میں اگر نصف قیمت سے زیادہ پر شلح ہوئی بیہ جائز نہیں کہ شرع نے (3) جب نصف قیمت مقرر کر دی ہے تو اُس پر زیادتی نہیں ہو عتی جس طرح مغصوب کی قیمت کا تاوان قاضی نے مقرر کر دیا تو اب زیادہ پر شلح نہیں ہو عتی جس طرح مغصوب کی قیمت کا تاوان قاضی نے مقرر کر دیا تو اب زیادہ پر شلح نہیں ہو سکتی کہ قاضی کا مقرر کرنا بھی شرع کا مقرر کرنا ہے۔ (4) (در مختار)

مسئل ۲۷ کی سے فاصب سے سواکسی دوسرے نے ہلاک کر دیا اور مالک نے غاصب سے قیمت ہے کم پر صلح کر لی بیجا کڑنے اور غاصب آس ہلاک کنندہ سے (<sup>5)</sup> پوری قیمت وصول کرسکتا ہے۔ مگر جتنا زیادہ لیا ہے اُس کوصدقہ کردے اور مالک کو بیجی اختیار ہے کہ ہلاک کنندہ ہی سے قیمت سے کم پرصلح کرلے۔ (<sup>6)</sup> (بحر)

مسئان کو اس جمان ہے۔ جنایت عمر جس میں قصاص واجب ہوتا ہے خواہ وہ قتل ہویااس سے کم مثلاً قطع عضو (<sup>7)</sup>اس میں اگر دِیَّت سے زیادہ پرصلح ہوئی بیہ جائز ہے اور جنایتِ خطامیں دیت سے زیادہ پرصلح ناجائز ہے کہ اس میں شرع کی طرف سے دیت مقرر ہے اُس پرزیادتی نہیں ہو سکتی ہاں دیت میں جو چیزیں مقرر ہیں اون کے علاوہ دوسری جنس پرصلح ہواور بیہ چیز قیمت میں زیادہ ہوتو سلح جائز ہے۔ (8) (درمختار)

مسئلی (۲۸) مری علیہ نے کسی کوسلے کے لیے وکیل کیا اُس وکیل نے صلح کی اگر دعویٰ وَین کا تھا اور وَین کے بعض حصہ پرسلے ہوئی یا خونِ عمد کا دعویٰ تھا اور سلح ہوئی اس صورت میں بیدوکیل سفیر محض ہے مدعی اس سے بدل سلح کا مطالبہ ہیں کرسکتا بلکہ وہ بدل صلح موکل پر لازم ہے اُسی سے مطالبہ ہوگا ہاں اگر وکیل نے بدل صلح کی صنانت کرلی ہے تو وکیل سے اس صنانت کی وجہ سے

- 1 ..... "البحر الرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٣٩.
- € ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٧٧ ...
- الساك كرنے والے يعنى ضائع كرنے والے ہے۔
- 6 ..... "البحر الرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٣٩.
  - 🗗 ..... كو فَى عضو كا ثنا \_
- 🔊 🚳 ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٤٧٧.

مطالبہ ہوگا۔ یو ہیں مال کا دعویٰ تھا اور مال پرصلح ہوئی اور مدعیٰ علیہ اقراری تھا تو وکیل سے مطالبہ ہوگا کہ بیسلے بیچ کے تھم میں ہے اور بیچ کا وکیل سفیر محض نہیں ہوتا بلکہ حقوق اُسی کی طرف عائد ہوتے ہیں اور اگر مدعیٰ علیہ منکر ہوتو وکیل سے مطلقاً مطالبہ نہیں مال پر صلح ہویا کسی اور چیز پر۔ (1) (درمختار ، بحر)

مسئلی اس کے بعد پھر دوسری صلح ہوئی وہ پہلی ہی صحیح ہاور دوسری باطل بیہ جب کہ وہ صلح اسقاط ہو<sup>(8)</sup>اوراگر معاوضہ ہو جو بڑھ کے معنی میں ہوتو پہلی صلح فنخ ہوگئ (<sup>9)</sup>اور دوسری صحیح جس طرح بڑھ کا تھم ہے جب کہ باکع نے بہتے کو اُسی مشتری کے ہاتھ بڑھ کیا۔ <sup>(10)</sup> (درمختار، روالحتار)

€ ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص٤٧٨.

و"البحرالرائق"، كتاب الصلح، ج٧، ص ٤٤.

€ ....احمان كرنے والا۔

◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص ٤٧٩.

€ جُمَّرُ اختم كرنے كے لئے۔ 🗗 🗗 سچا۔

6 ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص٠٤٨.

🗗 .... دلیل کی حیثیت ہے، دلیل کے لحاظ ہے۔ 💿 .... یعنی پہلی صلح ختم کرنے والی ہو۔ 💿 .... ختم ہوگئ۔

🚁 🐠 ....."الدرالمختار"و"ردالمحتار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٨٠.

يِشُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت الاي)

مستان سے ہوئی اب وہ گواہ پیش کرتا ہے دعوے ہے انکار کر دیا تھا اس کے بعد صلح ہوئی اب وہ گواہ پیش کرتا ہے کہ مدعی (2) نے صلح ہے پہلے مید کا اور اگر مدعی نے سلح کے بعد مید کہا کہ میرا اُس مدعی علیہ پر کوئی حق نہیں ہے وہ سلح بدستور قائم رہے گی اور اگر مدعی نے صلح کے بعد مید کہا کہ میرا اُس کے ذمہ کوئی حق نہ تھا توصلح باطل ہے۔ (3) (درمختار)

<u> مسئالۂ ۳۳)۔</u> امین کے پاس امانت تھی جب تک اُس کے ہلاک کا دعویٰ نہ کرے سلے نہیں ہوسکتی۔اور ہلاک کا دعویٰ کرنے کے بعد مصالحت ہوسکتی ہے۔<sup>(4)</sup> ( درمختار )

مسئلی سے ایک امانت رکھنے کا مدعی ہے میں انکار کیا کہتا ہے میرے پاس امانت رکھی نہیں اور مالک امانت رکھنے کا مدعی ہے صلح ہو سکتی ہے۔ امین امانت کا اقر ارکرتا ہے اور مالک مطالبہ کرتا ہے مگر امین خاموش ہے مالک کہتا ہے اس نے میری چیز ہلاک کردی سلح ہو سکتی ہے اور اگر مالک ہلاک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور امین کہتا ہے میں نے واپس کردی یا وہ چیز ہلاک ہوگئی اس صورت میں سلح جائز نہیں اور اگر امین کہتا ہے میں نے چیز واپس کردی یا ہلاک ہوگئی اور مالک پھے نہیں کہتا اس میں سلح جائز مہیں۔ (دوالحمار)

مستان هس من علیه کاصلح کی خواجش کرنایا به کهنا که دعوے سے مجھے بری کر دوبید عوے کا اقرار نہیں ہےاور بیہ کہنا کہ جس مال کا دعویٰ ہے اُس سے سلح کرلویا اُس سے مجھے بری کر دوبیہ مال کا اقرار ہے۔ (6) ( درمختار )

مسئانی سے مبیع میں <sup>(7)</sup>عیب کا دعویٰ کیا اور صلح ہوگئی بعد میں ظاہر ہوا کہ عیب تھا ہی نہیں یا عیب زائل ہو گیا تھا صلح باطل ہوگئی جو پچھ لیا ہے واپس کرے۔ یو ہیں ڈین کا دعویٰ تھا اور صلح ہوگئی پھر معلوم ہوا کہ ڈین نہیں تھا صلح باطل ہوگئ جو پچھ لیا ہے واپس کردے۔ <sup>(8)</sup> (درمختار)

- السيجس پردموي كيا گيا ہے۔
   السيجس پردموي كيا گيا ہے۔
   اللے دالا۔
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٨١.
  - ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٨١.
    - 6 ..... "ردالمحتار"، كتاب الصلح، ج٨،ص٤٨٣.
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨،ص ٤٨٥.
    - 🗗 ....فروخت کی گئی چیز میں۔
  - الدرالمختار"، كتاب الصلح، ج٨، ص٥٨.

# دعوایے دین میں صلح کا بیان

ستانی اور باقی کوچھوڑ دینا ہے اس کو معاوضہ قرار دینا درست نہیں ورنہ سود ہوجائے گالبذا سلح کے جائز ہونے ہیں بدل سلح پر الینا اور باقی کوچھوڑ دینا ہے اس کو معاوضہ قرار دینا درست نہیں ورنہ سود ہوجائے گالبذا سلح کے جائز ہونے ہیں بدل سلح پر جونوراً لیے جائیں گےسلے ہوئی یہ درست ہے اگر چہ جھنہ کرنا ضروری نہیں مثلاً ہزار دو پے حال یعنی غیر میعادی تقصلے ہوئی ہزار دو پے پر جونوراً لیے جائیں گےسلے ہوئی یا ہزار دو پے کھرے مجل سلح ہیں اون پر جنونہ کیا ہو یا ہزار غیر میعادی تقصلے ہوئی ہزار دو پے پر جن کی کوئی میعاد مقرر ہوئی یا ہزار دو پے کھرے تھے اور سور و پے کھوٹے پر جن کی کوئی میعاد ہڑھادی یعنی فوراً لینے کاحق ساقط کر دیا تیر کی صورت میں مقدار اور وصف دو چیز ہیں ساقط کر دیں۔ مدعی علیہ کے ذمہ رو پے تھے اور اشر فی پر سلح ہوئی اور اس کے اوا تیر کی میعاد مقرر ہوئی پر سلح ہوئی علیہ کے ذمہ رو پے تھے اور اشر فی پر جائو گیا ور اس کے اوا کرنے کی میعاد مقرر ہوئی پر سلح ہوئی اور اس کے اوا ضروری ہوتا ہے۔ ہزار رو پے میعاد کی تقدر معاوضہ ہے اور چاندی کی سونے سے بھو تو مجلس میں قبضہ کرنا ہے اور بینا جائز ہے کہ این سے کہ دائن کی طرف آگرا حسان ہوتو اسقاط ہے اور سلح جائز ہے کہ دوضف کو پانسو کے بدلے میں میعاد کوئیج کرنا ہے اور بیجائز ہیں۔ اور ویکھوٹے تھے پانسو کھرے پر صلح ہوئی بیسلم بھی نا جائز ہے کہ دوصف کو پانسو کے بدلے میں میعاد کوئیج کرنا ہے اور بیجائز ہیں۔ قاعدہ کلیہ بیہے کہ دائن کی طرف آگرا حسان ہوتو اسقاط ہے اور سلح جائز ہے اور دونوں کی طرف سے ہوتو معاوضہ ہے۔ (20)

مستان کی اور باقی معاف کردیے تو قضاء ودیای علیہ انکاری ہے بھرسوروپے پر سلح ہوئی اگر مدی نے بیکہا کہ سوروپے پر میں نے سلح کی اور باقی معاف کردیے تو قضاء ودیایۂ ہرطرح مدمی علیہ بقیہ سے بری ہو گیا اور اگر بیکہا کہ سوروپے پر سلح کی اور بینیں کہا کہ بقیہ میں نے معاف کیے تو مدمی علیہ قضاءً بری ہو گیا دیائۂ بری نہیں۔(3) (عالمگیری)

<sup>€....</sup>قرض۔

الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدين، ج٨،ص ٤٨٥.

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدِّين... إلخ، ج٤ ، ص٢٣٤.

<sup>🚱 🗗</sup> مقروض۔

شرط بیہ کول اگرادانہ کیے تو پورا دین بدستوراس کے ذمہ ہوگا اس صورت میں جیسا کہا ہے وہی ہے۔ چوتھی صورت بیہ پانسو پانسو سے مئیں نے مجھے بری کر دیا اس بات پر کہ پانسوکل ادا کر دے پانسومعاف ہو گئے کل کے روز ادا کرے یا نہ کرے۔ پانچویں صورت بیہ کہ یوں کہا کہ اگر تو پانسوکل کے دن ادا کر دے گا تو باقی ہے بری ہوجائے گا اس صورت میں تھم بیہ کہ ادا کرے یانہ کرے بری نہ ہوگا۔ (درمختار وغیرہ)

سَمَعَانُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِدِیون پرایک سورو پے اور دس اشرفیاں ہاتی ہیں ایک سودس روپے پرصلح ہوئی اگرا داکے لیے میعاد ہے سلح ناجائز ہے اور اگر اُسی وقت دے دیے سلح جائز ہے اور اگر دس روپے فور اُ دیے اور سوباتی رہے جب بھی جائز ہے۔ (2) (عالمگیری)

سَمَعَانَ هُ ﴾ ایک شخص پر ہزارروپے ہاتی ہیںاور یوں صلح ہوئی کہ مہینے کے اندردو گے تو سورو پے اورایک ماہ کے اندر نہ دیے تو دوسورو پے دینے ہوں گے بیرلے صلح میج نہیں۔<sup>(3)</sup> (عالمگیری)

ستان کی ایک نے دوسرے پر کچھ روپیہ کا دعویٰ کیا مدعیٰ علیہ نے اٹکار کر دیا پھر دونوں میں مصالحت ہوگئی کہ اسنے روپے اس وقت دیے جائیں گے اور اسنے آئندہ فلاں تاریخ پر میسلے جائز ہے۔(4) (عالمگیری)

تسئائے کی میعادمقرر ہویا نہ ہوا اور دس من گیہوں (<sup>5)</sup> پرصلح ہوئی ان کے دینے کی میعادمقرر ہویا نہ ہوا گراُس مجلس میں قبضہ نہ کیا صلح باطل ہے اور اگر گیہوں معین ہو گئے یعنی یوں صلح ہوئی کہ یہ گیہوں دوں گا تو قبضہ کرے یا نہ کرے صلح جائز ہے۔ (<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ ﴿ ﴾ پانچ من گیہوں مدیون کے ذمہ باقی ہیں اور دس روپے پرسلے ہوئی اگر روپے پراُسی وقت قبضہ ہوگیا سلح جائز ہے اور بغیر قبضہ دونوں جدا ہو گئے سلح ناجائز اور اگر پانچ روپے پر قبضہ کرلیا اور پانچ پرنہیں تو آ دھے گیہوں کے مقابل سلے سیح ہے اور نصف کے مقابل باطل۔ (7) (عالمگیری)

- ..... "الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدِّين، ج٨،ص ٤٨٦ ،وغيره.
- ◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح،الباب الثاني في الصلح في الدِّين...إلخ، ج٤، ص٢٣٢.
  - € ....المرجع السابق. ﴿ ﴿ ....المرجع السابق.
    - **6**....گذم-
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدِّين... إلخ، ج٤ ، ص٢٣٢.
  - 🤿 🗗 ....المرجع السابق.

ناجائز ہاور بو کومعین کردیا ہوسلے جائز ہا گرچہ گیہوں معین نہوں۔(1) (عالمگیری)

مستانی ایک سال رہ کر دائن کو دیدے یا دعویٰ تھا اور صلح یوں ہوئی کہ مدیون اس مکان میں ایک سال رہ کر دائن کو دیدے یا بی غلام ایک سال تک مدیون کی خدمت کرے پھرمدیون اسے دائن کو دیدے میں نا جائز ہے کہ میں کے تھے کے تکم میں ہےاور بیچ میں ایسی شرط تع کوفاسد کردیتی ہے۔ (2) (عالمگیری)

مریون نے روپے اوا کر دیے ہیں مگر دائن اٹکار کرتا ہے پھرسورویے پرصلح ہوئی اگر دائن کے علم میں وصول ہوناہے تولینا جائز نہیں۔<sup>(3)</sup> (خانبہ)

مسئانہ ۱۲ ﷺ وین کا کوئی گواہ نہیں ہے دائن (<sup>4)</sup> میرچا ہتا ہے کہ مدیون سے دَین کا اقر ارکرالے تا کہ وقت پر کام آئے مدیون نے کہامیں اقرار نہیں کروں گاجب تک تو دَین کی میعاد نہ کردے یا اُس میں سے اتنا کم نہ کردے دائن نے ایسا ہی کردیا یہ میعاد کامقرر کرنا یامعاف کردینا سیح ہے بنہیں کہا جاسکتا ہے کہ اکراہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے بیا کراہ نہیں ہے اورا گرمدیون نے وہ بات علانيه كهدى كه جب تك ايبانه كرو مي مين اقرارنه كرول كاتو أس محل مطالبه فوراً وصول كيا جائے كا كيونكه وَين كا اقرار موچکا\_<sup>(5)</sup>(درر)

مستان السلام وين مشترك كاحكم يدب كدايك شريك في مديون سے جو يجھ وصول كياد وسرا بھى أس ميں شريك ب مثلاً سومیں سے بچاس روپے ایک شریک نے وصول کیے تو دوسرے شریک سے بیٹیس کہسکتا کدایے حصہ کے میں نے بچاس وصول کر لياسي حصد كتم وصول كراو بلكه دوسراان بياس ميس ي بيس السكتاب اسكوا نكاركاحي نبيس بهال اگر دوسراخود مديون بى ے وصول کرنا جا ہتا ہے اس وجہ سے شریک سے مطالبہ ہیں کرتا تو اُس کی خوشی مگر جا ہے تو شریک سے مطالبہ کرسکتا ہے یعنی اگر فرض کرومد بون دیوالیہ ہوگیایا کوئی اورصورت ہوگئ تو بیا ہے شریک سے وصول شدہ میں سے آ دھالے سکتا ہے۔ (6) (ہدا بیوغیر ما)

- ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدِّين... إلخ، ج٤ ، ص٢٣٢.
  - ۲۳۳ المرجع السابق، ص۲۳۳.
- € ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدِّين، فصل في الصلح عن الدَّين ، ج٢، ص١٨٤.
  - € .....قرض دینے والا۔
  - الحكام "شرح "غررالأحكام"، كتاب الصلح الجزء الثاني، ص ١٠٤.
  - 🚱 ....."الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين، فصل في الدِّين المشترك ، ج٢، ص٩٧ ، وغيرها.

مسئانی ایک و بین مشترک میں ایک شریک نے مدیوں سے اپنے حصہ میں خلاف جنس پر مصالحت کر لی مثلاً اپنے حصہ کے بدلے میں اُس نے ایک کپڑ امدیون سے وصول کرے یااس کے بدلے میں اُس نے ایک کپڑ امدیون سے وصول کرے یااس کپڑے میں سے آدھالے لے اگر کپڑے میں سے نصف لینا چاہتا ہے تو وصول کنندہ (2) دینے سے انکارنہیں کرسکتا ہاں اگروہ اصل دَین کی چہارم کا ضامن (3) ہوجائے تو کپڑے میں نصف کا مطالبہیں کرسکتا ۔ (4) (ہدایہ)

مریون ہے مصالحت نہیں گی ہے بلکہ اپنے نصف دَین کے بدلے میں اُس ہے کوئی چیز خریدی تو بیشریک دوسرے کے لیے چہارم دَین کا ضامن ہوگیا کیونکہ تھے کے ذریعہ سے ثمن و دَین میں مقاصہ (5) ہوگیا شریک اس میں سے نصف یعنی چہارم دَین وصول کرسکتا ہے اور میچی ہوسکتا ہے کہ مدیون سے اپنے حقہ کو وصول کرے۔(6) (درمختار)

■ ..... "البحرالراثق"، كتاب الصلح، ياب الصلح في الدِّين ، ج٧، ص ١ ٤ ٢٠٤٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدِّين، ج٨،ص٤٨٨.

€ ..... "الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين، فصل في الدِّين المشترك ، ج٢، ص١٩٧.

اولابدلا۔

🔬 🙃 ..... "الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدِّين، ج٨، ص ٤٨٩.

سنگان کے اسکا کی کہ وصول نہیں کیا ہے بلکہ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح ایک کے ذمہ مدیون کا پہلے سے دَین تھا پھر مدیون پر دَین مشترک ہوا ان دونوں نے مقاصہ (ادلا بدلا) کرلیادوسراشریک اس سے پچھ مطالبہ نہیں کرسکتا اوراگرایک شریک نے اپنے حصہ میں سے پچھ مطالبہ نہیں کرسکتا اوراگرایک شریک نے اپنے حصہ میں سے پچھ معاف کردیا و تین سابق سے مقاصہ کیا تو باتی دین سہام (۱) پرتقسیم کیا جائے گا مثلاً ہیں روپے تھے ایک نے پانچ روپے معاف کردیا تو جو پچھ وصول ہوگا اُس میں ایک تہائی ایک کی اوردو تہائیاں اُس کی جس نے معاف نہیں کیا ہے۔ (درمختار)

مسئلی اس و دونوں شریکوں میں سے ایک پر مدیون کا اب جدید دین ہوااس دین سے مقاصہ دین وصول کرنے کے حکم میں ہے دوسرااس کا نصف اس سے وصول کرے گا مثلاً مدیون نے کوئی چیز دائن کے ہاتھ ہے گی اس شمن اور دین میں مقاصہ ہوااورا گرعورت مدیون تھی ایک شریک نے اس سے نکاح کیا اور مطلق روپے کو دین مہرکیا پنہیں کہ دین کے حصہ کو مہر قرار دیا ہو پھر دین مہراورا س دین میں مقاصہ ہوااس کا نصف دوسرا شریک اس نکاح کرنے والے سے لے سکتا ہے اورا گردکاح اس حصد دین پر ہوا تو شریک کواس سے لینے کا اختیار نہیں۔ (3) ( بحر ، در مختار )

سَمَعَ اللّٰهِ 10 اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الله وَ مِن رِقِضه ہے۔ مدیون کی کوئی چیز تلف کر دی یا قصداً جنایت کر کے اپنے حصہ وَ مِن رِمصالحت کی میہ قبضہ نہیں ہے یعنی اس صورت میں دوسرا شریک اس سے مطالبہ نہیں کرسکتا۔ (4) (بحر)

مسئلی و ارث کے بیدونوں وارث کے عقد کے ذریعہ سے نہ ہومثلاً وَین موجل (5) کے بیدونوں وارث مرکز ایک نے بیدونوں وارث ہوئے تواس کا میعاد مقرر کرنا باطل ہے مثلاً مورث کے ہزاررو پے باقی تصایک وارث نے یوں صلح کی کدایک سواس وقت دے دوباقی چارسو کے لیے سال بحرکی میعاد ہے بیر میعاد مقرر کرنا باطل ہے بینی ان سورو پے میں سے دوسرا وارث بچاس لے سکتا ہے دوسرا اُس اوراگر دوسر سے وارث نے سال کے اندر مدیون سے بچھ وصول کیا تو اس میں سے نصف پہلا وارث لے سکتا ہے بیدوسرا اُس

#### 🕡 .....حصول ـ

- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في دعوى الدَّين، ج٨، ص ٤٨٩.
- € ....."البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين ، ج٧، ص ٢ ٤٤.
- و"الدرالمختار"، كتاب الصلح،فصل في دعوى الدِّين، ج٨،ص ٤٨٩.
  - البحرالرائق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين ، ج٧، ص ٢٤٤.
    - 😸 🗗 .....وه قرض جس کی ادائیگی کا وقت مقرر کیا گیا ہو۔

ے بنہیں کہ سکتا کہتم نے ایک سال کی میعاد دی ہے تمھاراحق نہیں اورا گران میں سے ایک نے مدیون سے عقد مداین کیا (1 اس وجہ سے مدت واجب ہوئی تواگر بیشر کت شرکت عنان ہےاور جس نے عقد کیا ہے اُس نے اجل (2) مقرر کی توجیع وَین (3) میں اجل سیج ہے اور اگر اُس نے اجل مقرر کی جس نے عقد نہیں کیا ہے تو خاص اُس کے حقبہ میں بھی اجل سیجے نہیں اور اگر ان دونوں میں شرکت مفاوضہ ہے تو جوکوئی اجل مقرر کردے سیجے ہے۔(4) (بحر،خانیہ)

مسئلہ ایک نے اپنے حصہ میں مسلم الیہ <sup>(5)</sup> ہے صلح میں سے ایک نے اپنے حصہ میں مسلم الیہ <sup>(5)</sup> ہے صلح کر لی کہ راس المال <sup>(6)</sup> جودیا گیا ہے اُس میں سے جومیرا حصہ ہے اُس پرصلح کرتا ہوں میں کے دوسرے شریک کی اجازت یرموقوف ہےاُس نے جائز کر دی جائز ہوگئی جو مال مل چکا ہے بعنی صبۂ مصالح <sup>(7)</sup>وہ دونوں میں منقسم ہو جائے گا اور جو سَلَم باقی ہےوہ دونوں میں مشترک ہے یعنی جو پھے مسلم فیہ باقی ہے مثلاً وہ غلہ جونصف سلم کا باقی ہے بید دونوں میں مشترک ہے اوراگراس کے شریک نے ردکر دیا توصلح باطل ہو جائے گی ہاں اگران دونوں میں شرکت مفاوضہ ہوتو پیسلح مطلقاً جائز ج-<sup>(8)</sup>(درد،۶)

<u> ستان ۲۲ استان ۲۲ استان کے دوستم کے مال ایک شخص پر باقی ہیں مثلاً ایک کے رویے ہیں دوسرے کی اشر فیاں ہیں دونوں</u> نے ایک ساتھ سورو بے پرصلح کی بیرجائز ہے ان سوروپوں کواشرفیوں کی قیمت اور روپوں پرتقسیم کیا جائے بعنی سومیں سے جتنا رویوں کے مقابل ہووہ رویے والا لے اور جتنا اشرفیوں کی قیمت کے مقابل ہووہ اشرفیوں والا لے مگر اشرفیوں والے کے حصہ میں جتنے رویے آئیں اون میں بیچ صرف قرار یائے گی یعنی ان پراسی مجلس میں قبضہ شرط ہے اور رویے والے کے حصہ میں جتنے رویے تس کیں اوسنے کی وصولی ہے باقی جورہ گئے اُن کوسا قط کردیا۔(9) (عالمگیری)

🗗 قرض کالین دین کیا۔ 🛛 🗨 اوٹیگی کی مدت۔ 🔞 متمام قرض۔

● ..... "البحرالراثق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين ، ج٧، ص ٢ ٤ ٤ .

و"الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدِّين، فصل في الصلح عن الدِّين، ج٢، ص١٨٤.

العالم میں بائع کوسلم الیہ کہتے ہیں۔
 العالم میں بائع کوسلم الیہ کہتے ہیں۔

🗗 .....وه حصه جس میں صلح ہو چکی ہے۔

۵..... "دررالحكام" شرح "غررالأحكام"، كتاب الصلح ، الجزء الثاني، ص٣٠٥.

و"البحرالراتق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين ، ج٧، ص ٢ ٤ ٣،٤ ٤ .

﴿ وَالسَّاوِي الْهَندية"، كتاب الصلح، الباب الثاني في الصلح في الدِّين... إلخ، ج٤، ص٢٣٣.

# تخارج کا بیان

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وارث بالمقطع <sup>(1)</sup> اپنا کچھ حصہ لے کرتر کہ سے نکل جاتا ہے کہ اب وہ کچھنہیں لے گااس کو تخارج کہتے ہیں ریبھی ایک قتم کی صلح ہے۔

سَسَتُ اللهُ اس کو پچھ مال دیدیا اگر چہ جتنا دیا ہے وہ اُس کے حصہ کی قیمت سے کم یازیادہ ہے یاتر کہ سونا ہے اوراُس کو چاندی دی

الا اُس کو پچھ مال دیدیا اگر چہ جتنا دیا ہے وہ اُس کے حصہ کی قیمت سے کم یازیادہ ہے یاتر کہ سونا ہے اوراُس کو چاندی دی

یاتر کہ چاندی ہے اُس کو سونا دیا یاتر کہ بیس دونوں چیزیں جیں اوراُس کو بھی دونوں چیزیں دیں بیسب صور تیس جائز جیں اور

اس کو مبادلہ پر محمول کیا جائے گا اور جنس کو غیر جنس سے بدلنا قرار دیا جائے گا۔ اُس کو جو پچھ دیا ہے وہ اُس کے حق ہے کم ہے

یازیادہ دونوں صور تیس جائز جیں گر جو صورت بھے صرف کی ہے اوس میں تقابض بدلین ضروری ہے مثلاً چاندی تر کہ ہے اور
اُس کو سونا دیا یا بالعکس یا تر کہ میں دونوں جیں اور اُس کو دونوں دیں یا ایک دیا کہ بیسب صور تیں بھے صرف کی جیں قبضہ اس

میں شرط ہے۔ (3) ( بح ، در مختار ، در ر ر )

سکانی اوردیگراشیا ہیں اوراُس کو صرف سونا یا ندی دونوں ہیں اورنکل جانے والے کو صرف ان ہیں ہے ایک چیز دی یا ترکہ ہیں سونا چا ندی اوردیگراشیا ہیں اوراُس کو صرف سونا یا صرف چا ندی دی اس کے جواز کے لیے بیشرط ہے کہ اس جنس ہیں جتنااس کا حصہ ہے اس سے وہ زائد ہو جو دی گئی ہے مثلاً فرض کروکہ ترکہ ہیں رو پے اشرفی اور ہرتم کے سامان ہیں اوراس کا حصہ سورو پہیہ ہو اور کی چھ اشرفیاں بھی اس کے حصہ کی ہیں اور پھے دوسری چیزیں بھی اگر اس کو صرف رو پے دیے اوروہ سوبی ہوں یا کم بینا جائز ہے کہ باق ترکہ کا اس کو پچھ معاوضہ نہیں دیا گیا اوراگر ایک سوپانچ رو پے مثلاً دے دیے بیصورت جائز ہوگئی کیونکہ سورو پے قورو پے میں کا حصہ ہے اور باقی پانچ رو پے اشرفیوں اور دوسری چیز وں کا بدلہ ہے یہ بھی ضروری ہے کہ سونا چا ندی کی قتم سے جو چیزیں ہوں وہ سب بوقت مخارج حاضر ہوں اوراُس کو یہ بھی معلوم ہو کہ میرا حصہ اتنا ہے۔ (۴) (ہدا یہ وغیر ہا)

- 1 ..... یعنیکل حصد کے بدلے۔ وغیرہ۔
- البحرالراثق"، كتاب الصلح، فصل في صلح الورثة ، ج٧، ص٤٤.

و"الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في التخارج، ج٨، ص ٩٠.

و"دررالحكام"شرح"غررالأحكام"، كتاب الصلح، الجزء الثاني، ص٣٠٤.

嚢 🐠 ....."الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين، فصل في التخارج ، ج٢، ص١٩٨ وغيرها.

ستائی سے عروض (1) دے کراُسے ترکہ سے جدا کر دیا بیصورت مطلقاً جائز ہے۔ یو ہیں اگر ورشاوس کی وراشت سے ہی منکر ہیں اور پچھ دے کراُسے ٹالنا چاہتے ہیں کہ جھگڑا دفع ہوتو جو پچھ دے دیں گے جائز ہے اور اس میں اون شرائط کی پابندی نہیں ہوگی جو ذکور ہوئیں۔(2) (درمختار)

المستان المراق المراق

مسئلی هم ترک میں دَین نہیں ہے گرجو چیزیں ترک میں ہیں وہ معلوم نہیں اور سلے کمیل (6) وموزون (7) پر ہو بیہ جائز ہاورا گرتر کہ میں کمیل وموزون چیزیں نہیں ہیں گر کیا کیا چیزیں ہیں وہ معلوم نہیں اس میں بھی تخارُج کے طور پر صلح ہو علق ہے۔ (8) (ہدایہ) بیا س صورت میں ہے کہ ترکہ کی سب چیزیں بقیہ ور شہ کے ہاتھ میں ہوں کہ اُس صلح کرنے والے سے پچھ لینانہیں

- 📭 ....عرض کی جمع ،نفقد کے علاوہ دوسری چیزیں۔
- ◙ ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح،فصل في التخارج، ج٨،ص ٩٩.
  - 🗗 ..... مد یون کی جمع ہمقروض لوگ۔
- ₫ ....."الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين، فصل في التخارج ، ج٢، ص٩٨ .
  - 6 ..... "الدرالمختار"، كتاب الصلح، فصل في التخارج، ج٨، ص ٤٩٢.
  - وہ چیز جو ماپ کرنیجی جاتی ہے۔
     وہ چیز جوتو ل کرنیجی جاتی ہے۔
- 🔊 🚳 ....."الهداية"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدِّين، فصل في التخارج ، ج٢، ص١٩٨.

ہے لہذااس میں جھڑے کی کوئی صورت نہیں ہے اور اگر ترکہ کی گل چیزیں یا بعض چیزیں اُس کے ہاتھ میں ہوں تو جب تک اُن کی تفصیل معلوم نہ ہومصالحت درست نہیں کہ اون کی وصولی میں نزاع (1) کی صورت ہے۔ (2) (درمختار)

مسئائی کی سین پراتنا دَین ہے کہ پورے تر کہ کومتغرق ہے (3) تو مصالحت اور تقسیم درست ہی نہیں کہ دَین حق میت ہے اور بید میراث پر مقدم ہے ہاں اگر وہ وارث صلح کرنے والا ضامن ہوجائے کہ جو کچھ دَین ہوگا اُس کا ذمہ دار میں ہوں میں اداکروں گا اور تم سے واپس نہیں لوں گا یا کوئی اجنبی شخص تمام دیون (4) کا ضامن ہوجائے کہ میت کا ذمہ بری ہوجائے یا یہ لوگ دوسرے مال سے میت کا دَین اداکر دیں۔ (5) (درمختار)

مسئل کے ۔ میت پر کچھ ذین ہے گرا تانہیں کہ پورے تر کہ کومتغرق ہوتو جب تک دَین ادانہ کرلیا جائے تقسیم ترکہ و مصالحت کوموتو ف رکھنا چاہیے کیونکہ ادائے دَین میراث پر مقدم ہے پھر بھی اگر ادا کرنے سے پہلے تقسیم و مصالحت کرلیں اور دَین اداکر نے کے لیے پچھ ترکہ جدا کر دیں تو یہ تقسیم ومصالحت سیح ہے گرفرض کروکہ وہ مال جو دَین اداکر نے کے لیے رکھا تھا اگر ضائع ہوجائے گاتو تقسیم تو ڈ دی جائے گی اور ور ثدسے ترکہ واپس لے کر دَین اداکر نے گا۔ (درمخار، ردالمحنار)

مسئائی (۱) ایک وارث کو پچھ دے کرتر کہے اُس کوعلمد ہ کردیا اُس میں دوصور تیں جیں تر کہ بی ہے وہ مال دیا ہے یا اپنا ہاں ہے دیا ہے اگر اپنا ہاں سے دیا ہے تو اُس وارث کا حصہ یہ سب ور شد برابر برابر تقتیم کرلیں اورا گرتر کہ ہے دیا ہے تو بقدر میراث اُس کے حصہ کو تقتیم کریں لیعنی اُس وارث کو " کان گئم یکٹن "(7) فرض کر کے ترکہ کی تقتیم کی جائے میت نے جس کے لیے وصیت کی ہے اوس کو بھی چھ دے کر خارج کر سکتے ہیں اور اس کے لیے تمام وہی احکام ہیں جو وارث کے لیے بیان کیے گئے۔ (8) (درمختار)

- 🗨 ....اختلاف، جنگڑے۔
- ◘ ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح،فصل في التخارج، ج٨،ص٢٩٢.
- 🚱 .... یعنی دوقرض پوری میراث کوگیرے ہوئے ہے۔ 🏻 🕒 .... دین کی جمع ،قر ضے۔
  - € ....."الدرالمختار"، كتاب الصلح،فصل في التخارج، ج٨،ص٩٩.
- 6 ..... "الدرالمختار"و "ردالمحتار"، كتاب الصلح، فصل في التخارج، ج٨، ص٩٣ ...
  - 🗗 ..... یعنی گویا کدوه وارث بی نبیس ہے۔
  - 🚙 🔞 ..... "الدرالمختار"، كتاب الصلح،فصل في التخارج، ج٨،ص٤٩٣.

سَمَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ وارث سے دیگرور شہ نے مصالحت کی اوراُس کوخارج کردیااس کے بعدر کہ میں کوئی ایسی چیز ظاہر ہوئی جواون ور ثہ کومعلوم نہ تھی خواہ از قبیل وَین ہویاعین آیاوہ چیز سلح میں داخل مانی جائے گی یانہیں اس میں دوقول ہیں زیادہ مشہوریہ ہے کہ وہ داخل نہیں بلکہ اُس کے حقد ارتمام ورثہ ہیں۔(1) (بحر)

مسئانہ 🕕 🖟 ایک شخص اجنبی نے تر کہ میں دعویٰ کیا اورایک وارث نے دوسرے ور ثد کی عدم موجود گی میں صلح کر لی پیسلے جائزے مگردوس ب ورشے لیے متبرع<sup>(2)</sup> ہاون سے معاوضہ بیں لے سکتا۔ (3) (بحر)

مَسْتَلَةُ اللَّهِ عورت نے میراث کا دعویٰ کیا ور ثدنے اُس ہے اُسکے حصہ ہے کم پریام ہر پرصلح کر لی بیرجا تزہے مگر ور ثذکو بیہ بات معلوم ہوتوابیا کرنا حلال نہیں اورا گرعورت گواہوں ہے اسکوٹا بت کردے گی توصلح باطل ہوجائے گی۔(4) ( بحر )

## مهرونكاح وطلاق ونفقه ميرصلح

مستان السلام تعااور بكرى پرمصالحت ہوئى اگرمعین ہے جائز ہے ورنہ ناجائز اور مکیل یا موزون پرصلح ہوئی اگرمعین ہے جائز ہے اور غیر معین ہے تو دوصور تیں ہیں اس کے لیے میعاد ہے یانہیں اگر میعاد ہے تو ناجائز ہے اور میعاد نہیں ہے اور اُسی مجلس میں دے دیا جائز ہے در نہ نا جائز اور رویے پر مصالحت ہوئی جائز ہے اگر چہفورا وینا قرار نہیں یایا۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری) مَستَ اللَّهُ ٢ ﴾ سوروپے مہر پر نکاح ہوا بجائے اُس کے پانچ من غلہ پر مصالحت ہوئی اگر غلم عین ہے جائز ہے اور غیر معین ہناجائزہ۔(<sup>6)</sup>(عالمگیری)

مستانہ سے سردنے عورت پر نکاح کا دعویٰ کیاعورت نے سورویے دے کرصلح کی کہ مجھے اس سے بری کردے مردنے قبول کرلیابیں جائز ہے اس کے بعد مردا گرنکاح کے گواہ پیش کرنا جا ہے ہیں پیش کرسکتا۔(<sup>7)</sup> (عالمگیری)

مستان سے عورت نے دعوی کیا کہ میرے شوہر نے تین طلاقیں دے دیں ہیں اور شوہر منکر ہے پھر سورو یے پر سلح ہوگئ

- € ....."البحرالرائق"، كتاب الصلح، ياب الصلح في الدّين، ج٧، ص ٢٤٠.
  - العنى تجعلانى كرنے والا۔
- € ..... "البحرالراثق"، كتاب الصلح، باب الصلح في الدّين، ج٧، ص ٢٤٠٠.
  - ₫....المرجع السابق.
- الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثالث في الصلح عن المهر... إلخ، ج٤، ص ٢٣٥.
  - 🕖 .....المرجع السابق.
- 🥱 🙃 ....المرجع السابق.

کہ عورت دعوے سے دست بردار ہو جائے میں مسلح صحیح نہیں شو ہرا پنے روپے عورت سے واپس لے سکتا ہے اورعورت کا دعویٰ بدستور ہے ایک طلاق اور دوطلاقیں اور خلع کا بھی یہی حکم ہے۔(1)(عالمگیری)

مستانہ ها اللہ عورت نے طلاق بائن كا دعوى كيا اور مردمنكر ہے سورو بے برمصالحت ہوئى كدمر دعورت كوطلاق بائن دیدے بیجائز ہے۔ یو ہیں اگرسورو بے دینااس بات پر تھہرا کہ مرداُس طلاق کا اقر ارکر لے جس کاعورت نے دعویٰ کیا ہے بیجھی جائزہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری)

مسئانی 🔰 🗝 عورت نے مرد پردعویٰ کیا کہ میں اُس کی زوجہ ہوں اور ہزارروپے مہر کے شوہر کے ذمہ ہیں اور یہ بچہای شو ہر کا ہےاور مردان سب باتوں سے منکر ہے دونوں میں میں جوئی کہ مردعورت کوسور و پے دےاورعورت اپنے تمام دعاوی سے وست بردار ہوجائے شوہر بری نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد اگرعورت نے سب باتیں گوا ہوں سے ثابت کردیں تو نکاح بھی ثابت اور بچہ کانسب بھی ثابت اور سورو ہے جومرد نے دیے تھے بیصرف مہر کے مقابل میں ہیں یعنی ہزاررو بے مہر کا دعویٰ تھا سومیں صلح موگنی\_<sup>(3)</sup>(عالمگیری)

مسئان کے 🔑 نفقہ کا دعویٰ تھاا ورا کیے چیز پر صلح ہوئی جس کو قاضی نفقہ مقرر کرسکتا ہومثلاً روپیہ یاغلہ بیہ معاوضہ نہیں ہے بلکہ اس صلح کا حاصل بیہ ہے کہ بیہ چیز نفقہ میں مقرر ہوئی اورا گرایسی چیز پرصلح ہوئی جس کونفقہ میں مقرر نہیں کیا جاسکتا ہومثلاً غلام یا جانور اس کومعاوضة قرار دیاجائے گااس کا حاصل میہوگا کہ عورت نے اس چیز کو لے کرشو ہر کونفقہ سے بری کر دیا۔ (4) (عالمگیری) مسئانی ۸ ﴾ نفقه کا دعویٰ تھا تین رویے ماہوار پر شکح ہوئی اب شوہر پہ کہتا ہے مجھ میں اتنادینے کی طاقت نہیں اُس کو دینا پڑے گا ہاں اگرعورت یا قاضی اُسے بری کردیں تو بری ہوسکتا ہے اورا گرچیزوں کا نرخ ارزاں ہوجائے شو ہر کہتا ہے کہ اس ہے کم میں گزارہ ہوسکتا ہے تو کم کیا جا سکتا ہے۔ یو ہیںعورت کہتی ہے کہ تین رویے کفایت نہیں کرتے زیادہ ولایا جائے اورمرد مالدارہے تو زیادہ دلایا جاسکتا ہے۔ قاضی نے نفقہ کی مقدارمقرر کی ہے اس صورت میں بھی عورت دعویٰ کر کے زیادہ کراسکتی ہے۔ (<sup>5)</sup> (عالمگیری)

مسئلہ و کی کہ مطلقہ کے زمانۂ عدت کے نفقہ میں چندرویے پرمصالحت ہوئی کہ بس شوہراتنے ہی دے گااس سے زیادہ نہیں دے گا اگرعدت مہینوں سے ہے بیرمصالحت جائز ہے اورعدت حیض سے ہے تو جائز نہیں کیونکہ تین حیض مجھی دومہینے بلکہ کم

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثالث في الصلح عن المهر... إلخ، ج٤ ، ص٢٣٦.

<sup>🚯 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>6.....</sup>المرجع السابق، ص٢٣٧...

<sup>🦔 🚳 .....</sup>المرجع السابق.

میں پورے ہوتے ہیں اور بھی دس ماہ میں بھی پورے نہیں ہوتے۔<sup>(1)</sup> (خانیہ)

#### وديعت وهبه واجاره ومضاربت ورهن ميىصلح

<sup>■ .... &</sup>quot;الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدّين، فصل في الإبراء عن البعض... إلخ، ج٢، ص١٨٦.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب صلح الأعمال... إلخ، ج٢، ص١٨٧.

<sup>€ ....</sup>عاريت پر لينے والا۔

الفتاوى الهندية "، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة ... إلخ، ج٤ ، ص ٢٣٨.

<sup>6 .....</sup>امانت دار

<sup>→ &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة ... إلخ، ج٤ ، ص٢٣٨.

دیکھا بھی نہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں تم نے جو پچھ دیا برتن سمیت ہم نے بحفاظت رکھ دیا اور تم نے جب مانگا دے دیا۔ بیخف جس نے دوسرے کے پاس و دیعت رکھی ہے ضامن ہے مالک کوتا وان دے۔ اس ہیں اور دونوں مودَع میں سلح جا تزہے پھرا گر مالک کے تا وان لینے کے بعد سلح ہوئی تو خواہ گم شدہ کی مثل قیمت پر سلح ہوئی یا کم پر بہر حال جا تزہے۔ اور اگر تا وان لینے سے پہلے سلح ہوئی اور مثل قیمت یا پچھ کم پر جس کوغین میسر کہتے ہیں سلح ہوئی میں جا کہ جا تزہے اور بید دونوں صان سے بری ہیں یعنی اگر مالک نے گوا ہوں سے اُس گم شدہ شے کو ثابت کر دیا تو ان دونوں سے پچھ نیس لے سکتا اور اگر غین فاحش پر مصالحت ہوئی ہے تو سلح نا جا تزہوں سے اس کا مقد ہوئی ہے تو سلح نا جا تزہوں سے اس کے اس جے کو واپس ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ اُس پہلے خص سے تا وان لے یا ان دونوں سے ، ان سے اگر لے گا تو یہ پہلے سے اُس چیز کو واپس لے سکتے ہیں جو انھوں نے مصالحت میں دی ہے۔ (عالمگیری)

مسئائی ہے۔ دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے مدعیٰ علیہ نے کہا یہ چیز میرے پاس فلال کی امانت ہے اس کے بعد دونوں میں مصالحت ہوگئی مدعی کے ثبوت گزرنے کے بعد سلح ہوئی یااس کے پہلے بہر حال میں کے جائز ہے۔(2) (عالمگیری)

مسئلی کی جانورعاریت لیاتھاوہ ہلاک ہوگیا مالک کہتا ہے میں نے عاریت نہیں دیا تھامستعیر نے پچھ مال دے کرصلح کرلی بیرجائز ہے اس کے بعد مستعیر اگر گوا ہوں سے عاریت ثابت کرے اور بیہ کیے کہ جانور ہلاک ہو گیاصلح باطل ہوجائے گی اور مستعیر جاہے تو مالک پر حلف بھی دے سکتا ہے۔ (3) (عالمگیری)

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤ ، ص٢٣٩،٢٣٨.

€ .....المرجع السابق.

٧٣٩ السابق، ص٢٣٩.

السيخ والا من المال دين والا من وال

اُدھارے ساتھ خرید و فروخت کا عقد۔

٣٠٠٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة ... إلخ، ج٤ ، ص ٢٣٩.

🤿 🗗 ..... ہبد کرنے والا۔

اورواہب ہبہ ہے متکر ہے یوں مصالحت ہوئی کہ اُس چیز میں سے نصف واہب لے اور نصف موہوب لہ (1) میسلح جائز ہاس کے بعد موہوب لہ ہبداور قبضہ کو گواہوں سے ثابت کرنا چاہے گواہ مقبول نہیں لیمنی نصف جو مدی علیہ (2) کے قبضہ میں ہے مدی (3) اُسے نہیں لے متکا۔ اور اگر صلح میں ایک نے پچھرو پے دینے کی بھی شرط کر لی ہے یعنی وہ چیز بھی آدھی دے گا اور استے روپے بھی میں ہوئی کہ چیز پوری فلال شخص لے گا اور وہ دوسرے کو استے روپے دے گا یہ بھی جائز ہے اور اگر موہوب لہ نے ہبد کا دعوی کی ایوں کہ موہوب لہ نے ہبد کا دعوی کی کیا اور بیا قرار بھی کر لیا کہ قبضہ نیں کیا تھا اور واہب ہبہ سے انکار کرتا ہے اس کے بعد صلح ہوئی یوں کہ چیز دونوں میں نصف نصف ہوجائے میں کے باطل ہے اور اس صورت میں موہوب لہ کے ذمہ پچھرو ہے بھی ہیں تو جائز ہے اور واہب کے ذمہ روپے تھی ہوئی کہ پوری چیز ایک کودی جائے اور بیدوسرے کو استے واہب کے ذمہ روپے تھر ہرے ہوں تو صلح ناجائز ہے۔ اور اگر یوں صلح ہوئی کہ پوری چیز ایک کودی جائے اور بیدوسرے کو استے روپے دے اگر واہب کے ذمہ روپے قرار پائے صلح باطل ہے اور موہوب لہ کے ذمہ ہوں تو باطل نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئانی و کی اور میں نے جبہ کیا ہے اور میں واپس لینا چا ہتا ہوں دونوں میں صلح ہوگئ کہ وہ مخض زید کوسورو ہے دے اور ممان اُسی کے کہتا ہے میں نے جبہ کیا ہے اور میں واپس لینا چا ہتا ہوں دونوں میں صلح ہوگئ کہ وہ مخض زید کوسورو ہے دے اور مکان اُسی کے پاس رہے ہوگئ کہ وہ مخض زید کوسورو ہے دے اور الرہ ہا اقرار کرے یا سال رہے ہوئی ہوئی کہ جس کے بعد وہ مخض جس کے قبضہ میں مکان ہوگئی کہ جس کے پاس صلح سے پہلے زید نے جبہ وصدقہ دونوں سے انکار کیا ہوجب بھی صلح برستورقائم رہے گی۔ اور اگر یوں صلح ہوئی کہ جس کے پاس مکان ہے وہ زید کوسورو ہے دے اور مکان دونوں کے مابین نصف نصف رہے ہوئی ہوئی ہوئی کی وجہ سے سلح باطل مہیں ہوگی۔ (5) (عالمگیری)

مسئائیں ایک شخص کومعین گیہوں (6) پراجیر (7) رکھا یعنی وہ گیہوں اجرت میں دیے جائیں گے اس کے بعد یوں صلح ہوئی کہ گیہوں کی جگہ اتنے روپے دیے جائیں گے بیٹلے نا جائز ہے کہ جب گیہوں معین تھے تو مبعج ہوئے اور مبع کی تھے قبل قبضہ نا جائز ہے۔ (8) (عالمگیری)

📭 جے ہدکیا گیا۔ 🛛 جس پردعوی کیا گیا۔

السادعوى كرنے والا۔

₫ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤ ، ص ٢٣٩.

• ١٤٠٠.... الفتاوى الهندية "، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤، ص٠٤٢.

اجرت پرکام کرنے والا، ملازم، نوکر، مزدور۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الفتاوى الهندية "، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤ ، ص٠٤٠.

مسئلی ایک مکان کہتا ہے کہ دس روپے میں تین ماہ کے لیے دیا ہے۔ سلح یوں ہوئی کہ دس روپے کرایہ پر دومہینے کو دیا ہے اور کرایہ دار کہتا ہے کہ دس روپے میں ڈھائی ماہ کرایہ دار مکان میں رہے اور کرایہ دار مکان میں رہے مگرایک روپیہ اجرت میں زیادہ کردے میہ بھی جائز ہے۔ اور اگر یوں سلح ہوئی کہ تین ماہ مکان میں رہے مگرایک روپیہ اجرت میں زیادہ کردے میہ بھی جائز ہے۔ (1) (عالمگیری)

مسئان ۱۱ کی در روپ اجرت تھری ہے اور مستاجر کہتا ہے دوسری جگہ جانا تھررہو چکی گھوڑے کا مالک کہتا ہے کہ فلال جگہ جانے کی دس روپ اجرت تھری ہے اور مستاجر کہتا ہے دوسری جگہ جانا تھررا ہے جو اُس جگہ سے دور ہے اور اجرت آٹھ روپ طے ہونا کہتا ہے۔ اس میں صلح یول ہوئی کہ اجرت وہ دی جائے جو گھوڑے والا کہتا ہے۔ اور وہال تک سوار ہوکر جائے گا جہال تک مستاجر بتا تا ہے یہ جائز ہے۔ یو بیں اگر جگہ وہ رہی جو مالک کہتا ہے اور کرایہ وہ رہا جو مستاجر کہتا ہے بیسلح بھی جائز ہے۔ یو بیں اگر جگہ وہ رہی جو مالک کہتا ہے اور کرایہ وہ رہا جو مستاجر کہتا ہے بیسلح بھی جائز ہے۔ یو بی اگر جگہ وہ رہی جو مالک کہتا ہے اور کرایہ وہ رہا جو مستاجر کہتا ہے بیسلے بھی جائز ہے۔ (عالمگیری)

مست ای سال کے پاس رہن (3) رکھ دیا ہے نہ دید کے پاس جوفلاں چیز ہے مثلاً مکان وہ میرا ہے زید کے میر نے ذمہ سورو پے تھے وہ میں نے اُس کے پاس رہن (3) رکھ دیا ہے زید کہتا ہے کہ وہ مکان میرا ہے میر ہے پاس کسی نے رہن نہیں رکھا ہے اور میر ہے سورو پے تھے وہ مکان میرا ہے میر ہے پاس کسی نے رہن نہیں رکھا ہے اور میرا ہے خص میر باقی جیں اس معاملہ میں یوں صلح ہوئی کہ زید وہ سورو پے چھوڑ دے اور پچاس اور دے اور مکان کے متعلق اب دوسر اشخص دعویٰ نہ کرے گا بیسلے جائز ہے اگر صلح کے بعد زید نے رہن کا اقر ارکر لیاجب بھی صلح باطل نہیں ہوگا۔ (4) (عالمگیری)

میں تاریخ سے اور مرتبن (5) مرگیا ایک شخص کہتا ہے کہ شے مرہون (6) میری ملک ہوئی کور ہن کور ہن رکھنے کے لیے میں نے بطورِ عاریت دی تھی اس میں اور مرتبن (7) میں اس برصلح ہوگئی کہ مرتبن اس کی ملک کا اقر ارکر لے را ہن کے ور شہ کے مقابل میں بطورِ عاریت دی تھی اس میں اور مرتبن (7) میں اس برصلح ہوگئی کہ مرتبن اس کی ملک کا اقر ارکر لے را ہن کے ور شہ کے مقابل میں

مرتہن کا قرار کوئی چیز ہیں۔<sup>(8)</sup> (عالمگیری)

<sup>€ ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤ ، ص ٠ ٢٤.

<sup>🛭 ....</sup>المرجع السابق.

ھ....گروی۔

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤ ، ص ٠ ٢٤ ١ ، ٢٤ .

<sup>€ .....</sup>گروى ر كھنے والا ہے ۔.....گروى ر كھي ہوئى چيز ہے

<sup>🗗 ....</sup>جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی ہے۔

<sup>€ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح،الباب الرابع في الصلح في الوديعة... إلخ، ج٤ ،ص ٢٤١.

# عصب و سرقه و اکراه میں صلح

سَنَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰ

سَسَنَانَا اللہ عصب كا دعوىٰ ہوا قاضى نے تھم دے دیا كەمغصوب كى قیمت (2) غاصب اداكرے اس فیصلہ كے بعد قیمت سے زیادہ پرسلے ہوئی بینا جائز ہے۔(3) (عالمگیری)

مسئانی سے کر اور عاصب کیا تھا عاصب کے پاس کسی دوسرے نے اُس کو ہلاک کر دیا الک نے عاصب سے کم قیمت پر صلح کر لی بیجا تزہے۔ اور عاصب اُس ہلاک کرنے والے سے پوری قیمت وصول کرسکتا ہے گرصلح کی رقم سے جتنازیا دہ لیا ہے وہ صدقہ کر دے۔ اور اگر مالک نے اس ہلاک کرنے والے سے کم قیمت پرصلح کر لی بیجی جائز ہے اور اس صورت بیس عاصب بری موجائے گا یعنی مالک اُس سے تا وال نہیں لے سکتا بلکہ کسی وجہ سے اگر ہلاک کنندہ سے رقم صلح وصول نہ ہو سکے جب بھی عاصب سے پھے نہیں لے سکتا۔ راک والے ہو سے جب بھی عاصب سے پھے نہیں لے سکتا۔ (۵) (عالمگیری)

مسئلاً سیکا میں کے بیان میں ہے تھے اور سلے روپے یا اشر فی پر ہوئی میں جائز ہے اگر غاصب کے پاس وہ گیہوں موجود ہوں اور روپ یا اشر فیاں (<sup>5)</sup> فورا وینا قرار پایا ہویا انکے دینے کی کوئی میعاد ہود ونوں صورتوں میں سلح جائز ہے اور اگروہ گیہوں ہلاک ہو پچے اور روپ کے لیے کوئی میعاد مقرر ہوئی توصلح نا جائز ہے اور فورا دینا تھہرا ہے تو جائز ہے جب کہ قبضہ بھی ہوجائے اور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے سلح باطل ہوگئی۔(<sup>6)</sup> (عالمگیری)

مستان کی ایکمن گیہوں اور ایک من بو خصب کے اور دونوں کوخرچ کر ڈالا اس کے بعد ایک من بو پرصلح ہوئی اس طور پر کہ گیہوں معاف کر دے بیہ جائز ہے اور ان دونوں میں ایک موجود ہے اور اُس پرصلح ہوئی یوں کہ جوخرچ کر ڈالا ہے

- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب.... إلخ، ج٤، ص ٢٤١.
  - 🗗 .... غصب کی ہوئی چیز کی قیت۔
- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الحامس في الصلح في الغصب... إلخ، ج٤ ، ص٢٤ ٢.
  - ₫....المرجع السابق.
  - € ....ونے کے سکے۔
- ٢٤٢ ص ٢٤٦٠ الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب... إلخ، ج٤٠ ص ٢٤٢.

أعمعاف كردياية بهى جائز ي-(1) (عالمكيرى)

مسئائی استان کے نصف من پرسلے ہوئی بیجا ترج مگر غاصب کے پاس اگر غصب کے ہوئے گیہوں اب تک موجود ہیں تو اور دوسرے گیہوں کے نصف من پرسلے ہوئی بیجا ترج مگر غاصب کے پاس اگر غصب کے ہوئے گیہوں اب تک موجود ہیں تو نصف من سے جتنے زیادہ ہیں ان کو صرف کرنا حلال نہیں بلکہ واجب ہے کہ مالک کو واپس دیدے۔ اور اگر دوسری جنس پرسلے ہوئی مثلاً کپڑے کا تھان مالک کو دے دیا بیسلے بھی جائز ہے اور گیہوں کو کام میں لانا بھی جائز۔ اور اگر ایسی چیز غصب کی ہے جو تقسیم مثلاً کپڑے کا تھان مالک کو دے دیا بیسلے بھی جائز ہے اور گیہوں کو کام میں لانا بھی جائز۔ اور اگر ایسی چیز غصب کی ہے جو تقسیم کے قابل نہیں مثلاً جانور اور صلح اس کے نصف پر ہوئی یعنی اُس جانور میں نصف غاصب کا اور نصف مخصوب منہ (2) کا قرار پایا بیسلے صلح ناجائز ہے۔ (3) (عالمگیری)

سَمَّنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المِرَارِرو پِ خصب کیے اور ان کو چھپا دیا اور پانسو میں سلح ہوئی غاصب نے اوخیس میں سے پانسو مالک کو دے دیے یا دوسرے روپے دیے قضاءً میں کے جائز ہے مگر دیانۂ غاصب پر واجب ہے کہ باقی روپے بھی مالک کو واپس دے۔ (4) (خانبہ)

مسئلی کے ایک فیض نے دوسرے کا چاندی کابرتن ضائع کردیا قاضی نے تھم دیا کدائس کی قیمت تاوان دے مگراوس قیمت پر بیفت کی اور قبضہ سے قبل قیمت پر بیفت کی اور قبضہ سے قبل قیمت پر بیفت کی اور قبضہ سے قبل جدا ہوگئے میں اور اگر روپے ضائع کردیے اور اُس سے کم پر مصالحت ہوئی اور اوا کرنے کی میعاد مقرر ہوئی میں کے جدا ہوگئے میں کے اور اُس سے کم پر مصالحت ہوئی اور اوا کرنے کی میعاد مقرر ہوئی میں کا بیٹ کی جائز ہے۔ (5) (خانیہ)

مسئائی و گی موچی کی دکان پرلوگوں کے جوتے رکھے تھے چوری گئے چورکا پیۃ چل گیامو چی نے چورسے سلح کرلی اگر جوتے موجود ہوں بغیرا جازت مالک سلح جائز نہیں اور چور کے پاس جوتے باقی ندر ہے تو بغیرا جازت مالک بھی سلح جائز ہے بشرطیکہ روپے پرسلے ہوئی ہواور زیادہ کی پرسلح نہ ہو۔ (6) (عالمگیری)

مستان المان ملح كرن يرمجوركيا كيابيك ناجائز ب-دومدى بين حاكم في مدى عليه كوايك سي كحرف يرمجبوركيا

- .... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب.... إلخ، ج٤ ، ص ٢٤ ٢.
  - 🗗 ....جس کی چیز فصب کی گئی۔
- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب.... إلخ، ج٤، ص ٢٤٣، ٢٤٠٠.
  - ◘ ..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدّين، فصل فى الصلح عن الدّين، ج٢، ص١٨٥.
    - المرجع السابق، ص١٨٤....
    - ﴿ وَ السَّاوِي الهندية "، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب.... إلخ، ج٤ ، ص ٢٤ ٤.

اُس نے دونوں سے کے کرلی جس کے لیے مجبور کیا گیا اُس سے کے ناجا تزہدوسرے سے جا تزہے۔(1)(عالمگیری)

### کام کرنے والوں سے صلح

مستان الله المستان الله الله المون المون

مسئلی استان کی دھوئی کہتا ہے میں نے کیڑا دے دیا مالک کہتا ہے نہیں دیا اس میں سکے ناجا کز ہے اوراس صورت میں دھلائی کا مطالبہ کرتا ہے اور مالک انکار کرتا ہے بھی مالک کے ذمہ واجب نہیں۔اوراگر دھوئی کہتا ہے میں نے کیڑا دے دیا اور دھلائی کا مطالبہ کرتا ہے اور مالک انکار کرتا ہے تھی دھلائی وے چکا ہوں آرمی دھلائی پرمصالحت ہوئی بیسلے بھی دھلائی یانے سے انکار کرتا ہے تھی دھلائی وے چکا ہوں اور دھوئی دھلائی یانے سے انکار کرتا ہے تھی دھلائی پرمصالحت ہوگئی بیسلے بھی جائز ہے۔(4) (عالمگیری)

مسئانی سے اجرمشترک (5) یہ کہتا ہے چیز میرے پاس سے ہلاک ہوگئی مالک نے پچھرو پے لے کراُس سے سلح کر لی۔
امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک میں نے اجائز ہے کیونکہ اجیرمشترک امین ہے چیز اُس کے پاس امانت ہوتی ہے اور امین کے
پاس سے چیز ضائع ہوجائے تو معاوضہ نیس لیا جاسکتا اور اجیر خاص میں میصورت پیش آئے تو بالا تفاق صلح نا جائز ہے۔ چروا ہااگر
دوسرے لوگوں کے بھی جانور چرا تا ہوتو اجیرمشترک ہے اور تنہا اس کے جانور چرا تا ہوتو اجیر خاص (نوکر) ہے۔ (6) (عالمگیری)

<sup>■ .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الخامس في الصلح في الغصب... إلخ، ج٤ ، ص ٢٤ .

<sup>🗗 .....</sup>ووسل یالکڑی کا تختہ جس پر دھو بی کپڑے دھوتے ہیں۔

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السادس في صلح العمال... إلخ، ج٤ ، ص٤٤ ٢٥٥٢.

<sup>€ ....</sup>المرجع السابق، ٥٤٠.

اجرت پر مختلف لوگوں کے کام کرنے والا۔

<sup>﴿</sup> وَ الْعَمَالِ ... الْخَاوِي الْهَندية"، كتاب الصلح، الباب السادس في صلح العمال... إلخ، ج٤، ص٥٤٠.

مستانی کی ایک دیا است کی ایک و الے کوئوت (1) دیا کہ اس کا سات ہاتھ لنبا اور چار ہاتھ چوڑا کیڑائن دے اُس نے کم کر دیا پانچ ہاتھ لنبا چار ہاتھ چوڑائن دیایا زیادہ کر دیا اس کا تھم بیہے کہ سوت والا کیڑا لے لے اور اُس کواجرت مثل دیدے یا گیڑا اُس کو دیدے اور جتنا سوت دیا تھا ویسا ہی اوتنا سوت اُس سے لے لے سوت والے نے دوسری صورت اختیار کی لیعنی کیڑا دیدیا اور سوت لینا تھم رالیا اس کے بعد یوں مصالحت کرلی کہ سوت کی جگہ استے روپے لے گا اور روپے کی میعاد مقرر کرلی بیسلی نا جائز ہے اور اگر پہلی صورت اختیار کی کہ گیڑا لے گا اور اجرت مثل دے گا اس کے بعد یوں صلح ہوئی کہ کیڑا دے دیا اور روپے لینا تھم رالیا اور اس کی مدت مقرر کرلی بیسلی جائز ہے۔ (غانیہ) اور اگر صلح اس طرح ہوئی کہ کیڑا الے گا اور اجرت میں اتنا کم کردے گا بیسلی مدت مقرر کرلی ہیں جائز ہے۔ (3) (غانیہ) اور اگر صلح اس طرح ہوئی کہ کیڑا الے گا اور اجرت میں اتنا کم کردے گا بیسلی جائز ہے۔ (3) (عالمگیری)

# بيع ميں صلح

مسئلی ایک چیز خریدی اُس چیز پریا اُس کے کسی جز پر کسی نے دعویٰ کردیا کہ میری ہے مشتری نے اُس سے کلے کر لی سے م یسلی جائز ہے گرمشتری بیدچاہے کہ جو کچھ دینا پڑا ہے بائع سے واپس لوں پنہیں ہوسکتا۔ (5) (عالمگیری)

مسئلی اُسٹانی کی اور میچ پر قبضہ بھی کرلیا اب دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زیج فاسد ہوئی تھی گرگواہ میسرنہیں ہوئے کہ فساد 
ٹابت کرتا دعوانے فساد کے متعلق دونوں میں مصالحت ہوگئی ہیں کے ناجائز ہے کے بعدا گرگواہ میسر آئیں پیش کرسکتا ہے گواہ لیے 
جائیں گے۔ (6) (عالمگیری)

<sup>🗗 .....</sup>روکی یا اُون سے بناہوادھا کہ۔

<sup>•</sup> ١٨٧٠١٨٦ الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب صلح الأعمال... إلخ، ج٢، ص١٨٢٠١٨٦.

<sup>..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السادس في صلح العمال... إلخ، ج٤، ص٥٤٠.

<sup>₫....</sup>المرجع السابق.

الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤، ص٢٤٦.

<sup>😵 🙃 ....</sup>المرجع السابق.

مستانی سر اسلم (1) نے مسلم الیہ (2) ہے راس المال (3) پر سلح کر لی جائز ہے اور دوسری جنس پر سلح کرے مثلاً استے من گیہوں (4) کی جگدا سے من بو دیدے بیس کے ناجائز ہے۔ (5) (عالمگیری)

مسکمالیہ کے ذمہ ہیں دونوں کے مسلم الیہ کے ذمہ ہیں کے دس من گیہوں ہیں اور ہزارروپے بھی رب السلم کے اُس کے ذمہ ہیں دونوں کے مقابل میں سوروپے پرصلح ہوگئی جائز ہے۔ (6) (بدائع)

مسئان فی سلم میں یوں صلح ہوئی کہ نصف راس المال لے گا اور نصف مسلم فیہ بیجا رُزہے۔ (7) (عالمگیری)

مسئان کی ایک بیائی کے من گیہوں میں سلم کیا تھا جس کی میعادایک ماہ تھی پھراُ سی شخص سے پانچ من بھو میں سلم کی اور اس کی میعاد دوماہ مقرر ہوئی ایک ماہ کا زمانہ گر را اور گیہوں کی وصولی کا وقت آگیا دونوں میں بیمصالحت ہوئی کہ رب السلم گیہوں اس وقت لے لے اور بھی کے میعاد مؤخر وقت لے لے اور گیہوں کی میعاد مؤخر ہوجائے بیجا رئے ہوا رئے اور اگر یوں صلح ہوئی کہ بھو اس وقت لے لے اور گیہوں کی میعاد مؤخر ہوجائے بینا جائز ہے۔ (8) (عالمگیری)

مسئان کے کہ سلم الیہ نے اس کے پڑے کے وض میں گیہوں میں سلم کیااور مسلم الیہ کووہ کپڑادے دیا پھر مسلم الیہ نے اس کپڑے ہے کسی دوسر مے خص سے سلم کیارب السلم اول نے مسلم الیہ اول سے راس المال پر مصالحت کی اس کی دوصور تیں ہیں اگر مسلم الیہ اول کے پاس وہ کپڑا آ گیا اس کے بعد صلح ہوئی اور اس طور پر آیا جو من کل العجبہ فتح ہے اس کہ مثلاً مسلم الیہ ٹانی نے خیار رویت کی وجہ سے واپس کر دیایا خیار عیب کی وجہ ہے تھم قاضی ہے واپس کیا یا دوسری سلم میں راس المال پر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوگئے اس کا تھم میں ہوسکتا۔ یو ہیں اگر مسلم الیہ وہی کپڑا اواپس کردے کپڑے کی قبمت واپس دینے کا تھم نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اگر مسلم الیہ نے وہ کپڑا کی وہ ہے کہ مسلم الیہ وہیں کہڑا واپس کردے کپڑے کی قبمت واپس دینے کا تھم نہیں ہوسکتا۔ یو ہیں اگر مسلم الیہ نے وہ کپڑا کی وہ ہہ کردیا تھا پھرواپس لے لیا قاضی کے تھم سے واپس لیا ہے یا بغیر قضائے قاضی (10) اس صورت ہیں بھی رب

- الصلى من خريداركورب السلم كهتيجين الصلى على بائع كوسلم اليد كهتيجين -
  - 3 بين من من كوراس المال كيتي بين -
- € .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤ ،ص٢٤ ٢.
  - البدائع الصنائع"، كتاب الصلح، فصل: شرائط التي ترجع إلى المصالح، ج٥، ص٥٥.
- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع. . . إلخ، ج٤ ، ص ٢٤٦.
- 3 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع. . . إلخ، ج٤ ، ص ٢٤ ٢ .
  - 💿 .... یعنی ہر صورت میں فنخ ہے۔
    - 🔊 🖚 ....قاضی کے فیلے کے بغیر۔

يش ش: مطس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

مستان آن آن آن آن دو شخصوں نے مل کر تیسر سے سلم کیا تھا اون میں ایک نے اپنے حصہ میں راس المال پر صلح کر لی سلح شرکت کی اجازت پر موقوف ہے اُس نے اگر رد کر دی صلح باطل ہوگئی اور سلم بدستور باقی رہی اور شرکی نے جائز کر دی توصلح دونوں پر نافذ ہوگی یعنی نصف راس المال میں دونوں شرکت ہوں گے اور نصف مسلم فیہ میں بھی دونوں کی شرکت ہوگی۔ (4) (عالمگیری)

مسئلہ وہ ایک شخص سے سلم کیا ہے مسلم الیہ کی طرف سے سی نے کفالت کی (5) ہے فیل (6) نے رب السلم سے راس المال پر سلح کر لی بیسلح اجازت مسلم الیہ پر موقوف ہے جائز کر دی جائز ہے رد کر دی باطل ہے اگر فیل نے بغیر تھم مسلم الیہ کا اللہ بیاری ہے جب بھی کہی تھم ہے۔ اجنبی نے راس المال پر مصالحت کی اور راس المال کا ضامن ہو گیا جب بھی کہی تھم ہے۔ اجنبی نے راس المال پر مصالحت کی اور راس المال کا ضامن ہو گیا جب بھی کہی تھم ہے۔ (7) (عالمگیری)

مستان الما کفیل نے رب السلم ہے جنس مسلم فیہ (8) پر مصالحت کی مگر سلم میں عمدہ گیہوں قرار پائے اور اُس نے کم

مستلە<u>ت</u> 10سنى ملىت ـ

€ سالك ينانا\_

-...

◙ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع. . . إلخ، ج٤ ، ص٢٤ .

₫ .....المرجع السابق.

€.....ظامن۔

€..... ذمهداري لي\_

7 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤، ص٧٤٢٨،٢٤٠.

و الله الله المعلم من مع المناح ( بيلى جانے والى چيز ) كومسلم فيد كہتے ہيں۔

درجه کادیناتھ برالیابیل جائز ہاورکفیل مسلم الیہ ہے کھرے گیہوں لےگا۔(1)(خانیہ)

مستان السلام المال برسل کرلید صلح اس وکیل پرنافذ ہوگی موکل پرنافذ نہیں ہوگی بینی وکیل اُس مسلم الیہ سے راس المال لےسکتا ہے مسلم فیڈ نہیں لےسکتا مگراس پرلازم ہے کہ موکل کومسلم فیدا ہے پاس سے دے اور اگر خود موکل نے مسلم الیہ سے کے کرلی اور راس المال پر قبضہ کرلیا توصلح جائز ہے بینی وکیل بھی مسلم فیدکا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ (عالمگیری)

### المسلح میں خیار 🖟

سروب کا دعوی تھاا ورغلام یا جانور پر سلح ہوئی ایسلے ہوئی بیسلے ہی ہے تھے میں ہے اس میں خیار شرط سیح ہے مثلاً سورو پے کا دعوی تھاا ورغلام یا جانور پر سلح ہوئی اور مدعیٰ علیہ نے اپنے لیے یا مدعی کے لیے تین دن کا خیار شرط رکھا سلح بھی جائز ہے اور خیار شرط بھی ، مدعیٰ علیہ دعویٰ کا اقر ارکرتا ہو یا انکار دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ (3) (عالمگیری)

مستانی کے ایک ہزار کا دعویٰ تھاغلام پرصلح ہوئی یوں کہ مدعی ایک ماہ کے اندر دس اشرفیاں مدعیٰ علیہ کودے گا اوراس میں خیار شرط بھی ہے اگر عقد واجب ہوگیا بعنی خیار شرط کی وجہ ہے ضخ نہیں کیا تو مدعیٰ علیہ ہزار سے بری ہوگیا اور مدعی کے ذمہ اُس کی دس اشرفیاں واجب ہوگئیں اور اُن کی میعادیوم وجوب عقد ہے ایک ماہ تک ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلی سے ایک فخص کے دوسرے کے ذمہ دس روپے ہیں اور کپڑے کے تھان پر خیار شرط کے ساتھ صلح ہوئی اور تھان مدی کو دے دیا مگر تین دن پورے ہوئے ور مدعی علیہ ہے تھان ضائع ہوگیا مدعی تھان کی قیمت کا ضامن ہے اور مدعی علیہ کے ذمہ وہی دس روپے برستور واجب ہیں اور اگر خیار مدعی کے لیے تھا اور اندرون مدت مدعی کے پاس سے ضائع ہوگیا تو دس روپے کے بدلے میں ضائع ہوا یعنی اب کوئی دوسرے سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرسکتا اور اگر اندرون مدت جس کے لیے خیار تھا وہی مرگیا تو صلح تمام ہوگئی۔ (5) (عالمگیری)

مستانی سے وین کے بدلے میں غلام پر بشرط خیار مصالحت ہوئی اور خیار کی مدت تین دن قرار پائی مدت پوری ہونے

- ....."الفتاوي الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدّين، فصل في الإبراء عن البعض... إلخ، ج٢، ص١٨٥.
  - ◘ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب السابع في الصلح في البيع... إلخ، ج٤ ، ص ٢٤٨.
  - € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص ٩٤٠.
    - المرجع السابق.
- 🧟 🚳 ....المرجع السابق.

کے بعدصاحب خیار کہتا ہے میں نے اندرون مدت نفخ کر دیا تھا اور دوسرامنگر ہے تو نفخ کو گواہوں سے ٹابت کرنا ہوگا اوراگراس نے نفخ کے گواہ پیش کیے اور دوسرے نے اس کے گواہ پیش کیے کہ اس نے عقد کونا فذکر دیا ہے تو نفخ کے گواہ معتبر ہیں اوراگر اندرون مدت بیا ختلاف ہوا تو صاحب خیار کا قول معتبر ہے اور دوسرے کے گواہ۔(1) (عالمگیری)

سَنَائِدَ هَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَصُحْصُوں کا ایک شخص پر دَین ہے مدیون نے غلام پر دونوں سے مصالحت کی اور دونوں کے لیے خیار شرط رکھا ان میں سے ایک صلح پر راضی ہے اور دوسرا فنخ کرنا چاہتا ہے بینہیں ہوسکتا فنخ کرنا چاہیں تو دونوں مل کر فنخ کریں۔(2)(عالمگیری)

مستان کی کا علیہ نے دعوے ہے انکار کیا اس کے بعد خیار شرط کے ساتھ سلح کی پھر بمقتصائے خیار <sup>(3)</sup>عقد کو فنخ کر دیا تو مدعی کا دعویٰ بدستورلوٹ آئے گا اور مدعیٰ علیہ کا صلح کرنا اقر ارنہیں متصور ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری)

مستان کے بعداُس کوخیار حاصل ہے ہوئی اُس کو مدعی نے نہیں دیکھا ہے دیکھنے کے بعداُس کوخیار حاصل ہے پہند نہیں ہے واپس کر دے اور سلح جاتی رہی۔جس پر صلح ہوئی اُس کو مدعی نے دیکھا گر مدعی پر کسی دوسرے نے دعویٰ کیا اُسی چیز پر اس نے اُس دوسرے سے سلح کرلی اُس نے دیکھ کرواپس کر دی اب مدعی اس چیز کو مدعیٰ علیہ پرواپس نہیں کرسکتا اور اگر خیار عیب کی وجہ سے دوسراضح تھم قاضی سے واپس کرتا تو مدعی مدعیٰ علیہ کوواپس کرسکتا تھا۔ (5) (عالمگیری)

مسئائی ﴿ ﴾ مدی کے لیے سلح میں خیار عیب اُس وقت ہوتا ہے جب مال کا دعویٰ ہوا وراس کا وہی تھم ہے جوہیج کا ہے کہا گرتھم قاضی سے فننخ ہوتو صلح فننخ ہوگی اور مدی علیہ اُس چیز کوا پنے بائع پر واپس کرسکتا ہے اور بغیرتھم قاضی ہوتو بائع پر رونہیں کرسکتا۔ (6) (عالمگیری)

مسئائی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو ہی اُس میں عیب پایا مگر چونکہ چیز ہلاک ہو بھی ہے یا اُس میں کی یا بیشی ہو بھی ہاس وجہ سے واپس نہیں کرسکتا تو بقدر عیب مدعیٰ علیہ پر رجوع کرے گا اگر میسلح اقر ارکے بعد ہے تو عیب کا جتنا حصہ اُس کے حق کے

- 1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤ ، ص ٩ ٢٠.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - 🗗 ..... یعنی اختیار کی وجہ ہے۔
- .... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤ ، ص ٩ ٢٤.
  - المرجع السابق.
  - 🧝 🙃 .....المرجع السابق،ص ٢٥٠.

مقابل ہواوتنا مدعیٰ علیہ سے وصول کرسکتا ہے اور انکار کے بعد صلح ہوئی تو حصہ عیب کے مقابل میں جو کمی ہوئی اُس کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری)

مکان کا دعوی تھا اور سے تو مدی اور کا تھا غلام دے کر مدی علیہ نے سلح کر لی اس غلام میں کسی نے اپناحق ثابت کیاا گرمتحق سلح کو جائز ندر کھے تو مدی اور مدی علیہ پر پھردعوی کرسکتا ہے اور اگرمتحق نے سلح کو جائز کر دیا تو غلام مدی کا ہے اور مستحق بھند و قیام مدی علیہ ہے وصول کرسکتا ہے اور اگر نصف غلام میں مستحق نے اپنی ملک ثابت کی ہے تو مدی کو اختیار ہے نصف غلام جو باتی ہے یہ لے اور نصف حق کا مدی علیہ پر دعوی کرے یا پیضف بھی واپس کر دے اور پورے مطالبہ کا دعوی کرے۔ (عالمگیری) کی سے یہ لے اور نصف حق کا مدی علیہ پر دعوی کر سے یا پیا ہے بائع عیب کا اقر ارکرتا ہو یا انکار اس معاملہ میں اگر دو ہے پر سلح ہوگئی ہے جائز ہے دو ہے کے لیے میعاد مقرر ہوئی یا فورا دینا قر ارپایا بہر حال جائز ہے اور اشر فی پر صلح ہوئی اور ان پر قبضہ بھی ہوگیا جائز ہے اور معین کپڑے پر سلح ہوئی ہے جائز ہے اور اشر فی پر سلح ہوئی اور اور قبضہ ہے کہا جائز ہے اور اختیار ہے۔ (عالمگیری) بھی جائز ہے اور غیر معین گیہوں پر سلح ہوئی اور وقیفہ سے پہلے دونوں جدا ہوگئے یہ ناجائز ہے۔ (4) (عالمگیری)

سر اگرید اور در ایر از میدا اُسے قطع کرا کے (5) سلوالیا اب عیب پرمطلع ہوا اور روپیہ پرصلح ہوئی یہ جائز ہے۔ یو ہیں اگر کپڑے کوسرخ رنگ دیا اور عیب پرمطلع ہواصلے جائز ہے اور اگر کپڑ اقطع کرایا ہے ابھی سلانہیں اور پیچ کرڈ الا پھرعیب پرمطلع ہوا اُس عیب کے بارے میں صلح ناجائز ہے۔ کپڑے کوسیاہ رنگا اس کا بھی یہی تھم ہے۔ (6) (عالمگیری)

کستان اس کے بہاں موجود تھاسلے یوں ہوئی کہ بالغ کیڑا اوا اور ابھی سلانہیں ہے کہ مشتری کوعیب پراطلاع ہوئی اور بالغ اقر ارکرتا ہے کہ بیعیب اُس کے یہاں موجود تھاسلے یوں ہوئی کہ بالغ کیڑا اوا پس لے لے اور ثمن میں سے دورو پے کم مشتری واپس لے بیہ جائز ہے بیرو پ اُس عیب کے مقابل میں ہوں گے جومشتری کے فعل سے پیدا ہوا یعنی قطع کرنے ہے۔ (7) (عالمگیری)

<sup>€ .... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤ ، ص٠٥٠.

<sup>€ .....</sup>المرجع السابق.

<sup>🗗 .....</sup>یعنی با کع کانتمن پراورمشتری کامیج پر قبضه ہوگیا۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤، ص٠٥٠.

**ھ**....کٹنگ کروا کر

<sup>6 ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الحيار في الصلح. . . إلخ، ج٤، ص ٥٠ ١٠٢٥.

<sup>🦪 🗗 .....</sup>المرجع السابق، ص٢٥٢.

ایک چیز سوروپے میں خریدی مشتری نے اُس میں عیب پایا یوں صلح ہوئی کہ مشتری چیز پھیردے (1) اور بائع نوے روپ واپس کردے گااگر بائع اقر ارکرتا ہے کہ وہ عیب اُس کے یہاں تھایا وہ عیب اس تنم کا ہے کہ معلوم ہے کہ مشتری کے یہاں بھایا وہ عیب اس تنم کا ہے کہ معلوم ہے کہ مشتری کے یہاں پیدائہیں ہوا ہے تو باتی دس روپ بھی واپس دینے ہوں گے اور اگر بائع کہتا ہے کہ بیعیب میرے یہاں نہیں تھایا بائع نہ اقر ارکرتا ہے نہا نکار اور مشتری کے یہاں پیدا ہوسکتا ہے تو باقی روپ واپس کرنالازم نہیں۔(2) (عالمگیری)

سنتان اس میں عیب ظاہر ہوا یوں مصالحت ہوئی کہ مشتری اور تقابُض بدلین ہوگیا اُس میں عیب ظاہر ہوا یوں مصالحت ہوئی کہ مشتری بھی پانچ روپے کم کردے اور بائع بھی اور یہ چیز تیسر اُخض لے لیے جونوے روپے میں لینے پر راضی ہے اس تیسرے کا خرید نا بھی جائز ہے اور مشتری کا پانچ روپے کم کرنا جائز نہیں لہٰذا اس شخص ثالث کو اختیار ہے کہ جائز ہے اور مشتری کا پانچ روپے کم کرنا جائز نہیں لہٰذا اس شخص ثالث کو اختیار ہے کہ پیانوے میں لے یا چھوڑ دے۔ (3) (عالمگیری)

مسئل المرار میں بھے کیا اور اس بھی جیز خریدی اور نقابض بدلین ہو گیا پھراس چیز کو دو ہزار میں بھے کیا اور اس بھی میں بھی نقابض بدلین ہو گیا پھراس چیز کو دو ہزار میں اس چیز کو واپس لے لے بیہ نقابض بدلین ہو گیا مشتری دوم نے اُس چیز میں عیب پایا یوں سلح ہوئی کہ بائع اول ڈیڑھ ہزار میں اس چیز کو واپس لے لے بیہ جائز ہے اور جدید بھیج ہے بائع دوم ہے اس کوکوئی تعلق نہیں۔ (4) (عالمگیری)

مسئل کا کی در در در بین کپڑاخریدااور طرفین (5) نے قبضہ کرلیامشتری اُس میں عیب بتا تا ہے اور بالکع انکار کرتا ہے ایک تیسر اُشخص کہتا ہے کہ میں یہ کپڑا آٹھ روپے میں خرید لیتا ہوں اور بالکع مشتری سے ایک روپیہ کم کردے بیہ جائز ہے اس شخص کوآٹھ روپے دینے ہوں گے۔(6) (عالمگیری)

#### 🗗 .....والپس کردے۔

- الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤ ، ص ١٥٢.
  - ٢٥٢ .....المرجع السابق، ص٢٥٢.
- یعنی بائع اورمشتری -

€ .....المرجع السابق، ص٢٥٢.

الفتاوى الهندية "، كتاب الصلح، الباب الثامن في الخيار في الصلح... إلخ، ج٤ ، ص٢٥٢.

🛚 اوراگرمصالحت نہ ہوئی بلکہ دعویٰ کرنے کی نوبت ہوئی تو مشتری کواختیار ہے بائع پر دعویٰ کرے یا دھوبی پر مگر بائع پر دعویٰ کرے گا تو دھو بی بری ہو گیا کیونکہ جب بائع کے یہاں پھٹا ہونا بتایا تو دھو بی سے تعلق ندر ہاا ور دھو بی پر دعویٰ کیا تو بائع بری ہے کہ جب دھونی کا پھاڑ نا کہا تو معلوم ہوا با کع کے یہاں پھٹا نہ تھا۔ (1) (عالمگیری)

## جائداد غیر منقوله میں صلح

مستان ایک مکان کا دعوی کیا اوراس طرح صلح ہوئی کہ مدعی (2) میہ کمرہ لے لے اگروہ کمرہ دوسرے مکان کا ہے جو مدى عليه كى ملك ب (3) توصلح جائز ب اوراگراس مكان كاكمره ب جس كا دعوى تفاجب بھى صلح جائز ب اور مدى كوية ق حاصل ندر ہا کہ اس مکان کا پھر دعویٰ کرے ہاں اگر مدعیٰ علیہ اقر ارکرتا ہے کہ بیر مکان مدعی ہی کا ہے تو اُسے تھم دیا جائے گا کہ مدعی کو ویدے\_(4)(عالمگیری)

مستان کے سیدوویٰ کیا کہ اس مکان میں اتنے گز زمین میری ہے اور سلح ہوئی کہ مدعی اتنے رویے لے لیے بیرجا تز ہے اوراگراس طرح صلح ہوئی کہ فلال کے یاس جومکان ہے اُس میں مرعیٰ علیہ کاحق ہے مدعی اُسے لے لے اگر مدعی کومعلوم ہے کہ اُس مکان میں مدعیٰ علیہ کا تناحصہ ہے توصلح جائز ہے اور معلوم نہیں ہے تو ناجائز ہے۔ (5) (خانیہ )

مَسْتَانَةُ ٣﴾ مكان كے متعلق دعوىٰ كيا مدعى عليہ نے انكار كرديا پھر پچھروپيدوے كرمصالحت كرلى اس كے بعد مدعىٰ عليه نے حق مدعی کا اقرار کیا مدعی جاہتا ہے کہ سلح تو ڑو ہے اور پہ کہتا ہے کہ میں نے سلح اس لیے کی تھی کہتم نے انکار کیا تھا مدعی کے اس کہنے سے ملے نہیں تو ڑی جائے گی۔<sup>(6)</sup> (عالمگیری)

مَسْعَلَيْ ﴾ مكان كا دعويٰ كيا اور صلح اس طرح ہوئی كہ ايك شخص مكان لے لے اور دوسرا أس كی حجبت \_ اگر حبیت پر کوئی عمارت نہیں ہے توصلح جائز نہیں اور اگر حبیت پرعمارت ہے اور بیٹھبرا کہ ایک نیچے کا مکان لے اور

<sup>● ..... &</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب الثامن في الحيار في الصلح... إلخ، ج٤ ، ص٢٥٢.

جس بروعویٰ کرنے والا ، وعویدار۔ 3 ....جس بروعویٰ کیا گیا ہے اُس کی ملکیت میں ہے۔

<sup>◘ .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح،الباب العاشر في الصلح في العقار....إلخ، ج٤ ،ص٤ ٥٠.

الفتاوى الخانية "، كتاب الصلح، باب الصلح عن العقار... إلخ، فصل في الصلح عن دعوى العقار، ج٢، ص ١٩١.

<sup>(</sup>ع) الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص ٢٥٥.

دوسرابالا خانه (1) لے بیلے جائز ہے۔(2) (عالمگیری)

ستان و کان میں حق کا دعویٰ کیا اور سلح یوں ہوئی کہ مدعی اُس کے ایک کمرہ میں ہمیشہ یا تا زیست (3) سکونت رکھے سلح جائز نہیں۔(4) (خانیہ)

مسئائی کی خرین کا دعویٰ کیااور سلح اس طرح ہوئی کہ مدی علیہ (جس کے قبضہ میں زمین ہے) اُس میں پانچ برس تک کاشت کرے گامگرز مین مدی کی مِلک رہے گی ہے جائز ہے۔ (5) (خانیہ)

سئائیں کے ایک مکان خرید کراُس کومسجد بنایا پھرایک شخص نے اوس کے متعلق وعویٰ کیا جس نے مسجد بنائی اُس نے یا اہلِ محلّہ نے مدعی سے سلح کی میسلح جا مُزہے۔ (6) (عالمگیری)

مستائیں کے سے حدے مقابل میں سورو پے پرضلے کرلی دوسراان سومیں سے پچھنییں لےسکتا اور مکان میں سے ایک نے مدی علیہ سے اپنے حصدے مقابل میں سورو پے پرضلے کرلی دوسراان سومیں سے پچھنییں لےسکتا اور مکان میں سے بھی پچھ نہیں لےسکتا جب تک گواہوں سے ثابت نہ کردے اورا گرایک نے پورے مکان کے مقابل میں سورو پے پرضلے کی ہے اور اپنے بھائی کے تسلیم کرلی سلے جا تر ہے اور سومیں سے پچاس لے لے گا اور اس نے بھائی کے تسلیم کرلی سلے جا تر ہے اور سومیں سے پچاس لے لے گا اور اس نے انکار کردیا تو اسکے تی میں طبح نا جا تر ہے اسکا دعوی بدستور باتی ہے اور جس نے سلے کی ہے وہ سومیں پچاس مدعی علیہ کو واپس کردے۔ (7) (عالمگیری)

مسئلی و و و و دو الله الله و دو مکان میں ہرا یک نے دوسرے پراُس کے مکان میں اپنے حق کا دعویٰ کیا اور صلح ہوئی کہ میں معان میں رہول تم میرے مکان میں بیرجا نزیج اور یوں صلح ہوئی کہ ہرا یک کے قبضہ میں

- 🗗 ..... مکان کی او پری منزل۔
- ٢٥٥ ص٥٥٠ الهندية "، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٥٥٠.
  - € ....یعن جب تک زندہ ہے۔
- ◘ ....."الفتاوي النحانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن العقار . . . إلخ، فصل في الصلح عن دعوى العقار، ج٢، ص٠٩٠ .
  - ١٩١٠....المرجع السابق، ص١٩١......
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٥٥ ٢.
    - 🥱 🗗 ....المرجع السابق، ص٥٦.

جومکان ہےوہ دوسرےکودیدے ریجی جائزہے۔(1) (عالمگیری)

مسئانی ال ایک فیصلی زمین ہے جس میں زراعت ہے دوسرے نے زراعت کا دعویٰ کیا کہ بید میری ہے مالکِ زمین نے کچھروپ دے کراُس سے سلح کر لی بیرجا تزہے۔ اورا گرز مین دو فیصوں کی ہے تیسرے نے بید دعویٰ کیا کہ اس میں جو زراعت ہے وہ میری ہے اور وہ دونوں اس سے انکار کرتے ہیں ایک مدی علیہ نے سلح کر لی کہ مدی سوروپ و بیدے اور نصف زراعت میں مدی کودے دول گا گرز راعت طیار ہے سلح جا تزہے اور طیار نہیں ہے تو بغیر دوسرے مدی علیہ کی رضا مندی کے سلح جا تزہیں اور اگر ایک مدی علیہ نے سوروپ پر یوں مصالحت کی کہ نصف زمین مع زراعت و بیتا ہوں تو سلح مندی کے ساتھ جا تزہیں اور اگر ایک مدی علیہ نے سوروپ پر یوں مصالحت کی کہ نصف زمین مع زراعت و بیتا ہوں تو سلح مبرحال جا تزہے۔ (3) (عالمگیری)

مسئانی (۱) شارع عام (۹) پرایک شخص نے سائبان (5) ڈال لیا ہے ایک شخص نے اسکے ہٹا دینے کا دعوی کیا اُس نے اسے پچھرد پے دے کرسلے کرلی کہ سائبان نہ ہٹا یا جائے میں خاج کرنہ خود یہی شخص جس نے دعویٰ کیا تھایا دوسرا شخص اسے ہٹواسکتا ہے اورا گرحکومت ہٹانا چاہتی ہے اوراس نے پچھرد پید دے کر چاہا کہ ہٹایا نہ جائے اور روپیہ لے کربیت المال میں داخل کرنا ہی عامہ مسلمین کو ضرر (7) نہ ہوتو صلح جائز ہے۔ (8) (عالمگیری)

مسئلہ اس ورخت کی شاخ پروی کے مکان میں پہنچ گئی وہ کا ٹنا چاہتا ہے مالکِ درخت نے اُسے پچھرو پے دے کر سلے کر لی کہ کا ث ڈالی کر سلے کر لی کہ کا ث ڈالی کر لی کہ کا ث ڈالی کو سلے کر کی کہ کا ث ڈالی کہ کا ث کے کہ کا ث کے کا ث کے کہ کا ث کے کا ث کے کا ث کی کہ کا ث ڈالی کر کی کہ کا ث ڈالی کر کی کہ کا ث ڈالی کے کہ کا ث کے کہ کی کہ کا ث ڈالی کی کہ کا ث کے کہ کا ث کے کہ کی کہ کا ث کے کہ کی کہ کا ث کی کہ کا ث کے کہ کو کہ کہ کا ث کے کہ کی کہ کا ث کے کہ کہ کا ث کے کہ کہ کی کہ کی کہ کا ث کے کہ کی کہ کر گی کہ کی کہ کر کی کہ کر گی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر گی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر گی کہ کی کہ کی کہ کر گی کہ کی کہ کی کہ کر گی کہ کر گی کہ کی کہ کر گی کہ کی کہ کر گی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر گی کہ کی کہ کی کہ کر گی کہ کر گی کہ کر گی کہ کی کہ کر گی کہ کی کی کر گیا گیا کہ کی کہ کر گی کہ کر گی کہ کی کر گی کہ کر گی کر گی کہ کر گی کر گی کہ کر گی کر گی کر گی کہ کر گی کہ کر گی گی کر گی کر گی کر گی کر گی کر گی کر گی گی کر گی کر گی

- € ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤ ، ص٥٦ ٢٥.
- 2 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤ ، ص٧٥٧.
- 3 ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤ ، ص٧٥٢٥٧.
  - ◘ ....عام گزرگاه۔ 🕒 .... چچروغیره۔
    - 6 .....عام سلمانوں۔ 🕝 ..... نقصان۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤ ، ص٨٥٨.

جائے بیلے بھی باطل ہے۔(1) (عالمگیری)

مسئل المسئل المستحض نے درخت کا دعویٰ کیا کہ بیمیراہے مدعی علیدا نکارکرتاہے ملح یوں ہوئی کہ اس سال جتنے پھل آئیں گےسب مدعی کودے دیے جائیں گے بیسلح ناجائزہے۔(2) (عالمگیری)

### یمین کے متعلق صلح

مسئلی ایک ایک خص نے دوسرے پردعویٰ کیا مدعی علیہ مشکر ہے سلح یوں ہوئی کہ مدعی علیہ حلف کرلے بری ہوجائے گا اُس نے قتم کھالی میسلح باطل ہے بعنی مدعی کا دعوی بدستور باتی ہے اگر گواہوں سے مدعی اپناحق ثابت کردے گا وصول کرلے گا اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہیں اور مدعیٰ علیہ سے پھر قتم کھلا نا چاہتا ہے اگر پہلی مرتبہ قاضی کے پاس فتم نہیں کھائی تھی تو قاضی مدعیٰ علیہ پردوبارہ حلف دیگا اور اگر پہلی فتم قاضی کے حضور تھی (4) تو دوبارہ حلف نہیں دے گا۔ (5) (عالمگیری)

سنانی کی اسلم اسلم میں کے دوے کے جی ہونے پرآج قتم کھائے گا اگرفتم نہ کھائے تواسکا دعویٰ باطل ہے سیلم باطل ہے اگر وہ دن گزرگیا اور قتم نہیں کھائی اُس کا دعویٰ بدستور باقی ہے۔ یو ہیں اگر سلم ہوئی کہ مدعیٰ علیقتم کھائے گا اگر فتم نہ کھائے تو مال کا ضامن ہے یا مال اُس کے ذمہ ثابت ہے یا مال کا اقر ارسم جھاجائے گا میں کم بھی باطل ہے۔ (6) (عالمگیری) میں نہ کھائے تو مال کا ضامن ہے یاس گواہ نہیں اُس نے مدعیٰ علیہ سے حلف کا مطالبہ کیا قاضی نے بھی حلف کا تھم دے دیا مدی علیہ میں نہ کھی اور میں کہا ہے۔ کہا تھی کو بچھ رویے دے کر داختی کر لیا کہ مجھ سے قتم نہ کھلواؤ میں کے جائز ہے مدعیٰ علیہ حلف ہے بری ہوگیا۔ (7) (عالمگیری)

1 ..... "الفتا وى الهندية"، كتاب الصلح، الباب العاشر في الصلح في العقار... إلخ، ج٤، ص٧٥٨.

2 .....المرجع السابق.

الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن العقار... إلخ، ج٢، ص١٨٨.

یعن پہلی مرتبہ قاضی کے پاس قتم کھا أی تقی۔

٥٠٠٠٠٠ الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الحادى عشر في الصلح في اليمين... إلخ، ج٤، ص٥٥٠.

77....المرجع السابق،ص٢٦٠.

🐒 🙃 ....المرجع السابق، ص ٢٦٠،٢٥٩.

# دوسریے کی طرف سے صلح

<u> مسئانی ایک</u> فضولی اگر کے کرے اُس کا آزاد و ہالغ ہونا ضروری ہے یعنی غلام ماذون و نابالغ بچہد وسرے کی طرف سے صلح نہیں کرسکتا۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری)

سر المراس المرا

مسئلہ سے معنی علیہ منکر ہے اُس نے کسی کوسلے کے لیے مامور کر دیا ہے اُس مامور نے بید کہاتم فلال (مدعی علیہ) سے ہزار پرسلح کرلواُس نے کہامیں نے سلح کی مدعی علیہ پرسلح نافذ ہوگی اوراُس پر ہزارروپےلازم ہوں گے اورا گر مامور نے کہامیں نے تم سے ہزارروپے پرسلح کی اسکابھی وہی تھم ہے۔ (6) (خانیہ)

سنگائی سے ہرے مال سے ہزارروپے پرصلح کرویا فلاں (مدعی علیہ) سے میرے مال سے ہزارروپے پرصلح کرلو سلح کرلو مسلح مرعی علیہ پرنافذ ہوگی مگرروپے اجنبی پرلازم ہوں گے اورا گراجنبی نے بیدکہا فلاں سے ہزارروپے پرصلح کرلواس شرط پر کہ میں ہزار کا ضامن ہوں میں جوں میں ہزار کا ضامن ہوں میں ہجی مدعی علیہ ہے کرے یا اُس اجنبی ہے۔ (8) (عالمگیری)

1 ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج٤، ص٢٦٦.

∞....قرض۔

جس پردموئ کیا گیا ہے۔
 کا ایا ہے۔

الفتاوى الخانية"، كتاب الصلح، باب الصلح عن الدّين... إلخ، ج٢، ص١٨٢.

6 .....المرجع السابق، ص١٨٣.

О البحث کے بدلے ملح ہوئی۔۔۔

مسئائی فی اجنبی نے مدعی سے سوروپے پرمصالحت کی پھر کہتا ہے میں نہیں دوں گا اگر سلح کی اضافت (1) پی طرف یا ایٹ مال کی طرف کی ہے یا بدل سلح کا ضامن ہوا ہے تو ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگریہ با تیں نہیں ہیں تو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ (2) (عالمگیری)

ستان کی میں نے بغیر میں علیہ سے سورو پے پر ماکسی چیز کے بدلے میں سلح کی مدی نے وہ رو پے کھرے (3) نہ تھے اس وجہ سے واپس کر دیے یا اُس چیز میں عیب تھا واپس کر دی اُس سلح کرنے والے کے ذمہ پچھ لازم نہیں مدی کا دعویٰ بدستور باقی ہے۔ (4) (عالمگیری)

مسئلة ( منولی نے معلیٰ علیہ سے ملح کی کہوہ مکان جس کا مدی نے دعویٰ کیا ہے استے میں اُسے دیدو بیسلی جا تزہم اوراگروہ خص مامور ہے اُس نے معلیٰ علیہ سے کی اور ضامن ہوگیا پھرادا کیا تو مدی سے وہ رقم واپس لے سکتا ہے۔ (7) (عالمگیری) قد ملا اللہ وَ اللہ مَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیُن.

- 🕡 يعنى نسبت.
- ٢٦٧ من الفتاوى الهندية "، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج٤ ، ص٢٦٧.
  - €....خالص۔
- € ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج٤ ، ص٢٦٧.
  - <sup>خت</sup>-- 6
- الفتاوى الهندية"، كتاب الصلح، الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير، ج٤، ١٦٧٠.
  - 7 .....المرجع السابق.



#### كتب احاديث

| مطبوعات                                       | مصنف/مؤلف                                                 | نام کتاب                           | نبرثار |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--|
| دارالمعرفة بيروت، ۴۲۰ اھ                      | امام ما لك بن انس اصبحى متوفى 9 كاھ                       | الموطأ للامام مالك                 | 1      |  |
| دارالكتب العلميه بيروت بهاهماه                | امام ابو بكرعبدالرزاق بن هام بن نافع صنعاني متوفي اا٣ه    | المصنف لعبدالرزاق                  | 2      |  |
| دارالفكر بيروت،١٣١٣ه                          | امام الوبكرعبدالله بن محمد بن الي شيبه متوفي ٢٣٥ ه        | المصنف لإبن أبي شيبه               | 3      |  |
| دارالفكر بيروت،١٣١٣ه                          | امام احمد بن حنبل متوفی ۱۳۴۱ ه                            | المسند للامام أحمد                 | 4      |  |
| دارالكتاب العربي بيروت، ٢٠٠٧ه                 | حافظ عبدالله بن عبدالرحمٰن داري متوفى ٢٥٥ ه               | سنن الدارمي                        | 5      |  |
| دارالكتبالعلمية بيروت،١٣١٩ه                   | امام ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه          | صحيح البخاري                       | 6      |  |
| داراین جزم بیروت، ۱۹۱۹ ه                      | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ه              | صحيح مسلم                          | 7      |  |
| دارالمعرفة بيروت،١٣٢٠ه                        | امام ابوعبدالله محمد بن بزيدا بن ماجه، متوفى ١٤٧٥ ه       | سنن ابن ماجه                       | 8      |  |
| داراحياءالتراث العربي بيروت، ١٩٣١ء            | امام ابودا وُدسليمان بن اشعث سجستاني متوفي ٢٤٥ه           | سنن أبي داود                       | 9      |  |
| وارالفكر بيروت،١٣١٣ه                          | امام ابومسیلی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۹ ساتھ             | جامع الترمذي                       | 10     |  |
| مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة<br>١٣٢٧ه | امام ابوبكراحمه بن عمرو بن عبدالخالق بزار ،متوفی ۲۹۲ ه    | البحر الزخارالمعروف<br>بمسندالبزار | 11     |  |
| دارالكتب العلمية بيروت، ١٣٢٦ ه                | امام ابوعبدالرحمٰن بن احمرشعيب نسائي متوفي ٣٠٣هـ          | سنن النسائي                        | 12     |  |
| دارالكتب العلمية بيروت،١٨١٨ه                  | شيخ الاسلام ابويعلى احمر بن على بن ثني موصلى متوفى ٢٠٠٥ ه | مسند أبي يعلى                      | 13     |  |
| واراحياءالتراث العربي بيروت،١٣٩٢ه             | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني متوفى ٢٠٣٠ه         | المعجم الكبير                      | 14     |  |
| دارالكتب العلمية بيروت، ١٣٢٠ه                 | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبراني بمتوفى ٢٠٠٠ه         | المعجم الأوسط                      | 15     |  |

| مدينة الأولبياء ملتان           | امام على بن عمر دارقطني متوفى ٣٨٥ ه                          | سنن الدارقطني          | 16 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| دارالمعرفة بيروت،١٣١٨ه          | امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشا بورى منوفى ٥٠٠٥ ه   | المستدرك               | 17 |
| دارالكتبالعلمية بيروت،١٨١٨ه     | امام ابولعيم احمد بن عبدالله اصبهاني متوفي مساسم ه           | حلية الاولياء          | 18 |
| دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ء    | امام ابوبکراحد بن حسین بیهتی متوفی ۴۵۸ھ                      | السنن الكبرى           | 19 |
| دارالكتب العلمية بيروت، ٢١١ ١١ه | امام ابو بكراحمه بن حسين يبيثي متو في ۴۵۸ ه                  | شعب الإيمان            | 20 |
| دارالكتبالعلمية بيروت ١٣٢٨ء     | امام ابومحمد سبین بن مسعود بغوی بمتو فی ۵۱۷ ه                | شرح السنة              | 21 |
| دارالكتبالعلمية بيروت، ١٣١٥ه    | علامهاميرعلاءالدين على بن بلبان فارى متوفى ٣٩٥٥              | الإحسان بترتيب         | 22 |
|                                 | SY A                                                         | صحيح ابن حبان          |    |
| دارالفكر بيروت، ١٣٢١ ه          | علامه ولى الدين تبريزي متوفى ٣٢ ٧ ه                          | مشكاة المصابيح         | 23 |
| دارالفكر بيروت، ٢٠٠٠ اه         | حافظ نورالدين على بن ابي بكر ،متو في ١٠٠ه                    | مجمع الزوائد           | 24 |
| مكتبة الرشدالرياض،١٣٢٠ه         | امام الوجير محمود بن احمد بن موى بدر الدين العيني متوفى ٨٥٥ه | شرح سنن أبى داودللعينى | 25 |
| دارالكتب العلمية بيروت،١٩١٩هـ   | علامة للم متى بن حسام الدين مبندى بربان پورى متوفى 440 ه     | كنزالعمال              | 26 |
| وارالفكر بيروت بهامهاه          | علامه ملاعلی بن سلطان قاری بمتوفی ۱۰۱۰ه                      | مرقاة المفاتيح         | 27 |

#### كتب فقه حنفي

| مكتبه ضيائيدا ولينذى               | علامها بوالحسين احمر بن محمر بن احمد القدوري ،متو في ١٣٨٨ ه | المختصر للقدوري | 1 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| دارالكتبالعلمية ، بيروت المهماه    | مش الائمة محمد بن احمد بن ابي سهل السنرهسي متو في ١٩٨٣ هـ   | المبسوط         | 2 |
| واراحياءالتراث العربي بيروت، ١٣٢١ه | علامه علاؤالدين ابو بكرين مسعود كاساني متوفى ۵۸۷ ه          | بدائع الصنائع   | 3 |
| چاور                               | علامه حسن بن منصور قاضی خان متوفی ۵۹۲ ه                     | الفتاوي الخانية | 4 |
| داراحياءالتراث العربي بيروت        | برهان الدين على بن اني بكر مرغينا ني ،متو في ۵۹۳ ه          | الهداية         | 5 |
| باب المدينة، كرا چي، ١٣٣١ه         | امام ابوالبركات حافظ الدين عبدالله بن احد شفي متوفى ١٥٥٥    | كنز الدقائق     | 6 |

| دارالكتبالعلمية ، بيروت، ۱۳۲۰ ه | امام فخرالدین عثان بن علی زیلعی حنفی بمتوفی ۱۹۳۳ کے د      | تبيين الحقائق                     | 7  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--|
| بابالمدينة، كراچي               | علامه ابو بكر بن على حداد ، متوفى • • ٨ ه                  | الجوهرة النيرة                    | 8  |  |
| کوئٹے،۳۰۴ھ                      | علامه محمر شهاب الدين بن بزاز كردري متوفى ٨٢٧ه             | الفتاوي البزازية                  | 9  |  |
| بابالمدينة ٣٢٧ اه               | عبيدالله بن مسعود بن محمود المعروف صدرالشريعة متوفى ٢٥١٥ه  | شرح الوقاية                       | 10 |  |
| کوئے، ۱۳۱۹ھ                     | علامه کمال الدین بن جمام ،متوفی ۲۹ه                        | فتح القدير                        | 11 |  |
| بابالمدينة، كراچي               | علامة قاضى احمد بن فراموز ملاخسر وحفى بمتو في ٨٨٥ ه        | غررالأحكام                        | 12 |  |
| بابالمدينة، كراچي               | علامه قاضى احمد بن فراموز ملاخسر وخفى متوفى ٨٨٥ه           | دررالحكام شرح<br>غررالأحكام       | 13 |  |
| کوئٹہ،*۲۰۱ھ                     | علامه زين الدين بن ابراجيم، ابن نجيم متونى • ٩٧ ه          | البحرالرائق                       | 14 |  |
| کوئٹہ1111ھ                      | مش الدين احمد بن قو درالمعروف بقاضي زاده متو في ٩٨٨ه       | نتائج الأفكار<br>تكملة فتح القدير | 15 |  |
| دارالمعرفة ،بيروت، ١٣٢٠ه        | علامة شمالدين محمد بن عبدالله بن احمر تمر تاشي متوفي ١٠٠٠ه | تنوير الأبصار                     | 16 |  |
| مكتبه بركات المدينة كراجي       | حسن بن ممار بن على الوفائي الشرنيلالي المعنفي متوفى ٢٩٠٠ه  | نورالإيضاح                        | 17 |  |
| بابالمدينة، كراچي               | حسن بن عمار بن على الوفائي الشرنبلالي المحتفى متوفى ٢٩٠ه   | غنيةذوى الأحكام                   | 18 |  |
| دارالمعرفة ، بيروت، ۱۳۲۰ه       | علامه علاء الدين محمد بن على حصكفي متوفى ٨٨٠ اه            | الدرالمختار                       | 19 |  |
| دارالفكر بيروت،ااسماھ           | ملانظام الدين متوفى ١٦١١هه، وعلمائے ہند                    | الفتاوي الهندية                   | 20 |  |
| يخ ي                            | علامه سيدمحمد المين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ ه           | منحةالخالق                        | 21 |  |
| دارالمعرفة ، بيروت ،٢٢٠ اھ      | علامه سيدمحمد المين ابن عابدين شامي ،متوفى ١٢٥٢ ١ه         | ردالمحتار                         | 22 |  |
| رضافاؤ نڈیشن،لاہور              | مجد دِاعظم اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى ١٣٨٠ه          | الفتاوي الرضوية                   | 23 |  |



( دورانِ مطالعه ضرورتاً انڈرلائن سیجئے ،اشارات لکھ کرصفح نمبرنوٹ فرمالیجئے۔ اِنُ شَاءَ اللّٰه عزوج علم میں ترقی ہوگی )

| صفد           | عنوان       | صفحه           | عنوان          |
|---------------|-------------|----------------|----------------|
| Î             |             |                |                |
| Ì             | wat         | e i            |                |
| Ì             | 83.1        |                |                |
| Ì             |             |                |                |
| Ì             | 8 ///       |                | 0              |
| $\uparrow$    |             |                |                |
|               |             |                |                |
| Ť             |             |                |                |
| $\rightarrow$ | . Wallis of |                | atelsis        |
|               | 7//s of     | <del>Day</del> |                |
|               |             |                | <b>+</b>       |
|               |             |                | <b>\bar{1}</b> |
| <b></b>       |             |                | <b>*</b>       |
| <b>—</b>      |             | <u> </u>       |                |
| <b></b>       |             |                |                |

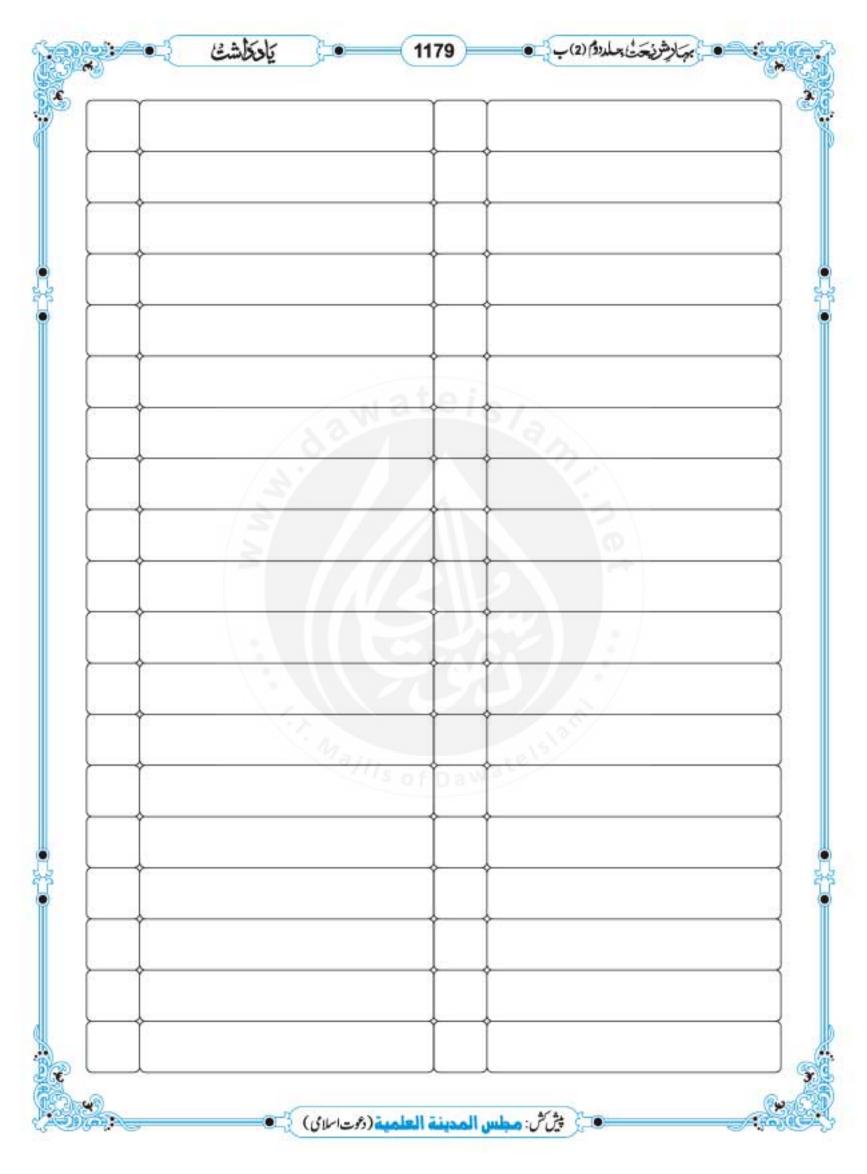

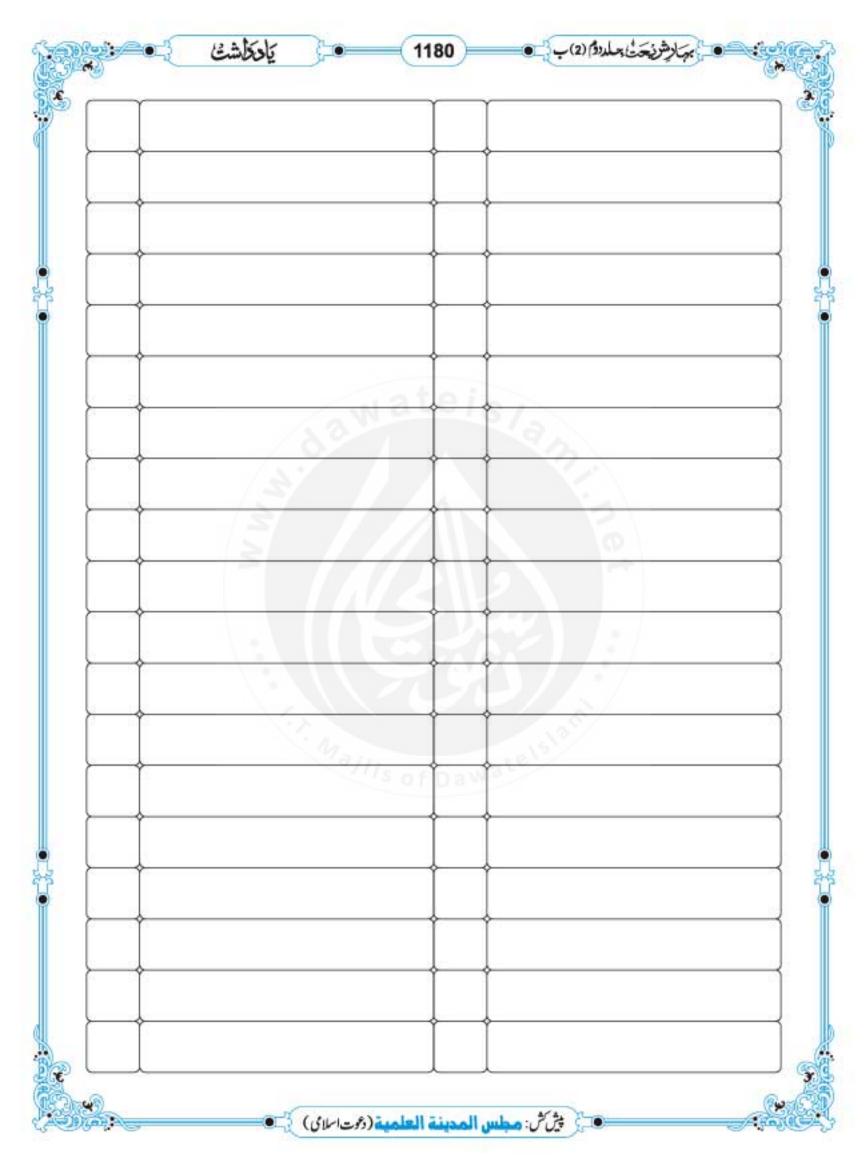